

# على الصِّجِيْجِينَ

## www.KitaboSunnat.com

(6)

الإِمَّامُ لِكَافِظُ الْمِعَنْ اللَّهُ عُنَّدُ بِعَنْ اللَّهِ النَّالِهُ الْخَاكِم النَّسَابُورِيّ

الشيخ لَا إِنْ الْمُضِّا الْمُضِّا الْمُخَالِّةُ مِنْ الْمَا الْمُرْيُ الْمُرْيُ الْمُرْيُ الْمُرْيُ





جلد 6

تعنيف للإمامُ الحَافِظُ الْجِعَبُ اللهُ مُحَدَّدُ بِعَبُن الله الْحَاكِم النّيسَابُورِيُ ترجب الشَيْخُ اَلِي افِظُ الْجُيْلِ لَفَضَّ لَمُحَكَنْ فَيْقُ الْحَمْنَ لِلْفَالْدَرِيُ الْمُصْوِيُ

الروبازار لايور مناسر مرادر في: 042-37246006

|--|

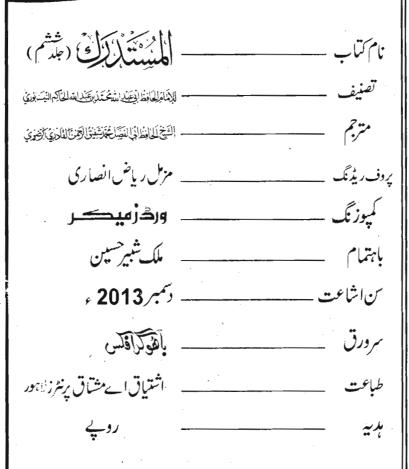



بمبيع مفوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمله حقوق تجق نا شرمحفوظ میں





قار کین مرام اہم نے اپنی بساط کے مطابق اس تباب ہے متن ن تھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی تعلق پائیں تو دار دُوا کا د ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے صد شکر گزار ہوگا۔

ضرورىالتماس

بمرازو إزار لا بوز

#### ज्रह्म स्टिक्स

امیر اہل سنت حضرت علامہ مولا نا **ابو البلال محمد الباس قا دری ضیائی** صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بصد مجز و نیاز پیش کرتا ہوں۔

حضرت امیر اہل سنت کا وجود معود مسلمانان عالم کے لئے بالعموم اور اہل سنت کے لئے بالخصوص ایک عظیم نعمت ہے۔اس فقیر نے سات سال تک دعوتِ اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینهٔ کراچی میں درس نظامی کی تدریس کی خدمت سرانجام دی' تو حضرت امیر اہل سنت کے فیوض و برکات زیادہ قریب سے حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ان کے ہاں ہمیشہ شفقت ہی شفقت ملی ،ان کی زبان سے ہمیشہ دعا ہی ملی ، بول تو آپ نے اینے مریدین ، متعلقین ،متوسلین کو زندگی کے تقریباً ہر شعبہ میں دین کام کرنے کاایک مشن عطاکیا ہے، اعمال صالحہ سے محبت اوردین کتب بالخصوص قرآن وحدیث کے مطالعہ کاشوق آپ کے اکثر مریدوں میں پایاجاتا ہے، آپ کی صحبت بابرکت اورآپ سے ادنی سی نسبت کا کم از کم اتنا ار شرورد کھا گیاہے کہ آپ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے عقائد ونظریات انتہائی پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں،ان کوسی مشکک کی تھکیک سے زائل نہیں کیا جاسکتا۔آپ نے جس شعبہ میں بھی دین کام شروع کیا ،اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے نوازا، بالخصوص آب کے قائم کردہ شعبہ جامعات کے تحت طلباء وطالبات کے لئے عالم کورمز کروائے جارہے ہیں، ان جامعات میں کااسیں بھری ہوتی ہیں، بلکہ بسااوقات ایک ہی درجے میں طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس درجے کے گئی کئی سیکشن بنانے بڑتے ہیں، طلباء میں تعلیم اور مطالعہ کا ذوق قابل ستائش ہوتاہے اوران شعبوں میں جس انداز ہے ہر لمحدر قی اور جدت لائی جارہی ہے، دنیا بھر کے مما لک میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ مختلف مما لک میں عالم کورس کے لئے جامعات قائم کی جارہی ہیں ، نیز المدینة العلمیہ کے تحت نصابی وغیرنصابی کتب پر جس طرح تحقیقی کام کروایا جار ہاہے، بیمسلک حق اہل سنت و جماعت کے روش مستقبل کی نوید ہے۔ بندہ دعا گوہ کداللہ تعالی حضرت علامہ مولانا الوالبلال محد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتهم العالیه کودشمنوں اور حاسدین کے شرہے محفوظ فرمائے ، درازی عمر بالخیر عطافر مائے، ان کاسابی اہل سنت کے سرول پر تادیر قائم ودائم فرمائے،آپ کے شروع کئے ہوئے تمام دینی کاموں میں دن و کنی رات چوگنی ترقی عطافر مائے۔آپ کی قائم کردہ تمام مجالس بالخصوص مرکزی مجلس شوری کے اراکین اور نگران کو الله تعالی استقامت عطافر مائے۔ اور دین کا کام کرنے والے ہرمسلمان کو دنیااور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے ،ایمان کی سلامتی اوراسلام يرفاتم نفيب فرمائ - آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم

> نیاز منبر محد شفیق الرحمٰن قاوری رضوی

### حديثِ دل

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اوراس کے حبیب پاک منافیق کی رحمت سے المستد رک علی الحجمسین کی تمام احادیث کا ترجمہ کمل ہوگیا ہے۔ ترجمہ کی چھٹی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس جلد میں کتاب الطب ، کتاب الاضاحی ، کتاب الذبائح ، کتاب التو بہ والا نابۃ ، کتاب الا دب ، کتاب الا بمان والنذ ور ، کتاب النذ ور ، کتاب الرقاق ، کتاب الفرائض ، کتاب الحدود ، کتاب تعبیر الروکیا ، کتاب الطب ، کتاب الرقی والتمائم ، کتاب الفتن والملاحم اور کتاب الا ہوال کے عنوانات کے تحت احادیث جمع کی گئی ہیں۔ سابقہ جلد کے اسلوب کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں بھی امام ذہبی کی تعلیقات ہر حدیث کے ساتھ شامل کر دی گئی ہیں۔ اور ہر حدیث میں موجود مفہوم کے موافق عنوان بنا کر اس کوفہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور فہرست کے عنوانات صفح نمبر کی جائے حدیث نمبر کے موافق وی جی ہیں۔

المتدرك برتر جمه كا كام اگرچه كمل موچكا بے ليكن درج ذيل امورا بھى تك تھنة تحرير ہيں۔

🔾 تفصیلی فہرست صرف چوتھی ، پانچویں اور چھٹی جلد میں ہے جبکہ ابتدائی تمین جلدوں میں مفصل فہرست نہیں دی گئی تھی

المتدرك برامام ذہبی کی تعلیقات جو کہ پانچویں اور چھٹی جلد میں موجود ہے، شروع کی چارجلدوں میں نہیں ہیں۔

0رجال الحائم\_

امام حاکم کے سوانح حیات۔

🔾 کچھ کلام مترجم کے بارے میں۔

ان تمام چیزوں کو اگراسی کتاب میں شامل کیا جاتا تواس کی ضخامت بہت بڑھ جاتی۔اس لیے سوچایہ ہے کہ ان تمام امورکوا لگ جلد میں جمع کردیا جائے۔

حضرت العلامه مولانا ابوالعلاء محمر محی الدین جہا تگیر دامت بر کاتہم العالیہ کانہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے پچھلحات نکال کر المستد رک کی احادیث کی تخریج فرمائی۔

اور بہت ممنون ہوں جناب ملک شیر صاحب کا جن کے خدمت حدیث کے جذبی کی بدولت ویگر کتب کے ہمراہ آج المتدرک کا بھی مکمل ترجمہ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی ان کی زندگی میں ہمحت میں، رزق میں اوراشاعت دین کے جذبہ میں برکت عطافرمائے۔ آمین بجاہ النہی الامین صلی اللّٰہ علیہ و آله وسلم

تمحمة شفيق الرحمان قادري رضوي

جامعه كنزالا يمان،الفريّدُ ٹاؤن ،مياں چنوں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

#### فهرست مضامين

|           | المرسي مسام                                                                                  | `:;      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| حديث نمبر | عنوان                                                                                        | تمبرنثار |
|           | لباس کا بیان                                                                                 |          |
|           | حج ا کبرے موقع پر حضرت علی دلافؤنے چار چیزوں کا اعلان کیا                                    | 1        |
| 7356      | مشرکین کے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں کی مدت جار ماہ مقرر کی گئی                                   | r        |
| 7357      | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نِهِ زم زم كِ كنوس كَ يَقِم خودا بِينِ بِالقول سے اٹھائے | ۳        |
| 7357      | حضور منگافیزم پر ظاہر ہونے والی سب سے پہلی علامتِ نبوت                                       | •        |
| 7358      | تنہائی میں بھی ستزعورت کا خیال رکھنا چاہیے                                                   | ۵        |
| 7359      | عورتیں ،عورتوں سے بھی پردہ کریں،مرد،مردوں سے بھی پردہ کریں                                   | Y        |
| 7360      | ران بھی ستر کا حصہ ہے                                                                        | 4        |
| 7361      | مسکسی زنده یا مرده کی ران کونہیں دیکھنا جا ہے                                                | ٨        |
| 7364      | جس نے تمہای مہمان نوازی نہیں کی ، جب وہ تمہارامہمان سبے تو تم اس کی مہمان نوازی کرو          | 9        |
| 7364      | کان کاٹ دینے سے یا کھال چیر دینے سے حلال جانور ،حرام نہیں ہوجا تا                            | 1+       |
| 7365      | الله تعالی خوبصورت ہے اوروہ خوبصورتی کو پسند کرتاہے                                          | 11       |
| 7366      | تكبرس كوكهتے بيں؟                                                                            | 11       |
| 7367      | خودکو بردا سجھتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا '' تکبر'' ہے                             | 11       |
| 7368      | حضرت عبدالله بن عباس ولطفهانے خوبصورت جبه زیب تن کیا                                         | 10       |
| 7369      | نعمت كااثرجسم پرنظرآنا جاہيے                                                                 | ۱۵       |
| 7369      | ایک صحابی کے بارے میں فرمائے ہوئے رسول الله مَثَاثِیْنِ کے الفاظ جنگ بمامہ میں بورے ہو گئے   | 14       |
| 7370      | لباس اورسواری کا خیال رکھنا رسول الله مَثَاثِیْنِ کو پیند ہے                                 | 14       |
| 7372      | رضائے الٰہی کی خاطر فاخرانہ لباس ترک کرنا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے                             | IA       |
| 7373      | جوگدھے پرسواری کرے، بکری کا دودھ دو ہے اور بڑی چا در پہنے ،اس میں تکبرنہیں                   | 19       |

| <u> </u>      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                        |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7374          | حوض کوثر کی وسعت اس کے پیالوں کی تعداد اور اس کے پانی کے اوصاف حمیدہ                           | ۲٠         |
| 7374          | سب سے پہلے حوض کوٹر کے جام نوش کرنے والوں کی علامات                                            | ri         |
| 7376          | سفید کپڑے کی فضیلت اور فوت شدگان کوسفید کپڑوں میں گفن دینے کا حکم                              | . ***      |
| 7378          | بینائی کوتیز کرنے اور بال گھنے کرنے کا بہترین نخہا ثد سرمہاستعال کریں                          | ۲۳         |
| 7380          | میلے کیڑے اور بکھرے بال ،رسول اللہ مُلِی تیزم کو پہند نہیں ہیں                                 | **         |
| 7381          | کسی حبثی غلام کوبھی تمہاراامیر بنادیا جائے تواس کی اطاعت بھی ضروری ہے                          | ۲۵         |
| 7382          | تہبند یاشلوار کی لمبائی نصف پنڈلی تک یا اس سے نیچ گخنوں کے اوپراوپر تک ہونی حیا ہے             | 44         |
| 7383          | چېرهٔ مصطفیٰ ، حیا ندسے بھی زیادہ خوبصورت ہے                                                   | 72         |
| 7 <b>3</b> 85 | حضرت عمر بن خطاب بالتنزر سول الله ملكاتيام كيلئه ميش قيمت جبه بنوايا كرتے تھے                  | 1/1        |
| 7386          | رسول الله ملی تا نے جبہ پہنا، اس کی قیمت ۱۳۳ اونٹوں کے برابرتھی                                | 19         |
| 7387          | حضور سائیلیم اون کالباس پہنتے ،گدھے پرسواری کرتے اور بکریوں کا دودھ دوہتے تھے                  | ۴4.        |
| 7389          | صحابه کرام کے نباس اور طعام کی سادگی                                                           | ۳1 -       |
| 7392          | حضور مُنَاتِينِ في أم خالد كوسياه كناري والأجب عطافر مايا                                      | ٣٢         |
| 7393          | ام المومنین حضرت عائشہ ﴿الْجَانِے رسول اللّٰهِ مَلَا لِيَوْمِ كَ لِيَّ جب بنوايا               | ~~         |
| 7394          | جمعہ کے دن عنسل کرنے اورخوشبولگانے کی وجبہ                                                     | بهاسل.     |
| 7395          | رسول الله مَنْ عَيْرًا نِے زعفران ہے رنگا ہوا عمامہ اور چا در پہنی                             | 2          |
| 7396          | خطبہ چھوڑ کرحضور مُثَاثِیْنِم نے حضرت حسن اور حسین ہے پیار کیا<br>۔                            | ٣٦         |
| 7397          | رسول الله مناتية في من من من من الله من الله من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | ٣٧.        |
| 7398          | زردرنگ کے کیڑے بہننے کی ممانعت<br>فی:                                                          | <b>T</b> A |
| 7399          | حضور من لین کے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا جس نے زردرنگ کے کیڑے پہنے ہوئے تھے              | <b>m</b> 9 |
| 7400          | مرد کی خوشبواورعورت کی خوشبوکیسی ہونی جاہئے<br>مرد کی خوشبواورعورت کی خوشبوکیسی ہونی جاہئے     | 14.        |
| 7401          | ستبر چا در یں استعمال کرنے کا بیان                                                             | <u>۱</u>   |
| 7402          | مرد کوسونا اورریشم پہننے کی ممانعت                                                             | 14         |
| 7403          | جو جنت کے زیورات استعمال کرنا جا ہتا ہے وہ دنیامیں سونا جا ندی استعمال نہ کرے<br>اشد میں نہ    | ٣٣         |
| 7404          | و نیامیں رکیٹم پہننے والا ، جنت میں چلابھی گیا تو رکیٹمی لباس ہے محروم رہے گا                  | الماما     |
|               |                                                                                                |            |

| -    |                                                                                           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7405 | وہ کیٹر ایبننا نا جائز ہے جس کا تا نا اور بانا دونوں ریثم کے ہوں                          | ٣5        |
| 7405 | رسول القد مل قيض زياده پيند تھي                                                           | بم        |
| 7407 | تولتے وقت ،کی نہیں کرنی چاہنے بلکہ کچھ تول زیادہ دینا چاہئے                               | r2        |
| 7408 | نیا کیٹراخریدیں توبید دعا مانگیں                                                          | <b>64</b> |
| 7409 | گھانا گھانے اور نباس پیننے کی وعا                                                         | ٩٣        |
| 7410 | جب نیا کیم ابنائیں تو پراناکسی غریب کودے وینا جاہتے ، بہت برکت ملتی ہے                    | ۵٠        |
| 7411 | ممامه باندھنے سے شخصیت میں رعب رہتا ہے                                                    | ۵۱        |
| 7412 | ام المومنين حضرت عا كشه الطبياني جنگ خندق كے موقع پر حضرت جبر مل ماليلا كود يكھا          | ۵۲        |
| 7412 | حضرت جبريل امين مليَّهُ سرير عمامه باند صفح تنفي                                          | ۵۳.       |
| 7412 | حضرت جبريل امين مايئة حضور مثالثيا كم مشير خاص شجع                                        | ۵٣        |
| 7413 | حضرت جبریل امین ملیلاً عمامے کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے                    | ۵۵        |
| 7414 | اللَّه تعالَىٰ يہوديوں پرلعنت كرے،وہ چر بي نہيں كھاتے ،اس كونچ كراس كى رقم كھا ليُّتے ہيں | ۲۵        |
| 7415 | ان مردوں پرلعنت ، جوعورتوں جیسے کپڑے بہتے ہیں                                             | ۵۷        |
| 7415 | ان عورتوں پر لعنت ، جو مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں                                          | ۵۸        |
| 7416 | حضور سَالِيَّيْنِ كَاحَكُم مِلْتِهِ بَى خواتَين نے بردہ شروع كرديا                        | ۵٩        |
| 7417 | حضور مُنْ الْقِيمُ نے حضرت ام سلمہ کو نقاب کرنے کا طریقہ بتایا                            | 4+        |
| 7418 | ان دس اعمال کا ذکر جوحرام تونهیں ہیں ہمیکن حضور ملگینی کو ناپہند ہیں                      | YI.       |
| 7419 | مخنوں ہے نیچے تہہ بندلٹکا نا ،اور بال بہت زیادہ لمبے رکھنا حضور سائیڈیم کو پسندنہیں       | 75        |
| 7420 | حضور سَالْتِیْزِمُ کاقمیص کُنوں ہے او پر ہوتا اورآستین انگلیوں کو چھوتی تھی               | 42        |
| 7421 | حضرت عمر بن خطاب بلانتنائے تقیص کی بوسیدگ کا عجیب عالم                                    | 41~       |
| 7422 | کسی کو کیڑا پہنانے کی فضیلت                                                               | ۵۲        |
|      | طب کا بیان                                                                                | 77        |
| 7423 | الله تعالی نے ہر بیاری کا علاج پیدا کیا ہے اور گائے کے دودھ میں ہر بیاری کا علاج ہے       | 44        |
| 7424 | ام المونين حضرت عائشه وتعفياعكم شريعت ،عر بي ادب اورطب كاعلم بهي جانتي تفيس               | ۸۲        |
| 7425 | درخت اور پودے حضرت سلیمان ملیلاً کواپنے فوائدخود بتایا کرتے تھے                           | 49        |

| 7425 | جنات غيب نہيں جانتے                                                               | ۷٠        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7425 | حضرت سلیمان ملیکیا و فات کے بعد بوراسال عصا کے ساتھ فیک لگا کر کھڑے رہے           | _ 41      |
| 7430 | انسان کو جو پچھ عطا ہوا،اس میں سب سے انجھی چیز ''حسن اخلاق'' ہے                   | 4         |
| 7430 | سی مسلمان کی عزت اُچھالناسب سے براعمل ہے                                          | ۷٣        |
| 7431 | دوالینا اور دم کروانا ، جائز ہے یہ جھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے                     | ۷٣        |
| 7435 | شہداور قرآن ، دونوں شفادینے والے ہیں،ان کو لازم پکڑلو                             | ۷۵        |
| 7438 | بخار نہ جا تا ہوتو تین را تیں سحری کے وقت پانی کے حصینٹے مارو                     | 4         |
| 7438 | بخاردوزخ کی گرمی ہے،اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو                                  | 44        |
| 7441 | ساكى نضيلت                                                                        | ۷۸        |
| 7443 |                                                                                   | 49        |
| 7446 | حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عِبَاسِ وَلِللَّهُ كَا بِهِتِ احْرَ ام كَرِيِّ عَظِي    | ۸٠        |
| 7446 | دوا پلانے کا ایک خاص طریقہ،جس کواطباء 'لدود' کہتے ہیں ،                           | ٨I        |
| 7448 |                                                                                   | ۸۲        |
| 7449 | جنتي تحبجورا ورجنتي نيقر                                                          | ۸۳        |
| 7450 | حضور مثل النظام کے لئے زمین سمیٹ دی جاتی ہے                                       | ۸۴        |
| 7450 | ہجر کے علاقہ کی سب سے اچھی تھجور' ہرنی تھجور' ہے                                  | ۸۵        |
| 7451 | برنی تھجور بیار یوں کے لئے شفاء ہے اوراس کا کوئی نقصان نہیں ہے                    | ۲۸        |
| 7452 | بعض بیار بوں میں انگورنقصان دیتے ہیں                                              | ۸۷        |
| 7455 | حساء،ایسا کھانا ہے،جس سے پریشانی بھی دور ہوتی ہے،اور بیار کے دل کوبھی سکون ملتاہے | ۸۸        |
| 7455 | اس کھانے کا ذکر جو ذائقے میں اچھانہیں ہے کیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں           | <b>19</b> |
| 7456 | تالوگرنے اورسر در دمیں'' قبط ہندی''استعال کریں تو فائدہ ہوتا ہے                   | 9+        |
| 7457 | بچے کے حلق گرنے کا ایک مجرب نسخہ                                                  | 91        |
| 7458 | پاؤل میں درد ہوتو مہندی لگاؤ                                                      | 91        |
| 7459 | عرق النساء کا علاج عربی د نبے کی جیکتی کی چربی تپھلا کرتین دن پئیں ،شفاء ہوجائے گ | 92        |
| 7462 | ا تدسرمہ بالوں کو اگا تا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے                             | ۹۴        |
|      |                                                                                   |           |

| 7463         | مچنسی کا علاج                                                                      | 90           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7464         | الله تعالی بندے کو دنیاہے یوں بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو       | 44           |
| 7465         | پر ہیز بہترین علاج ہے                                                              | 94           |
| 7466         | مچھنے لگوانے کی تاکید                                                              | 9.4          |
| 7473         | فرشتوں کی رسول اللّٰدمَ کَا اَنْدَمُ کَا کَیْد کہ سیجھنے ضرور لگواتے رہنا          | . 99         |
| 7474         | رسول الله مَثَاثِيمُ كَى اجازت سے ام المومنین حضرت عائشہ ڈٹا جائے تچھنے لگوائے     | <b>[**</b> · |
| 7475         | ا تاریخ کو مجھنے لگوانے والے کو ہر بیاری سے شفاءل جاتی ہے                          | 1+1          |
| 7476         | وہ تاریخیں ،جن میں مچھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے                                      | 1•1          |
| 7477         | مجھنے کس کس مقام پر لگوانے حیاہئیں                                                 | ۳۱۰۱         |
| 7480         | ان ایام کی تفصیل جن میں مجھنے لگوانے چاہئیں اور جن میں نہیں لگوانے چاہئیں          | 1+14         |
| 7482         | سخت گرمیوں میں مجھنے لگوانے سے ہائی بلٹہ پریشر سے بچت رہتی ہے                      | 1+4          |
| 7484         | نيم حكيم خطره جان                                                                  | <b>  +</b>   |
| 7485         | جس وم میں کوئی شرکیہ اورخلاف شرع جملہ نہ ہو،اس میں کوئی حرج نہیں ہے                | 1•4          |
| 7486         | نظر بد کا دم کروانے کے لئے حضور مُنالِیکم نے خود حکم دیا                           | 1•٨          |
| 7487         | حضور مَنْ اللَّيْمَ جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تواس کو دم کرتے                   | 1+9          |
| 7488         | وہ دعاجومریض کے پاس بیٹھ کرسات مرتبہ پڑھیں تو مریض کولازمی صحت ہوجاتی ہے           | 11+          |
| 7497         | نظر بدسے اللہ کی پناہ مانگا کرو ہنظر برحق ہے                                       | Ш            |
| 7499         | کوئی بھی اچھی چیز د مکھ کر برکت کی دعا مانگنی جاہئے ،نظر برحق ہے،لگ جاتی ہے        | Hr           |
| 7500         | اس صحابی کا قصہ جونظر کگنے سے پانی میں ڈوب گئے                                     | 111          |
| 7501         | گلے میں تمیمہ لٹکانے کا حکم                                                        | 110          |
| 7504         | شركيه اورجا ہليت كے تميمات پر حضرت عبدالله بن مسعود رفاتن كى برجمى                 | 110          |
| 7508         | لوہے کی پازیبیں پہننا ناجائز ہے                                                    | HA.          |
| 7509         | حرام چیز میں شفاءنہیں ہے                                                           | 114          |
| <b>7</b> 510 | حضرت عبدالله بن عمر فی طبیب پر پابندی لگاتے تھے کہ حرام چیز کے ساتھ علاج نہیں کرنا | IIA          |
| 7511         | آخرت کی آسانی کودنیا کی تکلیف پرتر جیح دینے کا ایمان افروز واقعہ                   | !!9          |

| 7512                  | بیشاب کی بندش ختم کرنے کی وہ دعا جوحضور مثالیا کے اتعلیم فر مائی                                               | ir+     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7513                  | ر سول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ سے بہلے زمانہ جاملیت کا پہنا ہواتمیمہ اثر وادیا                          | 171     |
| 7514                  | نماز کے دوران آنے والے شیطانی وسوسوں کا علاج                                                                   | . 177   |
| 7515                  | درد کا وہ دم جوحضور مثل تیا نے خو تعلیم فرمایا                                                                 | Irm     |
| 7516                  | ام المومنین حضرت عائشہ بھی کی لونڈی نے آپ پر جادوکرایا ،ایک عامل نے نشاند ہی کی                                | 110     |
|                       | قربانی کا بیان                                                                                                 |         |
| 7517                  | قر آن کریم میں ، ذی الجج کی دس راتوں ،عرفہ اور قربانی کے دن کاذکر                                              | 110     |
| 7518                  | خُوقر بانی کرنا چاہتا ہو،وہ چاندنظرآنے سے قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کائے                                  | 174     |
| <b>7</b> 522          | ر رسول الله منافظیم کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لئے اونٹ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں                                | 11/2    |
| 7523                  | قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے                             | IFA     |
| 7524                  | قربانی کاجانورقربان ہوتے ہوئے دیکھنا جاہئے                                                                     | 179     |
| 7524                  | قربانی کے وقت بڑھی جانے والی دعا                                                                               | .114    |
| 7526                  | دنبہ کی قربانی ، بکرے سے بہتر ہے                                                                               | 1141    |
| 7527                  | جانورمیں پائے جانے والے وہ جارعیب جن کی بناء پران کی قربانی جائز نہیں ہے                                       | 122     |
| 7538                  | صحابہ کرام کے زمانے میں بھی قربانی کے موقع پر جانوروں کاریٹ بڑھ جاتاتھا                                        | 122     |
| 7539                  | د نبے یا چھتر ہے کا چچہ ماہ کا بچہ جود کیھنے میں سال بھر کا معلوم ہو ،اس کی قربانی جائز ہے                     | ماساد . |
| 7541                  | بھیڑ کا جچہ ماہ کا بچہ، بکری کے ایک سالہ بچے سے افضل ہے                                                        | iro,    |
| 7543                  | سفیدرنگ کا جانورحضورمنگاتینم کاسیاہ جانور سے زیادہ پبند ہے                                                     | 124     |
| 7546                  | حضرت سعد بن ابی وقاص بٹائٹۂ نے عمرہ کے موقع پر بکرے کی قربانی دی                                               | 12      |
| 7547                  | رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ ع | ira     |
| 7548                  | رسول اللهُ مَثَلَ اللَّهِ مَا يَحِي كُنَ ہوئے جانور كے اوصاف                                                   | 1179    |
| 7553                  | رسول اللهُ مَنَا لَيْنِ أَ ابني قرباني خودات الله مَنا اللهُ مَنَا لَيْنِ اللهِ مَنَا لَيْنِ اللهِ مَنَا لَيْ  | 100+    |
| 7556                  | حضرت علی خانشا کی مینڈ ھااپنی جانب ہے اور ایک حضور مُلَاثَیَام کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے                   | 161     |
| 7557                  | دوران سفر بھی حضور مُٹائینی تر بانی کیا کرتے تھے                                                               | ۱۳۲     |
| <b>7</b> 5 <b>5</b> 8 | حدیب یے موقع پر دس آ دمیوں کی جانب سے ایک اونٹ قربان کیا گیا                                                   | ٣       |

| 7558        | قربانی کے لئے گائے میں بھی شراکت ہو عکتی ہے                                                  | ווירר |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7559        | ایک گائے سات آ دمیوں کی طرف ہے قربان کی گئی                                                  | 100   |
| 7560        | قربانی کاجانورذ نح کرتے وقت تکبیر بلندآ واز ہے کہنی چاہئے                                    | IMA   |
| 7561        | بہترین قربانی وہ ہے جومہنگی اور فربہ ہو                                                      | 102   |
| 7561        | جتنے لوگوں نے قربانی کا جانور پکڑا ہو، بہتر ہے کہ سب تکبیر پڑھیں                             | IM    |
| 7562        | جوجانور پررخم کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے                                          | ١٣٩   |
| 7563        | · جانور کے سامنے چھری تیزنہیں کرنی جائے                                                      | 1△• . |
| 7565        | جواستطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے ،وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے ( فرمان مصطفی تانیزم)      | 121   |
| <b>7568</b> | قربانی کا گوشت جتنے دن جاہور کھ سکتے ہو                                                      | IST   |
|             | ذبیحه کا بیان                                                                                |       |
| 7570        | َ بَكِرِي كُوذِ رَحِ كَے لِئے لٹانے ہے پہلے ح <i>چر</i> ی تیز کر لینی جاہے                   | 125   |
| 7572        | مسلمان ذنج کے وقت تکبیر بھول جائے تب بھی اس کاذبیجہ حلال ہے                                  | 12r   |
| 7574        | ناحق چڑیا بھی ماری تو قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا                                 | 100   |
| 7575        | جانورکو تکلیف دینانجھی گناہ ہے                                                               | 101   |
| 7576        | دودھ دار جانور ذیح نہیں کرنا حاہیے                                                           | 102   |
| 7577        | رسول الله سُلْ ﷺ نے دودھ دارجا نور ذبح کرنے اور طلوع آفتاب سے پہلے سودا بیچنے سے منع فر مایا | ۱۵۸   |
| 7579        | کھانا کھاتے وقت صحابہ کرام کا ادبِ مصطفیٰ                                                    | 109   |
| 7579        | آپس میں بے تکلفی ہواور دوسرے کواعتراض نہ ہوتو دوسرے کی چیز بلااجازت لے سکتے ہیں              | 14+   |
| 7580        | جنگ خیبر کے موقع پر گھوڑے ،گدے اور خچر ذ کے کئے گئے بعد میں حضور منگائیٹی نے منع فرمادیا     | 141   |
| 7581        | سسسی بھی تیز دھار چیز سے جانورکوذ نج کیا جا تا ہے                                            | 175   |
| 7582        | ر جب کے مہینے میں بکری ذبح کرنے سے حضور شاہیم نے منع نہیں فرمایا                             | IYF . |
| 7587        | بیج کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے ،اس کے بال مونڈے جائیں ،اور نام رکھا جائے          | IYM   |
| 7588        | حضرت حسین کاساتویں دن عقیقہ ہوا،اور بال کاٹے گئے ، بالوں کاوزن ایک درہم کاوزن تھا            | 170   |
| 7589        | حضرت حسن اورحسین بی عقیقہ میں دودومینڈ ھے ذیج کئے گئے                                        | 177   |
| 7590        | عقیقہ میں لڑ کے کی جانب سے ایک بکری اورلڑ کے کی جانب سے دوبکریاں ذبح کی جانمیں               | 142   |

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| بهرست سياسين | ر (۲٫۶۰ <u>۱۳</u> (۲٫۶۰ <u>۱۳ ) این این این این این این این این این این</u>             | المستحدر |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7590         | لڑی اورلڑ کے کے عقیقے میں جانور کے مذکر ومونث ہونے کی کوئی شرطنہیں ہے                   | Ari      |
| 7594         | زمانه جامليت مين عقيقه كارواج                                                           | 144      |
| 7595         | عقیقہ کے جانور کا گوشت بنانے کا خاص طریقہ                                               | 14+      |
| 7595         | اگرساتویں دن عقیقہ نہ کیا جاسکے تو کیا کیا جائے؟                                        | 141      |
| 7597         | زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا جو کلرا کاٹ لیاجائے ،وہ مردار ہے                           | 121      |
| 7599         | رحمة للعالمين نبي مُلَاثِينًا مِانوروں كى بولياں بھى جانتے ہيں                          | 120      |
| 7599         | جانور بھی رسول الله مُنافِقُوم کی بارگاہ میں مدد ما تکنے کے لئے آتے ہیں                 | 120      |
| 7599         | نبی اکرم مَثَالِّیْنِم کو جانوربھی مشکلکشا مانتے ہیں                                    | 120      |
| 7600         | کسی بھی دھاری دار چیز کے ساتھ ذبح کرنا جائز ہے،جس سےخون بہہ جائے                        | 124      |
|              | توبه اوررجوع الى الله كا بيان                                                           | 144      |
| 7601         | نبی رحمت کی شان رحیمی کاعظیم الشان مظاہرہ                                               | 141      |
| 7602         | ریکھی انسان کی سعادت مندی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو،اوراسے توبہ کی توفیق بھی مل جائے     | 149      |
| 7603         | بندہ ،اپنے اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھے گا ،اللہ تعالی اس کے لئے ویساہی ہے           | fA+      |
| 7604         | الله تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے                                       | 1/1      |
| 7605         | نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ باقی ہر طرح کے گناہ معاف فرمادے گا             | IAT      |
| 7606         | اے میرے بندو،تم مجھے سے مغفرت مانگو، میں تمہیں بخشوں گا                                 | IAM      |
| 7606         | اے میرے بندو، مجھے سے کھانا مانگو، میں تنہیں کھانا دوں گا                               | ۱۸۳      |
| 7606         | اے میرے بندو، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا                               | ۱۸۵      |
| 7606         | بندوں کی عبادت وریاضت سے اللہ تعالی کی مالکیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا                    | ٠ ٢٨١    |
| 7606         | بندوں کے گناہ کرنے سے اللہ تعالی کی مالکیت میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا                | iÀZ      |
| 7607         | نجاست کاحل یہ ہے کہ اس کو دھولیا جائے اور گنا ہوں کاحل ہے کہ تو بہ کر لی جائے           | ۱۸۸      |
| 7608         | جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو مجھے بخش بھی سکتا ہے ، میں نے اس کومعاف کردیا | 119      |
| 7609         | جس بندے کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی اسے بخش دے گا ،اللہ پرحق ہے کہ اسے بخش دے           | 19+      |
| 7610         | بندے کی تو بہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی خوثی کی ایک خوبصورت مثال<br>۔                       | 191      |
| 7612         | کسی گناہ پر نادم اورشرمندہ ہوجا نابھی تو بہ ہے                                          | 197      |
|              |                                                                                         |          |

| 7615 | جس گناہ کواللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے، بندہ خود بھی اس کوکسی پرظاہر نہ کرے                     | 191           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7616 | گناه سرز د ہوجائے تو فورا نیکی کرو                                                          | 191           |
| 7617 | خطاتوانسان سے ہوہی جاتی ہے کیکن اچھا وہ مخص ہے جوتو بہ کرلے                                 | 190           |
| 7618 | قیامت کے دن حضرت کیلی ملیک کی منفروشان                                                      | 197           |
| 7622 | ا گرتم گناہ کرنے جھوڑ دوتواللہ تعالی الیی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی        | 194           |
| 7624 | اے بندے! اگرتوایک بالشت میرے قریب آئے گا، میں ایک ذراع تیرے قریب آؤں گا                     | 19.           |
| 7624 | نیکی کا صرف ارادہ کر لینے سے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے                             | 199           |
| 7625 | بندہ ،جس طرح اپنے خدا کو یا دکرے ،اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انداز میں اپنے بندے کو یا دکرتا ہے | <b>**</b>     |
| 7626 | جوادنٹ کی طرح ،اپنے اللہ سے بدک جاتا ہے ، وہ جنت میں نہیں جائے گا                           | , <b>r</b> +1 |
| 7626 | جس نے میری نافر مانی کی ،اس نے میراا نکار کیا                                               | r+r           |
| 7628 | قیامت کے دن متقی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ                                        | r+m           |
| 7629 | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بوری ۱۰۰ رحمتیں عطافر مائے گا                         | . ۲+1"        |
| 7631 | کرومهر بانی تم انل زمیں پر ،خدامهر باں ہوگاعرش بریں پر                                      | r+0           |
| 7632 | مررحت پہلوئے مصطفیٰ مَا اَیْنِ اسے پیدا کی گئی ہے                                           | <b>r+</b> 4   |
| 7633 | الله تعالیٰ کی رحمت ،اُس کے غضب پر غالب آجاتی ہے                                            | <b>r</b> +∠   |
| 7634 | نزع کے وقت جبریل مَلِیْقِا، نے فرعون کے مند میں مٹی ٹھونس دی تا کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے        | <b>r-</b> A   |
| 7635 | جریل نے عرض کی: یارسول اللہ کاش آپ مجھے فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونستے ہوئے د کیھتے           | r+ 9          |
| 7636 | مومن کی ہر تکلیف اس کے لئے باعث رحمت ہے                                                     | <b>*I+</b>    |
| 7637 | قیامت میں نجات محض الله تعالی کی رحمت کے صدیقے میں ہوگی                                     | rii           |
| 7638 | پہاڑوں کے برابرنیکیاں بغتوں کے بدلے ختم ہوجائیں گی ،نجات رحمت کےصدقے میں ہوگی               | rır           |
| 7639 | وہ مخص عاجز ہے جونفسانی خواہشات کی پیروی میں لگار ہا ،اورامیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھیں | rim           |
| 7641 | اگرمیزان پرنیکیاں بڑھ کئیں تواللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا                             | ۲۱۳           |
| 7643 | کچھ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ان کی نیکیوں سے ان کے گناہ زیادہ ہوتے               | ria           |
| 7644 | پہاڑوں کے برابر گناہ بھی اللہ تعالی معاف فر ما کرمومن کو جنت امیں بھیج دے گا                | M             |
| 7645 | مومن کے گناہ ، ہٹا کریہودونصاریٰ کے کھاتے میں ڈال دیئے جائیں گے                             | 112           |

| 7 ~~          |                                                                                            |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7646          | بندہ جب نادم ہوجا تا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے معافی ما نگنے سے پہلے ہی اسے معاف فر مادیتا ہے | MA           |
| 7647          | سورۃ روم کی آیت نمبرا ۴ کے ایک لفظ کی تشریح                                                | 119          |
| 7648          | رسول الله مَنْ يَثْنِيمُ کے بیچھے نماز پڑھنے کی برکت گناہ کی حدساقط ہوگئ                   | 11.          |
| 7649          | امت مسلمہ کا آپس میں لڑنا جھکڑنا اور قتل بھی ان کے لئے باعث رحمت ہے                        | 771          |
| 7651          | مخلوق خدا کا حساس کرنے والا بخش دیا جا تا ہے ،خواہ کتنا ہی گنہ گار کیوں نہ ہو              | 777          |
| 7654          | وہ خوش نصیب صحابی ،جس سے رسول اللہ مثالی تیم اپنے مغفرت کی دعا کروائی                      | <b>rr</b> m. |
| 7657          | فر ما نبر داروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول                                       | ***          |
| 7657          | اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں حسن طن رکھنا بھی عبادت ہے                                        | 770          |
| 7657          | کلمہ شریف کی کثرت کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو                                   | 777          |
| 7658          | باربارتو بہ کرکے بندہ اُ کتا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ باربار بخشنے سے نہیں اکتا تا         | 772          |
| 7659          | سکرات الموت طاری ہونے سے پہلے کی گئی توبہ قبول ہے                                          | TTA          |
| 7 <b>6</b> 60 | عالم بالا کے حجابات انتصفے سے پہلے کی گئی تو بہ قبول ہے                                    | 779          |
| 7661          | سانس ا کھڑنے سے پہلے کی گئی تو بہ قبول ہے                                                  | <b>r</b> -   |
| 7663          | توبه کی قبولیت بارے ایک ہی مجلس میں پانچ صحابہ کرام کی احادیث                              | 221          |
| 7564          | ایک فرضی نماز سے اگلی فرضی نماز تک کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔وائے تین گناہوں کے         | ۲۳۲          |
| 7665          | شرک، کیا ہواسوداتو ڑنااورسنت کاتر ک ایسے گناہ ہیں جو دوسری نیکیوں کی بدولت مٹیے نہیں ہیں   | ۲۳۳          |
| 7665          | سودا توڑنے اور ترک ِ سنت کا اصل مطلب                                                       | ۲۳۴          |
| 7666          | الله کے ولیوں کی علامات                                                                    | 220          |
| 7666          | 9 کبیره گناهوں کی تفصیل                                                                    | ۲۳۲          |
| 7666          | کبیرہ گناہوں سے بیخنے والے کے لئے خصوصی انعام                                              | TTZ          |
| 7667          | اللَّه کے خوف میں رونے والا ،دودھ تھنوں میں واپس جانے تک دوزخ میں نہیں جائے گا             | rrx          |
| 7667          | الله کی راہ کا غباراوردوزخ کا دھواں ایک حلق میں جمع نہیں ہوسکتا                            | ٢٣٩          |
| 7668          | خوف خدامیں جس آنکھ ہے آنسو میکے ،اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا                   | 114          |
| 7669          | انسان کے محافظ فرشتوں کو بندے کے مرنے سے پہلے اس کی موت کاعلم ہوجا تا ہے                   | 201          |
| 7670          | وہ آیت جو بخشش کی سب سے زیادہ امید دلاتی ہے                                                | ۲۳۲          |
|               |                                                                                            |              |

| 7671  | مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے تک تو بہ کا دروازہ کھلا رہے گا                                  | ***         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7672  | بندے کی گمراہی اورتو بہ کے بارے میں شیطان کا اللہ تعالیٰ ہے مکالمہ                             | ۲۳۳         |
| 7673  | آج جن گناہوں کوہم اہمیت نہیں دیتے ،دورصحاً بہ میں ان کومبلک سمجھا جاتا تھا                     | rra         |
| 7675  | گناہ کےفوراْبعدتوبہ کر لی جائے تو فرشتہ وہ گناہ بندے کے نامہ اعمال میں لکھتا ہی نہیں ہے        | 44.4        |
| 7676  | جوانسان صرف اتنایقین رکھتا ہو کہ میں اس کے گنا ہوں کو بخشنے پر قادر ہوں ، میں اسے بخش دونگا    | tr2         |
| 7677  | کثرت ہے استغفار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مشکل حل کر دیتا ہے                                    | MA          |
| 7678  | گناہ کی سزاد نیاہی میںمل جائے یا نہ ملے ، ہر دوصور تیں مومن کے لئے بہتر ہیں                    | 200         |
|       | ادب کا بیان                                                                                    | 10+         |
| 7679  | کسی باپ نے اپنی اولا د کواچھے آ داب سکھانے سے زیاد واحپھا تحفہ نہیں دیا                        | rai         |
| 7680  | اولا دوں کواچھے اخلاق سکھاؤ، بیروزانہ نصف صاع صدقہ کرنے ہے بہتر ہے                             | tat         |
| 7681  | آ دم علیھا کی چھینک کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا                                          | ram         |
| 7682  | جب روح ،حضرت آ دم مالیلا کے ناک تک پنجی تو آپ کو چھینک آئی                                     | rom         |
| 7683  | الله تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے ،چھینکنے والا'' الحمد للہ'' کہے، سننے والا'' مرحمک اللہ'' کہے | raa         |
| 7684  | چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ رکھیں اور آ واز کو پست رکھنے کی کوشش کریں                             | FOY         |
| 7685  | ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پرحقوق                                                              | 102         |
| 7688  | چوکوں ، چورا ہوں میں بیٹھنے سے بچو ، اگر لازمی بیٹھنا ہے تو راستے کاحق ادا کرو                 | TOA         |
| 7689  | رسول اللَّهُ مَثَلَيْتِهُمْ كَى بارگاه مِين دوايك امير اورايك غريب آ دى كے چھنكنے كا واقعہ     | 109         |
| 7690  | جس نے چھینک آنے پر''الحمدللہ'' نہ کہا،حضرت ابومویٰ نے اس کو''رحمک اللہ' ننہیں کہا              | <b>۲</b> 4+ |
| 7691  | جب چھینک آئے تو کہیں'' الحمد بلد علی کل حال''                                                  | 171         |
| 7692  | جب''الحمدللا'' سننے والا'' رحمک الله'' کہے تو جھنکنے والا اس کے جواب میں کیا کہے؟              | 777         |
| 7694  | ایک روایت بیہ ہے کہ چھینکنے والا'' برحمک اللہ'' کے جواب میں''یغفر الله لناولکم'' کے            | ۲۲۳         |
| 7695  | چھینک آنے پرایک شخص نے 'السلام علیم' کہا،حضور مُثَاثِیْمِ نے اس کو بہت پیار بھراجواب دیا       | ראר         |
| 7699  | رسول الله منگاتین سے دعائے مغفرت کروانے کے لئے یہودیوں کا ایک حیلہ                             | 740         |
| 7700  | حضرت حسن اور حضرت حسین واقعیا جنتی جوانوں کے سردار ہیں                                         | 744         |
| 7701, | لیٹے ہوئے ایک گھٹنا کھڑا کر کے اس پر ٹانگ رکھنامنع ہے (جبکہ تکبر کی بناء پر ہو)                | 142         |

| 7703         | ا پنی ہتھیلیوں کے ساتھ اپنی پشت پر ٹیک لگا نامغضوب علیہم کا طریقہ ہے                                   | 771           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7704         | سب ہے احیمی مجلس وہ ہے جس میں گنجائش زیادہ ہو                                                          | 749           |
| 7706         | ا بیٹنے کے آ داب میں سے ریبھی ہے کہ قبلدروہوکر بیٹھیں                                                  | 12.           |
| 7706         | نماز کے دوران سانپ یا بچھوکو مارنے کی اجازت ہے                                                         | 121           |
| 7706         | سسلمان کا خطراس کی اجازت کے بغیر پڑھنامنع ہے                                                           | 121           |
| 7706         | کسی مومن کوخوشی دیناسب ہے افضل عمل ہے                                                                  | , KZ M        |
| 7706         | جو خص کسی کی دنیاوی پریشانی دورکرے گا ،اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دورکرے گا                     | ۲ <u>۷</u> ۳. |
| 7706         | مقروض کومہلت دینے یا قرضہ معاف کرنے والے کوعرش کے سائے میں جگہ ملے گ                                   | 120           |
| 7706         | کسی کے کام کے لئے اس کے ساتھ چل کرجا نامسجد نبوی میں دوماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے                        | 124           |
| 7706         | ا کیلا رہنے والا ،عطیات رو کنے والا اوراپنے غلام کو مار نے والا سب سے شریر مخص ہے                      | 122           |
| 7707         | سب سے زیادہ طاقتوراورسب سے زیادہ باعزت بننے کا بہترین نسخہ                                             | <b>1</b> 4    |
| 7707         | سب سے زیادہ مالدار بننے کا طریقتہ                                                                      | 149           |
| 7707         | جاہل کے پاس حکمت کی بات مت کرو کیونکہ بیظلم ہے                                                         | . t/A +       |
| 7707         | سب سے براہخص ہے وہ جومعذرت قبول نہیں کرتا                                                              | MI            |
| 7708         | پیٹ کے بل یعنی الٹالیٹنا اللہ تعالیٰ کو پیند نہیں ہے                                                   | M             |
| 7709         | حضور مَنْ النَّيْرَةُ نَهِ بِيتِ كِ بل لِيتْے ہوئے مخص كو پاؤں كى تھوكر ماركرا تھايا                   | M             |
| 7710         | دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھنامنع ہے                                                                  | <b>1</b> 1.0° |
| 7712         | سابیر میں برکت ہے                                                                                      | MA            |
| 7713         | مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے آ دمی کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنا حضور مُکاٹیڈیم کو پسندنہیں ہے              | 744           |
| 7713         | تکسی دوسرے کے کپڑے کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ صاف نہ کریں                                        | MZ            |
| 7714         | بیٹھنے کے دوانداز اور دوشم کے کپڑے جن کے پہننے سے حضور مُکاٹیو کم نے منع فرمایا                        | MA            |
| 7714         | حضور مَلَيْ يَئِمُ كا اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت بھراخوبصورت انداز                                         | 11.9          |
| 7714         | حضور مَنْ اللَّيْمِ مَفرت فاطمه کے لئے اور حضرت فاطمہ حضور مَنَّ اللَّهِ کے استقبال کے لئے کھڑی ہوجاتی | <b>r9</b> +   |
| <b>771</b> 5 | حضور مَنْ اللَّيْمُ كى بات س كرايك مرتبه حضرت فاطمه رويزي اورايك مرتبه بنس دي                          | 791           |
| 7716         | حضور مُنْ اللَّهُ عَمْ كُونَى خاص بات ارشا دفر ماتے توایک ایک کلمه تین تبین بارد ہراتے                 | 797           |

| 7718 | حضور مَثَالِيَنَمُ کے وہ ۱۱سائے گرامی جوحضرت نافع کوبھی ان کے والد جبیر کوبھی یادیتھے                     | <b>79</b>   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7719 | الله تعالیٰ کوسب ہے زیادہ''عبداللہ''اور''عبدالرحمٰن' نام پیند ہیں                                         | ram .       |
| 7721 | حضور منافیل کی خواہش کہ'' رباح' افلح 'مجیح اور بیار' نام رکھنے ہے منع کردوں گا                            | <b>190</b>  |
| 7721 | یہود یوں کو جزیرہ عرب سے نکا لنے کی مضور منافیظم کی خواہش                                                 | <b>797</b>  |
| 7722 | ا گرمیں زندہ رہاتو''برکہ، نافع ، بیار''نام رکھنے ہے منع کردوں گالیکن بینوبت نہ آئی                        | 192         |
| 7723 | الله تعالیٰ کوسب سے ناپسندترین نام' مشہنشاہ' اور' ملک الملوک' ہے                                          | 791         |
| 7724 | وہ بد بخت ،جس پراللہ تعالیٰ سب ہے زیادہ ناراض ہے                                                          | 199         |
| 7725 | حضور مَنْ الْقِيْلِمْ نِهِ ' کثیر' سے بدل کر ' بشیر' نام رکھ دیا                                          | ۳.,         |
| 7726 | رسول الله سلي تيم في العاص 'بدل كر' مطيع ' 'نام ركاديا                                                    | <b>r</b> +1 |
| 7727 | حضور مَنْ الْنَيْزُ نِي ''غراب' بدل کر''مسلم''نام رکھ دیا                                                 | ٣٠٢         |
| 7728 | حضور مَنْ الْقِيْمُ نِهُ ' نُعُرُ يِنْ ' نام بدل كر' معبدالرحمٰن ' ركاه ديا                               | <b>**</b> * |
| 7729 | حضور منافقت من المرم ' نام بدل کر'' زرعه ' رکھا                                                           | <b>**</b>   |
| 7730 | حضور ملی این این اونٹ چرواہے کے سپر دکرنے سے پہلے اس کے نام کی شخفیق فرمائی                               | r•3         |
| 7731 | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ولاتنهٔ كاپہلا نام'' عبدعمرو''تھا، پھرحضورمنگافینِم نے''عبدالرحمٰن' رکھا           | <b>r.</b> 4 |
| 7732 | شہاب نام تبدیل کر کے حضور مُنَا فَیْزُم نے ''ہشام''رکھ دیا                                                | r.2         |
| 7733 | حضرت حسن بن على كا نَام حضرت على مِثَاثِمَة نه نه مزه ' ركھا تھا،حضور مَثَاثِيْرَانِ في حسن' ركھ ديا      | <b>r</b> •A |
| 7733 | حضرت حسین بن علی کا نام حضرت علی ڈائٹنڈ نے '' جعفر' رکھا تھا، حضور مَثَالِثَیْرُ اِنْے '' دحسین' 'رکھ دیا | <b>7-9</b>  |
| 7735 | رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ فَرِما يَا: ميرے نام پر نام تور كھ لولىكن ميرى كنيت پركنيت نه ركھو           | • ·         |
| 7735 | نعمت تقسیم کرنے والا میں ہوں                                                                              | 711         |
| 7737 | حضور منا النظام کی کنیت پر کنیت رکھنے کی حضرت علی والنائظ کواجازت ہے                                      | rir         |
| 7738 | ام المومنين حضرت عا كثيه طافها كى كنيت''ام عبدالله' مقلى                                                  | mim         |
| 7739 | حضرت عمر ہلائیڈا کے حضرت صہیب رومی پر قین اعتراض اور حضرت صہیب کے جواب                                    | ساس         |
| 7739 | سب سے بہترین و چخص ہے جو بھوکوں کو کھا نا کھلائے                                                          | ۳۱۵         |
| 7740 | حضرت ابوبکرہ ولینٹیئ کی کنیت رکھے جانے کا قصہ                                                             | MI          |
| 7741 | حضرت ابوشری کی کنیت ان کے بڑے بیٹے کے نام پرخودحضور مُنافیظ نے رکھی                                       | <b>11</b>   |
|      |                                                                                                           |             |

| MIA         | حضور مَنْ النَّيْزُ فِي اجدع نام بدل كر "عبدالرحمٰن " ركه ديا                                                | 7742 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1-19        | ا يك صحابي ني " يارسول الله "كه كرحضور مَنْ النَّيْرُ كو يكارا ,حضور مَنَا النَّهُ إِنْ البيك "كه كرجواب ديا | 7743 |
| <b>77</b> • | لوگوں کے ہمراہ چلنے میں حضور مُخَافِیْمُ کا انداز                                                            | 7744 |
| 771         | د نیا میں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھا تھا حضور مثالی کے ہمراہ رہے ، جنت میں بھی ہمراہ ہول گے           | 7745 |
| 277         | کوئی مردد وعورتوں کے درمیان نہ چلے                                                                           | 7746 |
| -           | دواونٹوں کے درمیان نہیں چلنا جا ہے                                                                           | 7747 |
| ٣٢٢         | چنگے بندے دی صحبت یاروجیویں دوکان عطاراں ،سودا بھاویں مل نہ لیّے ، حلے اُون ہزاراں                           | 7749 |
| rra         | حضور مَا لَيْنَا مِب چلتے تھے تو آگے کی جانب بہت جھک کر چلتے تھے                                             | 7750 |
| ٣٢٦         | رسول اللهُ مَنْ لِيَنْظِمَ نِهِ كُو كُلُ چِيزِ دوانگليول كے درميان ركھ كر كاننے سے منع فرمايا                | 7751 |
| , rrz       | چلتے وقت حضور سُنَاتِیْنَم کے چیچے فرشتوں کے چلنے کے لئے صحابہ کرام کچھ منلاء چھوڑ دیا کرتے تھے              | 7752 |
| <b>77</b> / | حضور ساتیم نے فر مایا ممیرے آ گے اور پیچھے مت چلا کرو، بدفرشتوں کی جگہ ہوتی ہے                               | 7753 |
| 779         | مجلس میں جو شخص حلقے کے درمیان بینھتا ہے ،رسول اللّد طالیّیّم نے اس پرلعنت فرمانی                            | 7754 |
| ۳۳۰         | ' ' کسی کاالثانا م <sup>ن</sup> ہیں رکھنا چاہیے                                                              | 7755 |
| 7771        | منبر پرجلوہ افروز ہوکرحضور مُنْ ﷺ نے فر مایا: میں اس دقت اپنے حوض کوثر پر کھڑ اہوا ہوں                       | 7756 |
| ٣٣٢         | اللہ کاوہ بندہ جس پر دنیا اوراس کی زینت پیش کی گئی لیکن اس نے آخرت کو قبول کرلیا                             | 7756 |
|             | حضرت ابوموی اشعری بھانٹو کوآل داؤد کی مزامیر میں سے حصہ ملاہے آپ بہت سریلے تھے                               | 7757 |
| ساساسا      | جب وعدہ اورامانت کی پاسداری نہ کی جائے تو زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا                          | 7758 |
| rra         | انگیوں سے کنگر باں مارنامنع ہے ۔                                                                             | 7759 |
| ٣٣٤         | را گھیروں سے نداق کرنا اورانہیں کنگریاں مارنامنع ہے                                                          | 7761 |
| 22          | كتے يا گدھے كے بولنے كى آوازسنوتو" اعو ذبالله من الشيطان الرجيم" بريھيں                                      | 7762 |
| ٣٣٨         | رات کے وقت گھر سے کم نکلنا جاہئے کیونکہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات پھیلی ہوتی ہیں                              | 7762 |
| 4 ماسل      | سونے سے پہلے بسم اللہ برخ ھر کا دروازہ بند کر لینا جا ہے ، جنات ایسادروازہ نہیں کھول سکتے                    | 7762 |
| ماسة        | رات کوسونے سے پہلےمشکیزے کا منہ باندھ دو،مٹکا ڈھک دواور برتن الٹے کرکے رکھ دیا کرو                           | 7762 |
| إنهام       | شام کے بعد بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو، یہ جنات کے چھلنے کا وقت ہوتا ہے                                    | 7763 |
| 777         | رات گئے تک گپ شپ نگانا ، قصے کہانیاں ساتے رہنامنع ہے                                                         | 7764 |
|             |                                                                                                              |      |

| فهرست مضامين | <u>کے</u> (متر جر) جد عشم <u>19</u>                                                                  | المسندر     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7765         | سونے سے پہلے چراغ گل کردینا چاہتے ہرطرح کی آگ بجھادینی چاہئے                                         | ٣٨٣         |
| 7766         | جنات موقع پاکرتمبارا گھر جلا مکتے ہیں،اس لئے رات کو ہرطرح کی آگ بجھا کرسویا کرو                      | -           |
| 7767         | نیا جا ند د کیھنے کی دعا                                                                             | ۳۳۵         |
| 7768         | رسول الله مَنْ يَعْمُ إِرْش مِين نهاياكرت اور فرمات بدائهي البهي المحلي البيخ رب كى بارگاه سے آئى ہے | ۲۳۲         |
| 7769         | آ ندھی میں رحمت بھی ہوسکتی ہے اور اس میں اللہ کاعذاب بھی ہوسکتا ہے                                   | rrz.        |
| 7770         | تیز آندهمی کے وقت کی دعا                                                                             | MM          |
| 7771         | رعد وباراں کے وقت حضور مناتیکم کی پریشانی کاعالم                                                     | 779         |
| 7771         | رسول اللَّهُ مَا يَعْيَامُ ،حضرت خدیجه کو بعداز وفات اکثریاد کیا کرتے تھے                            | ra.         |
| 7772         | با دلوں کی گرج اور کڑک کے وقت کی وعا                                                                 | ادم         |
| 7773         | تاراڻو شتے ہوئے نہیں دیکھنا جا ہے                                                                    | rar         |
| 7774         | خاموش رہو، یا اچھی بات کہو                                                                           | ror         |
| 7774         | شاگرد کا بیددعا مانگنا که الله تعالی میرے استادیے پہلے مجھے موت دے ، جائز ہے                         | ror         |
| 7775         | دومردیا دوغورتیں ایک بستر میں برہنہ حالت میں نہلیٹیں                                                 | ros         |
| 7776         | اجماعی جمام میں نہانا ہوتو ستر عورت کا خصوصی خیال رکھا جائے                                          | ray         |
| 7779         | جواللداورآ خرت پرایمان رکھتا ہو، وہ بیوی کواپنے ہمراہ حمام میں نہ لے جائے                            | 202         |
| 7779         | جواللداورآ خرت پرایمان رکھتا ہو، وہ ستر چھپائے بغیراجتماعی حمام میں داخل نہ ہو<br>سیاستہ             | ron         |
| 7779         | جواللداورآ خرت پرایمان رکھتا ہے ،وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پرشراب رکھی گئی ہو                  | 209         |
| 7780         | شو ہرکے گھر کے علاوہ کپٹر ہے اتار نے والی خاتون کاعذاب                                               | <b>~</b> 4• |
| 7781         | اللّٰہ کی بارگاہ میں بےعزت ہے وہ عورت جوشو ہرکے گھر کے علاوہ کہیں کیڑے اتارتی ہے                     | الانتا      |
| 7782         | جواللداورآ خرت پرایمان رکھتا ہے،وہ اپنے مہمان کی عزت کرے                                             | 777         |
| 7782         | جو خص الله اورآخرت پرایمان رکھتا ہے ،وہ اپنے پڑوی کااحتر ام کرے                                      | MAL         |
| 7784         | اجتماعی حمام میں جانا میری امت کی عورتوں پر حرام ہے (فرمان مصطفیٰ سی فیٹیؤم)                         | بهالحبط     |
| 7784         | حرام چیز بالوں پر بھی نہیں لگانی جاہئے                                                               | 240         |
| 7785         | بے نیام تلوار نہیں کیٹرنی جا ہے                                                                      | ٢٢٦         |
| 7786.        | ننگی تلوار نہ خود تھا میں اور نہ بغیر نیام کے کسی دوسرے کو دے                                        | m12         |

| 7787 | لاحول و لاقوة الابالله ، جنت كا دروازه ب                                                                        | ۳۲۸          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7788 | ا یک بهودی لژ کا حضور مَثَاثِیْزُم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیار ہوا تو حضور مَثَاثِیْزُمُ اسکی عیادت کو گئے | m49          |
| 7788 | یبودی لڑے کے یہودی باپ نے کہا کہ بیٹا محد منافیظ متہیں جو پڑھارہے ہیں ہم پڑھاو                                  | rz.          |
| 7788 | وہ خوش نصیب یہودی لڑکا،جس نے حضور مَلْ النَّیِّر کے کہنے پر کلمہ پڑھا ،اور دنیاسے رخصت ہوگیا                    | 121          |
| 7789 | مرد ہلاک ہوجاتے ہیں ،جب بیعورتوں کی اطاعت کرتے ہیں                                                              | 727          |
| 7790 | وہ قوم بھی کامیا بنہیں ہوسکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنالیا ہو                                           | <b>72 7</b>  |
| 7791 | کسی قوم کا باعزت مخص جب تمہارے پاس آئے تو تم بھی اس کوعزت دو                                                    | 720          |
| 7791 | صحابی رسول نے رسول الله منالطیم کی جا درمبارک کو چو ماء آنکھوں اور سینے سے لگایا                                | <b>720</b>   |
| 7793 | کسی نقصان کی نسبت بھی شیطان کی جانب نہیں کرنی جاہئے ، وہ اس سے خوش ہوتا ہے                                      | 724          |
| 7794 | رسول اللهُ مَنْ عَيْمَ جب حِلِتے تو دا نمیں ہائمیں نہیں دیکھا کرتے تھے                                          | 722          |
| 7795 | محمد نام رکھنا ہوتو اس کا احتر ام بھی کرنا جا ہے                                                                | <b>7</b> 21  |
| 7796 | جب چھینک آئے تومنہ پر ہاتھ یا کپڑار کھ لینا چاہئے اورآ واز کو بیت رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے.                     | r29          |
| 7797 | دن کے اول وقت میں ، درمیان اور آخری وقت میں سونے کے احکام                                                       | ۳۸•          |
| 7798 | رات کے وقت بن بتائے گھر نہیں آنا جا ہئے                                                                         | MAF          |
| •    | نذراورقسم كابيان                                                                                                |              |
| 7800 | مجھوٹی فتم کھا کرکسی کا مال ہتھیانے والے کے دل پر قیامت تک کیلئے ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے                       | ٣٨٢          |
| 7801 | حبوثی قشم کھا کرکسی کامال ہتھیانے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا                              | MM           |
| 7802 | جس نے حصوثی قشم اٹھائی ،اس کو جاہئے کہ اپنا ٹھکا نہ جہنم بنالے                                                  | ۳۸۴          |
| 7803 | جس نے جھوٹی قتم کھا کر کسی کا مال ہتھیا لیا،اس پر جنت حرام ہے ود دوزخ میں جائے گا                               | 710          |
| 7805 | حبوٹی قشم کھاکرکسی کا مال ہتھیانے والا ، قیامت کے دن کو ہڑی ہوکر اٹھے گا                                        | ۳۸۶          |
| 7807 | ایک بالشت زمین ناحق لینے والے کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا                                         | <b>7</b> 1/2 |
| 7807 | قوم پرمسلط ہونے والے حکمران پراللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے                                                        | TAA          |
| 7808 | شرک،والدین کی نافر مانی اور حجمو ٹی قتم گناہ کبیر ہ ہیں                                                         | <b>7</b> 19  |
| 7813 | ا یک مرغ جس کے پاؤں زمین میں اور گردن عرش پہ ہے وہ اللہ کی پا کی بیان کرتا ہے                                   | m9+          |
| 7814 | جس نے اللہ کے سواکسی کی قتم کھائی ،اس نے شرک کیا کعبہ کی قتم کھانے کا حکم                                       | F-91         |

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

| 7815 | '' کعبه کی قتم''مت کہا کرو بلکہ''رب کعبہ کی قتم'' کہا کرو                                     | rgr          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7816 | جس نے امانت کی قتم کھائی وہ ہم میں سے نہیں                                                    | mam          |
| 7816 | وہ خص ہم میں ہے نہیں ہے جس نے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ نا جائز تعلقات رکھے                   | ٣٩٣          |
| 7817 | جس نے قتم کھا کرخود کونصرانی یا بیہودی کہا ،وہ واقعی وہی ہوجا تا ہے (نعوذ باللہ من ذالک)      | <b>790</b>   |
| 7819 | ز کا ۃ اور نماز کے بارے میں رسول اللہ منگافیئر کا انتہائی تا کیدی حکم                         | ٣٩٢          |
| 7820 | حضور مَنْ ﷺ کی بارگاہ میں گوشت ہدیہ آیا،صحابہ کرام نے حضرت زید کے توسط سے وہ منگوایا          | <b>m</b> 9∠  |
| 7821 | تحی قتم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے                                                            | <b>79</b> 1  |
| 7822 | غیر منکوحہ کو طلاق دینا فضول ہے غیرمملوک کوآ زاد کرنا بضول ہے گناہ پرقتم کھانا فضول ہے        | <b>m</b> 99  |
| 7823 | کسی بات پرشم کھائی ، پھر بھلائی اس کے خلاف میں ہوتو بھلائی اپنالے،اورشم کا کفارہ دے           | <b>^</b> *•• |
| 7829 | بیت اللہ تک پیدل چلنے کی قتم کھائی ہوتو ہمت نہ ہونے کی صورت میں پیدل چلنا ضروری نہیں ہے       | 14.1         |
| 7830 | ایک آ دمی نے حج کیلئے پیدل جانے کی قتم کھائی ، پھر راستے میں سوار ہو گیا تھم کیا ہے؟          | 14.          |
| 7831 | حضور سَالِیْنِ الله بیندا بنی از واج کے پاس تشریف نہ لے گئے                                   | 4.5          |
| 7832 | قتم کھائی ،ساتھ ہی''ان شاءاللہ'' کہہ دیا ہتم میں اشثناء ہوگیا                                 | M+ M         |
| 7833 | قتم کھانے کے بعد ایک سال تک اس میں اشٹناء کیا جاسکتا ہے    حضرت عبداللہ بن عباس کا فتوی       | <b>۴</b> •۵  |
| 7835 | قتم ٹوٹ جایا کرتی ہے یا پ <i>ھرشرمند</i> گی کا باعث بنتی ہے                                   | ۲۰۳۱         |
| 7836 | قتم یا تو گناہ کاباعث بنتی ہے یا شرمندگی کا                                                   | r•∠          |
|      | نذركابيان                                                                                     | <b>~</b> •∧  |
| 7837 | نذ رکے ذریعے اللہ تعالیٰ بخیل کا مال نکلوا تا ہے                                              | r+9          |
| 7838 | بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر مانی ،حضور منگائیو ہم نے مسجد حرام میں پڑھوا کرنذر پوری کردی | + انها       |
| 7840 | گناہ کے کام کی مانی ہوئی نذر،نذریشرعی نہیں ہے اورنذر کا کفارہ بشم والا ہے                     | ۱۱۳          |
| 7843 | خطبہ میں صدقہ کرنے کی ترغیب لا زمی دلا یا کرواور مثلہ کرنے ہے منع کیا کرو                     | 414          |
|      | دل کی نرمی کابیان                                                                             |              |
| 7844 | ا خلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑ اعمل بھی بہت ہے                                                   | 414          |
| 7846 | جوانی کو بڑھا پے سے پہلے ،صحت کو بیاری سے پہلے ،امیری کوفقیری سے پہلے غنیمت جانو              | بالب         |
| 7846 | فراغت کومصروفیت سے پہلے ،زندگی کوموت سے پہلےغنیمت جانو                                        | Ma           |

| 7847   | و نیا کی حیثیت الله تعالی کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکو پانی کا گھونٹ تک نہ ملتا | ۲۱۲           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7848   | حضور مناتیج کواس قندر شدید بخارتھا کہ اس کی حرارت جا در کے اوپر سے محسوس ہور ہی تھی                        | <b>۳۱</b> ۷.  |
| , 7848 | سب سے زیادہ سخت آ ز مائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے ،ان سے کم صالحین کی                                        | <b>~</b> 1A   |
| 7848   | مختلف لوگوں کی آ ز مائش کے مختلف انداز کا بیان                                                             | ~19           |
| 7850   | انسان کا ول چڑیا کی مانند ہے ،ایک دن میں سات مرتبہ بدلتا ہے                                                | , <b>~**</b>  |
| 7851   | راتوں کے جاگے بغیر بات نہیں بنتی                                                                           | , <b>M</b> F1 |
| 7914   | مرنے کے وقت دیا ہواصد قد کسی کام کانہیں                                                                    | ~~~           |
| 7915   | الله تعالی ہے کماحقہ حیاء کرنے کا اصل انداز                                                                | ~~~           |
| 7916   | قرب قیامت لوگ مسجدوں میں محض دنیا کی خاطر حلقے لگائیں گے ،ان کے ساتھ مت بیٹھنا                             | ٣٢٢           |
| 7917   | قیامت قریب ہے ،لوگوں میں مال کی حرص اور الله تعالی سے دوری بر ھر ہی ہے                                     | rta           |
| 7918   | شیطان کے وہ تین ہتھیا رجن میں ہر برائی کی بنیا دموجود ہے                                                   | ٢٢٩           |
| 7919   | جنت میں لے جانے والی عادات اور دوزخ میں لے جانے والے اعضاء                                                 | ~tZ           |
| 7920   | بسااوقات سرورکونین مَنْ الْقَیْمُ کو مجوک مثانے کے لئے ردی تھجور بھی میسر نہ ہوتی تھی                      | ٣٢٨           |
| 7921   | جتنا جی سکتے ہو، جی لو، با لآخر موت آنی ہے                                                                 | ~~9           |
| 7921   | جس سے محبت کرنی ہے کرلو، ایک دن جدا ہونا ہے                                                                | <b>~~~</b>    |
| 7921   | جوعمل کرنا ہے کرلو، ایک دن اس کا بدلہ ملنا ہے                                                              | اسمير         |
| 7921   | مومن کا شرف رات کی عبادت میں ہے ،اوراس کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے                                 | ~~~           |
| 7924   | کوئی بندہ اپنا رزق پوراوصول کرنے سے پہلے ہر گزنہیں مرتا                                                    | ~~~           |
| 7925   | حضور ملی ایم کاب و اکفتہ کھانا ، کھر درالباس اور چمڑے کے جوتے                                              | ماسؤما        |
| 7926   | اے بندے میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا، میں تیرے دل کوبے نیاز کردوں گا                                        | , 620         |
| 7926   | جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دورر ہتا ہے ، وہ غربت میں مبتلا ہوجا تا ہے                                          | ۲۳۶           |
| 7927   | اصل ہدایت وہی ہے جوحضور منافیز ہم کے تو سط سے ملی ،حضور منافیز ہم دنیا سے بے نیاز منھے                     | 447           |
| 7928   | اس سے مایوس ہوجا جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے مطمع سے آزاد ہوجا                                             | ٣٣٨           |
| 7928   | م نمازاں سوچ کے ساتھ اداکر کہ بیہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے                                               | 7779          |
| 7929   | امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہو بغریب وہ ہے جس کا دل غریب ہو                                                   | <b>(^(</b> *  |
|        |                                                                                                            |               |

| 7929 | امیراورمسکین کے مرہبے کا فرق                                                                  | <b>(*(K)</b> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7930 | او پر والا ہاتھ ، دینے والا اور پنچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے                              | ۲۳۲          |
| 7931 | برد هایے میں دو چیز وں کی محبت میں انسان کا دل جوان رہتا ہے کمبی عمر ، مال کی کثر ت           | ساماما       |
| 7932 | پرا گندہ حال اور بوسیدہ کپڑے والوں کی التد تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت                       | لدلدلد       |
| 7933 | تھوڑی می ریا کاری بھی شرک ہے                                                                  | ۵۳۳          |
| 7933 | جس نے اللہ کے کسی ولی ہے دشمنی کی ،اللہ تعالی کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے                      | ۲۳۲          |
| 7934 | جو،اللَّه کی رضا کیلئے اپنی خوابشات ترک کردیتاہے،اللداس کو کافی ہے                            | ~~~          |
| 7935 | ا بن آ دم کا دل چزیا کی مانند ہے جو دن میں سات مرتبہ بدلتا ہے                                 | ۳۳۸          |
| 7936 | شرک خفی پیرنجمی ہے کہ آ دمی کسی انسان کی خوشنو دی کے لئے عمل کرے                              | سراه         |
| 7937 | وکھاوے کے لئے نماز پڑھنا ،روز ہ رکھنا ،زکوا ۃ ویٹا ،شرک ہے                                    | ۳۵٠          |
| 7939 | سورة تهف کی آیت نمبرواا کی تشریح                                                              | 21           |
| 7940 | میری امت بتوں اور پتھروں کی پوجانہیں کرے گی ، بلکہ بیر یا کاری میں مبتلا ہوجا کیں گے          | rar          |
| 7940 | امت پر دنیاوی خواہشات کا غلبہ ہوجائے گا روز ہ رکھ کرتوڑ ڈالیس کے                              | 12m          |
| 7941 | رسول اللَّه مَنْ تَنْ يَمْ نِي فرمايا: قبروں كى زيارت كے لئے جايا كرو،اس ہے موت كى ياو آتى ہے | <b>727</b>   |
| 7941 | مردوں کوشسل دیا کرونماز جناز ہ میں شرکت کیا کرو                                               | <b>س</b> ه ۵ |
| 7941 | محمکین دل والے کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگددے گا                        | ۲۵۲          |
| 7942 | قبر، آخرت کی منازل میں سب ہے پہلی منزل ہے ، جواس میں کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہے                 | 201          |
| 7942 | " خرت کے مناظر میں سب سے ہیب ناک منظر قبر کا ہوتا ہے                                          | ۲۵۸          |
| 7943 | رسول الله منافظيظ كاديبهاتى ہے مطالبه قصاص اور ديبهاتى كا انداز محبت                          | ٩۵٦          |
| 7944 | محبت مصطفى منافين اور فاقتمستى كاعالم                                                         | 14.4.        |
| 7945 | انسان کے لئے صرف تین لقمے کافی ہیں جواس کی پشت کوسیدھا رکھ تکیں                               | 41           |
| 7947 | متکبرین ، دوزخ کی ہب ہب نامی وادی میں ڈالے جائیں گے                                           | 444          |
| 7947 | فقراء سے محبت کرو،ان کے ساتھ ببیضا کرو                                                        | ۳۲۳          |
|      | وراثت کا بیان                                                                                 | ۳۲۳          |
| 7948 | ورا ثت کاعلم سیکھواوردوسروں کوسکھاؤ ، کیونکہ بیآ دھاعلم ہے                                    | ۵۰ ۳         |
|      |                                                                                               |              |

| 7948 | قرب قیامت جب علم اٹھایا جائے گا توسب سے پہلے علم وراثت اٹھایا جائے گا                            | · 144        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7949 | اصل علم تین ہیں ، ہاقی سب فضولیات ہیں                                                            | ۲۲۲          |
| 7950 | قرآن سيكھوا درسكھا ؤ،علم ورا ثبت سيكھوا ورسكھا ؤ                                                 | ۸۲۳          |
| 7950 | قرب قیامت ایساوقت آئے گا کہ وراثت میں جھڑنے والوں میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا             | ٩٢٩          |
| 7952 | کھیلنا ہوتو تیراندازی کھیلو، باتیں کرنی ہوں توعلم وراثت کے بارے میں کرو                          | <u>~</u> *   |
| 7954 | آیت میراث کا شان نزول اور دوبیٹیوں ، بیوی اور چچا کے درمیان تقسیم وراثت کا قانون                 | M21          |
| 7955 | ا کیلی بیٹی کانصف، دویااس سے زیادہ کا ثلثان اورساتھ بیٹے بھی ہوں تو بیٹوں کا بیٹیوں سے دگنا      | 72 r         |
| 7956 | حضرت عبدالله بن عباس القفاء حضرت زید بن ثابت کے احترام میں                                       | 724          |
| 7957 | نبی اکرم مَنَافِیَزُم نے فرمایا: (وراثت کے مسائل میں) دواور دوسے زیادہ پر''جمع'' کااطلاق ہوتا ہے | r2r          |
| 7958 | بیٹی ، بوتی اور بہن کے حصہ وراثت کے بارے میں ابوموئ ،سلمان اور عبداللہ بن مسعود کا فتو کی        | 720          |
| 7959 | مرنے والے کی اولا دییں کوئی لڑ کا موجو دہو، یااس کا باپ موجو دہوتو بھائیوں کو پچھٹہیں ملتا       | M27          |
| 7960 | دو بھائی مال کوثلث سے محروم کر سکتے ہیں یانہیں؟                                                  | M22          |
| 7961 | کلام عرب میں لفظ'' اخوۃ'' دواوراس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے                                       | <b>14</b>    |
| 7962 | علم وراثت کے سب سے بڑے عالم'' حضرت زید بن ثابت والفیٰ                                            | r29          |
| 7963 | وراثت کا ایک مسئلہ جس میں بیوی ، ماں اور باپ وارث ہیں                                            | <b>6</b> Λ.• |
| 7965 | '' کلالهٔ' کس کو کہتے ہیں؟                                                                       | M            |
| 7967 | نفاذ وصیت سے پہلے قرضہ جات کی ادائیگی کی جاتی ہے                                                 | ۳۸۲          |
| 7967 | علاقی بہن بھائیوں سے ماں زیادہ قریبی ہے                                                          | MM           |
| 7968 | عینی بھائی ایک بھی ہوتو وہ علاقی کومحروم کردیتا ہے                                               | <b>"</b> ለ"  |
| 7972 | حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت معاذ کا فتو کی تشکیم کرنے کا حکم دیا                                | MAG          |
| 7973 | وراثت تقسیم کرتے ہوئے سب سے پہلے ذوی الفروض کو حصہ دو                                            | ٢٨٦          |
| 7978 | دادی نے مطالبہ کرکے بوتے کی وراثت سے حصہ لے لیا                                                  | M2           |
| 7979 | بٹی کے ساتھ ایک بہن بھی ہوتو بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟                                             | <b>ΥΛΛ</b>   |
| 7980 | داداکو بوتے کی وراثت سے چھٹا حصہ ملتاہے                                                          | PA9          |
| 7982 | وادااور بھائیوں کے مستحق وراثت ہونے کے بارے میں حضرت زیداور حضرت عمر رہا تھا کا موقف             | 1~4+         |

| 7983 | داداکی وراثت کے بارے میں حضرت عمر دلائٹوز کی آخری لمحات میں گفتگو                                | M91  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7984 | دادیاں ایک سے زیادہ ہوں توان سب میں ایک ہی سدس تقسیم کیا جائے گا                                 | ۲۹۲  |
| 7987 | ملاعنہ کے بیچے کے تمام مال کی وارث اس کی ماں ہے                                                  | ۳۹۳  |
| 7988 | ملاعنہ کے بیچے کی ماں ہی اس کاعصبہ ہے                                                            | ١٩٩٣ |
| 7989 | حضرت علی ڈائٹنڈ نے ملاعنہ کواس کے بچے کاعصبہ قرار دیا                                            | ۵۹۳  |
| 7995 | حضرت سعد بن ربیع ڈائٹؤ کی زوجہ نے رسول الله مُلَاثِیْم کی بارگاہ میں مقدمہ کر کے وراثت لی        | ۲۹۳  |
| 7996 | پھوپھی اورخالہ کے وارث ہونے کے بارے میں ایک حدیث                                                 | که∽  |
| 7999 | م حضرت ابوبکرصد بق ڈلٹٹز؛ پھوپھی اورخالہ کے حق وراثت کے بارے میںمعلومات لینا چاہتے تھے           | 1°9A |
| 8000 | پھو پھی اورخالہ اوران ہے بھی زیادہ دور کی رشتہ داری والا وارث نہیں ہے                            | ٩٩٣  |
| 8001 | سورہ احزاب کی آیت نمبر ۲ کاشان نزول جس میں ذوی الارحام کے استحقاق وراثت کا حکم ہے                | ۵۰۰  |
| 8002 | جس کا کوئی مولی نہیں ہے،اس کا مولی میں ہوں میں وراثت بھی لوں گااورقر ضے بھی ادا کروں گا          | ۱۰۵  |
| 8002 | جس کا کوئی وارث نہ ہو،اس کا ماموں اس کا وارث ہوتا ہے                                             | ۵٠٢  |
| 8003 | خالہ کا درجہ بھی ماں جبیہا ہوتا ہے                                                               | ۵۰۳  |
| 8005 | سورۃ احزاب کی آیت نمبر ۲ کے شان نزول کے بارے میں دوسری روایت                                     | ۵۰۳  |
| 8006 | اسلام نفع ہی نفع دیتاہے، بینقصان نہیں دیتا                                                       | ۵۰۵  |
| 8007 | مسلمان کس صورت میں نصرانی کا وارث ہنے گا اور کس صورت میں نہیں ہنے گا                             | r+a, |
| 8008 | مسلمان کا فرکا اور کا فرمسلمان کاوارث نہیں بن سکتے                                               | ۵٠۷  |
| 8009 | جنگ صفین اورحرہ کےمقتولوں کوایک دوسرے کاوراث نہیں بنایا گیاتھا                                   | ۵•۸  |
| 8010 | متعدد رشته داروں کی وفات کے تقدم وتاخر کاعلم نه ہوتو ان میں استحقاق وراثت کا حکم؟                | ۵+9  |
| 8011 | سورہ نساء کی آیت نمبر ۳۳ کوسورہ احزاب کی آیت نمبر ۲ سے منسوخ کردیا گیا                           | ۵۱۰  |
| 8012 | ایک روایت که رسول الله مُنَافِیْزُم کے زمانے میں ایک بیٹی اورایک بہن کوآ دھا آ دھا مال ملتاتھا * | ۵II. |
| 8013 | رسول اللد منافظی نے ورثاء نہ ہونے کی صورت میں آز دہ کردہ کو مال دے دیا                           | ٦١٢  |
| 8016 | حضرت علی دلانٹونے ملاعنہ کے بچے کی وراثت اس کی مال کوعطا فر مائی                                 | ۵۱۳  |
| 8017 | صدقه بھی واپس آ گیا اور ثواب بھی مل گیا                                                          | ۵۱۳  |
| 8018 | فوت شدہ کی جانب سے روز ہے بھی رکھ سکتے اور حج بھی کر سکتے ہیں ،ان کوثواب پہنچاہے                 | ۵۱۵  |

| 8019 | حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ رہا تھا نے اوان کے بارے میں خواب دیکھا تھا                 | 214  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8020 | بینے کا صدقہ کیا ہواباغ حضورمَاً گائیاً نے ضرورت مندوالدین کووالیس لوٹادیا                | ۵۱۷  |
| 8022 | پیدائش کے بعد بچہ صرف ایک مرتبہ رو لے تو دارث بھی ہنے گا ،اس کا جناز ہ بھی پڑھا جائے گا   | ۸۱۵  |
|      | اسلامي سزاؤن كابيبان                                                                      | 219  |
| 8024 | بلاد حبر کسی کو صرب لگانا قبل کرنا اور نااہل کو ذمہ داری سپر دکرنا سب سے بڑی نافر مانی ہے | ۵۲۰  |
| 8027 | شیطان اینے اس چیلے پرسب سے زیادہ راضی ہوتا ہے جو کسی سے قتل کروا تا ہے                    | ١٢٥  |
| 8028 | محاصرے کے وقت حضرت عثمان نے اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ کر خطبہ دیا                          | عدد  |
| 8029 | مسلمان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا اگروہ کسی کے قل کا مرتکب نہ ہو                      | ۵۲۳  |
| 8031 | جس کی موت کفر پر ہوئی اور جس نے ناحق قتل کیا ،اس کی بخشش نہیں ہے                          | عدد  |
| 8033 | حجة الوداع كے موقع برحضور منافقيم كاعلانات                                                | ara  |
| 8034 | بندہ مشرک نہ ہواور ناحق قمل کا مرتکب نہ ہو،تو جنت کے جس دوازے سے چاہے داخل ہوجائے         | ۵۲۲. |
| 8036 | اہل بیت سے بغض رکھنے والے کواوند ھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا                             | 212  |
| 8039 | وہ تین آ دمی جن گوفل کرنا جائز ہے                                                         | ۵۲۸  |
| 8040 | جس نے کسی کواعتماد میں لے کرفتل کرڈ الا ، قیامت کے دن اس کوغداروں میں اٹھایا جائے گا<br>  | ٥٢٩  |
| 8041 | اہل قبلہ کا قتل تین صورتوں کے سواکسی صورت میں جائز نہیں ہے                                | ۵r۰  |
| 8044 | سناخ رسول کی ایک بی سزا بسرتن سے جدامرتن سے جدا                                           | 200  |
| 8046 | جور سول القد ساتیا لم کی گتاخی کرے،وہ واجب القتل ہے (حضرت ابو بکر صدیق بلافظ)             | 277  |
| 8047 | دومر د آپس میں یدفعلی کریں تو دونوں کونش کردو                                             | مسم  |
| 8047 | جس نے قوم لوط والاعمل کیا ،وہ کنواراہویا شادی شدہ ،اس کورجم کردو<br>                      | ۵۳۵  |
| 8048 | جس ينے قوم لوط والاعمل كيا ، فاعل اورمفعول دونوں كونل كردو<br>                            | ۵۳۵  |
| 8049 | جا نور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو بھی قتل کردواوراس جا نورکو بھی ماردو<br>               | ۵۳۲  |
| 8050 | جانورکے ساتھ بدفعلی کرنے والے کی سزا تعزیری ہے محتل بھی کیا جا سکتا ہے                    | عدم  |
| 8052 | جس نے جانور ذبح کرتے وقت غیراللہ کا نام لیا،اس پراللہ تعالی کی لعنت ہے                    | ۵۳۸  |
| 8052 | المدتعالی کی لعنت ہے اس شخص پر جونا بینا کوراہتے ہے بھٹکا دیتا ہے                         | ٥٣٩  |
| 8052 | اللد تعالی کی لعنت ہے اس محض پر جواپنے ماں باپ کو گالی ویتا ہے                            | ۵°+  |

| ست مضامین | کے (مرجر) جلد ششم کے لائے                                                                       | عستکار |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8052      | الله تعالیٰ کی لعنت ہے اس مخص پر جو تو م لوط والاعمل کرتا ہے                                    | مدا    |
| 8053      | وہ سات لوگ جن پر رسول الله منافیق نے لعنت فر مائی                                               | ۵۳۲    |
| 8054      | جوذی محرم کے ساتھ زناء کرے ،اس کوتل کردو                                                        | ٥٣٢    |
| 8055      | جوباپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے ،اس کونل کردو                                                    | ۵۳۳    |
| 8056      | جوباپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے ،اس گفتل کردو ،اس کا مال صبط کرلو                                | ۵۳۵    |
| 8057      | مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خوف توم لوط والے عمل کا ہے                                          | ۲۳۵    |
| 8058      | جو خص دو جبڑوں اور دوٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرے گا،وہ جنتی ہے                       | ٥٣٧    |
| 8060      | معافی ما تکنے اوراللہ تعالیٰ کی مدح ہے بڑھ کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے | ۵۳۸    |
| 8062      | ز نامت کرو،جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ،وہ جنتی ہے                                            | ٥٣٩    |
| 8065      | جو، دو جبر وں اور دوٹانگوں کے درمیان والی چیز کی صانت دے، میں اسکو جنت کی صانت دیتا ہوں         | ۵۵۰    |
| 8066      | ان چیر چیزوں کا ذکر جن کی صانت دینے والے کورسول الله مُنْ تَقِیمٌ نے جنت کی صانت دی ہے          |        |
| 8068      | شادی شدہ مردوعورت اگرز ناء کریں توان کی سزا'' رجم'' ہے                                          |        |
| 8073      | ۔ جا دوگر کی سز ایہ ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی جائے                                  |        |
| 8074      | حضور مناتین پر جاد وکرنے والے پر آپ مناتین کی چشم بوشی                                          |        |
| 8075      | حضرت جندب نے ایک جادوگر کو قتل کردیا                                                            |        |
| 8076      | امتی کوسزاسے بچانے کے لئے حضور ملاقیام کی کوشش                                                  | .*     |
| 8077      | حضرت ماعز بالنفذاك رجم كا واقعه                                                                 |        |
| 8079      | حضرت ماعز ببالتفذي بإرب مين حضور منابينام كاطرزعمل                                              |        |
| 8083      | زنا سے حاملہ کواس وقت تک رجم نہیں کیا گیا جب تک اس کا بچہ کھانے کے قابل نہ ہوا                  |        |
| 8086      | وہ خاتون جس نے اپنے زنا کا خودا قرار کر کے اپنے اوپر شرعی حدقائم کروائی موت کو گلے لگالیا       |        |
| 8087      | ا یک زانیہ خاتون کوحضرت علی نے کوڑے بھی مروائے اور رجم بھی کروایا                               |        |
| 8089      | درختوں برموجود مجلوں کی خرید وفروخت اوران کے ہبد کا حکم                                         |        |
| 8090      | بیوی کی لونڈی کے ساتھ زنا کا حکم                                                                |        |
| 8091      | جواپنے دین کی مخالفت کرے،اس کوتل کردو                                                           |        |
| 8092      | ر رسول القد منالیقیم کے زمانے میں ایک شخص مرتد ہونے سے بعد دو ہار ومسلمان ہوا                   |        |

| 8093 | ابوسفیان کے محافظ اور حلیف' فرت بن حیان ' کا قرار اسلام مان لیا گیا                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8094 | قریظہ اورنضیر کے لوگوں میں اختلاف کامعاملہ حضور مَثَاثِیْرُم کی بارگاہ میں پیش ہوا                                             |
| 8095 | وہ جرائم ،جن کی سزا ہسزائے موت ہے                                                                                              |
| 8096 | قبیلہ عرینہ کے لوگوں کوعبر تناک سزادی گئی                                                                                      |
| 8098 | اسلام كاغير جانبدارانه قانون قصاص                                                                                              |
| 8100 | جس نے اپنے غلام کوخصی کیا ،ہم اس کوخصی کردیں گے                                                                                |
| 8101 | لونڈی کوآگ پر بٹھا کراس کی شرمگاہ جلانے والے کے بارے میں حضرت عمر رٹائٹنے کا فیصلہ                                             |
| 8102 | جس نے اپنے غلام کا مثلہ کیا ،وہ غلام آ زاد ہے ،اس کے بعدوہ اللہ ورسول کا غلام ہے                                               |
| 8103 | غلام یالونڈی کو چبرے برنہیں مارنا جا ہے                                                                                        |
| 8104 | اولا دکواس کے باپ کا قصاص نہیں دلوایا جائے گااور مسجد میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی                                           |
| 8105 | کوڑے مارنا اور جلا وطن کرنا حضور منالیاتی سے ثابت ہے                                                                           |
| 8107 | تعزیر کے طور پر کتنے کوڑے مارے جائیں گے                                                                                        |
| 8108 | جس نے اپنے مملوک پر زنا کی تہمت لگائی ، قیامت کے دن اس پر حد لگائی جائے گ                                                      |
| 8109 | زنا کا اقر ارکرنے والے کوحد لگادی گئی اورا تکار کرنے والی عورت کو چھوڑ دیا گیا                                                 |
| 8110 | جس نے جارمرتبہاقرارزنا کیا،وہ کنواراتھا،اس کو• • اکوڑے مارے گئے                                                                |
| 112  | شرابی کی سزاکے بارے میں رسول اللہ مُنافِینِ کا فرمان                                                                           |
| 8114 | میہلی مرتبہ، دوسری اور تیسری مرتبہ شراب پینے پر کوڑے مارو،اس کے بعد بھی پیۓ توقتل کردو<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 8116 | ایک روایت کہ بار بارشراب پینے پر بھی حضور مَنْ ﷺ نے کوڑے ہی مروائے ہٹل نہیں کروایا<br>-                                        |
| 8113 | چوتھی بارشراب چینے پرفتل کرنے کے بارے میں حضرت جربرین عبداللہ دائٹیا کی روایت<br>پ                                             |
| 8114 | چوتھی بارشراب چینے پرفتل کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر ڈھاٹھا کی روایت<br>۔                                             |
| 8115 | چوتھی بارشراب پینے پرقتل کرنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ڈلٹیٹۂ کی روایت<br>پی                                                 |
| 2117 | چوتھی بارشراب پینے پرفتل کرنے کے بارے میں حضرت معاویہ رٹائٹڑ کی روایت                                                          |
| 8118 | چوتھی بارشراب چینے پرقتل کرنے کے بارے میں حضرت شرید بن سوید ڈٹائٹز کی روایت                                                    |
| 8119 | چوتھی بارشراب پینے برقتل کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو ڈھٹھنا کی روایت                                                 |
| 8120 | چوتھی بارشراب پینے پرقتل کرنے تے بارے میں حضرت شرحبیل بن اوس مٹائٹنز کی روایت                                                  |

| 8122 | چوتھی بارشراب چینے پرفتل کرنے کے بارے میں حضرت نضر کی روایت                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8123 | رسول اللّٰدُمَنَا تُنْتِيْمُ نِے نعیمان کو حیار مرتبہ کوڑے مارے                                      |
| 8124 | ایک شرابی کوحضور منگانین کی بارگاہ میں لایا گیا ،آپ منگانین نے اس پرحدنا فذنہیں فرمائی               |
| 8125 | نعیمان یا اس کے بیٹے کوشراب نوشی کی سزادی گئی                                                        |
| 8126 | شراب نوش کو گھونسے تبھیٹراور جوتے بڑے                                                                |
| 8127 | شراب نوشی کی سزا • ۸کوڑے ،حضرت عمر دلائیؤ کے دورخلافت میں مقرر ہوئی                                  |
| 8128 | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ زمان مِين الك شراب خور كابراحشر                                   |
| 8129 | منقع اور تھجور کارس پینے اور دباء برتن استعال کرنے سے حضور مَثَالِیَئِرَ نے منع فرمایا               |
| 8131 | حضرت عمر بٹائٹیزے دور میں شراب نوشی کی سزاکے بارے میں مشاورت ہوئی                                    |
| 8132 | سورة المائده کی آیت نمبر ۱۹۰ور ۹۳ کی وضاحت                                                           |
| 8133 | جب الله تعالیٰ اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تواس کے گناہ کی سزا جلد دے دیتا ہے            |
| 8134 | حضور مَلْظِیْم نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا جس نے لڑکی کوچھیٹر اتھا تو بہ کے بعد بیعت کی       |
| 8135 | صحابہ کرام کسی کے گناہ کی کھود کریدنہیں کرتے تھے، ہاں جرم سامنے آنے پر سزادیتے تھے                   |
| 8136 | رات کے گشت میں حضرت عمرایک گھر کے لوگوں کی شراب نوشی پرمطلع ہوئے الیکن سزانہ دی                      |
| 8137 | حکمران جب لوگوں میں شک ڈھونڈ تا ہے تو وہ ان کوخراب کر لیتا ہے                                        |
| 8138 | مسجد میں اشعارمت پڑھوا درمسجد میں حدود قائم نہ کرو                                                   |
| 8140 | چور پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ،وہ انڈ ایا رسی بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو                       |
| 8141 | بیں درہم کی قیمت کے انڈے کی چوری پرحضور مُناہیم کے ہاتھ کا شنے کا حکم دے دیا                         |
| 8142 | رسول الله منگافیز کم کے زمانے میں ڈھال کی قیمت ۲۰ درہم تھی                                           |
| 8143 | حضور مُنَاتِينَ کے زمانے میں ڈھال کی قیمت ایک دینارتھی                                               |
| 8144 | ایک روایت کہ ڈھال سے کم قیمت کی چوری میں بھی ہاٹھ کاٹے جا کمیں گے                                    |
| 8145 | ا گر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواد یتا ( فرمان مصطفیٰ مَنَاتَیْوَمُ ) |
| 8148 | سن کسی نے صفوان بن امید کا جبہ چوری کرلیا ،صفوان نے وہ جبداس چورکو ہبد کردیا                         |
| 8149 | چورکے ہاتھ کٹنا گوارانہ ہواتو مالک نے چوری کامال چورکونیج دیا،اوراس کی قیمت معاف کردی                |
| 8150 | چورکے ہاتھ کاٹوتواس کی مرہم پٹی بھی کروتا کہ خون ضائع نہ ہو                                          |
|      |                                                                                                      |

| 8151 | پہاڑوں پرا گائے گئے درختوں اوروہاں کے جانوروں کی چوری کے بارے تھم                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8152 | حد نہ گئی ہو،اورسز اکے طور پرکوڑے مارنے ہوں تو دس سے زیادہ نہ مارے جا کمیں                                            |
| 8153 | رسول اللّه سَلَيْظُ نے چور کے قتل کا حکم دیا ، بالآخر حضرت ابو بکر ڈٹائٹنز کے زمانے میں اسے قتل ہی کرنا پڑا           |
| 8154 | بھا گا ہواغلام یا ذمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا                                                       |
| 8155 | حدنا فذکرتے ہوئے بھی روف ورحیم نبی کے دل میں امتی کا احساس موجود ہوتا تھا                                             |
| 8156 | حدود کے معاملات ایک د وسرے کومعاف کردینے جاہئیں                                                                       |
| 8157 | نفاذ حدود کے معاملہ میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرنی جاہئے                                                             |
| 8158 | ا پنایاکسی کا گناہ افشاء کرنے سے گریز کرنا جاہئے                                                                      |
| 8159 | جود نیامیں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا ،اللہ تعالی قیامت میں اس کے گنا ہوں کو چھپائے گا                            |
| 8159 | جود نیامیں کسی مسلمان کی تکلیف دورکرے گا ،اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکالیف دورکرے گا                                 |
| 8159 | بندہ جبِ تک اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے ،اللہ تعالیٰ اُس کی مدد میں مشغول رہتا ہے                             |
| 8160 | جود نیامیں کسی کا گناہ چھپائے گا ،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گناہ چھپائے گا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 8161 | ان حیار چیزوں کا ذکر جن کے بارے میں حضور منگائیو آئے نے قسم کھائی ہے<br>۔                                             |
| 8162 | کسی مسلمان کی پردہ پوثئی کرنے والے کی عظمتِ شان اوراس کے اجروثواب کابیان<br>۔                                         |
| 8162 | کسی مسلمان کو حد سے بچانے کے لئے ہرممکن کوشش کر کے کوئی نہ کوئی راستہ لا زمی ٹکالنا چاہئے<br>                         |
| 8162 | کسی امام کا معافی دینے میں خطا کرنا ،حدنا فذکرنے میں خطاسے بہتر ہے<br>۔                                               |
| 8163 | اگر حضرت ماعز اور نخز ومیه خاتون چونھی بار حاضر بارگاہ نہ ہوتے تو حضور مَلَاثِیَّامُ ان پر حدنا فغذ نه کرتے           |
| 8164 | ابوطعمه ابن ابيرق گستاخ رسول كاعبرتناك انجام                                                                          |
| 8165 | گناہ کی سزاد نیا ہی مل جائے یاد نیا میں نہ ملے ، دونوں ہی مومن کے حق میں بہتر ہیں                                     |
| 8166 | قرآن کریم کی سب سے افضل آیت سورۃ شوری آیت نمبر ۲۰۰                                                                    |
| 8167 | سن گناہ کی پاداش میں حدنا فذ کردی جائے تووہ حداس گناہ کے لئے کفارہ بن جاتی ہے۔                                        |
| 8168 | مجنون، پاگل ،سوئے ہوئے اور بچے سےقلم اٹھالیا گیا ہے                                                                   |
| 8172 | بنی قریظ کی لڑائی کے دن نابالغ بیچے کوقل نہیں کیا گیا بلکہ چھوڑ دیا گیا                                               |
| 8174 | خوابوں کی تعبیروں کا بیان                                                                                             |
| 8174 | خواب تین طرح کے ہوتے ہیں                                                                                              |

| 0-   | 1 2.497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8174 | براخواب دیکھیں تو کسی کے سامنے بیان نہ کریں ،نماز پڑھ کر بہتری کی دعامانگیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8174 | مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8174 | خود کوخواب میں قید د کھنا ، دین میں ٹابت قدمی کی علامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8174 | خواب میں خود کو بھھکڑی لگادیکھنا احپھانہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8175 | مومن کا خواب اس پرسایقگن رہتاہے جب تک کہ سی کوسنایا نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8176 | امورنبوت میں سے میرے بعد صرف اچھے خواب ہی باقی رہ گئے ہیں (فرمان مصطفیٰ سی ایک ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8177 | ا پناخواب ہمیشه اپنے کسی خیرخواه کوسنا نا جاہئے یا عالم دین کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8178 | مومن کے اچھے خواب مبشرات ہیں، نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8179 | سورہ یونس کی آیت نمبر، ۱۲ میں بشری سے مرادا چھے خواب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8181 | اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہوتا ہے ،اس پراللہ کاشکرادا کرنا چاہئے<br>۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8181 | براخواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے ،اس کے شرسے بناہ مانگنی جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8181 | اچھا خواب کسی اہل کو سنانا جاہئے اور براخواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8182 | براخواب بیان کرنے والے کوحضور منگاتیز کم نے خواب بیان کرنے سے منع فریادیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8182 | جب کوئی براخواب د کیھے تواپنی بائیں جانب تھوک دے اور کروٹ بدل کرسوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8183 | سحری کے وقت آنے والاخواب اکثر سچا ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8184 | جس نے جھوٹا خواب بیان کیا ، قیامت کے دن اس کو بال کی گرہ کھو لنے پر مجبور کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8185 | جوجھوٹا خواب بیان کرے گا، قیامت کے دن اس کو دوبالوں میں گرہ لگانے کا پابند کیا جائے گا<br>پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8186 | جس نے خواب میں مجھے دیکھا ،اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا ،شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8186 | حضرت حسن بن علی والطفها کی شخصیت ،رسول الله ملا الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8187 | حضرت ورقد بن نوفل ،رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ |
| 8187 | خواب میں کسی فوت شدہ کوسفید لباس میں ملبوس دیکھنا اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8188 | اسلام، جنت مجمد منافیظ اورامت کی مثال جو فرشتوں نے بیان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8190 | رسول الله سَالِيَّةُ مُ نِهِ صحافِی کا خاتمہ ایمان پر ہونے کی بشارت عطافر مائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8191 | الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بزابول نہیں بولنا جا ہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8192 | ام المونین کا خواب کہ میں جاندان کی گود میں گرے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 8194 | ایک عجمی شخص ابیا ہوگا کہ ایمان ثریامیں بھی ہوتو وہاں ہے بھی اتارلائے گا                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8195 | یوسف ملیلا کی بیان کردہ تعبیراٹل ہے، چاہےخواب بیان کرنے والوں نے جھوٹ ہی بولاتھا                |
| 8196 | جن ستاروں نے یوسف ملیٹا کوسجدہ کیا تھا ان کے اسائے گرامی                                        |
| 8197 | انبیاء کرام پیلا کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں ·                                                     |
| 8198 | یوسف ملیٹانے جوخواب دیکھاتھا، جاکیس سال کے بعداس کی تعبیر پوری ہوئی                             |
| 8199 | جب نیند گہری ہوجاتی ہے تب خواب آتے ہیں                                                          |
| 8201 | سانحه كربلا كوحفرت عبدالله بن عباس والقيان خواب مين ديكها                                       |
| 8202 | میدان کر بلا کی مٹی جبریل امین ملیکانے حضور مُناتیکا کی بارگاہ میں پیش کی                       |
| 8203 | نبوت کے دوجھوٹے دعویداروں کوحضور منافیا اسے پہلے ہی خواب میں دیکیے لیا تھا                      |
| 8204 | سب سے بڑا جھوٹ بیہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کے بارے میں جھوٹ بولے                                  |
|      | طب کا بیان                                                                                      |
| 8205 | الله تعالیٰ نے جو بیاری پیدا کی ہے،اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے                                   |
| 8208 | عمرو بن قیس الملائی کی روایت کرده حدیث                                                          |
| 8210 | محمر بن جحادہ ایادی کی زیاد ہے روایت کردہ حدیث                                                  |
| 8211 | ا بوحمز ہ محمد بن میمون سکری کی روایت کر دہ حدیث                                                |
| 8212 | ابوعوانه الوضاح ہے مروی حدیث                                                                    |
| 8213 | سفیان بن عیبینه الهلالی کی روایت کرده حدیث                                                      |
| 8214 | عثمان بن حکیم اودی کی روایت کرده حدیث                                                           |
| 8214 | صحابہ کرام ﷺ کاحضور مُلَا ﷺ کی بارگاہ میں باادب بیٹھنے کا انداز گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوں |
| 8214 | الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ وہ بندہ پہندہےجس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں                              |
| 8215 | ز ہیر بن معاویہ بھی کی روایت کردہ حدیث<br>پ                                                     |
| 8216 | عمروبن ابی قیس رازی کی روایت کرده حدیث                                                          |
| 8217 | محمد بن بشر بن بشیر کی روایت کرده حدیث<br>ب                                                     |
| 8218 | اسرائیل بن بونس سبعی کی روایت کردہ حدیث                                                         |
| 8219 | حضرت جابر بن عبدالله والمناس روايت كرده حديث                                                    |

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکت

| 8219 | رسول الله منا التين المنظم الم |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8220 | حضرت ابوسعید خدری دانشن سے روایت کر دہ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8220 | سام بعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8221 | شہد کے ذریعے پیٹ کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8222 | حفرت سلیمان ملیلا کی روح پرواز کرنے کے ایک سال بعد تک عصا سے ٹیک لگائے کھڑے رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8222 | جنات غیب نہیں جانتے ،سلیمان ملیکانے اپنی وفات کے دقت پیشوت فراہم کردیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8222 | ہر بُو ٹی اپنے فوا ئداورنقصا نات حضرت سلیمان ملیّلا کو بتادیا کرتی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8222 | جنات نے زمین کے شکریہ کے طور پراس میں ہرجگہ پانی پہنچایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8224 | گائے کا دودھ پیا کرو،اس میں ہر بیاری کی شفاء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8225 | دو چیزیں باعث شفاء ہیں ان کو لا زم پکڑلو،شہد اورقر آن کریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8226 | بخار نہ ٹو شا ہوتو تین دن سحری کے وقت بیار کے جسم پر پانی کے چھینٹے ماریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8228 | بخارجہنم کی گرمی ہے ،اس کو پانی سے مصنڈا کردیا کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8231 | سب سے زیادہ سخت آ ز مائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8232 | گائے کے دودھ اور گھی میں شفاء ہے ،اس کے گوشت میں بیاری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8233 | علاج کے لئے'' سناء' استعال کرنی جاہئے ،اس میں موت کے سواہر بیاری کاعلاج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8234 | ذات الجنب کے لئے رسول اللہ مُثَاثِیْنِم کا تجویز کردہ نسخہ کا کمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8235 | ذات الجنب بیاری شیطان کی جانب سے ہوتی ہے،یہ بیاری انبیاء کونہیں ہوسکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8236 | ام المومنين حضرت عا كثير ظاهراتي بين كه رسول الله مَلْ هَيْم كا نقال' ` ذات الجعب'' كي وجه سے ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8237 | خاصرہ (گردے کے دردکی ) بیاری کا علاج البے ہوئے اور شہد کے ساتھ کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8238 | رسول اللَّهُ مَنَا ﷺ نے تیجینے بھی لگوائے ، تیجینے والے کواجرت بھی دی ،ناک میں بھی دواڈ لوائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8239 | بچوں کے حلق کے درد کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8240 | ذات الجنب بیاری کاعلاج''لد'' (منہ کے ایک کنارے سے دوایلانا) ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8241 | ایک بچے کے حلق کے درد کی وجہ سے ، ناک سے خون آ رہا تھا ،حضور مُثَاثِیْزِم نے اس کانسخہ بتایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8242 | شجره اورعجوه جنتی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8243 | رسول الله شاغير مسمجوروں کی تمام انواع واقسام کو بمعدان کے فوائد ونقصانات جانتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| حضرت علی منافظی بیاری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پیپ کی صفائی کا بہترین نسخہ                                                                          |
| سر در دوالا تجھینے لگوائے اور پاؤں کے در دوالا پاؤں میں مہندی لگائے                                  |
| عرق النساء کے لئے رسول اللہ مَثَافِیْزِم کا تجویز کردہ ایک بہترین نسخہ                               |
| بہترین سرمہا ثد ہے، یہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کوا گا تا ہے                                  |
| رسول اللَّهُ مَثَالِيَّةِ مَا سونے سے پہلے انگر سرمے کی تمین تمین سلائیاں دونوں آئکھوں میں لگاتے تھے |
| پھوڑے کا بہت جلد علاج کروالینا چاہئے یہ گوشت کھاجا تا ہے ،خون پی جاتا ہے                             |
| الله تعالیٰ اپنے محبوبوں کو دنیاہے یوں بچا تا ہے جیسےتم بیار کو پانی سے بچاتے ہو                     |
| ام المونيين حضرت عا ئشه رفيانها بخار مين كسى بهي پر بهيزكي قائل نتهين                                |
| تجھنے لگوانے میں شفاء ہے                                                                             |
| میں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزراءاس نے مجھے بچھنے لگوانے کی تا کید کی                            |
| نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کا،۱۹۱ور۲۱ تاریخ کو تجھنے لگوایا کرتے تھے                                      |
| حضرت عمر ولا تشفیلڈ پریشر ہائی کاعلاج تجھنے لگوا کر کیا کرتے تھے                                     |
| تحجینے لگوانے میں برکت ہے،شفاء بھی ہے،اس سے عقل بردھتی ہے،حافظہ تیز ہوتا ہے                          |
| جعد، ہفتہ اورا تو ارکے دن تجھیے نہیں لگوانے جائیس سومواریا منگل کولگوانے جائیس                       |
| برص اورجذام ،بدھ کے دن اور بدھ کی رات میں پیدا ہوتے ہیں                                              |
| حضرت ابوب علیما کی بیاری بدھ کے دن شروع ہوئی تھی ۔                                                   |
| ہفتے یا بدھ کو تچھنے لگوانے والے کو برص یا جذام ہوجائے تو کسی کوملامت نہ کرے                         |
| سیجھنے لگوانا بہترین طریقہ علاج ہے                                                                   |
| تحجینے لگانے سے گندہ خون نکل جا تا ہے، بینائی تیز ہوتی ہے                                            |
| بیاروں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو،ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے                               |
| رسول الله مَلَّ النَّهُ عَلَيْهِمْ نِے حرام دوا (یعنی شراب ) ہے منع فر مایا ہے                       |
| الله تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے اس میں تمہارے لئے شفانہیں رکھی                                      |
| مینڈک مارنے ہے منع کرنے کی وجبہ                                                                      |
| ز کام کیوں ہوتا ہے اورز کام کی دوانہ لینے کے حکم کا فلسفہ                                            |
|                                                                                                      |

| 8263 | حضرت صهیب کا رسول الله مُنَافِیْتِم کی بارگاہ میں ایک سوال کامعصومانہ جواب                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8264 | دھوپ میں مت بیٹھو،اس سے بد بو پیدا ہوتی ہے اور پوشیدہ بیاری لگتی ہے                                                |
| 8265 | بہی دانا دل کو فرحت بخشاہ                                                                                          |
|      | دم اور تعویذات کا بیان                                                                                             |
| 8266 | رسول الله مَثَلَ فَيَنْ بِمَا رَكُو ' بسم الله تربة ارضنابريقه بعضنايشفيٰ سقيمنا باذن ربنا ''پڑھ کردم کيا کرتے تھے |
| 8267 | رسول اللهُ مَنْ اللَّيْظِ نِے ام المومنين حضرت عائشہ رُفَّافِنا كونظر بدكادم كرنے كى اجازت عطافر مائى              |
| 8268 | وہ دم ، جو جبر مل املین علیبا نے حضور سَلَا اللہ اللہ کو کہا                                                       |
| 8269 | حضور سَلَيْ الْفِيرَامِ نِهِ و بِوا نَكَى كا دم فرمايا                                                             |
| 8270 | رسول اللَّهُ مَنْ يَعْيِزُ مِنْ لِينِے كامشورہ ديا                                                                 |
| 8272 | حضور مَنْ الْفِيْزُمُ كَى مِا آپ كے گھر والوں كى آئكھيں آتيں تو آپ مَنْ لَفَيْزُمُ بيدم كِيا كرتے تھے              |
| 8273 | جوچھینک آنے پر'' الحمد لله علیٰ کل حال'' کہنے والے کے کان اور داڑھ میں بھی در ذہیں ہوتا                            |
| 8274 | در داور بخار کاوہ دم جوحضور مَنْ ﷺ کے حضرت عبداللہ بن عباس والفظا کو سکھایا                                        |
| 8275 | حضور منا لیکام کے کہنے پر حضرت حفصہ نے شفاء نامی قرایتی خاتون سے چیونی کے کائے کا دم سکھا                          |
| 8276 | چېرے کی حچھائیاں بھی نظر بد کی وجہ ہے بھی ہوتی ہیں ،اس کا دم کروانا چاہیے                                          |
| 8277 | سانپ اور بچھو کے کاٹے کادم کرنے کی حضور مُنافیظِ نے خود اجازت عطافر مائی                                           |
| 8277 | اپنے مسلمان بھائی کوجس قدر فائدہ پہنچا سکتے ہو، پہنچاؤ                                                             |
| 8278 | حضور مَنَا لِيَرْاً كُوآ بِ كَي تمام امت دكھائي گئي اور پوچھا گيا: كيا آ بِ راضي ہيں؟                              |
| 8280 | وہ دعا،جس کوسونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس رات سانپ نقصان نہیں دے سکتا                                  |
| 8280 | حضور مَنَا يَنْيَامُ كَے گھر والوں میں ہے كسى كوسانپ كاٹ جاتا تو آپ كون سادم كرتے تھے                              |
| 8281 | وہ خوش نصیب صحابی جن کو بچھو نے کا ٹا تو حضور مَلَا تَیْنِا نے دم کر کے ان پر اپنا دست مبارک پھیرا                 |
| 8282 | کسی مریض کی عیا دت کو جا ئیں تو کون سی دعا پڑھ کر دم کرنا چاہئے                                                    |
| 8282 | ایک روایت که نبی اکرم مُلَاثِیْمُ حضرت حسن اورحسین کوتعویذ پہنایا کرتے تھے                                         |
| 8285 | حضرت ابی بن کعب ڈلٹنڈ کے باز و پُر تیر کے زخم کا علاج '' داغ''لگا کر کیا گیا                                       |
| 8287 | حضور مَثَاثِیْنِا نے حضرت سعد بن معاذ را اللہٰ کے بازوکی رگ خود کا ٹی اور علاج فرمایا                              |
| 8288 | حضور مَنْ يَنْظِم كى موجودگى ميں داغ لگايا گيا ،كيكن آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مَنْعَ تَهْمِينَ فر مايا         |
|      |                                                                                                                    |

| <u></u> |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8289    | جس نے شرکیتمیمہ پہنا ،اللہ اس کی مراد کو بھی پورانہ کرے                                  |
| 8290    | (شرکیہ) دم تمیمہ اور تولیہ ،سب شرک ہے                                                    |
| 8291    | جو بیاری نازل ہونے سے پہلے احتیاطاً باندھا جائے ،وہ (ممنوعہ )تمیمہ ہے                    |
| 8291    | جو بیاری کے نازل ہونے کے بعد با ندھا جائے وہ (ممنوعہ )تمیمہ نہیں ہے                      |
| 8292    | منتر شیطانی عمل ہے                                                                       |
| ,       | فتنوں اور جنگوں کا بیان                                                                  |
| 8294    | امت محمد یہ کے ۲ دوزخی فرتے                                                              |
| 8295    | قیامت سے پہلے رونما ہونے والے ۲ واقعات                                                   |
| 8296    | جولوگ اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے نور کے منبر ہوں گے         |
| 8296    | روحیں انتھی رہا کرتی تھیں ، جوایک دوسرے کو جانتی تھیں ، دنیامیں وہ آپس میں محبت کرتی ہیں |
| 8297    | قسطنطیه کی فتح کی بشارت                                                                  |
| 8299    | روم کے ساتھ جنگ کی وجہ                                                                   |
| 8300    | قسطنطنیه پرحمله کرنے والے امیر کی فضیلت                                                  |
| 8302    | جو ظالم حکمران کے جھوٹ کو سچ قرار دیتا ہے ،اس کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا                 |
| 8302    | جوظالم حکمران کے ظالمانہ رویے پران کی مدد کرتا ہے ،اس کوحوض کوژنصیب نہیں ہوگا            |
| 8302    | روز ہ ڈھال ہے اورصدقہ گناہوں کومٹا تاہے                                                  |
| 8304    | رسول الله مَنْ اللَّيْرُ كَا أَمِن كَا خُوبِصورت بِيغام                                  |
| 8306    | الله تعالیٰ اس امت کوآ د ھے دن سے زیادہ دیر تک عاجز نہیں رکھے گا                         |
| 8307    | قیامت کا آ دھادن بھی پانچے سوسال کا ہوگا                                                 |
| 8308    | ا کیے زمانہ آئے گاجب صرف وہی نجات پائے گا جوڑو بنے والے کی مانند دل سے دعا مائے گا       |
| 8309    | رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ كَا بِنِي امت كے لئے در د بھری دعا                    |
| 8310    | جس طرح کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروگے ،وییاہی قیامت میں تنہیں ملے گا        |
| 8311    | ایک علامت قیامت،جس سے حضرت حذیفہ بن یمان اللفظ بخبرر ہے                                  |
| 8312    | عرب،روم،فارس اور د جال کے خلاف جنگ اوراس میں فتح کی نوید                                 |
| 8313    | جنگ عظیم ، فتح قسنطنطیه اورخروج د جال میں کتنا وقت <u>گ</u> ے گا                         |
|         |                                                                                          |

| <del></del> |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8314        | دہشت گردی کے زمانے میں مسلمان کو کیسار ہنا ہوگا                                            |
| 8315        | د جال مدینه شریف میں داخل نہیں ہوسکے گا                                                    |
| 8317        | قیامت سے پہلے رونما ہونے والی دس نشانیاں                                                   |
| 8318        | عرب والے کب ہلاک ہوں گے ،حضرت عمر ڈائٹیز کو پہلے ہی معلوم تھا                              |
| 8319        | قیامت کی بعض نشانیاں (رسول اللّٰه مَنْ ﷺ کے فرمان کے )دوسال بعد (ہی ظاہر ہونا شروع) ہوں گی |
| 8322        | اس کشکر کا ذکر جس کو مکہ کی ہموارز مین میں دھنسادیا جائے گا                                |
| 8324        | د نیا بھر میں اسلام کی روشنی عام ہو جائے گی                                                |
| 8325        | امت کے گمراہ ترین فرقے کی نشاند ہی                                                         |
| 8326        | اسلام انسان کوعزت عطا کرتاہے                                                               |
| 8327        | برائی دیکھ کراس کے خلاف بولنے والا ،خاموش رہنے والے سے بہتر ہے                             |
| 8328        | رکن اورمقام کے درمیان ایک امتی کی بیعت کی خوشخبری                                          |
| 8330        | فتوں کے زمانے میں مسلمان کو کیسے رہنا ہوگا                                                 |
| 8333        | فتوں کے وقفے میں جومر سکے ،وہ مرجائے                                                       |
| 8334        | حضرت عثمان غنی جائفۂ کے حق پر ہونے کی بشارت حضور مَا اللّٰهُ اللّٰہ کے خود دی              |
| 8335        | حضرت عثمان غنی رئاتینہ کے محاصرے کے موقع پر حضرت ابو ہر ریرہ ڈائٹیڈ کا خطاب                |
| 8336        | ا چھے لوگوں کے اٹھ جانے اور حقیر لوگوں کے باقی رہ جانے کی ایک مثال                         |
| 8337        | جب الجھےلوگ رخصت ہوجا کیں اورشربرنج جا کیں توان حالات میں مرسکو،تو مرجانا                  |
| 8340        | آ خری زمانہ میں حقیر ورذیل لوگ باقی بحییں گے                                               |
| 8341        | قرب قیامت صرف چیخنے چلانے والے لوگ باقی بچیں گے                                            |
| 8342        | تمہارے حکمران ایسے ہوں گے جو تمہیں تکلیف دیں گے ،اللہ انہیں عذاب دے گا                     |
| 8343        | قرب قیامت ایسے حکمران ہوں گے جوتمہاراحق بھی صرِف اپنی مرضی سے تہمیں دیں گے                 |
| 8345        | جس کولوگ اچھا کہیں ،وہ اچھا ہی ہے اور جس کولوگ براکہیں ،وہ براہی ہے                        |
| 8348        | بندہ ایمان لے کر گھر سے نکلے گا ،کیکن واپس آئے گا تو ایمان جاچکا ہوگا                      |
| 8349        | قرب قیامت میں گانے والیوں کی کثرت ہوگی                                                     |
| 8349        | عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا بھی قیامت کی علامات میں سے ہے                                      |

| 8350 | اس امت میں یانچ فتنے ہوں گے                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8354 | عجز اور گناہ میں ہے کسی ایک چیز کے انتخاب کا موقع آئے تو عجز کو اختیار کر لینا |
| 8354 | لوگ دنیا کی تھوڑی می دولت کی خاطرا پناایمان چے دیں گے                          |
| 8356 | حضرت عمر بن خطاب بطانعتٔ کاایک خصوصی بیان                                      |
| 8359 | قیامت شریرِلوگوں پر قائم ہوگی                                                  |
| 8361 | حضرت ابوبکر ہ انصاری ڈائٹنؤ سے مروی ایک حدیث                                   |
| 8362 | حضرت سعد بن ما لک رہائشۂ سے مروی حدیث                                          |
| 8363 | مہدی سے مرادخودحضرت عیسیٰ علیٰظامیں                                            |
| 8364 | عبدالعزيز كي حضرت انس بن ما لك رايفيًا سے روايت كردہ حديث                      |
| 8364 | ایک حکمران آئے گا جو دنیا کوانصاف سے بھر دے گا                                 |
| 8365 | ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد میں جمع ہونے والوں میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا   |
| 8367 | عاصم بن عدی کی روایت کرده حدیث                                                 |
| 8370 | حضرت سعد بن ابی وقاص ڈلائٹھ کافتنوں کے زمانے میں جنگ سے گریز اوراس کی وجہ      |
| 8371 | قرب قیامت کی تمین علامات                                                       |
| 8372 | میری امت کواسی دنیامیں تکالیف دے کران کوآخرت کے عذاب سے بچالیا جائے گا         |
| 8373 | قیامت کے قریب بادلوں کی گرج چک بہت بڑھ جائے گی ،لوگوں پر بجلیاں گرا کریں گی    |
| 8374 | جب نمازیں پڑھنے والے آپس میں لڑپڑیں تب تم کو کیا کرنا ہوگا؟                    |
| 7378 | عور تیں تجارت میں مردوں کے ساتھ شامل ہوں گی                                    |
| 7379 | قربِ قیامت ،گھوڑے اورعور تیں بہت سستے ہوجا کمیں گے                             |
| 8380 | فتنوں کے زمانے میں سب سے بہترین صخص کون ہوگا                                   |
| 8381 | قرب قیامت ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان مرجا کمیں گے            |
| 8383 | جب قیامت قریب ہوگی ،تو مہلک وبائی امراض پھیلیں گی                              |
| 8383 | جب قیامت قریب ہوگی تو بہت زلز لے آئمیں گے                                      |
| 8387 | فتنے کے زمانے میں''مغرب کی جانب سے آنے والالشکر''سب سے افضل ہوگا               |
| 8388 | میری امت ، قیامت تک جہاد کرتی رہے گ                                            |

| رسول الله مناتية فلم كى امت كا ايك گروه قيامت تك حق پررہے گا                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| میں آخری نبی ہوں ،میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا                                    |
| ہرصدقے سے زیادہ اس چیز کا ثواب ہوتا ہے جو بندہ اپنے بچوں پرخرچ کرتا ہے             |
| حضرت عمران بن حصین طاقتنا کی روایت کردہ حدیث                                       |
| میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ دق پرلڑتار ہے گا،ان کی آخری جماعت د جال سے لڑے گی      |
| وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا جب علم دین حاصل کرنے کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوگا            |
| قرب قیامت عقلیں سلب کر لی جا کیں گی مسلمان ایک دوسرے کوتل کریں گے                  |
| حضرت حسین بن خارجه کا خواب اور حضرت سعد رفاتینهٔ کی حقانیت                         |
| بیت الله کی تباهی کا منظرنامه                                                      |
| كعبے كاخز انه زكالنے والے ايك حبثى كى علامات                                       |
| قیامت سے پہلے بیت اللہ شریف کا حج ختم ہوجائے گا                                    |
| یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج ہوتا رہے گا                  |
| ا بمان سمٹ کرمدینہ میں آ جائے گا پوری دنیا میں صرف اہل مدینہ ایمان والے ہوں گے     |
| کاش کہ لوگ سمجھ جا کیں کہ مدینہ سب کے لئے بہتر ہے                                  |
| اں امت کے آخری زمانے میں ایک ایسابادشاہ آئے گاجوان گنت مال جمع کرے گا              |
| اب تو گھبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کمیں گے ،مرکے بھی نہ چین آیا تو کدھر جا کمیں گے  |
| اگرز مانہ جاہلیت میں لوگ سڑک کنارے زنا کیا کرتے تھے تو تم بھی اس طرح زنا کروگے     |
| قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ہرمومن کی روح نکل جائے گی                |
| یمن کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جوریشم سے زیادہ نرم ہوگی ،اس سے ہرمومن فوت ہوجائے گا |
| قرب قیامت میں لوگ جانوروں کی طرح گلیوں ،بازاروں میں زنا کریں گے                    |
| حضور مَنْ النَّهُ عَلَمُ نِهِ مُعَازِ كَ دوران جنت ودوزخ كا مشاہدہ كيا             |
| قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جوز مانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ برے ہوں گے       |
| ایک جماعت ہمیشہالیں رہے گی جواللہ کے نام پر جہاد کرتے رہیں گے                      |
| قرب قیامت کے دلسوز مناظر                                                           |
| قاریوں کی بہتات ہوگی ،فقہاء کم ہوں گے علم اٹھالیا جائے گا                          |
|                                                                                    |

| 8413 | قرب قیامت تمام مونین ،شام میں چلے جائیں گے                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8414 | آگ انسانوں کو یوں ہائکے گی جیسے ست و کاہل اونٹ کو ہا نکاجا تا ہے                           |
| 8415 | حجاز کے قریب ایک مقام سے خزانہ دریافت ہوگا                                                 |
| 8419 | دمدارستارے کے طلوع پر حضرت عبداللہ بن عباس ڈافٹنا کی بے چینی اوراضطراب                     |
| 8420 | وجال کے ظہور کی ایک علامت                                                                  |
| 8421 | زمین پر بچوں کی حکومت آنے کی پیشین گوئی                                                    |
| 8422 | ئی مرتبہ شیطان جکیم کی زبان پر گمراہی جاری کردیتا ہے                                       |
| 8424 | جان بوجھ کر گمراہ ہونے کا زمانہ    جب حکمرانوں کی اطاعت دوزخ کااورنا فرمانی قتل کا باعث ہو |
| 8427 | ارمینیہ میں ایک قطعہ زمین ایبا ہے جہاں اللہ کاعذاب نازل ہوتا ہے                            |
| 8428 | کوفہ فتح ہونے سے پہلے د جال ظاہر نہیں ہوگا                                                 |
| 8429 | حضرت نوح ملیلا کے مبینے سام، حام اور یافث کی اولا دوں کے نام                               |
| 8431 | حضرت ابو ہر ریرہ ڈائٹنٹ کی مروان اوراس کے کارندوں کونصیحت                                  |
| 8433 | فتنوں کے زمانے میں سب سے احپھاشخص کون ہوگا                                                 |
| 8438 | قرب قیامت ایک شخص پوری دنیا کوانصاف ہے بھردے گا                                            |
| 8439 | سیچ کو حجمو ٹااور حجمو ٹے کو سیا قرادیا جائے گا خائن لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جائیں گ     |
| 8440 | علم اورایمان ایک ہی جگہ ہوتے ہیں ، جوان کو ڈھونڈ تا ہے ،وہ پالیتا ہے                       |
| 8440 | مرض الموت میں حضرت معاذ رہائتیا پر و قفے و قفے سے غشی طاری ہور ہی تھی                      |
| 8440 | ان جا رصحابہ کرام کے اسائے گرامی جن سے علم حاصل کرنے کی تاکید حضور منگا بیٹیم نے فرمائی    |
| 8440 | حکیم کی خطاہے اور منافق کے فیصلے سے بچنا                                                   |
| 8440 | حق کا اپناایک نور ہوتا ہے                                                                  |
| 8441 | فتنه احلاس كاذكر                                                                           |
| 8442 | کوڑا،اورجوتے کا تسمہ تک بول کرانسان کواس کے گھر کی اطلاعات دے گا                           |
| 8443 | حلال کوحرام اورحرام کوحلال جاننے لگ جانا فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے                   |
| 8444 | بھیٹر یا بھی پیعقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا نبی غیب جانتا ہے                                  |
| 8446 | فتنے کی پیندیدگی اور ناپیندیدگی کی بناء پر دل کی سیاہی اور سفیدی کا معیار                  |

| 8447 | مدینه، مکه اورشام ،مشرق ومغرب کے فتنوں کا ذکر                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8448 | دین معاملات میں سب سے پہلے خشوع وخضوع ختم ہوگا سب سے آخر میں نمازختم ہوگ                         |
| 8448 | اسلام کی رسی ایک ایک کرے ٹوٹتی جائے کیعورتیں حیض کی حالت میں نماز پڑھیں گی                       |
| 8450 | امت کی بربادی قریش کے بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی                                               |
| 8454 | قیامت کے احوال سب سے زیادہ حضرت حذیفہ دلائٹنز جانتے تھے                                          |
| 8455 | کے بعد دیگر بے فتنوں کی تیزی                                                                     |
| 8455 | خواب كااثر حقيقت ميں ہاتھ شل ہوگيا                                                               |
| 8455 | دنیامیں دیا ہواصدقہ آخرت میں کام آتا ہے                                                          |
| 8456 | رسول الله مَنْ النَّهِ فِي مت تك كے حالات بيان كرديئے،كسى كو يادر ہے،كوئى بھول كيا               |
| 8457 | حضرت ابوعوانه کی روایت کرده حدیث                                                                 |
| 8460 | قرب قیامت لوگوں کونماز ،روز ہ اورز کا ۃ وغیرہ کا کیجھالم نہیں ہوگاصرف نام کےمسلمان ہوں گے        |
| 8462 | ا پناحق نه ملنے پر صبر کرنے والے کے لئے جنت کی بشارت ہے                                          |
| 8469 | قسطنطنيه كي فتح كاايك منظر                                                                       |
| 3469 | ایک ایباشہرجس کا ایک کنارہ خشکی میں اور دوسرا کنارہ سمندر میں ہے مسلمان فتح کریں گے              |
| 3472 | سرز مین عرب میں جرا گاہیں بنیں گی اور دریا جاری ہوں گے                                           |
| 3475 | ایک زمانہ آئے گاجب لوگ اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دھو کہ دیں گے                                    |
| 3477 | صحابہ کرام اپنے نومولود کوحضور منگائیا کم کی بارگاہ میں لاکراس کے لئے دعائے خیر کروایا کرتے تھے  |
| 3477 | مروان کو پیدائش کے بعد حضور مُناتِیْزُم کی بارگاہ میں پیش کیا گاتو آپ مُناتِیْزُم نے کیا فرمایا؟ |
| 3481 | رسول الله مَنْ اللَّيْمُ كُومِهِي بهي كھل منت ہوئے نہيں ديكھا گيا                                |
| 3482 | ان قبائل کے نام جن پرحضور مُناہیم سب سے زیادہ ناراض تھے                                          |
| 3483 | حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت لی تو حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکر کے تاثر ات           |
| 3484 | ت حکم بن ابی العاص کے بارے میں حضور مُنْ النَّامِ کا عبرت آموز بیان                              |
| 3485 | حضور مناتیج نے حکم اوراس کے بیٹے مروان پرلعنت فرمائی                                             |
| 3487 | خطبه مخضرا ورنما زطويل كرنا                                                                      |
| 3487 | جود نیا جا ہتا ہے،اس کی آخرت کم ہوتی ہےاور جوآخرت جا ہتا ہےاس کی دنیا کم ہوتی ہے                 |

| 8489 | قرب قیامت امانت کوغنیمت سمجها جائے گا، ز کا قا کو چنی سمجها جائے گا                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8490 | دابة الارض كاخروج تنين مرتبه موكا                                                         |
| 8491 | دابة الارض لوگوں کے ساتھ ان کے محلے میں رہے گا ،ان کے اموال میں شریک ہوگا                 |
| 8492 | دابة الارض لوگوں کے ہمراہ حج کو جائے گا                                                   |
| 8493 | جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر حچوڑ دیں گے تب دابة الارض كا خروج ہوگا              |
| 8494 | دابۃ الارض کے پاس حضرت مویٰ علیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان علیٰ اِس کی انگوشی ہوگی           |
| 8495 | الیاوقت بھی آئے گا جب لوگ اپنی خفتِ حال پر بھی ، حالتِ آسودگی کی طرح ناز کریں گے          |
| 8497 | یزید کی بیعت سے بیخے کے لئے حضرت شہر بن حوشب شام چلے گئے                                  |
| 8497 | قرب قیامت آگ کے نمودار ہونے کا ذکر                                                        |
| 8498 | مشرق کی جانب بچھلوگ ہوں گے،قرآن پڑھیں گے،لیکن قرآن ایکے حلق سے نہیں اترے گا               |
| 8498 | حضور مَلَا فَيْمَ نِے فجر سے عشاء تک بیان کیا، قیامت تک اوراس کے بعد تک احوال بیان فرمائے |
| 8500 | ان قبیلوں کا ذکر ، جو حضور مُنافِیْنِ کی قوم کے ساتھ سب سے زیادہ نفرت رکھتے تھے           |
| 8501 | یا جوج و ماجوج جب ان شاءاللہ کہیں گے تو دیوار گرانے میں کامیاب ہوجا کمیں گے               |
| 8502 | حضرت ابراہیم،حضرت مولی اورحضرت عیسی پینا کے درمیان وقوع قیامت کے موضوع پر مذاکرہ          |
| 8503 | قیامت سے پہلے ایک ہوا آئے گی جس سے تمام اہل ایمان مرجا کمیں گے                            |
| 8504 | یا جوج و ماجوج بہت تباہی مجانے کے بعد خود بھی مرجا کیں گے                                 |
| 8505 | یا جوج و ماجوج کا مرنے والا ہر مخص ہزار سے زیادہ اولا دیں چھوڑ کرمرے گا                   |
| 8506 | یا جوج و ماجوج کی تعداد کا انسانوں کی تعداد کے ساتھ تناسب                                 |
| 8506 | ذات الحبک آسان سے مراد'' ساتواں آسان'' ہے                                                 |
| 8508 | د جال ، بنجر زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو وہاں سبزہ اگ آئے گا<br>پیرین                     |
| 8508 | دجال کے گھنگریا لے بال ہوں گے اوروہ نو جوان ہوگا                                          |
| 8508 | جود جال کو د کیھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے                                        |
| 8508 | د جال ،شام اور عراق کے درمیان ایک علاقے میں ظاہر ہوگا                                     |
| 8508 | د جال چالیس دن د نیامیں رہے گا اُن دنوں کی مقدار کا بیان<br>                              |
| 8508 | جودن بورے سال کے برابر ہوگا ،اس دن میں کتنی نمازیں بردھی جائیں                            |
|      |                                                                                           |

| 8508 | حضرت عیسی علیظ جامع معجد دمثق کے شرقی مینارے پر نازل ہوں گے                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8508 | حضرت عیسی ملیا کے بینے کی خوشبو جو بھی کا فرسو تکھے گا ،مر جائے گا                        |
| 8508 | قرب قیامت لوگ جانوروں کی طرح سڑکوں کے کناروں پرسرعام زنا کریں گے                          |
| 8509 | رسول الله مَنَا لِينَا عَمْ كِينَ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَقَا                |
| 8511 | جب تک روئے زمین پراللہ تعالیٰ کانام لیاجا تارہے گا،تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی             |
| 8512 | قیامت سب سے بر بے لوگوں پر قائم ہوگی                                                      |
| 8513 | قرب قیامت آسان سے بارشیں نازل ہوں گی الیکن وہ فصلیں نہیں اگا ئیں گی                       |
| 8514 | جوکلمہ پڑھتا ہو، بھلائی کا حکم کرتا ہو، برائی ہے روکتا ہو،اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی      |
| 8515 | ۵۰ورتوں کی ذمه داری صرف ایک مرد پر ہوگی                                                   |
| 8516 | قرب قیامت عورتیں سرعام چھ چوراہے کے زنا کروائے گی ،ان کوکوئی منع نہیں کرے گا              |
| 8518 | حتنے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے ،اتنے ہی نکل بھی جائیں گے                                  |
| 8522 | غیب دان نبی کی پیشین گوئی آج سے سوسال بعد موجودہ لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا     |
| 8523 | حتنے لوگ آج موجود ہیں ،اللہ کی قتم ،سوسال بعدان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا            |
| 8524 | حضرت عبدالله بن بسر کے بارے میں حضور مَا لَيْنِهُم نے سوسال کی عمر کی بشارت دی            |
| 8525 | حضرت عبدالله بن بسر وللفنزك چېرے پرايك جعثنى تقى                                          |
| 8526 | انسان کے گنڈ گارہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کا خرچہ پورانہ کرے |
| 8526 | غروب سے پہلے سورج سلام کرتا ہے ،اجازت مانگتا ہے ،اجازت ملتی ہے تو غروب ہوتا ہے            |
| 8526 | قیامت کے دن اس کوغروب ہونے کی اجازت نہیں ملے گی اس لئے وہیں سے طلوع ہوگا                  |
| 8526 | یا جوج و ماجوج کا کوئی فردا پی نسل میں • • • ا کاعدد پورا کئے بغیر نہیں مرے گا            |
| 8526 | یا جوج و ماجوج کے بعد قبین امتیں آئیں گی ،منسک ،تا ویل اورتاریس                           |
| 8531 | خراسان سے نمودار ہونے والے کالے جھنڈوں والے کشکر میں امام مہدی ہوں گے                     |
| 8534 | جب لوگ من گھڑت اعمال اپناتے ہیں توان پر خبیث حکمران مسلط کردیا جاتا ہے                    |
| 8536 | جب ناپ تول میں کمی ہوجائے تو بارشیں رک جائیں گ                                            |
| 8536 | زناعام ہوجائے توقل اور طاعون بڑھ جائے گا جھوٹ عام ہوجائے تو اموات بڑھ جائیں گی            |
| 8537 | حرم شریف میں جنگ کی پیشین گوئی                                                            |

| 8538         | دین معاملات میں سب سے پہلے امانت ختم ہوگی سب سے آخرتک نماز قائم رہے گی                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8538         | ایک ہی رات میں قرآن کریم دلوں ہے اور کتابوں ہے مٹادیا جائے گا                                 |
| 8538         | قرب قیامت پانی کی قلت ہوجائے گ                                                                |
| 8539         | قرب قیامت تم پرایسے حکمران مسلط ہوں گے جوتہ ہیں عذاب دیں گے ،اللّٰداُن کوعذاب دے گا           |
| 8540         | امت میں آنے والے پانچ فتنوں کا ذکر                                                            |
| 8541         | شام میں و حصے بھلائی ،ایک حصہ برائی ہوگی ،باتی جگہوں پر و جھے برائی ،ایک حصہ بھلائی ہوگا      |
| 8541         | ملک شام کامقام دنیا کے دیگرمقامات کے تناظر میں                                                |
| 8542         | مسلمانوں پراہیاوفت بھی آئے گا کہان کونماز ،روزے اور قربانی تک کا پیانہیں ہوگا                 |
| 8542         | محض کلمہ پڑھنے کی بدولت مسلمان مستحق جنت ہوجا تا ہے                                           |
| 8543         | کچھلوگ ایمان پر پیداہوتے ہیں،زندگی ایمان پرگز ارتے ہیں کیکن کفر پر مرتے ہیں                   |
| 8543         | کچھلوگ کفر پر پیداہوتے ہیں، کفرمیں زندگی گزارتے ہیں کیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے         |
| 8543         | غصہ ایک انگارہ ہے جو کہ بنی آ دم کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے عصہ محتند اکرنے کا طریقہ             |
| <b>8</b> 543 | سب سے بہتر وہ مخص ہے جس کو غصہ دریہے آئے اور معاف جلدی کردے                                   |
| 8543         | سب سے براشخص وہ ہے،جس کوغصہ جلدی آئے اورختم دیر سے ہو                                         |
| 8543         | بہترین تاجروہ ہے جوادا ئیگی بھی احسن انداز میں کرے اور پنے حق کا تقاضا بھی اچھے انداز میں کرے |
| 8543         | سب سے براوہ تا جر ہے جو بداخلاقی کے ساتھ ادائیگی کرے اور بد مزاجی کے ساتھ تقاضا کرے           |
| 8543         | کسی کی ہیبت کی وجہ سے حق بولنے سے رکنانہیں جاہئے                                              |
| <b>854</b> 3 | قیامت کے دن غدار کی سرین پرایک جھنڈالگایا جائے گاجو کہاس کی غداری کی نشانی ہوگا               |
| <b>8</b> 543 | بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات بیان کرنا ہے                                          |
| 8544         | لوگوں کے سینوں سے تمام آسانی کتابوں کاعلم اٹھالیا جائے گا<br>۔                                |
| 8545         | الله تعالی محمد مَثَاثِیْم کی امت کو مجھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا                        |
| 8546         | الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور بڑی جماعت کے ہمراہ رہو                                             |
| 8547         | رمی جمار کے آواب                                                                              |
| 8550         | سب سے پہلے کونسا شہر فتح ہوگا ،روم یاقسطنطنیہ؟                                                |
| 8551         | د جال کے بعض اوصاف کابیان                                                                     |

| ے تعدید | ار کے (برب) بیر                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8552    | بہت سی خوا تین ایسی ہیں جود نیامیں کپڑے پہنتی ہیں لیکن آخرت میں وہ نگی ہوں گی                       |
| 8554    | جب فتنے بریاہوں گے توایمان شام میں ہوگا                                                             |
| 8555    | ملک شام ، چناہوا ملک ہے اوراس میں اللہ کے چنے ہوئے لوگ جا کمیں گے                                   |
| 8556    | تم شام کےلشکر میں شمولیت اختیار کرنا ، جو وہاں نہ جا سکے وہ'' یمن'' چلا جائے                        |
| 8557    | اے اللہ، مجھےوہ زمانہ نہ دکھانا جس میں علم کی طلب ختم ہو چکی ہو،اورلوگ حلیم محض کا حیاء نہ کریں     |
| 8561    | د جال کے زمانے میں مومنوں کا کھانا پینا فرشتوں کی طرح فقط شبیح وہلیل ہوگا                           |
| 8562    | جوآ دمی سورة کہف پڑھ کر <u>نکلے</u> گا،اس پر دجال غالب نہیں آ <del>سک</del> ے گا                    |
| 8564    | قرب قیامت جھوٹوں کوسچا اور پیچوں کوجھوٹا قرار دیا جائے گا                                           |
| 8565    | مومن کی مثال تھجوراورسونے جیسی ہے                                                                   |
| 8567    | ابیاز مانہ بھی آئے گا کہ بارشیں برسیں گی لیکن فصلیں نہیں اگیں گی                                    |
| 8568    | سفاح ،منذر،منصوراورمہدی اہل بیت میں سے ہیں                                                          |
| 8571    | میں روضہ رسول پر آیا ہوں بھی بچھر کے باس نہیں ہوں (حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹھڑ)                       |
| 8552    | اس امت کے لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل ہوں گی اوران کوز مین بھی دھنسایا جائے گا                         |
| 8573    | ایک جماعت کسریٰ کے سفیدخزانے کھولے گی                                                               |
| 8575    | جب لوگ زنا کواپناحق منجھیں ہشراب نوشی اور گانے باہج میں مبتلا ہوجا کمیں توان پرعذاب آئے گا          |
| 8575    | جسعورت نے شوہر کے گھرہے باہر کپڑے اِ تارے ،اِس نے اللہ کے ساتھ اپنا پر دہ بھاڑ دیا                  |
| 8576    | حضور مُنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى مِنْ عِيزِينِ ما نَكُينِ ، دول كَنْسِ ، ايك سے منع كرديا كيا |
| 8577    | قیامت کے دن کئی چا بک والوں کے چا بک رکھوا کر ،انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا                      |
| 8581    | علاء پراییاز مانہ آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ موت کو پسند کریں گے                                |
| 8582    | حضرت عدی بن حاتم ڈالٹنڈ کے دل میں حضور مُنالٹیٹم کی نفرت تھی بعد میں اس سے بڑھ کر محبت ہوگئی        |
| 8584    | قرب قیامت لوگ صرف شرم رکھنے کے لئے نماز پڑھیں گے                                                    |
| 8586    | سفیانی کے کشکر کاز مین میں دھنسنا                                                                   |
| 8589    | اسلام کی چکی ۳۵سال تک گھوھے گ                                                                       |
| 8590    | قرب قیامت ایک ایک عورت سے کئی کئی مردز نا کریں گے                                                   |
| 8590    | جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی ،وہ سب حرامزادے ہوں گے کوئی ایک بھی حلالی نہیں ہوگا                     |
|         |                                                                                                     |

| 8592         | الله تعالی ہر سوسال بعداس امت میں ایک مجدد بھیجے گا جوامت کے لئے دین میں تجدید کرے گا     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8593         | ابتدائی صدیوں میں آنے والے جارمجد دوں کا ذکر                                              |
| 8594         | گناہ کرتے ہوئے دیکھنے والے اگراس کوگنہ ہے نہیں روکیس گے توان نیکوں پر بھی عذاب آئے گا     |
| 8595         | حضور منا النام قیامت کے بارے میں گفتگو بہت جلالی انداز میں فرمایا کرتے تھے                |
| 8596         | لوگوں کی آپس میں دشمنی العن طعن اورفساد کی پیشین گوئی                                     |
| 8598         | قرب قیامت عورتیں مردوں کے برابر تجارت کریں گی                                             |
| 8599         | وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی ،جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنالیا ہو                    |
| 3600         | جب وعدوں کی پاسداری نہرہے،امانت میں خیانت ہوتوا یسے حالات میں خودکو کیسے بچانا ہے         |
| 3601         | حضرت عبدالله بن زبير اللغظ كي شهادت كالمختضرواقعه                                         |
| 8603         | حجاج نے کہا: میں واقعی ہلا کو ہوں                                                         |
| 3606         | میری امت کا فساد ایک ناسمجھ قریش لڑ کے کے ہاتھوں ہوگا                                     |
| 3607         | یا جوج و ماجوج کا قد ایک بالشت ہوگا ، یہ سب آ دم علیاً کی اولا دمیں سے ہوں گے             |
| 3606         | د جال مشرقی علاقے خراسان سے نکلے گااس کے پیروکاروں کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے             |
| 3610         | آ دِم عَلَيْهًا كَيْ تَخْلِيق سِے ليكر قيامت تك'' د جال' سے بڑا فتنہ كوئی نہيں ہوسكتا     |
| 3611         | د جال کے ہمراہ دو پہاڑ ہوں گے ،ایک آگ اور دھوئیں کا دوسرا درختوں اور نہروں کا             |
| 3612         | د جال کی تین نشانیاں کا ناہوگا، ماتھے پر کا فرلکھا ہوگا،گدھے پر سواری کرے گا              |
| 3613         | د جال اس وقت ظاہر ہوگا جب دین کو ہلکا جانا جائے گا ،لوگ دینی تعلیمات سے مندموڑ چکے ہوں گے |
| 3614         | جب ایک دن پورے سال کا ہوگا تو اس دن نمازیں کتنی پڑھی جا ئیں گ                             |
| 3615         | جو د جال کو پائے ، وہ اس سے دورر ہے ، قریب جانے والا اس کے دام فریب میں پھنس جائے گا      |
| 3620         | اگرد جال میرے ہوتے ہوئے آگیا توسب کی طرف سے اس کا مقابلہ میں (محمد مَثَافِیْزُمُ) کروں گا |
| 3621         | د جال جس آ دمی کوتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، پھرخود د جال بھی اس کا کچھنہیں بگاڑ سکے گا  |
| 3622         | جب قیامت آئے گی تو کسی کواپنا کام مکمل کرنے کی فرصت نہیں ملے گی                           |
| <b>362</b> 3 | سب سے افضل ،وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے عقلمندوہ ، جوموت کو اکثریا در کھتا ہو               |
| 3623         | جس قوم میں زناعام ہوجا تاہے ،ان میں طاعون اورنئ نئی وبائی امراض پیدا ہوجاتی ہیں           |
| 3623         | ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ظالم حکمران اور قحط مسلط کر دیاجا تا ہے                     |
|              |                                                                                           |

| 8623 | ز کا ۃ ہے بھا گنے والوں کی بارشیں روک لی جاتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8623 | الله كاعبد توڑنے والى قوم پر ،اغيار كاغلبه كر دياجا تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8623 | جب ائمہ، قرآن کے مطابق فیصلہ ہیں کرتے توان میں اختلافات پیدا کردیئے جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8623 | رسول اللَّهُ مَنَّا فِينَةِ إِنْ حَضرت عبدالرحمٰن بن عوف كا كالإعمامة تاركرسفيد عمامه بانده ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8623 | عمامہ کا شملہ چارانگلیوں کے برابریا اس کے قریب قریب ہونا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8623 | جہاد پر جانے والے مجاہدین کے لئے حضور مَالْتَیْام کی امن قائم رکھنے کے بارے خصوصی ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8624 | مدینه منورہ کی ہرگزرگاہ پر دوفر شتے مقرر ہوں گے جو د جال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکیس گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8625 | یونس کی روایت کردہ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8626 | د جال ہے پہلے تیں کذاب پیدا ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8628 | ابراجیم طایشانے مکہ کی آبادی کے لئے دعا مانگی ،رسول الله سُلَ اللهِ عَلَيْهِم نے مدینہ کی آبادی کے لئے مانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8628 | د جال اور طاعون مدینهٔ شریف میں داخل نہیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8628 | جومدینه کو برباد کرنا چاہے گا ، اللہ تعالی اس کو پانی میں نمک کی طرح کیکھلادے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8630 | حضرت نوح عَلِيْلاً کے بعد ہرنبی نے اپنی امت کو دجال کے فقنہ سے ڈرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8633 | آسان چڑچڑا تا ہے اوراس کے چڑچڑانے کاحق بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8633 | كاش كه ميں كوئى درخت ہوتا جو كاٹ ديا جا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8634 | میری امت کے کچھے لوگ عیسیٰ بن مریم ﷺ کی زیارت اور د جال کے قبل کا مشاہدہ کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8635 | حضرت عيسى عليها ك لئة رسول الله مثل الله الله مثل الله مث |
| 8638 | معراج کی رات حضور منگافیزم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام مینظم سے ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8642 | دابة الارض كن حالات مي <i>ن نمودار هو</i> گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8644 | قرب قیامت اشرافیہ ہلاک ہوجائیں گے اور حقیرت سے کوگ ظاہر ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8646 | قرب قیامت دمشق سے نکلنے والالشکر جدید اسلحہ سے لیس ہوگا ، وہ دین کی مضبوطی کا باعث ہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8647 | قرب قیامت آ گنمودار ہوگی ، بیلوگوں کے ہمراہ دن رات گزارا کرے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8648 | بعض اوقات رسول اللهُ مَنَّاثِيْزُمُ كے گھر والے دس دن صرف'' بریر'' پرگز ارا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8651 | فتنوں کی مثال تین مسافروں جیسی ہے جو کہ رات کی تاریکی میں اپنی منزل کا تعین کررہے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8655 | قیامت کی چینشانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 8656 | اس ونت سے پہلے مرجاؤ، جب نیکوکارنیکی میں اضافہ نہ کر سکے اور گنہ گار، گناہ سے نکل نہ سکے |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8657 | جب حق کی باری آتی ہے توانسان کو شیطان پر غالب کردیا جا تاہے                              |
| 8658 | اہل شام میں ابدال ہوں گے ،اس لئے وہاں کے رہنے والوں کو برانہ کہنا                        |
| 8659 | قرب قیامت ایساز ماند بھی آئے گا کہ اللہ کا نام لینے پر انسان کوتل کردیا جائے گا          |
| 8660 | قرب قیامت خببیث لوگوں کواونچامقام دیا جائے گااورا چھےلوگوں کا مقام کم کردیا جائے گا      |
| 8661 | قرب قیامت با تیں زیادہ ہوں گی اورعمل کم ہوگا                                             |
| 8662 | قسطنطنیہ اور روم میں سے کون ساشہر بہلے فتح ہوگا،حضور مَنَّافِیْزُم کی بیشین گوئی         |
| 8663 | قرب قیامت کی علامت صله رحی ختم ہونا ،ناحق قتل کرنا ،کسی کا مال ناحق لینا ہے              |
| 8664 | بڑی جماعت میں شامل رہو،حضورمَا ﷺ کی امت گمراہی پر جیع نہیں ہوسکتی                        |
| 8666 | قرب قیامت ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی ،جس سے تمام نیک اور شریف لوگ مرجا کیں گے                  |
| 8668 | ام حرام کے سمندری جہاد میں شریک ہونے کی بشارت                                            |
| 8669 | قیامت سے پہلے روئے زمین ظلم ،زیادتی ، بے انصافی سے بھرجائے گی                            |
| 8669 | حضور مَنْ ﷺ کی آل کا ایک فردظلم وستم ، بربریت کوختم کرکے ہرطرف عدل وانصاف قائم کردے گا   |
| 8670 | حضرت مهدی دلانفیٔ کے پچھاوصاف                                                            |
| 8671 | حضرت اما م مہدی ڈالٹیئبرحق ہے،آپ سیدہ کا ئنات حضرت فاطمہ کی اولا دمیں سے ہوں گے          |
| • ;  | قیامت اور محشر کے حالات کا بیان                                                          |
| 8779 | عورتوں کے لئے ہلاکت ہمردوں کی وجہ سے اور مردوں کے لئے ہلاکت ہے عورتوں کی وجہ سے          |
| 8680 | صورایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت قائم ہوجائے گی                        |
| 8681 | جمعہ کے دن آ دم علیلیا کی تخلیق ہوئی ،اسی دن ان میں روح ڈالی گئی ،اسی دن محشر قائم ہوگا  |
| 8681 | جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہئے                                                 |
| 8681 | ز مین ،اللّٰد کے نبیوں کے جسموں کو کھانہیں سکتی                                          |
| 8681 | بعداز وفات بھی انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں                                 |
| 8683 | ہرسات امتوں کے بعد اللہ تعالیں ایک ولی جھجتا ہے                                          |
| 8683 | جس نے اپنے نبی کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہے اور جس نے نافرمانی کی وہ گمراہ ہے             |
| 8684 | لوگ قیامت کے دن ننگے بدن اور ننگے پاؤں غیرختنہ شدہ اٹھائے جائیں گے                       |

| 8685 | قیامت کے دن لوگ تین جماعتوں میں اٹھائے جا کمیں گے                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8688 | متقین کوالیی نفیس سوار یوں برمحشر میں لایا جائے گا جن کے کجاو ہے سونے کے ،لگامیں زبرجد کی ہوں گ |
| 8690 | قبیلہ مزینہ کے دوآ دمی جن کاسب سے آخر میں حشر ہوگا                                              |
| 8691 | دو چروا ہے،جن کو پوراشہرسنسان نظرآئے گا،گھر ، بازار،مساجد،گلی کویچے ، محلےسب ویران ہوں گے       |
| 8693 | مخلوقات میں جنتیوں اور دوز خیوں کا تناسب                                                        |
| 8697 | یا جوج و ماجوج دوالیی قومیں ہیں ، یہ جس کے ساتھ شامل ہوجا کمیں اس کو کثیر کردیتی ہیں            |
| 8698 | جمعہ کے دن کی فضیلت                                                                             |
| 8698 | جنت آ ۔ انوں میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے                                                        |
| 8698 | محشر میں تمام انبیاء کرام میں اپنی امتوں کے ہمراہ تشریف لائمیں گے                               |
| 8698 | وہ فرشتہ جوآ سانوں کو اٹھائے ہوئے ہے ،اس کے جسم کی وسعت کا بیان                                 |
| 8701 | رسول الله من الله عن مقام محمود كا ذكر                                                          |
| 8702 | محشر میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق کسینے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے                               |
| 8706 | جنتی لوگ اپنے محلات کواس سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے جتناد نیامیں لوگ اپنے گھر کو جانتے ہیں       |
| 8708 | قیامت کے دن ہرصاحب حق کواس کاحق ولا یاجائے گا                                                   |
| 8709 | سورہ زمر کی آیت نمبرا ۱۳، صحابہ کرام ﷺ جعین کے حق میں نازل ہوئی                                 |
| 8710 | قیامت کا ایک دن ، دنیا کے ہزارسال کے برابر ہوگا                                                 |
| 8711 | حضرت عبداللہ بن وہب جانتیا کے پاس اکثر قیامت کے حالات پرمشمل احادیث بیان ہوتی تھیں              |
| 8711 | قیامت کے حالات سننے کے سبب سے ہی حضرت عبداللہ بن وہب رہائٹی وفات ہوئی                           |
| 8712 | کسی پا کدامنہ خاتون پر زنا کا الزام لگانے سے ایک سال کی عبادت ضائع ہوجاتی ہے                    |
| 8713 | تہبارے سامنے ایک خار دارگھاٹی ہے ، بھاری بوجھ والے اس سے گز رنہیں سکیں گے                       |
| 8714 | قیامت کے دن ، دنیامیں کئے ہوئے ہر ہرظلم کا بدلہ چکانا ہوگا                                      |
| 8715 | قیامت کے دن اہل حق کی حقوق کی ادائیگی نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ہوگی                          |
| 8716 | قیامت کے دن زمین دستر خوان کی ما نند بچھادی جائے گی                                             |
| 8716 | محشر میں جانوروں کوبھی ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا بعد میں ان کومٹی کردیا جائے گا                |
| 8717 | انسان کا نامہاعمال تین طرح کے رجشروں میں درج ہوگا                                               |

| 8718 | حق کا مطالبہ کرنے والے کواللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں اس کومطالبہ سے دستبر دار کروا دیا |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8718 | آپس میں صلح رکھو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح حیابتا ہے                            |
| 8719 | قيامت كامنظرنامه ديكينا موتوسورة تكوير بسورة انفطار اورسورة انشقاق پژه ليا كرو            |
| 8720 | حقوق اُلعبادی ادائیگی میں اس قدر تختی ہوگی کہلوگ دوزخ میں جانے کوتر جیح دیں گے            |
| 8721 | حضرت عکاشہ کی فر مائش پران کو بلاحساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کردیا گیا          |
| 8721 | بلاحساب جنت میں جانے والوں کی علامات                                                      |
| 8722 | محشر میں تین مواقع ایسے ہیں کہ سی کو ، دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی 🕝                         |
| 8723 | آ خرت کو یا د کر کے رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنالو                          |
| 8723 | اگرتم وہ جان لوجومیں جانتا ہوں توتم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کم ٹوٹ جائے                |
| 8725 | قرب قیامت امانت اٹھ جائے گی ، رحمت ختم ہوجائے گی ، امانت داروں کو خائن قرار دیا جائے گا   |
| 8726 | حضور مَنْ اليَّوْمُ وه سنتے ہیں جوہم نہیں من سکتے اوروہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے   |
| 8727 | رسول اللَّه مَنْكَ فَيْنِمُ كَى دعا'' يا الله! ميراحساب آسان لينا''                       |
| 8727 | بندہ مومن کو جوبھی تکلیف پہنچتی ہے ،اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹادیتا ہے          |
| 8729 | قیامت کے دن سب سے ہلکاعذاب یہ ہوگا کہ آ دمی کو آگ کے جوتے پہنا دیئے جائیں گے              |
| 8730 | آ گ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہاہوگا                               |
| 8730 | سب سے ملکے عذاب والاشخص سیسمجھ رہا ہوگا کہ میراعذاب سب سے بڑاہے                           |
| 8734 | قیامت کے دن اعمال کے مطابق عذاب ہوگا                                                      |
| 8735 | حضرت ابوطالب کے اخروی معاملات کے بارے میں ایک روایت                                       |
| 8736 | قیامت کے دن دیدارالٰہی کی کیفیت اور شفاعت کا منظرنامہ                                     |
| 8737 | پلصر اط کا ہیبت ناک سفر،اورسب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے شخص کا حال                    |
| 8738 | جنتیوں کے غسل کے دھوون کے ساتھ دوزخ سے نکالے جانے والوں کونہلا یا جائے گا                 |
| 8738 | جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ،اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا                 |
| 8739 | میزان کی وسعت، پلصر اط کی تیزی اورنزاکت کا بیان                                           |
| 8744 | فیامت کے دن ہ <sup>شخص</sup> کو دوز خ میں ۃ الا جائے گا                                   |
| 8746 | كوئى مشرك جنت ميں داخل نہيں ہوسكتا                                                        |
|      |                                                                                           |

| 8747 | فکر آخرت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ خالفیٰ کی گریہ زاری                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8749 | جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت ہے                                                                 |
| 8751 | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پرانسانوں کو یقین نہیں آ ر ماہوگا                                |
| 8751 | سب سے کم درجے کے جنتی کی عظیم الشان نعمتوں کا بیان                                                 |
| 8752 | جس کے نابالغ بیچ فوت ہوجا کیں ،اس کے لئے جنت کی بشارت ہے                                           |
| 8752 | اس امت میں ایک ایسا آ دمی بھی ہے جوا کیلا پوری دوزخ میں پورا آئے گا                                |
| 8753 | د نیا کی آگ ، دوزخ کی آگ سے ستر در جے ٹھنڈی ہے                                                     |
| 8753 | اگردنیا کی آگ کو دوبار پانی سے نہ گزارا گیا ہوتو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا تھا                |
| 8754 | دوزخ کاسانپ ایک مرتبہ ڈس لے تواس کا درد جالیس سال تک رہے گا                                        |
| 8755 | دوزخ کے بچھوؤں کے ڈنک تھجورے تنوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے                                          |
| 8756 | سات زمیوں میں سے ہرایک برکیا کیا ہوتا ہے ،کمل تفصیل                                                |
| 8758 | دوزخ کوستر ہزادلگامیں ڈالی جائیں گی ، ہرلگام کوستر ہزارفر شتے تھا ہے ہوئے ہوں گے                   |
| 8759 | دوزخ میں کا فرکی داڑھ احد پہاڑ کے برابراور بازو' بیضاء پہاڑ'' کی طرح ہوجائے گی                     |
| 8760 | دوزخ میں کا فرکی جلد کی موٹائی ۴۲ گز ہوجائے گی                                                     |
| 8762 | سمندرکے پنچ آگ ہے اورآگ کے پنچ پھرسمندر ہے                                                         |
| 8763 | جب مسجد ضرار گرانی گئی اوروہ دوزخ میں گری تو حضرت جابر بن عبداللہ ڈلائٹڈ نے اس کا دھواں دیکھا<br>۔ |
| 8764 | کفار چاکیس سال تک جہنم میں گرتے رہیں گے تب اس کی گہرائی میں پہنچیں گے                              |
| 8765 | جہنم میں ہبہب نامی ایک وادی ہے۔ متکبرین کواس میں رکھا جائے گا                                      |
| 8766 | قیامت کادن بیجیاس ہزارسال کا کفار کے لئتے ہوگا                                                     |
| 8767 | ایک بھاری بھرکم پچھر دوزخ میں بھینکا جائے توستر سال تک وداس کی تہہ میں پہنچے گا                    |
| 8768 | دوزخ کے کنارے سے لے کراس کی گہرائی تک سترسال کی مسافت ہے                                           |
| 8779 | انسان اپنی کہی ہوئی ہلکی ہی بات کی وجہ سے ستر سال تک دوزخ میں گرتار ہے گا                          |
| 8770 | دوزخ میں کافروں کی حالت زار کابیان                                                                 |
| 8772 | نزول عیسی ملیلا کا ذکر، یا جوج و ماجوج کے نکلنے، قیامت قائم ہونے ،اور محشر کے واقعات               |
| 8772 | نمازنہ پڑھنے مسکین کو کھانا نہ کھلانے ،اورآخرت کو جھٹلانے کے باعث دوزخ میں جانا پڑے گا             |
|      |                                                                                                    |

| 8773 | دوزخ کالوہے کا ایک درہ زمین پررکھ دیا جائے تو تمام انسان و جنات مل کربھی اسے نہیں اٹھا سکتے   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8775 | دوزخ کی ہردیوار کی مسافت جاگیس سال کی مسافت ہے                                                |
| 8776 | سورهٔ حدید کی آیت نمبرساا کی تفسیر                                                            |
| 8777 | دوزخ کالوہے کاایک درہ پہاڑ پر ماراجائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائے                               |
| 8778 | ایک بندہ قیامت کے دن کراماً کاتبین کی گواہی ماننے سے انکارکردے گا                             |
| 8779 | دوزخ کاایک ڈول زمین پرانڈیل دیا جائے تواس سے ساری دنیا بدبودار ہوجائے                         |
| 8780 | جنت میں عورتیں کم مقدار میں جا نمیں گی                                                        |
| 8781 | جنت می <i>ن مر</i> دون اورعورتون کا تناسب                                                     |
| 8783 | دوزخ میںعورتوں کی کثرت کی وجبہ                                                                |
| 8784 | شوہر کی اور بچوں کی دیکھ بھال کرناعورت کے لئے سب سے اچھا صدقہ اورد گنا اجر ہے                 |
| 8785 | کیچھ یا دکر کے آئکھ سے آنسونکل پڑے                                                            |
| 8786 | دوز خیوں کو پینے کے لئے جو پانی دیاجائے گاءاس سے ان کے چبرے کی کھال جھڑ جائے گی               |
| 8788 | نماز کے دوران حضور مَنْ عَیْمِ نِ خنت ودوزخ کامشاہدہ فرمایا                                   |
| 8789 | د نیا کا پہلاشخص جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو جھوڑ ا                                       |
| 8791 | دوزخی اتناروئیں گے کہان کے آنسوؤں میں کشتی چلائی جاسکے گی                                     |
| 8394 | واقعه معراج برمشمل ايك حديث                                                                   |
| 8794 | رسول الله مَنْ عَيْنِهُم كى امت كاحشر تنين گروہوں ميں ہوگا                                    |
| 8794 | الله تعالیٰ چاہے تو گنہ گارو بد کارکومخض اپنی رحمت سے بخش دے                                  |
| 8796 | ہاروت و ماروت کے قصہ پرمشمل ایک حدیث                                                          |
| 8797 | قیامت کے دن لوگ اپنے کیپنے میں ڈوب رہے ہوں گے                                                 |
| 8799 | ابتد تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے ،اس کے گناہوں کی سز ااسکود نیا ہی میں دے دیتا ہے |
| 8800 | آج عمل کا دن ہے اورکل اس کی جز اسلنے کا دن ہوگا                                               |
| 8801 | مٹی''عجب الذنب'' کے سواانسان کی ہر چیز کھاسکتی ہے                                             |
| 8803 | سورۂ حج کی آیت نمبر سے میں حضرت عبداللہ بن عباس طاقیا کا بیان                                 |
|      | ·ͻͱϽϟϾϥ···ͻͱϽϟϾϥ···ͻͱϽϟϾϥ·                                                                    |

# كِتَابُ اللِّبَاسِ

# لباس کے متعلق روایات

7354 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ آبِي نَصْرٍ الْمَرُوزِيُّ، قَالَا: آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِب، ثَنَا آبُو حُدَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِي إِسْحَاقَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ يُثِيعِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِب، رَضِى الله عَنْهُ " اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَوْمَ الْحَجِ الْاكْبَرِ بِاَرْبَعِ: اَنْ لَا يَطُوفَ آحَدٌ بِالْبَيْتِ عُرُيَانًا، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِكُ جَعْدُ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِ هِذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَا جَلُهُ الله مُدَةً

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُ حَدِيْتِ آبِي هُرَيْرَةً

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7354 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت على بن ابى طالب و التي الله على الله على المرم التي الله الله على الله الله على الل

- 🔾 کوئی شخص بر ہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔
  - O جنت میں مسلمان کے سواکوئی نہیں جاسکتا۔
  - اس سال کے بعد مجھی کوئی مشرک جج نہیں کرے گا۔
- جس شخص (یا قبیلے) کارسول اللہ مُنگاتیم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے ، وہ سب ایک معینہ مدت تک ہے(اس مدت کے گزرنے کے بعد تمام معاہدے کا بعد م سمجھے جائیں گے)۔

سنن الدارمى - كتساب البصلاة إباب: النهي عن دخول البشرك البسجد العرام - حديث: 1450 الجامع للترمذى - ابواب العج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى كراهية الطواف عربانا حديث:832 السنن الكبرى للنسائى - سورة الانعام وله تعالى: فسيعوا فى الارض اربعة اشهر - حديث:10772 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتاب مناسك العج باب البتمت الذى لا يجد هديا ولا يصوم فى العشر - حديث:2639مسند العبيدى - احاديث على بن ابى طالب رضى الله عنه محديث:48

مروی (درج ذیل) حدیث ، ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7355 – حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بِنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيْرٍ، وَسَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بُنِ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ آبِيْهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَتْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنَ كَانَ مَا كُنتُمُ تُنَادُونَ؟ فَقَالَ: كُنّا نُنَادِى آنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اللَّا نَفُسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَن كَانَ مَا كُنتُمُ تُنَادُونَ؟ فَقَالَ: كُنَا نُنَادِى آنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ وَمُدَّةً عَهْدِهِ إِلَى اَرْبَعَةِ اَشُهُو فِإِذَا مَضَتِ الْاَرْبَعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ وَمُدَّةً عَهْدِهِ إِلَى اَرْبَعَةِ اَشُهُ وَاذَا مَضَتِ الْاَرْبَعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ وَمُدَّةً عَهْدِهِ إِلَى اللهُ بَرِىء مِنَ الْمُشُورِكِينَ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَحُجُّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُولٌ فَ فَكُنْتُ انَادِى حَتَى صَحِلَ صَوْتِى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَمُدَّةً عَلْمَ لَا لَا لَهُ بَرِىء فَى اللهُ مُسْرِكُ وَلَمْ يُعَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَمُدَّةً عَلَيْهِ وَمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَا يَحُمُ بُعُدَ الْعَامِ مُشُولُ فَا كُنْتُ انَاذِى حَتَى صَحِلَ صَوْتِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَحْرَجُاهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7355 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہربرہ وَ الْمُؤْفِر ماتے ہیں: جب رسول الله مَثَاثِيَّا نے حضرت علی وَلَاثُونُ کواعلان براءت کے لئے اہل مکہ کی جانب بھیجا،اس وقت میں بھی ان کے ہمراہ تھا،ان سے بوچھا گیا:تم نے کیااعلان کیا تھا؟ انہوں نے کہا:ہمارااعلان بیتھا:

O جنت میں صرف مومن شخص ہی جائے گا۔

🔾 کوئی شخص برہنہ حالت میں طواف نہیں کرے گا۔

جس کا رسول الله منگائیئے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے وہ محدود مدت کے لئے ہے ، اوراس کی مدت حیار ماہ ہے۔ جب سے مدت پوری ہوجائے گی ، تو (تمام معاہدے کا لعدم ہوجائیں گے اور )اللہ اوراس کا رسول مشرکوں سے بری ہیں۔

🔿 اس سال کے بعد بھی کوئی مشرک جج نہیں کرے گا۔

میں بیاعلان مسلسل کرتار ہا حتی کہ میری آ واز بیٹھ گئے۔

المسلم عین کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

7356 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا النَّضُرُ اَبُو عُمَرَ الْحَزَّازُ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اَبُو طَالِبٍ يُعَالِجُ زَمُزَمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَنُ يَنْقُلُ الْحِجَارَةَ وَهُو يَوْمَئِذٍ غُلامٌ فَاحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَنُ يَنْقُلُ الْحِجَارَةَ وَهُو يَوْمَئِذٍ غُلامٌ فَاحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ فَتَعَرَّى وَاتَّقَى بِهِ الْحَجَرَ فَعُشِى عَلَيْهِ فَقِيلَ لِآبِي طَالِبٍ ادْرِكِ ابْنَكَ فَقَدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَشْيَتِهِ سَالَهُ اَبُو طَالِبٍ عَنْ غَشْيَتِهِ فَقَالَ: اتَانِى آتِ عَلَيْهِ غُلِلْهُ عَلَيْهِ فَلَابًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَشْيَتِهِ سَالَهُ اَبُو طَالِبٍ عَنْ غَشْيَتِهِ فَقَالَ: اتَانِى آتِ عَلَيْهِ غُلِهُ وَسَلَّمَ مِنْ غَشْيَتِهِ سَالَهُ ابُو طَالِبٍ عَنْ غَشْيَتِهِ فَقَالَ: اتَانِى آتِ عَلَيْهِ فَيَالِ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوّةِ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوّةِ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوّةِ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوةِ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوةِ انَ فَيَالَ لَهُ النَّيْقُ فَمَا رُؤِيَتُ عَوْرَتُهُ مِنْ يَوْمَئِذٍ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ آبِي الطُّفَيْلِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7356 - النضر أبو عمر الحزاز ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و المها الله على : حضرت ابوطالب زمزم كنوي كى مرمت كررہے تھے۔ان دنوں نبی اكرم سَلَّ اللَّهِ كَا عَمر بہت كم تقى ، آپ كويں ہے بقرا تھا اٹھا كر باہر زكال رہے تھے ، آپ سَلَّ اللَّهِ اِبنا دامن سمیٹ كراس ميں پھر والله الله على عبر بہت كم تقى ، آپ بوش ہو گئے ، حضرت ابوطالب كو والل لئے ،جس كى وجہ ہے آپ كاستر مبارك ظاہر ہوگيا، (ستر ظاہر ہوتے ہى) آپ به ہوش ہو گئے ، حضرت ابوطالب كو اطلاع دى گئى كه آپ كا بيٹا به ہوش ہوگيا ہے ، جب نبى اكرم سَلَّ اللَّهِ الله عنی تتم ہوئى تو حضرت ابوطالب نے آپ سَلَّ اللَّهِ الله الله عنی كہ ہوتى كا سبب بوچھا، تو آپ سَلَّ الله كي مسفيد كير ول ميں ملبوس كوئى فخص ان كے پاس آيا اوراس نے جھے كہا: ابنا استر و هانہوں و تقیق ہيں ان ميں سب سے پہلی ستر و هانہوں حضرت عبدالله بن عباس والله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن سب سے پہلی علامت يہي تھى كہ آپ كاستر ظاہر نہيں ہوا۔

الاسنادہے کی ہے حدیث سیح الاسنادہے کیکن امام بخاری مُواللہ اورامام مسلم مُواللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔حضرت ابوالطفیل سے مروی درج ذیل حدیث اس کی شاہدہے۔

7357 - أَخُبَونَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثْنُمٍ، عَنْ آبى الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا بُنِى الْبَيْثُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهِ بُنِ عُشَمَانَ بُنِ خُثْنُمٍ، عَنْ آبى الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا بُنِى الْبَيْثُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ وَالنَّيْبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ فَاحَذَ النَّوْبَ وَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَنُودِي: لَا تَكُشِفُ عَوْرَتَكَ فَالْقَى الْحَجَرَ وَلَبَسَ ثَوْبَهُ

وَهَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7357 - صحيح

﴿ ﴿ ابوالطفیل فرماتے ہیں: جب بیت الله کی تعمیر بور ہی تھی ، لوگ پھر اٹھا اٹھا کرلار ہے تھے تو نبی اکرم مُلَاثَیْنِ بھی ان کے ہمراہ پھر لارہے تھے، آپ نے اپنا دامن سمیٹ کر اپنے کندھے پر رکھ لیا (تاکہ ان کے اوپر پھر با آسانی لے جائے جاکسیں)، اسی وقت (ہاتف غیبی ہے ) آواز آئی'' اپنا سرّمت ظاہر ہونے دؤ' (یہ آواز سنتے ہی) حضور مَلَاثَیْرُمُ نے پھر پھینک دیۓ اورکیڑے پہن لئے۔

🖼 🕃 بیر حدیث هیچ الا سنا د ہے کیکن امام بخاری رئیاتیا اورامام مسلم رئیاتیا نے اس کو فقل نہیں کیا۔

7358 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِ شَامِ بْنِ مَلَّاسِ النَّمَيُرِيُّ، ثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَآخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَا: ثَنَا بَهُزُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَآخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَا: ثَنَا بَهُزُ بُنُ مُعَرِيمٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: اللهُ عَنْهُ عَوْرَتَكَ اللهُ عَنْهُ مَوْقَ بَعْضٍ قَالَ: انِ الْحَفَظُ عَوْرَتَكَ اللهُ مَنْ زَوْجَتِكَ آوْ مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ قُلْتُ: اَرَايَتَ إِنْ كَانَ قَوْمٌ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ قَالَ: انِ الشَّهُ احَقُ انْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ السَّاطَعْتَ اَنْ لَا يَرَاهَا آحَدٌ فَلَا يَرَيَّهَا قُلُتُ : اَرَايَتَ إِنْ كَانَ خَالِيًا؟ قَالَ: فَاللهُ احَقُ اَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ

عَلَىٰ فَرْجِه

ِ هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7358 - صحيح

ی در بیت سیح الا سنا دہے کیکن امام بخاری بیشہ اورا مام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7359 - حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ حَمْشَناذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، وَعَلِيُّ بُنُ الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ، قَالَا: ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِى عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الصَّقْرِ السُّكَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِى عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ السُّكَرِيُّ، قَالَا: عَوْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ كَعَوْرَةِ الْمَرُاةِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الْمَوْاةِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّاجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّاجُلِ عَلَى الرَّبُولِ عَلَى الرَّبُولِ عَلَى الرَّاجُلِ عَلَى الْمَوْاةِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّبُولِ عَلَى الرَّبُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّاجُلِ عَلَى الْمَوْاةِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الْمَوْلَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّاجُلِ عَلَى الْمُولَةِ عَلَى الْمَوْلَةِ عَلَى الرَّاجُلِي

هلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7359 – الرافعي ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت علی بن ابی طالب ر الی طالب را اتنای که نبی اکرم مَنْ الی این شرمگاه چھپانا اتنای مردکومرد سے اپنی شرمگاه چھپانا اتنای ضروری ہے جتنا مرد سے ضروری ہے جتنا مرد سے چھپانا ضروری ہے جتنا مرد سے چھپانا ضروری ہے۔

حديث: 7358

البصامع للترمذى أبواب الأدب عن ربول الله صلى الله عليه وبلم - بباب ما جاء في حفظ العورة حديث: 2764 أمنن أبى داود - كتباب البصيبام باب ما جاء في التعرى - حديث: 3519 أسنن أبن ماجه - كتباب النبكياح باب التستر عند الجعاع - حديث: 1916 أصصنف عبد الرزاق الصنعائي - بباب بتر الرجل إذا اغتسل حديث: 1066 السنن الكبرى للنسبائي - كتباب عنسرة النسباء فظر البراة إلى عورة زوجها - حديث: 8696 مشكل الآثار للطعاوى - بباب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه حديث: 1182 مسند العدبن حنبل - أول مسند البصريين حديث بهز بن حكيم - حديث: 1959 البعجم الكبير للطبراني - باب البيم من أمن أمه معهود - باب حديث: 16743

السناد ہے کہ الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7360 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سَالِمِ آبِي النَّضُرِ، عَنُ زُرْعَةَ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ جَرُهَدَ، عَنُ جَدِّهِ جَرُهَدَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصَرَهُ وَقَدِ انْكَشَفَ فَحِدُدُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْنَادِ وَلَمُ الْعَوْرَةِ هِلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيثٌ مُحَمَّدِ بُنِ جَحْشِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7360 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جرمد ر النَّفَيْ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَّقِیْم نے ان کودیکھا ، اس وقت میں متجد میں اپنی ران نگی کئے ہوئے بیٹے اتھا ، حالانکہ میں نے بڑی چا دراوڑ ھرکھی تھی۔حضور مَثَلِّقَیْم نے فرمایا ران بھی ستر کا حصہ ہے۔

کی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بھینہ اورامام سلم بیشانہ نے اس کونقل نہیں کیا۔محد بن جحش سے مروی درج زیل حدیث، مذکورہ حدیث کی شاہر ہے۔

7361 - حَدَّثَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُعَيْمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا قُتْيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَعَلِى بُنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيُلُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ، اَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَحِذَاهُ مَكُشُوفَتَانِ مُحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ، اَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَحِذَاهُ مَكُشُوفَتَانِ فَقَالَ: يَا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَحِذَيْنِ عَوْرَةٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ، وَعَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّهِ مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7361 - سكت عنه الدهبي في التلحيص

﴿ ﴿ محمد بن جحش وَالنَّوْ فَرَمَاتِ مِينَ مِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَا لَيْهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللللْمُعُلِي اللللْمُعُلِيْنِ مِن اللللْمُعُلِّ مِن اللللْمُعِلَّمُ مِن اللللْمُعِلَّ مِن اللللْمُعِلَّ مِن اللللْمُ مِن الللللْمُعِلَّ مِن اللللْمُعِلِّ مِن الللللْمُعِلَّ مِن اللللْمُعِلَّ مِن اللللللْمُعِلَّ مِن الللللْمُعِلَّ مِن اللللللْمُولِي اللللْمُعِلِي اللللْمُعِلَّ مِن الللللْمُعِمِّ اللللْمُعِلَى اللللْمُعِلَّ مِن اللللللللْمُعِلِي مِن اللللْمُعِلَّ مِن الللل

البعباصع للترمذى ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء ان الفخذ عورة حديث: 2790 سنن ابى داود - كتاب العبام باب النهى عن التعرى - حديث: 3516 سنن الدارمى - ومن كتاب الاستئذان باب: فى ان الفخذ عورة وحديث: 2606 صعيبح ابن حبان - كتاب البصلاءة بساب شروط الصلاة - ذكر الاصر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة حديث: 1731 مصنف ابن ابى شببة - كتاب حديث: 1731 مصنف ابن ابى شببة - كتاب الادب ما ينكره ان يظهر من جسد الرجل - حديث: 26150 شرح معانى الآثار للطعاوى - بساب الفخذ هل هو من العورة ام الادب ما ينكره ان يظهر من جسد الرجل - حديث: 26150 شرح معانى الآثار للطعاوى - بساب الفخذ هل هو من العورة الا لا إلى حديث: 1738 سنن الدادقطنى - كتاب العيض باب فى بيان العورة والفخذ منها - حديث: 750 مسند احد بن حنبل - مسند السكيين حديث جرهد الاسلمى - حديث: 1564 مسند الطبالسى - وجرهد الاسلمى حديث المدهد الاسلمى عدیث الله عنه حدیث: 828 السعجم الکبیر للطبرانى - بساب الجیم باب من اسه جابر - جرهد الاسلمى حدیث: 2097

اسی مفہوم کی حدیث حضرت علی ابن ابی طالب ٹائٹڈاور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹڈ کے حوالے سے بھی نبی اکرم تاکیڈ کے منقول ہے۔

# اَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

حضرت علی طالفہٰ سے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

7362 - فَاخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيُنِ الْقَاضِى، بِمَرُوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَالِهِ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبُوِزُ فَحِذَيْكَ وَلَا تَنْظُرُ اللّي فَحِذِ حَيِّ وَلَا مَيْتٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7362 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت على وَلِيَّا فَرَماتِ مِين كَهِ نِي اكرم مَلَّا لِيَّا نِي ارشاد فرمايا: اپني ران ننگي مت كرو، اور نه بى كسى دوسرے زنده يا مرده شخص كى ران كى جانب نگاه كرو۔

# وَاَمَّا حَدِيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت عبدالله بن عباس بالفائل سے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

7363 - فَاخْبَرَنَاهُ اَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا اِسُرَائِيلُ، اَنْبَا اَبُو يَخْيَدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا اِسُرَائِيلُ، اَنْبَا اَبُو يَخْيَدُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ فَرَاى فَخِذَهُ مَكْشُوفَةً فَقَالَ: غَطِّ فَحِذَكَ فَإِنَّ فَحِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7363 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود و المنظم فرماتے ہیں کہ رسول الله مثاقیق ایک آدی کے پاس سے گزرے، آپ مثاقیق نے اس کو دیکھا کہ وہ رانیں نگی کئے ہوئے بیٹھا تھا، آپ مثاقیق نے فرمایا: اپنی رانیں ڈھک لوکیونکہ انسان کی ران بھی اس کی ستریں شامل ہے۔

7364 - آخُبَرَنِي عَلِتُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ، ثَنَا اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: اتَيْتُ حَدِيثَ: 2367

سنن ابى داود - كتباب الجنائز باب فى متر الهيت عند غسله - حديث: 2748 منن ابى داود - كتاب العهام باب النهى عن التعرى - حديث: 3517 منن الدارقطنى - كتاب التعرى - حديث: 3517 منن الدارقطنى - كتاب العبيض باب فى بيبان العورة والفغذ منها - حديث: 752 مستند اصعد بن حنبل - مستند العشرة الهبشرين بالجنة وحديث: 1219 البحر الزخار مستند البزار - ومها روى الاعمش حديث: 626 مستند ابى يعلى الهوصلى - مستند على بن ابى طالب رضى الله عنه حديث: 315

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا قَشِفُ الْهَيْءَةِ قَالَ: هَلُ لَكَ مِنُ مَالِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ. قَالَ: مِنْ أَكِ الْمَالِ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَنَمِ، قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَا لَا فَلْيُرَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ: تُنْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَنَمِ، قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَا لَا فَلْيُرَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ: تُنْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صَحَاحَ آذَانِهَا فَتَقُولُ هَذِهِ بَحِيرَةٌ وَتَشُقُهَا اَوْ تَشُقُ جُلُودَهَا وَتَقُولُ هَذِهِ صَحَاحَ آذَانِهَا فَتَقُولُ هَذِهِ بَحِيرَةٌ وَتَشُقُهَا اَوْ تَشُقُ جُلُودَهَا وَتَقُولُ هَذِهِ صَحَاحَ آذَانِهَا فَتَقُولُ هَذِهِ بَحِيرَةٌ وَتَشُقُهَا اَوْ تَشُقُ جُلُودَهَا وَتَقُولُ هَذِهِ صَحَاحَ آذَانِهَا فَتَقُولُ هَذِهِ بَحِيرَةٌ وَتَشُقُهَا اَوْ تَشُقُ جُلُودَهَا وَتَقُولُ هَذِهِ صَحَاحَ آذَانِهَا فَتَقُولُ هَذِهِ مَوْمَ اللّهِ اللّهُ لَكَ حِلَّ مُؤسَى اللّهِ آحَدُّ وَوَهُوسَى اللّهِ آحَدُ مِنْ مُؤسَاكَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ آرَايُتَ رَجُلًا نَزَلْتُ بِهِ فَلَمُ اللّهُ لَكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ آرَايُتَ رَجُلًا نَزَلْتُ بِهِ فَلَمُ يَعُولِ مِنْ مَا عَنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

ِ هَلْهَا حَدِيْكٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7364 - صحيح

﴿ ﴿ وَمُومَاتِ مِينَ اللّهِ مَعْلَمَ اللّهِ وَالدَّكَامِهِ بِيَانِ فَقَلَ كُرتِ مِينَ (وه فرماتِ مِينَ) مِين بَي اكرم مَنْ اللّهِ كَلَمَانَ فَي وَالْتَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّه

الاسناد بے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُناسَدُ اورامام مسلم مُناسَدُ نے اس وُلفل نہیں کیا۔

7365 - اَخُبَرَنَا اَبُو بَكُسٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا جُعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبَانَ بْنِ تَعْلَبَ، عَنِ الْفُضَيُلِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ كَتَبَ

عديث: 1365

صعيح مسلم - كتساب الإيسان' باب تعريم الكبر وبيانه - حديث: 156 صعيح ابن حبان - كتساب الزينة والتطبيب' ذكر ما يستسحسب لسلمر، تحسين ثيابه وعمله إذا قصد به غير - حديث: 5544 مشسكل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رمول الله صلى الله عليه' حديث: 4841 مسند احبد بن حنبل - مسند الشاميين' حديث ابى ريحانة - حديث:16894

الْحَاكِمُ بِخَطِّهِ: هَاهُنَا يُخَرَّجُ بِطُولِهِ

(التعلیق – من تلحیص الذهبی) 7365 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص من هذا الموضع التعلیق – من تلحیص الذهبی فی التلخیص من هذا الموضع الله عنوالله بن مسعود و التفیار ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَن الله عنوالله بن مسعود و التفیار ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَن الله عنوالله بنا الله تعالی خوبصورت ہے اوروہ خوبصورتی کو پیند کرتا ہے۔ اس حدیث کوامام حاکم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اس حدیث کوامام حاکم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اس حدیث کوامام حاکم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اس مدینہ کو پیند کرتا ہے۔ اس حدیث کوامام حاکم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اس حدیث کو پیند کرتا ہے۔ اس حدیث کرتا ہے۔ اس حدیث کو پیند کرتا ہے۔ اس حدیث کے پیند کرتا ہے۔ اس حدیث کے پیند کرتا ہے۔ اس حدیث کرتا ہے۔ اس

7366 - حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا اَبُو بَنَ مَحْمَدٍ عَبْدُ الرَّحُمَنِ بْنُ عُنْمَانَ الْبَكُرَاوِيُّ، ثَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى بَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكُرَاوِيُّ، ثَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّى رَجُلٌ حُبِّبَ النَّي الْجَمَالُ وَاعْطِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِي رَجُلٌ حُبِّبَ النَّي الْجَمَالُ وَاعْطِيتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَعَمَى النَّاسَ وَالْكِبُرِ مَنُ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ وَالْمَدُوْرَ مَاتِ مِین : ایک آدمی نبی اکرم وَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مِیں حاضر ہوااور عرض کی : یارسول اللّهُ اللّ

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میسید اورامام سلم میسید نے اس کونفل نہیں کیا۔

7367 – فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ بَنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: كُنْتُ لَا أُحْجَبُ – آو قَالَ: كُنْتُ لَا أُحْبَسُ – عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّجُوى وَعَنْ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: فَآتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بُنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ فَادُرَكْتُ لَا أُحْبَسُ – عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّجُوى وَعَنْ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: فَآتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بُنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ فَادُرَكْتُ مِنْ الْجَمَالِ مَا تَرَى وَمَا أُحِبُّ انَّ آحَدًا يَّفُوفُنِى بِشِرَاكِ مِنْ الْجَمَالِ مَا تَرَى وَمَا أُحِبُ انَّ آحَدًا يَّفُوفُنِى بِشِرَاكِ مِنْ الْبَعْيِ ؟ قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْبَغْيِ، وَلَكِنَّ الْبُغْى مَنْ بَطَرَ الْحَقَ – آو قَالَ: سَقَّهَ الْحَقَ – وَعَمَطَ النَّاسَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7367 - صحيح

💠 💠 حضرت عبدالله بن مسعود ر التخذ فر ماتے ہیں: میں تین چیزوں سے رک نہیں پا تا تھا۔سر گوشی سے ،اورفلاں فلاں چیز

ے۔آپ فرماتے ہیں: میں رسول الله مُنَا الله مُنا الله مُنا الله مُنا الله من مرارہ رہاوی الله من مرارہ رہاوی الله من مرارہ رہاوی الله من مرارہ رہاوی الله من موجود تھے، میں نے ان کی گفتگو کے آخری جملے سے ہیں، وہ کہ رہے تھے: یارسول الله من الله من الله علی کا ایک حصہ دیا آیا ہے جبیبا کہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی شخص میرے جوتے کے تسمے کے معاملے میں بھی مجھ سے آگے نکلے، حضور من الله من کیا یہ گناہ ہے؟ آپ من الله علی الله من کومانے سے آگے نکلے، حضور من الله کی ایہ گناہ ہے۔ الله کارکرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا گناہ ہے۔

🖼 🕾 پیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستا اورا مام مسلم میشنیانے اس کوفقل نہیں کیا۔

بَنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّا الْقَاضِى، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّا الْعِجْلِيُّ، حَدَّثِنِى اَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ اللّٰهُ عَنُهُ اللّٰهِ بُنُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ بَنُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ بَنُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا قَالَ: لَمَّا حَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اجْتَمَعُوا فِى دَارٍ وَهُمْ سِتَّةُ اللَّهِ، فَاتَيْتُ عَلِيًّا اللّٰهِ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اَبُرِدُ بِالصَّلَاةِ لَعَلِّى آتِى هُولًا الْقَوْمَ فَاكْلِمَهُمْ قَالَ: إِنِّى اَحَاثُ عَلَيْكَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْرِدُ بِالصَّلَاةِ لَعَلِى آتِى هُولًا الْقَوْمَ فَاكُلِمَهُمْ قَالَ: إِنِّى اَخَاثُ عَلَيْكَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْرِدُ بِالصَّلَاةِ لَعَلِى آتِى هُولُلَاءِ الْقَوْمَ فَاكُولَةُ مَا اللّٰهِ عَلَيْكُ وَكُومُ مِنْ حُلَلِ الْيُمَنِ – قَالَ ابُو زُمَيْلٍ: وَكَانَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عَبَّاسٍ جَمِيلًا جَهِيرًا – قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَاتَيْتُهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِى دَارٍ وَهُمْ قَائِلُونَ فَسَلَّمْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ وَكُنَ عَبُلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ وَكُرَ مُنَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مُن حَرَّمَ وَيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي الْحُولَةِ مُعَلِى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُعَرِّكُونَ مَن الْحُلَلِ ، وَقَرَاتُ (قُلُ مَنْ حَرَّمَ وَيْنَةَ اللّٰهِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ مُن الْحُلَلِ اللهِ الْمُنْ مُ وَلَّهُ مَا عَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ مُن الرِّوقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7368 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

'' تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور پاک رزق ہم فرماؤ کہ ہ ایمان والوں کے لئے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خاص انہیں کی ہے ہم یونہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے'' (ترجمہ کنزالا بیان امام احدرضا)

پھراس کے بعدوہ مناظرہ ذکر کیا جوحضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹناوران لوگوں کے مابین ہوا۔

ا المسلم والفياك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوفل نبيس كيا-

7369 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ سَعُدٍ، عَنُ هِ شَاهِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ وَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، قَالَ جَابِرٌ، لُواسِطِتٌ، ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، قَالَ: قَالَ جَابِرٌ، نُوسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ فَخَرَجَ رَجُلٌ فِي ثَوْبَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ فَخَرَجَ رَجُلٌ فِي ثَوْبَيْنِ مَنْ يُرِيدُ اَنُ يَسُوقَ بِدِفالْإِبِلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هِ لَمَا؟ قِيلَ: إِنَّ مُنْ يَرِيدُ اَنُ يَسُوقَ بِدِفالْإِبِلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعْتَقِيقِ فَوْبَانِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُؤْمِنِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُؤْمِنِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَى يَوْمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ عَلَى يَوْمِ الْيُعْمَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ بِهِ شَامِ بُنِ سَعُدٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا آنَّ الْحَدِيْتَ عِنْدَ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ حضرت جابر وَالْتُوْفَرُ مَاتِ بِينَ بِهِم رسول اللّهُ مَالِيَّا کِهِمِراه ایک غزوه میں سے ،ایک آدمی دو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس وہاں آیا، وہ اونٹ چرارہا تھا، رسول اللّه مَالَیْتُیْ نے فرمایا : کیا اس کے پاس صرف یہی دو کپڑے ہیں؟ آپ مَالَیْتُیْ کُو بِینَ مُوجود ہیں، حضور مَالَیْتُیْ نے فرمایا: اس کا تصیلا میرے پاس لاؤ، (اس کاتصیلا حضور مُنَالِیْتُیْم کے پاس لایا گیا) جب حضور مَالَیْتُیْم نے اس کو کھولا تو اس میں واقعی دو کپڑے موجود ہیں، آدمی سے کہا: یہ کپڑے لو، ان کو پہن لواور پھٹے ہوئے کپڑے پھینک دو، اس نے ایساہی کیا، اوراپ نا اونٹ ہا نکتا ہوا چلا گیا، نبی اکرم مَنَالِیْتُیْم اس کو پیچھے سے دیکھ رہے تھے اور اس بات پر بہت تعجب کررہے تھے کہ یہ خص کس قدر کبوس ہے، صرف کا کپڑے کہن کر پھر رہا ہے، پھر آپ مَنالِیْق نے فرمایا: اللّه تعالیٰ اس کی گردن مارے، وہ خص حضور مَنَالِیْقِ کی جانب متوجہ ہوا اور کہا: اللّه کی راہ میں۔ چنا نجہ وہ حضور مَنَالِیْق کُم کی مامہ میں شہید ہوا۔

ﷺ نے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں اسلم میں کیا۔ امام مسلم میں اسلم کے واسطے سے ایک مقام پر ہشام بن سعد کی روایت نقل کی ہے۔ اور مالک بن انس کی سند کے مطابق میہ حدیث زید بن اسلم کے واسطے سے مطابق میں مروی ہے۔ جیسا کہ درج ذیل ہے۔

7370 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ: قَالَ: أَخُبَرَنِي محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ا الله عند کورہ اساد کے ہمراہ بھی حضرت جاہر بن عبداللہ اللہ اللہ سے سابقہ صدیث مروی ہے۔

7371 – آخبَرنَ الله كَانَ الله عَلْمَ الله عَلْمِ الله عَلْمِي السَّيَّارِيّ، بِمَرُو، آنْبَا آبُو الْمُوجِهِ، آنْبَا عَبْدَانُ، آنْبَا عَبْدُ اللهِ، آنْبَا عَبْدُ الله عَنْهُ بِدِمَشُقَ وَبِهَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشُو التَّغْلِيّ، قَالَ: كَانَ آبِي جَلِيسًا لِآبِي الدَّرُدَاءِ رَضِى الله عَنْهُ بِدِمَشُقَ وَبِهَا رَجُلٌ مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآنُصَارِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنَظَيَةِ، وَكَانَ مُتَوجِدًا قَلَّمَا يُحبُلُ مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآنُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو الدَّرُدَاءِ: كَلِمَةٌ تَنْفَعْنَا وَلا تَضُرُّكَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو الدَّرُدَاءِ: كَلِمَةٌ تَنْفَعْنَا وَلا تَضُرُكَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو الدَّرُدَاءِ: كَلِمَةٌ تَنْفَعْنَا وَلا تَضُرُكَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمُونَ عَلَى اِخُوانِكُمْ فَاحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ وَآصُلِحُوا رِحَالَكُمْ حَتَى تَكُونُوا كَآنَكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ إِنَّ الله لا يُحِبُّ اللهُ حُشَ وَالتَّفَحُشَ وَالتَّفَحُشَ وَالتَّفَحُشَ وَالتَّهُ عُنَ

هَاذَا حَدِيَتُ صَحِيلُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الرَّهَاوِيُّ وَهُوَ سَهُلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِنْ زُهَّادِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱجْمَعِينَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7371 - صحيح

﴿ حضرت قیس بن بشرتعلمی فی تنیز فرماتے ہیں: میرے والدمحتر م دشق میں حضرت ابوالدرداء فی تنیز کے دوست تھ، وہاں پرایک انصاری صحابی بھی رہتے تھے، ان کو' ابن الحفظلیہ'' کے نام سے پکاراجا تاتھا، وہ اکیلے رہنا پندکرتے تھے، لوگوں کی مجلس میں بہت کم بیٹھے تھے، ان کی عادت تھی کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو گھر واپس جانے تک مسلسل تکبیر وہلیل اور تعبیح میں مصروف رہتے۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم حضرت ابوالدرداء ڈی تنیز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابوالدرداء ڈی تنیز کے بعد) فرمایا: ایک ایسی بات ہے جو حضرت ابوالدرداء ڈی تنیز کو سلام کیا، حضرت ابوالدرداء ڈی تنیز کو سلام کیا، حضرت ابوالدرداء ڈی تنیز کے بعد ) فرمایا: ایک ایسی بات ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور تہمارے لئے ذرا بھی نقصان دہ نہیں ہے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ می تنیز کے ارشاد فرمایا ہے' ہے ہو شک تم اپنے بھائیوں کے پاس جاؤگے ہم اپنے لباس اچھے رکھنا ، اپنی سواریوں کا خیال کرنا ہمی کہتم لوگوں میں تل کی مانند ہوجاؤ ، (یعن جس طرح تل ، جسم پرواضح ہوتا ہے، اس طرح تم بھی انسانوں میں اسے صاف ستھرے رہوکہ تم سب سے الگ تھلگ اورواضح نظر آؤ۔ ) بے شک اللہ تعالی فی تی کو پیند نہیں کرتا اور نہ بی فیا تی پیند کرنے والے کودوست نہیں رکھتا۔

الات المرابين المرابين المام بخارى مينية اورامام مسلم مينية نه اس كونقل نهيس كيا - اورابن الحنظليد كانام رماوي

#### حديث: 7371 °

سن إلى داود - كتاب اللباس باب ما جاء فى إمبال الإزار - حديث:3584 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب فضل الجهاد ما ذكر فى فضل الجهاد البيد للطبرانى - من اسبه سهل سهل ابن العنظلية الانصارى - حديث:5484 مسند احديث حديث الكبير للطبرانى - حديث:1731 البعجم الكبير للطبرانى - حديث اسبه سهل بن العنظلية - حديث:1731 البعجم الكبير للطبرانى - مديث اسبه سهل سهل ابن العنظلية الانصارى - حديث:5484

نے ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ان کا نام ' اسہل بن الحظليہ' ، ہے۔عبادت گز ارصحابہ کرام میں سے ہیں۔

7372 - أَخْبَرَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ الْبَحْسَنِ بُنِ آيُّوُبَ، ثَنَا آبُو يَحْيَى بُنُ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْسُمُقُرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آيُّوْبَ، عَنُ سَهُلِ بُنِ مُعَاذٍ بُنِ آنَسِ الْجُهَنِيّ، عَنُ السُمُقُرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آيُّوْبَ، عَنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دَعَاهُ اللهُ عَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دَعَاهُ اللهُ عَزَ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7372 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سهل بن معافر بن انس جهنی اپنے والد کابیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلُقَیْم نے ارشادفر مایا: جو حض استطاعت کے باوجود مجض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پر فاخرانہ لباس ترک کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کوتمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا،اورایمان کے لباس اس کے سامنے رکھ کر اس کوفر مائے گا کہ ان میں سے جو چاہے، پہن

المسلم مِيسَدِ في الاسناد ہے ليكن امام بخارى مِيسَدُ اورامام مسلم مِيسَدُ في اس كونفل نهيں كيا۔

7373 - حَدَّثَ مَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسِ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: يَقُولُونَ فِيَ التِّيهُ وَقَدُ رَكِبُتُ الْسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ الْحِمَارَ وَاعْتَقَلُتُ الشَّهَ وَلَيْسُ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبُر

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7373 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: (وہ فرماتے ہیں) لوگ کہتے ہیں: میرے اندر غرود ہے، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوتا ہوں، بکری کادودھ دوہتا ہوں، اور کھلی چوڑی چادر پہنتا ہوں اور رسول اللّٰد مَالْيَتُمْ نے ارشاد فرمایا ہے کہ' جس نے ایسا کیا، اس میں ذرابھی تکبرنہیں ہے'۔

السناد بليكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسيد في الساد بالكون أبيس كيا-

#### حويث: 7372

الجامع للترمذى ' ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2464

#### حويث: 7373

الجامع للترمذى ' ابواب البر والصلة عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى الكبر ' حديث:1973 'البحر الزخار مستبد البزار - حديث جبير بن مطعم عن النبح 'مثنى الله عليه وسلم' حديث:2914

7374 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْتَبْسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُهَاجِرِ، اَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بُنُ سَالِمٍ اللَّخُمِيُّ، عَنْ اَبِي سَلَّامٍ الْاَسُودِ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ النَّهُ يُحَدَّنُ عَنْ تُوْبَانَ حَدِيْثُ آبِي الْاَحْوَصِ، قَالَ: فَبَعَثَ الِلَهِ فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ اللهِ فَدَحَلَ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ: فَقَالَ عُمُو اللهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ: فَقَالَ عُمُو كَالُهُ مَنْ الْبُرِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمُو كَالُهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ: فَقَالَ عُمُو كَالُهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَاخْبَبُثُ اَنُ تُشَافِّهَ فَي حَدِيثٌ تُحَدِّنُهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَاخْبَبُثُ اَنُ تُشَافِهَةً. قَالَ الْبُو سَلَّمَ عِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُوضِ فَاخْبَبُثُ اَنْ تُشَافِهَةً لَهُ مَشَافَهَةً . قَالَ اللهُ سَلَّمَ عِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُولًا عَلَيْهِ فَقَرَاءُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُولًا عَلَيْهِ فَقَرَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ فَقَرَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُلِي وَلُومِي اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7374 - صحيح

﴿ ابوسلام الاسود کہتے ہیں: حضرت عمر بن عبزالعزیز فاتھ کو (میرے بارے میں ) پیاطلاع فی کہ میں حضرت ثربن کے واسطے سے ابوالاحوس کی حدیث بیان کرتا ہوں ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آدمی جھیے ، وہ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز فاتھ کوسلام کرنے کے بعد کہا: اے امیر المونین اسفر کی وجہ عبدالعزیز فاتھ کوسلام کرنے کے بعد کہا: اماراارادہ آپ کو تکلیف سے میرے پاؤں میں زخم ہوگیا ہے ، حضرت عمر بن عبدالعزیز فاتھ نے اظہارافوں کرتے ہوئے کہا: ہماراارادہ آپ کو تکلیف دینے کانہ تھا، اصل بات بیہ ہوگیا ہے ، حضرت عمر بن عبدالعزیز فاتھ نے اظہارافوں کرتے ہوئے کہا: ہماراارادہ آپ کو تکلیف دی گئی فرمان روایت کرتے ہو، جھے بیت چلا ہے کہ معمد وہ فرمان مصطفوی تم سے بالمشافیہ سنو، (اس لیے مہیں یہاں لانے کا کوئی فرمان روایت کرتے ہو، جھے بیت خواہش ہوئی کہ میں وہ فرمان مصطفوی تم سے بالمشافیہ سنو، (اس لیے مہیں یہاں لانے کا کوئی فرمان روایت کرتے ہو، جہاں پر یمن کاساطل ختم ہوتا ہے اور ہندکا ساطل شروع ہوتا ہے ) سے کے کرعمان البلقاء (اس سے مرادیمن یاشام کی بستی ہے اور البلقاء ، سے مرادیمن موزمین کے نزد یک فلطین کا ایک شہر ہے ) تک ہے۔ اس (حوض) کا پائی فردھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے ، اس حوض پر سب سے پہلے فقراء مہاج بن آئیں گے ، جو پراگندہ بالوں والے ، بوسیدہ کے اس کو بھی پیاس نہیں گئے گی ، اس حوض پر سب سے پہلے فقراء مہاج بن آئیں گئی ہے ، جو پراگندہ بالوں والے ، بوسیدہ کیٹروں والے ہوں گے ، مالدارخوا تین سے وہ فکاح نہیں کرتے اور نہ ان کے لئے مسدودرا ہیں کھتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز والیونے فرمایا: کیکن میں نے تو مالدارخوا تین سے وہ فکاح نہیں کرتے اور نہ ان کے لئے مسدودرا ہیں کھتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز والیونے نے فرمایا: کیکن میں نے تو مالدارخوا تین سے وہ فکاح نہیں کرتے اور نہ ان کے لئے مسدودرا ہیں کھتی ہیں۔ حضرت عبدالملک سے فکاح کیا ہے اور میرے لئے مسدودرا ہیں کھول

دی جاتی ہیں، اب میں اپنا سرنہیں دھویا کرونگا ،تا کہ میرے بال پراگندہ ہوجا کمیں اور نہ میں اپنے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے تبدیل کیا کروں گا تا کہ یہ بوسیدہ ہوجا کمیں۔

😌 🕾 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری تعظیۃ اورامام مسلم تعظیۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7375 - اَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْم، اَنْبَا عَبُدُ السَّرَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِى قَلابَةَ، عَنُ اَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُندُب، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: السَّرَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الثِّيَابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسُهُ اَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الثِّيَابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسُهُ اَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الثِيَابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسُهُ اَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ فَالَذَ عَلَيْ عَبُولِ لِبَاسِكُمْ

ه لذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِابْنِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَإِسْمَاعِيْلَ ابْنِ عُلَيَّةَ اَرْسَلاهُ، عَنُ اَيُّوْبَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7375 - على شرط البخاري

ی معاری بین امام بخاری رئیستا اوراما مسلم رئیستا کے معارک مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو ابن سفیان بن عید کے واسطے سے نقل نہیں کیا۔ اوراساعیل بن علیہ نے اس کو ایوب سے روایت کرنے میں ارسال سے کام لیا ہے۔ وَ اَمَّا حَدِیْثُ اَبْنِ عُییْنَا اَ

# ابن عیدینہ کی حدیث درج ذیل ہے

7376 - فَآخُبَرَنَاهُ الشَّيْخُ إَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ٱنْبَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ٱنْبَا سُفْيَانُ

#### حديث: 7376

البجامع للترمذى - ابواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء فى لبن البياض حديث: 2805 السنن الصغرى - كتساب الزينة الامر بلبن البيض من الثياب - حديث: 5252 صفيف عبد الرزاق الصنعائى - كتاب الجنائز باب الكفن برحديث: 5998 صفيف ابن ابى شيبة - كتساب الجنسائر من قسال ليسكون الكفن ابيض وحفص فى غيره - حديث: 1093 السنن الكبرى للنسائى - كتساب الغنائز اى الكفن خير - حديث: 2000 مسند احمد بن حنبل - اول مسند البحدييين ومن حديث سعرة بن جندب - حديث: 1960 مسند الطيبالسي - ومسا استدعن سعرة بن جندب حديث: 2060 السعب الكبير للطبرانى - من اسه سرة مديث على - حديث: 4013 المعجدية للترمذى - باب ما جاء فى لباس ما اسند سرة بن جندب - ميسون بن ابى شبيب عن سعرة حديث: 6603 الشيبائل المعهدية للترمذى - باب ما جاء فى لباس رمول الله صلى الله عليه وسلم حديث: 683

بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ آبِي قِلابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِهاذِهِ الْبَيَاضِ لِيَلْبَسُهَا آحُيَاؤُكُمْ وَكَقِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ

﴿ ﴿ حَضرت سمرہ بن جندب وَاللَّهُ وَمات بین که رسول اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَ ارشاد فرمایا: تم پر سفید کپڑے لازم بین، زندہ لوگ بھی سفید کپڑوں میں ہی دیا کرو۔

# وَامَّا حَدِيْثُ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ عُلَيَّةَ

# اساعیل بن علیہ کی حدیث درج ذیل ہے۔

7377 - فَحَدَدُنْنَاهُ أَبُو أَحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيْهِ عُلَيَّةَ، عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهِلِذِهِ الْبَيَاضِ لِيَلْبَسُهَا آحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ وَقَدْ رُوِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِيَادَةِ ٱلْفَاظِ فِيْهِ

﴾ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب و الله علی الله منافیق نظر ماتے ہیں کہ رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا: تم پر سفید کپڑے لازم ہیں، زندہ لوگ بھی سفید کپڑ اسب سے لوگ بھی سفید کپڑ اسب سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔

کی ایک اور صدیث حضرت عبدالله بن عباس بی شاور حضرت سمره بن جندب بی شخط سے بھی مروی ہے۔ لیکن اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے۔

# آمًّا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ

# حضرت عبدالله بن عباس وللفؤاكي حديث ورج ذيل ہے

7378 – فَحَدَّثُنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْبَا يَخْتَى بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْبَا يَخْتَى بْنُ سُلَيْمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيُمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبِسُوهَا آخِيَاءَ كُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ وَإِنَّ مِنْ خَيْر آكُحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ إِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

هلذا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَآمَّا حَدِيْثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَقَدْ قَلَّمْتُ الْخِلافَ فِيْهِ عَلَى حَدِيْثِ اَبِي قِلَابَةَ وَلَهُ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7378 - صحيح

الله مَنْ الله بن عباس و الله من كرسول الله من الله من

سفید کپڑے پہنیں اوراپنے فوت شدگان کو کفن بھی سفید کپڑوں میں ہی دیا کرو۔ بہترین سرمہ''اثد'' ہے۔ یہ بینائی کوتیز کرتا ہے اوربال کھنے کرتا ہے۔

🟵 🤂 بیرحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور حضرت سمرہ بن جندب وللنظاسے مروی حدیث کے بارے میں اختلاف کومیں نے ابوقلاب والی حدیث سے پہلے بیان کیا ہے۔ اس کی اساد امام بخارئ پینیہ اورامام مسلم ٹینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7379 – أَخُبَرَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَقَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، قَالًا: ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، ثَنَا حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ، رَضِــىَ الـلُّـهُ عَـنُـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا اَطُهَرُ وَاَطُيَبُ وَكَفِنُوا فِيُهَا مَوْتَاكُمُ

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7379 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت سمرہ بن جندب وٹائٹوز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگاٹیونل نے ارشا وفر مایا: سفید کیڑے بہبا کرو، کیونکہ بیصاف ستقرے ہوتے ہیں، اوراسی میں اپنے فوت شدگان کو کفن دیا کرو۔

😌 🤁 بیرحدیث امام بخاری ﷺ اورامام مسلم بیشانیا کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7380 – اَحْبَرَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، وَبَحُرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْحَوْلانِيُّ، قَالا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ، ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، حَمَلَ ثَنِيى جَسَابِسُ بُسُ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَى رَجُلًا ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: اَمَّا يَجِدُ هَٰذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ؟ وَرَاَى رَجُّلًا وَسِخَ الثِّيَابِ فَقَالَ: اَمَّا يَجِدُ هَٰذَا مَا يُنَقِّى بِهِ ثِيَابَهُ؟ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7380 - على شرط البخاري ومسلم

د یکھا کہاس کے بال بھرے ہوئے تھے،آپ تا ایک فرمایا: اس کے پاس کوئی ایس چیز ہیں ہے جواس کے بالوں کو درست كردے۔ پھرآپ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ آدى كو ديكھا،اس كے كبڑے بہت بوسيدہ ميلے كچيلے تھے،آپ مَنْ اللَّهُ فِي الله اس آدمى كو کوئی ایسی چیز بیں لتی جس کے ساتھ بیاسیے کیڑوں کو دھولے۔

ا المام بخارى ينها اورامام سلم ميلاك معيار كرمطابق سيح بالكن انبول في اس كفل نبيل كيار 7381 – أَخْبَوْنَا ٱحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، ٱثْبَا

يُونُسُ بُنُ آبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ، عَنُ أُمَّ الْحُصَيْنِ الْآحُمَسِيَّةِ، قَالَتُ: رَآيَتُ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَعَـلَيْهِ بُرُدَةٌ قَدِ الْتَفَعَ بِهِ تَحْتَ اِبْطِهِ كَآتِى انْظُرُ الى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا آيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَشِى فَاسْمَعُوا لَهُ وَاَطِيعُوا مَا اَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7381 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الم صین احمد فرماتی ہیں: میں نے نبی اکرم مُنَا اللّٰهِ کودیکھا، آپ کے اوپرایک بوی چادرتھی، جس کوآپ نے اپنی بغل کے نیچ سے لییٹا ہواتھا، اور میں دیکھ رہاتھا کہ آپ کے بازو کا پٹھا حرکت کررہاتھا، میں نے آپ مُنَا اللّٰهِ کو یہ فرماتے ہوئے سام کہ 'اے لوگو!اللّٰہ تعالٰی سے ڈروہتم پر اگرکوئی حبثی غلام بھی امیر بنادیا جائے تو تم اس کی بات کو بھی غور سے سنواور جب تک وہ تمہیں کتاب اللہ کے موافق تھم دے تب تک اس کی فرمانبرداری لازمی کرو۔

7382 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْفَرَا، ٱلْبَا جَعْفَرُ بَنُ عَوْنِ، ٱلْبَا سَعِيدُ بَنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ آبِى السَّلِيْلِ، عَنُ آبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيُمِيِّ، عَنُ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيِّ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مِنْ قُطُنٍ مُنتَشِرِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مِنْ قُطْنٍ مُنتَشِرِ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلامُ، تَحِيَّةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلامُ، تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ عَلَيْكَ السَّلامُ، تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ سَكَامٌ عَلَيْكُمُ، سَلامٌ عَلَيْكُمُ، سَلامٌ عَلَيْكُمُ، سَلامٌ عَلَيْكُمُ اللهُ فَقُلُ قَالَ: فَقُلْ قَالَ: فَاللهُ فَقَالَ: هَاهُنَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَإِنْ اَبَيْتَ فَإِنْ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُحْوَلٍ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُحْولٍ اللهُ اللهُ لَا يُعِبُّ كُلُ السَّلامُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ لَا يُعِبُّ كُلُ مُحْتَالٍ فَحُودٍ

هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7382 - صحيح

﴿ حضرت جابر بن سلیم جمیی رفی فرات بین دینے کے ایک راست میں ، رسول الله مکافی کے ساتھ میری ملاقات ہوگئی ، آپ کے اوپر کاٹن کی ایک چا در تھی ، جس کی کناریاں کھلی ہوئی تھیں ، میں نے آپ مکافی کو کاسلام کرنے کے لئے یہ الفاظ استعال کئے )' علیک السلام یا محمد ، (یا) علیک السلام یا رسول الله' آپ مکافی کے فرمایا: ''علیک السلام' مر دوں کاسلام ہے ۔'' علیک السلام' وَمُر دوں کاسلام ہے ، مہیں ''سلام علیم' کہنا چاہئے۔''سلام علیم' کہنا چاہئے۔''سلام علیم' کہنا چاہئے ، جابر بن سلیم والفی فرماتے ہیں: میں نے پھر آپ سے ازار کے بارے میں پوچھاتو آپ نے نیچ کی جانب جھک کراپی پندلی کی بڑی کم کی کرکر کہا: یہاں تک ازار ہونا چاہئے ، نہیں تو مخذوں کے اوپر تک ہو، اور اس سے بھی نیچ تک کیا ، تو یہ کبر کی بات ہے اور الله تعالیٰ متنکرین کو پینز نہیں کرتا۔

😁 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ٹریشہ اور امام مسلم ٹریشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7383 – آخُبَرَنِى يَحْيَى بُنُ مَنْ صُوْدٍ الْقَاضِى، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ، آنْبَا الْمُحَادِبِيُّ، عَنُ اَشْعَتَ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لَيُهُ وَسَلَّمَ فِى لَيُهُ وَالَى اللهُ عَنْهُ وَالَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ آحُسَنُ فِى عَيْنَى مِنَ الْقَمَرِ لَلهُ عَلَيْهِ وَالَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ آحُسَنُ فِى عَيْنَى مِنَ الْقَمَرِ لَلهُ عَنْهُ وَالَى الْقَمَرِ فَلَهُ وَالْى الْقَمَرِ فَلَهُ وَالْى الْقَمَرِ فَلَهُ وَاللهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلَهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالْ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7383 - صحيح

﴾ حضرت جابر بن سمرہ رہ اللہ اللہ میں بیس نے حضور مالی اور کھیا، اس رات مطلع بالکل صاف تھا، آپ سرخ رنگ کی چادراوڑ ھے ہوئے تھے، میں بھی آپ کو دیکھیا اور بھی چاندکودیکھیا، (میں اس نتیج تک پہنچا کہ) چاندسے زیادہ حضور مُناکینے کم حسین تھے۔

😯 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رُواللہ اور امام سلم رُواللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7384 – آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ، انْبَا يَسْحِيكَ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ جُبَيْرٍ، اَنَّ عَبَّاسَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللهِ هِرَقُلَ فَلَمَّا رَجَعَ اعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَعْ صَاحِبَتَكَ صَدِيْعًا تَخْوَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ عَلَمُ وَلَمْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7384 - فيه انقطاع

البصاميع للتسرمذى أبواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وبلم - بساب منا جناء فى البرخصة فى لبس العبرة للرجال عديث: 806 أسنن الدارمى - بساب فى حسن النبى صلى الله عليه وبلم حديث: 59 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزينة ليس العلل - حديث: 9319 مستند ابى يعلى البوصلى - حديث جنابر بن سرة السوائى "حديث: 9319 البعجم الكبير للطبرائى - باب الجيم باب من اسه جابر - ابو إمعاق السبيعى "حديث: 1814 الشمائل المحمدية للترمذى - باب ما جاء فى خلق ربول الله صلى الله عليه وبلم "حديث: 9

#### حديث : 7384

سنن ابى داود - كتساب اللباس باب فى لبس القباطى للنسباء - حديث: 3607 السنن الكبرى للبيريقى - كتاب الصلاة جماع ا ابواب لبس العصلى - بساب الترغيب فى ان تكثف ثيابها محديث: 3034 السعجم الكبير للطبرانى - باب الخاء باب الدال - دمية بن خليفة الكلبي حديث: 4083 رسول الله منگاتین نے انہیں کتان کا بناہواایک کپڑاعطافر مایااورارشادفر مایا اس میں سے آ دھے کاقمیص سلوالواور آ دھاا پنی بیوی کودے دو،وہ دو پٹابنا لے،جب وہ چادریں لے کرواپس آئے تو حضور منگاتین نے فر مایا: اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کی نجلی جانب کوئی دوسرا کپڑالگا لے تاکہ باہر سے جسم نظرنہ آئے۔

الاسناد بي كي ميد مديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مين اورامام مسلم مين في السكونق مبين كيا-

7385 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ كَانَ يَخْبَرَنِنَى يُونُسُ بُنُ يَنِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِيكُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَصْحَابِهِ الْحُلَلَ بِالْفِ دِرْهَمٍ وبالفِ وَمِاتَتَى دِرْهَمٍ يَسْتَحِيكُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَصْحَابِهِ الْحُلَلَ بِالْفِ دِرْهَمٍ وبالفِ وَمِاتَتَى دِرْهَمٍ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7385 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب ر النظام المنظام الله على الله من الله من الله على الله من الله على ال

7386 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوُنَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِينَارِ الطَّحَّانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ مَلِكَ ذِى يَزِنَ اَهُدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً اشْتُرِيَتُ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَنَاقَةٍ فَلَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً

هِلْذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7386 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالك وَلَيْنَ فَر مات مِين : ذي يزن كے بادشاہ نے نبی اكرم مَثَالِيَّةُ كی بارگاہ میں ایک جبہ تحفہ بھیجا، جوكہ ۳۳ اونٹوں اوراونٹیوں، کے عوض خریدا گیاتھا، رسول الله مثالیَّةُ نے ایک دفعہ اس کوزیب تن کیاتھا۔

🟵 🤁 بیرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رئیلیہ اورامام سلم رئیلیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7387 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلْدٍ اللّهِ، قَالَ: كَانَتُ الْاَنْبِيَاءُ يَسْتَحِبُّونَ اَنُ السَوَائِيلُ، عَنْ اَبِى اللّهُ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، وَاَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ، قَالَ: كَانَتُ الْاَنْبِيَاءُ يَسْتَحِبُّونَ اَنُ السَوَائِيلُ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، وَاَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ، قَالَ: كَانَتُ الْاَنْبِيَاءُ يَسْتَحِبُّونَ اَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الل

# بنن ابى داود - كتساب السلباس باب فى لبس الصوف والشعر - حديث: 3534 مستند احبد بن حنبل - "مستند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 13087 مشكل الآثار للطعاوى " بساب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه وسلم "حديث: 3685 مستند ابى يعلى البوصلى - ثابت البنائى عن ائس حديث: 3322 البعجهم الأومط للطبرائى - باب العين "من اسه : مقدام - حديث: 9031

يَلْبَسُوا الصُّوفَ وَيَحْتَلِبُوا الْغَنَمَ وَيَرْكَبُوا الْحُمُرَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7387 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله فرماتے ہیں: انبیاء کرام ﷺ اون کالباس پہننا پہند کرتے تھے، اور بکریوں کا دودھ دو ہتے تھے، اور گدھے برسواری کرتے تھے۔

۔ ﷺ بیصدیث امام بخاری ﷺ اورامام سلم مُراللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوقل نہیں کیا۔

7388 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا اَبُو قِلابَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَبِيُهِ، قَالَ: لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَابَتُنَا السَّمَاءُ فَكَانَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّانُ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7388 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوبردہ ابن ابی مویٰ اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) ہم نبی اکرم مُلَا ﷺ کے ہمراہ ہواکرتے تھے، جب بھی برسات ہوتی تو ہمارے کپڑوں سے بھیٹر بکر یوں جیسی بدبوآتی تھی۔

🟵 🕄 به حدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین موالیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

7389 - قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَفِيمَا كَتَبَ اِلَىَّ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الرَّزَّازُ، بِخَطِّ يَدِهِ يَذْكُرُ اَنَّ سَعُدَ بُنَ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، يُحَدِّثُهُمُ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اَبُو سَلَمَةَ مُحَمَّدُ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنا رِيحُ الضَّانِ عَنْ اَبِي مُؤسَى رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنا رِيحُ الضَّانِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنا رِيحُ الضَّانِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنا رِيحُ الضَّانِ

صبعيح ابن حبان - كتباب البطهبارة بساب غسل الجبعة - ذكر البعلة التي من اجبلها امر البقوم بالاغتسال يوم الجبعة عديث: 1251 بنن ابى داود - كتباب اللباس باب فى لبس المصوف والشعر - حديث: 3533 الجامع للترمذى - ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن ربول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2462 بنن ابن ماجه - كتاب اللباس باب لبس الصوف - حديث: 3560 مصنف ابن ابى ثبيبة - كتباب اللباس والزينة فى لبس المصوف والاكسية وغيرها - حديث: 24384 مسند اصد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث ابى موبى الاثعرى - حديث: 1923 مسند احدين حنبل - اول مسند الكوفيين حديث ابى موبى الاثعرى - حديث 1923 مسند احدين حنبل - اول مسند الكوفيين حديث ابى موبى الاثعرى - حديث 1923 السنس الكبرى للبيهقى - كتباب المصلاة جماع ابواب المصلاة بالنجامة وموضع المصلاة من مسجد وغيره - باب ما يصلى عليه وفيه من صوف او شعر حديث: 3896 مسند المطيالسي - ابو مجلز وغيره عن ابى موبى حديث: 521 البعر الزخار مسند البزار - اول حديث ابى موبى حديث: 2682 مسند ابى يعلى البسوصلى - حديث ابى موسى الاشعرى حديث: 7103 البسعجسم الاوسط للطبرانى - باب الالف من اسمه احد حديث: 1975

مِمَّا لِبَاسُنَا الصُّوفُ وَطَعَامُنَا الْآسُودَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7389 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حصرت ابومویٰ والفؤ فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم مُنا تیا کے ہمراہ تھے، ہمارے کپڑوں سے بھیڑ بکر یوں کی سی بوآتی تھی ،اس کی وجہ بیتھی کہ ہم (جانوروں کی)اون کے کپڑے پہنتے تھے اور ہماری غذا'' پانی اور کھجوریں' تھیں۔

7390 - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ رَحِيَّا بُنِ اللهُ عَنْهَا وَكَرِيَّا بُنِ اللهُ عَنْهَا بُنِ اللهُ عَنْهَا وَكَرِيَّا بُنِ اللهُ عَنْهَا عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَجِّلٌ مِنْ شَعَرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَجِّلٌ مِنْ شَعَرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَجِّلٌ مِنْ شَعَرِ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

َ هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " قَـالَ الْـحَاكِمُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: اللّذِلِيُلُ عَلَى اَنَّ الْمِرُطَ لَمُ يَكُنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7390 - صحيح

اون الله من المونين حضرت عائشہ فی فرماتی ہیں: ایک دن رسول الله من فی الله من آپ من آپ من الله من الله

کی کے بید حدیث صحیح الاسنادہے کیکن امام بخاری رئیسٹة اورامام مسلم رئیسٹانے اس کونقل نہیں کیا۔ امام حاکم کہتے ہیں: وہ منقش چا در حضور مُناکِشِیم کی اپنی نہیں تھی ،اس بات کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔

7391 - مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، قَالاً: ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، اَنُبَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثِنِى آبِىُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى عَنْ السُّلَمِيُّ، قَالاً: ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَاَنَّ بَعُضَ مِرُطِى آبِى عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَاَنَّ بَعُضَ مِرُطِى عَلَيْهِ

### حديث: 7390

صعيح مسئلم - كتساب اللباس والزينة 'باب التواضع في اللباس - حديث: 3974 البجامع للترمذی ' ابواب الادب عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في الثوب الابود ' حديث: 2809 نمن ابى داود - كتاب اللباس ' باب في لبس الصوف والتسعر - حديث: 3531 نمستنغسرج ابى عوائة - مبتسدا كتساب السلبساس ' بيسان التسرغيسب في لبسس ثيساب العبسر - حديث: 6898 نمسنف ابن ابى شيبة - كتساب الفضائل فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه - حديث: 31463 نمسند العبد احبد بين حنبل - مسنسد الانصسار ' السلمص السستسدك من مستد الانصسار - حديث السيسة عسائشة رضى الله عنها نمديث: 24759 السنن الكبرى للبيهقى - كتساب الصلاة ' جباع ابواب الصلاة بالنجامة وموضع الصلاة من مسجد وغيره - سايروى عن صفية بنت شيبة ومسيكة وغيره المساب ما يصلى عليه وفيه من صوف او شعر ' حديث: 3894 نمسند العاق بن راهويه - صايروى عن صفية بنت شيبة ومسيكة وغيره العدث عديث: 1137

وَهَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7391 - صحيح

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ڈٹھافر ماتی ہیں: نبی اکرم ٹالٹیکم نماز پڑھا کرتے تھے اور میری چا درآپ مُٹالٹیکم کے اوپر ہوتی تھی۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بھالہ اورام مسلم بھالہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7392 – آخُبَونَ عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَكِيمِيُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حِبَّانَ اللهُ وِيْ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُو، ثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ سَعِيدٍ الْقَزُويِنِيُّ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ أُمِّ حَالِدٍ بِنُتِ حَالِدٍ، قَالَتُ: الْحَسَنُ بُنُ بِشُو مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيصَةٌ فَقَالَ لِآصُحَابِهِ: مَنُ تَرَوُنَ آحَقَ بِهلِهِ الْحَمِيصَةِ؟ أَتِى رَسُولُ اللهُ عَالِدٍ فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ: آبَلِى يَا بُنَيَّةُ وَآخُلِقِى آبُلِى وَآخُلِقِى آبُلِى وَآخُلِقِى آبُلِى وَآخُلِقِى آبُلِى وَآخُلِقِى آبُلِى وَآخُلِقِى قَالَ: وَكَانَ فِيهَا عَلَمْ الْحَسَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّنَا بِالْحَبَيْدَةِ: الْحَسَنُ،

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7392 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ان مِينَ سَاهُ كَارِ عَلَى بِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَا يَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ پاس پچھ کپڑے لائے گئے ،ان میں ساہ کنارے والا ایک جبہ بھی تھا، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّلْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله المراجي المراجي المراجي المسلم ومينات كمعيارك مطابق سيح بيكن انہوں نے اس كوفل نہيں كيا۔

7393 - أَخُسَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا صَنَعَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ سَوْدَاءَ فَلَيِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَحَلَعَهَا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحَ الطَّيِّبَ

### حديث: 7392

صميح البخارى - كتاب الجهاد والسير' باب من تكلم بالفارسية والرطانة - حديث:2923'بنن إبى داود - كتاب اللباس' باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا - حديث:3524'مسند احمد بن حنيل - مسند الانصار' مسند النساء - حديث ام خالد بنت خالد بن معيد بن العاص رضى الله' خالد بن معيد بن العاص رضى الله حديث: 331'السمجسم الكبير للطبرانى - بساب البخساء ' بساب من اسمه خزيمة - خالد بين سعيد بين العاص رضى الله عنه' حديث: 4008

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7393 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اَنْ مِن انہوں نے رسول الله مَنْ اَنْ کے ليے اون کا کالے رنگ کا جبہ بنایا، حضور مَنْ اللّٰهُ الله مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ کے اس کو اتارہ یا، حضور مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْمُ کے اس کواتارہ یا، کوئکہ حضور مَنْ اللّٰهُ کوئکہ و حضور مَنْ اللّٰهُ کوئکہ و خوشبوا چھی لگتی تھی۔

﴿ 7394 حَدَّاتُ اللهِ مِخَارِكُ اللهِ اللهِ عَارِكُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبِيعُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَمُو وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الرَّبِيعُ اللهُ عَنْ الرَّبِيعُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ يَلْبَسُونَ الصَّوفَ وَيَسُقُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ يَلْبَسُونَ الصَّوفَ وَيَسُقُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ يَلْبَسُونَ الصَّوفَ وَيَسُقُونَ النَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَكَانَ الْمَسْجِدُ صَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ يَلْبَسُونَ الصَّوفَ وَيَسُقُونَ النَّعُلَ عَلَى طُهُورِهِمُ وَكَانَ الْمَسْجِدُ صَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ يَلْبُسُونَ الصَّوفَ وَيَسُقُونَ النَّعُونَ النَّعُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ يَلْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ صَافِفٍ شَدِيدِ الْحَرِّ وَمِنْبُوهُ قَصِيرٌ إِنَّمَا هُوَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمُسْرِفِ فَقَالَ: النَّهُ النَّاسُ وَعَ فَى الصَّوفِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: اللهُ النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: اللهُ النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمُعْرَفِقِ وَالصَّوفِ حَتَى الْمُعْرَقِ وَالْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو عَلَى الْمُعْرَفِ وَالْمَالُولُ وَلُهُ عَلَيْهُ النَّاسُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ال

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7394 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ حضرت عبدالله بن عباس بی بارے میں مردی ہے کہ دوعراتی شخص ان کے پاس آئے ، اوران سے جمعہ کے خسرت عبدالله بن عباس بی ہے ، اوران سے جمعہ اوراس نے صفائی حاصل کی ،اس نے بہت اچھا کام کیا۔ (اورجس نے عسل نہ کیا ،اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے ، پھر فر مایا) میں تنہیں بتا تا ہوں کہ جمعہ کا عسل کی ،اس نے بہت اچھا کام کیا۔ (اورجس نے عسل نہ کیا ،اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے ، پھر فر مایا) میں تنہیں بتا تا ہوں کہ جمعہ کا عسل کیسے شروع ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول الله منگیر کے زمانے میں لوگ غریب ہوتے تھے ، اون کے کپڑے پہنتے تھے ، اپنی پیٹے پر کھجوریں لا دتے تھے ،معجد تنگ تھی ،اس کی جھیت بہت نیچی تھی ،آپ ساتھا،اس کی چند سیڑھیاں تھیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تخت گری کے دنوں میں رسول الله منگیر جمعہ کے لئے تشریف لائے ،آپ منگیر نے بحد کا خطبہ دیا ، لوگوں کو پسینہ آر ہاتھا، پسینے اوراون کی بد ہوسے ان کی طبیعتیں خراب ہور ہی تقییں جتی کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیف ہونے گی، بلکہ یہ بد پورسول الله منگریر کے کہمی پہنچ گئی ،اس وقت رسول الله منگریر کے کہوں گئی ،اس وقت رسول الله منگریر کے کہوں گئی ،اس وقت رسول الله منگریر جلوہ گرتھے ،آپ منگریر خور مایا: اے لوگو! جب یہ دن آئے وغسل کرلیا کرو،جس کے پاس کوئی خوشبویا تیل الله منگریر پرجلوہ گرتھے ،آپ منگری کے فر مایا: اے لوگو! جب یہ دن آئے وغسل کرلیا کرو،جس کے پاس کوئی خوشبویا تیل الله منگریر پرجلوہ گرتھے ،آپ منگری کے فر مایا: اے لوگو! جب یہ دن آئے وغسل کرلیا کرو،جس کے پاس کوئی خوشبویا تیل

وغیرہ ہو،وہ لگالیا کرے۔

الله المام بخارى المام بخارى الله كله كله معارك مطابق صحح بلكن شيخين والمنظاف اس كفل نهيس كيا-

7395 - حَدَّثَ نَا عَلِى بُنُ عَمْ شَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُصْعَبٍ، حَدَّثَ نِينَ هَارُونَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَوٍ، عَنُ آبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ رِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِينَ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7395 - ليس على شرط أي أحد منهما

اساعیل بن عبداللہ بن جعفراپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں ) میں نے رسول اللہ مُثَاثِیَّام کو دیکھا ہے ، آپ مُثَاثِیَّا نے عمامہ پہنا اور چا دراوڑ ھرکھی تھی۔ دونوں زعفُران سے رئے ہوئے تھے۔

🖼 🕄 میرحدیث امام بخاری الله اورامام مسلم ترانید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7396 – آخُبَرَنَا اَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، اَنْبَا زَيْدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَاقَبَلَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ اَحْمَرَانِ فَجَعَلا يَعْثَرَانِ وَيَقُومَانِ فَنَزَلَ فَاحَذَهُمَا وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَاتَدُ وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا امْوَالكُمْ وَاوَلاهُ كُمْ فِتْنَةٌ رَايَتُ هَذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرُ ثُمَّ اَحَذَ فِى خُطْيَتِه

### حەيث: 7395

مستند ابى يعلى البوصلى - مستند عبد الله بن جعفر الهاشي 'حديث: 6639 البعجب الصغير للطبراني - من اسه عبد الله م حديث: 653 البعجب الكبير للطبراني - من اسبه عبد الله ومها استد عبد الله بن عبر رضى الله عشهها - ما استد إسهاعيل بن عبد الله بن جعفر ' حديث: 13614

### حميث: 7396

الجامع للترمدى - 'ابـواب البناقب عن ربول الله صلى الله عليه وبلم - باب' حديث:3790 بنن ابى داود - كتاب الصلاة تفريع ابواب الجبعة - باب الإمام يقطع الغطبة للأمر يعدث حديث:948 بنن ابن ماجه - كتاب اللباس باب لبس الأحير للرجال - حديث:3598 صعبح ابن حيان - كتاب العظر والإباحة باب ذوى الأرحام - ذكر الغير البدعض قول من زعم ان ابسن البنت لا يكون حديث:6130 صعبح ابن خزيبة - كتساب البجبعة أجباع ابواب الاذان والغطبة فى الجبعة - باب نزول الإمام عن البنير أحديث:1689 السنين الصغرى - كتساب البجبسعة بساب نزول الإمام عن البنير قبل فراغه من الغطبة - الإمام عن البنير قبل فراغه من الغطبة - حديث:1701 السنين الكبرى للنسائى - كتساب صبلاءة البعيديين شزول الإمام عن البينير قبل فراغه من الغطبة - حديث:1771 مصنف ابن ابى شيبة - كتساب الفضائل ما جاء فى العسين والعسين رضى الله عنهما - حديث:31551 مسند العبد مسند الانصار حديث بريدة الاسلى - حديث:22412

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَالْبَيَانُ الشَّافِي فِيهِ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِي (التعليق - من تلخيص الذهبي)7396 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں: (وہ فرماتے ہیں) رسول الله مَثَاثِیْنَ جعد کا خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسن اور حسین فی اشریف لائے ، انہول نے سرخ رنگ کالباس زیب تن کیا ہواتھا ، یہ دونوں شنمرادے ، بھی گرتے بھی اٹھ جاتے ، رسول الله مَثَلَّیْنِ منبر شریف سے نیچ اترے اور دونوں شنم ادوں کو اپنے سامنے بھالیا ، اور فر مایا: الله اور اس کے رسول نے بالکل سے فر مایا ہے کہ ' بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں' میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھ سے رہانہیں گیا۔ اس کے بعد آپ مَثَلِیْنَ نے دوبارہ خطبہ شروع فرمادیا۔

ام بخاری ہے مدیث امام بخاری ہے اورامام سلم روالہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو قل نہیں کیا۔اوراس بارے میں شافی بیان درج ذیل حدیث میں موجود ہے۔

7397 - حَدَّفَ مَا اللَّهُ عَبُدِ اللَّهِ مَنَ عَبْدِ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبَانِ مُعَصُفَرَانِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَا هَذَانِ النَّوْبَانِ؟ قَالَ : وَخَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَا هَذَانِ النَّوْبَانِ؟ قَالَ : صَبَعَتْهُ مَا لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ فَا التَنُورَ ثُمَّ تَطَرُّحُهُمَا فِيْهِ فَرَجَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ تُوقِدَ لَهَا التَنُورَ ثُمَّ تَطَرُّحُهُمَا فِيْهِ فَرَجَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْعَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلْمُ اللَّه

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7397 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و رُحْمُ فرماتے ہیں: میں ایک دن رسول الله مَا الله عَلَیْ میں حاضر ہوا، میں نے زردرنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، رسول الله مَا الله الله مَا ال

-4

7398 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ يَحُيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ يَحُيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، حَلَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، اَنَّ خَالِدُ بُنُ مَعْدَانَ، آخُبَرَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنُ هِ مِنَ اللهِ عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصُفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ عَدُهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7398 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ولي الله على كرسول الله مَالَيْنَا في ان كوزردرنگ كے كپڑے بہنے ہوئے ديكھا،اورفرمايا: بيكفاركے كپڑے ہيں، بيمت پہنا كرو۔

امام بخاری اللہ اورامام سلم رہوں کے معیارے مطابق ہے کین انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7399 - آخُبَرَنَا حَـمُزَـةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعُقْبِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِى يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ آحُمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ آحُمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7399 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص وَ الله على الله على الرم مَثَالِيَّةُ كَاكُر را يَكُ حَض كَ پاس سے ہوا، اس نے سرخ رنگ كے كيڑے بہنے ہوئے اس نے حضور مَثَالِيَّةُ كوسلام كيا ، حضور مَثَالِيَّةُ في اس كے سلام كاجواب نہيں دبا۔ ﴿ وَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

7400 - آخُبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي ٱسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا

- 7398: شيء

صعيح مسلم - كتساب السلبساس والرثينة أباب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر - حديث: 3965 مستخرج ابى عوائة - مبتدا كتساب السلبساس بيان النهى - حديث: 6881 السنسن الصغرى - كتساب الرئينة أذكر الشهى عن لبس المعصفر - حديث: 5245 السنن الكبرى للنبسائى - كتباب الزينة النهى عن لبس المعصفر - حديث: 5249 أثرح معانى الآثار للطعاوى - كتباب الكراهة بابب لبس العرير - حديث: 4433 مسند احمد بن حنبل - أ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها - حديث: 6340 مسند الطيالسى - احساديث النساء أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص - الأفراد عن عبد الله بن عمرو مديث: 2080 الدخر مسند البزار - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحديث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحديث: 2080

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اَرْكَبُ الْاُرُجُوانَ وَلَا اَلْبَسُ الْمُعَصُّفَرَ وَلَا اَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ وَاَوْمَا الْمُحَسَنُ إلى جَيْبِ قَمِيصِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّا وَطِيبُ الرَّجُلِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَإِنَّ مَشَائِحَنَا وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ فَإِنَّ اكْثَرَهُمْ عَلَى اَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7400 – صحيح

حضرت حسن ولا تنز نے اپنی قمیص کے گریبان کی جانب اشارہ کیا اوررسول الله مَنَّاتَیْنِ نے فرمایا: خبرادر مرد کی خوشبو، ایسی خوشبو ہونی چاہئے جس میں رنگ نہ ہو، اورعورت کی خوشبوہ ہے جس میں رنگ ہو، خوشبونہ ہو۔

ﷺ بیر حدیث سی الاسناد ہے لیکن امام بخاری پیشاد اورامام مسلم پیشاد نے اس کونقل نہیں کیا۔ ہمارے اساتذہ کا اگر چہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حسن نے عمران بن حصین سے احادیث سنی ہیں یانہیں لیکن اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حسن نے عمران بن حصین سے ساع کیا ہے۔

7401 - آخُبَرَنِي آبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ قُرَيْسٍ، آنْبَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ اللهِ بَنِ قُرَيْسٍ، آنْبَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَكَائِيُّ، ثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، آنَّ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: مَا اَشْبَهَتِ النَّاسُ الْيَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةِ الطَّيَالِسَةِ إِلَّا بِيَهُولَ وَخَيْبَرَ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَمَعْنَاهُ الطَّيَالِسَةُ الْمُصَبَّعَةُ فَإِنَّهَا لِبَاسُ الْيَهُودِ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7401 – صحيح

ﷺ یہ حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ﷺ اورامام مسلم روا اللہ اس کو قل نہیں کیا۔ اوراس کا مطلب یہ ہے کہ رکی ہوئی جا دریں۔ کیونکہ یہ یہود یوں کا لباس ہے۔

7402 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوب، ثَنَا بَحْرُ بَنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَلْبَسَنَّ حَرِيْرًا وَلَا ذَهَبًا

# هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7402 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ بابلی و الله عَلَيْ فَرماتے ہیں کہرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نے ارشاد فرمایا: جوشخص الله اوراس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ ریشم اور سونا ہر گزنہ پہنے۔

7403 – وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اَبُد عُشَانَةَ الْدَمَعَافِرِى، حَدَّثَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ يَصْحِبُو اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ يَصْحِبُو اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ اَهُلَهُ الْحِلْيَةَ وَيَقُولُ: إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسُنَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ الْمُلهُ الْحِلْيَةَ وَيَقُولُ: إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسُنَهَا عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7403 - لم يخرجا لأبي عشانة

الله عصرت عقبہ بن عامر جہنی باللوز فراتے ہیں کہ رسول الله ماللین الله علی کھروالوں کوسونے جاندی کے زیورات پہننے منع کرتے متے اور فرمایا کرتے متے: اگرتم جنت کے زیوراوروہاں کا ریشم پہننا جاہتی ہوتو دنیا میں اس کوچھوڑ دو۔

ا المام بخارى والمام سلم والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم

7404 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكْرِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنبُرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنبُرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْم، اَنْ اِبْرَاهِيْم، اَنْ اَمُعَادُ بُنُ هِ شَامٍ، اَخْبَرَنِيْ إَبِيُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ، عَنْ اَبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّهُ عَلْيَا لَمُ يَلْبَسُهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهالِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّهُ عَلَيْه لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَلْبَسُهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهالِهِ اللَّفُظُةُ تُعَلِّلُ الْاَحَادِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَبِسَهَا لَمُ يَدُخُلِ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسُهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهالِهِ اللَّهُ طَالُهُ تُعَلِّلُ الْاحَادِيْتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِيْةُ وَلَمْ يَلْبُسُهُ هَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْتُ وَلَمْ يَلْبُسُهُ هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْتَقِيقُ وَلَا اللّهُ الْعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْتَقِيلُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيْلُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدُ الللهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُو

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7404 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و و اگر جنت میں کہ رسول الله مَنَافَیْنِ نے فرمایا: جس نے دنیا میں ریشم بہنا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ وہ اگر جنت میں چلابھی گیا تو دوسر سے جنتی ریشی لباس پہنیں گے لیکن می محروم رہے گا۔

#### جويث: 7402

البعجم الاوبط للطيرانى - باب الباء ' من اسه بكر - حديث:3242 البعجم الكبير للطيرانى - باب الصاد ُ ما ابتد ابو امامة -عروة بن رويم اللغمى ' حديث:7629 مستد الرويانى - القاسم ابو عبد الرحين عن ابى امامة ' حديث:1193 مستد العارث - كتساب السلباس والزينة ' باب ما جاء فى الذهب والعرير • حديث:575 مستند احبد بن حنيل - مستند الانصار ' حديث ابى

امامة الباهلی الصدی بن عبران بن عبرو ویقال: - مدیث:21687 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ﷺ پیروریٹ سیجے ہے ،اور بی عبارت ان مختصر احادیث کو معلل نہیں کرتی جن میں بیالفاظ ہیں''جس نے ریشم پہنا وہ جنت میں نہیں جائے گا''

7405 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَذَّثَنِى اَبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، ثَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ حَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا نَهَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْمَتِ إِذَا كَانَ حَرِيْرًا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْمَتِ إِذَا كَانَ حَرِيْرًا

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7405 - على شرط البحاري ومسلم

ا دونوں اللہ بن عباس و الله فرماتے ہیں: نبی اکرم مَالَیْظِ نے وہ کیڑا پہننے سے منع فرمایا جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کے ہوں۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ حَدِيثُ المَا مِخَارِئَ اللهِ الرَامَ مسلم رُوَاللهُ كَمعيار كَ مطابِق شجح بَهُ لَكِن انهول نے اس وُقَل نہيں كيا۔ 7406 - اَحُبَونِ بِي الْسَحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَا اَبُو الْمُوجِّدِ، اَنْبَا عَبْدَانُ، اَنْبَا اَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَمُ يَكُنُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَمُ يَكُنُ وَكُبُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَمُ يَكُنُ وَوَبِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَمُ يَكُنُ وَوَبِّ اَحْبُ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَمُ يَكُنُ وَوَبِّ اَحْبُ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَمِيصِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7406 - صحيح

ام المونين حضرت امسلمه ظافها فرماتی ہیں: رسول الله منافیظ کونیص سے زیادہ پیند کوئی لباس نہ تھا۔

🚭 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7407 - آخُبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ اَنَا وَمَخُوَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ السَّعَيْدِيدِ السَّدِيدِيدِ السَّعَيْدِيدِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ

حديث: 7406

البجامع للترمذى ابواب اللباس - بساب ما جاء فى القيص مديث: 1730 أبن ابن ماجه - كتباب اللباس باب لبس القبيص - حديث: 3573 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزينة لبس القبيص - حديث: 9346 مسند احبد بن حنبل - مسند النساء - حديث ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 26135 مسند اسعاق بن راهويه - مبايروى عن رجال اهل البصرة مثل بريدة ومفينة ومسة الازدية حديث: 1682 مسند عبد بن حبيد - حديث ام سلمة رضى الله عنها حديث: 1544 مسند ابى يعلى البوصلى - مسند ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 6856 المعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف من اسمه احمد - حديث: 1095 السعجم الكبير للطبرانى - باب الباء الزيادات فى حديث ام سلمة - ام ابس بريدة وديث: 1983 الشرمذى - باب ما جاء فى لباس ربول الله صلى الله عليه وسلم حديث الم حديث الم حديث الم حديث الم حديث الم حديث الم عليه وسلم حديث الم عليه وسلم المديث المديث

المستدرك (مرم) جلد شم

فَآتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَى مِنَّا رَجُلٌ سَرَاوِيلَ وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالْآجُرِ فَقَالَ لِلُوَزَّانِ: زِنُ وَارْجِحُ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7407 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سوید بن قیس ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ فَرِمات بین: میں نے اور مخرمہ عبدی نے ہجر سے کیڑاخریدا، اور رسول اللّه ﷺ کی بارگاہ میں آئے ، ایک آدمی نے ہم سے ایک شلوارخریدی ، اس وقت وزن کرنے والے اجرت پر وزن کرتے تھے ، جب وزان (وزن کرنے والا) وزن کرنے لگا تو حضور مُنافِیْنِ نے فرمایا: وزن کرو، اور کیڑا کچھ زیادہ رکھو۔

🟵 🤂 بیرحدیث میچی الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کونفل نہیں کیا۔

7408 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ اَبِى نَضْرَةَ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ تُوبًا سَمَّاهُ عِمَامَةً اَوْ قَمِيصًا اَوْ رِدَاءً ثُمُّ يَقُولُ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ اَسَالُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِهِ وَخَيْرِهُ مَا صُنِعَ لَهُ وَحَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ

هِلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7408 - على شرط مسلم

ا مسلم مین کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مین اس کو قل نہیں کیا۔

7409 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ حُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا يَسُحُيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنُ آبِى مَرُحُومٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ مُعَاذٍ، عَنُ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: مَنُ آكلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ الَّذِى اَطْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ، وَمَنُ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7409 - أبو مرحوم ضعيف

الله من معاذ البين والدك حوالے سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله من الله م

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھانا کھایا اور پوں دعاما تگی

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

''تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں،جس نے یہ مجھے کھلایا اور یہ مجھے عطافر مایا حالا تکہ اس کی میرے اندر نہ طاقت دنہ ہمت''

> اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔اورجس نے کپڑ ایپہنا اور یوں دعاما تگی اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی هٰذَا وَرَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِنِّی وَلَا قُوَّةٍ

''تمام تعریقیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں،جس نے یہ مجھے پہنایا اور یہ مجھے عطافر مایا حالانکہ اس کی میرے اندر طاقت منہ ہمت''

اس کے بھی سابقہ تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

المسلم بیشت نے اس کوفل نہیں کیا۔

7410 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُ، آنْبَا آبُو الْمُوجِهِ، آنْبَا عَبُدَانُ، آنْبَا عَبُدُ اللهِ، آنْبَا يَحْيَى بُنُ آيُوبَ، آنَ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ زَحْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ، آنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ دَعَا بِقَمِيصٍ لَهُ جَدِيدٍ فَلَبِسَهُ فَلَا آخُسِبُ بَلَغَ تَرَاقِيهُ حَتَّى قَالَ: الْحَمُدُ لِللهُ الَّذِى كَسَانِى مَا اُوَارِى بِهِ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِقَمِيصٍ لَهُ جَدِيدٍ فَلَبِسَهُ فَلَا آخُسِبُ بَلَغَ تَرَاقِيهُ حَتَّى قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا عُورَتِى وَآتَجَمَّلُ بِهِ فِى حَيَاتِى ثُمَّ قَالَ: آتَدُرُونَ لِمَ قُلْتُ هٰذَا ؟ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا يِشِيابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا قَالَ: فَلَا آخُسَبُهَا بَلَغَتُ تَرَاقِيهُ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنُ عَبُدٍ مُسُلِم لِبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ ثُمَّ تَعَمَّدَ الله سَمَلٍ مِنْ آخُلاقِهِ الَّذِى وَضَعَ فَيَكُسُوهُ إِنْسَانًا عَبْدٍ مُسُلِم لَبِسَ ثُوبًا جَدِيدًا ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ ثُمَّ تَعَمَّدَ إِلَى سَمَلٍ مِنْ آخُلاقِهِ الَّذِى وَضَعَ فَيَكُسُوهُ إِنْسَانًا مِسْكِينَا مُسُلِم لَيْ مُنَا اللهِ مَا وَالَالِهُ عَزَ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ فِى جِوَارِ اللهِ وَفِى ضَمَانِ اللهِ مَا وَامَ عَلَيْهِ مِنْهَا سِلْكُ وَاحِدٌ حَيًّا وَمَيَّا

هَٰذَا حَدِيْتُ كُو اَيُضًا فِي هَٰذَا الْكِتَابِ مِثْلَ هَٰذَا اللهُ عَنْهُمَا بِإِسْنَادِهِ، وَلَمُ اَذَكُو اَيُضًا فِي هَٰذَا الْكِتَابِ مِثْلَ هَٰذَا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ عَلَى اَنَّهُ حَدِيْتُ اللهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِينَ فَاتُرْتُ اِخْرَاجَهُ لَيَرْغَبُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِينَ فَاتَرْتُ اِخْرَاجَهُ لَيَرْغَبُ الْمُسْلِمُونَ فِي اسْتِعْمَالِهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7410 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوامامه فرماتے ہیں :حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹیؤ نے نئے قبیص منگوا کر پہنی ،آپ نے وہ قبیص ابھی صحیح طرح پہنی بھی نہیں تھی کہ یہ دعا مانگی

الْحَمْدُ لِللهُ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَٱتَّجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

" تمام تعریفیں اس الله تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ لباس میہنایا جس کے ساتھ میں نے اپنے ستر کوڈ ھانیا،اوراس

کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کوخوبصورت کیا''

یہ دعاما نگنے کے بعد آپ نے فرمایا: تم جانتے ہوکہ میں نے یہ دعا کیوں پڑھی؟ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مُنَائِیْ آغ نے بھر نئے کپٹر ہے منگواکر پہنے، ابھی وہ کندھوں سے نیچ نہیں ہوئے تھے کہ آپ مُنَائِیْ آغ نے وہی دعامائی جو میں نے مائی ہے، پھر حضور مُنَائِیْ آغ نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کوئی مسلمان نیا کپٹر سے بہنے اور اس طرح دعامائی جسے میں نے مائل ہے اور جو پرانے کپڑ سے اتارے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی غریب مسکمین کو دے دے، جب تک اس کپٹر سے کا ایک دھا گہمی اس کے استعمال میں ہے جب تک دینے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے ذمہ کرم میں ہے۔خواہ وہ زندہ ہویا فوت ہوگیا ہو۔

ﷺ یہ حدیث کی اسنادامام بخاری کیشتہ اورامام مسلم کیشنی نے نقل نہیں کی۔ اور میں نے بھی اپنی اس کتاب میں الیم احادیث نقل نہیں کی ہیں۔ علاوہ ازیں امام خراسان عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو اہل شام کے ائمہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ اس لئے میں نے ان کی پیروی میں یہ حدیث نقل کردی ہے تا کہ مسلمان اس کے استعمال میں دلچیس کامظاہرہ کریں۔

7411 - حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، ثَنَا اَبُو حَلِيْفَةَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الْمُزَنِيِّ، ثَنَا اَبُو حَلِيْفَةَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الْمُؤلِدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِى حُمَيْدٍ، عَنُ اَبِى الْمَلِيحِ بُنِ اُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتَمُّوا تَزُدَادُوا حُلُمًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

🕄 🕄 بیرحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورا مام مسلم میشید نے اس کونفل نہیں کیا۔

7412 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوُلانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، أَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهُ عَنْهُ عَلَى صُورَةِ دِحْيَةَ بُنِ خَلِيْفَةَ الْكَلْبِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى دَابَّةٍ يُنَاجِى رَسُولَ قَالَتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ قَدُ اَسْدَلَهَا عَلَيْهِ فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلامُ امْرَنِى اَنْ اَخُوجَ إلى يَنِى قُرَيْظَةَ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7412 - صحيح

♦ ♦ ام المونین حضرت عائشہ و اللہ فافر ماتی ہیں: میں نے جنگ خندق کے موقع پر وحید بن خلیفہ کلبی و اللہ کا ایک

آدمی دیکھا، وہ سواری پرسوارتھا اوررسول الله مَنَائِیْزُم کے ساتھ کوئی راز داری کی بات کرر ہاتھا، اس کے سر پر عمامہ تھا، جو کہ اس نے حضور مَنَائِیْزُمُ پر ڈھلکایا ہواتھا، میں نے رسول الله مَنَائِیْزُم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ مَنَائِیْزُم نے فرمایا: وہ جبریل امین علیہ السلام تھے، مجھے بنی قریظہ کی جانب جانے کامشورہ دے رہے تھے۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7413 – وَقَدُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرُسِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، ثَنَا اللهُ عَبَيْدِ اللهِ النَّرُسِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، ثَنَا اللهُ عَبُهُ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَبُدُ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَالْهَا فَر ماتی ہیں: ایک آدمی ترکی گھوڑے پر سوار ہوکر نبی اکرم مَثَالِیَّا کُم بارگاہ میں آیا، اس کے سر پر عمامہ تھا، اس نے اپنے عمامے کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا، میں نے نبی اکرم مُثَالِیْا میں اس کے بارے میں یو چھا، آپ مُثَالِیْا میں نے فیما، وہ حضرت جبریل امین مالیٰ میں میں اس کے فرمایا: تم نے جس کو دیکھا، وہ حضرت جبریل امین مالیٰ میں۔

7414 – آخُبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، آنُبَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُسُوسِى، آنُبَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ جَامِع بُنِ شَلَّادٍ، عَنْ كُلُنُومِ الْحُزَاعِيِّ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ مُسُوسِى، آنُبَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ جَامِع بُنِ شَلَّادٍ، عَنْ كُلُنُومِ الْحُزَاعِيِّ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُهُ وَهُو مَرِيطٌ فَوَجَدُنَاهُ نَائِمًا قَدْ غَطَى وَجُهِهُ بِبُرُدٍ عَدَنِي فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِدِ ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ يُحَرِّمُونَ شُحُرمَ الْعَنَمِ وَيَأْكُلُونَ آثَمَانَهَا عَلَى مَعْدَدُ وَكُمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7414 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت اسامہ بن زید ٹھ ﷺ فرماتے ہیں: رسول الله مناقیق کے مرض کے زمانے میں ہم آپ مناقیق کی عیادت کے لئے آپ کے پاس گئے ، حضور مناقیق اس وقت آ رام فرمارہے تھے ، اورعدنی چا درکے ساتھ چبرے کو ڈھانیا ہواتھا ، (جب ہم وہاں پہنچ تو) حضور مناقیق نے اپنے چبرے سے کیڑا ہٹایا ، پھر فرمایا: الله تعالی لعنت کرے یہودیوں پر ، وہ جانوروں کی چربی (کھانے ) کوحرام سجھتے ہیں کیکن اس کو بچے کراس کی رقم کھالیتے ہیں۔

😌 🤂 بیرحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری ٹیٹٹٹ اورامام مسلم ٹیٹٹٹ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7415 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ يَزِيدَ اللَّخُمِيُّ، يِتِنِيسَ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، اَخْبَرَنِى سُهَيْلُ بُنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمَرْاَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْاَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7415 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

🔡 🕃 بیصدیث امام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7416 – آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمُ مَعْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ، اَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا كَانَتُ تَقُولُ لَمَّا الْبُواهِيْمُ بُنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ، اَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا كَانَتُ تَقُولُ لَمَّا لَبُواهِيْنَ اللهُ عَنْهَا كَانَتُ تَقُولُ لَمَّا لَلهُ عَنْهَا مِنْ قَبَلِ لَمُعْلِمُ اللهُ عَنْهَا مُنْ قَبَلِ لَمَ اللهُ عَنْهَا مِنْ قَبَلِ الْعَرَاتُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7416 -على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ ام المونين حضرت عائشه ظاها فرمايا كرتى تقيس: جب بيآيت

وَلْيَضُوبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ (النور: 31)

''اوردوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں' (ترجمہ کنزالا یمان امام احمد رضائینیا)

نازل ہوئی توعورتوں نے اپنی ازار کی چادریں پھاڑ کر، (ان میں سے کچھ کیڑا لے کر) اس کے ساتھ پردہ شروع کر دیا۔

🟵 🤂 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفقل نہیں کیا۔

7417 - اَخْبَرَنَا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْق، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصُّلِ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا

#### حديث: 7415

صبعيح ابن حبان - كتساب البعظر والإباحة باب الكذب - ذكر لعن البسصطفى صلى الله عليه وسلم البتشبهيين من النساء بالرجال حديث: 5830 منن ابن ماجه - كتاب النكاح أولا حديث: 5830 منن ابن ماجه - كتاب النكاح أولا البغنيين - حديث: 1899 منن ابن ماجه - كتساب الادب أمسا ذكر فى التغنيث - حديث: 25950 السنن الكبرى للنسائى - كتاب عشرة النساء ألعن البترجلات من النساء - حديث:8973 مسند احد بن حنبل - أمسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث:8123 البعجم الاوسط للطبرائى - باب الالف أمن اسه احد - حديث:992

#### حديث: 7417

بنن ابى داود - كتاب اللباس' باب فى الاختمار - حديث:3606 مسند احمد بن حنبل - ' مسند النساء - حديث ام ملمة زوج النببى صلى الله عليه وسلم ' حديث: 25974 مصنف عبد الرزاق الصنعائى - كتساب البصلاة ' باب فى كم تصلى البراة من التيساب - حديث: 4896 مسند البطيالنبى - احساديث النبسساء ' مسا روت ام سلمة عن النبسى صلى الله عليه وسلم حديث: 1704 مسند اسحاق بن راهويه - ما يروى عن اهل الكوفة الشعبى ' حديث: 1706 مسند ابى يعلى البوصلى - مسند ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ' حديث: 6813 الهمجم الكبير للطبرائى - بساب الياء ' ما امندت ام سلمة - وهب مونى ابى احد ' حديث: 19567

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سُفْيَانُ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ، عَنُ وَهُبٍ، مَوْلَى آبِى آحُمَدَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى الله عَنُهَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَخْتَمِرُ فَقَالَ: لَيَّةً لَا لَيَّيَنِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7417 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت ام سلمه ولا النافر ماتى بين: نبى اكرم مَنْ النَّهُ ان كے پاس تشريف لائے ،وہ اس وقت بردہ كئ ہوئے تھيں ،آپ مَنْ النَّهُ الله فرمايا: اس دو بيٹے كواپنے سركے كردصرف ايك مرتبہ لييٹو، دومرتبہيں۔

7418 – آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بُنَ الرَّبِيعِ، يُحَلِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عَقِهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بُنَ الرَّبِيعِ، يُحَلِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عَقِهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَّعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنهُ " اَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ عَشَرَةَ خِصَالِ: الصَّفُورَةُ يَعْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنهُ " اَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ عَشَرَةَ خِصَالِ: الصَّفُورَةُ يَعْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَضَى اللهُ عَنهُ " اَنَّ نَبِى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ عَشَرَةً خِصَالِ: الصَّغُورِ مَن السَّعُونِ، وَالتَّمَائِمِ، وَالرُّقَى اللهُ الصَّعْقِ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَدُلُ الْمَاءِ لِغَيْرِ حِلِّهِ، وَفَسَادُ الصَّبِيّ غَيْرُ مِعْدَهِ فَا لَعْمُورِ بُ إِلْوَيْهَ لِعَيْرِ مِعْتِهَا، وَعَزُلُ الْمَاءِ لِغَيْرِ حِلِّهِ، وَفَسَادُ الصَّبِيّ غَيْرُ مُعْمَانُ الْمَاءِ لِغَيْرِ حِلِّهِ، وَفَسَادُ الصَّبِيّ غَيْرُ مَعْرَمِهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7418 - صحيح

الله عبدالله بن معود والتي الله على مروى بي كه نبي اكرم مَا اليَّامُ وس باتون كوناليندكرت تعد

⊙ صفرہ لینی خلوق (ایک نشم کی خوشبوہے،جس کا جزءاعظم زعفران ہوتاہے)

( برهایه کو بدلنا - ( یعنی کالاخضاب لگانا )

🔾 تہہ بند گخنوں کے نیچے تک لاکانا۔

🔾 سونے کی انگوٹھی پہننا۔

🔾 کفراور جادووغیرہ کے )تعویذات باندھنا۔

🔿 قر آن کریم کی آیات کے علاوہ کوئی اور دم کرنا۔

O نرو کے ساتھ کھیانا۔

نامناسب مقام برایی زینت ظاهر کرنا۔

0ا پنایانی ناجائز جگه بهانا۔

🔾 اور دودھ پیتے بچے کوٹراب کرنا ( یعنی دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ وطی کرنا ، کیونکہ اگر حمل قرار پا جائے تو دو م

خراب ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ بیار ہوجاتا ہے )

مٰدکورہ تمام چیزیں اگر چہ حرام نہیں ہیں ،تا ہم حضور مُلَّاتِیْمُ ان کو پسندنہیں فرماتے تھے۔

😌 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مينية اورامام مسلم مينية نه اس كوفل نهيس كيا-

7419 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ اللهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ اللهُ عَنْهُ اَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خَلْتَانِ فِيكَ كُنْتَ الْرَّجُلَ فَقَالَ: مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اِسْبَالُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اِسْبَالُكَ الرَّالَ وَارْحَاؤُكَ شَعْرَكَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7419 - صحيح

🟵 🟵 بیرحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشید نے اس کونقل نہیں کیا۔

7420 – آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُسُ زِيَادٍ سَبَلانُ، ثَنَا الْمُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ صَالِح بُنِ حَيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلاثِيّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَمِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ الْإَصَابِعِ الْكَانَ عُلْمُهُ مَعَ الْإَصَابِع

هَلَدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7420 - مسلم الملائي تالف

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُكَافِها فرماتے ہیں: نبی اکرم مَنَافِیْغِ نے قمیص پہنا ،وہ تخنوں سے اوپر تھا اوراس کی آستینیں انگلیوں تک پہنچتی تھیں۔

الاسناد ہے کی ایر مدیث سی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں کیا نے اس کونقل نہیں کیا۔

7421 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَبُو عَقِيلٍ

### ىث: **74**19

خریم بن فاتک حدیث:948 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَيِّلِ، ثَنَا اَبُو سَلَمَةَ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، وَاللهِ بُنِ عُمْرَ، عَنُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ بُنِ عُمْرَ، عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ بَنِ عُمْرَ، وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعُلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوُ سَوَّيْتَهُ بِالْمِقَصِّ . قَالَ : وَعُنْهُ مَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعُلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَمَا زَالَ الْقَمِيصُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعُلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَمَا زَالَ الْقَمِيصُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعُلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَمَا زَالَ الْقَمِيصُ عَلَى ابِي وَتَسَاقَطُ عَلَى قَدَمَيْهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7421 - أبو عقيل ضعفوه

😌 🕄 بدحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم مُواللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7422 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَلِي الْحَافِظُ، ٱنْبَا عَبْدَانُ ٱلْاَهُواذِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ رُشَيْدٍ، اِمَامُ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا ٱبُو ٱخْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ طَهْمَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْ الْبَيْرِيُّ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا لَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْطٌ اَوْ سِلُكٌ يَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا لَمُ يَزَلُ فِي سِتْرِ اللهِ مَا ذَامٌ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْطٌ اَوْ سِلُكٌ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7422 - خالد بن طهمان ضعيف

ایک سائل آیا ، اس ایک سائل آیا ، اس ایک حضرت عبدالله بن عباس واجون کی خدمت میں موجود تھا ، ایک سائل آیا ، اس نے کوئی سوال پوچھا، حضرت عبدالله بن عباس واجون نے اس سے پوچھا کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہوکہ الله تعالیٰ کے سواکوئی محدث : 7422

البصامع للترمذی ' ابواب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول الله صلی الله علیه - باب مدیث: 2468 البعجم الکبیر للطبرانی - من اسبه عبد الله و ما اسند عبد الله بن عباس رضی الله عنها - مصین ' مدیث:12384 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہوکہ محمد مَثَاثِیْجُ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: کیا تم پانچ وقت کی نماز پابندی سے اواکرتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: کیا تم پانچ وقت کی نماز پابندی سے اواکرتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے برخی تمہارا ہم پرحق ہے، اے لڑک، اس کولباس پہناؤ، کیونکہ ہیں نے رسول اللہ مَثَاثِیْجُ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کیڑا پہنایا، جب تک اس کے جسم پراس کیڑے کا ایک دھا کہ بھی رہے گا ، اللہ تعالیٰ اُس کے بہنا نے والے کی پردہ پوشی کرتا رہے گا۔

÷ĸ₽ŵ₢‹‹፦÷ĸ₽ŵ₢‹‹÷÷ĸ₽ŵ₢‹৽÷

# كِتَابُ الطِّبِّ

# طب کے متعلق روایات

7423 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُو آخُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، وَآبُو ٱخْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، قَالَا: فَسَا آبُو قِكَلَابَةَ عَبُدُ الْسَعِيدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا آبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بَنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بَنِ الرَّكَيْنِ بَنِ الرَّكَيْنِ بَنِ الرَّكَيْنِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنْ وَقَدُ آنْزَلَ لَهُ شِفَاءً وَفِى آلْبَانِ الْبَقَرِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَقَدُ آنْزَلَ لَهُ شِفَاءً وَفِى آلْبَانِ الْبَقَرِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

ه لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدُ رَوَاهُ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَطَارِقُ بُنُ شِهَابِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7423 - على شرط مسلم

اس کاعلاج الله و الله

کی بیرحدیث امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں اس کو قبل نہیں کیا۔ اس حدیث کو ابوعبدالرحمٰن سلمی نے اور طارق بن شہاب نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹیؤ سے روایت کیا ہے۔

# أَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ

# ابوعبدالرحمٰن سلمی کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7424 - فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو ٱخْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ، ٱنْبَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّى حَدِيثَ : وَعَنْ الْعَالَمُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّى الْعَالَمُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّى اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّى

صعبح ابن حبان 'كتاب الطب - ذكر الإخبيار عن إنزال الله لكل داء دواء يتداوى به مديث: 6154 سنن ابن ماجه - كتاب البطب بساب ميا انزل الله داء - حديث: 3436 مصنف عبيد الرزاق الصنعانى - كتباب الاشربة بباب البيان البقر - حديث: 16554 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الطب من رخص فى الدواء والطب - حديث: 29916 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الاثربة البعظورة كبن البقر - حديث: 6657 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة باب الكى هل هو مكروه ام د ! - حديث: 4754 مسند الطيالسي - ميا اسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مديث: 362 مسند ابن الجعد - قيس بن

الربیع الاسدی مدیث:1674 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ آخْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثَنَا عَبِيُدَةُ بُنُ حُمَيُدٍ، ثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْ مَلْهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَسَلَّمَ: مَا ٱنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَقَدُ ٱنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7424 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوعبدالرحمٰن ، حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله تعالى الله عَلَيْ الله تعالى على الله عل

# طارق بن شہاب کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7425 – فَاخَسَرَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ يَعْفُوبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَا، اَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنَ، اَنْبَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ فَعُلُو اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ لَمُ يُنْزِلُ دَاء اللهَ الْفَرَلُ لَهُ شِفَاء اللهُ الْهَرَمَ فَعَلَيْكُمُ مِا لَبُكِنِ الْبَقَرِ فَانَهَا تَوُمُّ مِنْ كُلِّ شَخَو

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7425 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ طارق بن شہاب ،روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و الله عَنافِئے نے بیان کیا ہے کہ رسول الله مَالَیْظِم نے ارشاد فرمایا ہے کہ' الله تعالیٰ نے ہر بیاری کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے سوائے موت کے ۔تم گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ یہ ہرقتم کے درخت کے بیتے کھاتی ہے۔

7426 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدِ الْهَاشِمِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، آنُبَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُها: قَدُ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، آنُبَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشِّعْرَ وَالْعَرَبِيَّةَ عَنِ الْعَرَبِ، فَعَنُ مَنُ آخَذُتِ الطِّبُ؟ اَخَذُتُ السُّبنَ نَعَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ آطِبًا وُ الْعَرَبِ يَأْتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ آطِبًا وُ الْعَرَبِ يَأْتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ آطِبًا وُ الْعَرَبِ يَأْتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هَا وَكَانَ آطِبًا وُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ آطِبًا وُ الْعَرَبِ يَأْتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ آطِبًا وَالْعَرَبِ يَأْتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7426 - صحيح على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عروہ فرماتے ہیں: میں نے ام المونین حضرت عائشہ رہ اللہ علی علی اللہ علی ال

🟵 🤁 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مِیشیہ اور امام مسلم مِیشیہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7427 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، انْبَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِم، ثَنَا سُويَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي عِيْسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَالٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي عِيْسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَالٍ الْمُرَادِيِّ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنْتَدَاوَى؟ قَالَ: تَعَلَمَنَّ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا اَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً عَيْرَ دَاءً وَمَا هُو؟ قَالَ: الْهَرَمُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7427 - صحيح

﴿ حضرت صفوان بن عسال المرادى فرماتے ہیں: لوگوں نے عرض كى: يارسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِمُ كيا ہم علاج كروالياكريں؟ آپ مَنَالْيَا مُ عِنانِ كَهُ اللهُ عَلَيْهُمُ كَيا ہم علاج كروالياكريں؟ آپ مَنَالَّيْهُمُ نے فرمايا: براسول الله مَنَالَثِيْمُ وه كون مى بيارى ہے؟ آپ مَنَالِيُهُمُ نے فرمايا: براسول الله مَنَالِيَّهُمُ وه كون مى بيارى ہے؟ آپ مَنَالِيُهُمُ نے فرمايا: براسول الله مَنَالِيُهُمُ وه كون مى بيارى ہے؟ آپ مَنَالِيُهُمُ نے فرمايا: براسواليا۔

🥸 🤁 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشانہ اورامام مسلم میشانیہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7428 – آخُبَرُنِیُ اِسْمَاعِیْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ بُنِ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِیُّ، ثَنَا جَلِی، ثَنَا یَحْیی بُنُ سُلَیْمَانَ الْدُعُفِیُّ، حَدَّیْنِی ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّیْنِی اِبْرَاهِیْمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ جُبَیْو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِیِّ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " کَانَ سُلَیْمَانُ بُنُ دَاوُدَ عَلَیْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِیِّ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " کَانَ سُلَیْمَانُ بُنُ دَاوُدَ عَلَیْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِذَا قَامَ فِی رَمَضَانَ رَآی شَجَرَةً نَابِیَةً بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ: مَا اسْمُكِ؟ فَتَقُولُ: کَذَا وَکَذَا وَکَذَا فَیَقُولُ: لِکَیْ شَیْءِ آنْتِ؟ فَتَقُولُ: لِکَذَا وَکَذَا فَیَقُولُ: لِکَوْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَالسَّلامُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهُ الْمُولِ اللّهُ الْمَیْتُ وَالْتَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَیْهُ الْمُلْونَ الْعَلْمُ الْعَیْسُ الْمُنَانُ عَلَیْهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمُلُ الْمُنْ اللّهُ عَلْمُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى الْمُولِ اللّهِ بُنِ وَهُ عَلَى الْمُولِ اللّهِ بُنِ وَهُ عَلَى الْمُنَادِ وَلَمْ الْمُنَادِ وَلَمْ الْمُنَادِ وَلَمْ الْمُنَادِ وَلَمْ الْمُنَادِ وَلَمْ اللّهِ بُنِ وَهُ عِنْ اللّهِ بُنِ وَهُ عِنْ الْمُولِمُ اللّهِ بُنِ وَهُمْ عَلْ اللّهُ اللّهِ بُنِ وَهُمْ عَلْ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسنادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَهُو غَرِيبٌ بِمَرَّةٍ مِنْ رِوَايَةٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ طَهُمَانَ فَانِّى لَا آجِدُ عَنْهُ غَيْرَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَقَدْ رَوَاهُ سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، فِاَوْقَفَهُ عَلَى ابُنِ عَبَّاسٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7428 - صحيح غريب بمرة

الاسناد بي الم بخارى مِينة اورامام سلم مِينة في السناد بي الكون الم المسلم مِينة في السياد المام المام

7429 حَدَّثَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُ، ثَنَا البُو الْجَوَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْعَبَّاسِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ سَلَمَةَ بَنِ كُهَيْلٍ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَ: "كَانَ سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ طَلَعَتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ لَهَا: مَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْاَعْتُ لِلَاءِ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا صَلَّى ذَاتَ يَوْمٍ الْفَلَاةَ وَلَا عَلَىٰ الصَّلَاةَ وَلَا عَلَىٰ الصَّلَاةَ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النعجب الكبير للطبراني - باب من اسه حبزة وما اسد حكيب بن حزام - عروة بن الزبير عن لحكيب بن حزام 'حديث:3021

سلیمان علیا سمجھ گئے کہ اب ان کی وفات کا دن قریب ہے کیونکہ میری حیات میں بیت المقدس اجرد نہیں سکتا۔حضرت سلیمان عليلان الله تعالى سے دعاما تكى كه جنات سے ان كى موت كوخفى ركھاجائے ، جنات يہ سمجھتے تھے كه وہ غيب جانتے ہيں۔ چنانچه حضرت سلیمان علیظ عصا کے ساتھ فیک لگائے ہوئے انتقال کر گئے ، جب زمین نے عصا کو کھالیا اورسلیمان علیظ زمین پر گر گئے ، (تب جنات کو پیۃ چلا کہ سلیمان ملینیا تووفات پانچکے ہیں، اس سے ثابت ہوگیا کہ جنات غیب کاعلم نہیں رکھتے )جنات نے ا ہے اوپر زمین کامیری سمجھا کہ وہ زمین پر پانی لائیں۔ کیونکہ وہ سلیمان ملیا کا عصا کھانے پر زمین کاشکر بیادا کرنا جا ہتے تھے۔ 7430 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّسَافِسِتُ، ثَسَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَآخْبَرَنِي ٱبُوْ بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِسْحَاقُ، وَعُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، وَحَدَّثَنَا ابُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، انْبَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتيْبَةَ، ثَنَا يَحْرُ ي بْنُ يَـحْيَـى، أَنْبَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَآخُبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ السُّنِسَيُّ، بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوجِدِ، أَنْبَا عَبْدَانُ، أَنْبَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِينَ اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ٱنْبَا اِسْرَائِيلُ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَلَاقَةَ، وَٱخْبَرَنَا ٱبُوْ بَكُرٍ الشَّافِعِتُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، آخُو حَطَّابٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا آسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَآخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آخُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، ثَنَا الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ، وَآخِبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الْادَمِيُّ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِتُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، ٱنْبَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَحَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَإَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، قَالُوا: وَاللَّفَظُ لَهُمْ ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنِيْ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيّ، يَقُوْلُ: شَهِدُتُ الْإَعَارِيبَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللّهُ الْحَزَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنُ عِـرُضِ آخِيـهِ شَيْئًا فَـذَلِكَ الَّـذِى حَرَجٌ وَّهَلَكٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَدَاوَى؟ قَالَ: تَدَاوَوُا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ آنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا هَذَا الْهَرَمَ لَقَالُوْا: يَمَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَيْرُ مَا أَعْطِيَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ

هُلْذَا حَدِيْتُ اَسَانِيدُهُ صَحِيْحَةٌ كُلُّهَا عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَالْعِلَّةُ عِنْدَهُمْ فِيْهِ آنَّ اُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَقَدْ ثَبَتَ فِى آوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ وَالشَّوَاهِدِ عَنْهُمَا الشَّوَاهِدِ عَنْهُمَا اللَّهَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ اكْثَرُ مِمَّا ذَكُرُتُهُ إِذْ لَمْ تَكُنِ الرِّوَايَةُ عَلَى شَرْطِهِمَا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7430 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت اسامہ بن شریک عامری فرماتے ہیں: میں اس بات کا گواہ ہوں کہ دیہاتی لوگ رسول الله مَثَاثَیْنِم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہمیں فلاں فلاں کام میں کوئی حرج ہے؟ حضور مَثَاثِیْنِم نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، الله تعالی نے حرج ختم کردیا ہے، سوائے اس شخص کے جوابی بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلے، یہ حرج ہے، اور یہ باعث ہلاکت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله مَثَاثِیْنِم کیا ہم علاج کروا سکتے ہیں؟ آپ مُثَاثِیْنِم نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، علاج کرواؤ، کیونکہ الله تعالی نے موت کے سواہر بیاری کا علاج نازل کیا ہے۔ صحابہ کرام اِنْ اُنْ اُنْ اُنْ الله مَثَاثِیْم مسلمان کو جو بچھ عطا کیا گیا اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ مُثَاثِیْم نے فرمایا: ایجھے اخلاق۔

اس حدیث کی تمام اسانیدامام بخاری پیشیداورامام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح بیں لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور محد ثین کے نزدیک اس میں علت یہ ہے کہ اسامہ بن شریک کا زیاد بن علاقہ کے علاوہ دوسرا کوئی راوی نہیں ہے۔ جبکہ اس کتاب کے آغاز میں دلائل اور براہین کے ساتھ ثابت ہو چکاہے کہ بیعلت نہیں ہے۔ اس حدیث کے زیاد بن علاقہ کے حوالے سے اور بہت سارے طرق ہیں جن کو صحیحین کے معیار پر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہاں ذکر نہیں کیا۔

7431 - حَلَّثَ نَمَا عَبُدُ الرَّحُمَٰ نِ بُنُ حَمْدَانَ الْحَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ الْحَرَّازُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ الْخَرَّازُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْسَمَانَ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ الْآخُصَٰ ِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَرَايَتَ اَدُويَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقَّى نَسْتَرْقِى بِهَا اتَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

هٰ ذَا حَـدِيُتُ صَـحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، وَعُمَرُ بُنُ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادٍ آخَرَ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7431 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت حکیم بن حزام وَالْمَا فَرَمات بین که میں نے عرض کی: یارسول الله مَالَیْدَا ہم جو دوائی لیتے ہیں ، یادم کرواتے ہیں ، کیابیہ تقدیر کوبدل دیتے ہیں؟ آپ مَالِیْا ہُم نے فرمایا: ان کا تعلق بھی تقدیر سے ہی ہے( یعنی دوائی لینا یا دم کروانا بھی تقدیر میں لکھا ہوتو انسان لیتا ہے )

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7432 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعد ﴿ وَاللَّهُ عَالِمَ عِيلَ مروى ہے كہ انہوں نے عرض كيا: يارسول اللَّهُ طَالِيَّةُ آپ كا كيا خيال ہے؟ كہ ہم جو دواليتے ہيں يا دم كرواتے ہيں ،كيا بيدالله تعالى كى لكھى ہوئى تقدير كو بدل ديتے ہيں؟ رسول اللّهُ طَالِيَّةُ نِيْ فرمايا: بيہ بھى تقدير كے دواليتے ہيں يا دم كرواتے ہيں ،كيا بيدالله تعالى كى لكھى ہوئى تقدير كو بدل ديتے ہيں؟ رسول اللّهُ طَالَةُ عَلَيْهُمُ نَهُ فرمايا: بيہ بھى تقدير كے دواليتے ہيں يا دم كرواتے ہيں ،كيا بيدالله تعالى كى لكھى ہوئى تقدير كو بدل ديتے ہيں؟ رسول اللهُ طَالَةُ عَلَيْهُمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

7433 – آخُبَرَنِي آبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا آبُوُ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا آبُوُ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِى آنُزَلَ الدَّاءَ آنْزَلَ الشِّفَاءَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7433 - على شرط مسلم

اس کا جہ حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیٹیز نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو بیاری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔

الله المسلم المسلم الله معيار كے مطابق صحیح ہے ليكن شخين الله الله اس كوفل نہيں كيا۔

7434 - حَـدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُـنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِنْ اَصَابَ الدَّاءَ الدَّوَاءُ بَرِءَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

اَهْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7434 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ وَصَرْتَ جَابِرِ بَن عَبِدَاللَّهِ وَلَيْ فَرِمَاتِ مِين كَهِ رَسُولَ اللَّهُ سَكَيْمَ فِي ارشَادِفْرِ مايا: هِر بيمارى كا علاج ہے ، اگر دوائی ، بيمارى كے موافق آجائے تواللّٰہ كے تكم سے بيمار صحبتيا ب موجاتا ہے۔

ا المسلم مواللة كم معيار كمطابق بيكن شيخين مياليات الكوقل نهيس كيا-

7435 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ، وَاَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ، قَالَا: ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ

حديث : 7434

صعبح مسلم - كتباب السيلام بياب ليكل دا، دوا، واستعباب التداوى - صديت:4179 صعبح ابن عبان - كتباب البعظر والإباحة كتباب البعظر والإباحة كتباب البعل - ذكر الإخبار بان العلة التى خلقها الله جل وعلا إذا عولجت حديث:6155 السنن الكبرى للنسائح - كتباب الطب الامر بالدواء - حديث:7312 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتباب الكراهة باب الكى هل هو مكروه ام لا ؟ حديث:4740 مسند ابى يعلى البوصلى حديث:4740 مسند ابى يعلى البوصلى مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه - حديث:14332 مسند ابى يعلى البوصلى مسند جابر عديث:1983

اِسْحَاقَ بُنِ حُزَيْسَمَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَلَمَةَ، حِفُظًا، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي السِّفَائَيْنِ: الْاَحُوَصِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ: الْعَسَلُ وَالْقُرُ آنُ

هَذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ أَوْقَفَهُ وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ، عَنُ سُفْيَانَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7435 - على شرط البخاري ومسلم

اورقرآن کریم۔

ﷺ کی ہے اساد امام بخاری کیٹیڈ اورامام مسلم بُیٹیڈ کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔ اوروکیع بن جراح نے اس کوحفرت سفیان سے موقو فاروایث کیا ہے۔

7436 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثَنَا اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

﴾ ﴿ حضرت عبدالله و الله و الله على الله الله الله الله و الله و

7437 - وَحَـدَّثَـنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ خَيْثَمَةَ، وَالْاَسُودِ، قَالَا: قَالَ عَبُدُ اللّهِ: " عَلَيْكُمُ بِالشِّفَائِيْنِ: الْقُرْآنِ وَالْعَسَلِ "

الله عنرت عبدالله والنيون مات بين بم دوشفاء دين والى چيزوں كولازى اختيار كرو، قرآن اور شهد

7438 - حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الثَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَائِشَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا حُمَّ اَحَدُكُمْ فَلْيَشِنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاتَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ

هَ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى الْاَسَانِيدِ فِي اَنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَطُفِئُوهَا بِالْمَاءِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7438 - على شرط مسلم

حديث: 7435

سنسن ابين ماجه - كتساب السطيب باب العسل - حديث:3450 منصنف ابن ابي شيبة - كتساب السطيب منا قبالوا في العسل ! -حديث:23182 شعب الإيسان للبيهقي - فصل في الاستشفاء بالقرآن حديث:2472

ار تیں سحری کے وقت یانی کے چھینے مارو۔

کی ہے حدیث امام سلم رہائی کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔ امام بخاری رہے اللہ اورامام مسلم رہے اللہ نے ان اسانید کو بیان کیا ہے جس میں یہ ہے کہ' بخاردوزخ کی گرمی ہے، اس کو پانی کے ساتھ صندا کرؤ'۔

ُ 7439 – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحَسَنِ الْهَمُدَانِيُّ، وَهِشَامُ بُنُ عَلِيِّ السِّيرَافِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ آبِى جَمُرَةَ الصُّبَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ آجُلِسُ اللَّى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالَا: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ آبِى جَمُرَةَ الصُّبَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ آجُلِسُ اللَّى ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمَ كُذَة فَ فَ قَدَنِى مَا كَنُدُ وَهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمُزَمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا بِمَاءِ زَمُزَمَ وَلَمُ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا بِمَاءِ زَمُزَمَ هَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا بِمَاءِ زَمُزَمَ هَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا بِمَاءِ زَمُزَمَ هَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ بِهِلِهِ والسِّيَاقِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7439 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوجمر وضعی رفی این فرماتے ہیں: میں مکہ مکرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رفی ایس بیٹھا کرتا تھا ، انہوں نے کئی دن مجھے اپنی مجلس سے مفقود پایا ، جب میں آیا تو انہوں نے اتنے دن غیر حاضری کی وجہ بوچھی ، میں نے بتایا کہ مجھے بخار ہوگیا تھا۔ آپ نے فرمایا: زمزم کے پانی کے ساتھ اپنے بخارکو مختدا کرلیا کرو، کیونکہ رسول اللہ مُثَاثِیْتِم نے ارشاد فرمایا ہے' بخار ، دوزخ کی تیش ہے اس کوزمزم کے پانی کے ساتھ شنڈ اکرلیا کرو'۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری نینهٔ اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح لیکن انہوں نے اس کواس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

مَّحَمَّدُ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَمُ اللهِ بَنُ وَجَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُنْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ اَبِى مَرْيَمَ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ عُقْبَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنُ زُرْعَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحُطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ عَبُدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهَا شُبْرُمٌ تَدُقَّهُ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ بِهِلَا؟ فَقَالَتُ: رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهَا شُبْرُمٌ تَدُقَّهُ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ بِهِلَا؟ فَقَالَتُ: يَشُرَبُهُ فُكُلانٌ فَقَالَ: لَوْ اَنَّ شَيْئًا يَّدُفَعُ الْمَوْتَ اَوْ يَنْفَعُ مِنَ الْمَوْتِ نَفَعَ السَّنَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7440 - صحيح

ان کے پاس تشریف لائے ،ان کے پاس شرم بی ایک ون رسول الله منافیظ ان کے پاس تشریف لائے ،ان کے پاس شرم کے اوروہ ان کو کوٹ رہی تھی (شبرم ، چنے سے ملتا جلتا وانہ ہوتا ہے بخاروالے کو یہ پیس کر کھلایا جاتا ہے یا ابال کر اس کا پانی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بلایاجاتا ہے)۔آپ من الیکو ان میں ایم کی ایک کررہی ہو؟ انہوں نے کہا: فلال شخص کویہ بلانی ہے۔آپ من الیکو ان الرکوئی چیزموت کوروک سکتی یاموت کےمعاملے میں کوئی فائدہ دے سکتی ہے،وہ'' سنا'' ہے۔(لیعنی سناتکی)

🤁 🕄 بیہ حدیث منجیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مِیالیہ اورا مام مسلم مِیالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ بھر بین کی حضرت اساء بنت عمیس سے روایت کردہ درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7441 – حَـدَّثَنَا ٱبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، ثَنَا ٱبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ رَجَاءِ السِّنُدِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِتُ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَهَا: بِمَاذَا تَسْتَـمْشِينَ؟ قَالَتْ: كُنُتُ اَسْتَمْشِي بِالشَّبْرُم قَالَ: حَارٌ حَارٌ قَالَتْ: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ السَّنَا

الله من اساء بنت ميس والفافر ماتي بين رسول الله منافية في أن سے يو جها تو كس چيز سے جلاب ليتي ،و؟ ميس نے کہا: میں شبرم کے ساتھ جلاب لیتی ہوں، آپ مَالینیُّا نے فر مایا: گرم ہے گرم۔ آپ فرمانی ہیں: پھر میں نے ساکے ساتھ جلا ب لیا تورسول اللَّه مَنْ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی پیز میں موت کی شفاء ہوتی تو''سنا'' میں ہوتی۔

7442 - حَـدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُـحَـمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عُمَرْ بَلَ بَكُر السَّكْسَكِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا أُبَيِّ ابْنِ أُمِّ حِزَامٍ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاتَيْنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالسَّمَا وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِي عَبْلَةَ: " وَالسَّنَوتُ: الشِّبِتُ " قَـالَ عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ يَقُولُ: " السَّنُّوتُ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِى يَكُونُ فِي الزِّقِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَهُمْ مَ يَهُمُ مَكُونَ الْجَارَ أَنْ يَتَجَرَّدَا

هُمُ السَّمُنُ بِالسَّنُوتِ لَا خَيْرَ فِيُهِمَا هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7442 - عمرو بن بكر اتهمه ابن حبان

ابوانی بن ام حزام نے رسول الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله عل الله شَالِيَّةُ كويد فرماتے ہوئے سنا ہے كہتم سنا اور سنوت كولا زم پكڑو، كيونكہ اس ميں سام كے سواہر چيز كا علاج ہے۔ آپ سَالَيْقِيْلِم ے عرض کی گئی: یارسول الله مُنْ الله مُنْ الله من الله من الله من الله عليه فرمايا: موت - ابراہيم بن الى عبله فرماتے مين:

سنن ابن ماجه - كتاب الطب ُ باب السنيا والسنوس - حديث:3455'

سنوت سے مراذ" زیرہ ''۔ اور دیگر کی محدثین کا موقف یہ ہے کہ سنوت اس شہد کو کہتے ہیں جو گئی والے مشکیزے میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعرنے کہا ہے۔

> وہ گئی کے ساتھ سنوت کی طرح تیں ان دونوں میں خیرنہیں ہے وہ تو پڑوی کو خالی نہیں ہونے دیتے۔ ( بعض نے کہاہے کہ سنوت'' کلونجی'' کو کہتے ہیں )

7443 – أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِيُ رَذِينٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَيْمُونِ آبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَّاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسُطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ مَيْمُونِ آبِئ عَبْدِ اللّٰهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7443 - صحيح

الله البحريُ ( یعنی عود ہندی ) اورزیتون کے تیل کے ساتھ کریں۔ "قسط البحریُ ( یعنی عود ہندی ) اورزیتون کے تیل کے ساتھ کریں۔

ﷺ یہ حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم بیسیا نے اس کوفل نہیں کیا۔ اوراس حدیث کو قیادہ نے میمون ابوعبداللہ سے روایت کیا ہے۔ (جبیا کہ درج ذیل ہے۔ )

7444 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هِ مَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ: الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ: يَلُدُ بِهِ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِى يَشْتَكِى صَلَّى اللهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ آبِيْهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7444 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوعبدالله ، زید بن ارقم کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ کوذات الجنب (نمونیا) کے لئے زینون کے تیل اورورس (زردرنگ کی گھاس نماایک بوٹی) کی بہت تعریف کرتے ہوئے سنا ہے۔حضرت قادہ کہتے ہیں: جوجانب متاثر ہو،منہ کی اس جانب سے دوایلائی جائے۔

اس عدیث کوعبدالرحن بن میمون نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔

7445 - آخُبَوَنَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُواسَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَغْقُوبُ بُنُ

#### حديث : 7443

الجامع للترمذى - "ابواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " باب ما جاء فى دواء ذات الجنب حديث: 2056 مستند العبالسي - منا استند زيد بن ارقم " حديث: 18892 مستند الطبالسي - منا استند زيد بن ارقم " حديث: 714

اِسْحَاقَ الْحَـضْرَمِيُّ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرُسًّا وَزَيْتًا وَقُسُطًا

﴿ عبدالرحمٰن بن ميمون اپن والد كے حوالے سے حضرت زيد بن ارقم رفاق كايد بيان قل كرتے ہيں كه رسول الله من الله عند الله عن

7446 – آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، بِمَكَّةً، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْم، آنْبَا عَبُدُ الرَّوْمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ السَّرَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، آخبَرَنِي آبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاشْتَدَ وَجَعُهُ حَتَّى أَغُمِى عَلَيْهِ قَالَ: فَتَشَاوَرَ نِسَاءٌ فِي لَذِهِ فَلَذُوهُ فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ: مَا هَذَا فِعُلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا وَآبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِ مَنْمُولَة السَّمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالُوا: كُنَّانَتِهِمُ بِكَ ذَاتُ الْحَنْبِ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللّهُ لِيَعْدِفَى عِبَاسًا قَالَ: فَلَا اللهُ لِيَعْدِفَى عِبَاسًا قَالَ: فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلْمَ وَسَلّمَ وَسُلَمَ وَسُلْمَ وَسُلُمُ وَلَهُ وَسُلَمُ وَلَمُ السُولُ اللهُ عَلَيْ وَالمُلْ وَالمُعْرَاقِ المُعْمَا وَلَوْ المُعْرَاقِ وَلَمُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7446 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت اسماء بنت عميس بِنْ فَافر ماتى بين: رسول الله مَالَيْنَا مِب سے پہلے حضرت ميمونه بِنْ فائے گھر بيار ہوئے ،

آپ كى تكليف ميں اسقدر تيزى آئى كہ آپ بے ہوش ہوگئے ، گھركى خوا تين نے آپ مَنْ الْيَوْعِ كُو الله مَنْ الله مَن الله مَنْ الله مَن روز ہے ہے میں سے وہ من الله مَن من روز ہے ہے میں سے دوا ہی حال الله مَن من روز ہے ہے میں سے دوا ہی حال الله مَن من روز ہے ہے میں سے دوا ہی حال الله مَن من روز ہے ہے میں سے دوا ہی حال الله مَن من روز ہے ہے میں سے دوا ہی حال الله عمل من روز ہے ہے میں میں حصول الله مَن من روز ہے ہے میں میں حصول الله مَن من روز ہے ہے میں سے دوا ہی حال کہ وہ اس دن روز ہے ہے میں ۔

﴿ ٢٠٠٥ يه صديث امام بخارى يَسَدُ اورامام سلم مُرَسَدُ كَ معيار كَ مطابِق صحيح بِه ليكن انهول نے اس كُوْقَل نهيں كيا۔ 7447 - حَدَّثَ نَسَا عُدِلِيُّ بُنُ حَدْمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَعَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْمَدَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الرِّنَادِ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، الْرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الرِّنَادِ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، آخُبَرَنِى آبِى ، أَنَّ عَائِشَة ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا ابْنَ اُخْتِى لَقَدْ رَايُتُ مِنْ تَغْظِيم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيِّهِ اَمُواً عَجِيبًا وَ فَلِكَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَتُ تَأْخُذُهُ الْحَاصِرَةُ فَتَشْتَدُ بِهِ وَكُنَّا نَقُولُ: اَخَذَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَخِفْنَا عَلَيْهِ وَفِي عَالَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَاشْتَدَّتُ بِهِ حَتَّى اُغُمِى عَلَيْهِ وَخِفْنَا عَلَيْهِ وَفَزِعَ النَّاسُ الِيُهِ فَطَنَنَا آنَ بِهِ ذَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَفِي عَلَيْهِ وَفِي عَلَيْهِ وَفِي عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَخِفْنَا عَلَيْهِ وَفَرْعَ النَّاسُ الِيهِ فَطَنَنَا آنَ بِهِ ذَاتَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُونَ امْرَاةً الْمَرَاةً حَتَّى بَلَغَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَدُونَا هَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا وَلَوْ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7447 - صحيح

کی قشم دی ہے۔ چنانچہ ہم نے امسلمہ جانفیا کوبھی''لد'' کیا۔

🟵 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7448 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا وُهَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا مَنَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ مَا أَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْتُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7448 - على شرط البخاري ومسلم

الله الله الله عبدالله بن عباس والفي فرمات مين كه نبي اكرم الماتينيم نه ناك مين دواني چرهائي -

😌 🟵 بیرحدیث امام بخاری بینیا اورامام مسلم بینیا کے معیار کے مطابق صحیح بے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْفَصْلِ الْمُزَكِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا الْمُشْمَعِلُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ رَافِع بْنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجُوةُ وَالصَّخُرَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجُوةُ وَالصَّخُرَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجُوةُ وَالصَّخْرَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7449 - صحيح

﴾ ﴿ ﴿ حضرت رافع بن عمر و ﴿ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ فِي ارشاد فرمایا : عجوه تجور،اورصحره بچر (بیدوه بچر ہے جو بیت المقدس میں ہے اور ہوامیں معلق ہے، اب اس کے نیچے دیواریں بنادی گئی ہیں ) جنتی ہے۔ ﴿ ﴿ لَا سَادِ ہِ لِیکن امام بخاری بُنِیْنَ اور امام مسلم بُنِیْنَ نے اس کوفق نہیں کیا۔

7450 - آخُبَرَنَا آبُوْ سَهُ لِ آخُمَدُ بُنُ مُ حَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعُفَرِ بُنِ النِّبِرِقَانِ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ وَاقِدِ بُنِ الْقَاسِمِ الْقَيْسِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيُّ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنُ اَهْلِ هَجَرَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُمُ قَعُل لَهُمُ: تَمُرَةٌ تَدُعُونَهَا كَذَا وَتَمُرَةٌ تَدُعُونَهَا كَذَا حَتَى عَدَّ الْوَانَ تَمَرَاتِهِمُ فَقَال لَهُمُ: تَمُرَةٌ تَدُعُونَهَا كَذَا وَتَمُرَةٌ تَدُعُونَهَا كَذَا حَتَى عَدَّ الْوَانَ تَمَرَاتِهِمُ فَقَال لَهُ مُن اللهُ عَنْهُ اللهِ لَوْ كُنتُ وُلِدَتُ فِي جَوْفِ هَجَرَ مَا كُذَتُ بِاعَلَمَ مَنْ اللهِ لَوْ كُنتُ وُلِدَتُ فِي جَوْفِ هَجَرَ مَا كُذَتُ بِاعَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَعُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّاعَةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حديث: 7448

سنن ابي داود - كتاب الطب باب في السعوط - حديث: 3387

# هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِي (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7450 – الحديث منكر

﴿ حضرت انس بن ما لک رفاتی فرما نے ہیں: اہل ہجر کا ایک وفد عبدالقیس کی نمائندگی میں رسول اللہ شکاتی کی بارگا۔

میں آیا، وہ لوگ حضور شکاتی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ شکاتی نے ان کو بتایا کہ فلال رنگ کی تھجور کو تم فلال نام سے پکار نے ہو، فلال رنگ کی تھجور کو فلال نام دیتے ہو، حتی کہ حضور شکاتی کی تھے وروں کے مختلف نام شار کئے، لو وی میں ہو، فلال رنگ کی تھجور کو فلال نام دیتے ہو، حتی کہ حضور شکاتی کی تھے ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ شکاتی کی تھے میں باپ آپ پر قربان ہوجائیں۔ کاش کہ میں بھی ہجر علاقے تھ رسول پیدا ہوا ہوا، میں آپ سے زیادہ قیامت کا علم نہیں رکھتا ہوں، میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔ حضور شکاتی نے نے رسول ہیں۔ حضور شکاتی نے فرفایا: جب سے تم یہاں بیٹھے ہو، تب سے تمہاری زمین میرے سامنے کردی گئی ہے، اور میں اس کو کمکل طور پر دکھے ربابوں، تمہارے ہاں سب سے اچھی تھجور'' برنی'' ہے۔ وہ یماریاں ختم کردیتی ہے، اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ہیستا اورامام مسلم ہیستا نے اس کونقل نہیں کیا۔حضرت ابوسعید خدری جائشتا مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7451 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُوَيْدٍ الشَّامِرِيُّ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ رَبَاحِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ آبِى الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ يُخْرِجُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيْهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7451 - أخرجناه شاهدا

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و الفرات میں که رسول الله سائیو آنے ارشادفر مایا تمہاری تھجوروں میں سب سے انجھی ''برنی'' تھجور ہے، یہ بیاری کوختم کردیتی ہے اوراس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔

7452 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَاَبُو مُحَمَّدِ بُنُ مُوْسَى، الْعَدُلُ قَالا: اَنْبَا عَلِيَّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْحُسَيْنِ الْمُحَنِيْدِ، ثَنَا الْسَمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَيُّوْبَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَعْفُوبَ بَنِ اَسِى يَعْفُوبَ، عَنُ أَمِّ الْمُنْذِرِ الْآنْصَارِيَّةِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا وَكَانَتُ اِحْدَى خَالَاتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ نَاقِهُ مِنْ مَرَضٍ وَفِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ : دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ وَاقَبُلَ عَلَى يَتَنَاوَلُ مِنْهُ فَقَالَ : دَعْهُ فَإِنَّهُ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ وَاقْبُلَ عَلَى يَتَنَاوَلُ مِنْهُ فَقَالَ : دَعْهُ فَإِنَّهُ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ وَاقْبُلَ عَلَى يَتَنَاوَلُ مِنْهُ فَقَالَ : دَعْهُ فَإِنَّهُ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ وَاقْبُلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : دَعْهُ فَإِنَّهُ لا يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ فُلُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : عَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : عَنْ أَلْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالُ وَقُولُ لَكَ رَواهُ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ فُلُئِحِ نِي سُلْهُ وَاللهُ وَقَالَ : عَنْ أُمْ مُبَشِّرِ الْآنُصَارِيَّةِ،

﴿ الله مَنْ رَانَصَارِید نَافِیْا بھی سَتَے، مَضِرَت علی بھالیّن مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰم

7453 - آخُبَرَنَاهُ أَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا آحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، آنْبَا اِسْحَاقُ، آنْبَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّنَنِیُ فَلْکُهُ بُنُ سُلَمَةً وَانْبَا الْمُحَانَ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِيُّ الْمُعَانِيُّ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَانِيُّ الْمُعَلِيْ وَسَلَّمَ قَالَتُ: وَحَلَ عَلَى رَسُولُ مُبَيِّدٍ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: وَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: وَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ نَاقِهُ مِنْ مَرْضٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحُوهِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7452 - صحيح

﴾ الله منظر انصاریہ باللہ نبی اکرم منگائی کی خالہ ہیں آپ فرماتی ہیں: رسول الله منگائی میرے پاس تشریف لائے ، حضور منگائی کی محال معنی جان کے بعدسابقہ میں کے بعدسابقہ صدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

😌 😌 بیرحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مِینید اورامام مسلم مِینید نے اس کونفل نہیں کیا۔

7454 - آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهَا، قَالَ مُسَلَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهَا، قَالَ مُسَلَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهَا، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ السَّائِبِ بُنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيُّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ آهُلَهُ الْوَعْكُ آمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ آمَرَهُمُ فَحَسَوْا مِنْهُ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيُرْبُو فُوَادَ الْحَزِينِ وَيَسُرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسُرُوا إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا حَدَاهُ لَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجْهِهَا عَنْ وَجُهِهَا مَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

ام المومنين حضرت عا كشه المافنا فرماتي بين: جب رسول الله مَا لَقَيْمًا كه كهروالوں كو كوئي درد موتا تو آپ حساء (ايك قسم

#### حميث: 7454

سنن ابن ماجه - كتباب الطب باب الثلبينة - حديث: 3443 الجباسع للترمذى أبواب الطب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بباب سا جباء منا يبطعهم البسريض حديث: 2013 النستين الكبيرى للنسائى - كتباب البطب الدواء ببالتلبينة - حديث: 7325 مسند العدين حنيل - مسند الانصار البلعق البستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها حديث: 23508

کا کھانا ہے جوآئے اور پانی سے بنایا جاتا ہے) بنانے کا تھم دیتے ، جب بیتیار ہوجاتا تو آپ ان کو کھانے کا تھم دیتے ، وہ لوگ کھانیے ، آپ مُنْ اَلْتِیْ اُ فرماتے : یہ پریشان کے ول کو فرحت بخشا ہے اور بیار کے دل کوسکون دیتا ہے۔ جیسا کہتم عورتیں، پانی کے ساتھ اپنے چبرے کی میل کو دورکرتی ہو۔

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَىٰ شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ فَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمُحَمَّدِ بُنِ السَّائِبِ، وَاحْتَجَّ الْبُحَارِيُّ بِاَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ الْمَكِّيِّ ثُمَّ لَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7455 - صحيح

7456 – آخبَرَنَا آبُو الْسَحَسَنِ عَلِى بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَعْلَى، ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا: ثَنَا الْاعْمَشُ، عَنْ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أُمِّ الْسُمُولُ مِنْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ أُمِّ الْسُمُولُ مِنْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدَ أُمِّ الْسُمُولُ مِنْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدَ أَمِّ الْسُمُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدَ أُمِّ الْسُمُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَتَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هُ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ . وَقَدْ آخُرَجَ الْبُحَارِيُّ آيَضًا حَدِيْتُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَبَيْدِ لَلَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنٍ، بِنَحْوِ هَلْمَا مُخْتَصَوًّا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7456 - على شرط مسلم

المعالم المعارت جار التعافر مات مين ام المونين حضرت ماكشه المحالك باس ايك بجد تقاءاس ك ناك سے خون آرہا بیاری ہے (مذرہ ملق کی بیاری ہے،آھے تالوگرنا بھی کہاجاتا ہے ) حضور شائی م نے فرمایا: اے عورتو اہم ہلاک ہوجاؤ،تم اپنی اولا دول کوفل ند کرو، جس عورت کو عذرہ کی بیاری ہویااس کے سرمیں درد ہواس کو جاہئے کہ قسط ہندی (ایک خاص فتم کی خوشبو ہے ) استعال کرے۔حضرت جاہر طابی فرماتے ہیں احضور سَلْقَیْم نے ام المومنین کواسی کا تھم دیا،ام المومنین نے اس پر عمل کیا ،نووه بچه نھیک ہوگیا۔

ا مسلم بين كا مسلم بين كم معيارك مطابق سيح بيكن شينين ميستان اس كفل نبيس كيا- امام بخاري ميسيان ز برک کے واسطے سے ،عبیداللہ بن عبداللہ کے واسطے سے حضرت ام قیس بنت محصن سے بیرحدیث مخضرروایت کی ہے۔

7457 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ اَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ آبِي الْآشْعَتِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الزُّبَيْرِ، يَذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ بِصَبِيٍّ لَهَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: افْقَا مِنْهُ الْعُذْرَةَ، فَقَالَ: تُحَرِّقُوا حُلُوْقَ أَوْلَادِكُمْ خُذِي قُسْطًا هِنْدِيًّا وَوَرُسًا فَأَسْعِطِيهِ إِيَّاهُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7457 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اس کا اللہ میں ایک اور کہنے کہ ایک خاتون اپنا بچہ رسول اللہ منگا اللہ علیہ کے پاس لے کر آئی، اور کہنے لگی: اس کا تالوگر گیا ہے،حضور شائیو ہے فرمایا: اپنی اولا دوں کے حلق کوجلاؤ، بیرقسط ہندی (ایک خاص خوشبو)اورورس (ایک قشم کی گھا س ہے جوتل کی مانند ہوتی ہے ) لے لو، اوراس کے ساتھ اس بچے کونسواردو۔

7458 - حَـدَّتَـنَـا اَبُوْ حَفْصَ عُمَرُ بُنُ حَاتِمِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِي، ثَنَا صَالِحُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِي الْمَوَالِ، حَدَّثِني أَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ بُسِ عَلِيتٍ، ثَنَا ابْنُ آبِيُ رَافِع، عَنْ جَلَّتِهِ سَلْمَى، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ آحَدًا يَّشُكُو إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ: اخْضِبْهُمَا بِالْحِنَّاءِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَدِ احْتَجَّ الْبُحَارِيُّ رَحِمَهُ اللّهِ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي الْمَوَالِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7458 - صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴿ ﴿ حضرت سلمی فرماتی ہیں: حضور مُنَا لِیَتِیْم کی بارگاہ میں جس نے بھی پاؤں کے درد کی شکایت کی ،آپ مُنالِیَمْ نے اس کو یاؤں میں مہندی لگانے کامشورہ دیا۔

ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔ امام بخاری میسید اورامام مسلم ہوسید نے اس کونقل نہیں کیا۔ امام بخاری سید نے عبدالرحمٰن بن ابی الموال سے مروی حدیث نقل کی ہے۔

7459 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا عَلِى بُنُ سَهُلٍ السَّمُلِيِّ، ثَنَا عَلِى بُنُ مَلِكٍ، رَضِى اللَّهُ السَّمْلِيّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، حَدَّثِنِى أَنَسُ بُنُ سِيْرِينَ، حَدَّثِنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِفَاءُ عِرُقِ النَّسَا ٱلْيَةُ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُحَزَّا ثَلَاثَةَ آجُزَاءٍ فَنُهُ وَسَلَّمَ: شِفَاءُ عِرُقِ النَّسَا ٱلْيَةُ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُحَزَّا ثَلَاثَةَ آجُزَاءٍ فَنُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِفَاءُ عِرُقِ النَّسَا ٱلْيَةُ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُحَزَّا ثَلَاثَةَ آجُزَاءٍ فَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِفَاءُ عِرُقِ النَّسَا ٱلْيَةُ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُحَزَّا ثَلَاثَةَ آجُزَاءٍ فَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هذَا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيُنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ الْمُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، بِزِيَادَةٍ فِى الْمَتْنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7459 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ وَصَرِتِ النَّسِ بَنِ مَا لَكَ وَكُاتُونُومَاتِ مِينَ كَهِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ النَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَ ( چَيتَى ) كَي جِهِ بِي بِيُّهِلَا وَ ،اس كے تين حصے كرو ، اوراس كو تين دن ميں ( نبار منه ) بيو۔

7460 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَى الْعَنْبَرِى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَسَّانَ، يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَصَفَ هِشَامَ بُنَ حَسَّانَ، يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَصَفَ مِنْ عِرْقِ النَّهَ اللهُ تَعَالَى وَقَدُ رَوَاهُ حَبِيبُ بُنُ جُرُءٌ عَلَى رَبِقِ النَّهُ سَعُولِي وَلَهُ وَصَفَتُ ذَلِكَ لِثَلَاثِ مِانَةٍ كُلُّهُم يُعَافِيهِ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ رَوَاهُ حَبِيبُ بُنُ الشَّهِ عِيدٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رفائظ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سائی اللہ نہ نہ النہاء ، کاعلاج بیان فرمایا ، کہ ایک عربی دینے کی چکتی کی چربی لوجو نہ بہت بڑی ہو ، نہ بہت چھوٹی ہو ، اس کو بچھلاؤ ، پھراس کے تین جھے کرلو، مریض کوروزانہ ایک حصہ نہارمنہ پلاؤ۔ حضرت انس رفائظ فرماتے ہیں میں نے تین سولوگوں کو بیانے بتایا سب کواللہ تعالی نے شفاء دے دی۔ حبیب بن

حديث: 7459

سنن ابن ماجه - كتاب الطب باب دواء عرق النسا - حديث: 3461 مسند احبد بن حنبل مسند التي بن مالك رضى الله تعالى

<sup>-</sup> مدیث:13067 البعمیم الاوسط للطبرانی - باب الالف من اسبه اصد - مدیث:2099 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و متفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شہید نے حضرت انس بن سیرین کے واسطے سے حضرت انس بن مالک والفؤ سے میروایت بیان کی ہے۔

7461 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَالِقِ بُنُ آبِي الْمُحَارِقِ الْآنْصَارِيُ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ آنَسِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِرْقَ النَّسَا فَقَالَ: تُؤخذُ ٱلْيَةُ كَبْشِ عَرَبِيّ وَلَيْسَتْ بِالصَّغِيرَةِ وَلَا بِالْكَبِيرَةِ فَتُذَابَ فَتُشُرَبُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فَقَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ: لَقَدْ وَصَفْتُهُ لِآكُثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مِانَةٍ كُلَّهُمُ

هَذِهِ الْأَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ " وَقَدْ أَعْضَلَهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيْرِينَ، فَـقَـالَ: عَنْ آخِيهِ مَعْبَدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْانْصَارِ، عَنْ آبِيْهِ، وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِيْهِ قَوْلُ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْوَلِيدِ بُنِ مُسْلِمٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7461 - صحيح

ا اسلامی ہورے بن شہید نے حضرت الس بن سیرین کے واسطے سے حضرت انس بن مالک دانشؤ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله من الله الله على عرق النساء كالتذكره موا، آب من النفي في فرمايا: عربي ميند هے كى محكتى لو، جو نه بهت زياده برى مو اورنہ زیادہ چھوٹی ہو،اس کو بچھلالو، اورتین دن تک مریض کو پلاؤ۔حضرت انس بن مالک رہا ہے ہیں: میں نے بینخه ٠٠٠٠ سے زائد مریضوں کو بتایا، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو گئے،

الله الماندامام بخاری الله اورامام سلم رئیلتا کے معیار کے مطابق سیح ہے۔ حماد بن سلمہ نے انس بن سیرین کے حوالے سے بیرحدیث معطل بیان کی ہے۔ یوں بیان کیا''عن احب معبد عن رجل من الانصار عن ابیه ''اسسلسلے میں ہارے نز دیک معتمر بن سلیمان اور ولید بن مسلم کا قول معتبر ہے۔

7462 - أَخْبَوْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلابَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ

هذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7462 - صحيح

الله عبدالله بن عمر الله عن المرسول الله من الله عن الله عنه الله حديث: 7462

سن ابن ماجه - كتاب الطب باب الكعل بالإثبد - حديث:3493 الشبيائل البعبدية للترمذى - باب ما جاء في كعل ربول الله صبى الله عليه وسلم مديث:54 محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بالوں کوا گاتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔

السناد بير مديث سيح الاسناد بي كيان امام بخاري ميند إورامام مسلم مين في اس كوفل نبيس كيا-

7463 – حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیْلَ الْفَقِیهُ بِالرَّیِ، ثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَحِ الْآرَقُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصِّيصِیُّ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ، اَخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ یَحْیَی بُنِ عُمَارَةَ بْنِ ابِیُ حَسَنٍ، حَدَّتُنْ نِی مَرُیَمُ بِنْتُ اِیَاسِ بْنِ الْبُکیْرِ، صَاحِبِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ وَاطُنْهَا وَیُنْکُ وَالْمَرْقَ بَیْنَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ عَلیْهَا فَقَالَ: عِنْدَكِ ذَرِیْرَةٌ ؟ فَقَالَتُ: نَعَمُ، فَدَعَا بِهَا وَوَضَعَهَا عَلَی بَثُرَةٍ بَیْنَ اصْبُعیْنِ مِنْ اصابِعِ رِجْلِهِ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ مُطُفِءَ الْکَبِیرِ وَمُکَبِّرَ الصَّغِیرِ اَطُفِهَا عَنِی فَطُفِنَتُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلحيص الدهبي)7463 - صحيح

﴿ ﴿ مريم بن اياس بن البير رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ بيار عصابي بين ، انہوں نے ايک ام المونين كے حوالے سے روايت كرتى بين كه ) نبى اكرم مَنْ اللَّهُ ان كے پاس روايت كرتى بين كه ) نبى اكرم مَنْ اللَّهُ ان كے پاس تشريف لائے ، اوران سے پوچھا: كيا تمہارے پاس ذريره (ايك خاص قتم كى خوشبو) ہے؟ انہوں نے كہا: جى ہاں وضور مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

اللَّهُمَّ مُطْفِءَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ اَطُفِهَا عَنِّى فَطُفِئتُ

''اے اللہ!اے بڑے کوختم کرنے والے اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے ، اس کو مجھے سے ختم کر دے' تو فورا آ رام آ گیا۔ ﷺ پیرصدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشد نے اس کوفقل نہیں کیا۔

7464 – آخُبَرَنَا دَعُلَجُ بُنُ آحُمَدَ السِّبَجْزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمٍ، ثَنَا إسْمَاعِيُلُ بُنُ جَعُفَوٍ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بُنِ السَّعُمَانِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا آحَبَّ اللَّهُ عَبُدًا حَمَاهُ الدُّنيَا كَمَا يَظُلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَهُ الْمَاءَ

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشِيُوخُ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَبَيَانُهُ فِيمَا اَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ "

حديث: 7464

البجامع للترمذی أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى العبية عديث: 2010 صعيح ابن عبان - كتساب الرقائق باب الفقر - ذكر البيان بان الله جل وعلا إذا احب عبده "حديث: 670 الآحساد والبشائى لابن ابى عاصم -وقتادة بن النعبان حديث:1723 البعجم الكبير للطبرانى - باب الفاء " من اسبه قتادة - معبود بن لبيد "حديث:15768 محكم دلائل و برابين ملے مزين متنوع و منقره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7464 - صحيح

﴿ ﴿ وَمِن قَاده بن نعمان مِن عَمَان مِن عَمَان مِن عَمَان مِن عَمَان مِن عَمَان مِن عَمَان مِن عَمِن كرسول الله مَنْ عَمِن الله مَنْ عَمِن عَمِن عَمِن عَمَان مِن عَمَان مِن عَمَان مِن عَمَان مِن عَمَان عَمَ

اوراس کابیان درج ذیل اس حدیث میں ہے جس میں حفرت عمر بن خطاب واقع کا کام موجود ہے۔

7465 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِیُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا مُسلِمُ بُنُ حَالِدٍ، ثَنَا زَیْدُ بُنُ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِیْهِ، قَالَ: مَرِضُتُ فِی زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ مَرَضًا شَدِیدًا فَدَعَا لِيهُ مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا زَیْدُ بُنُ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِیْهِ، قَالَ: مَرِضُتُ فِی زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ مَرَضًا شَدِیدًا فَدَعَا لِی عُمْرُو بُنُ اَبِی عَمْرٍو مَوْلَی الْمُظَّلِبِ فِی رِوَایَتِهِ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ قَتَادَةً "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7465 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت زید بن اسلم این والد کابی بیان نقل کرتے ہیں: کہ میں حضرت عمر بن خطاب بڑائیا کے دور حکومت میں شدید بیار ہوگیا، حضرت عمر وہائیا نے طبیب کو بلایا، اس نے مجھے سخت پر بینز بتادیا حتی کہ اس پر بینز میں ، مجھے صرف کھجور کی مسلم کی اجازت تھی۔ چوسنے کی اجازت تھی۔

ﷺ مطلب کے آزاد کردہ غلام عمرو بن افی عمرو نے جوحدیث عاصم بن عمرو بن قیادہ سے روایت کی ہے اس میں اس تفسیر بیان کی ہے۔

7465 - حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عِیْسَی الْحِیرِیُ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْبَزُلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ النَّفُرِ الْسَفَاعِیلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِی عَمْرِو، عَنْ عَاصِم بُنِ قَتَادَةً، الْحَرَشِیْ، قَالا: ثَنَا یَحْیی بُنُ یَحْیی، اَنْبَا اِسْمَاعِیلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِی عَمْرِو، عَنْ عَاصِم بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لِیْدٍ، عَنْ آبِی سَعِیدٍ الْحُدرِی، رَضِی اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعْلَى لَیْحُمِی عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الدُّنیا وَهُو یُحِبُّهُ کَمَا تَحْمُونَ مَرِیضَکُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَیْهِ کَذَا قَالَ عَنْ آبِی سَعِیدٍ وَفِی حَدِیْثِ عُمَارَةً بُنِ غَزِیَّةً، عَنْ قَتَادَةً بُنِ النَّعُمَانِ

وَالْإِسْنَادَانِ عِنْدِي صَحِيْحَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7465 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و الله فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سُلَاتِیْم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اپنے مومن بندے کو دنیا سے بچاتا ہے ، حالانکہ بندہ اس کوکھانا چاہتا ہے ، جیسا کہتم اپنے مریض کواس کی طبیعت کی خرابی کے خوف سے کھانے پینے کی چیزوں سے بچاتے ہو۔

الله الرسميد سے اس طرح حديث مروى ہے۔ اور عماره بن غزيد كى قاده بن نعمان سے مروى حديث ميں بھى من محتى من محتى من محتى الله على ال

یمی مفہوم ہے۔ اور ہمارے نزد کی بید دونوں اسادیں میرے نزدیک سیح ہیں۔

7466 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَبِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكْيُرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنَ قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنَ قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ مَلَى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكِيرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنَ قَتَادَةً، حَدَّثَهُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُو

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7466 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عَاصَم بِن عَمر بِن قَادِه بِيان كَرِتْ بِين كَه حضرت جابر بِن عبدالله ﴿ اللَّهُ عَاصَم بِن عَمر بِن قَادِه بِيان كَرِتْ بِين كَه حضرت جابر بِن عبدالله ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى الللللللللْ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللللللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

😌 🕄 بیرحدیث امام بخاری پیشد اورامام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح بے کیکن شیخین میشنانے اس کوفل نہیں کیا۔

7467 – آخُبَرنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ مَحُمُودِ الْمَحُبُوبِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ آبِي الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِى بُنُ مُوسَى، ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ آبِي الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَحَلَ اعْرَابِيِّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ يَنِي أُمِّ قِرُفَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا حَجَامٌ يَخَجُمُهُ بِمَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُونٍ يَشُوطُ بِشَفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَدَعُ هَذَا يَقُطَعُ عَلَيْكَ جِلْدَكَ؟ يَحْبُحُمُ وَهُو خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ بُنُ الْحَجْمَ وَهُو خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْعَكِيْنِ وَلَمْ يُرُبُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7467 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت سمرہ بھن فرماتے ہیں کہ بن ام قرفہ میں سے بن فزارہ کا ایک دیباتی محض رسول الله مُلَاقِيْم کی بارگاہ میں آیا، ایک جام حضور سی تین کے سرمیں تجھنے لگا رہا تھا، وہ چھری کے ساتھ آپ سی تین کے سرمیں نشر لگارہا تھا، اس نے پوچھا:

یارسول الله سی تین آپ میکس قسم کا علاج کروار ہے ہیں؟ یارسول الله سی تین آپ نے اس کو بیا اجازت کیوں دے رکھی ہے کہ یہ آپ کی جلد کان رہا ہے، حضور سی تین فرایا: یہ ججامت ہے، اور تمہارے علاجوں میں ، یہ طریقہ علاج سب سے بہتر ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری ہے۔ اورامام سلم بیانیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میں نتیانے اس کونقل نہیں کیا۔اس حدیث شعبہ بن حجاج عتکی اورز ہیر بن معاویہ عفی نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کیا ہے۔

## اَمَّا حَدِيْثُ شُعْبَةً

# شعبہ کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

7468 - فَحَدَّثَنَاهُ آبُوُ عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَا زَكَرِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِيى آبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بُنَ آبِي الْحُرِّ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجُمُ وَامَّا حَدِيْتُ زُهَيْرٍ

# زہیرے روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7469 – فَحَدَّدُنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، قَالَ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ: ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيُوْ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، حَدَّنِينُ بُنُ الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، حَدَّنِينُ بُنُ الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَك بَنْ مَمِيرِ كَواسِط سِي صِين بن حرك والله سي مره سي ني اكرم سَنَّ الْفَيْمَ كَاس جي افر مان فقل كاره مِن اللهُ عَلَيْهِ كَاس جي افر مان فقل كاره عنها فر مان فقل كاره عنها فر مان فقل كاره عنها في الله في الله في الله في المُن عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الْمُعَلِي فَعَمْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَمْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

وَقَدُ رَوَاهُ دَاوُدُ بُنُ نُصَيْرِ الطَّائِئُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْآخُرَمُ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ نُصَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ اَبِي الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: دَحَلَ اعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ بَنِي أُمِّ قِرُفَةَ عَلَى رَسُولِ حُصَيْنِ بُنِ ابِي الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: دَحَلَ اعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ بَنِي أُمْ قِرُفَةَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا حَجَّامٌ يَحْجُمُهُ بِمَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُونٍ يَشُرِطُ بِشَفُرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله لِهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا حَجَّامٌ يَحْجُمُهُ بِمَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُونٍ يَشُرِطُ بِشَفُرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَدَعُ هَذَا يَقُطَعُ عَلَيْكَ جِلْدَكَ؟ قَالَ: هذَا الْحَجُمُ قَالَ: وَمَا الْحَجُمُ؟ قَالَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ

﴿ ﴿ حضرت سمرہ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَمْرِ مَاتِ مِينَ : بَى ام قرفه مِينَ سے بَى فزارہ كا ايك ديباتى هخص رسول الله عَلَيْهُ كَ پاس آيا، تو ايک جام اپنے اوزار كے ساتھ حضور مَالَيْهُ عَلَيْم كَ حَجِيْهِ لگار ہا تھا وہ آپ مَالَيْهُ كَ سرمِين حَجْرى كے ساتھ نشتر لگار ہا تھا، اس نے پوچھا: يارسول الله مَالَيْهُ مِيكيا ہے؟ آپ نے اس كو بياجازت كيوں دے ركھی ہے؟ بيرآپ كی جلدكوكاٹ رہا ہے۔حضور مَالَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتَكُو عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَي

7470 - اَخُبَرَنَا نُصَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَطَّابٍ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِقُ، عَنُ زَيْدِ بْنِ آبِى أُنيَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، ثَنَا ٱبُوْ الْحَكَمِ الْبَجَلِقُ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى نُعْمٍ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ لِى: يَا أَثَمَا الْحَكَمِ،

سسند الطیالسی - وما اسند عن سہرۃ بن جندب ٔ حدیث: 921 'ٹریڈیب الآثار للطبری - ذکر ذلك ٔ حدیث:2472 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

احْتَجِمْ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا احْتَجَمْتُ قَطُّ . آخْبَرَنِي آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ جِبُرِيُلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْحَجْمَ اَفْضَلُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

المستدرك (مترم) جلدشم

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7470 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 ابوالحکم بجلی عبدالرحمٰن بن ابی نعم فرماتے ہیں: میں حضرت ابو ہریرہ رفی ٹیٹیؤ کے پاس گیا، حضرت ابو ہریرہ رفی ٹیٹیڈ ججامت كروار ہے تھے، انہوں نے مجھے كہا: اے ابوالحكم! تجھنے لگواؤ كے؟ میں نے كہا: میں نے تو تبھی بھی تجھنے نہیں لگوائے، انہوں نے كها: ابوالقاسم محمد طَالِينَا في مجھ بتايا كه حضرت جريل امين عليات ان كوبتايا ہے كه لوگ جوعلاج كراتے ہيں ان ميس سب ے اچھاطریقہ علاج ''ججامت'' (کچھنے لگوانا) ہے۔

🟵 🟵 یہ حدیث امام بخاری واللہ اورامام مسلم بھالت کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیختین میشنیو نے اس کوفل نہیں کیا۔ 7471 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، أَنْبَا آبُو إِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بِنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا أُسِيدُ بُنُ زَيْدٍ الْحَمَّالُ، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ شِفَاءٌ فَشَرْطَةُ مُحْجِمٍ اَوْ شَرْبَةُ عَسَلٍ اَوْ كَيَّةٌ تُصِيبُ وَمَا أُحِبُّهُ إِذَا اكْتَوَى هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7471 - أسيد بن زيد الحمال متروك

الله من الله عبدالله بن عمر والته فل فرمات مين كدرسول الله من الله من الله عن الله عن الركسي مين شفاء ہے تووہ تجھنے لگانے والے کانشر ہے یا شہد بینا ہے یا (آگ سے)داغ لگوانا ہے۔ اور میں خود داغ لگوانے کو پندمہیں

🕾 یہ حدیث امام بخاری پینید اور امام سلم بیشیر کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشید نے اس کو قل نہیں کیا۔ 7472 – اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَنَسِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

صعبح البخارى - كتاب الطب باب الدواء بالعسل - حديث:5367 صعبح مسلم - كتاب السلام بأب لكل داء دواء واستعباب التبداوي - حديث: 4181 شرح منعياتين الآشيار ليلطعناوي - كتساب البكسراهة بسباب البكسي هنل هو مكروه ام لا ؛ -حديث: 4721 تهذيب الآثار للطبرى - ذكر ذلك صديث: 2477

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7472 - عباد بن منصور ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والله في فرمات بين كه رسول الله من الله من الشائق في ارشاد فرمايا: تم جو دوائي ليت ہو اس ميں سب سے اچھى دوا، سعوط (ناك ميں دوائيكانا) اورلدود (منه كے آيك كنارے سے دوايلانا) اورمشى (جلاب لينا) ہے۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشد اور امام سلم بیشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7473 - آخُبَرَنَا مُكُرَمُ بُنُ آخُهُ مَ لُقَاضِى، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، آنُبَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَرَرُتُ بِمَلَّا مِنَ الْمَلائِكَةِ لَيْلَةَ أُسُرِى بِى إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7473 - صحيح

﴿ ﴿ حصرت عبدالله بن عباس ﴿ ﴿ فَهِ الْمُ مَاتِ مِين كه رسول اللهُ مَا يَنْ ارشاد فرمايا: معراج كى رات ميں فرشتوں كى جس جماعت كے پاس ہے بھى گزرا،سب نے يہى كہا: اے محمد! آپ جبامت ضرور كرواتے رہنا۔ (لعنى تحجيخ للواتے رہنا) ﴿ ﴿ يَنْ اللهِ مَا يَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

7474 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْتِ، عَنْ اَبِي الزُّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْتِ، عَنْ اَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الدهبي)7474 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرة ، عائشہ ﴿ قَالَ عَالَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

#### حديث: 7473

سنن ابن ماجه - كتاب الطب باب المجامة - حديث: 3475 مصنف ابن ابی شيبة - كتاب الطب فی العجامة من قال: هی خير ما تداوی به - حديث: 23176 توذيب الآثار للطبری - ذكر خبر آخر من اخبار عباد بن منصور حديث: 2454 مسند احد بن حنبل - ومن مسند بنی هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب - حديث: 3216 مسند عبد بن حبيد - مسند ابن عباس رضی الله عنه حديث: 574 البعجم الكبير للطبرانی - من اسه عبد الله وما امند عبد الله بن عباس رضی الله عنهما عطاه وحديث: 11162 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

المسلم والنفاك معيارك مطابق صحيح بليكن شيخين في اس كوفل نبيس كيا-

7475 - آخُبَونَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ، ثَنَا آبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، ثَنَا آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُمَحِيُّ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشُرَةً مِنَ الشَّهُ رِكَانَ لَهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7475 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ زلائف فرماتے ہیں کہ رسول الله علی تیام نے ارشاد فرمایا: جو کا تاریخ کو مجھیے لگوائے گا ،اس کو ہر یماری سے شفاء مل جائے گی۔

و المرادة المام المسلم والتوكي معيار كم مطابق صحيح بي لين شيخين في اس كوفل نبيس كيا-

7476 - آخُسَرَنَا مُكُرَمُ بُنُ آخْسَدَ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنُبَا عَبَّادُ بُنُ مَنْ صُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَا مَنْ صُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيْهِ يَوْمَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَيَوْمَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7476 - صحيح

المناد ہے کہ الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اور امام سلم بیستہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7477 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ الْكَكَلابِيُّ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، وَجَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ، قَالًا: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ عَلَى اللهُ حَدَّعَيْنِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبُعَ عَشُرَةَ وَتِسْعَ عَشُرَةَ وَاحْدَى وَعِشُرِينَ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7477 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک موانیوز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ کِی کِی کِی جَلَّی جانب دائمیں بائمیں دورگوں پر بچھنے لگوایا کرتے تھے۔اورآپ مُن کِیوَمُ کے ۱۹۰۱ ایا ۳ تاریخ کو بچھنے لگواتے تھے۔

ا المام بخاری بیستا اورامام سلم بیستا کے معیارے مطابق صحیح ہے کیک شخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

7478 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُوُ السُمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ، وَآخُبَرَنِي الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، فِيسَمَا قَرَاْتُ عَلَيْهِ مِنْ آصُلِ كِتَابِهِ آنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْاوَيُسِيُّ، فِيسَمَا قَرَاْتُ عَلَيْهِ مِنْ آصُلِ كِتَابِهِ آنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْحَدَيْاطُ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ النَّهِ الْحُدُرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْ أَبُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَحْجَمَةُ الَّتِي فِي وَسَطِ الرَّأْسِ مِنَ النَّجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالنَّعَاسِ وَالْاَصْرَاسِ وَكَانَ يُسَمِّيهَا مُنْقِذَةً

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7478 - عيسي في الضعفاء لابن حبان وابن عدى

الله معرت ابوسعید خدری و الفیز فرماتے ہیں که رسول الله منافید کا ارشاد فرمایا: سرمیں مجھینے لگوانا جنون جذام ،نعاس

(حواس کی سستی ) اور داڑھوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے۔ آپ کواس مُنْقِذہ (نجات دہندہ) کہتے تھے۔

😌 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بُریشته اورامام مسلم بُریشته نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7479 حَدَّثَ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَطَّابِ زِيَادُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَى السَّاحِيُّ، قَالُواْ: ثَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ حَجَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ حَجَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ حَجَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ُ رُوَاةُ هٰ ذَا الْحَدِيْثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ إِلَّا غَزَالَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ مَجْهُولٌ لَا آغْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ. وَقَدْ صَحَّ الْحَدِيْثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ مُسْنَدٍ وَلَا مُتَّصِلٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7479 - غزال بن محمد مجهول

﴿ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ الله عَلَى مِحْصِ فرمایا: میرے لئے کوئی حجام ڈھونڈ کرلاؤ، جونہ بہت چھوٹا ہواور نہ بہت بوڑھا ہو، کیونکہ میرابلڈ پریشر ہائی ہورہاہے، ادرمیں نے رسول الله مَانْ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ حجامہ، عقل کو تیز کرتا ہے اور حافظہ مضبوط کرتا ہے، اللہ کے نام پر جمعرات کے دن مچھنے لگواؤ، جمعہ، ہفتہ اورا تو ارکو محجھنے مت لگواؤ، سوموار اورمنگل کولگواؤ، اور جذام اور برص بدھ کی رات میں پیدا ہوتا ہے۔

ﷺ پے حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔سوائے غُزال بن محمد کے ، کہ یہ مجبول ہیں اور مجھے اس کی عدالت اور جرح پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رہا ہے تول سے سیح ٹابت ہے۔وہ ندمند ہے نہ متصل۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 7480 حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَا عَبْدَانُ الْاهْوَازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهُ وَازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ السَّبِ بُسُ هِشَامِ السَّسُو النِّيُ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ آيُّوب، عَنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، اذُهَبُ فَأْتِنِي السَّبُ فِي النَّهُ عُمَر اللهُ عُلَامٍ صَغِيرٍ وَقَالَ: احْتَجِمُوا يَوُمَ السَّبُتِ وَاحْتَجِمُوا يَوُمَ الْاَحَدِ وَالاثنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوُمَ الْاَرْبِعَاء

وَقَدُ اَسْنَدَ هَلَا الْحَدِيْتَ عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ نَافِعِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7480 - عبد الله بن هشام الدستوائي متروك

﴾ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹا ﷺ نے مجھے فرمایا: اے نافع! جاؤ ،اورکوئی حجام میرے پاس لاؤ ، کوئی بہت بوڑھا بھی نہیں لانا اور بہت چھوٹا بچہ بھی نہیں لانا ، اور فرمایا: ہفتے کے دن تجھنے لگواؤ ،اتوار کے دن لگواؤ ،سوموار کے دن اور منگل کے دن بھی لگواسکتے ہو۔اور بدھ کے دن تجھنے مت لگواؤ۔

🥸 🕄 اس صدیث کوعطاف بن خالدمخز ومی نے حضرت نافع سے مسند بھی کیا ہے۔ ( جیسا کہ درج زیل ہے )

7481 - حَدَّثَ مَنَا عَظَافُ أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالا: ثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَظَافُ بُنُ حَالِدٍ، عَنُ نَافِعٍ، آنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ: يَا نَافِعُ اللّهِ بُنُ صَالِحِ الْمِصُرِيُّ، ثَنَا عَظَافُ بُنُ حَالِدٍ، عَنُ نَافِعٍ، آنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ: يَا نَافِعُ تَبَيّغَ بِي الدَّمُ فَاتِنِي بِحَجَّامٍ لَا يَكُونُ شَيْحًا كَبِيرًا وَلَا غُلَمًا صَغِيرًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ فَلْيَحْتَجِمُ يَوْمَ الْخُومِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْبَلاءَ وَمَا يَبُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْبَلاءَ وَمَا يَبُدُو جُذَامٌ وَلَا مَرْسَ اللّهُ فَي يَوْمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْبَلاءَ وَمَا يَبُدُو جُذَامٌ وَلَا مَرْسَ اللّهُ فِي يَوْمَ النّهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹھ ﷺ اے نافع ہمرابلہ پریشر بہت ہائی ہورہاہہ۔

اس لئے کسی تجام کو بلاکر لاؤ، وہ بہت بوڑھا بھی نہ ہواور بالکل بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ متا ہے ہوئے ہوئے سے کہنارمنہ بچھنے لگوانا کم تکلیف وہ ہے، اوراس میں شفاء بھی ہے، برکت بھی ہے۔ بیعقل کو بڑھاتی ہے اورحافظہ مضبوط کرتی ہے، اس کو چاہئے کہ جعرات کے دن بچھنے لگوائے، اور جمعہ کے دن، ہفتہ کرتی ہے، اس کو چاہئے کہ جعرات کے دن بچھنے لگوائے، اور جمعہ کے دن، ہفتہ کے دن اوراتوارکے دن بچھنے لگوائے، یونکہ بیدوہ دن ہے، میں اللہ تعالیٰ کے دن اوراتوارکے دن بچھنے لگوائے، کیونکہ بیدوہ دن ہے، میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ کی تکلیف دور فرمائی تھی، بدھ کے دن بھی بچھنے لگوائے سے بچو، کیونکہ اس دن حضرت ایوب علیہ بیاری میں بتلا ہوئے تھے۔ اور جذام اور برص بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو پیدا ہوتا ہے۔

7482 - حَـدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ

بُنُ الْقَاسِمِ الْاَسَدِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ انَسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاسْتَعِينُوا بِالْحِجَامَةِ لَا تَبَيَّغَ دَمُ اَحَدِكُمْ فَيَقْتُلُهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7482 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت انس وَثَاثِنَا فَرَماتِ مِیں که رسول اللّٰه مَنْ اللَّهِ عَنْ ارشاد فرمایا: جب گرمی بہت سخت ہوجائے تو ججامت (مجھینے لگوائے )سے مددلوتا کہ ہائی بلٹہ پریشر کہیں تمہیں مارنہ ڈالے۔

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ہیشہ اورامام مسلم ہیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7483 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا اَبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ عَنِ الْمُسَرَجَّا بُنِ رَجَاءِ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثِنِى عَبَّادُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْعَبُدُ الْحَجَّامُ يُخِفَّ الظَّهُرَ وَيَجُلُو الْبَصَرَ

(التغليق - من تلخيص الذهبي) 7483 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والمنظم مات میں که رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله علی الله الله علی علی الله عل

المسلم عليد في الاستاد ہے ليكن امام بخارى بيسد اور امام مسلم عيد في اس كونقل نبيل كيا۔

7484 - حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا الْعَنبَرِيُّ، وَابُوْ بَكُرِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الْحَافِظُ، وَعَلِيٌّ بُنُ عِنْسَى الْحِيرِيُّ، قَالُوْا: ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا اللهُ مُسَلِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفُ مِنْهُ طِبٌ فَهُو ضَامِنٌ

#### حدينگ :7483

البجامع للترمذى أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى العجامة حديث: 2029 أسن ابن ماجه -كتاب الطب باب العجامة - حديث:3476 الهعجم الكبير للطبرائى - من اسه عبد الله وما اسد عبد الله بن عباس رضى الله عنريها - عكرمة عن ابن عباس حديث:11684

#### حديث: 7484

سن ابى داود - كشاب الديسات أباب فيمن تطبب بغير علم فاعنت - حديث: 3992 سنن ابن ماجه - كشاب الطب كباب من تطبب - حديث: 3464 السنن الصغرى - كشاب البيوع صفة ثبه العبد وعلى من دية الاجنة - حديث: 4773 السنن الكبرى تنتساتى - كتاب القسامة صفة ثبه العبد - حديث: 6820 شن الدارقطنى - كتاب العدود والديات وغيره محديث: 2997

هِلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7484 - صحيح

﴾ ﴿ مروبن شعیب اپنے والد ہے ،وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کدرسول اللّه مُنَالِیَّیْمُ نے ارشادفر مایا جوخود کو طبیب بنالے لیکن وہ طب کو جانتا نہ ہو، تو ( کسی کے بھی نقصان کا )وہ ذمہ دار ہے۔

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشیز اور امام مسلم بیشیز نے اس کوفل نہیں کیا۔

7485 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَ نِي عُنْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَ نِي نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ: كُنّا نَرْقِى الْحُبَرِ بِي نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ: كُنّا نَرْقِى فِي فَلِكَ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمُ لَا بَاسَ بِالرُّقَى مَا لَمُ تَكُنُ شِرْكًا فَلَمْ تَكُنُ شِرْكًا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7485 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عوف بن مالك المُجعى وَلَا تَعْزَفْر ماتِ مِين: ہم جاہليت ميں جھاڑ پھونک كرواتے تھے، ہم نے عرض كيا: يارسول اللّه مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

😌 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشیہ اور امام مسلم بیشیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7486 - آخبَىرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْحِيُّ، ثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، ثَنَا الزُّهُرِيُّ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ النُّبُيْرِ، عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجُهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظُرَةَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7486 - قد أخرجه البخاري

اس کے ام المونین حضرت ام سلمہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ٹاٹیونی نے میرے حجرے میں ایک بچی دیکھی ،اس کے چرے پر چھائیاں تھیں۔ آپ ٹاٹیونی نے فرمایا: اس کو دم کرواؤ، کیونکہ اس کونظر کی ہوئی ہے۔

7487 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ

کا نام ہیں لیا۔

الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: اَسْالُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ فَإِنْ كَانَ فِي اَجَلِهِ تَأْحِيرٌ عُوفِي مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَمْ يُتَابِعُ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ بَيْنَ سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اَحَدُّ إِنَّمَا رَوَاهُ خَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةً عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذُكُو بَيْنَهُمَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7487 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ولله الله عمروى ہے كہ نبى اكرم مَلَّ النَّهُم جب كسى مريض كى عيادت كے لئے تشريف لے جاتے تواس كى سركة ريب بيٹھ جاتے توسات مرتبہ بيدم كرتے۔

اَسْاَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَن يَشُفِيكَ

''میں عرش عظیم کے رب ،اللّٰہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ما نگتا ہوں کہ وہ مجھے شفاءعطا فرما ہے''

اگراس کی موت کاونت نه آیا ہوتا تواس کواس تکلیف سے فورا آرام آ جاتا۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری پیشات اورامام سلم بیشات کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین بڑھ انڈیانے اس کو قان نہیں کیا۔
سعید اورا بن عباس سے روایت کرنے میں کسی نے بھی عمرو بن حارث کی پیروی نہیں کی۔ تاہم اس حدیث کو تجاج بن
ارطاۃ نے منہال کے ذریعے عبداللہ بن الحارث سے اس کوروایت کیا ہے اورانہوں نے ان دونوں کے درمیان سعید بن جبیر

7488 – آخُبَونَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا الْحَجَّاجُ بُنُ الْحَجَّاجُ بَنُ الْحِبَانِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ مَرِيطًا فَقَالَ اَسُالُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشُفِيكَ سَبُعًا عُوفِي اِنْ لَمُ يَكُنْ حَضَرَ اَجَلُهُ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو خَالِدِ الدَّالَانِيُّ، وَمَيْسَرَةُ بُنُ حَبِيبٍ النَّهُدِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ لَمُ يَحْدِيدِ اللهُ ال

العامع للترمذى - أبواب البطب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب حديث: 2060 بنن ابى داود - كتاب العنائز بساب الدعاء للمريض عند العيادة - حديث: 2716 صحيح ابن حبان - كتباب البعنسائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا باب السريض وما يتعلق به - ذكر ما يدعو العرء به لاخيه البسلم إذا كان عليلا ويرجى حديث: 3027 صعنف ابن ابى نبية - كتباب البطب فى العريض ما يرقى به وما يعوذ به ؛ - حديث: 23067 السنس الكبرى للنسائى - كتباب عبل اليوم والليلة موضع مجلس الإنسان من العريض عند الدعاء له - حديث: 1045 مسند احد بن حنبل - ومن مسند بنى هاتم مسند عبد الله بن العباس بن عبد العطلب - حديث: 2079 مسند عبد بن حديد - مسند ابن عباس رضى الله عنه حديث: 2373 السعيم الصغير للطبرانى - من اسه احد حديث: 35 العجم الكبير للطبرانى - من اسه عبد الله وما ابند عبد الله بن عباس رضى الله عنه ا- معيد بن جبير مديث: 12063

سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

﴿ حَفِرت عَبدالله بن عَباس وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله مَا ال

أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ سَبْعًا الراس كى موت نه آئى موئى موگى تواس كوشفاء ل جائے گى۔

اس حدیث کوابوخالد الدالانی اورمیسرہ بن حبیب النبدی نے منہال بن عمرو کے ذریعے سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس والفناسے روایت کیا ہے۔

# أمَّا حَدِيْثُ خَالِدٍ

# حضرت خالد کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7489 – فَآخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى إِيَاسٍ، ثَنَا شُعُبَةُ، وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدُ بُنِ مَالَوْيُهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ بُنُ الْحُمَدِ بُنِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُعُفُو ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى خَالِدِ الدَّالانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بُنَ عَمُوهٍ ، يُحَدِّثُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُعُودُ مَرِيضًا لَمُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبُدٍ مُسُلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمُ يَحْضُرُ آجَلُهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْالُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آنُ يَشُفِيكَ، إِلَّا عُوفِى

الله الله عبدالله بن عباس و الله في المرم الله المرم الله الم المراسلة عبدالله بن عباس الله الله عبادت

کے لئے جائے ،تووہ اس کے پاس بیٹھ کرسات مرتبہ بید دعا پڑھ دے۔

أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشُفِيكَ سَبْعًا اللهَ الْعَظِيمِ أَنْ يَشُفِيكَ سَبْعًا الراس كى موت نه آئى ہوئى ہوگى تواس كو شفاء لل جائے گى۔

# وَاَمَّا حَدِيْثُ مَيْسَرَةً بْنِ حَبِيبٍ

# میسرہ بن حبیب کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7490 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُؤْسَى، ثَنَا الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُ عِنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُ عِنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ يَحُضُّرُ اَجَلُهُ فَقَالَ اَسْاَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عُوفِى

الله على الله عبال الله عباس والم الله عبال الله على الله

کے لئے جائے ،اس کے پاس بیٹھ کرید دعا مائگے۔

اَسْاَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ سَبْعًا

اگرموت نہ آئی ہوئی تواللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کوشفاءمل جائے گی۔

7491 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا اَبُوُ النَّضُوِ، وَاَبُوُ زَيْدٍ سَعِيدُ بُنُ السَّعِيدُ بُنُ السَّعِيدُ بُنُ السَّعِيدُ بُنُ السَّعِيدُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى صَعِيدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا الْفُلَحْنَا وَلَا اَنْجَحْنَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا الْفُلَحْنَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا الْفُلَحْنَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا الْفُلَحْنَا وَلَا الْنَجَحْنَا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7491 - صحيح

السناد ہے کہ الاسناد ہے کیکن امام ہخاری ہیستہ اور امام مسلم بیستہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7492 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ اللَّقَاقُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ، ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنُ اَبِى اللهِ عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: اَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَادِ مَرَضُ شَدِيدٌ سُفُيَانَ، عَنُ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَضَ عَنْهُمُ ثُمَّ اَتُوهُ فَاعْرَضَ عَنْهُمُ ثُمَّ قَالَ فِي التَّالِثَةِ - فَوُصِفَ لَدُ الرَّابِعَةِ -: إِنْ شِنْتُمُ فَارُضِفُوهُ رَضْفًا

هَلْدَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7492 - على شرط البخاري ومسلم

😌 🕄 یہ حدیث امام بخاری پیشتہ اور امام سلم بیشتہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشتہ نے اس کوقل نہیں کیا۔

7493 - حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثِنِى عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ، حَدَّثِنِى عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، اَنَّهُ الْحَبُحَابِيُّ، حَدَّثِنِى عَمْرُانَ بُنِ حُصَيْنٍ، اَنَّهُ قَالَ: لَمْ تُسَلِّمُ عَلَى الْمَلائِكَةُ حَتَّى ذَهَبَ عَنِّى اَثَرُ النَّارِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُبَحَرِّ جَاهُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7493 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عمران بن حصین رہائے ہیں: ملائکہ نے اس وقت تک مجھے پرسلام نہیں کیا جب تک مجھے سے دوزخ کا اثر ختم نہیں ہوگیا۔

وَ حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ بَنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَعُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَعُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ المُ اللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7494 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت جابر وَلِنْ فَرَمات مِين : حضرت الى بن كعب وَلِنْ بِيمار ہوگئے ، نبی اكرم سَلَيْنَ فَم نے ان كی جانب ایک طبیب بھیجا، اس نے آپ كی ایک رگ كاٹ دی پھراس پرآگ ہے داغ لگایا۔

🟵 🤁 یہ حدیث امام مسلم وہانٹو کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7495 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدَ بُنَ زُرَارَةَ وَبِهِ الشَّوْكَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: بِنُسَ الْمَيِّتُ هذَا، الْيَهُودُ يَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْهُ وَلَا اَمْلِكُ لَهُ وَلَا اَمْلِكُ لَهُ وَلَا اَمْلِكُ لَهُ وَلَا اَمْلِكُ لَهُ اللهُ لِنَفْسِى شَيْنًا وَلَا يَلُومَنَّ فِى اَبِى اُمَامَةَ فَامَرَ بِهِ فَكُونَى فَمَاتَ

هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِذَا كَانَ ٱبُو أَمَامَةَ عِنْدَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7495 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوامامه بن سهل بن حنيف رفائيز فرماتے ہيں: رسول الله منافيقيم حضرت سعد بن زرارہ كى عيادت كے لئے تشريف ليے مان كو كاننا لگا ہوا تھا۔ جب رسول الله منافيقيم ان كے پاس بہنچ تو فرمایا: يہ كتنی برى ميت ہے۔ يہودى كہتے ہيں: اس سے بيارى دوركيوں نہيں ہوئى؟ بات بيہ كہ ميں اس كى شفاء كا ما لك نہيں ہو، بلكہ ميں توا پنى ذات برملكيت نہيں ركھتا ہوں۔ اورابوامامه كے بارے ميں كوئى شخص مجھے ملامت نہ كرے۔ پھر حضور شكافيم نے ان كن كى (يعنى آگ سے داغ لگانے كا) تكم ديا۔ ليكن وہ جانبر نہ ہو سكے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری بہت اورامام مسلم بہت کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیت نیانے اس کوفل نہیں کیا۔ جب کشیخین کے نز دیک ابوامامہ صحابہ میں سے ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

7496 – آخُبَرَنَا اَبُوُ سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَانِ، ثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زُرَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، وَمَا رَايَتُ اَحَدًا مِنَّا بِهِ شَبِيهٌ يُحَدِّثُ اَنَّ سَعْدَ بُنَ زُرَارَةَ اَحَدَهُ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زُرَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، وَمَا رَايَتُ اَحَدًا مِنَّا بِهِ شَبِيهٌ يُحَدِّثُ اَنَّ سَعْدَ بُنَ زُرَارَةَ اَحَدَهُ وَسَلَّمَ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا شَيْئًا لِنَفْسِى

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7496 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ محمد بن عبدالرحمان بن زرارہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا ﷺ فرماتے ہیں: سعد بن زرارہ کو تکلیف شروع ہوگئ ، اہل مدینہ اس دردکو' ذرخ'' کہتے تھے، رسول الله منا ﷺ نے اسکو داغ لگوایا، لیکن وہ فوت ہوگئے۔ رسول الله منا ﷺ نے فرمایا: بیہ کتنی بری میت ہے۔ یہودی ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھی کی بیاری دورنہیں کرسکے، حالانکہ اصل بات بیہ ہے کہ ہم اس کی شفاء کے مالک نہیں ہیں۔ (بے شک اگراللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کے نفع نقصان کامالک نہیں ہیں ہوسکتا۔)

🟵 🤃 به حدیث امام بخاری پیشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشدانے اس کوقل نہیں کیا۔

7497 - آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا اَبُو ْ حَاتِمٍ، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا اَبُو ُ وَاقِدِ اللَّيْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعَيْنُ حَقِّ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7497 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ اِم المونين حضرت عائشہ وَ اِللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى إِنَّاهُ مانگا رو، كيونكه نظر برحق ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری پیشتہ اورامام مسلم بیشتہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میشتہ نے اس کو اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ جبکہ ان دونوں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کی بیرصدیث نقل کی ہے کہ'' نظر برحق ہے''۔

7498 – اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا عَبُدِ السَّارِمِيِّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا عَبُدِ السَّاحِيلُ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَّحْدَةِ بَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَّحْدَةِ بَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَّحْدَةِ بَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَّمَاعِيلُ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَّحْدَةِ بَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دُرَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَّعْدِيْ بُنُ الْمُدِينِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوِدِيِّ أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دُرَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ مَهُدِيِّ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

سنن ابن ماجه - كتاب الطب باب العين - حديث:3506 البعجم الاوسط للطبراني - باب العين باب البيم من اسه : محمد -حديث:6053 الله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ حَقَّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ هَاللهُ عَنهُمَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ حَقِّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ هَا اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7498 - صحيح

الله مَا الله عن عبد الله بن عباس والله مات مي كدرسول الله مَاللهُ عَلَيْهِم في ارشاد فرمايا: نظر برحق ہے۔ يه بهت تيز الركر قي

الاسناد بے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7499 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ عِيْسَى، عَنُ اُمَيَّةَ بُنِ هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ اَبِيهِ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَاى اَحَدُكُمُ مِنْ نَفْسِهِ وَاَحِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُعُ بِالْبَرَكَةِ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَاى اَحَدُكُمُ مِنْ نَفْسِهِ وَاَحِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُعُ بِالْبَرَكَةِ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَاى اَحَدُكُمُ مِنْ نَفْسِهِ وَاَحِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُعُ بِالْبَرَكَةِ فَالَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَاى اَحَدُكُمُ مِنْ نَفْسِهِ وَاَحِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُعُ بِالْبَرَكَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِذِكْرِ الْبَرَكَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7499 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن عامر بن ربيعه اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مَلَّ اللَّهِمُ نے ارشاوفر مايا: جب ُ و فَي شخص اپنے آپ ميں ، يا اپنے بھائى ميں كوئى اچھى چيز و كيھے تو اس كوچاہئے كه بركت كى دعا مائكے ، كيونكه نظر برق ہے۔

الا ساد بے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو برکت کے ذکر کے ساتھ نقل نہیں کیا۔

7500 - أخبرَنا عَلِى بُنُ عِيْسَى الْحِيرِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ والنَّصُرُ الْجُرَشِيْ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَنْبَا وَكِيعُ بُنُ الْسَجَرَّاحِ بُنِ مَلِيحٍ، ثَنَا آبِى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيْسَى، عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ هِنْدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُن رَبِيعَةَ، قَالَ: خَرَجَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَمَعَهُ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ يُويدَانِ الْعُسُلَ خُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: خَرَجَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَمَعَهُ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ يُويدَانِ الْعُسُلَ فَانَتَهَيّا إلى غَدِيرٍ فَخَرَجَ سَهُلُ يُرِيدُ الْحَمْرَ - قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِى بِهِ السِّتُرَ - حَتَى إِذَا رَآى اللهُ قَلُ قَلُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ فَوَضَعَهَا ثُمَّ دَحَلَ الْمَاءَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَبُرُتُهُ فَجَاءَ يَمُشِى فَحَاضَ الْمَاءَ حَتَى كَآتِى الْقُورُ اللّٰ وَكُيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَبُرُتُهُ فَجَاءَ يَمُشِى فَخَاصَ الْمَاءَ حَتَى كَآتِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَبُرُتُهُ فَجَاءَ يَمُشِى فَخَاصَ الْمَاءَ حَتَى كَآتِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاتِ مَنْ فَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاتُ مَنْ فَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَامَ وَوَصَبَهَا فَقَامَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُى حَقَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ الْعَيْنَ حَقَّ لَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرُونَ الْعَيْنَ حَقَّ لَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْ فَقَالَ النَّبُقُ مِنْ نَفُسِهِ اوْ مَالِهِ اوْ آخِيهِ مَا يُحِبُّ فَلُيْرَاكُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7500 – صحيح

ا محمرت عبداللد بن عامر بن ربیعه فرمات بین حضرت بهل بن صنیف رفاتین حضرت عامر بن ربیعه وفاتین کے بمر او محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

نہانے کے لئے باہر گئے، ید دونوں ایک حوض پر پہنچے، حضرت مہل نے پردہ کرکے اپنے اوپر سے اون کا جبرا تار کر قریب رکھ دیا اور پانی میں گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ،ان کومیری نظر لگ گئی، میں نے پانی میں اس کی کپلی کی آواز سی میں میں اس کی کپلی کی آواز سی میں اس کے پاس آیا ، قین مرتبہ اس کو آواز دی لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا ، میں بھا گنا ہوا رسول الله من الله علی میں آپ من الله میں کو واقعہ سایا ،حضور من الله علی فوراً! میرے ساتھ چلتے ہوئے وہاں تشریف لائے ، آپ من الله میں اس کے سینے کو ملا اور یہ دعا ما گل میں الله میں آپ من اللہ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، (آپ من الله میں آپ من الله کہ آ دُھ ب عنه کو ملا اور یہ دعا ما گل اللہ میں آپ من گنا کے جو تھا وَ ہَوْ صَبَهَا

''اے اللہ اس سے اس کی گرمی اور سردی اور اس کے دردکو دور فرمادے۔ بید عاما نگتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ تب نبی اکرم مُناہیم کی فرمایا: جب کوئی شخص اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی میں کوئی بھی پندیدہ چیز دیکھے اس کو چاہئے کہ فور أبرکت کی دعامائے ، کیونکہ نظر برحق ہے۔

السناد ہے کی الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7501 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، عَنْ حَالِدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَعَافِرِيّ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا اَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ هَا اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ عَدْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7501 - صحيح

7502 - آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، آنْبَا آبُو عَامِرٍ

#### حەيث: 7501

صعبح ابن حبان - كتساب العظر والإباحة كتاب الظب - ذكر النزجر عن تعليق التبائم التي فيها الشرك بالله جل وجلاً حديث: 6178 أمرح معاني الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة باب الكي هل هو مكروه ام لا ؛ - حديث: 4751 أمسند احبد بن حنبل - مسند النسامييين حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 17093 أمسند ابي يعلى البوصلي - مسند عقبة بن عامر الجهني حديث: 1718 أمسند الروياني - مشسرح بن هاعان عن عقبة حديث: 217 أمسند الشاميين للطبراني - منا انتهي إليسًا من مسند إبراهيم بن ابي عبلة ما روى ابن ثوبان عن الشاميين - ابن ثوبان ، عن ابي

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صَالِحُ بُنُ رُسُتُمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عَصُدِى حَلُقَةٌ صُفُرٌ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: انْبِذُهَا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) g7502 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حسین و الله عنی رسول الله منگیری کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت میرے بازو پر زردرنگ کا ایک دھا کہ بندھا ہوا تھا۔ آپ منگیری نے بوجھا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: یہ میں نے کمزوری کی وجہ ہے باندھا ہوا ہے۔ آپ منگیری نے فرمایا: اس کو بھینک دو۔ (یہ کیونکہ زمانہ جالمیت کی رسموں کے مطابق باندھا گیا تھا اس لئے حضور منگیری از وادیا)

الاسناد ب كين امام بخاري مينية اورامام سلم مينية في ال كوفل نهيس كيا ـ

7503 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، آنُبَا ابُنُ آبِي مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَهُوعَبُدُ اللهِ بُنُ حَكِيمٍ، وَبِهِ جَمْرٌ وَلَهُ ابْنُ آبِي مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَهُوعَبُدُ اللهِ بُنُ حَكِيمٍ، وَبِهِ جَمْرٌ فَلُكَ آبُنُ آبِي مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَهُوعَبُدُ اللهِ بُنُ حَكِيمٍ، وَبِهِ جَمْرٌ فَلُكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا وَكُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا وُكِلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا وَكُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا وَكُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7503 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابن ابی لیلی کے بھائی عیسی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابومعبد جہنی کے پاس گیا ، ان کا نام عبداللہ بن کیم ہے۔ ان کے پاس انگارے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا: کوئی چیز لئکا کیوں نہیں لیت؟ انہوں نے کہا: اس سے موت زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ مُنَافِیْم نے ارشادفر مایا ہے کہ''جس نے کوئی چیز لئکائی ، وہ اس کے سپر دکر دیا جاتا ہے۔ (بیاس صورت میں ہے کہ لئکائی جانے والی چیز ظلاف شرع ہواوراسی کوموثر حقیقی سمجھ لیا جائے )

7504 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَوُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ إِبُواهِيُم، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ، عَنُ آبِي الضَّحَى، عَنُ أُمِّ نَاجِيَةَ، قَالَتُ: دَخَلُتُ عَلَى زَيْنَبَ امْرَاةِ عَبُدِ اللهِ اَعُوذُهَا مِنُ جَمُرَ وَ ظَهَرَتُ بِوَجُهِهَا وَهِى مُعَلَّقَةٌ بِحِرُ إِ فَإِنِّى لَجَالِسَةٌ دَحَلَ عَبُدُ اللهِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْحِرُ إِ اَتَى جِدُعًا مُعَارِضًا فِي الْبَيْتِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ رِدَاءَ هُ، ثُمَّ حَصَرَ عَنُ ذِرَاعَيْهِ فَاتَاهَا فَاحَذَ بِالْحِرُ زِ فَجَذَبَهَا حَتَّى كَادَ وَجُهُهَا اَنُ مُعَارِضًا فِي الْبَيْتِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ رِدَاءَ هُ، ثُمَّ حَصَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَاتَاهَا فَاحَذَ بِالْحِرُ زِ فَجَذَبَهَا حَتَّى كَادَ وَجُهُهَا اَنُ مُعَارِضًا فِي الْبَيْتِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ رِدَاءَ هُ، ثُمَّ حَصَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَاتَاهَا فَاحَذَ بِالْحِرُ زِ فَجَذَبَهَا حَتَّى كَادَ وَجُهُهَا اَنُ مُعَارِضًا فِي الْبُرُضِ فَانَقَطَعَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ: لَقَدُ اَصْبَحَ آلُ عَبُدِ اللهِ اَخْتِياءَ عَنِ الشِّورُكِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَمَى يَقُولُ: نَهَى الْكَرُضِ فَانَقَطَعَ ثُمَّ قَلَ: يَا زَيْنَبُ اَعِنْدِى تُعَلِقِينَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَهَى عَنِ السَّوْلِيَةُ هَا لَيْهُ لِيَ لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَهَى السَّوْلِيَةُ مَا يُهَيِّ إِلَيْ لَعَلَاتُ أُمْ نَاجِيَةَ: يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّوْلِيَةُ مَا يُهَيِّحُ النِسَاءَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7504 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

7505 - حَدَّقَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنَ عَدِ النّهِ لَوَاهِدَ الآصَبَهَائِيَّ، ثَنَا آخَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اِسُرَائِيلُ. عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْهِيَّالِ اِنِ عَشْرُو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكُنِ الْآسَدِيّ، قَالَ: دَحَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى امْرَاةٍ فَرَاى عَلَيْهَا حِرُزًّا مِنَ الْحُمْرَةِ فَقَطَعَهُ قَطُعًا عَنِيفًا ثُمَّ قَالَ: وَنَ آلَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشِّرُكِ آغُنِيَاءُ وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظُنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمُ إِلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ الشِّورُكِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص اللهبي) 7505 - صحيح

الم المسلم بيات مي الإيناد بي كين امام بخاري الهيد ادرامام سلم بيات في ال وقل نهيس كيا-

ُ 7506 - آخُبَرُكَا آَبُوُ ٱلْعَبَّاسِ السَّيَارِيُّ، فَهَا آبُو الْمُوَجِهِ، آنْبَا عَبْدُ اللهِ ، آخُبَرَنِی طَلْحَةُ بُنُ آبِی سَعِیدٍ، عَنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ ، آخُبَرَنِی طَلْحَةُ بُنُ آبِی سَعِیدٍ، عَنْ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: لَیْسَتِ التَّمِیمَةُ مَا بُکیُرِ بُنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَابِشَةَ، رَضِی اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَیْسَتِ التَّمِیمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ قَبْلَ الْبَلاءِ تَعَلَّقَ بِهِ قَبْلَ الْبَلاءِ اللهُ عَدْدَ الْبَلاءِ النَّمِیمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ قَبْلَ الْبَلاءِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7506 - سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي عنه الذهبي عنه المونين حضرت عائشه وللمنزفر ماتى بيس كمنيم وه نبيس يجو بيارى كي بعد لاكايا جائے بلكة تعويذ وه ہے جو بيارى سے بملے لاكايا جائے۔

وَ وَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَارِي مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7507 - صحيح

سلاسلہ ام المونین حضرت عائشہ بڑھافر ماتی ہیں کے تمیم وہ نہیں ہے جو بیاری کے بعد لٹکا یاجا تاہے بلکہ تمیم وہ ہے جو بیاری سے پہلے لٹکا یاجا تا ہے۔

کی ہے مدیث امام بخاری بہت اورامام مسلم بہت کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوقل نہیں کیا۔
اور شاید کہ کسی کے دل میں یہ وہم پیدا ہوکہ یہ روایات توعائشہ بھی تک موقوف ہیں۔ تواس کو یہ وہم نہیں کرنا چاہئے کیونکہ رسول
التد تا پھڑا نے بہت ساری احادیث میں تمیمات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جب ام المونین نے تمیمہ کی تفسیر بیان کردی توہ وہ حدیث بھی مند ہی ہوگی۔

7508 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخُبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكُيْرًا، حَدَّثُهُ اَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثُهُ اَنَّهَا اَرْسَلَتُ الله عَائِشَةً رَضِى الله عَهَا بَاخِيهِ مَحْرَمَةَ، وَكَانَتُ بُسُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكُيْرًا، حَدَّثُهُ اَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثُهُ اَنَّهَا وَاوَتُهُ عَائِشَةُ وَفَرَغَتُ مِنْهُ رَاتُ فِي رِجُلَيْهِ خَلَخَالَيُنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَتُ تُسَدَاوِى مِنْ قَرْحَةٍ تَكُونُ بِالصِّبْيَانِ، فَلَمَّا وَاوَتُهُ عَائِشَةُ وَفَرَغَتُ مِنْهُ رَاتُ فِي رِجُلَيْهِ خَلَجُلَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ: اَطْهَرُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ لَوْ رَايَّتُهُا مَا تَدَاوَى عِنْدِى وَمَا مَسَّ عَائِشَةُ: اَطْهَرُ مِنْ فِضَةٍ اَطْهَرُ مِنْ هَانَيْنِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَحَرَّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7508 - حذفه الذهبي من التلخيص

الله على الله على الله بيان كرتى بين كهانبول نے اپنے بھائى مخرمه كوام الموسين حضرت عائشہ النفاك إس بھجا، محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرة كتب ير مشتمل مفت أن لائن مكتبه

ام المونین بچوں کے پھوڑوں کاعلاج کیا کرتی تھیں۔ جب ام المونین نے اس کو دوادی ،اوراس سے فارغ ہوگئیں تواس بچے کے پاؤں میں لوہ کی دو پازیبیں ویکھیں، ام المونین نے فرمایا: کیاتم سمجھتے ہوکہ یہ پازیبیں اس کی اس بیاری کو دورکردیں گی؟ جواللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اگر میں پہلے اس کو دکھے لیتی تو نہ میرے پاس آتا اور نہ میں اس کو دوا دی ہے۔ مجھوتم ہے، چاندی کی پازیبیں ان لوہ کی پازیوں سے بہتر ہوتی ہیں۔

🖼 🟵 یہ صدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ہیشہ اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7509 – اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ شَقِيقٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ بَطْنَهُ مِنَ الصَّفَرِ فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبُدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7509 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

7510 - وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ وَهْبٍ، أَنَّ عَبُدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا دَعَا طَبِيبًا يُعَالِجُ بَعْضَ اَصْحَابِهِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يُدَاوِى بِشَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7510 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ جب کی طبیب کواپے کسی ساتھی کے لئے علاج کے لئے بلاتے تواس پریہ پابندی لگاتے کہ کسی حرام چیز کے ساتھ علاج نہیں کرنا۔

7511 - آخُبَونَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا حَرَمِيٌ بُنُ حِمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُوَيُوَةً، وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آتَتِ امْرَادَةٌ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ آنَ بِهَا طَيْفًا مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ آنَ بِهَا طَيْفًا مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ان شِعْتِ وَعَلَى اللهُ فَدَعْنِى إِذًا انْ شِعْتِ فَلَا حِسَابَ وَلَا عَذَابَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَدَعْنِى إِذًا هَا اللهِ فَدَعْنِى إِذًا هَا اللهِ فَدَعْنِى إِنَّا مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا اللهِ اللهِ فَلَا عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7511 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ وَالنَّهُ وَلَا عَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَى بِارَكَاه عَين آئى اور بتايا كه اس كوشيطانى خيالات بہت آتے ہیں، رسول الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تعالى سے دعاكرديتا ہول ، تم تُحيك ہوجاؤگى، اورا كرچا ہو (اس محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

کوای طرح رہنے دو، )تم سے نہ ساب لیاجائے گااور نہتہیں عذاب ہوگا۔اس نے کہا: یارسول اللہ مُثَاثِیْنَ تھیک ہے ،اس کو رہنے دیجئے۔

المسلم والشواك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل نهيس كيار

7512 - حَدَّ تَنِينَ طَاهِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَةِيُّ، ثَنَا حَالِى الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّ تَنِى زِيَادُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْانصَارِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْفُرَظِيّ، عَنُ فَصَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ، آنَ هُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنُ اَهُلِ الْعِرَاقِ يَلْتَمِسَانِ الشِّفَاءَ لِآبٍ لَهُمَا حُبِسَ بَوُلُهُ فَدَلَّهُ الْقَوْمُ فَصَالَةَ فَجَاءَ الرَّجُلانِ وَمَعَهُمَا فَصَالَةُ فَذُكِرَ الَّذِى يَأْتِيهُمَا فَقَالَ فَصَالَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْنًا أوِ اشْتَكَى آخٌ لَهُ فَلْيَقُلُ: رَبَّنَا الَّذِى فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَبَّنَا الَّذِى فِى السَّمَاءِ وَالْارُضِ كَمَا رَحُمَتُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْارُضِ اغْفِرُ لَنَا حَوبَنَا وَحَطَايَانَا يَا رَبَّ الطَّيِبِينَ انْزِلُ شَفَائِكُ وَرَحْمَةً مِنْ رَحُمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبُراً

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7512 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت فضاله بن عبيد فرماتے ہيں: اہل عراق سے دوآ دمی اپنے والد کے لئے شفاء تلاش کرتے ہوئے آئے، اس کا بیشاب رک گیا تھا، کی شخص نے ان کو حضرت فضاله رائٹون کا بتایادیا۔ وہ دونوں آدمی حضرت فضاله رائٹون کے پاس آئے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضرت فضاله رائٹون نے فرمایا: میں نے رسول الله مُلاَثِیْنِ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی قشم کی بیاری ہویا اس کا کوئی بھائی بیار ہواس کو چاہئے کہ یوں دعا مانگے۔

رَبَّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ امَرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحُمَتُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ الْخُفِرُ لَنَا حَوِبَنَا وَحَطَايَانَا يَا رَبَّ الطَّيِبِينَ انْزِلُ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبُرَأُ

''اے میرے رب، وہ جوآ سانوں میں ہے، تیرانام پاکیزہ ہے، تیرانکم زمین اورآ سان میں چاتا ہے، جیسا کہ تیری رحمت آسانوں اورزمینوں میں ہے، ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں معاف فرما، الطیبین کے رب، اس درد پر اپنی شفاء میں سے شفاء نازل فرما، اوراینی رحمتوں میں سے رحمت نازل فرما''

و مخض تھک ہوجائے گا۔

الاسناد بے لیکن امام بخاری کوشہ اورامام مسلم مجالت نے اس کوفل نہیں کیا۔

7513 - حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبُرَاهِيُم بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا اِمَامُ الْمُسْلِمِينَ اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بُنُ اَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ السَّحَاقَ بُنِ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْعُلِيْمِ الْمُعْلِمُ الْعُلِهُ الْعُلِمُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْ

وَسَلَّمَ فَبَايَعَ تِسُعَةً وَامْسَكَ عَنُ بَيُعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: مَا شَانُ هَاذَا الرَّجُلِ لَا تُبَايِعُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي عَضُدِهِ تَمِيمَةً فَقَطَعَ الرَّجُلُ التَّمِيمَةَ، فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ اَشْرَكَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7513 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

♦ ﴿ حضرت عقبہ بن عامر جہنی ﴿ فَافَوْ فرماتے ہیں: وہ دس آ دمیوں کے ہمراہ نبی اکرم فَافِیْنِم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ،
رسول الله مَافِیْنِم نے ان میں ہے ۹ کی بیعت لے لی اورایک کوروک ویا ،صحابہ کرام ﷺ کی بازو پرجمیمہ باندھا ہواہے؟
حضور مُفَافِیْنِم آپ اس کی بیعت کیوں نہیں لے رہے؟ آپ مَافِیْنِم نے فرمایا: اس لئے کہ اس کے بازو پرجمیمہ باندھا ہواہے۔
اس شخص نے وہ تمیمہ کاٹ کراتاردیا ،تب رسول الله مَافِیْنِم نے اس کی بیعت لی ، پھر فرمایا: جس نے تمیمہ باندھا ،اس نے شرک کیا۔ (لہذاکس عیسائی ،اورغیر مسلم ہے بھی بھی تعویز نہیں لینا چاہئے کہ وہ الله تعالیٰ کا کلام نہیں دے گا بلکہ اس کا دیا ہوا تعویذ تمیمہ بی ہوگا جس سے حضور مَافِیْم نے منع فرمایا ہے )

7514 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، اَنْبَآ الْـجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَـدُ حَالَ بَيْنِـى وَبَيْسَنَ صَلَاتِى وَقِرَاءَ تِى فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا اَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفُلُ عَنْ يَسَارِكَ قَالَ: فَفَعَلْتُ فَاَذْهَبَ اللهُ عَنِّى

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7514 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عثمان بن ابى العاص وَلِيَّوَ فرمات بين مين في عرض كيا: يارسول الله مَلَّ الْفَيْمُ شيطان ميرى نماز اورقراءت مين مجھے تك كرتا ہے ، آپ مَلَّ اللهُ عَلَيْهُمُ في فرمايا: وه شيطان ہے ، اس كو'' خزب'' كہاجاتا ہے ، جبتم اس كومحسوس كرو ، تواعو ذ بالله من الشيطان الد جيم پڑھ كرا ہے بائيں جانب تھوك ديا كرو۔ آپ فرمات ہيں: ميں نے اس حكم پرعمل كيا تو الله تعالى نے ميرى تكليف ختم فرمادى۔

الساد ہے کی مدیث صحیح الا ساد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

#### حديث: 7514

صحيح مسلم - كتساب السلام باب التعوذ من شيطان الوسومة في الصلاة - حديث: 4178 مسعنف عبد الرزاق الصنعائي - كتساب الصلاة باب الامتعاذة في الصلاة - حديث: 2490 مصنف ابن ابي شيبة - كتساب الطب في الرجل يفزع من النبيء - حديث: 2309 مسئل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن ربول الله عليه السلام في حديث: 323 مسئد اصد بن حنيل - مسئند المسامييس حديث عثبان بن ابي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 17593 مسئد عبد بن حبيد - عثبان بن ابي العاص . الكبير للطبراني - بساب من اسه عبر ما اسند عثبان بن ابي العاص - يزيد بن عبد الله بن الشغير : حديث: 8241

7515 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِیُ آبِیُ، ثَنَا اَبُو مَطَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: " إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعُ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِى ثُمَّ قُلُ: بِسُمِ اللَّهُ اَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ مِنُ وَجَعِى هَذَا ثُمَّ ارْفَعُ يَدَكَ ثُمَّ اعْدُدُ ذَلِكَ وِثُرًّا " قَالَ آنَسُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ.

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7515 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ثاب البناني فرمات مين جب تهمين ورد موتو وردك مقام برباته ركار كريد دعاما علو الله أعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هلذَا

"الله تعالى ك نام سے شروع كرتا مول ، ميں جو يدور محسول كرر بامول ،اس سے الله تعالى ك عزت اوراس كى قدرت كى بناه مانگتا مول"۔

یہ دعاما تگ کر ہاتھ اٹھا لے، پھر دوبارہ ہاتھ رکھ کریمی عمل دہرائے ، طاق عدد میں یے ممل کرے۔حضرت انس بن مالک ڈاٹٹیٔ فرماتے ہیں: رسول اللّٰہ مَاٰٹیٹی نے مجھے ای طرح بتایا ہے۔

7516 – آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ حَلَّتَنِى آبِي، ثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَقُولُ: آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعَتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْوَهَابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعَتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِي مَا لِللهُ عَنْهَا آصَابَهَا مَرَضٌ وَآنَ بَعْضَ يَنِى آخِيهَا ذَكُرُوا شَكُواهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ وَآنَهُ قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لَيَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتُهَا جَارِيَة فِي حِجْرِهَا صَبِيٌّ، فِي حِجْرِهَا فَقَالَ: إِيتُونِي بِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ: سَحَرُتِينِى؟ قَالَتُ: نَعُمُ، اللهُ عَنْهَا قَدْ آغُتَفَتَهَا عَنُ دُبُو مِنُهَا فَقَالَتُ: إِنَّ لِللهِ قَالَتُ: إِنَّ لِللهِ عَنْهَا قَدْ آغُتَهُمَ وَكُانَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَدْ آغُتَفَتَهَا عَنُ دُبُو مِنْهَا فَقَالَتُ: إِنَّ لِللهِ عَنْهَا لَدُ آعُنَقُ وَكَانَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَدْ آغُتُفَتَهَا عَنُ دُبُو مِنْهَا فَقَالَتُ: إِنَّ لِللهِ عَلْمَا لَكُ اللهُ عَنْهَا قَدْ آغُتُقَتِهَا عَنُ دُبُو مِنْهَا فَقَالَتُ: إِنَّ لِللهُ عَنْهَا قَدْ آغُتَفَتَهَا عَنُ دُبُو مِنْهَا فَقَالَتُ: إِنَّ لِللهُ عَنْهَا قَدْ آغُتَفَتَهَا وَلُولُ وَاشَرٌ الْمُولُ وَاشَرٌ الْمُنُولِ مِنْهَا وَلَالُهُ عَنْهَا وَلَاهُ مَنْهَا وَقَبَةً وَاعْتِقُوهَا مُنْ اللهُ عَنْهَا وَلَاهُ مَنْهَا وَقَدَالَتُ الْمُولُولُ اللهُ عَنْهَا وَلَوْ الْمَالِقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُلْولِ اللهُ عَنْهُا وَلَولَهُ وَلَالُهُ عَنْهُ وَلَا لَكُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مُنْهُ وَلَا مُعْرَقُهُا وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ عَنْهُا وَلَولُهُ اللّهُ عَنْهَا وَلَالَ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهَا وَلَا مُعَتَقُومُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللّهُ الْفُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُولُ اللهُ الْفُلُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللهُ عَلْمَا اللّهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ الطِّبِّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7516 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

حديث: 7516

مسند الشافعى - ومن كتاب اختلاف مالك والنسافعى رضى الله عنها مديث: 1032 مسند احبد بن حنبل - مسند الانصار البسلعق البستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها مديث: 23599 سنن الدارقطنى - كتاب البسكاتب حديث: 3738 مصنف عبد الرزاق الصنعائى - كتباب البدير باب بيع البدير - حديث: 16100 الادب البفرد للبضارى - باب بيع الغادم من الاعراب حديث: 163

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله المونین حضرت عائشہ فی اس مروی ہے کہ ان کوکی بیاری لاحق ہوئی ، اوران کے بیتیج نے ان کی بیاری کا ذکر جائے قوم کے ایک طبیب ہے کیا ، اس طبیب نے ان سے کہا تم لوگ جس عورت کا ذکر کررہے ہو، وہ تو سحر ذرہ ہے ، اس پر ایک عورت نے جادو کر رکھا ہے اور اس جادو کرنے والی عورت کی نشانی بیہ ہے کہ اس کی گود میں ایک دودھ بیتی بچہ ہے ، اس پر ایک عورت نے جادو کر رکھا ہے اور اس جادو کر نے والی عورت کی نشانی بیہ ہے کہ اس کی گود میں بیتی اب ہے ، ابھی اس وقت وہ بچہ اس عورت کی گود میں ہے اور بچے نے اس کی گود میں بیتیا ب کردیا ہوا ہے ، اس محض نے کہا: اس خاتون کو میرے باس لے کرآؤ ، اس عورت کو ان کے پاس لایا گیا ، ام المونین حضرت عائشہ بھی ان اور ہونا جا ہی ہوں ، حالا نکہ ام المونین جو رہے بات کے کہا: اللہ کی طرف سے اب مجھ پر حضرت عائشہ بھی بھی آزاد نہ ہو، سب سے خالم گھر انے میں اس کو بچ دواور اس کے بدلے میں جو رقم ملے ، اس سے ایک لازم ہے کہ تم بھی بھی آزاد نہ ہو، سب سے خالم گھر انے میں اس کو بچ دواور اس کے بدلے میں جو رقم ملے ، اس سے ایک لونڈی خرید کر اُس کو آزاد کردو۔

😌 🖰 بیر مدیث امام بخاری و الله اورامام سلم و الله که معیارے مطابق صبح بے لیکن شیختین و الله اس کوفل نہیں کیا۔

÷ĸ₿₡₢‹፦÷ĸ₿₡₢‹፦÷ĸ₿₡₢‹፦

# كِتَابُ الْأَضَاحِي

# قربانی کے متعلق روایات

7517 - آخُبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ الْقُرَشِیُّ، بِالْکُوفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنِى خَيْرُ بُنُ نُعَيْمٍ، عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ، عَنُ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنِى خَيْرُ بُنُ نُعَيْمٍ، عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ، عَنُ جَامِرٍ يُّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالْفَجُرِ وَلِيَالٍ عَشُرٍ) (الفعر: ١) عَشُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالْفَجُرِ وَلِيَالٍ عَشُرٍ) (الفعر: ١) عَشُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالْفَجُرِ وَلِيَالٍ عَشُرٍ) (الفعر: ١) عَشُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِثَةِ وَالْوِتُرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفَعُ يَوْمُ النَّحْرِ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7517 - على شرط مسلم

الله مَعْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مِن الله مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله مَع

وَالْفَجُرِ وَلِيَالٍ عَشْرٍوالشُّفْعِ والْوِتُر

کے بارے میں فرمایا اس میں دس راتوں سے مراد ذی الجے کی پہلی دس راتیں ہیں اور''وتر'' سے مرادعرفہ کادن ہے اور ''قفع'' سے مراد قربانی کادن ہے۔

ا الله المسلم الماسلم الماسلم الماسل المسلم الماسكة على الله المسلم الماسل الما

7518 – آخُبَرَنَا آخُسَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ وَبَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو قَالَا: ثَنَا اَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ كَثِيْرِ بُنِ دِرُهَمِ، ثَنَا شُغَبَةُ، وَآخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعْفَوِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، وَلَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُسلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ صَدِّدُ بْنَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُسلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ رَآى سَعِيدَ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى سَعِيدَ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى هُمُ سَلِمَةً وَسَلَّمَ مَنْ رَآى فَلُولُ فِي وَلَا مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُصَوِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى هَالِكُ فِي الْهُ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى هُمُ سَلِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى مُسلِم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى اللهُ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى مُنْ صَعْمَى اللهُ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَالْمَالُ ذِى الْحِجَةِ فَارَادَ آنْ يُضَعِّى فَلَا يَأْخُذُ مِنْ ظُفُرِهِ وَلَا مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُصَعِّى

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### حديث: 7517

السنن الكبرى للنسائى - كتاب البنامك إثمار الهدى - يوم العج الاكبر 'حديث:3973'مسند احبد بن حنبل - 'مسند جابر بس عبد الله رضى الله عنه - حديث:14249 نمعب الإيهان للبيهقى - تسخصيص ايام العشر من ذى العجة بالاجتهاد بالعبل فيهن قال الله 'حديث:3577

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7518 - على شرط البخاري ومسلم

الله الموسين حضرت ام سلمه في الفرماتي بين كه رسول الله من الله الشاوفر مايات، جب عيدالا كاجا ند طلوع موجائه و الله من الله عن الله عن

و المام بعاري المام بعاري الم مسلم المسلم ال

7519 - الحُبَونَا عَلْدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّفَّقُ ، بِهَمْدَانَ ، ثَنَا الْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيَنِ ، ثَنَا آدَمْ بُنُ آبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا الْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيَنِ ، ثَنَا آدَمْ بُنُ آبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا الْمُنَ آبِي فَلَا يَعْدُ أَلِي عَلْدَ أَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : إِذَا دَحَلَ عَشُرُ ذِى الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِكَ وَلَا مِنْ آظُفَارَكَ حَتَّى تُذْبَحُ أُضْحِيَّتِكَ

هٰذَا شَاهِدٌ صَحِيْحٌ لِحَدِيْثِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7519 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله الله المرجم وتوف ہے کین حضرت مالک کی حدیث کی شاہر ہے۔

7520 – آخُبَرَنِيُ آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: سَالُتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَنُ آخُذِ الشَّعْرِ فِي الْآيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ: حَدَّثِنِي نَافِعٌ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، مَرَّ بِامْرَاةٍ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ ابْنِهَا فِي آيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ: لَوْ آخَرْتِيهِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ كَانَ آحُسَنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7520 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں: میں محمد بن عجلان سے ذی الحج کے عشرے میں بال کا شخے کے بارے میں مسلم
پوچھا توانہوں نے کہا: مجھے حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایک عورت کے پاس سے
گزرے، وہ عورت ذی الحج کے پہلے عشرے میں اپنے بیٹے کے بال گؤار ہی تھی ، آپ نے اس کو کہا: اگرتم دس ذی الحج تک بیہ
کام ملتوی کردوتو بہت اچھی بات ہے۔

7521 - آخُبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ آحُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الْاَدَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَاهَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْعَتِيكِ فَحَدَّثَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ اَنَّ يَحْيَى

صغيح مسلم - كتساب الاضساحى بساب نهى من دخل عليه عشر ذى العجة وهو مريد التضعية - حديث: 3747 صغيح ابن حبسان كتاب الاضعية - ذكر خبر شان يتصبرح بسالتسرط الذى تقدم ذكرنا له حديث: 6002 أسنن الدارمى - من كتاب الاصباعي بساب منا يستندل من حديث النبى صلى الله عليه وسلم ان - حديث: 1930 السنن الصغرى - كتساب الضعايا - حديث: 4312 أسن ابن ماجه - كتاب الاضاحي باب من اراد ان يضعى - حديث 3147 . سنن ابن ماجه - كتاب الاضاحي منافع و منفرة كتب في مشتمل مفت ان لائن مكتب

بُنَ يَعْمَرَ يَقُولُ: مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةَ فِي الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ قَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ فَقُلْتُ: عَنْ مَنْ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7521 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ قادہ نے انہیں بتایا ہے کہ علیک سے ایک آدمی آیا اوراس نے سعید بن میں ہو بتایا کہ حضرت کی بن یعمر و گاٹو فر مایا کرتے تھے کہ جو خص ذی الحج میں قربانی خریدے ،وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹو اے۔ سعید نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: اے ابو محد! تم یہ بات کس کے حوالے سے بیان کررہے ہو؟ انہوں نے کہا: رسول الله مُنَّا اللهِ مُنَا اللهِ مَنَا اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهِ مُنَا اللهُ اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّ

7522 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ يَحْيَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ قُرُطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَيَحْيَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ قُرُطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ يَوْمُ الْقُرَّ وَقَدِمَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَلْتُ مَنْ يَلِيهِ فَقَالَ – قَالَ كَلِمَةً عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ – قَالَ : مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7522 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن قرط فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مقرب ترین دن قربانی کا دن ہے، اس کے بعد ' قربانی سے اگلا دن' ہے۔ نبی اکرم مَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ

😌 🟵 بیر حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

7523 - حَدَّثَنَا اَبُوْ نَصْرٍ اَجْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا صَالِحُ بِنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا

#### حديث: 7522

سنن ابى داود - كتساب السنابك باب فى الهدى إذا عطب قبل ان يبلغ - حديث: 1515 صحيح ابن خزيسة - كتساب المتاسك جسساع ابسواب ذكر افعال اختلف الناس فى إباحته للهعرم - بساب فيضل يوم النحر حديث: 2674 صحيح ابن حبان 'باب العبدين - ذكر البيان بان من افضل الايام يوم النحر حديث: 2858 الآحساد والبشائى لابن ابى عاصم - عبد الله بن قرط حديث: 2125 السنسن الكبرى للنسائى - كتساب السنامك إنعار الهدى - فيضيل يسوم النحر حديث: 3970 مشسكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 1127

آبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بُنِ الْمُغِيرَةِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، حَدَّنَنِيُ آبُو الْمُثَنَّى سُلَيْمَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُقُرِّبَ إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُقُرِّبَ إِلَى اللهُ تَعَالى مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَآتَهَا لَتَاتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاشْعَارِهَا وَاشْعَارِهَا وَاظُلَافِهَا وَآنَ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهُ تَعَالَى بِمَكَانِ قَبْلَ آنُ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا هِذَا حَدِينَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجًاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7523 - سليمان واه

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ رُکھا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُکھی آنے ارشاد فرمایا: قربانی کے دن خون بہانے سے برط م کر کوئی عمل ایسانہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا باعث ہو، قیامت کے دن قربانی کا جانورا پنے کھروں ،بالوں اور سینگوں سمیت آئے گا، جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرلی جاتی ہے۔اس لئے خوشد کی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔

السناد ہے کین الاسناد ہے کیکن امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید نے اس کونفل نہیں کیا۔

7524 – آخبَرنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِبِى شَيْبَةَ، ثَنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اَلَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَنا فَاطِمَةُ قَوْمِي اللَّي أُضْحِيَّتِكَ فَاشُهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ اَوَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَنا فَاطِمَةُ قَوْمِي اللَّي أُضْحِيَّتِكَ فَاشُهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ اَوَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَنا فَاطِمَةُ قَوْمِي اللَّي أُضُحِيَّتِكَ فَاشُهِدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ اَوَّلِ قَلْ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَنا فَاطِمَةُ قَوْمِي اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْتِيهِ وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا فَاطِمَةُ وَيَعْفَرُ لَكَ وَلَاهُلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً شَوِيكَ لَهُ وَبِلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ لَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ فَعَلْمُ لَكُ وَلَا هُلُ لِلللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ عَطِيَّةَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الَّذِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7524 - بل أبو حمزة ضعيف جدا

این قربانی (کے جانور) کے جانور) ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عَمِرانَ بِن صَينَ وَكُورُ مَا اِنْ اللَّهِ مَا اِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ ع

حديث: 7524

الهعجم الأوسط للطبرانى - باب الألف باب من اسه إبراهيم - حديث:2559 الهعجم الكبير للطبرانى - من اسه عبد الله من اسه عفيف - سعيد بن جبير مديث:15412 السنن الكبرى للبيهقى - جساع ابواب وقت العج والعبرة جساع ابواب الهدى - بساب ما يستحب من ذبح صاحب النسبكة نسبكته بيده حديث:9607 السنن الصغير للبيهقى - بقية كتاب الهناسك بساب السعايا - حديث: 1404 معرفة السنن والآثار للبيهقى - كتساب السعيد ' ذبائح اهل الكتاب - حديث: 1861 معبد بن جبير مديث: 138 شعب الإيسان للبيهقى - المتساسع والشلاثون من شعب الإيسان باب فى القرابين والأمانة - حديث: 7070

کے پاس کھڑی ہوجاؤ اوراس کو قربان ہوتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پرگرتے ہی تیری زندگی کے تمام گناہوں کومعاف کردیا جائے گا۔اور قربانی کے وقت یہ دعامائگو

اِنَّ صلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَای وَمَمَاتِی لِلْهُ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا شَوِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِوْتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ ''تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے جورب سارے جہان کا'اس کاکوئی شریک نہیں مجھے یہی تھم ہوا ہے اور مَیں سب سے پہلامسلمان ہوں' (ترجمہ کنزالایمان)

عمران کہتے ہیں میں نے کہا: پارسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَى صرف آپ کے خاندان کے لئے خاص ہے پاعام مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت ہے؟ آپ مَنْ اللّٰهِ نِهُ فرمایا: ہرمسلمان کواس کی اجازت ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اورامام سلم بیشہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7525 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَنُ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَنُ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: قَوْمِى الله أُضْحِيَّتِكَ فَاشُهِدِيهَا فَإِنَّ لَكِ رَسُولُ الله مَنْ وَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبُكَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا لَنَا اَهُلَ الْبَيْتِ حَاصَّةً اَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7525 – عطية واه

7526 – أخُب رَنَا آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا آبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَمَدُ بُنِ بُرُدٍ الْاَنْطَاكِيُّ، ثَنَا السُّحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْحُنَيْنِيُّ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُحِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ ، رَضِي اللَّهُ عَنْ هُ قَالَ: نَزَلَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جِبُرِيلُ كَيْفَ رَايْتَ عِيدَنَا؟ فَقَالَ: لَقَدُ تَبَاهِي بِهِ اَهُلُ اسماءِ . وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جِبُرِيلُ كَيْفَ رَايْتَ عِيدَنَا؟ فَقَالَ: لَقَدُ تَبَاهِي بِهِ اَهُلُ اسماءِ . الْحَلَمُ يَا مُحَمَّدُ اَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِدِ مِنَ الْمَعْزِ، وَآنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِدِ مِنَ الْمَعْزِ، وَآنَّ الْجَذَعَ مِنَ الصَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِدِ مِنَ الْمَعْزِ، وَآنَّ الْجَذَعَ مِنَ الصَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِدِ مِنَ الْمَعْزِ، وَآنَّ الْجَذَعَ مِنَ الصَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِدِ مِنَ السَّيِدِ مِنَ السَّيِدِ مِنَ السَّيِدِ مِنَ السَّيِدِ مِنَ السَّيْدِ مِنَ السَّيِدِ مِنَ السَّيْدِ مَنَ السَّيْدِ مِنَ السَّيْدِ الْمَالِي مُنْ السَّيْدِ مِنْ السَّيْدِ الْمَالِي اللَّهُ مَا مُنْ السَّيْدِ الْمَالِي السَيْدِ مِنْ السَّيْدِ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ مَا مِنْ السَّيْدِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي ا

هٰذَا حَدِیتُ صَحِیْحُ الْاِسُنَادِ وَلَمُ یُخَرِّجَاهُ محکِم دُلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7526 - إسحاق هالك

﴿ وَهُولِهِ ﴾ بيد حديث صحيح الاسناد هيج ليكن امام بخاري جيئة اورامام مسلم مجتهة عنه اس كففل نهين كبياب

7527 - حدَّثَنَا آنو الْعَبَّاسِ مُحَشَدُ بُنُ الرَّبِي بَنِ شَلَيْمَانَ، ثَنَا أَيُّوْبَ بُنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَامِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ. رَضِى اللَّهُ عَنْدُ آنَ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنَّا نَكُرَهُ النَّقْصَ اللَّهُ عَنْدُ آنَ رَجُلًا قَالَ لَهُ الْبَرَاءُ: قَالَ رَسُولُ فِي الْمُقُورِةِ وَلاَ تُحَرِّمُهُ عَلَى النَّاسِ. قَالَ الْبَرَاءُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَرْبَعْ لا يَجْزِى فِي الطَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكُسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَرْبَعْ لا يَجْزِى فِي الطَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكُسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيْنٌ كَسُرُهَا، وَالْمَرْيِضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى " . "

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضرتُ بِراء بِنَ عازبِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

🔾 اندها، جس کااندها پن بهت داضح ہو۔

🔿 جس کی کوئی ٹا نگ ٹوٹی ہواورواضح نظرآئے۔

حديث 7527

البجامع للترمذى ابواب الاضاحي عن ربول الله صلى الله عليه وسلم "باب ما لا يجوز من الاضاحي حديث: 1456 أمنن الدارمي - من كتاب الاضاحي باب ما لا يجوز في الاضاحي \* جيب : 1931 أمنن ابن ماجه - كتاب الاضاحي باب ما يكره - حديث: 3142 أموطا مالك - كتاب الضحايا أباب ما ينرس عنه من انضحابا \* حديث: 1027 أصحيح ابن خزيمة - كتاب البناسك أجباع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في إباحته ما ينرس عنه من انضحابا \* حديث: 1027 أصحيح ابن خزيمة - كتاب البناسك أجباع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في إباحته للمجرم \* ساب ذكر البوب التي تكون في الانعام فلا تجزء هديا ولا "حديث: 2717 صحيح ابن حبان "كتاب الاضعية - ذكر الزجر عن ان يضحى الدء باربعة انواع من الضحايا "حديث: 6003 السني الصغرى - كتاب الصيد والذبائح أما نري عنه من الاضاحى : العوداء - مديث: 432 ألم معنى الآثار للطحاوى - كتاب الصيد والذبائح والاضاحي "باب العبوب التي لا يجوز الهدايا والضحابا والضحابا - حديث: 432 أثر عديث مخكم ولائل و بوابين سے مزين متنوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

🔾 بیار، جس کی بیاری بہت واضح ہو۔

السالاغر جانورجس کی ہڈیوں سے گوداختم ہوگیا ہو۔

7528 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ عُفْبَةُ، ثَنَا الرَّبِيعُ، ثَنَا الرَّبِيعُ، ثَنَا الْاُوزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ اَبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ صَحِيْحُ بِمِعْلِهِ قَالَ الرَّبِيعُ فِى كِتَابِهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ قَالَ: ثَنَا الْاَوْزَاعِيَّ حَدِيْتُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُخِرِجَاهُ، إِنَّهَا اَخْرَجَ مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدِيْتُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْإِسْنَادَيْنِ الْبُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاصَحَى عُنِ الْبَرَاءِ ، وَهُو فِيمَا أُخِذَ عَلَى مُسُلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاخْتَلَافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ وَاصَحَّهُ مَعِدِيْتُ مَعْدِينَ الْبَرَاءِ ، وَهُو فِيمَا أُخِذَ عَلَى مُسُلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاخْتَلَافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ وَاصَحَّهُ مَعِيْدُ مَتَى بُنِ آبِي

و المراق من المراق کی ہے۔ اور یہ صدیث سے المراہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ'' ہمیں اوزائی نے ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت براء مختل کی روایت بیان کی ہے۔ اور یہ صدیث سے الا سناد ہے لیکن شخین سیختین سیختین کی روایت بیان کی ہے۔ اور یہ صدیث سے الا سناد ہے لیکن شخین سیختین کی بناء بیان کی صدیث نقل کی ہے۔ اس روایت کی بناء بیان عبد الرحمٰن کے حوالے سے حضرت عبید بن فیروز سے پھر حضرت براء بیان شخیت مروی حدیث نقل کی ہے۔ اس روایت کی بناء پرامام مسلم بیت پر گرفت بھی ہوئی ہے کیونکہ اس میں ناقلین کا اختلاف ہے ، اوراس معاملہ میں سب سے سے حدیث وہ ہے جو کیا بن ابی کشر نے حضرت ابوسلمہ سے روایت کی ہے۔

7529 حَدَّنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، حَدَّتَهُمْ عَنْ عِيْسَى بُنِ الْحُبَرِنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ، وَسَعِيدُ بُنُ اَبِى اَيُّوْبَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَيَّاشٍ بُنِ عَبَّاسٍ، حَدَّتَهُمْ عَنْ عِيْسَى بُنِ هَلَالٍ الصَّدَفِقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرُتُ بِيَوْمِ الْاَصْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهٰذِهِ الْاَمْةِ قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنْ لَمْ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَبُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ لِهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7529 - هذا حديث صحيح

کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہ ہو،تو کیا میں اس کو ذرج کرلوں؟ آپ مُنَّا ﷺ نے فر مایا نہیں ۔لیکن ( قربانی کے دن )اپنے ' ناخن کاٹ لے ، اپنی مونچیس پست کروالے ، اور بال کاٹ لے ، تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی عمل کی بدولت قربانی کا ثواب مل حائے گا۔

السناد ہے کی الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسید اور امام سلم میسید نے اس کونقل نہیں کیا۔

7530 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْحُرَاسَانِيِّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا يَنِ 7530 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْحُرَاسَانِيِّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا يَنِ اَبِي يَنِ اَبِي يَنِ اَبِي مَنْ عَلِيٍّ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آنَ يُضَحَى بِاَعْضَبِ الْقَرُنِ وَالْادُنِ قَالَ قَتَادَةُ: وَكَرُتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْعَضْبُ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7530 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت على بن ابى طالب رُلِيَّ فَر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّافِیْم نے ایسا جانور قربان کرنے سے منع فر مایا ہے جس کے کان یاسبنگ کٹے ہوئے ہوں۔ قادہ کہتے ہیں: میں نے بیہ بات حضرت سعید بن میتب رُلِیُّ وَ ہَا لَی توانہوں نے بتایا کہ اعضب،اس جانورکو کہتے ہیں جس کا آ دھایا اس سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہو۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7531 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا آبُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّحَاقَ، عَنُ شُرَيْحِ بُنِ النَّهُ عَلَيْهِ إِلَى طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُدَابَرَةِ آوُ شَرْقَاءَ آوُ حَرُقًاءَ آوُ جَدُعَاءَ

هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7531 - صحيح

الله مَا الله مَا الله على بن الى طالب والله فالله فرمات بين كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله م

مقابلہ (جس کا کان اگلی جانب سے کٹا ہوا ہو)

مدابرہ (جس کا کان پچیلی جانب ہے کٹا ہوا ہو )

شرقاء (جس کے کان مھٹے ہوئے ہول)

خ قا ، (جس کے کانوں میں سوراخ ہے)

حديث: 7531

البعباميع ليلترمدي أبواب الاصاحى عن ربول الله صلى الله عليه وبيلم - بساب منا يكره من الاختاجي حديث: 1457 سن الدارمي - من كتاب الاصاحى كباب ما لا يحوز في الاختاجي - حديث:1934

جدعاء (جس کا کان ، ناک یا ہونٹ کٹے ہوئے ہوں) جانور کی قربانی کونے سے منع کیا ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اور اس کو اللہ اور امام سلم میں اور اس کو اللہ اساد ہے لیکن امام بخاری میں کیا۔

7532 – آخُبَرُنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، آنُبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ شُرَيْحِ بُنِ النَّعُمَانِ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ نَسْتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَلَا يُضَحَى بِمُقَابَلَةٍ وَلا مُدَابَرَةٍ وَلا شَرْفَاءَ وَلا حَرِقًاءَ قَالَ آبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ نَسْتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنِ وَلا يُضَعَى بِمُقَابَلَةٍ وَلا مُدَابَرَةٍ وَلا شَرْفَاءَ وَلا حَرِقًاءَ قَالَ آبُو السَّمَاقَ: " الْمُشْقُولُةُ هُذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ اَسَانِيدُهُ كُلُّهَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَاطُنَّهُ لِزِيادَةٍ ذَكَرَهَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، وَالْمَدُونِ عَنْ الرَّبِيعِ، ثَنَا آبُو السَحَاقَ، عَنْ شُرِيْحٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَذَكُو وَالْ قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، فَنَا آبُو السَحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بَنَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا آبُو السَحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بِنَ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَذَكُرَ عَنْ اللهُ عَنْهُ فَذَكُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بَى اللهُ عَنْهُ فَلَ كَوْ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ الْوَقَعْ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مَنْ شُرَيْحٍ وَقِ قَالَ قَيْسٌ : قُلْتُ الْإِي السَحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَقَالَ قَيْسٌ : قُلْتُ الْمَالُولُ السَحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ ؟ قَالَ : حَدَّثَنِى ابْنُ الشَّوعَ ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ

♦ ♦ حضرت علی ابن ابی طالب خلافیٔ فرماتے ہیں: رسول الله مَلَیْتُم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آنکھ اور کان کااچھی طرح مشاہدہ کرلیں۔اورہم مقابلہ، مداہرہ ،شرقاء،اورخرقاء جانور کی قربانی نہ کریں۔ابواسحاق کہتے ہیں:

مقابلہ ایسے جانور کو کہتے ہیں،جس کا کان کٹا ہوا ہو۔

مدابرہ اس کو کہتے ہیں جس کے کان کا ایک حصد کثاموا ہو۔

شرقاء،اس جانورکو کہتے ہیں جس کے کان پھٹے ہوئے ہوں۔

اورخرقاءاس جانورکو کہتے ہیں جس کے کان میں سوراخ ہو۔

ﷺ اس حدیث کی تمام اسانید سیح میں لیکن امام بخاری کیشنہ اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔ میراخیال ہے کہ اس میں قیس بن الربیع کے واسطے سے ابواسحاق سے روایت موجود ہے اور شخین میشند نے قیس کی روایات نقل نہیں کیں۔ان کی روایت کردہ حدیث کی سندیوں ہے

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاصِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الزَّكِيُّ، ثَنَا اَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بُنُ مُدُرِكٍ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

اس سند کے بعد پوری حدیث روایت کی ہے۔قیس کہتے ہیں، میں نے ابواسحاق سے کہا: کیاتم نے بیر حدیث شریح سے خودسی ہے؟ انہول نے کہا: مجھے ابن اشوع نے شریح کے حوالے سے بیر حدیث سنائی ہے۔

7533 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ عَتَّابٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ. . . . ، اَنْبَا وَهْبُ بْنُ جُرَيْجٍ، ثَنَا اَبِي، عَنُ اَبِي اِسْسَحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، اَنَّ رَجُّلا سَالَ عَلِيًّا، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْبَقَرَةِ؟ فَقَالَ: عَنْ سَبُعَةٍ، قَالَ: مَكُسُورَةُ الْقَرُن؟ قَالَ: لا تَضُرُّكَ، قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا اَنْ نَسْتَشُرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ رَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ، عَنْ حُجَيَّةَ بُنِ عَدِيِّ

﴾ ﴿ ﴿ جِيهِ بن عدى سِّے مروى ہے كه ايك آدمى نے حضرت على والنواسے گائے كے بارے ميں پوچھاتو آپ والنوئے نے فرمایا: گائے سات آدمیوں كى جانب سے قربان كى جاسكتى ہے،اس نے پوچھا:

جس کاسینگ ٹو ٹا ہو؟

آپ رہا تھا نے فرمایا: اس کی قربانی کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔

اس نے پوچھا عرجاء (لنگر اجانور)؟

آپ نے فرمایا: جب وہ اپنے قدموں پر چل کر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو جائز ہے۔

اور فرمایا: رسول الله منافظیم ممیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم آنکھ اور کان کا اچھی طرح معاینه کرلیا کریں۔

ان وری اور شعبہ نے اس کوسلمہ بن کہیل کے واسطے سے جمیہ بن عدی سے روایت کیا ہے۔

7534 - اَمَّا حَدِيْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَالَ رَجُلٌ عَلِيًّا، عَنِ الْبَقَرَةِ قَالَ: عَنْ سَبُعَةٍ، فَقَالَ: مَكُسُورَةُ الْقَرُنِ؟ قَالَ: لَا بَاسَ، قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، وَقَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ فَالَ: لَا بَاسَ شُوكَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ

﴾ ﴿ حَفِرت سَفَيان کی حدیث یہ ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت علی ڈاٹھؤے گائے کی قربان کے بارے میں پوچھا آپ ڈاٹھؤنے فرمایا: گائے ،سات لوگوں کی جانب سے قربان کی جاعلتی ہے۔

اس نے بوچھا جس کا سینگ ٹوٹا ہو؟

آپ رُالْتُونُ نِے فَرِ مایا کوئی حرج نہیں۔

حديث: 534

البعامع للترمذى أبواب الاضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما يكرد من الاضاحى وحيث: 1457 أبنن ابن ماجه - كتباب الاضاحى أباب ما يكرد - حديث: 3141 السنن الصغرى - كتباب البصيد والذبائح البقابلة: وهى ما قطع طرف اذنها - حديث: 4330 ألسنن الكبرى للنسائى - كتاب الضعايا البقابلة وهى ما قطع طرف اذنها - حديث: 4330 أبرح معانى الآتيار ليطعاوى تركتباب البصيد والدنبائح والاضاحى أبياب البعيوب التبي لا يجوز الهدايا والضعايا إذا كانت بها - حديث: 4086 أبنن ابي داود - كتباب الضعايا أباب ما يكرد من الضعايا - حديث: 2437 أبنن الدارمي - من كتاب الاضاحى أبياب ما لا يجوز في الاضاحى - حديث: 1933 صحيح ابن خزيمة - كتباب الهناسك جماع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في المهدم - بياب الهنهي عين ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدى حديث: 2719 صحيح ابن حبان "كتاب لاضحية - ذكر الزجر عن ان يضعى الهرء بلربعة انواع من الضعايا حديث: 6004

اس نے پوچھا: عرجاء (كنگر اجانور)؟

آپ ڈٹائٹڈ نے فرمایا اگروہ اپنے قدموں پر چل کر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا: رسول اللّه مَانَّ اللّهِ مَانَّ اللّهِ مَانَّ اللّهِ مَانَّ اللّهِ مَانَّ اللّهِ مَانَّةُ عَلَيْهِ مَا وَ اَمَّا حَدِیْثُ شُعْبَةً

## شعبه کی روایت کرده حدیث

7535 - فَحَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَآبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَدِيٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَسَالَهُ عَنْ مَكْسُورَةِ الْقَرُن؟ قَالَ: لا تَضُرُّكَ. قَالَ: وَسَالَهُ عَنْ مَكْسُورَةِ الْقَرُن؟ قَالَ: لا تَضُرُّك. قَالَ: وَسَالَهُ عَنْ مَكْسُورَةِ الْقَرُن؟ قَالَ: لا تَضُرُّك. قَالَ: وَسَالَهُ عَنْ مَكْسُورَةِ الْقَرُن؟ قَالَ: لا تَضُرُّك. قَالَ: وَسَالَهُ عَنْ مَكْسُورَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ الْعَرْبَ؟ قَالَ: إذَا بَلَعَ الْمَنْسَكَ، وَقَالَ: امَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ وَالْاذُنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْادُنَ عَلِي رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْادُنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْادُنُ عَلِي رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7535 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ قِيهِ بِن عدى فرماتے ہيں: حضرت على وَ اللّهُ اللّهُ اللهُ كَا مَا فَى قربانى كے بارے ميں بوچھاتو آپ نے فرمایا:
ایک گائے سات آ دمیوں کی جانب سے قربان کی جاسکتی ہے، پھراس شخص نے ایسے جانور کے بارے میں بوچھا جس کا سینگ
ٹوٹا ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ پھراس نے عرجاء (کنگڑے جانور) کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا: اگروہ
اپنے قدموں پرچل کر قربان گاہ تک جاسکتا ہوتو جائز ہے۔ اور فرمایا: رسول الله مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَم دیا ہے کہ ہم آ تکھا ور کان کا اچھی طرح معاینہ کرلیا کریں۔

کی پیتمام اسانید صحیح میں لیکن امام بخاری کیاتی اورامام مسلم ٹریٹائیڈ نے جمیہ بن عدی کی روایات نقل نہیں کیں۔ حالا تکہ وہ حضرت علی طالغ کے قریبی ساتھیوں میں سے میں۔

7536 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرَّاهِدُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ بَحْرِ الْبُرِّيُّ، حَدَّتَنِى اللهِ الرَّعَيْنِيُّ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: اللهِ عَيْسَى بُنُ يُونُسَ، ثَنَا تَوُرُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثِنِى اَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ، حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ خَالِدٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: اللهِ عَنْبَى غَيْرَ عَنْدُ وَ السَّحَايَا فَلَمُ اَجِدٍ شَيْنًا يُعْجِبُنِى غَيْرَ اللهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنْكَ وَلا تَجُوزُ عَنِى عَيْرِ السَّلَمُ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَاصَلَةِ وَالنَّحِفَاءِ وَالْمُشَيِّعَةِ وَالْمُسْتَاصَلَةِ وَالنَّحِفَاءِ وَالْمُشَيِّعَةُ الَّتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَاصَلَة وَالنَّحِفَاءِ وَالنَّحْفَاءُ وَالنَّحْفَاءُ اللهِ تَعْمُ عَنْ الْمُصُفَرَّةِ وَالْمُسْتَاصَلَةِ وَالنَّحْفَاءِ وَالنَّحْفَاءُ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَاصَلَةِ وَالنَّحْفَاءِ وَالنَّحْفَاءِ وَالنَّمَ عَنْ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَاصَلَةُ الَّتِي الْعَنَمَ عَجْعَا وَصَمَاحُهَا، وَالْمُسْتَاصَلَة الَّتِي الْعَنَمُ عَجْعا وَصَمَاحُهَا، وَالْمُسْتَاصَلَةُ الَّتِي الْعَنَمَ عَنْ الْمُعْمَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَمْدِهُ وَمَعْفَاءُ اللّهِ مَعْمَا وَالْمُسْتَامُ وَاللّهُ وَالِينَ وَالْمُ الْعَامِ وَالْمُ الْعَامِ وَاللّهِ وَالْمُ الْعَالِي الْعَامِ الْعَلَا وَالْمُ الْمِالِينَ سِي مَتَعْطَ وَ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ الْعِنْ وَالْمُ الْعُلْ وَاللّهُ الْعَلَا وَالْمُ الْعَالَةُ وَالْعُولُ الْعَلَاقُ وَالْعُولُ اللّهُ وَالْعُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَا وَاللّهُ الْعَلَا وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْ

كِتَابُ الْإَضَاحَى

## هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7536 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ يَرِيدِ بَنِ خَالَدُ مَصِرَى فَرَ مَاتِ بَيْنِ عَتَبِ بَنَ عَبِيلِكُمَى كَ پَاسَ كَيَا اوركَهَا: اے ابوالوليد ميں قربانی كا جانور لينے نكلا موں اليكن مجھے كوئى جانور پيندنہيں آيا ، ايک ثرماء (ٹوٹے ہوئے دانت والا) جانور ملا ہے وہ مجھے پيندنہيں ہے۔ آپ اس كے بارے ميں كيا فرماتے ہيں؟ انہوں نے كہا: كياتم اس كوميرے پاسنہيں لاسكتے؟ ميں نے كہا: سجان اللہ وہ آپ كے لئے جائز اورميرے لئے ناجائز ہے؟ انہوں نے كہا: جی ہاں تم شک كررہے ہواور مجھے كوئى شك نہيں ہے۔ رسول الله مَن الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَن فرمايا ہے۔

صفره اس جانورکو کہتے ہیں جس کا کان جڑ سے کٹ گیا ہواوراس کا سوراخ نظر آر ہاہو۔

🔾 متاصله اس جانورکو کہتے ہیں ،جس کاسینگ ٹوٹا ہوا ہے۔

🔾 نحفاءایسے جانورکو کہتے ہیں جس کی آئکھیں جھینگی ہوں۔

○ مشیعہ ایسے جانورکو کہتے ہیں جولاغری اورکنگڑے بن کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکتا ہو۔

🔾 اور کسراءاس جانورکو کہتے ہیں ،جس کی ٹا ٹکٹوٹی ہوئی ہو۔

7537 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ فِى النَّذُرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْمُصْطَلِمَةُ اَطْبَاؤُهَا كُلُّهَا

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7537 - على بن عاصم ضعفوه

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس الله الله على الله الله الله الله الله على ارشادفر مايا: نذر ميں عوراء (اندھا جانور، عجفاء ( كمزور جانور)، جرباء (خارش زدہ) اور جس كے سار بے تقن كئے ہوئے ہوں، جائز نہيں ہے۔

😁 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام مسلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7538 – آخُبَرَنَا الشَّينِخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ ٱلْاَنْصَارِيُ، آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمَعَازِى اَصْحَابَ شَيْبَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمَعَازِى اَصْحَابَ مَحْمَدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الْمَعَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَا بِفَارِسَ فَعَلَتُ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ الْمَسَانُ فَكُنَّا نَا حُدُ الْمُسِنَّةُ بِالْجَذَعَيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَنَا مِثْلُ هِلَا الْيَوْمِ فَكُنَّا وَالثَّلاثَةِ، فَقَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيِّنَةَ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَنَا مِثْلُ هِذَا الْيَوْمِ فَكُنَّا نَاحُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ال

التَّنِيُّ رَوَاهُ التَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلِّيبٍ، وَسَمَّى الصَّحَابِي فِيهِ مُجَاشِعَ بُنَ مَسْعُودٍ السُّلَمِيّ

﴿ ﴿ عَاصَم بن كليب الله والدكامية بيان نقل كرتے ہيں (وہ فرمائے ہيں كہ) جہاد ميں رسول الله والي كے صحابہ كرام كو ہماراامير بنايا جاتا تھا۔ ہم ايران ميں ہوتے تھے ،قربانی كے موقع پر بڑی عمر والے جانور خريدنا ہمارے لئے دشوارہوگيا تھا ہميں دويا تين جذعوں (كم عمر والے جانور) كي بدلے ايك مند (زيادہ عمر والا جانور) لينا پر تاتھا ، مزينه كا ايك آ دمی كہنے لگا: ہم رسول الله والي الله والي الله والي بولى ، تو ہم نے اس وقت بھی دويا تين جذعوں (كم عمر والے جانور) كي مدر الا جانور) لياتھا ، رسول الله والي الله والي بالي بيان دودانت كا جذعوں (كم عمر والے جانور) كے بدلے ايك مند (زيادہ عمر والا جانور) لياتھا ، رسول الله والي الله والي بيان دودانت كا جانور جائز ہے۔

اس حدیث کو توری نے عاصم بن کلیب سے روایت کیا ہے اوراس میں صحابی کا نام'' مجاشع بن مسعود سلمی' بتایا ہے۔ ہے۔

7539 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ السُّلَمِيّ، فِى غَزَاةٍ فَعَلَتِ الضَّحَايَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِى مِمَّا يُوفِى مِنْهُ الثَّنِيُّ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ

﴾ ﴾ عاصم بن کلیب اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ )ہم حضرت مجاشع بن مسعود سلمی ڈاٹٹؤ کے ہمراہ ایک جہاد میں تھے، وہاں قربانی کے جانوروں کاریٹ بہت بڑھ گیا ،انہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله منگالیو کاریٹ بہت بڑھ گیا ،انہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله منگالیو کار ماتے ہوئے سنا ہے کہ دودانت کے جانور کی جگہ جذع (دنجے یا چھترے کا چھ ماہ کا بچہ) بھی کفایت کرے گا۔

﴿ آلَ مَدَيْثُ وَشَعِبَهِ فَى عَاصَم بِن كَلِيبِ كَ وَاسْطِ سِرَوايت كَيَا بَكَنَ الْهُول فَى صَابْ كَا نَامُ وَكُرْ بَيْنَ كَيا- 7540 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ إِسْحَاقَ، انْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو، 7540 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ إِسُحَاقَ، انْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقَنَا اَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ اَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْاَصْحَى بِيَوْمٍ اَوْ يَوُمَيْنِ اَعْطُوا جَذَعَيْنِ وَاحَدُوا قِنِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْجَذَعَةُ تُجْزِءُ مِمَّا تُجْزِءُ مِنَّهُ الثَّيْنَةُ

متن ابى داود - كتساب الضعايا "باب ما يجوز من السن فى الضعايا - حديث:2432 منن ابن ماجه - كتاب الاضاحى " باب ما تـجزء من الاضاحى - حديث: 3138 الــعجب الكبير للطبرانى - بـقية الــيبم " من اسه مجاتبع - مـجساتـع بن مسعود السلبى حديث: 17557 السـنــن الكبرى للبيهقى - جــساع ابـواب وقـت العج والعـرة "جـاع ابواب الريدى - بساب جواز الجذع من الضان حديث: 9551 اشْتَوَطُّتُ لِنَفُسِي الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَالْحَدِيْتُ عِنْدِي صَحِيْحٌ بَعْدَ أَنْ أَجْمَعُوا عَلَى ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ فِيْهِ ثُمَّ سَمَّاهُ إِمَامُ الصَّنْعَةِ سُفُيَانُ بُنُ سَعِيدٍ النَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

💠 💠 شعبه ، عاصم بن کلیب کے واسطے سے ان کے والد کا یہ بیان فقل کرتے ہیں ، کد مزیند یا جہیند کا ایک آ دمی بیان كرتاہے كه قربانی سے ایك یا دودن پہلے صحابہ كرام دوجذ عے ( كمرغمر والے جانور)دے كراس كے بدلے ميں دودانت كا جانور لے لیتے ،تورسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ فرمایا: جذعه (بھیڑ کا چھ ماہ کا بچه )وہاں کفایت کرجا تا ہے جہاں دودانت کا جانور کفایت

اس حدیث میں عاصم بن کلیب پر اختلاف ہے ،اس کوشیخین میستانے نقل نہیں کیا۔اورمیری شرائط کے مطابق یہ حدیث لائق جحت ہے۔ اور بیر حدیث میرے نز دیک سیح ہے کیونکہ اس حدیث میں جس راوی کا نام مجہول تھا اس کے نام پر راویوں کا اجماع ہو چکا ہے اورفن حدیث کے امام حضرت سفیان بن سعید تو ری نے اپنی روایت میں ان کا نام بھی ذکر کیا ہے۔

7541 - حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوب، انْبَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الْحَكم، انْبَا ابنُ وَهُبِ، آخبَونِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بَعْضِ أَزُوَاجِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَآنُ أُصَحِّى بِجَذَعِ مِنَ الضَّانِ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنُ اَنُ اُصَحِّى بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ، وَسَمَّى الصَّحَابِيَّةَ أُمَّ سَلَمَةَ

المونین نے کہا: بھٹر کا جو ایس کے ایک ایک ام المونین نے کہا: بھٹر کا چھ ماہ کا بچہ قربان کرنا میں زیادہ پند كرتى مول برنسبت ايك ساله بكرى ذرى كرنے كے۔

الله عن اسحاق قرش نے بیر صدیث یزید بن عبدالله بن قسط کے حوالے سے بیان کی ہے اور صحابیہ کانام' امسلمنا بیان کیا ہے۔

7542 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا اَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ الْتُ: لَأَنُ اُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّاٰنِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنُ اُضَحِّيَ بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ وَقَدْ اُسُنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ ا

💠 🧇 حضرت سعيد بن ميتب رالنفوّافر مات بين كه رسول الله منافيقيّ كي زوجه محتر مه، ام المومنين حضرت ام سلمه والفوافر ما تي ہیں: بھیڑ کاچھ ماہ کا بچہ قربان کرنا مجھے زیادہ پہند ہے بہ نسبت بکری کا ایک سالہ بچہ قربان کرنے گے۔

اس حدیث کی اسناد حضرت ابو ہر رہے ہ تک بھی پہنچتی ہے۔ (جبیما کہ درج ذیل ہے)

7543 - حَدَّثَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ، أَنْبَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا اَبُو الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ التُّنُوخِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ آبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِي محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7543 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ مَا تَتَى بِين كه رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

7544 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ عُبَيْدَةً، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسُحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْحُنيَّنِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي ثِفَالٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7544 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من الله

7545 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا قَزَعَةُ بُنُ سُويَدٍ، حَدَّثِنِى الْمَحَّاجُ بُنُ الْحَجَّاجِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ جُنَادَةَ، عَنْ حَنْشِ بُنِ الْحَارِثِ، حَدَّثِنِى اَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِى سُويَدٍ، حَدَّثِنِى الْحَجَّاجُ بُنُ الْحَجَّاجِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ جُنَادَةَ، عَنْ حَنْشِ بُنِ الْحَارِثِ، حَدَّثِنِى اَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الصَّانِ مَهْزُولٍ خَسِيسٍ وَجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الصَّانِ مَهْزُولٍ خَسِيسٍ وَجَذَعٍ مِنَ الْمُعْزِ سَمِينٍ يَسِيرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ خَيْرُهُمَا اَفَاضَحِى بِهِ؟ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ اَغُنَى

هَٰذَا حَدِيْتُ صَخِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7545 - قزعة بن سويد ضعيف

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹونر ماتے ہیں: ایک آدمی نبی اکرم مُٹائٹیٹم کی بارگاہ میں بھیڑ کا ایک چھ ماہ کا بچہ لے کر آیا، جو کہ چھوٹا اور کمزورتھا اورایک بکری کا چھ ماہ کا بچہ لایا ،بیموٹا تازہ تھا۔اور کہنے لگا: یارسول اللّٰد مُٹائٹیٹم ان میں سے وہ ﴿ بَكُرَى كَا بِچِهِ ﴾ اچھا ہے، کیامیں اس کوقر بان کردوں؟ حضور مُٹائٹیٹم نے فرمایا: کردو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔

السناد ہے کین امام بخاری نہیں اور امام سلم نہیں نے اس کونفل نہیں کیا۔

7546 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهِ ضَمٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي حَبِيبَةَ الْاَشْهَلِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ - حَدِيثَ ذَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ - حَدِيثَ 1543.

مصنف عبد الرزاق الصنعائي - كتباب البنامك باب فضل الضعايا والهدى - حديث: 7908 مسند اصد بن حنبل - 'مسند ابسي هريرة رضى الله عنه - حديث: 9220 مسند العارث - كتباب الاضاحي والعقيقة والوليمة حديث: 397 السنن الصغير للبيهقي - بنقية كتاب الهنامك باب ما يضعي به - حديث: 1411 السنن الكبرى للبيهقي - كتباب الضعايا باب ما يستحب

ان یضمی به من الغنب - مدیت:17759 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ عَائِشَةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اللّٰ سَعُدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ بِقَطِيعٍ مِنْ غَنَمٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَصْحَابِهِ فَبَقِى مِنْهَا تَيُسٌ فَضَحَى بِهِ فِي عُمْرَتِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7546 - إبراهيم مختلف في عدالته

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ رہ ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیَّا نے حضرت سعد بن ابی وقاص رہ اللہ علیہ اس کے پاس کر یوں کاریوڑ بھیجا، انہوں نے وہ اپنے عمرہ میں تقسیم کردیا ، ان میں سے ایک بکران کی گیا ، انہوں نے وہ اپنے عمرہ میں قربان کردیا۔

😌 🖰 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم بیشیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

آ 7547 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَائِشَةَ، وَآبِى هُوبُونَنَ وَضِى اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ آمُلَحَيْنِ آفُرَنَيْنِ مَوْجُونَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلاغِ فَالَ: اللَّهُمَّ عَنُ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلاغِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7547 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو ہرمیہ وہ اللہ علی اللہ منافیق نظم نے دوموٹے، تا زے، کالے کھروں والے ہیں کا والے منظوں والے خصی مینڈھے قربان کئے ۔قربانی کے بعدیہ دعاما تکی ہے۔

اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيد

''اے اللہ ، یہ محمد مُناتِیْنِم کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے قبول فر ماجنہوں نے تیرے لئے تو حید کی گواہی دی اور میرے بارے میں یہ گواہی دی کہ میں نے تیراپیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔

7548 – حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، وَالْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ، الْعَدُلُ قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ بُنُ غِيَاتٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ ٱقْرَنَ فَحِيلٍ يَمُشِى فِى سَوَادٍ وَيَاْكُلُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7548 - على شرط البخاري ومسلم

این میں کھا تاتھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ ایسی میں کھا تاتھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔

﴿ ﴿ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْكَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ وَهُب، قَالَ: وَاَخْبَرَنِى 1549 ﴿ حَدَّدُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ وَهُب، قَالَ: وَاَخْبَرَنِى اللّهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَبَحَ كَبُشًا اَقُرَنَ بِالْمُصَلَّى ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَنُ مَنُ لَمُ يُضَحِّ مِنُ اُمَّتِى اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهُ وَعَنُ مَنُ لَمُ يُضَحِّ مِنُ اُمَّتِى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنُ مَنُ لَمُ يُضَحِّ مِنُ اُمَّتِى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مُ يَصَوِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7549 - صحيح

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ابوسعید خدری وَلَا عَنْ أَوْ مَاتِ ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ نِهِ عَیْدگاہ میں سینگوں والا مینڈ ھاذ بح کیا۔ پھر یوں مانگی

اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيد

''یا اللہ! بیمیری طرف سے ہے اورمیرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ﷺ بیحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیناللہ اورامام مسلم مِینالہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7550 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا مُعَادِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و، ثَنَا مُعَادِيةً بُنُ عَمْرٍ السَّنَةَ وَالَّذَ " حَمَلَنِي اَهُلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعُدَمَا عَلِمُتُ السُّنَةَ وَالْدَةُ مُعْنَ بَيْنِ اللَّهَاءَ عَلَى الْجَفَاءِ بَعُدَمَا عَلِمُتُ السُّنَةَ

كُنَّا نُصَحِي بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ عَنْ اَهْلِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَهْلِى: إِنَّ جِيرَانَنَا يَزْعُمُونَ إِنَّمَا بِنَا الْبُحُلُ هَذَا حَدِيثَكَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7550 - صحيح

﴿ ﴿ ابوسر یحدفر ماتے ہیں: میرے گھر والوں نے مجھے جفاء پر ابھارا، حالانکہ ہم سنت کوجانتے ہیں۔ ہم ایک یا دوبکریاں پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے، ہمارے گھر والوں نے کہا: ہمارے پڑوی سجھتے ہیں کہ ہم کنجوں ہیں۔ َ ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجھنۃ اورامام سلم مُجھنۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7551 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، آنْبَا ابُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ حَاتِمِ بُنِ آبِي نَصْرِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ الْجَبَرَنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بُنِ آبِي نَصْرِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ

الجامع للترمذي - "ابواب الاضاحي عن رسول البله صلى الله عليه والمهم - بساب منا جناء منا يستنعب من الاضاحي خديث: 1455 أمنن ابي داود - كتاب الضعايا "باب ما يستعب من الضعايا - حديث: 2429منن ابن ماجه - كتاب الاضاحي بساب ما يستعب من الاضاحي - حديث: 3126 صعيح ابن حبان - كتباب العظر والإباحة "كتاب الاضعية - ذكر البيان بان سبح الكبشيس ليسس بتعدد لا ينجبوز استعبال منا "حديث: 5986 السنين النصغري - كتباب النصيد والذبنائح" الكبش -

مدیت:4338 السنی الکبری للنسائی - کتاب الضمایا الکبش - مدیت:4348 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الضَّحِيَّةِ الْكَبْشُ الْاَقْرَنُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الضَّحِيَّةِ الْكَبْشُ الْاَقْرَنُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7551 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبادہ بن صامت ﴿ مُنْ عَنْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ ارشاد فرمایا: قربانی کے لئے بہترین جانور سینگوں والامینڈھا ہے۔اور بہترین کفن حلہ (بڑی چا در) ہے۔

🟵 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7552 – اَخْبَرَنِي اَبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ، اَنْبَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يُوسُفَ الرَّازِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ . مُسُلِم، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَعْدِ النَّرُوقِيّ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ اللَّي شِرَاءِ الصَّحَايَا، فَاشَارَ اللَّي كَبُشٍ اَدْغَمَ الرَّاسِ لَيْسَ بِاَرْفَعِ الْكِبَاشِ فَقَالَ: كَانَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّاسِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُونَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَيْسَ فَا الْعَالَى اللهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَيْمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالَمَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعُلَمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَالَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7552 - صحيح

﴿ ﴿ ميسره بن حلبس فرماتے ہيں: ميں سعد زرتی کے ہمراہ باہر نكلا، اس كو قربانی کے جانور خريدنے كا كافی تجربہ تھا، اس نے ایک مینڈھا خریدنے كامشورہ دیا، اس كاسرسیاہی مائل تھا، باقی مینڈھوں سے وہ زیادہ اونچانہیں تھا۔ اس نے كہا: بيہ مینڈھا اُس مینڈھے جیسا ہے جورسول اللہ مَنْ ﷺ نے قربان كيا تھا۔

🟵 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7553 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِمٍ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَمْرٍ و، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِمٍ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَمْرٍ و، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ رَجُلٍ، مِنْ يَنِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللهِ مَلْمَةَ، حَدَّثَنَا أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللهِ مَلْمَةَ مُو بِنَفْسِهِ وَقُالَ: بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُمَّ هَذَا عَنِى وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله عنه الله عنه الله عنه و الله عنه ال

بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُمَّ هَلَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمُ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

"الله کے نام سے شروع ،الله سب سے بڑا ہے ، یا الله بیقربانی میری طرف سے اورمیرے ہراس امتی کی جانب سے

قبول فرماجوقر پانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا''

7554 - وَحَدَّثَنَا اَبُوُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ بَكُوِ الْعَدُلُ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مَرْيَمَ، اَنْبَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّى وَعَنُ الْمَتِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّى وَعَنُ اُمَّتِى

''یاالله بیقربانی میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما''

7555 - وَحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بِنِ هَانِيُ عِ، ثَنَا السَّرِقُ بُنُ حُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى اَيُّوْبَ، بَنُ صَالِحِ بِنِ هَانِي عِ أَنُهُ وَيُنَ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبُدِ اللهِ بْنِ هِ شَامٍ، وَكَانَ قَدُ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَاْسَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ آهُلِهِ فَمَسَحَ رَاْسَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ آهُلِهِ

هَاذِهِ الْاَ حَادِيْثُ كُلُّهَا صَحِيْحَةُ الْاَسَانِيدِ فِي الرُّحُصَةِ فِي الْاَضْحِيَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ حِلَافَ مَنْ يَتَوَهَّمُ انَّهَا لَا تُجْزِءُ إِلَّا عَنِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ رُوِيَتُ اَحْبَارٌ فِي الْاَصْحِيَّةِ عَنِ الْاَمُواتِ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7555 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مشام رُ اللهُ عَلَيْهُ صحابی رسول بین،ان کی والدہ زینب بنت حمید ان کو بجین میں رسول الله مَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

ان تمام احادیث کی اسنادیں میں ان سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ متعددلوگوں کی جانب سے ایک بکری قربان کی جانب سے ایک بکری قربان کی جانب ہے۔ اس حدیث کے رابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جولوگ اس موقف کے قائل ہیں کہ ایک بکری صرف ایک شخص ہی کی جانب سے ہوگئی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے بھی احادیث موجود ہیں۔

7556 - فَ مِنْهَا مَا حَدَّثَنَا الشَّيْحُ آبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى الْآسَدِيُ، وَعَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَعَوِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْآصُبَهَانِيِّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ الْحَسْنَاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ حَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِيشٍ عَنُ لَفُسِهِ حَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِيشٍ عَنُ لَفُسِهِ وَقَالَ: اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ أُصَحِّى عَنْهُ فَانَا أُصَحِّى اَبَدًا "

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَابُو الْحَسْنَاءِ هَذَا هُوَ: الْحَسَنُ بُنُ الْحَكمِ النَّحَعِيُّ " محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7556 - صحيح

﴿ ﴿ حَضِرت حَنْسُ رُفَاتُوْ أَوْماتِ مِينَ حَضِرت عَلَى وَلَيْنَا فِي وَمِينَدُ هِ قَلْ بِإِن كَ الكِ مِنْلَا هَا بَي اكْرَم مَثَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلَ جانب اللهُ مَثَلِيدًا مِي اللهُ مَنْ اللهُ مَثَلِيدًا مِي اللهُ مَثَلِيدًا مِي اللهُ مَثَلِيدًا مِي اللهُ مَنْ اللهُ مَثَلِيدًا مِي اللهُ مَثَلِيدًا مِي اللهُ مَنْ اللهُ مَثَلِيدُ مِنْ اللهُ مَثَلِيدًا مِي اللهُ مَالِيدَ مَلْ مَنْ اللهُ مَا مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ

ﷺ بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم مجالت نے اس کونقل نہیں کیا۔ بید ابوالحسناء، حسن بن حکم نخعی ب -

7557 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُسِ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى آبُوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُسِ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى آبُوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا ثُوْبَانَ، مَوُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضُحِيَّتَهُ فِى السَّفَرِ ثُمَّ قَالَ: يَا ثُوْبَانُ، اَصْلِحُ لَحْمَهَا فَلَمُ اَزُلُ الطَّعِمَهُ وَسَلَّمَ أُنْ مُولِيَّةُ فِى السَّفَرِ ثُمَّ قَالَ: يَا ثُوْبَانُ، اَصْلِحُ لَحْمَهَا فَلَمُ ازَلُ الْطُعِمَةُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْ لُو السَّفَرِ ثُمَّ قَالَ: يَا ثُوْبَانُ، اَصْلِحُ لَحْمَهَا فَلَمُ ازَلُ الْطُعِمَةُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُ لَعُلَامًا الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ الْعُمِينَ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْعُلِيْلِ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُول

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7557 - صحيح

﴾ ﴿ رسول اللَّهُ مَنْ يَنْ آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان را اللهُ عَلَيْ فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مِن بھی قربانی کا جانور ذکح کیا۔ پھر فرمایا: اے ثوبان ۔ اس کا گوشت سنجال لو۔ ہم مدینه منورہ واپس آنے تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔

الاسناد بي المسلم بينية الرامام بخارى بينة اورامام سلم بينية إن كونقل نبيس كيا-

7558 – آخُبَونِي عَلِيٌّ بْنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: نَحَوْنَا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَرِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَرِكِ الْبَقَرُ فِي الْهَدِي الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَرِكِ الْبَقَرُ فِي الْهَدِي الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَرِكِ الْبَقَرُ فِي الْهَدِي هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَشَرَةٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَشَرَةٍ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَشَرَةٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَشَرَةٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَشَرَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَدْ عَشَرَةٍ وَمَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ مَا مُعِينَ بَدَنَةً الْبَدَةُ عَنْ عَشَرَةٍ مَا أَلَالَ وَالْولِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْعِ مِنْ اللّهُ الْمَالِقُ عَلَى اللّهُ الْمُقَالِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقَلَ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَالِيْ لَا اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِيْ الْعَلَالِةُ الْعَلَ

هَـٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوِى الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ يُضًا "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7558 - على شرط مسلم

♦ ♦ حضرت جابر ولا تنظیر فرماتے ہیں: حدیبیہ کے موقع پر ہم نے ستر اونٹ قربان کئے ، ایک اونٹ دس آ دمیوں کی طرف حدیث: 7556

البصاميع للترمذى - 'ابواب الاصباحي عن رسول البلسة صلى الله عليبة وملم - بناب منا جناء في الاضبعية عن البينت' حديث: 1454 سنن ابى داود - كتباب البطبيعايا' باب الاضعية عن البينت - حديث: 2423'مستند احبد بن حنبل - مستد العشرة البيشرين بالجنة' - مستند على بن ابى طالب رضى الله عنه' حديث: 830'مستند ابى يعلى البوصلى - مستد على بن ابى طالب رضى الله عنه' حديث:438

ہے۔ رسول الله مَا لَيْنَا نَ فرمايا: قرباني كے لئے كائے ميں شراكت موسكتي ہے۔

ﷺ بیر حدیث امام سلم ولائٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ ایک اونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے قربان کرنے کے متعلق ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس واللہ سے بھی مروی ہے۔

7559 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ هَلالٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِيدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنُ عَبُيدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحُرُ فَاشْتَرَكُنَا فِي الْبَقَرَةِ عَنُ سَبْعَةٍ، وَفِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُجَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7559 - على شرط البخاري

اکے گائے سات آ دمیوں کی طرف سے ذریح کی۔اورایک اونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے۔

ا المام بخاری اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشانے اس کوفل نہیں کیا۔

7560 - أخُبَرَنَا آبُو بَسَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَتَّابٍ الْعَبُدِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو الْاحْوَصِ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَلَّ ثَنِى اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ بُزُرُجٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ انْ السَّحِسَنِ بُن عَلِيهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ انْ السَّحِينَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ انْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ انْ السَّحِدُ، وَانُ نَتَطَيَّبَ بِاجُودَ مَا نَجِدُ، وَانُ نُصَالِحٍ عَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ لَوْلَا جَهَالَةُ السُّحَاقَ بُنِ بُزُرُجٍ لَحَكَمْتُ لِلْمُحِدِيْثِ بِالصِّحَةِ عَسَرَةٍ، وَانُ نُطْهِرَ التَّكِيمَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ لَوْلَا جَهَالَةُ السُّحَاقَ بُنِ بُزُرُجٍ لَحَكَمْتُ لِلْمُحَدِيْثِ بِالصِّحَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْقِ بِالصِّحَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَقَارُ لَوْلَا جَهَالَةُ السُحَاقَ بُنِ بُزُرُجٍ لَحَكَمْتُ لِلْمُعَدِيْثِ بِالصِّحَةِ وَالْوَقَارُ لَوْلًا جَهَالَةُ السَّحَاقَ بُنِ بُزُرُجٍ لَحَكَمْتُ لِلْمُحَدِيْثِ بِالصِّعَةِ وَالْوَقَارُ لَوْلًا جَهَالَةُ السَّحَاقَ بُنِ بُزُرُوجٍ لَحَكَمْتُ لِلْمُحَدِيْثِ بِالصِّعَةِ وَالْعَرِيْنِ اللهَ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ لَوْلًا جَهَالَةُ السَّعِقِ وَالْعَلَامُ السَّعِلَةُ وَالْعَلَامُ السَّكِيْنَا السَّكِيْنَةُ وَالْعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَاقُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ السُلِعَالَةُ اللهُ السَلَّةُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7560 - لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته

﴿ ﴿ حضرت زید بن حسن بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَالَیْتُمْ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنیں، اور بہترین خوشبولگا ئیں، اور موٹا تازہ جانور ذنح کریں، گائے سات آ دمیوں کی طرف سے اور اونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے ۔ بلند آ واز سے تکبیر کہیں، اور سکون اور وقار کے ساتھ چلیں ۔

ﷺ اگراس حدیث میں اسحاق بن بزرج کی جہالت نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو تیجے قرار دے دیتا۔

7561 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو عُتُبَةَ اَحُمَدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا اَبُو عُتُبَةَ اَحُمَدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا اللهِ عَلَيْهِ مَعْ رَسُولٍ عُشْمَانُ بُنُ زُفَرَ الْجُهَنِيّ، حَدَّثَنِى اَبُو الْاسُودِ السُّلَمِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ فَادُرَكَنَا الْاَصْحَى فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعَ كُلُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَع كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا دِرُهَمَّا فَاشْتَرَيْنَا الصَّحِيَّةَ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ، لَقَدْ غَلِينَا بِهَا فَقَالَ: إِنَّ اَفْصَلَ الصَّحَايَا وَرُجُلٌ مِنْ مَنْ وَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ رَجُلٌ بِرِجُلٍ وَرَجُلٌ بِرِجُلٍ ، وَرَجُلٌ بِيلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ رَجُلٌ بِرِجُلٍ وَرَجُلٌ بِرِجُلٍ ، وَرَجُلٌ بِيلٍ مَعْتَمَا وَاسْمَنُهَا قَالَ: ثُمَّ امَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ رَجُلٌ بِرِجُلٍ وَرَجُلٌ بِرِجُلٍ ، وَرَجُلٌ بِيلٍ مَعْتَمَا فَاللهُ مَكْبَهُ وَالله و برابين سے مزین متنوع و منفره کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَ السَّابِعُ وَكَبِّرُوا عَلَيْهَا جَمِيْعًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7561 - عثمان بن زفر ثقة

﴿ ابوالاسود ملی اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ منافی آئے ہمراہ تھا ،ہم کل سات لوگ تھے ،سفر میں ہی قربانی کادن آگیا ،حضور منافی آئے ایک درہم جمع کرکے سات درہموں کی ایک گائے خریدی۔ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ منافی آئے ہی ہی ہے۔ آپ منافی آئے آئے نے فرمایا: سب سے بہترین قربانی وہی خریدی۔ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ منافی آئے ہی ہم پرایک نے اس گائے کا بچھلا پاؤں پکڑا ہیا ،ایک نے دوسرا بچھلا پاؤں پکڑا ہیا ورس الوں پکڑا ہا ایک نے دوسرا بی بیٹر الورساتویں ،ایک نے اگلا ایک پاؤں پکڑا ،ایک نے دوسرا سینگ پکڑا اورساتویں نے اس کو ذریح کیا ،اور تکبیر تمام نے مل کر پردھی۔

7562 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّى لَارْحَمُ الشَّاةِ اَنُ اَذُبَحَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7562 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں)ایک آدمی نے عرض کی: یارسول الله منافیقی مجھے بکری ذرج کرتے ہوئے اس پر بہت رحم آتا ہے، حضور منافیقی نے فرمایا: اگر تواس پر رحم کرے گا تواللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا۔ رحم کرے گا۔

السناد ہے کی السناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدِ، رَحِمَهُ اللهُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَائِشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُوالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

مسند احبد بن حنيل - مسند الهكيين بقية حديث معاوية بن قرة - حديث:15316 البحر الزخار مسند البزار - مسند قرة بن إيساس البهزنى عن رسول البله صلى الله عليه حديث: 2815 مستند الروبانى - حديث معاوية بن قرة العزنى عن ابيه حديث:923 الآحاد والبنانى لابن ابى عاصم - ذكر قرة بن إياس بن رياب العزنى رضى الله عنه حديث: 998 مصنف ابن أبى شيبة - كتساب الادب ما ذكر فى الرحمة من النواب - حديث: 24840 السعيصيم الصغير للطبرانى - من اسعه بشر حديث: 302 الهعجم الكبير للطبرانى - باب الالف باب من اسعه إبراهيم - حديث: 2793 الهعجم الكبير للطبرانى - باب الفاء من اسعة قرة - عبد الله بن العفتار 'حديث: 15795 الهعجم الكبير للطبرانى - باب

تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا حَدَدُتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا هُوْرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7563 - على شرط البخاري

﴿ ﴿ حضرت عبدلله بن عباس فَقَ فَهِ مَاتِ بِينَ الكِ آدمی نے ذرج كرنے کے لئے بكری كولٹايا ہوا تھا اورا پنی چھری تيز كرر ہا تھا، نبى اكرم مَنْ ﷺ نے فرمايا: كياتم اس كو كئ بار مارنا ﴿ بِ ہِتِ : و؟ تم نے اس كولٹانے سے پہلے اپنی چھرى كوتيز كيوں نہيں كرليا؟

🚭 🕄 بیرحدیث امام بخاری اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیسیوانے اس کوفل نہیں کیا۔

7564 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، عَنُ اِسُرَائِيلَ، عَنُ سِمَاكِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا (وَإِنَّ الشَّيَاطِيُنَ لَيُوحُونَ إِلَى آوُلِيَانِهِمُ) (الانعام: 121) قَالَ: يَقُولُونَ مَا ذُبِحَ فَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكُر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (الانعام: 121)

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7564 - على شرط مسلم

الم الله عبدالله بن عباس والله في الما الله المام كي آيت تمبرا١٢

وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُونَ اللَّي اَوْلِيَائِهِمُ

''اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہتم سے جھگڑیں اور اگرتم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو'' (ترجمہ کنزالا بیمان ،امام احمد رضا)

کے بارے میں فرمایا: وہ لوگ کہتے تھے کہ جس جانور کو ذرج کرتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کانام لیا جائے اس کومت کھایا کرو، اور جس پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو، اس کوکھالیا کرو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الانعام: 121)

''اوراُ سے نہ کھاؤجس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور وہ بے شک حکم عدولی ہے'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا)

🟵 🤁 یہ حدیث امام مسلم بڑاتھ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں انتخابے اس کوفل نہیں کیا۔

7565 - أَخْبَرَنَا اللَّحِسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْيُوْبَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْاَعْرَجُ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقُرَبَنَ مُصَلَّانَا وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحُ فَلَا يَقُرَبَنَ مُصَلَّانَا هَوَالَ مَرَّةً: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحُ فَلَا يَقُرَبَنَ مُصَلَّانَا هُوَالَ مَرَّةً: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحُ فَلَا يَقُرَبَنَ مُصَلَّانَا وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحُ فَلَا يَقُرَبَنَ مُصَلَّانَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7565 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الوہریہ وَ وَاللَّهُ فَرَمَاتَ ہِی کہ نبی اکرم مَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کونفل نہیں کیا۔

7566 - فَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنُبَا ابُنُ وَهُبِ، اَخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَدَ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اللهِ بُنُ وَهُبِ اللهِ بُنُ وَهُبِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اللهِ بُنُ وَهُبِ اللهِ الذّيادَةَ مِنَ النِّقَةِ مَقُبُولُةٌ وَّ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءَ فَوْقَ النِّقَةِ مَقْبُولُةٌ وَّ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءَ فَوْقَ النِّقَةِ " الرَّحْمَنِ النَّقَةِ "

ابو ہریرہ رہ اللہ میں جو محص وسعت یا تاہو، کیکن ہمارے ساتھ قربانی نہ کرے ، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قریب بھی نہ آئے۔

ﷺ عبدالله بن وہب نے اس کوموقوف رکھا ہے، تاہم ثقه کی زیادتی قبول ہوتی ہے، اورابوعبدالرحمٰن مقری کا مرتبہ تو ثقه سے بھی بلند ہے۔

7567 – آخُبَرَنِى الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، وَاَبُوبَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ، قَالاَ: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثِنِى اَبِى، ثَنَا عُتُبَةُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ، اَنَّ زُرَّارَةً بُنَ عَمْرٍ واللهِ عَبْدِ الْمَالِكِ السَّهْمِيُّ، اَنَّ زُرَّارَةً بُنَ عَمْرٍ واللهِ عَبْدِ الْمَالِكِ السَّهْمِيُّ، اَنَّ أُرُرَارَةً بُنَ عَمْرٍ واللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ شَاءَ فَرَّ وَمَنُ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَفِي الْغَنَمِ أُضُعِيَّتُهَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7567 – صحيح

سنن ابن ماجه - كتساب الاضباحى' باب الاضاحى - حديث: 3121'سنن الدارقطنى - كتساب الاشربة وغيرها' باب الصيد والذبسائح والاطعبة وغير ذلك - حديث:4169'مستند احديد بين حنبيل - 'مستند ابسى هسريسرية رضي الله عنية · حديث:8088'السنن الكبرى للبيهقى - كتباب الضعايا' عديث:17683

جاہلیت میں لوگ بنوں کے نام پر ذرج کیا کرتے تھے۔ اور جب کسی کے اونٹوں کی تعدادایک سوتک پہنچ جاتی تو وہ ایک گائے بت کے نام پر ذرج کرتااس کو'' فرع'' کہتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں بی جائزتھا ، بعد میں اسے بھی منسوخ کردیا گیا۔ ) ﷺ بی حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُنسَنیۃ اور امام سلم مُنسَدہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7568 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَآ سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ اَبِى نَضُرَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْاَصَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَحَدَمًا، فَقَالَ: كُلُوا وَاطْعِمُوا وَاحْبِسُوا

. هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7568 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعیدخدری رُفَاتُوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مُفَاتِّوْقِ نے ارشاد فر مایا: اے مدینہ والوا قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ مت کھایا کرو، انہوں نے رسول الله مُفَاتِیْقِ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ ان کے بیچے ،نوکراور خدام بھی ہیں۔ تب رسول الله مُفَاتِیْقِ نے ان کو کھانے ، پینے کے ساتھ ساتھ سنجال کر رکھنے کی بھی اجازت دے دی۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری نمیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7569 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا آبُو عَامِرِ الْعَقَرِيُّ،

ثَنَا زُهَيُرُ بْنُ مُحَمَّلَا، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، وَعَيِّدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، وَعَيِّدِ قَالَا الْمَاسِدِي وَالْآخِرُوا

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ الْاضَاحِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7569 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت قمادہ بن نعمان والفیؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَا قیام نے ارشاد فرمایا: قربانی کو کھاؤ اوراس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ ﷺ پہ جدیث امام بخاری میشید اورامام مسلم بیشید کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین بڑیلیونے اس کوفل نہیں کیا۔

حديث: 7567

مسند احبد بن حنبل - مسند الهكيين "حديث الحارث بن عبرو - حديث:15690 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول السله صلى الله عليه "حديث: 897 السعجم الاوسط للطبراني - بساب السيس "بساب السيم من اسه : مصد -حديث:6036 البعجم الكبير للطبراني - من اسه الحارث الحارث بن عبرو السهبي - حديث:3274

#### حديث: 7569

شرح معسانى الآثسار للطمباوى - كتساب الصييد والذبسائع والأصساحيي بساب اكل لعوم الأصباحي بعد ثلاثة أيسام -حديث:4138 مستند احبد بن حتبل - ' مستند ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه - حديث:11238 مستند ابى يعلى البوصلى -من مستند ابى سعيد الخدرى حديث:1200

# كِتَابُ الذَّبَائِحِ ذبيحه كِ متعلق روايات

7570 - حَلَّاثَنَا الشَّيْئُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا زِيَادُ بْنُ الْحَلِيْلِ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَجُّلا اَضُجَعَ شَاةً يُرِيدُ اَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَسُحُدُّ شَفُرَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتُرِيدُ اَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلُ حَدَدُتَ شَفُرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلُ حَدَدُتَ شَفُرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7570 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عباس الله فرمات بين: أيك آدمى في بكرى كوذئ كرفي كے لئے لٹايا ہواتھا اور چھرى تيز كر باقا، نبى اكرم مَنْ الله عن عبال كي موتيں مارنا جاہتے ہو؟ تم في اس كولٹانے سے پہلے چھرى تيز كيوں نہيں كر ما؟ ،

🟵 🕄 به حدیث امام بخاری وسته اورامام سلم بیشه کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میستانے اس کوفل نہیں کیا۔

7571 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُوْرِ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْسَانَ، عَنْ اللهُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْسَمَانَ، عَنْ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ) قَالَ: قِيَامًا عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ مَعْقُولَةً بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللّهُمَّ وَتَعَالَى: (اذْكُرُوا السَمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ) قَالَ: قِيَامًا عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ مَعْقُولَةً بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7571 - على شرط البخاري ومسلم

حديث: 7570

البعجم الأوسط للطبرانى - باب الراء من اسبه روح - حديث: 3674 البعجم الكبير للطبرانى - من اسبه عبد الله وما است عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - عكرمة عن ابن عباس حديث: 11706 السنن الكبرى للبيهقى - كتساب الضحايا "باب الذكاة بالحديد وبسا يكون اخف على البذكى وما يستحب من - حديث:17805

الله عبدالله بن عباس والمعافر مايا كرتے تھے: الله تبارك وتعالى نے فر مايا ہے:

اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

''تو ان پراللّٰد کا نام لوایک یا وَل بندھے تین یا وَل ہے کھڑے''

آپ فرماتے ہیں: اس کامطلب بیہ ہے کہ جانور کاایک پاؤں باندھ دو،اوروہ تین پاؤں پر کھڑار ہے،اوریہ تکبیر پڑھو، عروب بڑیں بڑو سوروں بڑویتا ہے ہیں ہوں۔

أبِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَاللَّهُ

🕏 🕃 پیرحدیث امام بخاری پیشة اورامام سلم بیشة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشیونے اس کوفل نہیں کیا۔

7572 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ تَمِيْمٍ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ ذَّبَحَ وَنَسِيَ اَنْ يُسَمِّى

قَالَ: يَاكُلُ وَفِي الْمَجُوسِيِّ يَذْبَحُ وَيُسَمِّى قَالَ: لَا تَأْكُلُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7572 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله في فرمات بين: جو محض (مسلمان) ذبح كرتے وقت تكبير پڑھنا بھول جائے ، اس
 كاذبيحه كھا بكتے ہيں۔ اور مجوى تكبير پڑھ كر بھى ذبح كرے تب بھى نہ كھاؤ۔

﴿ يَهُ يَهُ صَامِ عَارِي مُنْ اللهُ اوراما مسلم مُنِينَة كمعيارك مطابق صحح بيكن شخين مُنْ اللهُ اس كوفل نهيل كيار 7573 - اَخُبَرَ نِنْ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ نَجْدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ،

نَّ مَنُ اللَّهِ عَنْ هَارُوُنَ بُنِ اَبِي وَكِيعٍ وَهُوَ هَارُوُنُ بُنُ عَنْتَرَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَـوُلِ اللَّهِ عَـزَّ وَجَلَّ: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كُمُ يُذُكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) (الانعام: 121) قَالَ: " حَـاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ

فَقَالُوا: مَا قَبَلُوا آكَلُوا وَمَا قَبَلَ اللَّهُ لَمُ يَاكُلُوا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7573 - صحيح

﴾ ﴿ حِفرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں:مشرکین مسلمانوں سے جھگڑتے تھے، وہ کہتے تھے: جو جانور یہ خود مارتے ہیں،اس کوکھالیتے ہیں اورجس کواللہ تعالیٰ مارتا ہے،اس کونہیں کھاتے۔اس پر بیرآیت نازل ہوئی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ(الانعام 121)

"اوراً سے نہ کھاؤ جس پراللہ کا نام نہ لیا گیا" (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

الاسناد ہے کین امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7574 - أَخُبَرَنِيْ عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِيْ طَالِبِ، ثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا

عَـمُـرُو بُـنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعُتُ صُهَيْبًا، مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ يُخْبِرُ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ إِنْسَانِ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَالَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا اَنْ يَذْبَحَهَا فَيَا كُلَهَا وَلَا يَقُطَعَ رَاسَهَا فَيَرُمِى بِهِ عَنْهَا يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْجَاهُ "
هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)4/757 - صحيح

🟵 🤁 به حدیث صحیح الا سنا د ہے کیکن امام بخاری میشہ اور آمام مسلم میشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7575 - آخُبَسَرَنَىا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنُبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنُبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا شُعُبَةُ، عَنِ الْمِنُهَالِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: مَرَرُتُ مَعَ ابُنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ اللهَ عَلَى هَذَا؟ فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوانِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَاذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7575 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سعید بن جبیر و النّو فرماتے ہیں: میں حضرت عبدالله بن عمر و الله مدینه شریف کی ایک گلی میں سے گزرر ہاتھا، وہاں کچھ بیچے ایک مرغی کو زمین میں گاڑ کر اس کو پھر مارر ہے تھے ،حضرت عبدالله بن عمر و ایک بہت ناراض ہوئے ، اور پوچھا: یہ کام کس نے کیا؟ وہ سب بیچے وہاں سے بھاگ گئے ،حضرت عبدالله بن عمر و الله تفالی کی اس پرلعنت ہے جو جانور کا مثلہ کرے۔ (مثلہ کا مطلب ہے شکل بگاڑنا)

﴿ يَ مِدِيث المَ بَحَارَى يَ اللّهُ الْمَا الْمَامِ الْمَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا إِلَى الْهَيْشَمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا إِلَى الْهَيْشَمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7576 - صحيح

ار جانور و حضرت عبداللد بن عباس دول الله من الله من الله من الله من الله عن الله الله و الله

😂 🕄 بيرحديث ضيح الاسناد بے ليكن امام بخارى ميشة اورامام مسلم ميشة نے اس كوفقل نہيں كيا۔

7577 - آخُبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ حَبِيبٍ، عَنُ نَوْفَلِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ عَلِيٍّ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى عَنُ ذَبُح ذَوَاتِ الدَّرِ وَعَنِ السَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7577 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت على وَاللَّهُ فَرِمات مِي كدرسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمًا فِي دود هدين والا جانور ذبح كرنے سے اورسورج طلوع ہونے سے پہلے سودا بیچنے سے منع فرمایا۔

7578 - حَدَّثَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، ثَنَا الْآوِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، ثَنَا الْآوِزَاعِيُّ، حَدَّثِنِيُ حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثِنِي اَبُو كَبُشَةَ السَّلُولِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، وَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعُونَ خَصَلَةً اَعْلَاهُنَّ مِنْحَةُ الْعَنْزِ لَا يَعْمَلُ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ بِهَا الْجَنَّة عَنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصُدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّة

الهُ اللهُ عَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7578 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص ولا تنظیفر ماتے ہیں کہ رسول الله منافیق نے ارشاد فر مایا: چالیس عادتیں (اچھی)
ہیں، ان میں سب سے اعلی۔ بکری کومنچہ کرنا ہے (منچہ وہ دودھ والی بکری یا اونٹی ہے جس کو ایک معین مدت تک دودھ کیلئے
مستعار لیا جاتا ہے اور پھر مالک کو واپس کردی جاتی ہے )انسان ان میں سے کوئی کام بھی ثواب کی نیت سے کرے اور جواس
سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کے طور پر کرے تواللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

😁 🕾 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7579 – آخُبَرَنَا آبُو عَوُن مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْحَزَّازُ، بِمَكَّةَ عَلَى الصَّفَا، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ

سنن ابن ماجه - كتاب التجارات ُ باب السوم - حديث:2203 ُمسند ابى يعلى البوصلى - مسند على بن ابى طالب رضى الله عنه ٔ حديث:518 الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ آنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ مَرُّوا بِامْرَاةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتُ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا يَبْتُ وَلَا يَحْدُنُوا لَكُمْ طَعَامًا فَادُخُلُوا فَكُلُوا ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا يَبْتُ وَلَا يَحْدَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذُ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا عُلَولَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا حُدَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَشِمُ مِنْ آلِ مُعَاذٍ وَلَا يَحْتَشِمُونَ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهِ إِنَّا لَا لَحُتَشِمُ مِنُ آلِ مُعَاذٍ وَلَا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا وَلَا يَحْتَشِمُ وَيَا خُذُونَ مِنَا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7579 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت جابر ہن تی فرماتے ہیں: نبی اکرم من تی تی اس کے ہمراہ ایک عورت کے پاس سے گزرے ، اس عورت نے ان کے لئے بکری ذرج کی اور کھانا تیار کیا ، جب آپ من تی تی اور کھانا تیار کیا ، جب آپ من تی تی اگر مالیں ، نبی اکرم من تی تی اور کھانا تیار کیا ہے ، آپ اندرتشریف لائیں اور کھانا تناول فرمالیں ، نبی اکرم من تی تی اور مالیہ کرام اندرتشریف لے گئے ، صحابہ کرام بی تی عادت تھی کہ جب تک حضور من تی تی اگر من تا تی می اور کھانے کا آغاز نہ کرتے ، نبی اکرم من تی تی اگر من تا تی تی اکرم من تا تی تی اگر من تا تی تا تی تی اکرم من تا تی تی تا کہ کہ تا ہے ۔ وہ عورت کہنے گئی : اے اللہ کے نبی ! ہم آل معاذ سے تکلف نہیں کرتے اور نہ ہی وہ لوگ ہی اجازت کے بغیر ذرج کیا گیا ہے ۔ وہ عورت کہنے گئی : اے اللہ کے نبی ! ہم آل معاذ سے تکلف نہیں کرتے اور نہ ہی وہ لوگ ہم سے تکلف برتے ہیں ۔ ہم ان کی چیزیں بلاا جازت لے لیتے ہیں اور وہ ہماری چیزیں بلاا جازت لے لیتے ہیں ۔

😌 🕄 یہ حدیث امام مسلم وہائٹڑ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7580 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنَا يَوْمُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ وَالْبِغَالِ عَنْهُاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ وَالْبِغَالِ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنِ الْحَيْلِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7580 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله ﴿ فَأَهُا فرمات مِين ان لوگوں نے جنگ خیبر کے موقع پر گدھے ، خچراور گھوڑے ذکح کئے تھے۔ لیکن نبی اکرم مُن اللّٰ اللّٰ نبی ان کو گدھے اور خچر ذکح کرنے سے منع فرمادیا تھا ، لیکن گھوڑے سے منع نہیں فرمایا۔

اممسلم والفيزك معيارك مطابق صحيح به كيكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

7581 - أَخُسَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِب، أَنْبَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَا مَا الْبَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَا مَا الله مَعْمَ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفّت آن لائن مکتبہ

دَاوُدُ بُنُ اَبِى هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَفُوانَ، آنَّهُ اَصَابَ اَرْنَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدُ حَدِيدَةً يُذَكِّيهِمَا فَذَبَحَهُمَا بِمَرُوَدَةٍ فَاتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اصُطَدُتُ اَرْنَبَيْنِ فَلَمْ اَجِدُ حَدِيدَةً اُذَكِيهِمَا فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرُوةٍ اَفَآكُلُ؟ قَالَ: نَعَمُ كُلُ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ مَعَ اللاخْتِلافِ فِيهِ عَلَى الشَّعْبِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7581 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِ بِن صَفُوانِ فَرَ مَاتِ ہِيں: انہوں نے دوفرگوش شکار کئے ،ان کوذیح کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی چیری نہیں تھی ،اس لئے انہوں نے مروہ (ایک سفید پھر ہے جس کے ساتھ چیریاں بنائی جاتی ہیں،اس کی دھار بہت تیز ہوتی ہے ) کے ساتھ ذیح کر دیا۔ پھر وہ نبی اگرم شائید کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی: یارسول الله شائید کی میں نے دوفرگوش شکار کئے ، ان کو ذیح کر دیا۔ پھر کی بارگاہ میں تھی ، اس لئے میں نے ان کو مروہ (پھر) کے ساتھ ذیح کر لیا۔ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ حضور شائید کی اس کے فرمایا: جی بال۔ (کھا سکتا ہوں)

انادین امام مسلم میں اسلام مسلم میں اسلام مسلم میں اسلام مسلم میں اسلام مسلم میں اسادین امام معنی کیا۔ اس کی اسادین امام معنی پر اختلاف ہے۔

7582 – آخُبَسَرَنَىا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ٱلْبَاَ عَبُدُ الْوَهَّابِ، آلْبَا خَالِدٌ، عَنُ آبِى اللهِ عَنْ أَبَى طَالِبٍ، آلْبَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، آلْبَا خَالِدٌ، عَنْ آبِى اللهِ عَنْ أَبُيْشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَالَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا لَعُيْتُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْبَحُوا لِلهِ فِي آيَ نَعْتِسُ عَتِيسَرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمِنُ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْبَحُوا لِلهِ فِي آيَ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا لِللهِ وَاطْعِمُوا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7582 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت نبیشہ وَالْقَافِر ماتے ہیں: ایک آ دمی نے نبی اکرم مُلَاثِیْنِ سے پوچھا: یارسول الله مُلَاثِیْنِ ہم زمانہ جاہلیت میں، رجب کے مہینے میں ہتوں کے نام پر جانور ذکح کیا کرتے تھے،اب آپ رجب کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور مُلَاثِیْا نے فرمایا: الله کے لئے جسم مہینہ میں چاہو ذرج کرو،الله کے لئے اس کوصد قد بھی کر سکتے ہواوراس کو کھلا بھی سکتے

🥸 🕃 به حدیث صحیح الا سنا د ہے نیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7583 - اَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْ فِي الْهُوَعَ فِي كُلِّ خَمْسَةٍ وَاحِدَةً

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7583 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ فَيْ اللّٰهِ مِن كُه بِي اكرم مَنَافِيّاً نے فرع (جوعرب والے اونٹوں كى تعداد ١٠٠ تک ﷺ بِ بِهِ ﴾ ﴿ بِهِ مِن كَ بِي بِهِ اللّٰهِ مِن كَ بِي اللّٰهِ مِن كَ بِي اللّٰهِ مِن كَ بِدِلْ اللّٰهِ مِن كَ بِدِلْ اللّٰهِ مِن كَا بَرِي اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ

🟵 🤂 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری موسلة اورامام مسلم موسلة نے اس کونفل نہیں کیا۔

7584 – آخُبَسَرَنِسَى اِسْسَمَاعِيُسُلُ بُسُ مُسَحَسَّدِ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا جَلِّى، ثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَةَ اللهِ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا جَلِّى، ثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَلِّهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُعَنُّ عَمْرَو بُنَ شُعَيْبٍ يُحَلِّثُ عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَلِّهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: الْفَرَعُ حَقٌ وَإِنْ تَرَكَتَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَعْمُونِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللهِ اَوْ تُعُطِيَهُ اَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحُمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُولِهُ مَعْمُونَ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللهِ اَوْ تُعُطِيَهُ اَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحُمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُولِهُ مَا عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللهِ اَوْ تُعُطِيهُ اَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحُمُهُ بِوبَرِهِ وَتُولِهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7584 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و بُنَا الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ

7585 - وَاَخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّنَيى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّنَيى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبُنَ ابْنُ جُرَيْحٍ، اَخُبَرَنِى عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ، اَنَّ ابْنَ اَبِى عَمَّارٍ، اَخْبَرَهُ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي اللهِ بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ بُنُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ بُنُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

هَلْدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَالْحَدِيْتُ الْمُسْنَدُ قَبْلَ هَذَا صَحِيْحٌ عَلَى مَا اشْتَرَطْتُ لِهِلَا الْكِتَابِ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7585 - صحيح

کی ہے صدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیت اورامام مسلم بیت نے اس کوفقل نہیں کیا۔اوراس سے پہلے وال محتمد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

حدیث مند ہے اور ہماری اس کتاب کے معیار کے مطابق سیح ہے۔

7586 – حَلَّثَنَا اللَّهِ بَكُو مَحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، وَإِسْحَاقُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيِّ السَّهُمِيُّ، حَلَّيْنِي اَبِي، عَنْ جَلِيهِ الْسُهُمِيُّ، حَلَّيْنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: اسْتَغْفِرُ لِى. الْحَارِثِ بُنِ عَمْرٍ و السَّهُمِيِّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: اسْتَغْفِرُ لِى. قَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَى فِي الْعَتَائِرِ وَالْفَرَائِعِ؟ فَقَالَ وَسُلَّمَ اللهُ لَكُمْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَى فِي الْعَتَائِرِ وَالْفَرَائِعِ؟ فَقَالَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَغْتِرُ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعُ وَفِي الشَّاقِ أُصْحِيَّتُهَا

هَذَا حَدِيثُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو السَّهُمِيَّ صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ، وَوَلَدُهُ بِالْبَصْرَةِ مَشْهُ وْرُوْنَ وَقَدْ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ بْنِ قُتَيْبَةَ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ زُرَارَةَ، قَدْ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7586 - صحيح على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حارث بن عمروسهی بڑا ﷺ میرے لئے منفرت کی دعافر مادی۔ میں نیار سول الله منا ﷺ کودیکھا اور عرض کی: یارسول الله منا ﷺ میرے لئے مغفرت کی دعافر مادی۔ میں نے ایک یا دومر تبدم زید حضور منا ﷺ سے یہی دعا کروائی ،اسی اثناء میں ایک مخف بولا ، کہنے لگا: یارسول الله منا ﷺ عتیرہ اور فرع کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ حضور منا ﷺ نے فرمایا: جو چاہے ،عتیرہ وزیح کرلے اور جو چاہے ، نہ کرے ، جو چاہے ،فرع ذیح کرلے اور جو چاہے نہ کرے اور جو چاہے ،فرع ذیح کرلے اور جو چاہے نہ کرے ،ورکری میں تمہاری قربانی ہے۔

کی بی حدیث سی السناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کونقل نہیں کیا۔حارث بن عمروسہی ڈائٹند مشہور میں ، ان کی اولا دیں بھرہ میں مشہور ہیں۔ اور عبدالرحمٰن بن مہدی بن قتیبہ اور دیگر محد ثین نے بچی بن زرارہ سے حدیث روایت کی ہے۔ جبکہ امام بخاری پشد اور امام مسلم میشند نے سعید زہری کے واسطے سے حضرت سعید بن میتب بڑا نیز کے حدیث روایت کی ہے۔ جبکہ امام بخاری پشد اور امام مسلم میشند نے سعید زہری کے واسطے سے حضرت سعید بن میتب بڑا نیز کوئی فرع ہو گئے۔ کہ رسول اللہ منا نیز کوئی فرع ہے اور نہ کوئی عتیر ہ (اس حکم سے فرع اور عتیر ہ کے احکام منسوخ ہو گئے۔)

7587 - آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، ٱنْبَا سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَاْسُهُ وَيُسَمَّى يَوْمَ السَّابِعِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7587 – صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴿ ﴿ حَضِرَت سَمِه بِن جَندِ بِن الْمُؤْفِر مَاتِ بِين كه رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ فَهِ الله مَنْ الله عَلَيْهِ الله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُ مَا وَالْمُحَسِن وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُ مَا وَالْمُ الله عَنْ رُء وسِهِمَا الله وَيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا وَامْرَ انْ يُمَاطَ عَنْ رُء وسِهِمَا الله وَيَ

هَ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و هاذَا هُوَ: الْيَافِعِيُّ وَإِنَّمَا جَمَعُتُ بَيْنَ الرَّبِيعِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7588 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَلَيْهَا فرماتی ہیں: رسول اللّه مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِم نے حضرت حسن وَلَا مُنْ اور حضرت حسين وَلَا مُنْ كَا عَقيقه ساتویں دن كيا، ساتویں دن كيا، ساتویں دن كيا، ساتویں دن كيا، ساتویں دن ہى ان كے نام ر كھے اور اسى دن ان كے سركے بال صاف كرنے كا تقلم دیا۔

ﷺ بیر حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ نے اس کو اس اسناد کے ہمراہ لقل نہیں کیا۔اور بید محمد بن عمرو''یافعی'' ہیں۔اور میں نے رہیج اورابن عبدالحکم کوجمع کردیا ہے۔

7589 - حَدَّثَ مَنَا اَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِلِيّ بُنِ الْحَسَنُ اللهِ بُنِ اَبِى بَكُو، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اللهِ عَلْيِ بُنِ اللهِ عَلْيَ بُنِ اَبِى طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ احْلِقِى رَاْسَهُ وَتَصَدَّقِى بِزِنَةِ شَعْرِهِ فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزُنُهُ دِرُهَمًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7589 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من الله على بن ابي طالب دلي الله عن الله عن الله من الله من الله عن ا

- 🥕 تبجسامسع لسلترمذى "ابواب الاختاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بساب من العقيقة "حديث: 1482 سنن ابى داود -
- و العقيقة مديث: 2469 سنس الدارمي من كتساب الأخسامس بساب السنة في العقيقة -
- المستن المستن ابن ماجه كتباب الدبائع باب العقيقة حديث: 3163 السنن الصغرى كتباب العقيقة متى يعق ! المستن الكبرى للنسائى المستن ابن ابى شيبة كتاب الرد على ابى حنيفة مسالة فى العقيقة حديث: 35627 السنن الكبرى للنسائى الكبرى للنسائى المستن الكبرى الله صلى الله عليه المستن المستن المستن المستن المستند المستند المستند البصريين ومن حديث سرة بن جندب حديث: 19639 البعجم الاوسط للطبرانى المستند الله حديث: 4534 أ

کی۔اور فرمایا: اے فاطمہ!اس کاسرمنڈ وادو، اوراس کے بالوں کے وزن کے برابرصدقہ کرو، ان کے بالوں کا وزن ایک درہم ہواتھا۔

7590 - اَخُبَرَنِي اَبُوْ اَحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ سَهُلُ بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا اللَّهِ عَلْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ حَمْشَاذٍ، ثَنَا سَوَّارُ اَبُوْ حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَبُشَيْنِ اثْنَيْنِ مِثْلَيْنِ مُتَكَافِئينِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7590 - سوار أبو حمزة ضعيف

﴿ ﴿ حضرت عمر وبن شعیب اپنو والد ہے ،وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیْوَا نے حضرت حسن اور حضرت حسین میں سے ہرایک کے قیقے میں دودومینڈھے ذبح کئے ، دونوں کے مینڈھے ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے تھے۔

7591 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7591 - صحيح

﴾ حضرت ام كرز بي الفكلم شاتان وعن السُمنَ الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الم و وَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: عَنِ الْعُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلا يَضُرُّكُ ذُكْرَانًا كُنَّ اَوْ إِنَاثًا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴾ ﴿ اور میں نے حضور سُلَا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سناہے کہ لڑکے کی جانب سے دوبکریاں اورلڑکی کی جانب سے ایک بکری ذبح کی جائے۔اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نر ہویا مادہ۔

🚭 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بيشية اورامام مسلم بيشة نے اس كوفل نہيں كيا۔

7592 - آخُبَرَنِي اِسْمَاعِيْلُ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ فَيْسٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقُوقَ مَنُ وُلِلَا لَهُ مِنْكُمْ مَوْلُودٌ فَأُحِبُّ اَنْ يُنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلُ عَنِ الْعُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرَّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7592 - صحيح

الله من شعیب این والد سے ،وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں که رسول الله من اله من الله من الله

بارے میں پوچھا گیا تو آپ مُنَافِیْم نے فر مایا میں نافر مانی پندنہیں کرتا،جس کے ہاں بچہ پیدا ہو، مجھے یہ پبند ہے کہ اس کی جانب سے جانور ذرج کیا جائے ،لڑ کے کی طرف سے دو بکریاں اورلڑ کی کی طرف سے ایک بکری۔

🟵 🤂 بیر حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام مسلم میشہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7593 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ جَوِيْرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَعَ الْعُلامِ عَقِيقَةً فَاهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْاَذَى قَالَ جَرِيْرٌ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنِ الْاَذَى؟ فَقَالَ: هُوَ الشَّعُرُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7593 - صحيح

🤂 🤂 بیحدیث محیح الاساد ہے کیکن امام بخاری ریاشہ اور امام مسلم ریاشہ نے اس کو فقل نہیں کیا۔

7594 – آخُبَونَ البُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا اِبُواهِيُهُ بُنُ هَلالٍ، أَنْبَا عَلِیٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُويَدَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ بُويَدَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ عَنُهُ شَاةً وَحَلَقُنَا وَاسَهُ وَكَلَّقُنَا وَاسَهُ مِنْ عُلَمٌ ذَبَحُنَا عَنُهُ شَاةً وَحَلَقُنَا وَاسَهُ وَلَطَّخُنَا وَاسَهُ بِزَعْفَوان

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7594 - صحيح على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان قال کرتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہم یوں کرتے ہے کہ جس کے ہاں لاکا پیدا ہوتا تو ہم اس کی جانب سے ایک بکری ذبح کرتے ،اس کا سرمونڈتے ، نبچ کے سر پر اُس بکری کے خون کی لیپ کردیتے ،جب اسلام آیا، تو ہم لڑکے کی جانب سے ایک بکری ذبح کرتے ،اس کا سرمونڈتے اوراس کے سر پر زعفران کی مالش کرتے۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ حَدِيثُ المَامِ بَخَارِي يَهُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبُوَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، اَنْبَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، وَمَا عَبُدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبُوَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، اَنْبَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، وَنَا المَّدِيمُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ عَلَا عَنْ عَفُو لَهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبُواهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ، وَلَا لَمُ اللهِ مُحَمَّدُ مُنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللهِ مُعَلِّمَ اللهِ مُعَلَّمَ عَنْ عَرَيْنَ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَا عَنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللهِ مُعَلِّمَ اللهِ مُعَلَّمُ اللهِ مُعَلَّمُ اللهِ مُعَلَّمُ اللهِ مُعَلِّمَ اللهِ مُعَلِّمَ اللهِ مُعْمَلِهُ اللهِ مُعَلِّمَ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ اللهِ مُعَلِمَ اللهِ اللهِ مُعَلِمَ اللهِ مُعَلِمَ اللهِ مُعَلِمَ اللهِ مُعَلِمَ اللهِ مُعَلِمُ اللهِ مُعَلِمَ اللهُ اللهِ مُعَلِمَ اللهُ اللهِ مُعَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مُعَلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ

بُنِ آبِى بَكُو إِنْ وَلَدَتِ امْرَاهُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ نَحَرُنَا جَزُورًا، فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى الله عَنْهَا: لَا بَلِ السُّنَّةُ اَفْضَلُ عَنِ الْعُكَامِ شَاتَ انِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكُسَرَ لَهَا عَظُمٌ فَيَاكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلِي السُّنَافِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فَفِى إِحْدَى وَعِشُوينَ وَلَيْ يَكُنُ فَفِى ارْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فَفِى إِحْدَى وَعِشُوينَ هَذَا كَامُ يَكُنُ فَفِى الْمُ يَكُنُ فَفِى إِحْدَى وَعِشُوينَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7595 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ام کریز اورابوکریز فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکری اولا دہیں ہے ایک عورت نے نذر مانی کہ اگر عبدالرحمٰن کی بیوی کو بچہ پیدا ہو، تو ہم اونٹ ذیخ کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ ڈھھنانے فرمایا: نہیں۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف ہے دو بکریاں ذیخ کی جا کیں اورلڑک کی طرف ہے ایک بکری ذیخ کی جائے۔ اس کے اعضاء الگ الگ کرلئے جا کیں لیک ناس کی ہڈیاں نہ تو ڑی جا کیں۔ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، (دوستوں، عزیز وں اوررشتہ داروں کو بھی ) کھلاؤ کرلئے جا کیں اس کی ہڈیاں نہ تو ڑی جا کیں۔ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، (دوستوں، عزیز وں اوررشتہ داروں کو بھی ) کھلاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو۔ بیٹمام کام ساتویں دن ہونے جا ہئیں، اگر ساتویں دن نہ کر سکوتو چودھویں دن۔ اگر ہودھویں دن۔ اگر چودھویں دن۔ اگر کی خودھویں دن۔ اگر چودھویں دن۔ اگر کی خودھویں دن۔ کی خودھویں دن۔ اگر کی خودھویں دن۔ کی خودھویں دن۔ کی خودھویں دن۔ اگر کی خودھویں دن۔ کی خودھویں دن۔ کی خودھویں دن۔ اگر کی خودھویں دن۔ کی خودھویں دن نے کر کی خودھویں دن کی خودھویں دیا کہ کی خودھویں دن کی خودھویں دن کی خودھویں دن کی خودھویں دن کی خودھویں دو خودھویں دن کی خودھویں دن کی خودھویں دن کی خودھویں دن کی خودھویں دو خودھویں دن کی خودھویں دن کی خودھویں دن کی خودھویں دو خودھویں دو خودھویں دن کی خودھویں دو خودھویں دن کی خودھویں دو خودھویں دو خودھویں دو خودھویں دن کی خودھویں دو خود

🖼 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیاشیا اور امام مسلم مُیاشیا نے اس کونقل نہیں کیا۔

7596 - حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، ثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ الْآغُمَشِ، عَنُ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْآغُمَشِ، عَنُ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْآسُعَثِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: وُلِدَ لِى غُلامٌ فَبُشِّرُتُ بِهِ وَانَا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: وَدِدْتُ لَكُمُ مَكَانَهُ قَصْعَةً مِنْ خُبُزٍ وَلَحْمٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمُ لَمَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَحْبَنَةٌ مَحْبَنَةٌ وَانَّهُمُ لَثَمَرَةُ الْقُلُوبِ وَقُرَّةُ الْعَيْنِ هِذَا

حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7596 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت اهعث بن قیس فرماتے ہیں: میرے ہاں بچہ پیداہوا، مجھے اس کی خوشخبری سنائی گئی ، میں اس وقت نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کی خدمت میں موجودتھا، میں نے عرض کی: یارسول الله مُثَاثِیْنِ میں چاہتا ہوں ﴿ کہ خوشی کے اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں ﴾ گوشت روٹی کاتھال بھر کر پیش کروں۔ حضور مُثَاثِیْنِ نے فرمایا: تونے یہ بات کہہ تو دی ہے لیکن یہ اولاد، کنجوی ، ہز دلی اور پریشانی کاباعث ہوتی ہے اور یہ اولاد دلوں کا چین اور آنکھوں کی مُجِندُک ہوتی ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا اللهِ بَخَارِي مُنَا اللهُ الرام مسلم مُنَا اللهُ عَمَار كَمُ مطابِق صحح بِهُ لِيَن يُخْتِن مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ زَيْدِ بُنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ زَيْدِ بُنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ زَيْدِ بُنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَا عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَالْمَا عَا

قَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتٌ

هَذَا حَدِيْتُ صَبِحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُجَارِيِّ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7597 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوواقد لیش فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منگائی نے ارشادفر مایا زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا جونکڑا کاٹ لیاجائے وہ مردار ہے۔ یہ صدیث امام بخاری بیستہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بڑا شیانے اس کوفل نہیں کیا۔

7598 — اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَبُوُ اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْاُوَيُسِتُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُدِيّ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جِبَابِ اَسْنِمَةِ الْإبلِ وَالْيَاتِ الْعَنَمِ وَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ حَى فَهُوَ مَيْتُ

هَّذَا حَدِيُّتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7598 - على شرط البخاري ومسلم

الله من البوسعيد خدرى والنوفر مات بيس كه رسول الله من النوب النوب كى كومان اور دبنى كى حكى النيز كى بارك النوب كى حكى النيز كالنيز كى بارك بين بوجها كيا تو آب من النوب كي بارك بين بوجها كيا تو آب من النوب كي بارك بين بوجها كيا تو آب من النوب كي بين كوشت كي جو نكر النوب كي بين كوشت كيا بود كرا كي بين كوشت كي بود كي بين كوم كي بين كي بين كوشت كي بين كي كوم كي بين كي بين كي بين كي بين كوم كي بين كوم كي بين كي كي بين كي بين كي بين كي بين كي بين كي بين كي كي بين كي بي كي بين كي بي كي كي بي كي بي ك

ام بخاری نیشان اوراهام مسلم بیشت کے معیار کے مطابق صبح ہے کیکن شخین میشانیانے اس کوقل نہیں کیا۔

7599 - آخبَرَنِي آبُوُ علِيّ الْحَافِظْ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَاجِيَة، ثَنَا عُنُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَة، ثَنَا آبُوُ مُعَاوِيَة، ثَنَا آبُوُ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيهِ، مُعَاوِيَة، ثَنَا آبُو اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَنْ اَبِيهِ، مُعُودٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ وَمَرَدُنَا بِشَجَرَةٍ فِيهَا فَرُحَا حُمَّرَةٍ وَلَيْهَا فَرُحَا حُمَّرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي تَصِيحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ فَجَعَ هٰذِهِ بِفَرْحَيْهَا؟ قَالَ: نَحُنُ. قَالَ: فَرُدُوهُمَا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

حديث: 7597

البجامع للترمذى أبواب الاطعبة - بساب مساقطع من العي فهو ميت مديث: 1439 أمثن ابي داود - كتساب الصيد أباب في صيد قطع منه قطعة - حديث: 2490 أمث لل صيد قطع منه قطعة - حديث: 2490 أمث الدارمي - ومن كتباب الصيد أباب في الصيد يبين منه العضو - حديث: 1997 أمش كل الآثرية الآثرار للطعاوى - بساب بيسان مشسكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 1355 أسنن الدارقطني - كتباب الاثربة وغيرها أباب الصيد والذبائح والاطعبة وغير ذلك - حديث: 4215 مسند احديث المستد المعدم مسند الانصار حديث ابي واقد الليثي - حديث: 21359 أستعجم الكبير للطبراني - من السه العارث وما اشد ابو واقد الليثي - عطا، بن يسيار عن ابي واقد مديث: 3229

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7599 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وَلِيَّوْفر ماتے ہیں: ایک سفر میں ،ہم رسول الله مَنْ اَلَیْمُ کے ہمراہ تھے۔ ہمارا گزرایک درخت کے قریب سے ہوا، اس پر فاختہ کے دو بچے بیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو پکڑلیا، فاختہ رسول الله مَنْ اَلَیْمُ کی بارگاہ میں عاضر ہوئی اورا پی زبان میں بولنے لگی۔ (اس کی بات من کر )رسول الله مَنْ اِلَیْمُ نے بوچھا: اس فاختہ کے بچے کس نے اٹھا کراس کو پریشان کیا ہے؟ ہم نے کہا: یارسول الله مَنْ اِلَیْمُ ،ہم نے۔ آپ مَنْ اِلْمُا اِلَیْمُ اَلَیْمُ ،ہم نے۔ آپ مَنْ اِلْمُا اِلَیْمُ اِللهِ مِنْ اِللْهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اِللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ الللهِ اللهِ الله

الاسناد بيكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة ن اس كوفل نهيس كيا-

7600 – أَخْبَوَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللّٰهِ السَّفَقَارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهُوَانَ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ مُرِّتِي بُنِ قَطَرِي، عَنُ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِكِينًا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا فَقَالَ: اَمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ الذَّبَائِح

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7600 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

. الله المسلم والفرائي معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كفل نهيس كيا-

**·**ͻͱΒৡϾ····ͻͱΒৡϾ····ͻͱΒৡϾ··

حديث: 7600

صبعبح ابن حبان - كتباب البسر والإحسبان بباب منا جاء في الطاعات وتوابيها - ذكير القنصيد الذي كان لاهل الجاهلية في استعبالهم الغير في انسابهم عديث: 333 مستند احبد بن حنيل - اول مستند السكوفيين عديث عدى بن حاتم الطائي -شريث:17924 مستند ابن الجعد - بيعبة عديث:480

## كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ

## توبہاوررجوع الی اللہ کے متعلق روایات

7601 - حَدَّثَ مَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِي، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِمَرَانَ اَبِي الْحَكِمِ السُّلَمِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتُ قُرَيْشٌ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهِيلٍ، عَنْ عِمَرَانَ ابِي الْحَكِمِ السُّلَمِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتُ قُرَيْشٌ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْعُ لَنَا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُرَا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِنْتَ اصْبَعَ الصَّفَا ذَهَبًا فَالَا السَّفَا وَيَقُولُ: إِنْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُرَا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِنْتَ اصْبَعَ الصَّفَا ذَهَبًا فَعَلَى السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِنْتَ اصْبَعَ الصَّفَا ذَهَبًا فَعَلَى السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِنْتَ الْصَبَعَ الصَّفَا ذَهَبًا فَعَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَعْدَابًا لا أَعَذِبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِنْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7601 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس على الله الله على الله على الرم مَنْ الله الله على عرض كى: آپ ہمارے لئے دعا كريں كه صفا پہاڑ ہمارے لئے سونا بن جائے ، تب ہم آپ پر ايمان لائيں گے۔ آپ مَنْ الله على عرض كى: آپ ہمارے لئے الله تعالی ہوں نے كہا: جى ہاں۔ تب نبى اكرم مَنْ الله الله كى فوراً حضرت جبريل المين عليه حاضر بارگاہ ہوگئے اورعرض كى: الله تعالی آپ كوسلام ارشاد فرما تا ہے اور فرما تا ہے ، اگر آپ كى خواہش ہے تو ہم كوہ صفاسونے كا بنا ديے ہيں، كيكن اگراس كے باوجود كى نے انكاركيا تو پھر ميں ان كو ايساعذاب دونگا جوسارى كا ئنات ميں بھى كسى كؤبيس ديا ہوگا۔ اوراگر آپ چا ہيں تو ميں ان كے لئے تو به اور دحمت كے دروازے كھول ديتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی نے فرمایا: ٹھیک ہے يا الله۔ ان كے لئے تو به اور دحمت كے دروازے كھول ديتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی نے فرمایا: ٹھیک ہے يا الله۔ ان كے لئے تو به اور دحمت كے دروازے كھول ديتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی مایا: ٹھیک ہے يا الله۔ ان كے لئے تو به اور دحمت كے دروازے كھول ديتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی ہو مایا: ٹھیک ہے يا الله۔ ان كے لئے تو بہ اور دحمت كے دروازے كھول ديتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی کو مایا: ٹھیک ہے يا الله ۔ ان كے لئے تو بہ اور دحمت كے دروازے كھول ديتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی کے دروازے كھول ديتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنْ الله علی کے دروازے کھول دیتا ہوں۔

#### حديث: 7601

مستند احبد بن حنيل - ومن مستند بنتى هاتم مستند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب - حديث: 2107 مشكل الآثار للظماوى - بساب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه مديث: 4006 البعجم الكبير للطبرانى - من اسه عبد الله وسا استد عبد الله بن عباس رضى الله عشهما - عسران السلمى ابو الحكم محديث: 12524 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب السير باب مبتدا الفرض على النبى صلى الله عليه وسلم ثم على - حديث: 16480 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

الاسناد بي المسلم مينية الراماد بي الكن امام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في الكن والقل نهيس كيا-

7602 - حَدَّثَ مَا كَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ السَّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُمَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُمَا مُحَمَّدُ الْفَرُوِيُّ، ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ زَيْدٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اَنْ يَطُولَ عُمْرُهُ وَيَرُزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ مَرْدُةُ وَلَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7602 - ضحيح

﴾ ﴿ وصرت جابر رہا تھی فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُنَافِیْم نے ارشاد فرمایا: انسان کی سعادت مندی میں سے بیجھی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اور اللّٰہ تعالیٰ اس کوتو بہ کی تو فیق دے۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام سلم میشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7603 - اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَا اَبُو الْمُوَجِّهِ، اَنْبَاَ عَبُدَانُ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ، اَنْبَا هِشَامُ بُنُ الْعَازِ، عَنْ حِبَّانُ بُنُ اَبِي النَّصُرِ، اَنَّهُ حَلَّانَهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْاَسُقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ

هٰلَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7603 - صحيح وعلى شرط مسلم

♦ ♦ حضرت واثله بن اسقع ظائفۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُظائفۂ کے ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اب اس کا جو دل چاہے میرے بارے میں گمان رکھ لے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7604 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَعَوِئُ، وَثَنَّا اَبُو مُسُلِمٍ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْ مَنْهَادٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْ مُتَيْرِ بُنِ نَهَادٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ حُسُنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ

هِلْذَا حَدِيْبٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

حديث: 7603

صميح البغارى - كتساب التوحيد' بساب قول الله تعالى: ويعذركم الله نفسه - حديث: 6992 ضميح مسلم - كتاب الذكر والدعساء والتوبة والاستغفار' باب العث على ذكر الله تعالى - حديث: 4939 بنن الدارمى - ومن كتاب الرقاق، باب: فى حسن الظن بالله - حديث: 3820 السنن الكبرى للنسائى - كتساب الادب باب فضل العبل - حديث: 3820 السنن الكبرى للنسائى - كتساب النعوب قوله تعالى: تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى - حديث: 7476 مسنند احبد بن حنبل - مسنند الشاميين حديث واثلة بن الابقع - حديث: 16673

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7604 - على شرط مسلم

الله عنوت الوہریرہ و النو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منافین نے ارشادفرمایا: الله تعالی کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے۔

😌 🕄 به حدیث امامسلم والفؤاکے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7605 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُو يَحْيَى بُنُ اَبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويْدٍ، اَنَّ اَبَا ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنهُ قَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويْدٍ، اَنَّ اَبَا ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: الْحَسَنةُ قَالَ: الْحَسَنةُ قَالَ: الْحَسَنةُ بِعَشُولِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ قَالَ: الْحَسَنةُ بِعَثُورَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ قَالَ: الْحَسَنةُ بِعَثُورَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُونِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُونِى عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُونِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَقِيتَنِى بِقُرَابِ الْالْونِ خَطَايَا مَا لَمُ تُشُولِ لِهِ بِي لَقِيتُكَ بِعُورُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدَةٌ اَوْ اَغْفِرُهَا، وَلَوْ لَقِيتَنِى بِقُرَابِ الْارُضِ خَطَايَا مَا لَمُ تُشُولِ لِ بِي لَقِيتُكَ بِعُورَابِهَا مَغُفِرَةً

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7605 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوذر رہ اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: نیکی کو دس گنایا اس سے بھی زیادہ بر صادیا جاتا ہے اور گناہ صرف ایک ہی رکھا جاتا ہے یا اسے بھی معاف کردیا جاتا ہے۔ اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے گا، تیرے نامہ اعمال میں شرک کا گناہ نہ ہو، تو میں تجھ سے زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔

الاسناد ہے کین امام بخاری میشہ اورام مسلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7606 - آخُبَرَنَا آبُوُ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ فِرَاسِ الْمَكِّيُّ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ السَّمَدِ اللهِ مَشْقِيُّ، ثَنَا آبُوُ مُسْهِرٍ عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ مُسْهِرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ آبِي السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

البصامع للترمذى أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب حديث: 3617 أمنن ابى داود - كتاب الادب باب خلف عليه وسلم - باب حديث: 4362 أمنين ابى داود - كتاب الادب باب حسن الظن - حديث: 4362 صحيح ابن حبان - كتساب الرقائق باب حسن الظن بالله تعالى - ذكر البيان بان حسن البطن للبسلم من حسن العبادة حديث: 632 مستند احديث خديث: 7772 مستند عبد بن حبيد - من مستند ابى هريرة رضى الله عنه حديث: 7772 مستند عبد بن حبيد - من مستند ابى هريرة رضى الله عنه حديث: 1428

#### حديث: 7606

صعيح مسلم - كتساب البسر والصلة والآداب باب تعريب الظلم - حديث: 4780 سنن ابن ماجه - كتساب الزهد باب ذكر التوبة - حديث: 4255 البصامع للترمذى - \* ابسواب صبفة القيسامة والرقسائس، والورع عن ربول الله صلى الله عليه - باب حديث:2479 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الدعاء \* فى مسالة العبد لربه وانه لا يغيبه - حديث:28956 آنَهُ قَالَ: يَا عِبَادِى إِنَّكُمُ الَّذِينَ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآنَا الَّذِى آغُفِرُ الذُّنُوْبَ وَلَا أَبَالِى فَاسْتَغْفِرُ وُنِى آغُفِرُ لَكُمْ ، يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنُ اَطْعَمْتُ فَاسْتَطْعِمُوا فِيَّ الْطِعِمُكُمْ ، يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنُ كَسُوتُ فَاسْتَكُسُونِى اَكُسُكُمْ ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَتُقَى قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ لَا مُ يُنِودُ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْنًا ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَفْجَو قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ لَمْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِن مُلْكِى شَيْنًا ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَفْجَو قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ لَمْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِن مُلْكِى شَيْنًا ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمُ الْجَتَمَعُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَالُونِي فَي وَاعَلَيْتُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مَا سَالَ لَمْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْنًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحُرُ إِنُ وَاحِدٍ فَسَالُونِي فَى وَاعَلَيْتُ كُلُ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مَا سَالَ لَمْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْنًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرَ اللَّهُ مَن مُلْكِى شَيْنًا وَمَن وَجَدَ خَيْرً فَلَى مَنْ وَجَدَ خَيْرً فَلَكُ عَلَى اللَّهُ وَمَن وَجَدَ خَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7606 - هو في مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوذر ﴿ النَّمُ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَا اَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ نِهِ اللّه مَا اللّه عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ نَهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَ

اے میرے بندو، تم سب بھو کے ہو، سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلا دو، اس لئے مجھ سے کھاناطلب کرو، میں تہمیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب ننگے ہو، سوائے اس کے کہ جس کو میں پہناؤں، اس لئے مجھ سے لباس طلب کرو، میں تہمیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، اگر تہمارے سب اگلے اور پچھلے ،اور تمام انسان اور تمام جنات سب متقی اور پر بیزگار بن جا کیں تواس سے میرے ملک میں ایک فرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے میرے بندو، اگر تہمارے اگلے اور پچھلے ، تمہارے انسان اور تمام جنات، سب فاسق وفاجر ہوجا کیں تواس کی وجہ سے میرے ملک میں پچھ بھی نقصان واقع اور پچھلے ، تمہارے انسان اور تمام جنات، سب فاسق وفاجر ہوجا کیں تواس کی وجہ سے میرے ملک میں پچھ بھی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے ، پچھلے ، تمام انسان اور تمام جنات ایک جگہ پر جمعہ ہوجا کیں ، اور مجھ سے مانگیں، اور میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں ، تو میر نے خزانے میں اتن بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبوکر نوالے تواس کے کنارے پر جتنا پانی لگا ہوتا ہے۔ اس لئے جو بھلائی پائے ، وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے ، اور جو بھلائی کے علاوہ کی ہے ہواکی کو ملامت نہ کرے۔

7607 - حَـدَّثَنِیُ اَبُو بَکُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَیْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَطَرٍ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ خِدَاشِ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ اَبَا ذَرِّ الْغِفَارِتَ، بَالَ محكم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قَـائِمًا فَانْتَضَحَ مِنْ بَوُلِهِ عَلَى سَاقَيُهِ وَقَدَمَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُ اَصَابَ مِنُ بَوُلِكَ قَدَمَيْكَ وَسَاقَيُكَ فَلَمُ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْسًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى دَارِ قَوْمٍ فَاسْتَوْهَبَهُمُ طَهُورًا فَآخُرَجُوا اِلَيْهِ فَتَوَضَّا وَغَسَلَ سَاقَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ثُمَّ اَقُبَلَ عَلَى السَّجُ لِ فَقَالَ: مَاذَا قُدَاءَ وَدَوَاءُ اللَّهُ عَنْهُ: هذَا دَوَاءُ هذَا، وَدَوَاءُ اللَّهُ عَنْهُ: هذَا دَوَاءُ هذَا، وَدَوَاءُ اللَّهُ عَنْهُ: هذَا دَوَاءُ هذَا، وَدَوَاءُ اللَّهُ عَنْهُ مَا الله عَزَّ وَجَلَّ

هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ اِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ عَنْ آنَسٍ عَنْ آبِي ذَرٍّ وَهَلَا مَوْضِعُهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي)7607 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رُفَافُوْ فرماتے ہیں: حضرت ابوذ رغفاری رُفَافُوْ نے کھڑے ہوکر پیشاب کیا، ان کے بیشاب کے قطرے ان کی پیڈل اور پاؤں پر فیک رہے تھے، ایک آدمی نے ان سے کہا: آپ کے بیشاب کے قطرے آپ کی ٹانگ اور پاؤں پر پڑر ہے ہیں، آپ رُفَافُوْ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور کی آدمی کے گھر سے پائی مانگا، انہوں نے ان کو پائی دیا، آپ رُفَافُوْن نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور کی آدمی کے گھر سے پائی مانگا، انہوں نے ان کو پائی دیا، آپ رُفَافُوْن نے وضوکیا، اپنی پیڈلیاں اور پاؤں دھوئے، پھراس آدمی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا: تم کیا کہدر ہے تھے؟ اس نے بتایا کہ ابھی تم نے جو حرکت کی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرر ہاتھا، حضرت ابوذر رُفَافُوْن نے فرمایا: اُس مُل کا یہ صل ہے، اور گناہوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالٰی سے مغفرت طلب کی جائے۔

ﷺ کی بیصدیث اگر چه موقوف ہے کیکن اس کی اسناد سیج ہے جو کہ حضرت انس واٹوؤ نے حضرت ابوذر واٹوؤنے روایت کی ۔ -

7608 – آخُبَرَنَا آبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، آنْبَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ، قَالَ: كَانَ قَاصٌ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِى عَبُدِ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ آبِى عَبُدِى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ آبِى عَبُدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ عَبُدًا آصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: يَا رَبِّ آذُنْبُ ذَنْبًا فَاغْفِرُ لِى فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ اللهُ عَنْهُ وَمُ لَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ اللّهُ ثُمَّ اَذُنْبَ ذَنْبًا آخَرَ فَقَالَ: يَا رَبِّ آذُنْبُ ذَنْبًا فَاغُفِرُهُ لِى فَقَالَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَيَا حُدُ بِهِ فَعَفَرَ لَهُ وَبُكُ مَلُ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ الْذُنْبَ وَيَا حُدُ بِهِ قَدْ غَفَرُ ثُ لِعَبُدِى فَلْيَعُمُلُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَاذُنْبَ وَيَا حُدُ بِهِ قَدْ غَفَرُثُ لِعَبُدِى فَلْيَعُمُلُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَاذُنْبَ وَيَا حُدُ بِهِ قَدْ غَفَرُثُ لِعَبُدِى فَلْيَعُمُلُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَاذُنْبَ وَيَا حُدُ بِهِ قَدْ غَفَرُثُ لِعَبُدِى فَلْيَعُمُلُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَاذُنَبَ

حديث: 7608

صعيح البغارى - كتساب التسوحيد أباب قول الله تعالى : يريدون ان يبدلوا كلام الله - حديث: 7091 صعيح مسلم - كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة - حديث: 5060 صعيح ابن حبان - كتساب الرقائق باب التوبة - ذكر البغير الدال على ان توبة البرء بعد مواقعته الذنب في حديث: 623 السنن الكبرى للنسبائي - كتاب عبل اليوم والليلة ما يقول إذا اذنب ذنبا بعد ذنب - حديث: 9882 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه حديث: 3141 مسند ابى عبل البوصلى - هديث: 9069 مسند ابى يعلى البوصلى - شهر بن حوشب حديث عديث: 6400

ذَنَسًا فَقَسالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اَذُنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْحُذُ بِالذَّنْبِ اغْمَلُ مَا شِنْتَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7608 - على شرط البخاري ومسلم

ابی عمرہ 'تھا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کا یہ بیان تقل کرتے ہیں : مدیند منورہ میں ایک قصہ گوشی رہتا تھا ، اس کا نام' 'عبدالرحمٰن ابن ابی عمرہ 'تھا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کا یہ بیان تقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ شکاٹیؤ نے ارشاوفر مایا: بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے ، پھر کہتا ہے: اس میرے رب! میں گناہ کر بیٹھا ہوں ، تو جھے معاف کردے ، اللہ تعالی فرما تا ہے: میرابندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ، جو اس کو بخش بھی سکتا ہے اور مو اخذہ بھی کرسکتا ہے ، اللہ تعالی اس کو معاف کردیتا ہے ، وہ پھی عرصہ اپنی تو بہ پر قائم رہتا ہے ، کین پھر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے ، (لیکن پھر ٹاوم ہوکر ) اللہ تعالی ہے عرض کرتا ہے: اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں ، مجھے معاف کردے ، اللہ تعالی فرما تا ہے: میرابندہ یہ یعین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو بخش بھی سکتا ہے اور پخش بھی سکتا ہے اور پخش بھی سکتا ہے اور گناہ کرتا ہے : میرے بندے کو گناہ وں کو بخش دے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میرے رب ، میرے گناہ کو بخش دے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میرے بندے نے گناہ کو بخش دے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میرے بندے نے گناہ کو بخش دے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میرے بندے کے گناہ وں کو بخش دے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میرے بندے نے گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ پر بندے کی پکڑ بھی کرسکتا ہے ، کیا اوراس کو بہ پہتے ہے کہ اس کا ایک رب ہے ، جو کہ گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ پر بندے کی پکڑ بھی کرسکتا ہے ، تو جو بھے ہے معل کرلے ، میں نے تجھے بخش دیا ہے ۔

ثُونَ يَ يَحديث الم بخارى عَنْ الم المسلم مُنْ الله عمار كم التقصيح م لين شخين مُنَ الله عَلَى الكون المسلم مُنْ الله عَمْر و احْمَدُ بنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا قُتنَبَهُ بنُ سَعِيدٍ، ثَنَا جَابِرُ مَنَا الله عَمْر و احْمَدُ بنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا قُتنَبَهُ بنُ سَعِيدٍ، ثَنَا جَابِرُ بنُ مَرْزُوقِ الْمَكِّى، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمْرَ بنِ الْحَطَّابِ، عَنْ آبِي طُوالَةَ، عَنْ آنَسِ بنُ مَالِكِ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آذُنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ آنَ لَهُ رَبَّا إِنْ شَاءَ آنُ يَغْفِرَ لَهُ فَفَرَهُ لَهُ خَفْرَهُ لَهُ وَانْ شَاءَ عَذَبَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى الله آنْ يَغْفِرَ لَه

مُ هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7609 – لا والله ومن جابر حتى يكون حجة بل هو نكرة وحديثه منكر والعمري هو الزاهد أحد الثقات

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُنَائِیَّا نے ارشاد فرمایا: جو محض گناہ کر بیٹھے، پھراس کو یہ یقین ہوکہ اس کارب اگر چاہے تواس کو عذاب بھی دے سکتاہے ،الله تعالیٰ پر بیری ہے کہ اس بندے کومعاف کردے۔

الاسناد ہے کین امام بخاری میشد اورام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

7610 – آخُبَرَنِي آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيَّ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّصُرُ بُنُ شَمْيُلِ بُنِ حَرَشَةَ بُنِ يَزِيدَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، آنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شُمنُلِ بُنِ حَرَشَةَ بُنِ يَزِيدَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، آنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُسَافَرُ رَجُلٌ فِي اَرْضٍ تَنُوفَةٍ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُسَافَرُ رَجُلٌ فِي اَرْضٍ تَنُوفَةٍ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7610 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت نعمان بن بشر و المنظور الله من الله

ﷺ کی بیر حدیث امام مسلم رہی تھی کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کو قان نہیں کیا۔اور حضرت براء بن عاز ب رہی تھی سے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7611 – آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ قَانِعِ بُنِ آبِى عَزْرَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلِ انْفَلَتَ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِاَرْضٍ قَفْدٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِحَولِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُعَلَّقَةً بِهِ؟ قُلْنَا: شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: امَا وَاللهِ اللهُ اصَّدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبُدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ فَوَجَدَهَا مُعَلَّقَةً بِهِ؟ قُلْنَا: شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: امَا وَاللهِ اللهُ اصَّدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبُدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7611 - على شرط مسلم

حديث: 7610

صعيح مسلم - كتاب التوبة 'باب فى العض على التوبة والقرح بها - حديث:5037 مثن الدارمى - ومن كتاب الرقاق 'باب : ` لله افرح بتوبة العبد - حديث:2684 مسند احد بن حنبل - اول مسند الكوفيين ' حديث النعبان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم - حديث:1807 مسند الطيالسى - النعبان بن بشير ' حديث: 823 البعر الزخلر مسند البزار - مسند النعبان س بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم ' حديث:2756

﴿ ﴿ حضرت براء بن عازب رفائن و مات بین که رسول الله منافی نیم ارشادفر مایا بیم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہوجو چین کی میدان میں ہو، جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اس کا کھانا پینا سب اس کی سواری پر ہواوروہ سواری ہیسب کچھ کے کر بھاگ گئی ہو۔وہ آدمی اپنی سواری کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرتھک ہارگیا ہو، لیکن اس کی سواری ایک درخت کے قریب سے گزر رہی ہو،اوراس کی لگام اس درخت میں اٹک گئی ہو، تو اس آدمی کو اپنی سواری اس درخت کے ساتھ بندھی ہوئی مل جائے۔ہم نے کہا: یارسول الله مَنْ الله عُونی ہوئی مو گئی ہو تو مور مُن الله کی قتم اجب بندہ تو بہ کرتا ہے تو الله تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

7612 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ آنَا وَابِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ آنَا وَابِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعْفَلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ آنَا وَابِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ آبِى: اَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، آنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7612 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن مغفل فرماتے ہیں: میں اور میرے والدمحترم ،حضرت عبدالله بن مسعود ولا تنزے پاس گئے اوران سے پوچھا: کیاتم نے رسول الله مثل الله علی ال

7613 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُيرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، يَقُولُ: اَخْبَرَنَاهُ زِيَادُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ - قَالَ: مَا كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَسْتَحِى اَنُ يَحَدِّتُ مِنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابِى عَبْدِ اللّهِ، فَقَالَ يُحَدِّتَ بِحَدِيْتٍ وَانَا جَالِسٌ زِيَادٌ يَقُولُهُ، عَنْ عُبُدِ اللّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابِى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ يَحَدِّتَ بِحَدِيْتٍ وَانَا جَالِسٌ زِيَادٌ يَقُولُهُ، عَنْ عُبُدِ اللّهِ بَنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابِى عَبْدِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: النّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: النّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: النّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: النّذَهُ وَسَلّمَ يَقُولُ: النّذَهُ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ اللَّفُظَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الْإِفْكِ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنْ كُنْتِ بَرِينَةً فَسَيُبَرِّ نُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى اللَّهِ فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

صعيح ابن حبان - كتساب الرقبائق بساب التوبة - ذكر البغير البعصرح بنصعة منا استبد لبلغاس خبر ابى سعيد الذي حديث:613 من ابن ماجه - كتاب الزهد باب ذكر التوبة - حديث:4250 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة باب الرجل يقول استغفر الله واتوب إليه - حديث:4618 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه مديث:1262 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الشهادات باب شهادة القاذف - حديث:19131

﴿ ﴿ عبدالله بن مغفل فرماتے ہیں: میں اور میرے والد محترم ،حضرت عبدالله بن مسعود رفائن کے پاس کے اوران سے پوچھا: کیاتم نے رسول الله منافی کے کابیدارشاد سنا ہے کہ 'ندامت ،توبہ ہی ہے' ؟ حضرت عبدالله بن مسعود رفائن نے فرمایا: جی ہاں ، میں نے حضور منافی کے مور منافی کے مناہے کہ 'شرمندگی ،توبہ ہے۔''

کی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بڑھٹے اورامام مسلم بڑھٹے نے اس کو ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم شیخین بڑھٹے نے حدیث افک بیان کی ہے اورام المونین حضرت عائشہ ٹھٹٹا کے لئے رسول اللہ سوٹیٹ کا بیارشاؤقل کیا ہے کہ' اگرتوپاک دامن ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ تیری صفائی بیان کردے گا،اورا گرتجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کو نکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرمالیتا ہے۔

7614 – آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوبَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، وَحَدَّثَنَا آبُو النَّضِرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْعَنِيْ الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، عَنُ الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُنْمَانُ بُنُ صَالِحِ السَّهْمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، عَنُ يَسُحْيَى بُنِ آيُّوبَ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: قُلْتُ لِآنَسِ بُنِ مَالِكٍ: اَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّدَهُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمُ

وَهَاذَا حَدِيْثٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7614 - هذا من مناكير يحيى بن أيوب

﴿ ﴿ حضرت حميد الطّويل فرمات بين مين في حضرت انس بن مالك رُفَاتُونَا به يوچها: كياتون نبي اكرم مُثَاتَّةً كابيه ارشادين ركها بي كه "ندامت ،توبه ب" حضرت عبدالله بن مسعود رُفَاتُونَا في مايا: جي ہاں -

7615 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُو بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا اَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا انْ مَعْدَ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا انَّ رَسُولَ اللهِ بَنُ عِيَامٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَعْدَ اَنُ رَجَمَ اللهُ سَلَمِى فَقَالَ: اجْتَنِبُوا هاذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا فَمَنُ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا فَمَنُ اللهِ عَلَيْهِ كَتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا فَمَنُ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7615 - على شرط البخاري ومسلم

اس برائی سے بچوجس سے بچنے کا اللہ تعالی نے تمہیں تھم دیا ہے، جس سے کوئی گناہ سرز دہوجائے تواس کو چاہئے کہ اس کے جس گناہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مارے لئے اپنی کتاب میں کھا ہوا بھی تبدیل فرمادیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اپنی کتاب میں کھا ہوا بھی تبدیل فرمادیتا ہے۔

ام جاری فی امام بخاری فی الله اورام مسلم میسند کے معیار کے مطابق صحیح بلیکن شیخین میسند نے اس کوفال نہیں کیا۔

7616 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيَ ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ عِمَرَانَ الْتَجِيبِيُّ، اَنَّ اَبَا السُّمَيطِ سَعِيدَ بُنَ اَبِي سَعِيدٍ الْمَهُرِيِّ، حَدَّثَهُ عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، اَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ اَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنِ عَمْرِو، اَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ اَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْمِنِي. قَالَ: إذَا اَسَأْتَ فَاحُسِنُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي. قَالَ: إذَا اَسَأْتَ فَاحُسِنُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي. قَالَ: إذَا اَسَأْتَ فَاحُسِنُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي. قَالَ: الشَّقِمُ وَلُتُحَسِّنُ خُلُقَكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِشْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7616 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و النها فرمات میں: حضرت معاذ بن جبل و النفوا سازه رکھتے تھے ، انہوں نے عرض کی ارسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِعِلَى وَ صِيت فرمائية ، آپ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَلَم عَلَيْهِ مِعِلَى مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِعِلَى وَصِيت فرمائية ، آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي عَبادت كرواوراس كے ساتھ كسى كوشر يك مت مشهراؤ ، انہوں نے كہا: حضور مزيد بھى ارشاد فرمائية ، آپ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن يدارشاد فرمائية مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن يدارشاد فرمائية مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن يدارشاد فرمائية عَن مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن يدارشاد فرمائية عَن مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن يدارشاد فرمائية ، حضور مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن يدارشاد فرمائية و مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن يدارشاد فرمائية و مُن اللهُ عَلَيْهِ مَن يدارشاد فرمائية و مُن اللهُ عَلَيْهِ مَن يدارشاد فرمائية و من اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ يدارشاد فرمائية و مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن يدارشاد فرمائية و من اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن يدارشاد فرمائية و من اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ

الاسناد بے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7617 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسْعَ لَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7617 - على بن مسعدة لين

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک رہائی فار ہے ہیں کہ رسول الله مُنَائِیم نے ارشاد فر مایا: انسان سے خطاتو ہوہی جاتی ہے۔ لیکن ان خطا کاروں میں البچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کر لیتے ہیں۔

🕀 🤁 بید حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشات اور امام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

#### -ديث: 7617

الجامع للترمذى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2483 بنن ابن ماجه - كتاب الزهد أباب ذكر التوبة - حديث: 4249 مصنف ابن ابى شببة - كتاب ذكر رحبة الله أما ذكر في سعة رحبة الله تعالى - حديث: 33551 مسند احبد بن حنبل - مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 12820 مسند عبد بن حميد - مسند انس بن مالك حديث: 2852 مسند الروياني - مسند انس بن مالك حديث: 1352 مسند الروياني - مسند انس بن مالك حديث: 1352 مسند الإيسان للبيهةي - التاسع والتسلاشون من شعب الإيسان وهو باب في معالجة كل ذنب بالتوبة - حديث: 6845

7618 - حَـدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصلِ، حَذَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ سَعِيبِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنِي عَمُرُو بْنُ الْعَاصِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـهُـوُلُ: كُـلُ ابْنِ آدَمَ يَاْتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ ذَنْبٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا قَالَ: ثُمَّ دَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَآخَذَ عُودًا صَغِيرًا ثُمَّ قَالَ: وَذَلِكَ آنَّهُ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَا لِلرَّجَالِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْعُودِ وَبِلَالِكَ سَمَّاهُ اللَّهُ سَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7618 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت عمروب بن العاص دلاتين فرماتے ہيں كەرسول الله مَلَاتَّيْنَا نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ہرانسان کے ذمہ گناہ ہوں گے ،سوائے حضرت کیجیٰ بن زکریا ﷺ کے۔راوی کہتے ہیں: پھر حضور مُناٹینِمُ نے اپنا ہاتھ زمین کی جانب بڑھایا اورایک چھوٹی سی لکڑی پکڑی پھر فر مایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مردوں والی چیز صرف اس لکڑی جتنی تھی ،اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہاہے کہوہ

سَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبَيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

''اورسر دار ،اور ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بیخے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں ہے''۔ ہے۔ 🕾 🕾 بیصدیث امام مسلم و گانٹو کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفٹل نہیں کیا۔

7619 – حَـدَّتَنَسَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْن اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ بُنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، عَنُ جَدِّهِ عَلِيّ بُن آبِـى طَـالِبٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا هَمَمْتُ بِمَا كَانَ آهُلُ الْحَاهِ لِيَّةِ يَهُ مُّونَ بِهِ إِلَّا مَرَّتَيُنِ مِنَ الدَّهُرِ كِلاهُمَا يَعْصِمُنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمَا . قُلْتُ لَيْلَةً لِفَتَّى كَانَ مَعِي مِنْ قُرَيْشٍ فِي اَعْلَىٰ مَكَّهَ فِي اغنامٍ لِاَهْلِهَا تَرْعَى: اَبْصِرْ لِي غَنمِي حَتَّى اَسُمُرَ هاذِهِ اللّيلَلَةَ بِمَكَّةَ كَمَا تَسُمُرُ الْفِتْيَانُ ۚ قَالَ: نَعَمُ فَحَرَجُتُ فَلَمَّا جِنْتُ آذُنَى دَارٍ مِنْ دُورٍ مَكَّةَ سَمِعْتُ غَنَاء وصولَ دُفُوفٍ وَزَمْرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَـالُـوُا: فَكَانٌ تَـزَوَّجَ فَكَانَةَ لِـرَجُــلٍ مِـنُ قُـرَيْشِ تَزَوَّجَ امْرَاةً فَلَهَوْتُ بِنَدِلِكِ الْعِنَاءِ وَالصَّوْتِ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَيِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ فَرَجَعْتُ فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي مِثْلَ مَا قِيلَ لِي فَلَهَوْتُ بِمَا سَمِعْتُ وَغَـلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ فَمَا اَيْقَظِنِيُ إِلَّا مَشُّ الشَّمْسِ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِيْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتُ شَيْئًا " قَـالَ رَسُـوْلُ الـلّٰهِ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَاللَّهِ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا ابَدًا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُ اهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى اَكُرَ مَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِنُبُوَّتِهِ

ِ هَلْوَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7619 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت على بن ابى طالب ولا الله على الله على الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله على الله على

ا) ایک رات ایک قریش نو جوان مکہ کے بالائی علاقے میں بکریاں چرار ہاتھا، میں نے اس سے کہا: آج رات تو میری بکریوں کا خیال کرنا ، میں مکہ میں لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کرنے جار ہا ہوں ، اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ میں بکریاں اس کے سپر دکرکے وہاں سے نکل آیا ، جب میں مکہ کی آبادی کے قریب پہنچا تو مجھے گانے باج اور دف اور مزامیر کی آوازیں سائی دیں ، میں نے کسی سے بوچھا کہ بیآوازیں کیسی ہیں؟ اس نے بتایا کہ بیشادی ہور ہی ہے۔ بیآوازسنتے ہی مجھ پرنیندکا غلبہ ہوگیا اور میں سوگیا۔ ساری رات و ہیں سویار ہا ، دن کے وقت دھوپ کی گری پڑی تو میری آنکھ کھی ، میں و ہیں سے اٹھ کر اپنی اس ساتھی کے یاس واپس چلاگیا۔

۲) دوسری مرتبہ پھر ایساہی ہوا، لیکن اس بار بھی مجھے نیند آگئ اور میں سوگیا اور شیح کے وقت میری آگھ کھی ، میں اپ ساتھی کے پاس لوٹ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا: کہ رات تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے پچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللہ مَا اللّٰہِ اللہ علیہ کے بعد میں نے بھی بھی اہل جاہلیت کی رسومات میں سے کسی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کی عزت عطافر مادی۔

🚭 🕾 یہ حدیث امامسلم والنظ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7620 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْسُحُسَيْنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا وَحُرَدَ بَنُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَكَرِيّنَا بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (اللّهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (اللّهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (اللّهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (اللّهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (اللّهِ عَنْ عَلَاهُ عَنْ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا فِى اللّهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (اللّهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ عَلَى ا

(البحر الرجز)

اِنْ تَعُفِفِ وِ اللهِ مَ تَعُفِفِ رُجَمَّا وَاتَّى عَبْسِدٍ لَكَ لَا ٱلْسَمَّاتِ اللهَ السَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7620 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس والعن فرمات بي كه

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللِّمَمَ

''وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں گراتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے''(ترجمہ کنزالا یمان اہام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

احدرضائية)

اس کا مطلب سے ہے کہ کوئی آ دمی گناہ میں مبتلا ہوا، کیکن پھراس سے تو بہ کرلی۔ کسی شاعر نے کہاہے۔

اے اللہ! اگرتو بخشنے پہ آئے بڑے جم غفیر کو بخش دے ، تیرا وہ کون سابندہ ہے جو گناہ میں مبتلانہیں ہوا۔

ا المراد من الم منارى والم مسلم والمسلم والمسل

7621 - حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِي الْمَكِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ آبِي هُرَيُرَةَ (اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ الْمَكِينُ الْمُكَوِّدُ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللِّمَمَ) (النجم: 32) فَمَا اللّهَ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ عَنْدُ اللهُ الزِّنَا اللهُ مَن اللهُ عَنْدُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7621 - صحيح

اس آیت میں (کم "سے مراد کیا چیز ہے؟

انہوں نے فرمایا: سرمہ دانی میں سر محوداخل ہونے سے پہلے چہلے جتنے عمل ہوتے ہیں سب کود کم '' کہتے ہیں اور جب داخل ہوجا تا ہے، اس کو' زنا'' کہتے ہیں۔

السناد ہے کہ الا سناد ہے کیکن امام بخاری مِن اللہ اور امام مسلم مِن اللہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7622 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِیُ عَمْرُو بُنُ النَّهُ عَنْدَ اللهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْرُو بُنُ النَّهُ عَنْدَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ آنَكُمْ لَا تُخْطِئُونَ لَاَتَى اللهُ بِقَوْمِ يُخْطِئُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7622 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹیؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰدمَثَائیُمُ نے ارشاد فر مایا: اگرتم گناہ کرنے جھوڑ دوتو اللّٰہ تعالیٰ ایسی قو م لائے گاجو گناہ کرے گی ،اوراللّٰہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کے بخشے گا۔

ﷺ یہ حدیث میں الا سناد ہے کیکن امام بخاری رکھناہ اورامام مسلم رکھناہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو مروی درج ذیل جدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7623 - حَـدَّقَـنَا اَبُوُ عَمْرٍ و عُمْمَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَبَّادٍ يَخْيَى بُنُ عَبَّادٍ، وَيَسَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ، وَيَسَعَمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا اللهُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُون، عَنُ عَبْدِ اللهُ عَنَى بُنُ اَبِي سُلَهُم، عَنُ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُون، عَنُ عَبْدِ اللهُ عَنَى بُنُ اَبِي سُلَهُم، عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُون، عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ آنَ الْعِبَادَ لَمْ يُذُنِبُوا لَحَلَّقَ اللهُ عَزَ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ وَجَلَّ حَلَقًا يُذُنِبُونَ ثُمَّ يَغُفِرُ لَهُمْ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7623 - أخرجه شاهدا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو وَ فَيْ الله عَلَى الله عَلَ

7624 - حَلَّقَ عَلِي بَنُ عَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَجِيبٍ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويَدٍ، هَنَّ اَبِعَى بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ اَبِعَى بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ اَبِعَى بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ اَبِعَى أَلِهُ عَنْ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ اِنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ اِنْ دَنُوتَ مِنْ وَلَا يَعْدُلُكَ بَاعًا، ابْنَ آدَمَ اِنْ حَلَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْكَ بَاعًا، ابْنَ آدَمَ اِنْ حَلَيْتَ نَفْسَكَ دَنُوتَ مِنْكَ بَعْمَلُهُ اللهُ عَشْرًا، وَإِنْ هَمَمُت بِسَيِّنَةٍ فَحَجَزَكَ عَنْهَا هَيُتِي كَتَبُتُهَا لَكَ حَسَنَةً وَإِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبُتُهَا سَيِّنَةً وَاحِدَةً

هٰذَا حَدِيْثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7624 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوذر ﴿ النَّوْفُر مَاتِ بِين كدرسول الله مَنْ النَّيْرَ نَهِ ارشادفر مایا: الله تعالی ارشادفر ما تا ہے: اے ابن آدم! اگر تو بیل ایک بالشت میرے قریب آئے گا، میں ایک ذراع تیرے قریب آئل گا۔ اورا گرتوایک ذراع میرے قریب آئے گاتو میں ایک باع (دونوں بازؤوں کے پھیلانے کی مقدار جو کہ تقریباً افٹ ہوتی ہے) تیرے قریب آؤں گا۔ اے ابن آدم! اگر تیرے دل میں نیکی کا ارادہ آئے میں تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا اگر چہ تواس ارادے پرعمل نہ کر سکے۔ اورا گرتو گناہ کا ارادہ کرے لیکن میرے خوف کی وجہ اورا گرتو گناہ کا ارادہ کر سکے تو میں تیرے لئے دس نیکی کا قواب کھوں گا۔ اورا گرتو گناہ کا ارادہ کرے لئے تو میں اس کے بدلے میں بھی تیرے لئے نیکی کھوں گا اورا گرتو اس گناہ کے ارادے پرعمل بھی کر لے تو میں میں کھوں گا اورا گرتو اس گناہ کے ارادے پرعمل بھی کر لے تو میں صرف ایک گناہ کھوں گا۔

7625 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا اَبِیُ، ثَنَا یَحْیی بُنُ یَحْیی، اَنْبَا جَرِیْرٌ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِی عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ اَبِی هُرَیْرَةَ، رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَکَرَ اللّٰهَ تَعَالٰی فِی نَفْسِهِ ذَکَرَهُ اللّٰهُ فِی مَلَّا ذَکَرَهُ اللّٰهُ فِی مَلَّا هُمْ مُحَدِد دَلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اَكُفَرُ مِنَ الْسَمَلَا الَّذِينَ ذَكَرَهُ فِيهِمْ وَاَطْيَبُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ شِبْرًا تَقَرَّبَ اللهُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنَ اللهِ شِبْرًا تَقَرَّبَ اللهُ مِنْهُ ذِرَاعًا تَقَرَّبَ اللهُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ اَتَى اللهَ مَشْيًا آبَاهُ هَرُولَةً، وَمَنْ اَتَى اللهَ هَرُولَةً اَتَاهُ اللهُ سَعْيًا

هَ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهلِهِ السِّيَاقَةِ، وَآبُوعَبُدِ الرَّحْمَنِ هلذَا هُوَ: عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حَبِيبٍ السُّلَمِيُّ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7625 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الوہريه وَلَا تُؤُوْر ماتے ہيں كه رسول الله مَنَا الله عَلَيْ الله عَلَى الله

الاستاد ہے ہمراہ نقل نہیں کیا۔اوراس کی سند میں جو الاستاد ہے ہمراہ نقل نہیں کیا۔اوراس کی سند میں جو ابوعبدالرحمٰن ہیں ، سی عبداللہ بن حبیب سلمی ہیں۔ کی سند میں جو ابوعبدالرحمٰن ہیں ، سی عبداللہ بن حبیب سلمی ہیں۔

7626 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْحُسَيْنِ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، الْعَدُلُ الصَّيُدَلَانِيُّ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا الْمُعَرِّجِهُ مَنُ اَبِي هُويُرَةَ، رَضِي ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ اَبِي هُويُرَةَ، رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ اَبَى وَشَوَدَ عَلَى اللهِ كَشَوَادِ الْبَعِيرِ اللهُ عَنْهُ مُحَمَّدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ اَبَى وَشَوَدَ عَلَى اللهِ كَشَوَادِ الْبَعِيرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ ابَى وَشَوَدَ عَلَى اللهِ كَشَوَادِ الْبَعِيرِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُخَوِّجَاهُ، وَقَدْ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، عَنْ مُحَمَّدِ

بُنِ سِنَانِ الْعَوْفِيِّ، عَنُ فُلَيْحِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ هِكَالِ بُنِ عَلِيّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ آبِى هُوَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ اَبَى قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ اَبَى؟ قَالَ: مَنْ عَصَانِى فَقَدُ اَبَى وَقَدُ رُوِى الْمَتُنُ الْاَوَّلُ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7626 - على شرط البخاري ومسلم

اس مخص کے جس نے انکارکیا اور بد کے ہوئے اونٹ کی ماننداینے اللہ سے اللہ سے بدک گیا۔

ام بخاری بین سین امام بخاری بین اورامام مسلم بین کی کی معیارے مطابق صحیح بے لیکن شیخین بین اس کوقل نہیں کیا۔
تاہم امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے کے حوالے سے رسول الله مَاٹِیْتِم کا بیارشاؤقل کیا ہے کہ 'میرا ہرامتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکارکیا۔ آپ مُاٹٹیئِم سے بوچھا گیا: یارسول الله مَاٹٹیئِم انکارکس نے کیا؟ آپ مَاٹٹیئِم نے فرمایا: جس محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے میری نافر مانی کی ،اس نے میرا نکار کیا۔اورسابقہ متن حضرت ابوامالمہ بابلی والنظ سے بھی مروی ہے۔

7627 - آخُبَرَنَا آبُوُ النَّصُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا اَصْبَغُ بُنُ الْفَرَجِ، آخُبَرَنِیُ ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ خَالِدٍ، قَالَ: مَرَّ اَبُو اُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَى وَهُبٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ خَالِدٍ، قَالَ: مَرَّ اَبُو اُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَى خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ، فَسَالَهُ عَنُ اَلْيَنِ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله شَرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى اَهْلِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ شَرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى اَهُلِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ شَرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى اَهْلِهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7627 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ على بن خالد بيان كرتے بين: حضرت ابوامالمه بابلى وَالْتُوْ كاكْر رحضرت خالد بن يزيد بن معاويہ كے پاس سے ہوا، خالد نے ابوامامہ سے بو چھا: تم نے رسول الله مَا الله

7628 – آخُبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَنِ مُصَدِّد بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَنِ مُنَا اَبُو عُثَمَانَ النَّهُدِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ لَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ مِلُءُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ مِلْءُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، فَقَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ الْحَكْرُتِقِ بِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَبِهَا يَشُرَبُ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ اللّهُ عَلَى وَلَدِهَا وَبِهَا يَشُرَبُ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ اللّهُ عَلَى وَلَدِهَا وَبِهَا يَشُوبُ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ اللّهُ عَلَى وَلَدِهَا وَبِهَا يَتُومُ الْقِيَامَةِ قَصَرَهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَزَادَهُمْ تِسُعًا وَتِسْعِينَ

هللَذا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهلِذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ التَّيُمِيِّ، عَنُ آبِي عُثْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ مُخْتَصَرًا مِثُلَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ "

ﷺ بیر حدیث امامسلم والنواکے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔۔ تا ہم انہوں نے سلیمان

حديث: 7628

صميح مسلم - كتاب التوبة' باب فى معة رحبة الله تعالى وانها مبقت غضبه - حديث:5053 صعيح ابن حبان - كتاب التاريخ · ذكر الإخبار عن خلق الله جل وعلا عدد الرحبة التى يرحم - حديث:6237 مسند احبد بن حنبل - مسند الانصار ' حديث سلمان الفارمى - حديث:23113 البعر الزخل مسند البزار - حديث سلمان ' حديث:2187

سیمی کے واسطے سے ، ابوعثان کے حوالے سے حضرت سلیمان دائٹ کی مختصرار وایت نقل کی ہے۔ اور رہ روایت بالکل اس جیسی سے جوز ہری نے سعید کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔

7629 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا بَكَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ السِّيرِينَى، ثَنَا عَوُفُ بُنُ اَبِى جَمِيلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللهِ مِانَةَ رَحُمَةٍ، قَسَمَ رَحُمَةً بَيْنَ اَهُلِ اللَّذُيْا وَسِعَتُهُمُ إِلَى آجَالِهِمُ وَاخْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَابِصٌ تِلْكَ الرَّحُمَةَ الَّتِى قَسَمَهَا بَيْنَ اَهُلِ الدُّنيَا إِلَى السِّسُعِينَ وَيُحْمِلُهَا مِانَةَ رَحْمَةٍ لِا وَلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّيَاقَةِ "

﴿ ﴿ محد بن سیرین روایت کرتے ہیں ،حضرت ابو ہریرہ روائٹو کے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّاتُوَعُم نے ارشادفر مایا: الله تعالٰی کی ۱۹۰۰ رحمت ان کی وفات تک ان کوشامل تعالٰی کی ۱۹۰۰ رحمت ان کی وفات تک ان کوشامل ہے۔ اور ۹۹ رحمت الله تعالٰی نے دنیاوالوں میں تقسیم کی ہیں۔ اور جو رحمت الله تعالٰی نے دنیاوالوں میں تقسیم کی ہوئی ہے، اس کو بھی وہ واپس لے لے گااور قیامت کے دن اپنے دوستوں کو پوری ۱۹۰۰ رحمتیں عطا کرے گا۔

﴿ وَهُ يَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ ع

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7630 - صحيح

الله من ایک دیباتی شخص آیا، اس نے اپنی سواری بٹھائی، اس کو باندھا، رسول الله منگائی کے بیجھے نماز بڑھی ، جب رسول الله منگائی کے سلام پھیرا تو وہ اپنی سواری کے پاس آیا، اس کی رسی کھولی اور اس پر سوار ہوگیا، پھر ندادی: اے الله! تو مجھ پر اور محمد منگائی کے براحت فرما اور ہماری رحت میں کسی دوسرے کو شامل نہ فرما۔ نبی اکرم منگائی کے اس کی بات سن کر بحابہ کرام سے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے؟ بیشخص زیادہ گراہ ہے یا اس کا اون ؟ تم نے سانہیں ہے، اس نے دعا

ما تگتے ہوئے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے عرضی کی: جی ہاں یارسول الله طَالِیَّا ہم نے سنا ہے۔حضور مَالِیُّیْا نے فرمایا: اس نے الله تعالی کی وسیع رحمت کوروکنا چاہا ہے۔ بے شک الله تعالی نے ایک سورحتیں پیدافر مائی ہیں، ان میں سے ایک رحمت و نیامیں اتاری ہے جس کے باعث انسان ، جنات ، جانور اور تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، جبکہ ۹۹ رحمتیں الله تعالیٰ کے پاس میں۔

السناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم بیت نے اس کوفل نہیں کیا۔

7631 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ يُونُسَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ مَلْكِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْحَمُ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7631 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ وَمَرْتُ عَبِدَائِلَهُ وَلَيْ مَاتِ مِينَ كَهِ رسولَ اللَّهُ مَا يَالُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي ارشا وقر مايا: ثم اللَّ وَمِينَ بِررهم كُرو، ثم برآسان والا رحم كرے گا۔

السناد ہے کہ الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشیہ اور امام سلم بیشیہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7632 - آخُبَرَنِسَى إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا آبِي، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَنْبَا جَرِيْر، عَنْ مَنُصُورٍ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ خَلِيْلِى وَصَفِيِّى صَاحِبُ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ خَلِيْلِى وَصَفِيِّى صَاحِبُ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ خَلِيْلِى وَصَفِيِّى صَاحِبُ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَنْمَانَ هٰذَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: مَا نُزِعَتِ الرَّحْمَةُ إلَّا مِنْ شَقِيِّ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ، وَٱبُو عُثْمَانَ هٰذَا هُو مَوْلَى الْمُغِيرَةِ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِيِّ وَلَوْ كَانَ النَّهُدِيَّ لَحَكَمْتُ بِصِحَتِهِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7632 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ و اللَّيْءُ فرمات میں میرے دوست ،اس حجرے میں رہنے والے نے فرمایا ہے رحمت صرف بد بخت شخص سے الگ کی جاتی ہے۔

مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الأدب ما ذكر في الرحمة من الثواب - حديث: 24843 مسند الطبالسي - ما امند عبد الله بن مسغود رضى الله عنه حديث: 329 مسند ابى يعلى البوصلي - مسند عبد الله بن مسعود حديث: 4930 البعجم الأوسط للطبراني - ساب الألف من اسمه احمد - حديث: 1395 البعجم الصغير للطبراني - ساب من اسمه إمصاق حديث: 282 البعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله طرق حديث عبد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب حديث: 1008

ابوعثمان ہیں ، یہ مغیرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ، یہ نہدی نہیں ہیں۔اور یہ نہدی ہوتے تو میں فیصلہ کردیتا کہ یہ حدیث امام بخاری بیستہ اورامام مسلم بیستہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

7633 – آخُبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا اللهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى اَبِى اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى اَبِى اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَدُ خَلَقَ لَهُ مَا يَغُلِبُهُ وَحَلَقَ رَحْمَتَهُ تَغُلِبُ غَضَبَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7633 – هذا منكر

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری بڑا تیؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله مُنَالِیَّا نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے۔ اس کے لئے کوئی دوسری چیز بھی پیدا فرمائی ہے جو اس پہلی پر غالب آجائے۔ اور الله تعالیٰ نے رحمت پیدا فرمائی ، بیالله تعالیٰ کے غضب پر غالب آجاتی ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم بیستان اس کو قل نہیں کیا۔

7634 – آخبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَوَيْهِ الْحَافِظُ، آنَبَا آبُو عَلِيّ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَوَيْهِ الْحَافِظُ، آنَبَا اَبُو عَلِيّ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، آخبَرَنِى عَدِيْ بُنُ تَكِيمٍ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، آخبَرَنِى عَدِيْ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، آخبَرَنِى عَدِيْ بُنُ الْمُعَلِّهِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا – قَالَ شُعْبَةُ : ذَكَرَ آحَدُهُمَا حَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ يَدُسُّ فِى فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ خَشْيَةَ آنُ يَقُولُ لَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ فَيَرُحُمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7634 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والمنظافر ماتے ہیں کہ رسول الله طاقیۃ نے ارشاد فرمایا: حضرت جبریل امین ملیا فرعون کے مند میں مشی تصون رہے تھے کہ کہیں میدلا الله الله الله ریڑھ کر الله تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہ ہوجائے۔

ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔ حضرت علی بن زید سے مروی درج ذیل حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔ مروی درج ذیل حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7635 - آخُبَرَنَاهُ الْحُسَيْسُ بُسُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوُبَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا " اَنَّ جِبُرِيُلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَايَتَنِى وَآنَا آخِذٌ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَادُسُّهُ فِى فِى فِرْعَوْنَ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7635 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت على بن زید ، یوسف بن مهران کے واسطے سے حضرت عبدالله بن عباس بڑی کایہ ارشادُقل کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین ملیا نے نبی اکرم مُنگانیا کا سے کہا: کاش کہ آپ اس وقت مجھے دیکھتے جب فرعون دریا میں غرق ہور ہاتھ ، میں اس کے منہ میں اس وقت مٹی ٹھونس رہاتھا۔

7636 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مَحْمَدُ بُنُ اللهِ بُنِ اللهِ بَنَ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اللهَ عَائِشَةَ، رَضِى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَيَتَجَاوَزُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَرَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ لَلهُ عَنْهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَا عَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَرَ اللهُ عَنْهُ حَتَى الشَّوْكَةِ تَشُو كُهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7636 - على شرط مسلم

الله! میراحساب آسانی سے لینا۔ جب حضور من الله علی بین که رسول الله علی الله علی نماز کے وقت یہ دعاما تکی ' اب الله! میراحساب آسانی سے لینا۔ جب حضور من تی ہوئے تو میں نے عرض کی: یارسول الله من تی آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ آپ من تی ہو، کیونکہ اے عائشہ اس دن جس کے بین؟ آپ من تی ہو، کیونکہ اے عائشہ اس دن جس کے اعمال کی تفتیش شروع ہوگئی وہ ماراجائے گا۔ اورمومن کو جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے گناہ مناتا ہے ۔ حتی کہ جومومن کو جو کا نتا بھی چجتا ہے اس کے بدلے بھی گناہ معاف کے جاتے ہیں۔

ﷺ پیرحدیث امام بخاری مبیشة اورامام سلم مبیشة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس اسناد کے ہمراہ اس کو نقل نہیں کیا۔

7637 – آخبَرَنِى آخمَدُ بُن مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ اللَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ الْمُقُوءُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ هَرِمٍ الْقُرَشِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ، ثَنَا يَحْيَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " حَرَجَ مِنْ عِنْدِى حَلِيْلِى جِبُرِيلُ آنِفًا فَقَالَ: يَا عَنْ مُكَمَّدُ، وَالَّذِى بَعَثْكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " حَرَجَ مِنْ عِنْدِى حَلِيْلِى جِبُرِيلُ آنِفًا فَقَالَ: يَا عَنْ مُكَمَّدُ، وَالَّذِى بَعَثْكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِللَّهِ عَبُدًا مِنْ عَبِيْدِهِ عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى خَمْسَ مِانَةٍ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ فِى الْبَحْرِ عَرْضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَرْضُهُ وَطُولُهُ ثَلَاثُونَ فِرَاعًا فِى ثَلَاثِينَ فِرَاعًا وَالْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ آرْبَعَةَ آلَافِ فَرُسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ وَآخُرَجَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدِهُ فَكُونُ فَلَا اللّهُ عَلَى وَالْمَعْ مَنْ عَنْدَ وَاعْلَى عَمْسَ مِانَةٍ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ فِى الْبَحْرِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ مَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُحَمَّدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُسَالِهُ اللّهُ عَلَى وَالْمَعُ مَنْ عُلِيلًا عَدْرَاعًا فَى ثَلَامُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى الللهُ عَلَى مَا عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ الْمُعَلِى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِى ا

لَيْلَةٍ وُمَّانَةً فَتُغَذِيهِ يَوْمَهُ، فَإِذَا اَمْسَى نَوْلَ فَاصَابَ مِنَ الُوضُوءِ وَآخَذَ تِلْكَ الرُّمَّانَةَ فَاكَلَهَا ثُمَّ قَامَ لِصَكَيْهِ سَبِيلًا حَتَى رَبَّهُ عَزَ وَجَلَّ فِلَهُ مِنْ مُعْرَعُهُ وَهُو سَاجِلٌ قَالَ: فَفَعَلَ فَنَحُنُ نَمُّوْ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطُنَا وَإِذَا عَرَجْنَا فَنَجُدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ اللَّهُ يَعُثُ يُومُ الْقِيَامَةِ بَعِثَهُ وَهُو سَاجِلٌ قَالَ: فَفَعَلَ فَنَحُنُ نَمُو عَلَيْهِ إِذَا هَبَطُنَا وَإِذَا عَرَجْنَا فَنَجُدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ اللَّهُ يُعْتُى يُومُ الْقِيَامَةِ فَيُولُ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِلْمَالِاكِكَةِ: قَايِسُوا عَبْدِى يَعْمَتِى عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوجَدُ وَيَعْمَلِه فَتُوجَدُ الْحَمَّى ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِلْمَالاِكَةِ: قَايِسُوا عَبْدِى يَعْمَتِى عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوجَدُ وَحَمْى الْجَنَة بِرَحْمَتِى، فَيقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِلْمَالاِكَةِ: قَايِسُوا عَبْدِى يَعْمَتِى عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوجَدُ يَعْمَةُ الْبَصِو قَدُ اَحَاطَتُ بِعِبَادَةِ خَمْسِ مِائَةٍ سَةٍ وَبَقِيَتُ نِعْمَةُ الْجَسَدِ فَضَلَّا عَلَيْهِ فَيَقُولُ: وَرَبِّ بَلُ بِعَمَلِى الْجَنَّةِ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلِهِ فَتُوجَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْجَنَةِ وَاعَبُدى الْجَنَّ فَي عُلْولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى وَلَيْكُ وَلَوْ عَلَى بَيْ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْمَلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْمُ الْعَلَى عَلَى السَلَعِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْمُ الْعَلَى الْمَعْمُ الْعَلَى عَبُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ الْعَلَى اللَّهُ السَلَعُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيَّحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ هَرِمٍ الْعَابِدَ مِنْ زُهَّادِ اَهُلِ الشَّامِ، وَاللَّيْتُ بُنَ سَعْدٍ لَا يَرُوى عَنِ الْمَجُهُولِينَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7637 - لا والله وسليمان بن هرم غير معتمد

میں اس کی روح کوقبض کیا گیا ،(حضرت جبریل امین ملیّنا فرماتے ہیں) ہم آتے جاتے اس کود کیھتے تھے، ہمیں بیعلم تھا کہ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اوراس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑ اکیا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فرمائے گا: میرے بندے کومیری رحمت کی بناء پر جنت میں داخل کردو، وہ بندہ کہے گا: اے میرے رب ،میرے اعمال کی بناء پر مجھے جنت میں بھیجا جائے ،اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا: میرے بندے کومیری رحمت سے جنت میں بھیج دو، وہ کہے گا: (رحمت نہیں ) بلکہ مجھے میرے اعمال صالحہ کی بناء پر جنت میں جھیجا جائے ،اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا: میرے بندے کومیری رحت سے جنت میں جھیج دو، وہ کہے گا: اے میرے رب ، میرے مل کی بناء پر مجھے جنت میں بھیج دو۔اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا: اس بندے کے اعمال اوراس پر جومیری نعتیں ہیں ان کا موازنہ کیا جائے ،صرف آنکھوں کی نعمت ہی اس کے پانچے سوسال کی عبادت سے زائد ہوگی ، اور باتی پوراجسم تواس کی عبادت سے کہیں زائد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندے کو دوزخ میں ڈال دیاجائے ، چنانچہ اس بندے کو دوزخ کی جانب تھسیٹا جائے گا تو پکار پکار کر کہے گا: اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمادے۔ الله تعالیٰ فرمائے گا: اس کو چھوڑ دو، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے! تو کیچے بھی نہ تھا ، تجھے پیدائس نے کیا ہے؟ وہ کہے گا: اے میرے رب تونے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گاوہ تیری طرف سے مواياميري رحت سے؟ وہ كيے كا: يا اللہ محض تيرى رحت سے ۔اللہ تعالی فرمائے كا: يانچ سوسال تجھے عبادت كى طاقت كس نے بخشى؟ وه كبے گا: اے ميرے يروردگارتونے -الله تعالى فرمائے گا: تجھے پہاڑ كے درميان غاركے اندركس نے اتارا؟ اوركھاري یانی میں سے تیرے لئے میٹھا یانی کس نے نکالاتھا؟ اور ہررات تیرے لئے انارکون مہیا کرتاتھا؟ اورتو پورے سال میں ایک مرتبه باہرنکاتا تھااورتونے مجھ سے دعاما نگی تھی کہ میں مجھے سجدے کی حالت میں موت دوں ، بیسب تیرے لئے کس نے کیا؟ وہ کہے گا: اے میرے رب ،سب تونے ہی کیا۔اللہ تعالی فرمائے گا: وہ سب میری رحمت کی بناءتھا، اوراینی رحمت ہی ہے تجھے میں جنت میں داخل کروں گا۔ (پھر فرشتوں سے فرمائے گا: ) میرے بندے کو جنت میں داخل کردو۔اے میرے بندے تو کتنا ہی اچھا بندہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔حضرت جبریل امین ملیلانے فرمایا: اےمحمہ سَلَاتِیمُ اسب کھ اللہ تعالی کی رحمت ہی سے ہے۔

ﷺ یہ صدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اورامام مسلم ہیں نے اس کونقل نہیں کیا،'' سلیمان بن ہرم'' اہل شام عبادگر ارلوگوں میں سے ہیں۔اورلیٹ بن سعد مجبول راویوں کی روایات نقل نہیں کرتے۔

7638 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَحُمَدُ بَنِ اللَّيْثِ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ شُعْبَةً بُنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِى اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى بُنُ شُعْبَةً بُنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِى اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى بُنُ شُعْبَةً بُنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ: طَلُحَةَ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ: لَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِانَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ الْهَ لَهُ الْفَ حَسَنَةٍ وَالْمَامِنَ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِانَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ الْفَ حَسَنَةٍ وَارْبَعًا وَعِشُرِينَ حَسَنَةً " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إذًا لا يَهْلِكُ مِنَّا اَحَدٌ. قَالَ: بَلَى إِنَّ اَحَدَّكُمُ لَيَجِىءُ بِالْحَسَنَاتِ

لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جَبَلٍ أَثْقَلَتُهُ ثُمَّ تَجِىءُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُ بَعُدَ ذَلِكَ بِرَحُمَتِهِ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ شَاهِدٌ لِحَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بُنِ هَرِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7638 – صحيح

﴿ ﴿ اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ انصاری اپنے والدسے ، وہ ان کے داواسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیقیم نے ارشاوفر مایا جس نے ' لاالہ الا الله' کہا ، وہ جتنی ہے اوراس کے لئے جنت ثابت ہوچکی ہے۔ اورجس نے سجان الله وبحدہ ۱۰۰ مرتبہ پڑھا ، الله تعالیٰ اس کے لئے ۱۰۲۰ انکیاں کھے گا۔ صحابہ کرام بڑ گئے نے عرض کیا: تب تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہاں ، تم میں سے کوئی آ دمی اتنی نکیاں لے کر آ نے گا کہ اگروہ پہاڑ پر رکھی جا کیں تو اس کو بھی بھاری گئیں ، پھر وہ سب نکیاں نعمتوں کے بدلے میں پوری ہوج کیں گی۔ اس کے بعد الله تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں پر کرم فرمائے گا۔

ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔ بیر صدیث سیمان بن ہرم کی حدیث کی شاہد ہے۔

7639 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا آبُو الْمُوَجِّهِ، آنْبَاَ عَبْدَانُ، آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، آنْبَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی مَرْيَمَ الْعَسَّانِیُّ، عَنْ صَمْرَةَ بُنِ حَبِیبٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسٍ، رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْعَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْكَيْسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ آتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلّ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلّ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ

هلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7639 – صحيح

حديث 7639

البصامع للترمذى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2441 أمنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب ذكر البوت والاستعداد له - حديث: 4258 مسند احد بن حنيل - مسند الشاميين حديث شداد بن اوس - حديث: 16820 مسند الطيالسى - وشداد بن اوس عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 1203 البحر الزخار مسند البزار - مسند شداد بن اوس عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 2945 البعد بسال الطيراني - من اسبه محد حديث: 864 البعدجم الكبير للطيراني - باب الشيس ما امند شداد - عبد الرحيس بن غنم الاشعرى عن شداد بن اوس حديث: 6979

الاسناد بے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم بیستان نام کی اور امام سلم بیستان نام کوفل نہیں کیا۔

7640 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيدِ الْمَحْمَدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيْهِ، آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ مُكَفَّر عَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ مُكَفَّر

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7640 - صحيح

الله مورت عامر بن سعدات والدكايد بيان نقل كرت بين كدرسول الله من الله عن ارشادفر مايا: مومن كران الله من الله عن الله من الله عن الله

🟵 🥸 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم بیسی نے اس کوفل نہیں کیا۔

7641 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْغِطْرِيفِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّوحِ الآمِينِ قَالَ: " قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤُتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيّنَاتِهِ فَيَقُصُّ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ بَقِيَتُ حَسَنَةٌ وَسَّعَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى يَزُدَادَ فَحَدَّثَنَا وَسَيّنَاتِهِ فَيَقُصُّ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ بَقِيتُ حَسَنَةٌ وَسَّعَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى يَزُدَادَ فَحَدَّثَنَا بِمِشَلِ هَذَا الْدَحَدِيثِ ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ ذَهَبَتِ الْحَسَنَةُ؟ قَالَ: (أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ الْحَسَنَ مَا عَمِلُوا) بِمِشَلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَوَلَهُ عَنَّ وَجَلَّ (فَلاَ تَعْلَمُ الْعَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ (فَلاَ تَعْلَمُ الْعَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ فَلَا عَلَمُ عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ فَلَا تَعْلَمُ النَّاسُ فَاسَرً اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُرَّةَ عَيْنٍ وَقَالَ: الْعَبُدُ يَعْمَلُ سِرًّا آجُرُهُ عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ فَلَا تَعْلَمُ بِهِ النَّاسُ فَاسَرً اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُرَّةَ عَيْنٍ

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْبَادِ لِلْيَمَانِيِّينَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَالْحَكَمُ الَّذِي يَرُوِى عَنْهُ الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ هُوَ: الْحَكُمُ بُنُ اَبَانَ الْعَدَنِيُّ، وَالْغِطُرِيفُ هُوَ: اَبُوْ هَارُوْنَ الْغِطْرِيفُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْيَمَانِيُّ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7641 - صحيح

أُولِيْكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ آخُسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاتِهِمْ فِي آصُحْبِ الْجَنَّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي ثَنَانُهُ ا يُوْعَدُونَ '' یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فر ما ئیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگذر فر ما ئیں گے جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا ہُنﷺ)

میں نے کہا: مجھے اللہ تعالیٰ بیارشاد بھی نظر آتا ہے

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعُيُنِ (السحده: 17)

''توکسی جی کونہیں معلوم جو آنکھ کی شخندک ان کے لئے چھپار کھی ہے صلدان کے کاموں کا'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا) اور فرمایا: بندہ جو کام پوشیدہ کرتا ہے ،اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے۔ اس کولوگ نہیں جانتے ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے قیامت کے دن اس کی آنکھوں کی شخندک چھپا کرر کھی ہے۔

کی پیر حدیث سی الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اوروہ حکم جن سے معتمر بن سلیمان روایت کرتے ہیں،وہ حکم بن ابان عدنی ہیں۔اور غطر یف،ابوہارون غطر یف بن عبیداللہ یمانی ہیں۔

اُولَيْكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ آحُسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاتِهِمْ فِي آصُحْبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ

'' یہ ہیں وہ جن کی نکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگذر فرمائیں گے جنت والوں میں سچا وعد د جوانہیں دیا جاتا تھا'' (ترجمہ کنزالا بیان ،ام احمدرہا ہیںے)

7643 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا آبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: فَٱخْبَرَنِي الْفَضْلُ بُنُ مُوْسَى، عَن

- 2500

آبِى الْعَنْبَسِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَتَمَنَّيَنَ ٱقُواهٌ لَوْ ٱكْثَرُوا مِنَ السَّيِّنَاتِ قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ بَدَّلَ اللهُ سَيِّنَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ ٱبُو الْعَنْبَسِ هٰذَا سَعِيدُ بُنُ كَثِيْرٍ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7643 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہربرہ خُلْقَةُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ارشاد فرمایا: کچھ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے گناہ زیادہ ہوتے ،صحابہ کرام جُنائیۃ نے بوجھا: یارسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وہ کیوں؟ آپ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اس کوقل نہیں کا اس کوقل نہیں کا استاد سے اور اس کی استاد سے کے سکن امام بخاری اللہ اور امام مسلم می اللہ نے اس کوقل نہیں کیا۔

7644 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَطَرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقُوَارِيُرِیُ، ثَنَا حَرَمِیٌّ بُنُ عَمَّارَةَ بُنِ آبِی حَفْصَةَ، ثَنَا شَدَّادُ بُنُ سَعِيدٍ آبُو طَلْحَةَ الرَّاسِیِیُ، عَنُ غَیلانَ بُنِ جَرِیْرٍ، عَنُ آبِی بُرُدَةَ، عَنُ آبِی مُوسَی، رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَجِيئَنَّ آقُوامٌ مِنُ اُمَّتِی بِمِثْلِ الْجَبَالِ ذَنُوبًا فَيَغْفِرُهَا الله لَهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، عَنْ آبِي طُلْحَةَ بِزِيَادَاتٍ فِي مَتْنِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7644 - شداد بن سعيد الراسبي له مناكير

﴾ ﴿ حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَنَّا ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت کے پچھ لوگ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کرآئمیں گے ،اللّٰہ تعالٰی ان کو بخش دے گا اوران کے وہ گناہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دے گا۔

ﷺ کی بیرصدیث امام بخاری مینید اورامام مسلم بینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین عینید اس کونقل نہیں کیا ہجاج بن نصیر نے ابوطلحہ سے روایت کی ہے اوراس کے متن میں کچھوالفاظ کا اضافہ بھی ہے۔

7645 - حَدَّثَنِيهِ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا آبُو مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالاً: ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا شَدَّادُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ غَيْلانَ بُنِ جَرِيْرٍ، عَنُ آبِي بُرُدَةَ، عَنُ آبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ آصُنَافٍ: صِنْفٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ آصُنَافٍ: صِنْفٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيْرًا، وَصِنْفٌ يَجِينُونَ عَلَى ظُهُورِهِمُ آمُنَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ، فَيَسْالُ اللهُ عَنْهُمُ وَهُو آعُلَمُ بِهِمُ حِسَابًا يَسِيْرًا، وَصِنْفٌ يَجِينُونَ عَلَى ظُهُورِهِمُ آمُنَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ، فَيَسْالُ اللهُ عَنْهُمُ وَهُو آعُلَمُ بِهِمُ وَهُو آعُلَمُ بِهِمُ وَهُو آعُلَمُ بِهِمُ وَهُو آلُونَ : هَ وَلِلْ اللهُ عَنْهُمُ وَهُو آلَاتُهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَهُو آلَاتُكُونَ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَهُو آلُونَ : هَ وَلَا لَنَّالَ وَالْمُعَالِ الرَّاسِيَاتِ، فَيَسْالُ اللهُ عَنْهُمُ وَهُو آلُونَ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ وَهُو آلُونَ : هَ وَلَا لَاللهُ عَنْهُمُ وَهُو آلُونَ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَالْمَوالِي اللّهُ عَنْهُمُ وَالْمُ اللّهُ عَنْهُمُ وَالْعَالَ اللّهُ عَنْهُمُ وَالْمُعَلِي عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَا عَلَى الْمُعَلِّمُ الللهُ عَنْهُمُ وَالْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

﴿ حضرت ابوبرده اپن والد كابه بيان نقل كرتے بين كه رسول الله مَنَا الله عَلَيْهِ الله مَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَالله وَاله وَالله والله والله والله والله والمواله والمواله

ُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ وَلَمُ يُحَرَّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7646 - بل هشام بن زياد متروك

ام المومنین حضرت عائشہ رہی فی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ملی تیم کے ارشاد فرمایا: بندہ جب اپنے گناہ پر نادم ہوجاتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اس کومعاف فرمادیتا ہے۔

🕾 🖫 بیر حدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مجیشہ اور امام مسلم میشیہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7647 - آخُسَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُسُ هِشَامٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ اَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم: 41) قَالَ: يَتُوبُونَ

َهٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7647 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اللہ جھرت عبداللہ جھن اللہ تعالی کے فرمان

(لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ) (الروم: 41)

کے بارے میں فرماتے ہیں: اس کا مطلب ہے" توبہ کرنا"۔

ا کی کی بیرحدیث امام مسلم والنوز کے معیار کے مطابق سیجے ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7648 - آخُبَونَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى الدُّنْيَا، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا هَمَّامٌ، وَحَسَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنُ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَصَبُتُ حَدًّا، قَالَ: فَلَمْ يَسُالُهُ عَنْهُ وَاُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَالَى

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَصَبُتُ حَدًّا فَاقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: مَا رَسُولَ اللهِ، اَصَبُتُ حَدًّا فَاقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: اَصَلَّيْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: قَدُ غُفِرَ لَكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7648 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت انس رُفَّتُوْفِر مَاتِ بِين كَهُ الْكِ آدَى فِي الرَمْ الْقَيْرُ كَى بَارگاہ مِين حاضر ہوا، اورعرض كيا: يارموا الله مَا لَيْتُوَ مِي جَمَع پر حد لازم ہوگئ ہے ، راوى كہتے ہيں: نبى اكرم مَا لَيْتُو مِن بات نه پوچى ،اورنماز كے لئے اقامت ہوگئ ، نبى اكرم مَا لَيْتُو مِن نبى الله عالمَ عن الله على الله عالمَ عن الله عالمَ عن الله على الله على الله على الله على حدال الله على على الله على عن الله على الله الله على اله على الله على ا

المام بخاری پیند اورا مام سلم بیند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7649 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ بُنِ غَنُ اَبِى بُرُدَةَ، قَالَ: بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِى السُّوقِ فِى إِمَارَةِ غَزُوانَ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا رَبَاحُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ اَبِى بُرُدَةَ، قَالَ: بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِى السُّوقِ فِى إِمَارَةِ زِيَادٍ إِذْ ضَرَبُتُ بِإِحْدَى يَدَى عَلَى الْأُخْرَى تَعَجُّبًا، فَقَالَ رَجُلٌ، مِنَ الْاَنْصَارِ قَدْ كَانَتُ لِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ مَعَ رَسُولِ زِيَادٍ إِذْ ضَرَبُتُ بِإِحْدَى يَدَى عَلَى الْأُخْرَى تَعَجُّبًا، فَقَالَ رَجُلٌ، مِنَ الْاَنْصَارِ قَدْ كَانَتُ لِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَتِى اللّهُ عَلَيْهَا فِى الْقَتُلِ وَالزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7649 - صحيح

# میں ان پر آجائیں گے )

السناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اور امام سلم میشہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7650 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ آبِي حُصَيْنٍ، عَنُ آبِي بُرْدَة، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ فَلَتِى بِرُءُ وسِ خَوَارِجَ، فَكُلَّمَا مَرُّوا عَلَيْهِ بِرَاسٍ قَالَ: إلَى النَّارِ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ: اَوَلَا تَدُرِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَذَابُ هٰذِهِ الْاَمَّةِ جُعِلَ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَذَابُ هٰذِهِ الْاَمَّةِ جُعِلَ بَايَدِيهَا فِي دُنْيَاهَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ، إِنَّمَا اَخْرَجَ مُسُلِمٌ وَّحُدَهُ حَدِيْتَ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي مُوْسَى: أُمَّتِى أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7650 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوبردہ وٹائٹو فرماتے ہیں: زیاد کے پاس خوارج کے سرلائے گئے ، وہ جس سرکے پاس سے گزرتا، کہتا ہے دوزخی ہے۔حضرت عبداللہ بن بزید نے اس سے کہا: کیاتو نے رسول اللہ مٹائٹیو کامیدارشاد نہیں سن رکھا''اس امت کاعذاب ان کوان کے اپنے ہاتھوں سے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے'۔

ہے۔ مدیث امام بخاری بُیاسۃ اورامام مسلم بُیاسۃ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بُیاسۃ اس کوقل نہیں کیا۔ تاہم امام مسلم بُیاسۃ نے طلحہ بن کیلی کے واسطے سے ابوبردہ کے حوالے سے ابوموی کی بیرحدیث نقل کی ہے"امتی امتہ مرحومہ" میری امت وہ امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے۔

7651 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى، اَنْبَا شَيْبَانُ بْنُ عَبُدِ اللّهِ مَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللّهُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ إِلّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ إِلّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ إِلّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ إِلّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ اللّهُ مَرَّةً اوْ مَرَّتَيْنِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ السَمَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ السَمَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ السَمِعُتُهُ اكْشَوْ مِنْ فَلَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْ الرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِيلَ لَا يَتَورَّ عُ عَنْ ذَنْكٍ عَمِلَهُ وَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### حەيث: 7651

الجامع للترمذى أبواب صفة القيامة والرقاثق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث:2480 صعيع ابن حبان - كتساب البر والإحسسان باب ما جاء فى الطاعات وثوابها - ذكر السغير الدال على أن ترك البرء بعض البعظورات لله جل حديث: 388 مصنف ابن ابى شيبة - كتساب ذكر رحبة الله ما ذكر فى معة رحبة الله تعالى - حديث: 33544 مسند احبد بن حبيب الله بن عبر رضى الله عنها - حديث: 4608 مسند عبد الله بن عبر الله بن عبر الله عنها - حديث: 4608 مسند ابى يعلى البوصلى - مسند عبد الله بن عبر حديث: 5593 شعب الإيسان وهو باب فى معالجة كل ذنب بالتوبة - حديث: 5593 شعب الإيسان وهو باب فى معالجة كل ذنب بالتوبة - مستد

مَا يُبْكِيكِ ٱكُوِهْتِ؟ قَالَتْ: لا، وَلَكِنُ هَذَا عَمَلٌ لَمُ اعْمَلُهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَكِ أَكُوهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

هلدًا جَدِيُثٌ صَحِيُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِِّ جَاهُ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7651 – صحيح

اللہ علیہ اللہ بن عمر بڑھ فرماتے ہیں: میں نے خود رسول اللہ مؤلی ہے کہ کی زبان مبارک سے دوجارمر تبہ نہیں بلکہ سات سے بھی زیادہ بارسنا ہے، آپ مؤلی ہے فرمایا '' بی اسرائل میں کفل نام کا ایک آ دمی تھا، اس نے بھی کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس کے ساتھ زنا کرنے کے لئے اس کوساٹھ دیناردیئے، جب وہ اس عورت کے جسم میں لرزہ ساتھ زنا کرنے کے لئے اس کوساٹھ دیناردیئے، جب وہ اس عورت کے جسم میں لرزہ ساتھ زنا کرنے کے لئے اس طرح بیٹھ گیا جیسے مردبیٹھ کرعورت کے ساتھ ہمبستری کرتا ہے، اس وقت عورت کے جسم میں لرزہ طاری ہوگیا اوروہ رونے گئی، اس آ دمی نے پوچھاتم روکیوں رہی ہو؟ میس تیرے ساتھ بیکام زبردی تونہیں کرر ہا ہوں، اس نے کہا: یہ بات نہیں ہے، اصل بات بیہ ہے کہ میں نے زندگی میں بیگناہ بھی نہیں کیا ، اب ایک مجبوری کی وجہ سے میں بیکام کروارہی ہوں۔ اس نے کہا: ایٹ کی وجہ سے کروانے آئی ہو؟ یہ کہراس کے اس عورت کوچھوڑ دیا اور کہا: جا تو چلی جا، اوریہ دینارتھی لے جا۔ پھراس نے کہا: اللہ کی تشم! آج کے بعد کفل بھی اپنے رب کی نافر مانی نہیں کرے گا۔ اس رات اس کا انتقال ہوگیا، جسم کے وقت اس کے درواز سے پر کھا ہوا تھا۔ کفل کو بخش دیا گیا ہے۔ کی نافر مانی نہیں کرے گا۔ اس دیا ہو بیکن امام بخاری بُریستہ اورامام مسلم بُریستہ نے اس کونق نہیں کیا۔

مَّحُلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ فَنُودِى: يَا ابْنَ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِى مُلَيْكَةَ، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا) (يوسف: 24) قَالَ: "جَلَسَ مِنْهَا مُجُلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ فَنُودِى: يَا ابْنَ يَعْقُوبَ، آتَزُنِى فَتَكُونَ كَالطَّائِرِ يُنْتَفُ رِيشَهُ فَيَطِيرُ وَلَا رِيشَ لَهُ هَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ فَنُودِى: يَا ابْنَ يَعْقُوبَ، آتَزُنِى فَتَكُونَ كَالطَّائِرِ يُنْتَفُ رِيشَهُ فَيَطِيرُ وَلَا رِيشَ لَهُ هَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ فَنُودِى: يَا ابْنَ يَعْقُوبَ، آتَزُنِى فَتَكُونَ كَالطَّائِرِ يُنْتَفُ رِيشَهُ فَيَطِيرُ وَلَا رِيشَ لَهُ هَا عَنْ ابْنَ يَعْقُوبَ، آتَوْنِى فَتَكُونَ كَالطَّائِرِ يُنْتَفُ رِيشَهُ فَيَطِيرُ وَلَا رِيشَ لَهُ عَلَى اللَّالِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي مُلِينًا لَوْ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُ يَعْقُونُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَيْعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُ يَعْقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي مُلِي عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُلِي الْمُولِي مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُ اللَّهُ عِلْمُ الْمُعَلِّي مِنْ الْمُعَلِّي مُ الْمُولِ مِنْ الْمُولِي مُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقِي الْمُولِي مِنْ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولِي الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقُولِي الْمُؤْلِقُولِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7652 - صحيح

💠 💠 حضرت ابن الي مليكه ﴿ النَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ ارشاد

وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا) (يوسف: 24)

کے بارے میں فرماتے ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ وطی کے لئے تیار ہو چکے تھے کہ اچا تک ایک آواز آئی''اے ابن یعقوب! کیاتم زنا کروگے؟ وہ ایسے پرندے کی طرح ہو گئے جس کے پراکھیڑ دیئے گئے ہوں اوروہ بغیر پروں کے اڑنے کی کوشش کرر ہاہو۔

> ی دریث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستا اور امام سلم بیستان اس کوفقل نہیں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

7653 - انحبَرَنِي عَلِي بُن عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِي، بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، ثَنَا حَلَفُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَلَفٍ، ثَنَا اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى بُنِ حَلَفٍ، ثَنَا اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَضَى النَّانِي يَعِظُ اَصُحَابَهُ فَإِذَا ثَلَاثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَضَى النَّانِي يَعِظُ اَصُحَابَهُ فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَضَى النَّانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُهِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَّا هَذَا الَّذِي جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَّا هَذَا الَّذِي جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُهِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِهِ فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ الْمَعْمُ عَلَى وَجُهِهِ فَائِنَهُ السَتَعْمَى فَالْمَعَنَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7653 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لك بُينَهُ فرمات بيل كه رسول الله سَلَيْدَا الله سَلَيْدَا كوعظ وفيحت فرمار ہے تھے كه وہاں سے تين آ دميوں كاگزر ہوا، ان ميں سے ايك آ دى آيا اور نبي اكرم سَلَيْدَا كے پاس بيٹھ گيا، دوسراتھوڑا سا آ گي آيا اور بيٹھ كيا اور تيس اور تيس اگيا اور تيس اگيا اور تيسرا جلا گيا۔ نبي اكرم سَلَيْدَا نے فرمايا: يَدِخُص ہمارے پاس آكر بيٹھ گيا ہے، اس نے توبه كرلى اور الله تعالى نے اس كى توبه كوبول فرمائيا ہے، اور جوآ دى تھوڑا آ گے گيا پھر بيٹھا، اس نے الله تعالى سے حياء كيا، الله تعالى نے اس سے حياء كيا۔ اور وہ جو سيدھا چلا گيا، وہ الله تعالى سے بے نياز ہوا، الله تعالى اس سے بے نياز ہوگيا۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7654 - أَخُبَونَا آبُو جَعُفَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْقُرَشِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا مُوسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا مُصَحَدُ بُنُ مُصَعَبِ الْقِرُقِسَائِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِيْنِ، وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ مُصَعَبِ الْقِرُقِسَائِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِيْنٍ، وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: اتّبَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَلا سَرِيعٍ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَ الْحَقَّ لِاهُ لِهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7654 - ابن مصعب ضعيف

﴿ ﴿ حضرت اسود بن سریع و الله فرمات بی که نبی اکرم مُنگَیّم کی بارگاہ میں ایک دیباتی قیدی لایا گیا، اس نے کہا: میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ، لیکن میں محمد کی بارگاہ میں تو بہیں کرتا۔رسول الله مُنگِیّم نے فرمایا: اس نے حق والے کاحق پہچان لیا۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیستہ اور امام سلم بیستہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7655 - حَـدَّثَـنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ لَمُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي مُسْلِم، عَنْ اَبِيْه، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

آنَ فَتَى مِنُ اَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ آتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَلُهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْرُ لَكَ فَاسَتَعُفِرُ لِى فَقَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ قَدْ عَفَرَ لَكَ فَاستَعُفِرُ لِى فَقَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ قَدْ عَفَرَ لَكَ فَاسْتَعُفِرُ لِى وَسَلَّمَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ قَدُ عَفَرَ لَكَ فَاسْتَعُفِرُ لِى وَسَلَّمَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ قَدُ عَفَرَ لَكَ اللهُ عَرَو وَالْتَلْ وَسُولُكَ وَسَلَمَ اللهُ عَرَو وَاللهُ عَرَالَ وَاللهُ اللهُ عَلَوْدُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ﷺ حضرت ابو ہریرہ بھاتون میں جہاجرین میں ہے ایک نوجوان رسول اللہ ساتھ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی ایرسول اللہ ساتھ کی ہے۔

یارسول اللہ ساتھ کی ہیں حضور ساتھ کی دعا فرماد ہے ، لیکن رسول اللہ ساتھ کی اسپ مصروف رہے۔ اس نوجوان نے ویکھ تین مرتبہ ہی عرض کی ، لیکن حضور ساتھ کی ہیں مصروف ہے اس نوجوان نے ویکھا تین مرتبہ ہی عرض کی ، لیکن حضور ساتھ کی ہی اپنی فرمار ہے تو وہ نوجوان رسول اللہ ساتھ کی ہی اس منے کھڑا ہوااور کہنے لگا: اے اللہ! میری مغفرت فرما، کے دور ہوں ہوان چوان کے اور مورض کی نیارسول اللہ ساتھ ہی ہو ہوان کے دائم میں مغفرت فرمانی؟ اللہ تعالی نے اس کو معانی کے باس جائے اور اس کو بتا ہے کہ اللہ تعالی کو منا ہوں نہ ہوں اللہ ساتھ کی اس کے باس جائے اور اس کو بتا ہے کہ اللہ تعالی نے تیری مغفرت فرمادی ہے ، تو میر ے لئے بھی مغفرت کی دعا کر۔ اس نو جوان نے کہا: اے اللہ! جیسے تو نے میری مغفرت کی دعا کر۔ اس نو جوان نے کہا: اے اللہ! جیسے تو نے میری مغفرت کی ہے اس طرح میں تیری بارگاہ میں تیرے سے رسول اور تیرے کی دعا کر۔ اس نو جوان نے کہا: اے اللہ! جیسے تو نے میری مغفرت والا ہے اور تو ہر رحم کرنے والے سے ہزار جم کرنے والے ہے ہزار جم کرنے والے ہے ہزار جم کرنے والے کے ہو کو کو کی معفرت کو کی کو کو کو کو

7656 - حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ آحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِیُ آبِیْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ السِّمَاعِیْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِی آبِیْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِی مُسْلِمٍ، عَنْ آبِیْه، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِیْ رَبَاحٍ، عَنْ آبِیْ مُسْلِمٍ، عَنْ آبِیْه، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِیْ رَبَاحٍ، عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ، رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَکَرَ الْحَدِیْتَ بِنَحُوهِ،

هَ ذَا حَدِيْتٌ غَرِيبُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَرُوَاةُ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ آبِيُ مُسْلِم مَجُهُولٌ وَّاللَّهُ أَعُلَمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7655 - غريب

﴿ ﴿ عطالبن ابی رباح سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رافظ نے فرمایا۔ اس کے بعدانبوں نے سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ بید حدیث غریب الاسنادوالمتن ہے تاہم اس کے تمام راوی ثقه ہیں۔ سوائے محمد بن ابی مسلم کے کہ بیہ مجبول ہے۔ واللہ اعلم

7657 - آخُبَونَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْجَهُمِ بُنِ هَارُوْنَ النَّمَوِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ آنَّ عِبَادِى اَطَاعُونِى لَاسْقَيْنَهُمُ لَمَعَرَ فَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ آنَّ عِبَادِى اَطَاعُونِى لَاسْقَيْنَهُمُ لَمَعَرَ بِاللَّيْلِ، وَلَاطَلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَا اَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعُدِ "

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: اَكْثِرُوا مِنْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7657 - صدقة ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بھانی فرماتے ہیں کہ رسول الله ملی فیانی نے ارشاد فرمایا: تمہارارب فرماتا ہے' اگر بندے میری اطاعت کریں، تومیس رات کے وقت ان پر بارش برساؤں اور دن میں ان پر سورج طلوع کروں، اور کڑک کی ذرا بھی آواز ان تک نہ بہنچنے دول''۔

اوررسول الله مَنَّا يَنْظِمُ نِي ارشاد فرمايا: الله تعالى كے بارے ميں حسن ظن ركھنا بھى عبادت ہے۔

اوررسول اللّٰد تَالِيُّا نِي مِهِي فرمايا كه اپنے ايمان كى تجديد كرتے رہا كرو، آپ مَالِيُّا الله مَالِيُّا كَم ہم اپنے ايمان كى تجديد كيے كيا كريں؟ آپ مَالِیْوَا نے فرمایا: لا الله الا الله كثرت سے پڑھا كرو۔

😌 🤁 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹیسٹہ اورامام مسلم بیسٹہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7658 – آخُبَونِي آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِي اللَّهُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنُ آبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلا صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آحَدُنَا يُذْنِبُ، قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آحَدُنَا يُذْنِبُ، قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْ وَيَعُودُ فَيُذُنِبُ؟ قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَلا يَمَلُ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7658 - صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴿ ﴿ حضرت عقب بن عامر وَلِنَّوْ فرمات مِين: رسول اللهُ مَنَا يَيْنِ كَى بارگاه مِين ايك آدمى آيا اور كَهَ لِكَا: يارسول اللهُ مَنَا يَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

🟵 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اور امام مسلم بیشتہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7659 - حَدَّثَ نِنَى اَبُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّذُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِعَبُدِهِ اَوْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبُدِهِ مَا لَمْ يُعَرُّغِرُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِعَبُدِهِ اَوْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبُدِهِ مَا لَمْ يُعَرِّجَاهُ "
هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7659 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ولله فرماتے ہیں کہ رسول الله مثاقیق کے ارشاد فرمایا: موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے ا پہلے اگر بندہ تو بہ کر لے تو الله تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کر لیتا ہے اوراس کو بخش دیتا ہے۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کونفل نہیں کیا۔

7660 – حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ هَارُوْنَ الْفَقِيهُ اِمْلَاء ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى بُنِ شَيْح بُنِ عَمِيرَةَ الْاَسَدِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ الْاَسَدِيُّ ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اللهِ عَنُ عُسَلِمِ الْعِجُلِيُّ ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اللهِ عَنُ عُمْرَ بُنِ نُعَيْمٍ ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ سَلْمَانَ : اَنَّ اَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ ، رَضِى اللهُ عَنُهُ حَدَّثَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنُ عُمْرَ بُنِ نُعَيْمٍ ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ سَلْمَانَ : اَنَّ اَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ ، رَضِى اللهُ عَنُهُ حَدَّثَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنُهُ مَلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ : اَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللهُ يَغْفِرُ لِعَبُدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ : اَنْ تَمُوتَ النَّفُسُ مُشُركَةً

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7660 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوذ رغفاری رفی تنوفر مائے ہیں کہ رسول الله مَنَا لَقَیْمَ نے ارشاد فر مایا: حجاب الحصنے سے پہلے اگر تو بہ کرلی تو الله تعالی معاف فر مادیتا ہے۔ تعالی معاف فر مادیتا ہے۔

السناو ہے کیکن امام بخاری میسید اور امام سلم میسید نے اس کونفل نہیں کیا۔

7661 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الُوهَابِ، آنُبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ، آنَبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنُ اَصُحَابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُوهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّاهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَالِمُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَا

قَبُلَ اَنْ يَسُمُوتَ بِيَوْمٍ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ: فَحَدَّثُتُ بِذَلِكَ رَجُلًا آخَرَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ؟ قُلُتُ: نَعَمُ، قَالَ: اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ: مَنُ تَابَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اِلَى اللَّهِ قَبُلَ اَنْ يَمُوتَ بِنِصْفِ يَوْمٍ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ فَحَدَّثُتُ بِذَلِكَ رَجُلًا آخَرَ، فَقَالَ: اَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ؟ قُلُتُ: نَعَمُ، قَالَ: فَاشُهِدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَابَ اللهِ قَبُلُ اللهُ مِنْ وَيُؤْرُ قَبِلَ اللهُ مِنْهُ مَلُهُ مَا لَهُ مَالًا اللهُ مِنْهُ هَكُذَا رَوَاهُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الذَّرَاوَرُدِى مَنَ وَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ

﴿ ﴿ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم نے ارشا وفر مایا: جو خص مرنے سے صرف ایک دن پہلے الله تعالی کی بارگاہ ہیں تو بہ کرلے ،الله تعالی اس کی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔عبدالرحمٰن بن بیلمانی فرماتے ہیں: ہیں نے بہا: ہیں گواہی دوسرے صحابی رسول کو سنائی ،اس نے پوچھا: کیا تو نے بید حدیث سی ہے؟ ہیں نے کہا: ہی ہاں۔ اس نے کہا: ہیں گواہی دیتا ہوں کہ ہیں نے رسول الله مُنَّافِیْمُ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مرنے سے صرف آ دھادن پہلے تو بہ کرلے ،الله تعالیٰ اس کی بھی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: پھر میں نے بید حدیث ایک اورصحابی کو سنائی ،اس نے بھی پوچھا: کیا تو نے بید حدیث ایک اورصحابی کو سنائی ،اس نے بھی پوچھا: کیا تو نے بید حدیث تا ہے کہ جو شخص موت سے صرف آ یک فرمالیت ہیں گواہی و بیا تو نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْ اس کی تو بہ کو قبول فرمالیتا ہے، آپ فرماتے ہیں: ہیں مدیث ایک اورصحابی کو سنائی ،اس نے کہا: تو نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْ اس کی تو بہ کو قبول فرمالیتا ہے، آپ فرماتے ہیں: ہیں مدیث ایک اورصحابی کو سنائی ،اس نے کہا: تو نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْ اس کی تو بہ قبول فرماتے ہیں نے سانس اکھڑنے کی ہاں۔ اس نے کہا: ہیں گواہی و بیا تو بہ کرلی ،الله تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرماتا ہے۔ بیلے تو بہ کرلی ،الله تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرماتا ہے۔ بیلے تو بہ کرلی ،الله تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرماتا ہے۔

النام عبدالعزيز بن محددراوردي نے زيد بن اسلم سے اس طرح كى حديث روايت كى ہے۔

7662 – آخُبَرَنَا آبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا مِنُ إِنْسَانِ يَتُوبُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا مِنُ إِنْسَانِ يَتُوبُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ عَلَيْهِ هَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ عَلَيْهِ هَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن بیلمانی ایک صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کدرسول الله سائی آئے نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو تخص موت سے ایک دن پہلے تو بہ کرلے ،اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول فرمالیتا ہے۔عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: میں نے یمی حدیث ایک اور صحابی کو سنائی تو انہوں نے بھی اس کی تائید فرمائی۔

7663 - فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ حُزَيْمَةَ بُنِ قُتَيْبَةَ الْكَشِّيُّ، مِنُ آصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا فَلَيْحُ بُنُ عَمْرِو الْكَشِّتُ، ثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: كَتَبْتُ اللي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيّ، اَسْالُهُ عَنْ حَدِيْتٍ يُسَحَدِّثُ بِهِ عَنُ آبِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى آنَ آبَاهُ، حَدَّثَهُ آنَّهُ جَلَسَ إلى نَفَرِ مِنُ آصُحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَالَ اَحَدُهُمُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ اِلَي اللهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَآنَا قَدْ سَمِعْتُهُ، قَالَ آحَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهُر تَابَ اللُّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ آخَرُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَآنَا قَدُ سَمِعْتُهُ، قَالَ آخَرُ: سَسِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمِ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، قَالَ آخَرُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَآنَا قَدُ سَمِعْتُهُ، قَالَ آخَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ اِللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ آحَرُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَآنَا قَدُ سَمِعْتُهُ، فَقَالَ آ خَرُ: سَسِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهُ قَبْلَ الْعَرْغَرَةِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ اَحْفَظَ مِنَ الدَّرَاوَرُدِيّ، وَهِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ سَمَاعَهُ فِي هَذَا الُحَدِيْتِ مِنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِي وَلَا زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ إِنَّمَا ذَكَرَ إِجَازَةً وَمُكَاتَبَةً، فَالْقَوْلُ فِيْهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنُ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ شَفَى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع الْمَسكَنِينُ فَبَيَّنَ فِي رِوَايَتِيهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ الصَّحَابِيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبصِحَّةِ ذَلِكَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7663 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت سفیان توری فرماتے ہیں: میں نے عبدالرحمٰن بن بیلمانی کی جانب ایک خط لکھ کران ہے پوچھا کہ وہ مجھے وہ حدیث بتا کمیں جو انہوں نے اپنے والد ہے لی ہے۔ انہوں نے مجھے جوابی مکتوب میں بیصدیث لکھ کرچیجی، کہ ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا:

میں نے رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من موت ہوئے سا ہے کہ جو شخص موت سے ایک سال پہلے تو بہ کر لے ،اللہ تعالی اس کی تو بہ کو قبول فر مالیتا ہے۔ کوقبول فر مالیتا ہے۔

دوسرے نے کہا: کیا تونے رسول الله منافق کی کور فرماتے ہوئے ساہے؟

اس نے کہا: جی ہاں، میں نے ساہے۔

اس دوسرے صحابی نے کہا: میں نے رسول الله مالی الله مالی ہوئے سناہے کہ جو محص موت سے ایک مہینہ پہلے تو بہ

كركے، الله تعالى اس كى توبە كوقبول فرماليتا ہے۔

ایک اور صحابی نے کہا : ثم نے رسول الله منافیکم سے بد بات سی ہے؟

اس نے کہا جی ہاں میں نے یہی بات تی ہے۔

اس تیسرے صحافی نے کہا: میں نے رسول اللہ منگائی کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جوشخص موت سے ایک دن پہلے تو بہ کرلے ، اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول فر مالیتا ہے۔

چوتھےنے کہا:

تونے رسول الله مَنَا لَيْنِمُ سے يہى بات من ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں میں نے رسول الله منگا ﷺ سے میری ہے'' جو محض موت سے ایک لمحہ پہلے تو بہ کر لے ،الله تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے۔

پانچویں نے اس سے کہا: کیا تونے رسول الله مَثَاثِیْمُ کابدارشاد سناہے؟

اس نے کہا: جی ہاں ، میں نے یہی ساہ۔

اس نے کہا: جو محض موت کی بچکی آنے سے پہلے پہلے توبر کے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔

کی کی سفیان بن سعید و الفظار چه دراوردی اور جشام بن سعد سے زیادہ حافظے والے ہیں ، کیونکہ اس حدیث میں بن بیلمانی سے ان کے ساع کا کہیں کوئی ذکر موجوز ہیں ہے۔ اور نہ ہی زید بن اسلم کے ساع کا ذکر ہے۔ اس میں صرف اجازت اور کتابت کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں معتبر بات اس راوی کی ہے جس نے زید بن اسلم کے واسطے سے ابن بیلمانی کے واسطے سے این بیلمانی کے واسطے سے ایک سعائی رسول سے روایت کی ہے۔ اور عبداللہ بن نافع مدنی اس روایت میں بے قصور ہیں کیونکہ انہوں نے ہشام بن سعد کے واسطے سے بیان کردیا ہے کہ وہ صحافی حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص و الفظامی سعد کے واسطے سے بیان کردیا ہے کہ وہ صحافی حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص و الفظامی سعد کے واسطے سے بیان کردیا ہے کہ وہ صحافی حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص و الفظامی و الفظامی

7664 - حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعُفَوٍ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ الْاَسَدِىُّ الْحَافِظُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا عُمَيْرُ بُنُ مِدْرَاسٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، ثَنَا هَشَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرٍو، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامِ تِيبَ اللهِ بَنَ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامِ تِيبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ: بِشَهْرٍ حَتَّى قَالَ: بِجُمُعَةٍ حَتَّى قَالَ: بِيوَمْ حَتَّى قَالَ: بِسَاعَةٍ حَتَّى قَالَ: بِفُواقٍ ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ اَوَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَالَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْتَعْلَعُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7664 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ زید بن اسلم ،عبدالرحمٰن بن بیلمانی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو رفائن کا بیدارشاد قل کرتے ہیں کہ رسول الله سَنَا الله سَنَا

ہفتے کا کہا، پھرایک دن کا کہا، پھرایک ساعت کا کہا پھرایک فواق (اوٹٹنی کوایک بار دوہنے کے بعددوسری بار دوہنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے یاتھن سے دودھ نکا لنے کے لئے مٹھی جھنچنے ہے مٹھی کھو لنے تک کا وقت) کا کہا۔ میں نے کہا: سجان اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے پنہیں فرمایا:

وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ الْنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَيْكَ اَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (النساء: 18)

''اور وہ توبدان کی نہیں جو گناہوں میں گئے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کوموت آئے تو کہاب میں نے تو بہاں تک کہ جب ان میں کسی کوموت آئے تو کہاب میں نے تو بہاں تارکررکھا ہے'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

تو حضرت عبداللد نے فرمایا: میں نے تحقی وہ حدیث سائی ہے جومیں نے رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله م

7665 – آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، آنْبَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، آنْبَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ الْعَدُلُ، آنْبَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، آنْبَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ اللَّهُ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: "الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّيِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا – عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: "الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّفْقَةِ، وَتَوُكُ السَّنَةِ آمَّا نَكُتُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ ثَعْرَكُ السَّنَةِ آمَّا نَكُتُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ تَعْطِيهُ بَيْعَتَكُ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيُفِكَ، وَآمَا تَوْكُ السُّنَةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7665 - صحيح

ایو ہریرہ وہ النونو کے اس کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ النونو کے جس کے درمیان کے کہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ مالیا خور مایا: سوائے تین گناہوں کے۔

🔾 الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک تھہرانا۔

🔾 کیا ہوا سودا تو ژنا۔

⊙سنت کوترک کرنا۔

سوداتوڑنے کا مطلب میہ ہے کہ جس امام کی تم نے بیعت کی ہو،اس کے خلاف بغاوت کرنا۔ اورترک سنت کا مطلب ہے جماعت سے الگ ہونا۔

🟵 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رواہ اللہ اور امام سلم رواہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7666 - حَدَّثَ مَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا هِ شَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّهُ حَدَّفَهُ وَكَانَتُ لَنُ شَدَّادٍ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِيْهِ ، اَنَّهُ حَدَّفَهُ وَكَانَتُ لَنُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اللهِ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ مَنْ يُقِيمُ

المستدرك (مرج) جلدشم

الصَّلاة النَّحَمُسَ الَّتِي كُتِبُنَ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ يَحْتَسِبُ صَوْمَهُ يَرَى اَنَّهُ عَلَيْهِ حَقَّ، وَيُعْطِي زَكَاةَ مَالِه يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَسِبُهَا، وَيَجْتَسِبُهَا، وَيَجْتَسِبُهَا، وَيَجْتَسِبُهَا، وَيَجْتَسِبُهَا، وَيَجْتَسِبُهَا، وَيَجْتَسِبُهَا، وَيَجْتَسِبُها، وَيَجْتَسِبُها، وَيَجْتَسِبُها، وَيَحْتَسِبُها، وَيَحْتَسِبُها، وَيَحْتَسِبُها، وَيَحْتَسِبُها، وَيَحْتَسِبُها، وَيَحْتَسِبُها، وَيَحْتَسِبُها، وَيَحْتَسِبُها، وَقَدُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدُلُ الرِّبَا، وَقَدُفُ تِسْعٌ: الشِّرُكُ بِاللهِ، وَقَدُلُ الْمَعْرِمَةِ وَيَوْرَارٌ يَوْمَ الزَّحْقِ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْكَلالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ احْيَاءً وَامُواتًا " ثُمَّ قَالَ: لا يَمُوتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارٍ رَجُلْ لَمْ يَعْمَلُ هَا لِيَعْمِ مِنْ ذَهِ إِلَى كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارٍ الْوَالِيعُ مِنْ ذَهَبٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7666 - صحيح

﴿ ﴿ عبید بن عمیرا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ججۃ الوداع کے موقع پر رسول الله مَانْ ﷺ کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے ' بخبر دار ، الله کے دوست نمازی ہیں۔ جو شخص پانچ وقت کی فرضی نماز اداکرتا ہے ، رمضان کے روزے رکھتا ہے ، اوران تمام کمیرہ گناہوں سے بچتا ہے جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔ پھرایک آدمی نے بوچھا: یارسول اللہ مَانْ ﷺ کمیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ مَانْ ﷺ نے فرمایا: کمیرہ گناہ ہیں۔

- 🔾 الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک تھبرا نا۔
  - 🔾 کسی مومن کو ناحق قتل کرنا۔
    - O جنگ سے بھا گنا۔
      - O يتيم كامال كھانا۔
        - ⊙سود کھانا۔
- 🔾 پا کدامن خاتون پر زنا کی تہمت لگانا۔
  - المسلمان مال باپ كى نافرمانى كرنا ـ
- بیت الحرام جو کہتمہارا ہمیشہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی قبلہ ہے اس کو حلال جاننا۔

پھر فرمایا: جو مخض ان کبیرہ گنا ہوں ہے بچتا ہے ، نماز پڑھتا ہے ، زکاۃ دیتا ہے ، وہ مرنے کے بعد نبی اکرم تَکَ ﷺ کے ہمراہ ایسے گھر میں ہوگا جس کے دروازوں کے تنختے سونے کے ہیں۔

🟵 🤂 بید حدیث صحیح الا سنا دہے لیکن امام بخاری میشید اور آمام مسلم میشید نے اس کونقل نہیں کیا۔

7667 - اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، اَنْبَاَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، اَنْبَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوُلَىٰ آلِ طَلْحَةَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَلِجُ النَّارَ اَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبْنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مِنْحَرَى مُسْلِمٍ اَبَدًا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7667 - صحيح

😌 🕄 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

7668 – آخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُ، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيبَ الْآرُضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقَيَامَة

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7668 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لك وَلَيْنَا فرمات مِين كه نبي اكرم مَنْ اللَّهِ عَنْ ارشاد فرمایا: جس نے اللّٰه كو یاد كمیا اوراس كى آنكھ سے اللّٰه كے خوف سے آنسونكل كرزمين تك آگئے ،اللّٰه تعالى اس كو قیامت كے دن عذاب نہیں دے گا۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام سلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7669 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالا لَيْلَةٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالا لَيْلَةٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا حِسَلَ بَيْنَ الْعَمَلِ قَالَ الْحَفَظَةُ: يَا رَبَّنَا هَذَا عَمَلُ عَبُدِكَ قَبْلَ اَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَمَلِ وَانْتَ اعْلَمُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7669 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عقب بن عامر جہنی مِنْ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فرمایا: ہردن کے اور ہر رات کے عمل پر مہر لگادی جاتی ہے جتی کہ جب بندے اور اس کے اعمال کے درمیان (کسی مجبوری کی بناء پر)رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس کے محافظ فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے رب تیرے بندے کے بیا عمال اس وقت کے ہیں جب کہ ابھی اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان رکاوٹ نہیں تھی۔ اور تو اس کو بہتر جانتا ہے۔ قَالَ عَـمُرٌو: وَحَـدَّثَنِى عَبُدُ الْكَرِيمِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ، عَنْ آبِى الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، رَضِى اللهُ عَـنْدُ: إِنَّ آوَلَ مَنْ يَعْلَمُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْحَافِظُ لِلْآنَّهُ يَعُرُجُ بِعَمَلِهِ وَيَنْزِلُ بِرِزْقِهِ فَإِذَا لَمُ يَحُرُجُ رِزْقٌ عَلِمَ آنَّهُ مَنْدُ اللهُ يَعُرُجُ رِزْقٌ عَلِمَ آنَّهُ مَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ يَعُرُجُ رِزْقٌ عَلِمَ آنَّهُ مَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَل

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت عقبه بن عامر جہنی فرماتے ہیں: بندے کی موت کا سب سے پہلے علم اس کے محافظ فرشتے کو ہوتا ہے، کیونکہ وہی علم ہوجا تا ہے کہ اس کارز قنہیں لاتا تواس کوعلم ہوجا تا ہے کہ اب ہر مرائے گا۔

﴿ ﴿ يَعْدَدُ اللّهِ مَعَارَكُ مَا اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِسُولُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِسُولُ بُنُ عُبُدِ اللّهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِسُولُ بُنُ عُمْدَ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِسُولُ بُنُ عُبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ بَنُ عَمْدِ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عَمْدِ اللّهِ بَنُ عَمْدِ وَ بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: آيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللّهُ ارْجَى عِنْدَكَ؟ قَالَ: (قُلُ يَا عِبَادِى اللّهِ بَنُ عَمْدِ وَ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ

قَوْلُ إِبْرَاهِيْمَ بِقَوْلِهِ: (اَوَلَمْ تُؤُمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) (البقرة: 260) هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7670 - فيه انقطاع

﴿ ﴿ محمد بن المنكد رفر ماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس و الله اور حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص و الله کی آپس میں ملاقات ہوئی ، حضرت عبدالله بن عباس و الله الله بن عبدالله بن عمر و و الله في الله بن عبدالله بن

(قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) (الزمر: 53)

پر فرمایا کیکن ابراہیم علیہ السلام کا قول جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے

(أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي) (البقرة: 260)

الاسناد بے سیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7671 - حَدَّثَ نِسَى عَلِيتُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَ نِسَى شَيْبَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبُدِ السَّمُ مُن عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوابٍ سَبُعَةٌ مُعْلَقَةٌ وَبَابٌ مَفْتُودٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوابٍ سَبُعَةٌ مُعْلَقَةٌ وَبَابٌ مَفْتُوحٌ لِلتَّوْبَةِ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ نَحُوهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7671 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

، ۞۞ يه صديث امام بخارى ﷺ اورامام سلم ﷺ كمعيار كمطابق صحى به كيكن ﷺ في الكوافي الكوافي الكوافي الكوافي الكيار 7672 – أخُبَوَنِي أَحْمَدُ مِنُ مُحَمَّدِ مِن إِسْمَاعِيْلَ مِن مِهْرَانَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَمُرُو مِنُ سَوَّادٍ السَّوْحِيُّ، ثَنَا

ابُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِیُ عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ اَبِی الْهَیْشَمِ، عَنُ اَبِی سَعِیدٍ، رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّیُطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ یَا رَبِّ لَا اَبْرَحُ اُغُوِی عِبَادَكَ مَا دَامَتُ اَرُواحُهُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّیُطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ یَا رَبِّ لَا اَبْرَحُ اُغُوی عِبَادَكَ مَا دَامَتُ اَرُواحُهُمُ فِي اَجْسَادِهِمْ، فَقَالَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِی وَجَلالِی لَا ازَالُ اَغُفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغُفَرُونِی

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7672 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید و الله علی الله مظافیر الله مظافیر نے ارشاد فرمایا: شیطان نے کہا: اے میرے رب! مجھے تیری عزت کی قتم ہے، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتار ہوں گاجب تک ان کے جسم میں روح ہے، الله تاریک وتعالی نے فرمایا: مجھے میری عزت اور جلال کی قتم ہے یہ جب تک مجھے سے توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتار ہوں گا۔

الاسناد بي المام المام بخارى مِينَة اورامام سلم مِينَة في الساد على المام المسلم مِينَة في الساد المام المام

7673 – حَدَّثَ اللهِ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعْقُوبَ الشَّيْبِيُّ، ثَنَا فَصَيْلُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بَنُ عُقْبَةً، حَدَّثِنَى عُبَيْدُ اللهِ بَنُ سُلَيْمَانَ الْاَغَرُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنَهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ فَإِذَا آخُطَا خَطِينَةً فَاحَبُ انُ يَتُوبَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى اتُوبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى اتُوبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7673 - على شرط البخاري ومسلم

الله مَنْ الله الدرداء و الله و الله على الله مَنْ الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ الل

کے پاس آکر،اپنے ہاتھ بلند کرکے یوں دعامانگتا ہے''اے اللہ! میں اُس گناہ سے تیری طرف لوٹ کر آتا ہوں ،اب میں بھی بھی اس گناہ کی جانب نہیں بڑھوں گا''اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرمادیتا ہے ،اگروہ اس گناہ کو دوبارہ نہ دہرائے۔

ته معارى الم معارى والم مسلم والله كم معيار كم مطابق تعج بها يكن تينيان مُواليات الكوال المعلى كيار مسلم والله كم معيار كم مطابق تعج بها يكن تينيا في الكور والم مسلم والله مسلم والمورد والم

الْسُمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِكَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ يَعْنِى ابْنَ قُرُطٍ: إِنَّكُمْ لَتَسَعُسَمَلُوْنَ الْيَسُومَ اَعْمَالًا هِى اَدَقُ فِى اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَّعُتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ قَالَ: فَقُلْتُ لِآبِى قَتَادَةَ: فَكَيْفَ لَوْ اَدْرَكَ زَمَانَنَا هَلَا؟ قَالَ: هُوَ ذَا كَذَلِكَ اَقُولُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7674 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبادہ یعنی ابن قرط فرماتے ہیں: کچھا عمال ایسے ہیں جوتمہاری نگاہ میں بال ہے بھی چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، جب کہ رسول اللہ مَثَافِیمُ کے زمانے میں ہم لوگ ان اعمال کو باعث ہلاکت سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے ابوقادہ

یں بہب بہر حوں اللہ کاچڑا ہے رہائے ہیں بہم وٹ ان انمان کو باعث ہلا سے بھے تھے۔ اپ سرمائے ہیں۔ ہے کہا: اگروہ ہمارے اس زمانے کو پاتے تووہ کیا کہتے؟ انہوں نے فرمایا: وہ بھی وہی کہتے جو میں کہدر ہاہوں۔ معرب مصرف صحبہ اس

۞۞ يه صديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُوسَدُ اورامام مسلم مُرَسَدُ في اس كُونَقَلَ نهيس كيا ـ 7675 حسد تَنَا اللهُ الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُونَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ الطَّانِيُّ، ثَنَا اللهُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا سَعِيدُ

بُنُ سِنَان، حَلَّثَيْنِى أُمُّ الشَّعْفَاءِ ، عَنُ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ، وَكَانَتُ قَدُ اَدُرَكَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوَكِّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلَاتَ سَاعَاتٍ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ لَمْ يُوقِفُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذَّبُ يَوْمَ

> الَقِيَامَةِ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7675 - صحيح

﴿ ﴿ ام عصمه العویصیه فَیْ الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

الاسناد بي كين امام بخارى مينة اورامام سلم مينية في الاسناد بي كين امام بيات المسلم مينية في السناد بي كيار

7676 - اَخُبَرَنِي بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلِّحِيُّ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بُنُ اَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنُ عَلِمَ مِنْكُمُ آنِّى ذُو قُدُرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِى مَا لَمُ يُشُوِكُ بِى شَيْئًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7676 - العدني واه

﴿ ﴿ حصرت عبدالله بن عباس الله الله مات ميں كه نبى اكرم مَنَالَةَ أَلَى الله الله تعالَى فرما تا ہے :تم ميں عباس علی الله تعالَى فرما تا ہے :تم ميں عباس كو خض بيہ جانتا ہے كہ ميں گناه بخشنے كى قدرت ركھتا ہوں ، ميں اس كو بخش دوں گااور مجھے اس كى كوئى پرواہ نہيں ہے ، بس وہ آدى شرك نه كرتا ہو۔

الاسناد بے کین امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7677 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيُدِ، ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللهِ بُنِ عَبُّاسٍ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ جَدِّهِ، اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آكُثَرَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7677 - الحكم بن مصعب فيه جهالة

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس التي فرمات بي كه رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص كثرت سے استغفار كرتا ہے ،
 الله تعالى اس كو ہر مشكل سے نكلنے كاراسته عطافر ماديتا ہے ، ہرتنگی سے اس كونكال ليتا ہے ، اوراس كو ايسے مقام سے رزق ديتا ہے جہاں سے اس كا وہم و گمان بھى نہيں ہوتا۔

الاسناد بے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7678 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ الْآزُرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْفَرَجِ الْآزُرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ اَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي جُحَيْفَةَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَصَابَ فِي اللَّانُيَا ذَنَبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ اَعُدَلُ مِنْ اَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الجسامع للترمسذى ' ابواب الإيسسان عن رسول الله صلى الله عليه والملم - بساب مسا جساء لا يسزنسى السزائى وهو مؤمن حديث:2617 منى ابن ماجه - كتاب العدود ' باب " العد كفارة " - حديث:2600 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل مسا روى عن رسول الله صلى الله عليه ' حديث:1814 منى الدارقطنى - كتاب العدود والديات وغيره ' حديث: 3065 السنن الكبرى للبيريقى - كتاب السرقة ' جساع ابواب صفة السوط - باب : العدود كفارات ' حديث: 16358 مستد احمد بن حنبل -مستد العشرة الهيشرين بالجنة ' مستد على بن ابى طالب رضى الله عنه ' حديث: 764

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُثِيَّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَإِنُ اَذْنَبَ ذَنَبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ آخِرُ كِتَابِ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7678 - سكنت عنه الذهبي هنا ويأتي برقم 8165 وقال الذهبي هناك: على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت على ابن ابی طالب ﴿ اللهُ فَا مَاتَ بِين كه رسول اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنان عدل ہے بیامید ہے کہ اپنے بندے کو ایک گناه کی دوم تبہ سرانہیں دے گا (اور آخرت میں اس کو بخش دے گا) اور اگر اس کو دنیا میں اس گناه کی سرزانہ دی گئی اور الله تعالیٰ نے اس کے گناه کی پرده پوشی فرمادی، تو الله تعالیٰ کی شان کریمی ہے امید ہے کہ جس گناه کو معاف کرچکا ہے اس کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔

╼ĸ⅀ⅆℴ⅀ℯℴℯℴĸ⅀ⅆℴ⅀ℯℴℴℴĸ⅀ⅆℴ⅀ℯℴℴ

# كِتَابُ الْأَدَبِ

# ادب کے بارے میں روایات

7679 – حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا اَبُوُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ رُسْتُمٍ الْخَزَّازُ، ثَنَا ٱيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَّلَدَهُ ٱفْضَلَ مِنْ ادَبٍ حَسَنٍ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7679 - بل مرسل ضعيف

♦ ♦ ایوب بن موی بن عمروبن سعید بن العاص این والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله من الله من الله عنه الله

😌 🕄 یه حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مینایی اور امام مسلم میزانیا نے اس کونقل نہیں کیا۔

7680 – اَخُبَونَا اَبُوْ الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيْسَى السَّبِيعِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَازِم الْغِفَارِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا نَاصِحٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَآنُ يُؤَدِّبَ اَحَدُكُمُ وَلَدَهُ حَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوُمٍ بِنِصُفِ صَاعِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7680 - ناصح أبو عبد الله هالك

الله من الله على الله من الله فتم! بداس کے لئے روز اندنصف صاع صدقه کرنے سے بہتر ہے۔

7681 - حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، بِمِصْرَ، ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

السجسامع للترمذى ' ابواب البر والصبلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يساب ما جاء فى ادب الولد' حديث:1924 مستند عبد بن حبيد - حديث سعيد بن العاص الاموى رضى الله عنه \* حديث: 363 مسنند الشسهاب القضاعي - ما نعل والد ولده افضل مين ادب حسسن ُ حديث: 1195 شعبب الإيسسان للبيهقي - السسابيع عشير مين شعبب الإيسسان وهيو باب في طلب العلم مديث:1618

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قَسالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَمَّا حَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7681 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الوہريه وَ وَاتِ مِينَ كَهِ رَسُولَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَي بِيدا كَلَمُ عَلَيْهُ وَ بِيدا كَمَ عَلَيْهُ وَ مِينَا وَ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَ مَا اللّهُ تَعَالَىٰ فَي مِينَا وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَن مُن وَح جَعِينَا آئَى ، آپ نے اوران ميں روح چونک آئی ، آپ نے اون الله سے کہا: الحمد للله في يوم كرے ۔
اے آدم!الله تعالى تجھ پرمم كرے ۔

🟵 🟵 یه حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مِیسته اور امام مسلم مِیسته نے اس کونقل نہیں کیا۔

7682 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ الضَّبِيُّ، وَهِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَبُو سَلَمَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا نُفِحَ فِى آذَمَ الرُّوحُ فَبَلَغَ الْحَيَاشِيمَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ اللَّهُ اللَّهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ اِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ بِمَرَّةَ هَا اللهُ المِلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُولُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7682 - صحيح على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت انس وَلِيَّوْ فَرِمَاتِ مِينَ كَهُ جَبِ آدم عليه السلام مِين روح بِهُوكَى مَنَى ،وه روح آپ كے ناك تك كَيْفِى الله وَتَعَالَى عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَال

ﷺ یہ حدیث سی الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اللہ اورامام مسلم میں اللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ یہ سنداگر چہ موقوف ہے کہ کئین مرہ کے واسطے سے اس کی سندسیج ہے۔

7683 – اَخُبَرَنَا اَبُوُ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْحَنْظَلِيُّ، بِقَنْطَرَةِ بَرَدَانَ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، ثَنَا ابُنُ عَجُلَانَ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْهُ عَنْهُ يُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّقَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنُ سَمِعَ اَنْ يُشَمِّتَهُ يَقُولُ: يَرُحَمُكَ اللَّهُ، وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَ بَ اَحَدُكُمْ فَلَيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّيْطَانُ وَالتَّنَاوُ اللهُ اللَّهُ اللَّيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7683 - صحيح

ا بہ حضرت ابو ہریرہ و النظاف میں کہ رسول الله من الله من الله الله تعالی چھینک کو پند کرتا ہے اور جما ہی کو محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ناپند کرتا ہے، جب کسی کو چھینک آئے تووہ''الحمد للہ' کہے۔اور جواس کو سے،اس پرحق ہے کہ اس کو یوں جواب دے''مرحمک اللہ''۔ جماہی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے اور جب کسی کو جماہی آئے تووہ اس کوحتی الامکان روکنے کی کوشش کرے۔اس لئے کہ جب کسی کو جماہی آتی ہے توشیطان خوش ہوتا ہے۔

🖼 🕃 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُونينة اورامام مسلم مُونينة نے اس كونقل نہيں كيا۔

7684 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخَبَرَنِى عَبُدُ اللهِ مِنَ وَهُبٍ، آخَبَرَنِى عَبُدُ اللهِ مَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اللهِ مِنْ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطْسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطْسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كَفَيْهِ عَلَى وَجُهِهِ وَلْيُخْفِضُ صَوْتَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7684 - صحيح

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹو کی نے ارشاد فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپناہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھے اور اپنی آواز کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے۔

7685 - آخُبَوَنَا آبُوُ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَا آبُوُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنُ حَكِيهِ بُنِ اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِللهُ سَلْمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِلمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اَرْبَعُ خِلَالٍ: يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُشَيِّمُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُشَيِّعُهُ إِذَا مَاتَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7685 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابومسعود رُفَاتُونُور ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُفَاتِينًا نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چارفتم کے حقوق ہیں۔

جب وہ بلائے تواس کی بات ہے۔

O جب بیار ہوتواس کی عیادت کرے۔

🔾 جب چھینک آئے تواس کی چھینک کا جواب دے۔

جب فوت ہوجائے تواس کے جنازے میں شرکت کرے۔

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعُطَاسَ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ اَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ

هُذَا حَدِيثٌ صَبِعِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهَذِهِ تَرْجَمَةٌ لَمْ يُحِلُ اَبُو عَبُدِ اللهِ الْبُحَارِيُّ بِحَدِيثٍ مِنْهَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7686 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَلِنْ اَعْمُ فُرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلِنَّا عَیْما نے ارشا فرمایا: بے شک اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے ، جب کسی کو چھینک آئے تو نننے والے پرحق ہے کہ وہ' ریھک اللہ'' کہے۔

ام بخاری ہو اللہ اور امام سلم بھالا کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین میالیوانے اس کوفل نہیں کیا۔اس موضوع پرامام بخاری نے ایک بھی حدیث بیان نہیں گی۔

7687 - وَقَدْ حَدَّدَنَاهُ اَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا ابُنُ اَبِي فَرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ وَالتَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَقَّ عَلَى مَنُ سَمِعَهُ اَنْ يَوْحُلُكَ اللَّهُ "

يَقُولُ: يَرْحُمُكَ اللَّهُ "

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُکاٹیُوْفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیُمْ نے ارشافر مایا: بےشک اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے ، جب کسی کو چھینک آئے تو سننے والے پرحق ہے کہ وہ ''مریمک اللہ'' کہے۔

7688 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ إِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنْ يَجُلِسُوا بِاَفْنِيَةِ الصُّعُدَاتِ قَالُوا: إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذَاكَ وَلَا نُطِيقُهُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنْ يَجُلِسُوا بِاَفْنِيَةِ الصُّعُدَاتِ قَالُوا: إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذَاكَ وَلَا نُطِيقُهُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِذَا حَمِدَ اللهِ . قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ ، وَغَصُّ الْبَصَرِ وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7688 – صحيح

حديث: 7688

صحیح ابن حبیان - کتساب البیر والإحبیبان بساب الجبلوس علی الطریق - ذکیر خبیر تسان پیصبرح بصحة میا ذکرنیاه محدیث: 597 مستند ابسی پیعلسی البوصلی - تهبیر بین حوشب مدیث: 6466 الادب البیضیرد للبخیاری - بیاب حدیث: 7053 شعب الإیمان للبیهقی - التساسع والشلاشون مین شعب الإیمان الثالث والخمسون مین تعب الإیمان - حدیث: 7338 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

﴿ ﴿ حضرت الوہريره وَلَا الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله

السناد بلی الماری میشد اورام مسلم میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7689 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ اللَّهِ عَنَهُ قَالَ: جَلَسَ عِنَدَ النَّبِيِّ الْمُفَرِيِّ، عَنْ اَبِى هُوَيُوةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَشُونُ مِنَ الْاَحْرِ فَعَطَسَ الشَّرِيفُ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ فَلَمْ يُشَعِّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَشُونُ مِنَ الْاحْرُ فَحَدِدَ اللَّهَ فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّوِيفُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ هَا اللَّهَ فَعَرِدَ اللَّهَ فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّوِيفُ: عَطَسُتُ فَلَمُ تُشَيِّيتُكَ وَإِنَّ هَذَا ذَكُرَ اللَّهَ فَذَكُرْتُهُ عَطْسُ هَذَا فَكَوْتَ جَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7689 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ الْمُؤَفِر مَاتے ہیں: رسول اللّه مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ كَى بارگاہ مِيں دوآدى بيٹے ہوئے تھے، ايك امير اور دوسرا غريب تھا۔ امير آدمى كو چھينك آئى، اس نے الحمد للله نه پڑھا، نبى اكرم مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ نے اس كو جواب نہيں دیا۔ پھر دوسرے كو چھينك آئى ، اس نے الحمد لله كہا۔ امير شخص كہنے لگا: مجھے چھينك آئى تو آپ نے مجھے "كى ، اس نے الحمد لله كارم مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ نے فر مایا: تو نے الله تعالى كو بھلادیا، میں نے اس كو ' رحمك الله'' كہددیا۔ حضور مَنْ اللّهُ نَا الله تعالى كو بھلادیا، میں نے اس كو یا در كھا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7690 - حَدَّثَنَا اللَّهُ وَرَكِرِيًّا يَحُيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا يَعْقُولُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا يَعْقُولُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِي، عَنُ اَبِي بُرُدُّةَ بُنِ اَبِي مُوسَى، قَالَ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ يَشَوِّتُنِى، فَلَمَّا جِئْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَطَسَتُ فَشَمَّتُهَا وَعَطَسَتُ فَلَمْ يُشَوِّتُنِى، فَلَمَّا جِئْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ تُشَمِّتُهُ وَعَطَسَتِ امْرَاةٌ فَشَمَّتُهَا فَقَالَ: إِنَّ الْجُسُرتُهَا فَلَا اللهُ فَلَمْ يَصُولُ اللهِ صَلَّى الله الله عَلَى الله فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَ: إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَتُ: احْسَنْتَ الله فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَتُ: احْسَنْتَ الله فَكُمْ يَعْمَدِ الله فَلَا تُشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَتُ: احْسَنْتَ الله فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَتُ: احْسَنْتَ الله فَسَالَمَ يَعُولُ: إِذَا عَطَسَ احَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشْمِتُوهُ قَالَتُ: احْسَنْتَ الْحُسَنَةُ الله فَلَا الله فَلَا الله فَلَا الله فَعَلَى الله فَلَا الله الله فَلَا الله الله فَلَا الله فَلَا الله فَلَا الله فَلَا الله فَلَا الله فَلَا

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7690 - صحيح

7691 - انحبرَ نِسَى اَبُوْ بَسَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوْنَ، ثَنَا اَبُوْ الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، قَالًا: ثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا الْحَضْرَمِيُّ بُنُ لَاحِقٍ، عَنُ نَافِعٍ، اَنَّ رَجُّلا عَطَسَ عِنْدَ وَمُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا الْحَضْرَمِيُّ بُنُ لَاحِقٍ، عَنُ نَافِعٍ، اَنَّ رَجُّلا عَطَسَ عِنْدَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَآنَا اقُولُ اللهِ مَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ وَلَكِنُ لَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ الْحَمْدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

هَـٰذَا حَـٰدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ غَرِیَّ فِی تَرْجَمَةِ شُیُوخِ نَافِعِ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رُوِی عَنَ آمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیّ بُنِ آبِی طَالِبٍ رَضِی اللهُ عَنْهُ فِی الْبَابِ حَدِیْثَانِ تَفَرَّدَ بِرِوَایَتِهِمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِی لَیْلی، عَنْ آبَائِه، آمَّا الْحَدِیْثُ الْاَوَّلُ مِنْهُمَا

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7691 – صحيح غريب

﴿ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر رفاقها کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی ، اس نے کہا: الحمدلله والسلام علی رسول الله ' کو ما نتا ہوں ، لیکن رسول الله ' کو ما نتا ہوں ، لیکن رسول الله کا منافی منافی منافی میں میں کہیں ' الحمدلله علی کل حال ' ۔

ی پر مدیث نافع کے شیوخ کے ترجمہ میں صحیح الا سناد ہے ، غریب المتن ہے۔ اس موضوع پر امیر المونین حضرت علی ابن ابی طالب و اللہ و اللہ میں مروی ہیں ، ان دونوں حدیثوں کو محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی کیا اپنے آباء سے روایت کرنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں منفرد ہیں۔ان میں سے پہلی حدیث ریہ ہے۔

7692 – فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى، عَنُ آجِيهِ عِيْسَى، عَنُ آبِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى، عَنُ آجِيهِ عِيْسَى، عَنُ آبِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى، عَنُ آجِيهِ عِيْسَى، عَنُ آبِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعَاطِسُ يَقُولُ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَهُدِيكُمُ اللهُ وَيَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ بَهُ لِيكُمُ هَلَا مِنُ اللهُ وَيَعُولُ الَّذِى يُشَمِّتُهُ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ يَهُدِيكُمُ اللهُ وَيُصلِحُ بَالكُمْ هَذَا مِنُ اللهُ عَلَيْهِ يَهُدِيكُمُ اللهُ تَعَلَيْهِ بَهُدِيكُمُ اللهُ تَعَلَيْهِ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى الْفَقِيهِ الْآنُصَارِيِّ الْقَاضِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَلَوْلَا مَا ظَهَرَ مِنُ هَذِهِ الْاَهُ مَعَالَى فَلَوْلَا مَا ظَهَرَ مِنُ هَذِهِ الْاللهُ تَعَالَى فَلَوْلَا مَا ظَهَرَ مِنُ هَذِهِ الْآوُهَامُ لَمَا نَسَبَهُ آنِمَّةُ الْحَدِيثِ إلَى سُوءِ الْحِفْظِ وَبَيَانُ مَا ذَكُولُهُ اللهُ اللهُ مَا نَسَبَهُ آنِمَّةُ الْحَدِيثِ إلى سُوءِ الْحِفْظِ وَبَيَانُ مَا ذَكُولُهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

﴿ ﴿ حضرت ابوابوب انصاری و الله علی کل حال ' کے استان میں کہ دستان میں کہ استان میں اللہ علی کل حال ' کے اور اس کو جواب میں ' بہد کیم اللہ و اللہ کے اللہ کا کہ ' کے۔ اور چھنکنے والا اس کے جواب میں ' بہد کیم اللہ و اللہ کا کہ ' کے۔

کی پیمحمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فقیہہ انصاری قاضی بیافیہ کے اوہام میں سے ہے، اگران کے اوہام میں سے ایسی باتیں ظاہر نہ ہوتیں ائمہ حدیث ان کوسوء حفظ کی جانب منسوب نہ کرتے۔

7693 - اَخْبَرَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُو الْمُتَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلٰى، حَدَّثِنَى اَخِى، عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ فَلَيْ فَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ فَلَيْ فَلْيَ اللَّهُ وَلْيَقُولُوا لَهُ: يَرُحَمُكُمُ اللَّهُ وَلْيَقُلُ: يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بَالكُمْ فَامَّا اللَّفُظَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْقُولُوا لَهُ: يَرُحَمُكُمُ اللَّهُ وَلْيَقُلُ : يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بَالكُمْ فَامَّا اللَّفُظَةُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلُولُوا لَهُ: يَرُحَمُكُمُ اللَّهُ وَلْيَقُلُ : يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّعُ بَالكُمْ فَامًا اللَّفُظَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْقُولُوا لَهُ: يَوْمَ اللَّهُ وَلْيَقُلُ اللَّهُ وَلُولُوا لَهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا لَهُ اللَّهُ وَلُولُوا لَهُ اللَّهُ وَلُمَا اللَّهُ وَلَيْقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا لَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْلُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِّ اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴾ ﴿ حضرت على ابن ابي طالب ﴿ قَالَمُنافِر مات مِين كه نبى اكرم مُنَافِينَا نِه ارشاد فرمايا: جب كسى كو چھينك آئے تووہ كے'' الحمد لله على كل حال'' اور سننے والے جوابا كہيں''رحمكم الله'' وہ مخص ان كے جواب ميں كہے' يہد كم الله وصلح بالكم''۔

الله والمرابع الله كوفد في حصيكن والع كاجواب دينے كے لئے ميدالفاظ بيان كے ميں۔

7694 — فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو قِلابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِى، حَدَّثِنَى اَبِى، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ هَارُونَ اللّٰهَ قِيهُ، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّى، وَمُحَمَّدُ بَنُ اَيُّوبَ الرَّاذِيُ، قَالا: ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ هَا السَّائِبِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي، عَنُ عَلَدِ اللّٰهِ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي، عَنُ عَلَدِ اللّٰهِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ فَلُيقُلِ: الْحَمُدُ لِلّٰهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنُهُ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ فَلُيقُلِ: الْحَمُدُ لِلّٰهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَلْيَقُلُ: اللّٰهُ وَلْيَقُلُ: اللّٰهُ وَلَيْقُلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ هَذَا حَدِيثٌ لَمُ يَرُفَعُهُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّائِبِ عَنْهُ جَعْفَلُ بُنُ سُعِيدٍ الثَّورِيّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ الْشَائِبِ الْقُورِيّ، وَالصَّحِيْحُ فِيهُ وَوَايَةُ الْإِمَامِ الْحَافِظِ الْمُتُقِنِ سُفْيَانَ بُنِ سَعِيدٍ الثَّورِيّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ

الله عبدالله بن مسعود والنفيذ فرمات مين كدرسول الله مَا يَفِيمُ في ارشاد فرمايا: جب كسي كو چينك آس ،وه المحمدالله رب العالمين' كه، اور سننے والا'' برحمك الله'' كهے حجيستكنے والا كهے' يغفر الله لناولكم''۔

🥸 🖰 اس حدیث کوعبدالرحمٰن کے ذریعے عبداللہ بن مسعود کے واسطے سے صرف عطاء بن سائب نے مرفوعاً روایت کیا ہے،عطاء بن السائب سے روایت کرنے میں جعفر بن سلیمان الضبعی اورا بیض بن ابان قرشی منفرد ہیں۔اوراس سلسلے میں صحیح وہ روایت ہے جو حافظ متقن سفیان بن سعیدالثوری نے عطاء بن السائب سے قتل کی ہے۔

7695 - حَلِّتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبَّاسِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَٱخْبَرَنَا ٱبُوْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَذَّتْنَا ٱحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا ٱبُوْ نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَآخُبَوْنَا ابُوْ الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَيَارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِب، عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: " إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقَلُ لَهُ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَلْيَقُلُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ هَلَاا الْمَحْفُوظُ مِنْ كَلامٍ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا لَمْ يُسْنِدُهُ مَنْ يعْتَمِدُ رِوَايَتَهُ

الله عبدالله فرمات مين: جب كي كو چھينك آئ تووه "الحمد لله" كيم ، اور سننے والا" رحمك الله" كيم جب سنن والاً " يرحمكم الله" كهدو على حصينك والا كم أي ففر الله لنا ولكم" -

🖼 🕄 اس کلام کو جب تک کوئی معتمدعلیه راوی مسند نہیں کردے گا،عبداللہ کا پیرکلام بمحفوظ' رہے گا۔

وَاَمَّا حَدِيْثُ سَالِمِ بُنِ عُبَيْدٍ النَّحَعِيِّ فِي هٰذَا الْبَابِ

اس موضوع برسالم بن عبيدالله نخعی کی روايت درج ذيل ہے

7696 - فَحَدَّثَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أُسَيْدُ بنُ عَاصِمِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفْيَانَ، وَاَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَاتِمِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، بِصَنْعَاءَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعُشُمٍ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، اَنْبَا اَبُو الْمُثَنَّى،

البجامع للترمذي " ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ساب ما جاء كيف يشهت العاطس حديث:2735 أمثن ابى داود - كتساب الادب باب ما جاء في تشعيت العاطس - حديث: 4397 صعيح ابن حبان - كتاب البر والإحسان فصل في تشبيت العاطس - ذكر منا يجيب به العاطن من يشبهته بنا وصفناه مديث: 600 النسس الكبرى للنسبائي - كتاب عبل اليوم والسليلة ما يقول العاطس إذا شبت - حديث: 9709 شبرح معانى الآثار للطعاوى - كتساب الكراهة باب العاطس يشببت , كيف ينبغى ان يرد على من يشبته - حديث: 4655 مشكل الآثار للطعاوى - ساب بيان مشكل ما روى عن رمول الله صلى الله عليه ً حديث:3376 مسند احبد بن حنبل - مسند الانصار حديث سالم بن عبيد - حديث:23243 البعجم الكبير للطبراني - من اسمه سالم سالم بن عبيد الدشجمي - مديث: 6241 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثِنَى مَنْصُورٌ، عَنْ هَلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ، آخَوَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمٍ بْنِ عُبَيْدٍ، فِى سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمِّكَ وُعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ سَالَهُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُ وَجَدْتَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ تَذْكُرَ أُمِّى فَقَالَ سَالِمٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ: " إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلْيَقُلِ: عَلَيْكُمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ: " إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَيُقَلُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ وَلْيَقُلُ: يَعُفِرُ اللهُ لِى وَلَكُمْ " وَقَدْ تَابَعَ زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ، سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ، عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ مَنْصُورٍ،

﴿ ﴿ بِال بن بیاف ایک آدمی کاید بیان نقل کرتے ہیں: (وہ فرما تے ہیں کہ) ہم سالم بن عبید کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک آدمی کو چھینک آگی۔ اس نے کہا: السلام علیک وعلی امک ' پھر اس سے بوچھا، اور کہا: شاید کہ تمہیں اس بات سے کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ اس نے کہا: تم نے میری ماں کا ذکر کیا ،یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ حضرت سالم نے کہا: ہم نبی اکرم شاہیع کے ہمراہ تھے، ایک آدمی کو چھینک آگئی ،اس نے کہا ' السلام علیک ' نبی اکرم شاہیع کے ہمراہ تھے، ایک آدمی کو چھینک آگئی ،اس نے کہا ' السلام علیک ویکی اللہ میں ،یا الحمد لله علی کی ویکی بیانی کی اللہ کا کہد لله میانی کی اللہ کی کہا کہ کہ کہ اور سننے والا ' کی اور شنے والا ' کی ، اور چھینک آگئو الله لناولکم ' کے ، اور سننے والا ' کی ، اور چھینک ولا ' کی والا ' کی می اللہ کا کہ کی سال کی اللہ کا کہ کہ کی اور سننے والا ' کی ، اور چھینک آگئو الله لناولکم ' کے ، اور سننے والا ' کی ، اور جھینک آگئو الله لناولکم ' کے ۔

🟵 🤁 اس حدیث کومنصور سے روایت کرنے میں زائد بن قدامہ نے سفیان الثوری کی متابعت کی ہے۔

7697 - حَدَّنَ النَّصُو، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصُو، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْدٍ وَ ثَنَا النَّحُعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِم بُنِ عُبَيْدٍ، فِى عَمْرٍو، ثَنَا أَلِيدَةُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَلَى الْوَهُمِ فَاسْقَطَ سَفَرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مِثْلَ حَدِيثِ النَّوُرِيِّ رَوَاهُ جَرِيْرُ بُنُ عَبِّدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَلَى الْوَهُمِ فَاسْقَطَ الرَّجُلَ الْمَجْهُولَ النَّخَعِيَّ بَيْنَ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، وَسَالِمِ بُنِ عُبَيْدٍ

♦ ﴿ زائدہ نے منصور سے روایت کیا ہے کہ ہلال بن بیاف نے نخع کے ایک آدمی کا یہ بیان قتل کیا ہے (وہ کہتا ہے)
ہم سالم بن عبید کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ اس کے بعدانہوں نے توری کی حدیث کی مثل پوری حدیث بیان کی۔ اوراس
حدیث کو جریر نے منصور سے غیریقینی انداز میں نقل کیا ہے اور ہلال بن بیاف اور سالم بن عبید کے درمیان مجبول آدمی کا نام
چھوڑ دیا ہے۔جیسا کہ درج ذیل ہے۔

7698 - حَدَّثَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ لَعَيْمٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمٍ بُنِ عُبَيْدٍ، فَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: اَنْبَا جَرِيْرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمٍ بُنِ عُبَيْدٍ، فَقَالَ سَالِمٌ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْقِلْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، فَقَالَ سَالِمٌ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْقِكَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُ: " إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلْيَحْمَدِ الله وَلْيَقُلُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ سَالِمٌ وَلَيْقُلُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلَيْقُلُ مَنْ عِنْدَهُ يَوْدُ لَكُمُ " الْوَهُمُ فِي رِوَايَةٍ جَرِيْوٍ هَذِهِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ هِلَالَ بُنَ يَسَافٍ لَمُ يُدُولُ سَالِمَ

بُن عُبَيْدٍ وَلَمْ يَرَهُ وَبَيْنَهُ مَا رَجُلٌ مَجُهُولٌ، فَامَّا اللَّفُظُ الَّذِى وَقَعَ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ الَّذِى لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ صَحِيْحِ الْاَحْبَارِ وَسَقِيمِهَا فِي اَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاطِسُ اَنْ يَقُولَ لِلْمُشَمِّتِ: يَهُدِيكُمُ اللهُ وَيُصُلِحُ بَالكُمْ فَيُوهَمُ اَنَّ هَذَا التَّشُمِيتَ لِاَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ "

﴿ ﴿ جرير نے منصور سے روایت کیا ہے کہ ہلال بن یباف فر ماتے ہیں: ہم حضرت سالم بن عبید کے ہمراہ ایک سفر میں سخے ، ایک آدمی کو چھینک آگئ ، اس نے کہا: السلام علیم حضرت سالم نے جواباً کہا''السلام علیک وعلیٰ ایک'' پھر فر مایا: میں نے رسول الله منافیقی کو چھینک آئے تووہ''الحمدللہ'' کہے ، اور جو اس کے قریب لوگ ہوں ، وہ ''رحمک اللہ'' کہیں۔اور چھینک والا کہے' یعظر اللہ لناولکم''

پیااورند کی روایت میں وہم بالکل واضح ہے کیونکہ ہلال بن بیاف نے حضرت سالم بن عبید کا زمانہ نہیں پایااورند ہلال بن بیاف نے حضرت سالم بن عبید کا زمانہ نہیں پایااورند ہلال بن بیاف نے ان کو دیکھا ہے۔ اوران دونوں کے درمیان ایک مجہول روای ہے۔ بعض فقہاء کی روایات میں پچھا لیے الفاظ وارد ہیں، کہ نبی اکرم مُلَّا الله الله والله وال

7699 — فَاخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بِنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ بْنِ اَبِيْ غَرَزَةَ، ثَنَا اَبُو مُوْسَى، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْمُو نُعِيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا حَكِيمُ بُنُ الدَّيْلَمِ، ثَنَا ابُو بُرُدَة، ثَنَا ابُو مُوْسَى، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْيَهُ وَ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُجُونَ اَنُ يَقُولَ لَهُمُ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: يَهُ حَمَّكُمُ اللَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: يَهُ مُنَا اللَّهُ وَيُعَلِي وَمُسَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُجُونَ اَنُ يَقُولُ لَهُمْ: السَّحْبَ بَالكُمُ هَذَا حَدِيثُ مُتَصِلُ الْإِسْنَادِ، وَهِذَا الْمُحْبُولِ الْمُحْبَرِ الْمُمَّلِمِ بِنِ الْمُحْبَرِ الْمُمَامِينَ وَالْمُعْبَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الْجَامِعَيْنِ الصَّحِيْحَةِ فِي لِلْإِمَامَيْنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِم بِنِ الْمَحْبَ عِلَاقٍ الْمُمْولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلِيلُكُ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلِيلُهُ وَصَفِيّةُ وَحَتَنَهُ عَلِي كُاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ وَلِيلُهُ مَا لَلهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْمَلُهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْمَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْهُ اللهُ ع

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7699 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوموی فرماتے ہیں: یہودی لوگ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کے پاس آکر چھینکا کرتے تھے،اس امید پر کہ رسول اللّه مُنَاثِیْمُ ان کے لئے ''کہیں۔جبکہ نبی اکرم مُنَاثِیْمُ ان کے لئے کہتے'' یہدیکھ اللّٰه ویصلح بالکھ''۔ ﷺ اللّٰه مُنَاثِیْمُ ان کے لئے کہتے'' یہدیکھ اللّٰه ویصلح بالکھ''۔ ﷺ اللّٰه میں موجود ہیں ان کے ﷺ یہ حدیث متصل الانادہے،اوریہ حدیث احادیث ماثورہ صحیحہ منفق علیہا جوکہ بخاری وسلم میں موجود ہیں ان کے

خلاف نہیں ہے کونکہ سنن صحیحہ میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے چھینکنے والے بھائی سے کے ''ریمک اللہ'' اوروہ جواب میں کے '' یہدیم اللہ وصلح بالکم' بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی اکرم مُنالیّن نے کا حکم یہ ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آئے تو '' رحمکم اللہ'' کہاجائے۔ اس حدیث سے دلیل پکڑنے والا عاطس (چھینکے والے) اور شمت (چھینکنے والے کا جواب دینے والے) کے درمیان فرق نہیں کرسکا۔ کیونکہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم مُنالیّن نے خوداپنے لئے اور مسلمانوں کے لئے ہوایت کی دعامانگی ہے ،اس مقام پر اگران احادیث مبارکہ کی تشریح کی جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ نبی اکرم مُنالیّن نے اپنے خلیل ،اپنے صفی ،اپنے داماد حضر سے ملی بن ابی طالب ڈاٹنو کو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہوایت کی دعامانگیں۔

7700 - كَـمَا آخُبَرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلِ، آنْبَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَسُ شُمْدُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّدَادَ وَاذْكُرُ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَبِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهُمَ ، ثُمَّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ سَيِّدَ شَبَابِ آهُلِ الْجَنَّةِ بِمِعْلِ مَا آمَرَ بِهِ آبَاهُ رَضِى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ سَيِّدَ شَبَابِ آهُلِ الْجَنَّةِ بِمِعْلِ مَا آمَرَ بِهِ آبَاهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ سَيِّدَ شَبَابِ آهُلِ الْجَنَّةِ بِمِعْلِ مَا آمَرَ بِهِ آبَاهُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا " حَدِينَتُ يَوْمِنُ مَلْ يَعْ وَيَعَى أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ فِى دُعَاءِ الْقُنُوتِ الَّذِى عَلَّمَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُمَّ اهْدِينَى فِيمَنْ هَدَيْتَ آشُهُرُ مِنْ آنُ يُذُكّرَ السَّادُهُ وَطُرُقُهُ، رَجَعْنَا إِلَى الْاحْبَارِ الصَّعِيْحَةِ فِى الْادَابِ مِمَّا لَمُ يُحَرِجُهَا الْإِمَامَانِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7700 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت علی ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیۃ استاد فرمایا: اے علی! اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور سداد (در شکی ) کا سوال کیا کرو اور ہدایت سے مراد سیدھا راستہ ہے اور سداد سے مراد تیروں کو درست کرنا ہے، پھر نبی اکرم منافیۃ کے ان کے صاحبزاد بے حضرت امام حسن بن علی بڑا ہا جو کہ جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں ) کو بھی وہی تھم دیا جوان کے والدمحترم کو دیا تھا۔

ﷺ کو بین یہ ابی مریم کی ابوالجوزاء کے واسطے سے حضرت امام حسن بن علی ٹائٹن سے روایت کروہ حدیث اس دعائے توت کے بارے میں ہے جو کہ نبی اکرم منافیۃ کے ان کوسکھائی تھی ،وہ دعاان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔اللہ ہم اھدنسی قنوت کے بارے میں ہے جو کہ نبی اکرم منافیۃ کے اس کی اسناد ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔اور ہم آ داب کے موضوع پراب ان احادیث کی جانب لو شع ہیں جن کوامام بخاری پہنے اور امام مسلم مینانیٹ نقل نہیں کیا۔

7701 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنُ يَضَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى اللهُ حُرَى وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَضَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى اللهُ حُرَى وَهُوَ مُضْطَجِعٌ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7701 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ﴿ حَفرتَ جابِر رَبِي عَنْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اَنْتُمَا الله مَنْ اِنْتَ سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آ دمی کیٹے ہوئے اپنا ایک یا وُں ، دوسرے پر رکھے۔

ا المسلم والنواك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كفل نهيس كيار

7702 – اَخْسَرَنَا اَحْسَمَدُ بُنُ مُسَحَسَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيُتُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثِنِى اَبُوُ الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْاُحُرَى وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهُرِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7702 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الصماء سے منع فرمایا۔ اوراشمال الصماء یہ ہے کہ آخری اللہ منگائی نے اشتمال الصماء سے منع فرمایا۔ اوراشمال الصماء یہ ہے کہ آدمی اپنی پشت کے بل لینا ہوا ہواوروہ اسی حالت میں اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پررکھے۔

7703 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَوِيكٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ حَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عِبْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ مَلَّ بِهُ وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى الْيَةِ يَدِهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ: تَقْعُدُ قَعُدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهُ وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى الْيَةِ يَدِهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ: تَقْعُدُ قَعُدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ مُ سَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7703 - صحيح

﴿ ﴿ عَروبن الشريدا بِينِ والدكايد بيان نقل كرتے بين كه نبى اكرم مُنَافِيْنِ ان كے پاس سے گزرے ، وہ اس وقت اس طرح ليٹے ہوئے تھے كہ انہوں نے اپنی پشت كے بیچھے اپنی ہتھيليوں سے فیک لگائی ہوئی تھی۔حضور مُنَافِیْنِ نے فرمایا: تم ان لوگوں كى طرح بيٹھے ہوئے ہوجن پراللہ تعالی كاغضب ہواہے۔

الاسناد بے کین امام بخاری میستا اورامام سلم میستان اس کونقل نہیں کیا۔

7704 - حَدَّثَنِنَى عَلِنَّى بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا اَبُو الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بُنُ عُنْمَانَ التَّنُوجِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنْ انَسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ انَّا عَبْدُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنْ انَسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7704 - على شرط مسلم

الله من الله الله من ا

ا المسلم والتواكم معيار كم مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل نهيس كيا-

7705 - حَدَّثَنِيى عَلِى بُنُ حَمُشَاذٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِیُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورِ الرَّازِیُّ، ثَنَا عَبُدُ السَّحْمَنِ بُنِ آبِی عَمْرَةً، اَنَّ اَبَا سَعِیدٍ الْخُدُرِیَّ، رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ اُوذِنَ عَبُدُ السَّحِنَازَةٍ فِی قَوْمِهِ فَجَاءَ وَقَدُ اَخَذَ النَّاسُ مَجَالِسَهُمْ فَلَمَّا رَاوَهُ نَشَزُوا اِلَيْهِ فَجَلَسَ فِی نَاحِیَةٍ وَقَالَ: اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7705 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رہائے ہیں: ایک قوم میں جنازے کا اعلان کیا گیا ، پھر جنازہ آگیا ، لوگ اپنی اپنی مخفلیں جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے جنازہ دیکھا تووہاں سے ہٹ گئے اور سڑک کے ایک کنارے پربیٹھ گئے۔ اور کہنے لگے: رسول اللہ مَائِیْتِمْ نے ارشافر مایا ہے کہ بہترین مجلس وہ ہے،جس میں زیادہ وسعت ہو۔

م الله المام بخاری اللہ کے معارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

7706 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْ بَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلْوِلَةً، ثَنَا مُصَادِفُ بْنُ زِيَادٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: وَاَثْنَى عَلَيْهِ حَيْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُوظِيَّ، يَقُولُ: لَقِيبَتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، بِالْمَدِينَةِ فِى شَبَابِهِ وَجَمَالِهِ وَغَصَارَتِهِ، قَالَ: فَلَمَّا استُخْلِفَ قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَافِنَ لِى فَجَعَلْتُ أُحِدُّ النَّظُرَ الِيَهِ فَقَالَ لِى: يَا ابْنَ كَعْبٍ مَا لِى اَرَاكَ تُحِدُ النَّظُرَ؟ قُلْتُ: يَا امِيرَ الْمَدُونِ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةِ فِى شَبَابِهِ وَجَمَالِهِ وَغَصَارَتِهِ، قَالَ: فَلَمَّا استُخْلِفَ قَدِمْتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَرْاعُ وَلَوْلِ عِسْمِكَ وَنَعُولِ جِسْمِكَ وَنَفُولِ جَسْمِكَ وَنَعُولِ عَسْمِكَ وَالْعَرْاعَ وَلَيْكَ وَالْعَرْاعُ وَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْرُاكَ وَفَعِي صَدِيدًا لَكُنْتَ لِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْرُاكُ وَلَكُولِ عَلْمُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَقْرَابَ وَإِنْ اَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَفْرَابَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِى صَلَابً عَلَيْهِ وَلَا يُعَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْرَا وَالْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعَلِّي مَا وَالْ كُنْتُمْ فِى صَلَابُكُمُ وَلَا مُعَلِي وَلَا يَعُولُوا الْعَرْاءُ وَالْعَلُوا الْعَلَيْمَ وَلَاءُ مَنْكُمْ وَرَاءَ نَائِمٍ وَلَا مُحَدِيثٍ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِي وَالْعَلُوا الْعَيْدَةِ وَالْعَلْوا الْعَقْرَابُ وَالْعَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا عُعُولُوا الْعَرْافُ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللهُ ع

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7706 - بطل الحديث

﴿ ﴿ ﴿ حُمْدِ بَن كَعِبِ القَرْظَى فَرِماتِ بِينَ: مِين حَفِرت عَمْرِ بَن عَبِدِ العَرْيِزِ سَے مَدينَهُ منوره مِينَ مِلا ، وہ اس وقت خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ فرماتے بیں: جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو میں ان کے پاس گیا ، میں نے ان کے پاس جانے کی اجازت ما گئی ، مجھے اجازت مل گئی ، میں ان کو بہت گھورکر دیکھنے لگ گیا ، انہوں نے پوچھا: اے ابن کعب! کیا وجہ ہے؟ تم مجھے اس طرح محورگور کرکیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا: اس لئے کہا ہے امیر المونین! میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا رنگ بدل چکاہے ، آپ کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جم کمزورہو چکاہے، اورآپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا: اے ابن کعب! اس وقت کیفیت کیا ہوگی ، جب تم محرورہو چکاہے، اورآپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا: اے ابن کعب! اس وقت کیفیت کیا ہوگی ، جب تم محصے بین دن کے بعد قبر میں ویکھو گے ، چیو ٹیمال میری آنکھوں کی بتایوں کو نکال چکی ہوں گی، اوروہ میر برخساروں پر بہہ چکی ہوں گی، اورمیراصلق اورمنہ پیپ سے بھرگیا ہوگا ، جب تو تم اس سے بھی زیادہ مجھ سے نفرت کروگے۔ تم وہ بات چھوڑ دو، تم مجھے حضرت عبداللہ بن عباس بھ اللہ منافی کی رسول اللہ منافی کی اس میں ہوئی صدیث ساؤ، میں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس بھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی کی اس میں تھ بھو۔ اور سانب اور بچھوکو مارڈ الو، اگر چہتم نماز پڑھ رہے ہو، اپنی دیواروں پر بردے مت لئکا و، کوئی خض اپنے بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے۔ کوئی شخص سوئے ہوئے آدمی کے بیچھے اور ب

قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَفْضَلِ الْاعْمَالِ اِلَى اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: مَنُ اَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا إِمَّا أَنْ اَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَإِمَّا فَضَى عَنْهُ دَيْنًا وَإِمَّا يُنَقِّسُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّهُ نَا اللهُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُرَبِ اللهُ نَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُرَبِ اللهُ نَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُرَبِ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ مَشَى مَعَ آخِيهِ فِي كُرَبِ اللهِ عِلَّةُ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ مَشَى مَعَ آخِيهِ فِي نَا حِيهِ اللهُ عَزْ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ اللهُ قَدَامُ ، وَلَانُ يَمُشِى آخَدُكُمْ مَعَ آخِيهِ فِي نَا حِيهِ فِي مَسْجِدِى هَذَا شَهْرَيْنِ - وَاشَارَ بِإِصْبَعِهِ - آلا أُخْمِرُكُمُ بِشِرَارِكُمْ؟ فَضَاءِ حَاجَتِهِ اللهُ مَنْ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُ وَيُعْمَدُ وَيُعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَا وَاللَّهُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيُعْمُونُ وَيُعْمَا وَاللّهُ اللهُ وَلَعْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالَعُهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُعُولُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالَعُوا اللّهُ عَلَا الللهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللْمُعُولُ وَاللّهُ

﴿ ﴿ آپ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: کسی مون کو خوتی دینا ، چاہے کھانا کھلاکراس کی بھوک ختم کرے ، یا اس کی جانب سے اس کا قرضہ اداکر کے ، یا اس کی کوئی دنیاوی پریشانی دورکر ہے گا۔ جو خص کسی فراخ دست کومہلت دے گایا تنگ دست کا قرضہ معاف کرے گا ، اللہ تعالی اس کی آخرت کی پریشانی دورکر ہے گا۔ جو خص کسی فراخ دست کومہلت دے گایا تنگ دست کا قرضہ معاف کرے گا ، اللہ تعالی اس کواس دن سائے میں جگہ عطافر مائے گاجس دن کوئی ساید نہ ہوگا۔ جو خص اپنے مسلمان بھائی کے ہمراہ چل کرشہرے کے کنارے تک جائے گا ، اللہ تعالی اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گاجس دن لوگوں کے قدم پھسل رہ ہمراہ چل کرشہرے کے کنارے تک جائے گا ، اللہ تعالی اس کے ساتھ جانا میری اس مجد میں دوماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ پھر حضور شاہین نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے شریر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام بوگھ کے آبان یارسول اللہ مُنافِینیم نے فرمایا: جو خفر مایا: جو خفر اکیلا رہتا ہو، اپنے عطیات کوروکہ ہواور اپنے غلام کو مارتا ہو۔ اس حدیث کی اور اساد بھی ہے اور اس میں پھھ الفاظ کا اضافہ ہے۔

7707 - سَمِعْتُ آبَا سَعِيدِ الْحَلِيْلَ بُنَ آحُمَدَ الْقَاضِى، فِى دَارِ الْآمِيرِ السَّدِيدِ آبِى صَالِحٍ مَنْصُورِ بُنِ رَوحٍ بِحَضْرَتِهِ يَصِيحُ بِرِ وَايَةِ هِذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ نُو مِحَضَّدٍ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بُنُ مُسَحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا اَبُوُ الْمِقْدَامِ هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَعُبِ الْقُرَظِیُّ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ اَمِيرٌ عَلَيْنَا بِالْمَدِينَةِ لِلْوَلِيدَ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ شَابٌّ غَلِيظٌ مُمْتَلِءُ الْجَسْمِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ اتَيْتُهُ بِخُنَاصِرَةَ فَدَحَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَاسَى مَا قَاسَى، فَإِذَا هُوَ قَدْ تَغَيَّرَتُ حَالَتُهُ عَمَّا كَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيْهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَفُوى النَّاسِ فَلْيَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَفُوى النَّاسِ فَلْيَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَتَوَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُلُ عِلَى اللهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنُ بِمَا فِي يَدِ اللّهِ وَمَنْ اَحَبُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ قَدِ اتَّفَقَ هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ النَّصُرِيُّ وَمُصَادِفُ بُنُ زِيَادٍ الْمَدِينِيُّ عَلَى رِوَايَةٍ عَنُ مُحَمَّدِ. بُنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ وَاللَّهُ اَعْلَمُ. وَلَمُ اَسْتَجِزُ اِخُلاءَ هذَا الْمَوْضِعِ مِنْهُ فَقَدْ جَمَعَ آذَابًا كَثِيْرَةً

﴿ وَ وَرِيد بن عبد الملک کی جانب سے مدینہ منورہ و رہا ہے ہیں: میں حضرت عمر بن عبدالعزیز والنو کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ولید بن عبدالملک کی جانب سے مدینہ منورہ پر ہمارے عامل سے ۔ آپ طاقتور، اور مضبوط جمم والے نو جوان سے ، ان کے خلیفہ بننے کے بعد میں ان کے پاس خینچا ، یہ میرے بارے بہت ساری قیاس آن کے پاس خینچا ، یہ میرے بارے بہت ساری قیاس آرائیاں کر چکے سے ۔ ان کی حالت پہلے سے بہت تبدیل ہوچکی ہی ، اس کے بعد پوری حدیث بیان کی ۔ اس میں ان الفاظ کا اضافہ فرمایا: جس نے اپنے بھائی کے خطی طرف اس کی اجازت کے بغیر دیکھا، گویا کہ اس نے دوزخ کو ویکھا ہے ، اور جوخف سب سے زیادہ طاقتور بنتا چاہتا ہے ، اس کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے ، اور جوسب سے زیادہ باعزت ہونا چاہتا ہے ، اس کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے ، اور جو سب سے زیادہ باعزت کیا جو باعزت ہونا چاہتا ہے ، اس کو چاہئے کہ جو بوت ہونا چاہتا ہے ، اس کو چاہئے کہ جو بوت کے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے ۔ اور جوخف سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہے ، اس کو چاہئے کہ جو کے اللہ تالیہ کے ہاتھ میں ہے اس پر کم بحروسہ کرے ۔ پھر اللہ تالیہ کے ہاتھ میں ہے اس پر کم بحروسہ کرے ۔ پھر اللہ تالیہ کے ہاتھ میں ہے اس پر کم بحروسہ کرے ۔ پھر اللہ تالیہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام بھائی نے فرمایا: جو نے فرمایا: جو نے مال کی امیدنہ کی جاتی ہواور جس کے شرے امن نہ ہو ۔ ب شک حضرت میں بن مربم میں شائی اسرائیل میں کھڑے ، ورنہ تم ظلم کرو گے ، بن اسرائیل میں کھڑے ، ورنہ تم ظلم کرو گے ، بن اسرائیل میں کھڑے ، ورنہ تم ظلم کرو گے ، بن اسرائیل میں کھڑے ، ورنہ تم ظلم کرو گے ،

اورابل لوگوں سے حکمت کی بات روک کرنہ رکھو ورنہ تم ظلم کروگے ، ظالم پرظلم مت کرو، اور نظلم کا بدلہ ظلم سے دو، ورنہ تمہارے رب کے ہاں تمہاری قدرومنزلت گرجائے گی ، اے بنی اسرائیل اصل ہا تیں تین ہیں۔ ایک وہ معاملہ جس کی کھوٹ واضح ہو، اس سے نے کررہو۔ ایک وہ معاملہ جس میں اختلاف ہو، اس کواللہ کے سپر دکرو۔

وایت کی میدهدیت محیح ہے۔ ہشام بن زیادنھری اور مصادف بن زیاد المدنی نے محد بن کعب قرظی سے بیدهدیث روایت کی ہے۔ واللہ اعلم۔ مجھے اچھانہیں لگا کہ اس مقام کو اس سے خالی رکھوں اس لئے میں نے بہت سارے آ داب جمع کردیئے ہیں۔
ہیں۔

7708 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدِ الْبَيْرُوتِيْ، حَدَّنِى اَبِي، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِيْ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: اَتَانَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: يَا فُلانُ انْطَلِقُ مَعَ فُلانِ وَيَا فُلانُ انْطَلِقُ مَعَ فُلانِ وَيَا فُلانُ انْطَلِقُ مَعَ فُلانِ حَتَى بَقِيتُ فِى خَمْسَةٍ آنَا خَامِسُهُمْ فَقَالَ: قُومُوا مَعِى فَفَعَلْنَا فَدَخَلُنَا عَلَى عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا وَذَلِكَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي خَمْسَةٍ آنَا خَامِسُهُمْ فَقَالَ: قُومُوا مَعِى فَفَعَلْنَا فَدَخَلُنَا عَلَى عَائِشَةُ اللهُ عَنْهَا وَذَلِكَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ فَلَانُ اللهُ عَنْهَا وَذَلِكَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَقَالَ: فَيْمُنَا فِى الْمَسْجِدِ فَاتَانِى النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى الْمَسْجِدِ فَي السَّنَادِهِ عَلَى يَحْمَى بُنِ ابِى كَثِيرٍ وَآخِرُهُ انَّ الصَّوابَ قَيْسُ بُنُ طِخْفَةَ الْفِقَارِيُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ ابْنُ هُو يَعَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ہو؟ اس انداز میں سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔

اں حدیث کی اسنادمیں کی بن ابی کثیر پر اختلاف ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ قیس بن طخفہ غفاری درست ہیں۔ اوراس کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رٹی ٹٹٹٹ نے روایت کیا ہے۔

7709 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، ٱنْبَاَ عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ بِرَجُلٍ مُضَعَدِعٍ عَلَى بَطُنِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجُلِهِ وَقَالَ: إنَّهَا ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ مُصَالِعًا مِنْ مُعَلِيْهِ فَضَرَبَهُ بِرِجُلِهِ وَقَالَ: إنَّهَا ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7709 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ مُٹائنُوْ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائنٹِ ہم کا گزرایک ایسے آ دمی کے پاس سے ہواجو کہ پیٹ کے بل سویا ہواتھا ، آپ مُٹائنٹِ ہے ناوک کی ٹھوکر مارکراس کو جگایا اور فرمایا: اس انداز میں لیٹنااللہ تعالیٰ کو پیند نبیس ہے۔

المسلم والتواكم معارك مطابق صحح بيكن شيخين في اس كفل نبيس كيا-

7710 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنُ كَثِيْرِ بُنِ آبِى كَثِيْرِ، عَنُ عِيَاضٍ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَجُلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7710 - صحيح

7711 - اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مَنْ الْمَحَارِثِ، ثَنَا عَلِيْ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِى حَازِمٍ، عَنُ اَبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَآنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا قَاعِدٌ فِى الشَّمْسِ فَقَالَ: تَحَوَّلُ اِلَى الظَّلِّ فَاِنَّهُ مُبَارَكُ

#### حديث: 7709

السبامع للترمذى أبواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وملم - بساب منا جناء فنى كراهية الاضطعاع على البطن عديث:2763 صعيح ابن عبان - كتاب الزينة والتطبيب باب آداب النوم - ذكر الزجر عن نوم الإنسان على بطنه إذ الله جل وعلا مديث:5626 صفيف ابن ابى تبيبة - كتاب الادب فى الرجل ينبطح على وجهه - حديث:26137 مسند احبد بن حنبل مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث:7681 ثمب الإيهان للبيهقى - فصل فى النوم الذى هو نعبة من نعم الله عنه المدين:4525

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ﴿ قَيْسِ بَنِ ابِي حازم اللهِ والدكايد بيان نقل كرت بين كه نبي اكرم مَلَا اللهُ عَلَيْ فَيْ مَعِيد ويكها ، مين دهوب مين بيضا ، مواقعار آپ مَلَا اللهُ عَلَيْ فَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْمِ عِلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَ

🟵 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7712 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا اِبْوَاهِيُمُ بُنُ مَوْزُوقِ الْبَصْرِيُ، بِمِصْرَ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّقَنَا شُعْبَةُ، عَنُ السَّمَاعِيُلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ مَبَارَكُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِي وَهُو قَاعِدٌ فِى الشَّمْسِ، فَقَالَ: تَحَوَّلُ إِلَى الظِّلِّ فَإِنَّهُ مُبَارَكُ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنْ ارْسَلَهُ شُعْبَةُ فَإِنَّ مِنْجَابَ بُنَ الْحَارِثِ وَعَلِى بُنَ مُسْهِرٍ ثِقَتَانِ "

﴾ ﴿ وَيَهِمَا بِن ابِي حازم فرمات ہيں كہ نبي اكرم مَنْ النِيْمَ نے ميرے والدمحتر م كو ديكھا ،وہ دھوپ ميں ہيٹھے ہوئے تھے ، آپ مَنْ النِّيْمَ نے فرمايا: چھاؤں ميں ہوجاؤ ، كيونك وہ بركت والى ہے۔

ﷺ بی حدیث سیح الاساد ہے اگر چہ شعبہ نے اس میں ارسال کیا ہے۔ کیونکہ منجاب بن حارث اور علی بن مسہر تقدراوی میں۔

7713 - أَخُبَونَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ الْبَزَّارُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا خَامِدُ بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا خَابُهُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي الْحَسَنِ، قَالَ ثُمُنَا فِي بَيْتٍ فِي شَهَادَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا ابُو بَكُرَةً فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَنُ مَجْلِسِهِ فَقَالَ ابُو بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقُعُدُ فِيهِ وَلا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقُعُدُ فِيهِ وَلا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقُعُدُ فِيهِ وَلا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنُ وَلَهُ يَعْمُ لِللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُولِ مَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقُعُدُ فِيهِ وَلا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلا تَمْسَحُ يَدَكُ بِعُولِ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَقُعُدُ فِيهِ وَلا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُولِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَمْسَحُ يَدَكُ بِعُولِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ مَا لِيَّامِ وَلَمْ يُخَرِّجًا حَدِيثَ الثَّوْلِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7713 - صحيح

ا بہ اللہ علیہ بن ابی الحسن فرماتے ہیں: ہم ایک گھر میں گواہی دینے کے لئے موجود تھے، حضرت ابوبکرہ ہمارے ایس آئے ،مجلس میں سے ایک آدی ان کی جانب اٹھا، حضرت ابوبکرہ نے کہا: رسول الله سَالَ اَیْمَ نِے ارشادفر مایا: کوئی آدی ، دوسرے کو اٹھا کراس کی جگہ خود نہ بیٹھے، اورا پنا ہاتھ اس کپڑے کے ساتھ صاف نہ کریں جوتمہارانہیں ہے۔

کی بیر حدیث صحیح الاسناد ہے۔ امام بخاری رُواللہ اورام امسلم رُواللہ نے قیام والی بات نقل کی ہے ، اور کپڑے والی بات نقل نہیں کی۔

7714 – آخُبَونَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بَدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُد اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مَجُلِسَيْنِ وَمَلْبَسَيْنِ: فَامَّا مَرْدُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مَجُلِسَيْنِ وَمَلْبَسَيْنِ: فَامَّا مَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مَجُلِسَيْنِ وَمَلْبَسَيْنِ: فَامَّا

الْمَدُ لِسَانِ بَيْنَ الطِّلِ وَالشَّمْسِ وَالْمَجُلِسُ الْاخَرُ اَنْ تَحْتَبِىَ فِى ثَوْبٍ يُفْضِى إلى عَوْرَتِكَ، وَالْمَلْبَسَانِ اَحَدُهُمَا اَنْ تُصَلِّى فِي سَرُاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ "

﴿ ﴿ عبدالله بن بریدہ اینے والد کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْظِم نے دومجلسوں سے اور ملبوسات سے منع ا۔

دومجلسیں نیہ ہیں۔

🔾 دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھنا 🕹

ایک جا درمیں یوں لیٹ کر بیٹھنا کہ اپنی شرمگاہ پرنظر پڑتی ہو۔

اوردوملبوسات پیر ہیں۔

ایک کیڑے میں یوں نماز پڑھنا کہ کیڑا پہنا ہوانہ ہو۔

🔿 قمیص یا کوئی چا دراوڑ ھے بغیر صرف شلوار پہن کرنماز پڑھنا۔

7715 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا السِّرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ: مَا رَايَّتُ آحَدًا اَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلَّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَة بِنُ وَسُلَمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا قَالَتُ: وَكَانَتُ إِذَا دَخَلَتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ عِلَى مَجْلِسِهَا فَقَبَّلُتُهُ وَاجُلَسَتُهُ فِي مَجُلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلُتُهُ وَاجُلَسَتُهُ فِي مَجُلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلُتُهُ وَاجُلَسَتُهُ فِي مَجُلِسِهَا

فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ فَاطِمَةُ، فَاكَبَّتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَتُ رَاسَهَا فَبَكَتُ ثُمَّ اكَبَّتُ عَلَيْهِ وَرَفَعَتُ رَاسَهَا فَضَحِكَتُ فَقُلْتُ: إِنِّى كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ هَذِهِ مِنْ اَعْقِلِ نِسَائِنَا فَإِذَا هِى مِنَ النِّسَاءِ فَلَمَّا تُوقِي عَلَيْهِ وَرَفَعَتُ رَاسَهَا فَضَحِكْتِ مَا فَيُلِيهِ وَرَفَعَتِ رَاسَكِ فَصَحِكْتِ مَا فَيُلِثُ لَهَا: رَايَتُكِ حِينَ اكْبَبْتِ عَلَى النَّبِي فَرَفَعْتِ رَاسَكِ فَبَكَيْتِ ثُمَّ اكْبَبْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَاسَكِ فَصَحِكْتِ مَا فَيُلَتْ نَهُ الْمَبْرِي فَلَى اللهِ فَلَا لَيَدِرَةٌ الْخَبَرَيْلُ اللهُ مَيِّتُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ، ثُمَّ الْحَبَرَيْلُ آنِي اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: إِنِي إِذًا لَنَذِرَةٌ الْحَبَرَيْلُ آنَهُ مَيِّتُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ، ثُمَّ الْحَبَرَيْلُ آنِي اللهَ عَلَى اللهِ فَذَاكَ حِينَ ضَحِكْتُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْتِ الشَّغِيِّ،

الجساميع ليلترمنزى أبواب السنباقب عن ربول الله صلى الله عليه وبلم - بساب صا جساء فى فيضل فاطبة رضى الله عنها أ حديث: 3887 ُسنن ابى داود - كتاب الادب أبواب النوم - بباب ما جاء فى القيام ' حديث: 4561 السنين الكبرى للنساشى -كتاب البنباقب مناقب اصعاب ربول الله صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والانصار - مناقب فاطبة بنت ربول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله حديث:8098

# عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7715 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ المونین حفرت عائشہ ن فی اللہ میں میں نے گفتگو، مجھانے کے انداز اور گفتار میں ، فاطمہ سے زیادہ کسی کی حضور شائی کی است مشاببت نہیں دیکھی ، اٹھنا ، بیٹھنا سب حضور شائی کی جیساتھا۔ آپ فرماتی ہیں: جب سیدہ فاطمہ ن فی نبی اکرم شائی کی است مشاب کے اللہ اللہ کے لئے اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ، ان کی بیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کو است میں اگرم شائی کی بیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کو استقبال کے لئے اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ، ان کی بیشانی پر بوسہ دیتی اور حضور مٹائی کی استقبال کے لئے کھڑی ہوجاتے ، توسیدہ فاطمہ ن اللہ حضور مٹائی کی بیشانی پر بوسہ دیتیں ، اور حضور مٹائی کی کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کے کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی بیشانی پر بوسہ دیتیں ، اور حضور مٹائی کی کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی بیشانی پر بوسہ دیتیں ، اور حضور مٹائی کی کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی بیشانی پر بوسہ دیتیں ، اور حضور مٹائی کی کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھڑی ہوجاتی ، حسان کی کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کو کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھڑی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھری ہوجاتیں ، حضور مٹائی کی کھڑی کے کہ کے کھڑی کے

جب نی اکرم طالی مرض الموت میں بہتلا ہوئے توسیدہ کا نات حضرت فاطمہ بڑھارسول اللہ طالی کے خدمت میں حاضر ہو کئیں، اورحضور طالی کے اوپر جھک گئیں، کچھ دیر بعد سراوپر اٹھایا اور آپ روپڑیں، اس کے بعد دوبارہ آپ، حضور طالی کی فدمت میں حاضر گئیں، کچھ دیر بعد سراوپر اٹھایا اور آپ مسکر اپڑیں، میں نے سوچا: میں تو ان کوسب سے زیادہ عقابہ محصی تھی ،کین ہی دوسری عورتوں کی طرح نکلی، جب حضور منا لیکن انتقال ہو گیا تو (بعد میں) میں نے ان سے بوچھا: میں نے تمہیں دیکھا تھا ہم حضور منا لیکن پر جھک ، بعر مم نے سراوپر اٹھایا اور روپڑی، بھر حضور منا لیکن پر جھک ، بھر سراٹھایا اور سراٹھایا کہ اس کے وجہ کیا تھی ؟ سیدہ کا تنات حضرت فاطمہ دی ہونے فرمایا: میں نے (حضور طالی کی صحت کی) نذر مانی ہوئی تھی ۔حضور منا لیکن کی نیا کہ اس سے بہلے میں در میں میری وفات ہوجائے گی ، اس لئے میں روپڑی تھی ، بھر حضور منا تو جھے بتایا کہ بورے گھر میں سب سے بہلے میں در میں میری وفات ہوجائے گی ، اس لئے میں روپڑی تھی ، بھر حضور منا تو جھے بتایا کہ بورے گھر میں سب سے بہلے میں اسے اباسے ملوں گی ، بین کرمیں خوش ہوگئی۔

ﷺ بی صدیث امام بخاری پڑالیہ اورامام مسلم بڑالیہ کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بڑالیہ ان اس کواس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔امام بخاری کیا اورامام مسلم بڑالیہ نے فعمی کے ذریعے ہمروق کے واسطے سے ام المونین حضرت عائشہ بڑائیا کی حدیث روایت کی ہے۔

7716 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ، بِالرَّيِّ، ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْـمُشَنَّى الْاَنْسَصَارِيُّ، حَدَّثِنِى اَبِى، ثَنَا ثُمَامَةُ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7716 – أخرجه البخاري سوى قوله لتعقل عنه

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک بیشته فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلِینِمُ جب (کوئی خاص) بات کرتے توایک ایک نکمہ تین تین مرتبہ دہراتے ، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔

🕾 🚓 بیصدیث امام بخاری پیشته اورامام مسلم بیشته کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشتانے اس کوفل نہیں کیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

7717 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْرٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، آنُبَا مَحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْرٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، آنُهُ كَتَبَ اِلَى الْبَعُورُ بِنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنِ ابْنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضُرَمِتِي، عَنْ آبِيهِ، رَضِى الله عَنْهُ، آنَهُ كَتَبَ اللَّى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَا بِنَفْسِهِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى هَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7717 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ابن العلاء بن الحضر مى اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كه انہوں نے نبى اكرم مُثَاثِيَّا كى جانب ايك خط لكھاءاس كا آغاز اپنى ذات سے كيا۔

امام بخاری ویسته اوراهام سلم برات کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میستان نے اس کوفل نہیں کیا۔

7718 – حَدَّثَنَا اللَّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، ثَنَا آبِي، وَشُعَيْبُ بُنُ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، ثَنَا آبِي، وَشُعَيْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ جُبَيْرٍ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ جُبَيْرٍ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ جُبَيْرُ بُنُ دَحَلَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ، فَقَالَ: اتَحْصِى اَسْمَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ جُبَيْرُ بُنُ مُطُعِمٍ، يَعُدُّهَا؟ قَالَ: "نَعَمُ، هِنَى سِتٌ: مُحَمَّدٌ وَاحْمَدُ وَحَاتَمٌ وَحَاشِرٌ وَعَاقِبٌ وَمَاحٍ، فَامَّا حَاشِرٌ فَيُبْعَثُ مَعَ مُنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عُقْبِ الْالْبِياءِ ، وَامَّا مَاحٍ فَإِنَّ اللَّهَ السَّاعَةِ (نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٌ شَدِيدٌ) (سبأ: 46) ، وَامَّا عَاقِبٌ فَإِنَّهُ عُقْبِ الْالْبِياءِ ، وَامَّا مَاحٍ فَإِنَّ اللَّهَ مَا عَنْ النَّهُ عُقْبِ الْالْبِياءِ ، وَامَّا مَاحٍ فَإِنَّ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ عُقْبِ الْالْبِياءِ ، وَامَّا مَاحٍ فَإِنَّ اللَّهُ مَا يَنَاتُ مَنِ اتَبَعَهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7718 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ افع بن جبیر کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس گئے ،عبدالملک بن مروان نے کہا: کی استہیں رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَیْ کے وہ اسائے گرامی یا دہیں جو جبیر بن مطعم کو یا دہوا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ وہ ۱۱ ساء میں۔ محمد ، احمد ، خاتم ، حاشر ، عاقب ، اور ماحی۔ حضور مَنْ اللّهُ عَلَیْ کَمَ عَنْ مَا مُنْ دُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ

نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٌ شَدِيدٌ) (سبأ: 46)

اورعا قب کا مطلب ہے کہ آپ مُنگِیُّا تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے۔اور ماحی کامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور مُنگِیُّئِم کے طفیل ان کے تبعین کے گناہوں کومٹادے گا۔

ي حديث امام بخارى مَنْ الله المسلم مَنْ الله على عيار كه مطابق سيح به ليكن شخين مُنْ الله الكوفل أبين كيار معارى مطابق سيح به ليكن مُنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ، وَعَلِيُّ بُنُ السَّحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْهَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ، وَعَلِيُّ بُنُ السَّحَوِيُّ اللهِ بُنُ عَمَلَ اللهِ بُنُ عَمَلَ اللهِ بُنُ عَمَلَ اللهِ بُنُ عُمَلَ اللهِ بُنُ عَمَلَ اللهِ اللهِ بُنُ عَمَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بِ الْمَدِينَةِ، وَآخُوهُ عَبُدُ اللهِ بِمَكَّةَ سَنَةَ آرْبَعِ وَآرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ رَسُولُ اللهِ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7719 - على شرط البخاري ومسلم

اورعبدالرحلٰ 'پیند ہے۔

الله على الله عَلَمُ الله مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا

الْمُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ صَالِحِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُثَمَانَ بُنِ خُتَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَبُدُ اللهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمُ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ الرَّحْمَن

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7720 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ادرعبدالرحلن 'نام پسند ہیں۔

7721 – آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدِ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بُنُ بَشَادٍ، قَالًا: ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنُ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَانَهُيَنَّ اَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَّافْلَحُ وَنَجِيحٌ وَيَسَارٌ، وَإِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَانَهُيَنَّ اَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَّافْلَحُ وَنَجِيحٌ وَيَسَارٌ، وَإِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَانُهُ لَا فَعَرَبِ

حديث: 7720

صعيع مسلم - كتساب الآداب بساب الشهرى عن التكنى بابى القاسم وبيان ما يستحب من الاسهاء - حديث: 4069 الجامع للترمذى أبواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء ما يستحب من الاسهاء حديث: 2833 أمن ابى داود - كتساب الادب بساب فى تغيير الاسهاء - حديث: 4319 أمنن الدارمى - ومن كتساب الاستئذان باب: ما يستحب من الاسهاء - حديث: 2649 أمنن ابن ماجه - كتساب الادب باب ما يستحب من الاسهاء - حديث: 3726 مصنف ابن ابى شبة - كتساب الادب ما تستحب من الاسهاء - حديث: 3726 مصنف ابن ابى شبة - كتساب الادب ما تستحب من الاسهاء - حديث: 25378 أمسند احد بن حنبل مسند عبد الله بن عهر رضى الله عنها - حديث: 4635 السنس الكبرى للبيهةى - كتساب البصحايا أجساع ابواب العقبقة - بساب مسا يستحب ان يسهى به أحديث: 17958 السعب الكبير للطبرانى - من اسهه عبد الله وصها استد عبد الله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود عبد الله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود عبد الله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود عبد الله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود عبد الله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود عبد الله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود عبد الله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود عبد الله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود بالله بن عهر رضى الله عنهها - نافع أدود بالله بن عهر رضى الله عنه با الله بن عهر رضى الله عنه با الله بن عهر رضى الله عنه با الله بن عهر رضى الله عنه با بافع أدود با استد عبد الله بن عهر رضى الله عنه بالله بن عهر رضى الله عنه بالله بن عهر رضى الله باله بن عهر رضى الله بن عهر رضى الله بن عهر بالله بن عهر بالله بن عهر رضى الله بن عهر بالله بالله بالله بن عهر بالله بالل

هَ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ . وَلَا اَعْلَمُ اَحَدًا رَوَاهُ عَنِ التَّوْرِيِّ يَذْكُرُ عُمَرَ فِي اِسْنَادِهِ غَيْرَ اَبِي آخُمَدَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7721 - على شرط مسلم

اور بیارنام رکھنے منع کردوں گا،اوراگر میں زندہ رہا توان شاء اللہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔

ﷺ یہ حدیث امام سلم ڈاٹنؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفق نہیں کیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ ابواحمد کے سواکسی دوسرے راوی نے بیر حدیث ثوری سے روایت کرتے ہوئے درمیان میں عمر کا نام لیا ہو۔

7722 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيَّاشٍ الرَّمُلِيُّ، ثَنَا مُوَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ سُفْيَانُ، وَاَخْبَرَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُسُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بُنُ اِسْحَاقَ، آثَبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ، ثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْنُ عِشْتُ لَانُهُيَنَّ اَنْ يُسَمَّى بَرَكَةُ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَنُهُ عَنْهُ " وَوَاهُ الْمُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ فِي حَدِيثِهِ وَلَا آذُرِى قَالَ: رَافِعًا آمُ لَا "

﴾ ﴿ حضرت جابر ولا تُعَوَّفُو مات مِين كه رسول الله مَكَالَيْظِ نے ارشاد فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو میں'' بركة ، نافع ، اور بیار' نام رکھنے ہے منع كردوں گا ليكن حضور مُنَالِّيْظِ كا وصال مبارك ہوگيا اور آپ نے ان ناموں ہے منع نہيں فرمایا۔

اس حدیث کومول بن اساعیل نے بھی روایت کیا ہے کین مجھے بیعلم نہیں ہے کہ انہوں نے''رافعا'' کہاہے یانہیں۔

صبعيع البخارى - كتباب الادب بياب ابغض الاسياء إلى الله - حديث: 5860 صبعيع مسلم - كتباب الآداب باب تعريب التسبى ببلك الاملاك - حديث: 4088 المجامع للترمذى - أبواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما يكره من الاسياء حديث: 2837 صبيع ابن حبان - كتباب العظر والإباحة فصل - ذكر الزجر عن أن يسبى البرء نفسه إذا كان فى نبىء حديث: 5916 سنن ابى داود - كتباب الادب باب فى تغيير الاسم القبيع - حديث: 4331 مسكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه حديث: 913 مسند احد بن حنبل - مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7168 مسند العبدى - باب ابغض الاسهاء إلى حديث: 7168 مسند العبدى - باب ابغض الاسهاء إلى

مه عر وجل حدیث:846 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَقُولُونَ شَاهَانُ شَاهُ: إِنَّكَ مَلِكُ الْمُلُوكِ

ه لَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لِآنَّ جَمَاعَةً مِنْ اَصْحَابِ سُفْيَانَ رَوَوْهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7723 - قد أخرجاه

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ رہائی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کوسب سے ناپندیدہ نام' ملک الا ملاک، شہنشاہ' ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں بجم کی عادت ہے کہ جب وہ اپنے بادشاہوں کی عظمت بیان کرتے ہیں توان کوشہنشاہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تو '' ملک الملوک' ہے۔

ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ کیونکہ سفیان کے شاگردوں کی ایک جاعت نے اس کوالوالزناد سے اپنی اسناد کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

7724 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيُهِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا هَوْ ذَهُ بُنُ حَلِيْفَةَ، ثَنَا عَوْفَ، عَنْ حِكَاسٍ، وَمُسَحَسَّدٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ قَسَلَمَ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ قَسَمَّى مَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى مَلِكَ الْاَمُلاكِ لَا مَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى مَلِكَ الْاَمُلاكِ لَا مَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى مَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى مَلِكَ الْاَمُ مَلاكِ لَا مَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَدَ

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7724 - على شرط البخاري ومسلم

حضرت ابو ہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

﴿ ﴿ يَهِ مِدِيثِ امام بخارِي مِنْ اللهِ اورامام سلم مُنِينَةٍ كَ معيار كَ مطابق صحيح بِ ليكن شِخين مِينَةِ ان الكوقل نهيس كيا ـ معارح مطابق صحيح به ليكن شخين مِينَةِ ان الكوقل نهيس كيا ـ 7725 - أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا البُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَرُوانَ وَ مَنَا اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ بُنُ مَرُوانَ وَ مَنَا اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الـزَّهْـرَانِـتُّ، ثَـنَا عِصَامُ بُنُ بَشِيرٍ، حَلَّثِنِى اَبِىُ، قَالَ: اَوْفَلَنِىٰ قَوْمِى بَنُو الْحَارِثِ بُنِ كَعْبٍ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ قَالَ لِي: مَرُحَبًا، مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: كَثِيْرٌ، قَالَ: بَلُ اَنْتَ بَشِيرٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7725 - صحيح

ارگاہ میں مجھے بھیجا، جب میں حضور منگاتیو کم کی خدمت میں پہنچاتو آپ منگاتیو کم کے الحارث بن کعب نے مجھے نبی اکرم منگاتیو کم کا اللہ کا اللہ میں مجھے مرحبا کہااور میرانام پوچھا، میں نے کہا میرا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نام' اکثر' بے حضور مَالَيْزُم نے فرمايا: بلکمتم ' ابشر' ہو۔

ام معاری میں امام بخاری میں اور امام مسلم بور کے معارے مطابق صبح ہے کیکن شخص نے اس کوفل نہیں کیا۔

۞ ۞ ♦ ايد حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى ميشة اورامام مسلم ميسة نے اس كونقل نہيں كيا۔

7726 – آخبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْمُنُ سَعِيدٍ، عَنُ زَكِرِيَّا بُنِ اَبِى زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُطِيعٍ بُنِ الْاَسُودِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ يَقُولُ: لَا يُقْتَلَنَّ قُرَشِيِّ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ صَبْرًا اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7726 - صحيح

عبدالله بن مطیع بن الاسودا پنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں کہ میں نے فتح کمہ کے موقع پر رسول الله مُنَا اللهُ مَنَا مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُل

و المسلم بينية نه الاسناد ہے ليكن امام بخارى مبينة اورامام مسلم بينية نے اس كوفقل نہيں كيا۔

7727 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَانِيُءٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ اَبُزَى الْمَكِّيُّ، حَدَّتُتْنِى رَيْطَةُ بِنْتُ مُسْلِمٍ، عَنْ اَبِيْهَا، اَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: اسْمُكَ مُسْلِمٌ

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7727 - صحيح

﴿ ﴿ ریطہ بنت مسلم اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتی ہیں: وہ رسول اللّه مُكَاثِیْمٌ کے ہمراہ جنگ حنین میں شریک تھے، حضور مُنَائِیْمُ نے ان سے ان کانام پوچھا،انہوں نے کہا: میرانام' نخراب' ہے۔آپ مُنَائِیْمُ نے فرمایا: تیرانام' مسلم' ہے۔ ﷺ بیحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بُیٹائیۃ اورامام مسلم بیٹائیٹ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7728 – آخُبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى إِيَاسٍ، ثَنَا فَهُمَّذِ وَآخُبَرَنِى اللهِ بُنُ مَعَاذٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَخْتَرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، ثَنَا آبِى، ثَنَا شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنِى آبُو عُمَرَ بُنُ مَعَاذٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَخْتَرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، ثَنَا آبِى، ثَنَا شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنِى آبُو عُمَرَ بُنُ مَعَادٍ، يُحَدِّثُ عَنْ خَيْشَمَةَ: آنَّ جَدَّهُ سَمَّى آبَاهُ عُزَيْزًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7728 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت خیثمه فرماتے ہیں: ان کے والد نے ان کانام' 'عزیز''رکھا تھا،رسول الله مَثَاثِیْمُ کوان کانام بتایا گیاتو آپ مَثَاثِیْمُ نے ان کانام' 'عبدالرحمٰن' رکھ دیا۔

الاسناد ب الكن امام بخارى ميسية اورامام سلم ميسية في الكن الم المسلم ميسية في الكن المام المسلم ميسية في الكن المام بخارى ميسية اورامام سلم ميسية في الكن المام المسلم ميسية في الكن المام المام المسلم ميسية في المسلم الم

7729 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبُ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَجْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُو بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَجْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُو بُنُ مَيْمُونِ، عَنُ عَمِّهِ اُسَامَةَ بُنِ اَحُدَرِيِّ، اَنَّ رَجُّلا مِنُ يَنِى شَقِرَةَ يُقَالُ لَهُ: اَصُرَمُ كَانَ فِى السَّمُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلامٍ لَهُ حَبَشِيِّ اشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْبِلادِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّفَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلامٍ لَهُ حَبَشِي اشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْبِلادِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلامٍ لَهُ بَالْبَرَكَةِ. قَالَ: مَا اسْمُكَ قَالَ: اَصُرَمُ، قَالَ: اَنْتَ زُرُعَةَ فَمَا يَرِيهُ اللهُ اللهُ الْعَلامِ. قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَعَاصِمٌ وَقَبَضَ كَفَّهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7729 - صحيح

﴿ حضرت اسامہ بن اخدری والنظافر ماتے ہیں: بن شقرہ کا ایک آومی جس کا نام 'اصرم' تھا، وہ ان نوگوں میں شامل تھا جو نبی اکرم سائیلی کی بارگاہ میں آئے ،اس نے حضور سائیلی کی خدمت میں اپناایک غلام بھی پیش کیا جو اس نے اس علاقے سے خریدا تھا، اس نے بتایا: یارسول الله سائیلی میں نے بیخریدا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس کے لئے برکت کی وعامی فرما نمیں، حضور سائیلی نے اس سے بوچھا: تیرانام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا: اصرم حضور سائیلی نے نہوں نے فرمایا: من 'زرع' ہو، تہمارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا: اس بے کا نام حضور سائیلی نے فرمایا: وہ 'عاصم' ہے ، اورحضور سائیلی نے اس کا باتھ بھی پرا۔

الاسناد ہے کین امام بخاری میں اور امام سلم بیالتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7730 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، ثَنَا آبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، ثَنَا آبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بُنُ اللَّهُ عَمَٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ يسُوقُ إِبِلَنَا هِلِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: آنَا . فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فَلانٌ، قَالَ: الْجِلِسُ ثُمَّ قَامَ آخُو فَقَالَ: آنَا. فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نَاجِيتُ قَالَ: الْجِلِسُ ثُمَّ قَامَ آخُو فَقَالَ: آنَا. فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نَاجِيتُ قَالَ: الْجَلِسُ ثُمَّ قَامَ آخُو فَقَالَ: آنَا. فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نَاجِيتُ قَالَ: الْجَلِسُ ثُمَّ قَامَ آخُو فَقَالَ: آنَا. فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نَاجِيتُ قَالَ: الْبُلِسُ ثُمَّ قَامَ آخُو فَقَالَ: آنَا. فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نَاجِيتُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 7730 - صحیح محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

😁 🕄 بيرحديث صحح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مِينية اورامام مسلم مِينية نے اس كوفل نہيں كيا۔

7731 - حَدَّثَسَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَرَشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثِنِى اَبِيْ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ: كَانَ اسْمِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ عَمْرٍ و فَسَمَّانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7731 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالرحلٰ بنعوف وَكَانْتُهُ فرماتے ہیں: جاہلیت میں میرانام'' عبدعمرو' تھا۔رسول اللّه مَانَّةُ ہِمُّ نے میرانام'' عبدالرحمٰن' رکھ دیا۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ عَارَى أَوْنَهُ اورا مَا مُسَلَمُ مُوْنَةُ كَمعيار كَمطابِل صحح بِ لَيَن شَخِين بَوْنَةُ فَ اس كُوْل بَيْسَ كيا ـ 7732 حَدَّ ثَنَا ابْعُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا ابْوُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا عِمْرَانُ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: شِهَابٌ، قَالَ: أَنْتَ هِشَامٌ

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَإِذَا الرَّجُلُ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7732 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشہ ظُنْ فَافر ماتی میں کہ نبی اکرم مُلَّاتِيْ نے ایک آدمی ہے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام ''شہاب' بتایا، حضور مُلَّاتِیْ کے فرمایا: (تم شہاب نہیں بلکہ)تم ہشام ہو۔

ﷺ نے اس کو نقل نہیں کیا۔ جس آ دی سے حضور سی تھیا۔ نے نام پوچھاتھا وہ'' ہشام بن عامر انصاری ڈائٹیز'' ہیں۔

7733 - أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا اَبُوُ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ رَاشِدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عَامِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شِهَابٌ، قَالَ: بَلُ أَنْتَ هِشَامٌ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بنانام "شہاب" بتایا ،حضور مُن اللّٰ فَرَمات بیں کہ میں نبی اکرم مُن اللّٰهُ کی بارگاہ میں حاضر ہوا،حضور مُن اللّٰهُ نِمْ میرانام پوچھا، میں نے اپنانام "شہاب" بتایا ،حضور مُن اللّٰهُ نِمْ نے فرمایا: (تم شہاب نہیں ہو) بلکہ تم ہشام ہو۔

7734 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمَّى ابْنَهُ الْآكُبَرَ اللهِ بُنُ عَمْدِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: بِاللهِ عَنْهُ فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: إللهُ عَنْهُ فَقَالَ: إللهُ عَنْهُ فَقَالَ: إليه عَذْهُ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت على بن النور کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام آپنے چیا حمزہ کے نام پر''حمزہ''
رکھا تھا اور حصرت حسین کا نام آپنے چیا جعفر کے نام پر''جعفر'' رکھا تھا، رسول اللّٰد مُثَاثِینَا نے حضرت علی بنائیا کو بلوایا اور فرمایا:
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں کے نام تبدیل کردوں۔حضرت علی بنائیا نے عرض کی: اللّٰد اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں،
چنانچہ نبی اکرم مُثَاثِینَا نے ان کے نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھ دیئے۔

و المسلم مِيسَة في الاسناد بي كيكن امام بخارى مِيسَة اورامام مسلم مِيسَة في اس وُنقل نهيس كيا-

7735 – آخُبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، وَحُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا : سَمِعْنَا سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ، يُحَدِّتُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، وَحُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا : سَمِعْنَا سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ، يُحَدِّتُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، رَضِى الله عَنْهُ مَا قَالَ: وُلِلَا لِلْانْصَارِ وَلَدٌ فَارَادُوا آنُ يُسَمُّوهُ مُحَمَّدًا فَاتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُلِلَا لِلْانْصَارُ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آخُسَنَتِ الْآنُصَارُ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ

هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ عَالَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَقَدِ اتَّفَقَا فِيْهِ عَلَى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ، عَنْ مَنْصُوْرٍ بِغَيْرِهَادِهِ السِّيَاقَةِ، وَقَادُ جَمَعَ بِشُرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهُرَانِيُّ، وَآبُوُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَهُمُ النَّصُرُ بْنُ الشَّمَيْلِ "

(ص:309)

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ الله عَلَيْ الصارك بال ايك بچه پيدا ہوا، ان لوگوں كا ارادہ تھا كہ اس بچكا نام "محك" ركھيں، وہ لوگ اس بچكورسول الله مَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ ع

🟵 🟵 یہ حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم بیشد کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین میشنیانے اس کوفل نہیں کیا۔ امام

بخاری بینید اورا مامسلم بینید نے جربری منصور کے واسطے سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے ،این کی اساداور ہے۔ بشر بن عمر زمرانی اورابوالولید الطیالی نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان جھیمن منصوراور قادہ چاروں کو جمع کیا ہے جسیا کہ نضر بن مسلمان منصوراور قادہ چاروں کو جمع کیا ہے جسیا کہ نصر بن مسلم نے چاروں کو جمع کیا ہے۔ جسیا کہ درج ذمیل ہے۔

7736 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ النَّهِ وَاللهِ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ النَّهُ وَالْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سُلَيْمَانَ، وَحُصَيْنٍ، وَمَنْ صُورٍ، وَقَتَادَةَ، سَمِعُوا سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7735 - على شرط البخاري ومسلم

فدکورہ حدیث میں ابوالولید نے شعبہ کے واسطے سے روایت کی ہے ،اور شعبہ کے بعد سلیمان ، حصین ،منصوراور قما دہ سے روایت کی ہے۔ان سب نے سالم بن ابی الجعد کے واسطے سے جابر بن عبداللہ رہی اللہ سے نبی اکرم مُلَّالِيَّم کا سابقہ فرمان جسیا فرمان نقل کیا ہے۔

7737 - حَدَّنَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَاَبُو عَسَانَ قَالَ: مَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَابُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا فِطُرُ بُنُ خَلِيْفَةَ، حَدَّثِنِى مُنُذِرٌ التَّوْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَنَفِيَّةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبِي، يَقُولُ: فَلَا تُنَا فِطُرُ بُنُ خَلِيْفَةَ، حَدَّثِنِى مُنُذِرٌ التَّوْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَنَفِيَّةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبِي، يَقُولُ: فَكُمُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى قُلُتُ اللهُ عَنْهُ: فَكَانَتُ هَذِهِ رُحُصَةً لِى

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَّتَوَهَّمُ أَنَّ الشَّيْحَيْنِ لَمْ يُحَرِّجَاهُ عَنْ فِطْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُمَا قَدُ قَرَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فِى إِسْنَادٍ وَاحِدٍ. قَدُ ذَكَرَ بَعْضُ اَيُمَّتِنَا فِى هٰذَا الْمَوْضِعِ عَنْ فِطْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُمَا قَدُ قَرَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَوَ فِى إِسْنَادٍ وَاحِدٍ. قَدُ ذَكَرَ بَعْضُ اَيُمَّتِنَا فِى هٰذَا الْمَوْضِعِ بَاللَّهُ عَنْ وَهُ إِلَّ اللَّهُ عَيْدُ جَائِزٍ وَاَوْرَدَ فِيهِ اَحْبَارًا كَثِيْرَةً فِى قَوْلِ النَّامَةُ وَيَا عَائِشُ وَيَا عَائِشُ وَيَا أُمَّ سَلَمَةَ وَتَرَكُتُهَا لِلاَتِفَاقِهِمَا عَلَى اكْثَوهَا " النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة وَسَلَّمَة وَيَو الْمَاسَدِة وَتَرَكُتُهَا لِلاَتِفَاقِهِمَا عَلَى اكْثُوهَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7737 - على شرط البخاري ومسلم

کی یہ حدیث امام بخاری بُیالیہ اورامام مسلم بُیالیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بڑولیہ اس کوقل نہیں کیا۔ شاید کہ کسی کو یہ وہم ہوکہ امام بخاری بُیالیہ اورامام مسلم بُیالیہ نے فطری روایات نقل نہیں گی۔ یہ وہم درست نہیں ہے۔ کیونکہ شخیس نے ایک اساد میں ان دونوں کوجمع کیا ہے۔ہمارے بعض ائمہ نے اس مقام پراپنی بیوی کو اس کا نام لے کر پکارنے کے جواز میں ایک باب ذکر کیا ہے اوراس باب میں بہت ساری وہ احادیث ذکر کی ہیں جس میں نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ام المونین حضرت عائشہ بن ان کا نام کے کہ کر پکارا ہے۔ جبکہ عام لوگوں کا قول ہے کہ بیوی کواس کا نام لے کرنہیں پکارنا جا ہے۔

7738 - حَـدَّثَنَا ٱبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا بَحُرُ بُنُ سَابِقِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، ثَنَا يَحُدِ بِنَ عَبُدِ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، ثَنَا يَحْدَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ عَبَّدِ بَنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِي بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي؟ قَالَ: اكْتَنِي بِابْنِكِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي؟ قَالَ: اكْتَنِي بِابْنِكِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي عَبُدِ اللهِ مُن الزُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي عَبُدِ اللهِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7738 - صحيح

7739 – أخبرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا وَمَا هُنَّ عَمُوهِ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ حَمُزَةَ بَنِ صُهَيْبٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عُمُرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ آنَّهُ قَالَ لِصُهَيْبٍ: إِنَّكَ لَرَجُلٌ لَوْلَا حِصَالٌ ثَلَاثَةٌ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَانْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، وَفِيكَ سَرَقُ فِي الطَّعَامِ. قَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آمَّا قَوْلُكَ: انْتَمَيْتَ إِلَى الْحُعَنِ وَانْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، وَفِيكَ سَرَقُ فِي الطَّعَامِ. قَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آمَّا قَوْلُكَ: انْتَمَيْتَ إِلَى الْحُعَرَبِ وَآنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، وَفِيكَ سَرَقُ فِي الطَّعَامِ وَسَلَّمَ كَنَّانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ الْمُوصِلِ بَعُدَ انْ كُنتُ غُلامًا قَدُ الْعَرَبِ وَآنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ فَإِنِّى رَجُلٌ مِنَ النَّهِ مِنْ السَّعِ السَّبِيثُ مِنَ الْمُوصِلِ بَعُدَ انْ كُنتُ غُلامًا قَدُ الْعَرَبِ وَآنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرَّومِ فَإِنِّى رَجُلٌ مِنَ النَّهِ مِ أَنِي الطَّعَامِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُعَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَمَ الطَّعَامِ وَانَّ وَلَا اللهُ عَمَا الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الْطُعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَامِ وَانَ إِنْ خَيْرَكُمُ مَنُ الْطُعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَمَ الطَّعَامِ

كَالَمُ الْكُولِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7739 – صحيح

اندر تین عادتیں نہ ہوں تو تم بہت اچھے آدی ہو،حضرت صہیب نے بوچھا: وہ کون سی عادتیں نہ ہوں تو تم بہت اچھے آدی ہو،حضرت صہیب نے بوچھا: وہ کون سی عادتیں ہیں؟

حضرت عمر مِثَاثِمُةُ نے فرمایا:

🔿 تم نے کنیت رکھی ہوئی ہے جبکہ تیری تو کوئی اولا دنہیں ہے۔

🔿 تم اپنے آپ کوعر بی کہلاتے ہوجبکہتم روم کے باشندے ہو۔

🔾 اورتم کھانے میں اسراف کرتے ہو۔

حضرت صهیب نے کہا: اے امیر المومنین! آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے کنیت رکھی ہوئی ہے اور میری کوئی اولا ذہیں ہے اس کا جواب سے ہے کہ میری کنیت' ابو کیجیٰ'' خود رسول الله مَثَالَةِ عُلِم نے رکھی تھی۔

آب نے فرمایا کہ میں رومی ہول اور عربی کیوں کہلاتا ہوں۔

اس کاجواب یہ ہے کہ میر اتعلق نمر بن قاسط سے ہے، موصل سے تجھے قید کرلیا گیا تھا،اس وقت میں بچہ تھا،کین میں ا اینے خاندان اورنسب کو بہجا نتا ہوں۔

🔿 آپ نے فرمایا کہ میں طعام میں اسراف کرتا ہوں۔

اس کا جواب سے ہم میں نے رسول الله ملکا تیج م کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہتم میں سے بہترین محض وہ ہے جو کھانا لھلائے۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میسید اور امام سلم میسید نے اس کونقل نہیں کیا۔

7740 - حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِى، بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَانِ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا ابُو الْمِنْهَالِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا ابُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ تَدَلَّيْتُ بِبُكُرَةٍ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: تَدَلَّيْتُ بِبُكُرَةٍ. فَقَالَ: اَنْتَ ابُو بَكُرَةً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7740 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالعزیز بن ابی بکرہ اپنے والد کا یہ بیان قال کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم سُلُولِیَّا نے طاکف کا محاصرہ کیا تو میں صبح سورے (طاکف کے قلعہ سے اتر کر) حضور سُلُلِیُّا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نے حضور سُلُلِیُّا نے مجھ سے بوچھا کہتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں صبح سورے قلعہ سے نکل آیا۔حضور سُلُلِیُّا نے فرمایا" تم ابو بکرہ" ہو۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستا اور امام سلم بیستان اس کو قل نہیں کیا۔

7741 - اَخُبَرَنِسَى مُسَحَسَّمُهُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَهُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا اَبُو غَسَّانَ، ثَنَا وَعُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا اَبُو غَسَّانَ، ثَنَا اَلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّ وَلَذِكَ اَكْبَرُ؟ قُلُتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَالَتَ اَبُو شُرَيْحٍ تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ وَانَا ذَاكِرٌ بَعْدَهُ حَدِيْطًا تَفَرَّدَ بِهِ مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ وَلَيْسَا مِنْ شَرُطِ هَاذَا الْكِتَابِ "

(التعليق – من تلخيص الدهبي) 7741 – سكت عنه الذهبي في التلخيص محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴿ ﴿ مقدام بن شرح ا ہے والد ہے ،وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَائِیَّم نے مجھ ہے فرمایا: تیرا کونسا بیٹا بڑا ہے؟ میں نے بتایا: شرخ۔آپ مُنائِیُّم نے فرمایا: تو ''ابوشرتے'' ہے۔

اس حدیث کومقدام سے روایت کرنے میں قیس منفرد ہیں۔ اور میں اس کے بعدوہ حدیث بیان کررہاہوں جس کوروایت کرنے میں مجالد بن سعیدمنفرد ہیں۔ اور بیدونوں ہی ہماری اس کتاب کے معیار کے راوی نہیں ہیں۔

7742 - حَدَّثَ نَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسُرُوقٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: مَسْرُوقْ، قَالَ: ابْنُ مَنُ؟ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسُرُوقْ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْاَجْدَعَ شَيْطَانٌ قَالَ: وَكَانَ اسْمُهُ فِي اللِّيوَانِ مَسُرُوقَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7742 - قيس ومجالد ليسا من شروط كتابنا

﴿ ﴿ مسروق کہتے ہیں: میں حضرت عمر ڈاٹھڑے پاس آیا، حضرت عمر ڈاٹھڑنے میرانام پوچھا، میں نے کہا: میرانام '' مسروق'' ہے۔ آپ نے پوچھا: کس کابیٹا؟ میں نے بتایا: ابن الا جدع کا۔ حضرت عمر جائٹؤنے فرمایا: تو مسروق بن عبدالرحمٰن ہے۔ کیونکہ رسول اللہ مُٹاٹھٹو نے ہمیں فرمایا ہے کہ'اجدع''شیطان ہے۔ راوی کہتے ہیں: حکومتی معاملات میں ان کانام ''مسروق بن عبدالرحمٰن' تھا۔

7743 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا عَدِىُّ بُنُ الْفَصْلِ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْفَصْلِ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: يَا لَبَيْكَ سُويَدٍ، عَنْ يَحْيَدُ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ " هنذا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7743 - عدى بن الفضل تركوه

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وعلى الله على الله الله على الله

الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیستہ اور امام سلم بیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7744 - آخبَرَنَا آبُو نَصْرِ آحُمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، صَلْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، مَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، صَلْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ اَنْ يَطَا اَحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنُ يَمِينٌ وَّشِمَالٌ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ اَنْ يَطَا اَحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنُ يَمِينٌ وَّشِمَالٌ

﴾ ﴿ وصرت عبدالله بن عمرو الله الله على الله عن كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اس بات كو نا پبند كرتے ہے كه كوئى شخص آپ كے باكل بيچھے چلے، آپ دائيں يابائيں چلنے كو پبند كرتے تھے۔

7745 - وَاَخْبَرَنَا اَبُو نَصُو، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ اللِّرُهَمِیُّ، حَدَّثَنَا اُمَیَّةُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا سُلَیْمَانُ بُنُ محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ حَدِيْتُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ

صَحِيْجٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7745 - على شرط مسلم

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مغیرہ نے ثابت سے ،انہوں نے عمرو بن شعیب سے ،انہوں نے ان کے والد سے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و چھناسے رسول الله مثل کیا ہے۔

ا مسلم والمسلم والشائل معارك مطابق صحح بيكن شيخين في اس كوهل نهيس كيا-

7746 - حَدَّقَنَا البُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ بَحُرِ بُنِ بَوْ مِنَا اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ بَعُرِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَمْوِيُّ، ثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ اُمَيَّةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْرِي مُحَدَّ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَابُو بَكُرٍ عَنُ يَمِينِهُ وَعُمَرُ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَابُو بَكُرٍ عَنُ يَمِينِهُ وَعُمَرُ عَنْ شِمَالِهِ آخِذًا بِاَيْدِيهِمَا، فَقَالَ: هَكَذَا نُبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7746 - سعيد بن مسلمة ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ اللهُ فَاللهُ مَن رَسُول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَجد مِن واخل ہوئے ، اس وقت حضرت ابو بكر وَاللهُ ، آپ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُولِي الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللْمُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْم

7747 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو عَمْرٍ و اَحْمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَنْبَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَمْشِى الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْ آتَيْنِ

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اس کو اللہ اس کہ اللہ کا اس کو اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ ا

حديث: 7746

السجامع للترمدى " ابواب البناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب مديث: 3687 منن ابن ماجه - البقدمة "باب فى فضائل اصحاب ربول الله صلى الله عليه وسلم - فضل ابى بكر الصديق رضى الله عنه "حديث:98 7748 - مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يَمُشِى الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُودُهُمَا

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7748 - محمد بن ثابت ضعفه النسائي

ان الله المن المن المن المن المرم المنافية على المنافية المنافية

السناد ہے کین امام بخاری میشیا اور امام سلم میشیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

7749 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا اَبُو قِلابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُبَيْلُ بُنُ عَزْرَةً، قَالَ: انْطَلَقْنَا بِقَتَادَةَ نَقُودُهُ إلى انَسٍ، وَنَحْنُ غِلْمَةٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُبَيْلُ بُنُ عَزْرَةً، قَالَ: انْطَلَقْنَا بِقَتَادَةَ نَقُودُهُ إلى انَسٍ، وَنَحْنُ غِلْمَةٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا الْحَسَنَ هَذَا، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ يُرَغِّبُهُمْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ قَالَ: فَحَدَّثَنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُ الْعَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ إِنْ لَمْ يُعْطِكَ مِنْ عِطْرِهِ - آوُ قَالَ: إِنْ لَمْ تُصِبُ مِنْ عِطْرِهِ - آصَابَكَ مِنْ يعِمِدِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7749 - صحيح

﴿ ﴿ شَهِيل بن عزرہ فرماتے ہیں: ہم حضرت قادہ کو لے کر حضرت انس بڑاٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ،اس وقت ہم نچ تھے، ہم حضرت انس بڑاٹیئے کے پاس پہنچ ،آپ نے فرمایا: یہ کتنا اچھا ہے، پھر طلب علم کی ترغیب دلاتے ہوئے گفتگو شروع فرمائی ،اس دن انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ رسول اللہ مُلِیَّیِّم نے فرمایا: نیک دوست کی مثال عطار جیسی ہے، کہ اگروہ تمہیں عطرنہیں دے گا تو اس مے عطر کی خوشہوتو بہر حال تمہیں پہنچ ہی جائے گی۔

🚭 🕄 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئیستہ اور امام مسلم بیسیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

آبِى مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ، حَدَّثَنِى حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، قَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ الْعَلَّافُ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَيُّوْبَ، وَحَدَّثَنِى حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَنَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَانَّهُ يَتَوَكَّا قَالَ ابْنُ آبِى مَرْيَمَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، حَدَّثَنِينَ خُمَيْدُ الطَّوِيلُ، قَالَ ابْنُ آبِى مَرْيَمَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنِينَ خُمَيْدُ الطَّوِيلُ، قَالَ ابْنُ آبِى مَرْيَمَ: وَآخَبَرَنَا عَيْرُ ابْنِ آيُّوْبَ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَانَّهُ عَنُهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَانَّهُ عَنُهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مَرْيَمَ: وَآخُبَرَنَا عَيْرُ ابْنِ آيُّوْبَ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ: كَانَّ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَرْيَمَ: وَآخُبَرَنَا عَيْرُ ابْنِ آيُّوْبَ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ: كَانَّ هُ يَتَكَفَّا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيِّحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي)7750 – على شرط البخاري ومسلم

﴾ دورت انس ن ما لک را الله فرات میں کہرسول الله من الله فرات میں کہرسول الله من الله فرات تا تا ابی مریم نے '' کی بن ایوب کے واسطے سے حمید الطّویل سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن ما لک رفائد فرماتے میں کہرسول الله من الله علی جب کہ حضرت انس بن ما لک رفائد فرماتے میں کہرسول الله من الله علی جب کہ حضرت انس بن ما لک رفیائی جب کہ حضرت انس بن ما لک رفیائی جب کہ حضرت انس بن مریم نے کی بن ایوب کے علاوہ دیگر محد ثین سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس روایت کیا ہے اس مدیث کو روایت کیا ہے اس روایت میں الفاظ '' یوکا'' کی بجائے'' یتکفا'' ہیں۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا مَا مَ عَارَى مُنَا اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى اَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ السُّعَتُ ، عَنِ النَّهِ عَنْ سَمُرَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى اَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اصْبُعَيْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى اَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اصْبُعَيْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى اَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اصْبُعَيْنِ هَا اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى اَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اصْبُعَيْنِ هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى اَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اصْبُعَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى اَنْ يُقَدِّ السَّيْرُ بَيْنَ الْصُبُعَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى اَنْ يُقَدِّ السَّيْرُ بَيْنَ الْصَابُعَةُ السَّيْرُ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مَا يُعَلِيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُ مَا عُلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ السَّيْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ السَّهُ وَالْمُ الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7751 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت سمرہ رُلِّنَّوَ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم سَلَیْتَوَا نے کوئی چیز دوانگلیوں کے درمیان رکھ کر کا شنے سے منع فر مایا۔ ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُرِینیا اور امام سلم بینیا نے اس کونقل نہیں کیا۔

7752 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُفْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُفْبَةَ، ثَنَا مُسَفِّيانُ، عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنُ بَيْتِهِ مَشَيْنَا قُدَّامَهُ وَتَرَكُنَا خَلْفَهُ لِلْمَلائِكَةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7752 - قال الذهبي صحيح

﴾ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وُالْقِافر مات بين كه رسول الله مَنْ الْقِيْرُ جب الله كاشانه اقدس سے نگلتے تو ہم لوگ آپُرُمُ اللهِ الله مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

7753 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ نُبَيْحِ الْعَنزِيِّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدَ اللهِ مَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَا تَمْشُوا بَيْنَ يَدَى وَلَا خَلْفِى فَإِنَّ هِذَا مَقَامُ الْمَلائِكَةِ قَالَ جَابِرٌ: جِنْتُ اَسْعَى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآتِي شَرَارَةٌ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7753 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر اللَّهُ فَرِماتِ مِين كدرسول اللَّهُ طَلَيْتَا فَمِ اللَّهُ عَلَيْتَا مِي اللَّهُ عَلَيْتَا فَمِ ما اللَّهُ عَلَيْتَا فَمِ اللَّهُ عَلَيْتَا فَمِ اللَّهُ عَلَيْتَا فَمِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِ

7754 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ إِنْسَانًا قَاعِدًا وَسَطَ حَلْقَةٍ الْسَحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: رَاَى حُذَيْفَةُ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِنْسَانًا قَاعِدًا وَسَطَ حَلْقَةٍ فَقَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7754 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ابو کبلز بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹؤ نے ایک آ دمی کو دیکھا وہ طقے کے درمیان ہیٹھا ہوا تھا، انہوں نے درکیوں اندمٹاٹٹٹؤ نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو حلقہ کے درمیان بیٹھتا ہے۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد ادرامام سلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

7755 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِى هِنْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، ثَنَا اَبُو جَبِيرَةَ بُنُ الضَّحَاكِ، قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ فِي يَنِي سَلِمَةَ (وَلا تَسَابَزُوا بِالْالْقَابِ) (الحجرات: 11) قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ السَّمَانِ اَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ: فَكَانَ يُدْعَى الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ مَهُ مَهُ مَهُ أَنَّهُ يَغُضَبُ مِنْ هِذَا فَنَزَلَتْ: (وَلا تَنَابَزُوا بِالْالْقَابِ) (الحجرات: 11)

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7755 - صحيح

♦ ♦ ابوجبیرہ بن ضحاک را الفیافر ماتے ہیں بیرآیت

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْالْقَابِ (الحجرات: 11)

''اورایک دوسرے کے بُر ہے نام نہرکھؤ' (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا) ·

بن سلمہ میں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ،آپ فرماتے ہیں: واقعہ یہ ہے کہ رسول الله من جب تشریف لا سے تو ہم میں سے ہر شخص کے دو،دو، تین ، تین نام تھے، کسی آ دمی کومہ مہ مہ کہہ کر پکاراجا تا تھا، رسول الله من قیم اس بات سے ناراض ہوئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا تُنَابَزُوا بِالْالْقَابِ (الحجرات: 11)

"اورایک دوسرے کے برے نام ندر کھؤ" (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا)

🖼 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشیہ اور امام مسلم میشیہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7756 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكُّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى، اَنْبَا أَنْيُسُ بُنُ اَبِي يَحْيَى، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: حَرَجَ اِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ أَنْيُسُ بُنُ اَبِي يَحْيَى، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: حَرَجَ اِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ وَهُوَ مُعَصَّبُ الرَّاسِ قَالَ: فَاتَبَعْتُهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ: إِنَّ عَبُدًا عُرِضَتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَاخْتَارَ الْاَحِرَةَ فَلَمْ يَفُطِنُ فِي الْقَوْمِ السَّاعَةَ لَقَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عَبُدًا عُرِضَتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَاخْتَارَ الْاَحِرَةَ فَلَمْ يَفُطِنُ فِي الْقَوْمِ لِللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: بِآبِي ٱنْتَ وَاُمِّي بَلُ نَفْدِيكَ بِآنَفُسِنَا وَاوُلادِنَا وَامُو الِنَا وَمَوَالِينَا، لِللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: بِآبِي ٱنْتَ وَالْمِينَ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَالْعَرَضُ فِي قَالَ: ثُمَّةَ هَبُولِ النَّاسِ بَعْضِهِمُ لِبَعْضِ نَفْسِى وَمَالِى لَكَ الْفِدَاءُ اَوْ جَعَلْتُ فِدَاكَ اَوْ فَدَيْتُكِ إِخْدَامِ الْمَحْدِيْثِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7756 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت الوسعيد خدرى رَقَالَةُ فَر ماتِ بِينَ كَدَرُ سُولَ اللّهُ مَا يَّا مِنْ وَفَات كَدُورَانَ الْحِ كَاشَانَهُ الدّسَ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ كَ مِيحِهِ عِلا آيا، آبِ اللّهُ عَلَيْهُمْ كَ مِيحِهِ عِلا آيا، آبِ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى مِعْمَ حضور مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ كَ مِيحِهِ عِلا آيا، آبِ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَمْرِ مَرْ لِفَ مِرْ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ وَقَت حُصْ لُورٌ يَرِ كُورُ ابوا مول، كُورُ مِلْ اللّه كَايك بندے يرد نيا اوراس كى مرزشر يف يرتشر يف فرمايا: الله كَايك بندے يرد نيا اوراس كى الله الله عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَر مُر اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

وَ وَ وَ اِللَّهُ عَدِيثُ المَامِ بَخَارِي اِللَّهِ اورامام مسلم بُرِياللَّهُ عَلَيْ معيارك مطابق سيح جـ اس حديث كواس كتاب ميں ورج كرنے كامقصدية ثابت كرنا تھا كہ كى كفسى ومالى لك الفداء (ميرى جان اورميرامال آپ پرقربان ہو) كہنا يا "بعلت فداك" يا "فديتك" كہنا، يا س جيے ويكر جملے كہنا جائز ہے۔ اس حديث كى ايك شاہد حديث بھى موجود ہے۔ (جيما كه درج ذيل ہے) 7757 - مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنُ اللّهِ عَلَيْ بُنُ اللّهِ مَنْ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنُ وَاقِدِ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ بُويُدَةً، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي بُويُدَةً، يَقُولُ: كُنْتُ فِي اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: اَنَا اللّهِ مَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: اَنَا بُويُدَة جَعَلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ يَا نَبِيَّ اللّهِ، قَالَ: لَقَدْ أُعْظِى هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

حديث: 7756

صعيح البغارى - كتاب الصلاة ' ابواب استقبال القبلة - ساب الغوخة والهد فى الهسجد مديث:456 صعيح مسلم - كتاب فعضائل الصيائل الصيائل الصيائل الصيائل الصيائل المستود رضى الله عنه - حديث: 4494 صعيح ابن خبان - كتساب التساريخ ' ذكر وصف الخطبة التي خطب ربول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 6697 مثن الدارمى - باب فى وفاة النب صلى الله عليه وسلم عديث: 80 الجساسع للتسرمذي ' ابواب الهناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب مديث: 3678 مستد احد بن حنبل ' مستد ابى معيد الخدرى رضى الله عنه - حديث: 11659

هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ وَمِنْ ذَلِكَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7757 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت بریدہ و الله عَلَیْ فَر ماتے ہیں: میں مسجد میں موجود تھا، حضرت ابوموی اشعری والله قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، رسول الله مَثَالَّةُ بِاہرتشریف لائے اور پوچھا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: اے الله کے نبی میں آپ پر قربان ہوجاؤں، میں بریدہ ہوں۔حضور مَثَالِّةً بِنَا نے فرمایا: اس کوآل داؤد کی مزامیر میں سے حصہ ملاہے۔

ا ناد کی کے حدیث امام بخاری کیشنہ اورامام مسلم مُشاہدت کے معیار کے مطابق صحیح الا سنادلیکن شیخین میشاہدات اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7758 – مَا حَدَثَنَاهُ اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ الطَّبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيتُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيتُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مُحُنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا إِذْ ذَكَرَ الْفِئْنَةَ اَوْ ذُكِرَتُ عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا إِذْ ذَكَرَ الْفِئْنَةَ اَوْ ذُكِرَتُ عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا إِذْ ذَكَرَ الْفِئْنَةَ اَوْ ذُكُرَ الْفِئْنَةَ الْوَاهُ مُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ بَيْنَ آنَامِلِهِ، اللهُ عَلَيْكَ بَيْنَ آنَامِلِهِ، وَعَلَيْكَ بَيْنَ آنَامِلِهِ، فَعُلُدُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذُ اللهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: الْزَمُ بَيُتَكَ وَامْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذُ مَا تَعْرِفُ وَدَعُ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِحَاصَّةِ آمْرِ نَفُسِكَ وَدَعُ عَنْكَ امُوالَ الْعَامَّةِ

هْلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7758 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بَن عمرو رَفَّهِ فرماتے ہیں : ہم رسول الله مَنْ الله عَنْ الربیتے ہوئے تھے ، آپ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الربیتے ہوئے تھے ، آپ مَنْ الله عَنْ الله ع

🕀 🕄 پیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیانیہ اورامام مسلم بیانیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7759 – آخُبَرَنَا اَبُوُ عَمُرِو بُنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ، اَنْبَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنِ الْسَحَكَمِ بُنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّحَكَمِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَخُدِفُ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُدُونَ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَخُدُونَ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَدِ اتَّ فَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بُنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَذُفِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، وَهُوَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَقَدُ رُوِىَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "

﴿ ﴿ حَصرت عبدالله بن مغفل رُفَاتِنَا فَر مات مِين رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْ

جب بن الگیوں سے کنگریاں مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیکن شخین نے واسطے سے عبداللہ بن مغفل سے روایت کی ہے جس میں الگیوں سے کنگریاں مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن شخین نے اس کو اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ یہ حدیث سیح الاساد ہے اوراس کی مثل حدیث معفرت عبداللہ بن عمر اللہ سے بھی مروی ہے۔

7760 حَدَّلَسَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا حَبِيبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا حَبِيبُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمُرِو بُنِ مُسُلِمٍ، قَالَ: خَذَفَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَا تَحُدِفُ فَالِّتِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ الْحَدُّفِ ثُمَّ رَآهُ ابْنُ عُمَرَ بَعُدَ ذَلِكَ يَحُذِف فَقَالَ: النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ الْحَدُّفِ ، ثُمَّ حَذَفْتَ وَاللَّهِ لَا أَكَلِّمُكَ ابَدًا

﴿ ﴿ حَضَرَت عُرُوبُنَ مسلم بِیان کُرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر عظام کے پاس کسی نے ''خذف'' (یعنی اس نے اپنی اللہ کا اللہ منافیق کو خذف ( سریاں اللہ منافیق کو خذف ( سریاں ماری) آپ علی نے فرمایا: ایسامت کرو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ منافیق کو خذف ( سریاں مارنے) سے منع کرتے ہوئے ساہے۔ اس کے بعدایک مرتبہ پھر جضرت عبداللہ بن عمر علی نے اس آدمی کو خذف ( کنگریاں مارتے ) ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا: میں نے مجھے بتایا بھی تھا کہ نبی اکرم منافیق نے اس عمل سے منع کیا ہے اس کے باوجود تونے بیمل کیا ہے اب میں تجھ سے بھی بھی بات نہیں کروں گا۔

7761 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَكُو السَّهُمِيُّ، ثَنَا اَبُو يُونُسَ حَاتِمُ بُنُ اَبِي صَغِيرَةً، عَنُ بِسَمَاكِ بُنِ حَرُّبٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ، رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايَتَ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايَتَ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) (العنكبوت: 29) مَا كَانَ ذَلِكَ الْمُنْكَرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَهُ؟ قَالَ: كَانُوا يَسُخَرُونَ بِاَهُلِ الطَّوِيقِ وَيَخْذِفُونَهُمُ الْمُنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7761 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ام مانی نَافِهَا کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله مَنَافِیَمَ سے بوجھا: یارسول الله مَنَافِیَمَ ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُور (العنكبوت: 29)

میں کون سے گناہ کی بات کی گئی ہے؟ آپ مُنْ اَیْدُ اِ نے فرمایا: وہ لوگ را گیروں سے نداق کرتے تھے اوران کو ککریاں مارا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرتے تھے۔

7762 – آخبَونَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيَّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلابِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلابِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّهُ لَعَوَّدُوا عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلابِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّهُ لَعَالَى يَبُثُ فِي لَيْلِهِ مِنْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوُنَ وَاقِلُوا الْخُرُوجَ إِذَا حَدَثَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبُثُ فِي لَيْلِهِ مِنْ خَلُومُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُوا السُمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُوا اللهُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَخُطُوا الْجِرَارَ وَاكُونُوا اللهِ إِنْ الشَّيْءَ وَعَطُوا الْحِرَارَ وَاكُفِئُوا الْانِيَةَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7762 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وقت الله عن الله عن

ﷺ بیہ حدیث امام بخاری کیشہ اورامام مسلم میڈائنڈ کے معیار کے مطابق صحیح الاسنادلیکن شیخین میڈائنڈ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7763 - أَخْبَرَنِي آبُوْ عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْجَزَّارُ، ثَنَا عَلِيٌّ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيٌّ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْبِسُوا صِبْيَانَكُمْ حِينَ تَذُهَبُ فَوْعَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ يَخْتَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7763 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر وَالْتُؤَوْرِ مَاتِ بِين كَهُ نِي اكْرِمُ مَالْتَقِيْزِ فِي ارشاد فر مايا: شام كے بعد اپنے بچوں كو باہر نكلنے سے روكا كرو، كيونكه اس وقت ميں شياطين نكلتے ہيں۔

اممسلم والنفؤ كے معيار كے مطابق صحيح ہے كيكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

7764 - أَخْبَرَنِي ٱبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا ٱبُو قِلَابَةَ، ثَنَا ٱبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

عَجُلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِيَّاكَ وَالسَّمَرَ بَعُدَ هَدُاوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِيَّاكَ وَالسَّمَرَ بَعُدَ هَدُاوَ اللَّهُ لِ فَإِنَّكُمُ لَا تَدُرُونَ مَا يَأْتِي اللهُ مِنْ خَلْقِهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7764 - على شرط مسلم

🕄 🕄 به حدیث امام مسلم و النفا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7765 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا آبُو يَحْيَى بُنُ آبِى مَسَرَّةً، آنُ اَفِعُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثِيى ابْنُ الْهَادِ، آنَ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَزِيدَ، حَدَّثِيى ابْنُ الْهَادِ، آنَ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى الله عَنْهُمَا آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَوْدَ حَدَّى اللهُ عَمْرَ، يَرُقُدُ حَتَّى لا يَدَعَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِى بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُو فَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرُقُدُ حَتَى لا يَدَعَ فِى الْبَيْتِ رَقَادًا كَانَ يُصَلِّى، فَإِذَا فَرَعَ لَمْ يَنَمُ حَتَّى يُطُفِءَ السِّرَاجَ فِى الْبَيْتِ رُقَادًا كَانَ يُصَلِّى، فَإذَا فَرَعَ لَمْ يَنَمُ حَتَّى يُطُفِءَ السِّرَاجَ هَا السِّرَاجَ هَا اللهُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ \*

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7765 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر الله الله مَا الله على عادت تقى كه سونے سے پہلے گھر ميں آگ بجھاديا كرتے تھے۔ آپ اپنے گھر ميں سب سے آخر ميں سويا كرتے تھے، آپ نماز ميں مشغول ہوتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ آپ اپنے گھر ميں سب سے آخر ميں سويا كرتے تھے، آپ نماز ميں مشغول ہوتے تھے، جب نماز سے قارغ ہوتے تھے۔ آپ اپنے گھر ميں كرديا كرتے تھے۔

الله المام بخارى فيلة اورام مسلم مُولية كم معيارك مطابق صحح بيكن شيخين مُولية الله الله والمام مسلم مُولية كم معيارك مطابق صحح بيكن شيخين مُولية اورام مسلم مُولية كم معيارك مطابق صحح بيكن شيخين مُولية

7766 – اَخُبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدِ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، الْعَدُلُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ، اَنْبَا عَمُرُو بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ، اَنْبَا عَمُرُو بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ ثُ فَارَةٌ فَلَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصُرٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ ثُ فَارُقٌ فَا خَرَقَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعِيهَا فَجَاءَ ثُ بِهَا فَاحَدَتُ تَحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعِيهَا فَجَاءَ ثُ بِهَا فَالَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نِمُتُمُ فَاطُفِنُوا سُوجَكُمُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَيُحْرِقُكُمُ وَلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نِمُتُم فَاطُفِئُوا سُوجُكُمُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَيُحْرِقُكُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْهَا فَيُحْرِجُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7766 - صحيح

اس عبداللہ بن عباس بی فرماتے ہیں: ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بی کے گئی ، گھر کی لونڈی نے اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چو ہیا کو مارنا شروع کر دیا، نبی اکرم مُنَاتِیَّا نے فر مایا: اس کوچھوڑ دو، لونڈی وہ چٹائی رسول الله مَنَاتِیْنِ کے پاس لے کرآئی (بیدوہ چٹائی تھی جس پر حضور مُنَاتِیْنِ بیٹھا کرتے تھے) اس میں ایک درہم کے برابر جگہ جل چکی تھی ، رسول الله مَنَاتِیْنِ نے ارشاد فر مایا: جب سونے لگوتو چراغ گل کردیا کرو، کیونکہ شیطان اس طرح کی حرکت کر کے تمہیں جلاسکتا ہے۔

الاسناد بے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7767 – اَخْبَونَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُواسَانِيُّ، الْعَدُلُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ مِهُوَانَ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَدَّيُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُفْيَانَ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثِنِي بِكَالُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، وَصَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ: اللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاهُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّكَامَةِ وَالْإِسْمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّكَامَةِ وَاللَّهُمْ وَالْإِيمَانِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7767 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ بِلالَ بِن لِيحِيٰ بِن طلحہ بِن عبیداللّٰہ اپنے والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَثِیمُ جب جا ندد کیھتے توبید دعا مائکتے

اللُّهُمَّ آهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْآمُنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّكَامَةِ وَالْإِسْكَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

''یا الله اس کو ہمارے لئے امن ،ایمان ،سلامتی اوراسلام والا بنا ،میر ااور تیرارب اللہ ہے''

7768 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَمُ طَرَتِ السَّمَاءُ حَسَرَ ثَوْبَهُ عَنُ ظَهْرِهِ حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطَرُ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هِذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7768 - ذا في مسلم

ایش بن ما لک ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ جب بارش برتی تورسول الله منافی آب کرمبارک سے کیڑا ہٹا دیتے اس بن ما لک ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ جب بارش برتی تورسول الله منافی آب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ منافی منافی سے پوچھا گیا: یارسول الله منافی آب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ منافی من

البجامع للترمذی ' ابواب الدعوات عن رمول الله صلی الله علیه وملم - باب ما یقول عند رؤیة الهلال ' حدیث: 3456 منن الدارمی - کتساب البصلاة ' باب ما یقال عند رؤیة الهلال - حدیث: 1689 'مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة البهشرین بسالجنة ' مسند ابی معمد طلعة بن عبید الله رضی الله عنه ' حدیث: 1363 مسند عبد بن حدید - مسند طلعة بن عبید الله بن عشدان بن عبروبن کعب ' حدیث: 104 البحر الزخار مسند البزار - بقیة ما روی یعیی بن طلعة ' حدیث: 848 مسند ابی

یملی الموصلی - مسند طلمة بن عبید الله مدیث:634 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ فرماتے: اس لئے کہ بیائے رب کی بارگاہ سے ابھی آئی ہے۔

ا المسلم والفؤك معيارك مطابق صحح بالكن شيخين في اس كفل نهيس كيا-

7769 - حَدَّثَنَ الْهُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصُرٍ، ثَنَا شَرِيكُ بُنُ بَكُرٍ، ثَنَا الْاوُزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثِنِي ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ، اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: اَحَذَتِ النَّاسُ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ لِمَنْ حَوُلَهُ: مَا وَعُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ لِمَنْ حَوُلَهُ: مَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ فَقَالَ عُمَرُ فَاسْتَحْتَثُتُ رَاحِلَتِي حَتَّى اللَّهُ عَنُهُ لِمَنْ حَوُلَهُ: مَا اللَّهِ مَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَيْنًا فَبَلَغَنِى الَّذِى سَالَ عَنْهُ عُمَرُ فَاسْتَحْتَثُتُ رَاحِلَتِي حَتَى الْوَرَكُتُهُ فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَالله تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ اللهُ عَيْرَهَا وَاسْتَعِيلُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِها وَلَا اللهُ عَيْرَهَا وَاسْتَعِيلُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا الشَّهُ عَيْرَةً وَاللهُ عَيْرَةً وَاللهُ مِنْ شَرِّهَا الشَّهُ عَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِلْسَنَادِ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7769 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ مکہ کے راستے میں، لوگوں پر آندھی آگئی ، اس وقت حضرت عمر دلائٹو سفر جج پر ستے، آندھی بہت شخت ہوگئی ، حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو نے بوچھا: یہ آندھی کیسی ہے؟ لیکن کسی نے بھی کوئی خاطرخواہ جواب نہ دیا، (حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں) حضرت عمر نے آندھی کے بارے میں جوبات بوچھی تھی ،اس کی اطلاع مجھ تک بھی پہنچی ، میں نے اپنی سواری کو تیز کیا اور حضرت عمر دلائٹو کے پاس پہنچ گیا ، میں نے ان سے کہا: اے امیر المونین ! مجھے بتہ چلاہے کہ آپ نے اپنی سواری کو تیز کیا اور حضرت عمر وہائٹو کے پاس پہنچ گیا ، میں نے رسول اللہ مُلائٹو کے کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ '' ریج (ہوا) اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی لے کر آتی ہے اور یہ عذاب بھی لاتی ہے۔ اس لیے اس کو گائی مت دو، بلکہ اس کی بھلائی مانگواور اس کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگو۔

7770 - آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اَبِى اُوَيْسٍ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَ نِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ، رَفَعَهُ اِنْ شَاءَ اللَّهُ آنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ: اللَّهُ مَا فَحَّا لَا عَقِيمًا

هلدًا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7770 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت سلمہ بن اکوع رفاقتۂ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب ہوابہت تیز چکتی (بینی جب آندهی آتی) تو حضور مَثَافِیْظُ بید دعاما تَکَتَّے

### اللَّهُمَّ لَقُحًا لَا عَقِيمًا

اے اللہ ،اسے ہمارے لئے فائدہ مند بنا ،نقصان دہ نہ بنا۔

﴿ يَاسَادا مَا مَخَارَكُ يَسَيُّ اورا ما مِسْلَمُ يَسَيُّ كَ معيار كَ مطابق صحح بِلَيَن يُحَيِّن مُحَدَّبِي الْعَوْبِي مَنَا عَقَانُ ، ثَنَا السَّحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا عَقَانُ ، ثَنَا اللهِ عَنْ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْدَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : لَقَدْ اَخُلَفَكَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَمَّادُ : فَقَدْ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : لَقَدْ اَخُلَفَكَ اللهُ عَنْهَا فَالْ حَمَّادُ : فَعَمَعْرَ وَجُهُهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : لَقَدْ اَخُلَفُكَ اللهُ عَنْهَا فَالَ : فَتَمَعَّرَ وَجُهُهُ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : لَقَدْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُونِ إِنْ وَلَوْ الْوَحْي وَإِذَا رَاى مَخِيلَةَ الرَّعْدِ وَالْبَرُقِ حَتَى يَعْلَمُ ارَحْمَةٌ هِى المُ عَذَابٌ مَنْ عَجُونُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7771 – على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَا الله

ام مسلم مُواللة كم معيار كم مطابق صحيح بياكن امام بخارى مُواللة اورامام مسلم مُواللة في اس كونقل نهيس كيار. كيار

7772 - حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُوُ مَسَلَمٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: اللّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7772 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ اللهُ فَا مِن جب رسول اللهُ مَنْ يَعْلَمُ الدُول كَي كُرج اوركر ك عنت تويه دعاما نكت اللهُمّ لا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلا تُهُلِكُنا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ

''اے اللہ! تو ہمیں اپنے غضب کے ساتھ ہلاک نہ فرمای، اور نہ تو ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک فرما۔ اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطافرما۔

الاسناد بے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7773 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنُعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَبُو الصَّنُعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَبُوصَارَنَا فَنَهَانَا، عَنْ اَبُو سِيْرِينَ، قَالَ: تَعَشَّيُنَا مَعَ اَبِى قَتَادَةَ، فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَانْقَضَّ نَجُمٌ فَٱتْبَعْنَا اَبْصَارَنَا فَنَهَانَا، وَقَالَ: لا تُتبعُوا اَبْصَارَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا نُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7773 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابن سیرین کہتے ہیں: ہم نے اپنے گھر کی حصت پر حضرت ابوقیادہ کے ہمراہ رات کا کھانا کھایا، ایک ستارہ ٹوٹا، ہم اس کودیکھنے لگے، حضرت ابوقیادہ نے ہمیں اس کی جانب دیکھنے سے منع فرمادیا اور فرمایا تم اس کومت دیکھو، کیونکہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔

ا المحالية المام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة كمعيارك مطابق صحيح بيليث يخيين ويستان اس كفل نهيس كيا-7774 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنِي ٱبُو هَانِيْءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاصْحَابُهُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اَتَأْذَنُ لِي فِي اَنُ اَتَقَدَّمَ اِلَيْكَ عَلَى طِيبَةِ نَفُسٍ؟ قَالَ: نَعَمُ فَاقْتَرَبَ مُعَاذٌ اِلَيْهِ فَسَارًا جَمِيْعًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: بِاَبِي آنُتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ يَجْعَلَ يَوْمَنَا قَبْلَ يَوْمِكَ ارَايَتَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ وَّلَا نَرَى شَيْئًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَيُّ الْاَعْمَالِ نَعْمَلَهَا بَعْدَكَ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْجِهَادُ، وَالَّذِي بِالنَّاسِ آمْلَكُ مِنْ ذَلِكَ فَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ: نِعْمَ الشَّمَيُ الصِّيمَامُ وَالصَّدَقَةُ فَلَكَرَ مُعَاذٌ كُلَّ حَيْرٍ يَعْمَلُهُ ابْنُ آدَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَادِ بِالنَّاسِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَمَاذَا بِاَبِي ٱنْتَ وَأُمِّي عَادِ بِالنَّاسِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَاَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي فِيهِ قَالَ: الصَّمْتُ الَّا مِنْ حَيْرِ قَالَ: وَهَلُ نُؤَاخَذُ بِمَا تَكَلَّمَتُ بِهِ ٱلْسِنتُنَا؟ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِذَ مُعَاذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ - أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ آنُ يَقُولَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ -وَهَـلُ يُكَبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ ٱلْسِنَتُهُمْ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ عَنْ شَيرٍ، قُولُبوا خَيْرًا تَغْنَمُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرِّ تَسْلَمُوا هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْ حَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَالْعَرَضُ فِي إِحُرَاجِهِ فِي هِلْذَا الْمَوْضِعِ إِبَاحَةُ دُعَاءِ الْمُتَعَلِّمِ لِعَالِمِهِ الَّذِي يَقْتَبِسُ مِنْهُ آنُ يَجْعَلَ اللَّهُ مَنِيَّتَهُ قَبْلَ عَالِمِهِ، فَإِنِّي قَلَّمْتُ قَبْلَ هَذَا اَحْبَارًا صَحِيْحَةً فِي إِبَاحَةِ قَوْلِ النَّاسِ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7774 - على شرط البخاري ومسلم

الله من عباده بن صامت والنفو فرمات بي كه ايك دن رسول الله منافي فرم اين سوارى يرسوار موكر اين صحابه كرام وفلا كالمراه بابر فكله ،حضرت معاذبن جبل والتؤنف عرض كى: يارسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْدَ الله ما ال دیتے ہیں کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ حضور مَا اللَّهُ الله فرمایا: ہاں۔ حضرت معاذ نبی اکرم مَا اللَّهُ کا کے قریب آ گئے ، پوراراستہ حضرت معاذ ،رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم كي ساته ساته ساته على ، اس دوران حضرت معاذ والله على يارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم ميرے مال باب آپ برقربان موجائیں ،کاش اللہ تعالی جارا (وفات کا)دن آپ کے (وفات کے )دن سے پہلے کر دے (یعنی کاش الیاموجائے کہآپ سے پہلے ہمیں وفات ملے )۔ یارسول اللہ کچھ چیزیں ایس بیں جوآپ دیکھرہے ہیں اوروہ ہماری نگاموں ے اوجھل ہیں، یارسول الله مَنْ الله عُمَا آپ کے بعد کیاعمل کریں؟حضور مَنْ الله الله کا موش رہے، (حضرت معاذ نے) عرض كى: جهاد في سبيل الله عضور مَا لَيْنَا نَعْ مرمايا: جهاد بهت الحِيمي چيز ہے بيكن لوگوں كوجس چيز كى زيادہ ضرورت ہے وہ اس سے بھى اہم ہے (حضرت معاذفے کہا:) روزہ اورصدقہ،آپ مالی اُنے فرمایا: روزہ اورصدقہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔اس کے بعد حضرت معاذ نے ان تمام نیک اعمال کا ذکر کیا جوانسان کرتا ہے، رسول الله مَنْ اللَّهُ الله عَلَيْنَ في اس سے بھی اچھی چیز کی لوگوں كى عادت بناؤ، حضرت معاذ نے يو چھا: يارسول الله ماليكم ان تمام چيزوں سے بھى اہم چيزكون سى ہے؟ حضور ماليكم نے ان کے منہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: خاموثی بہتر ہے، ہاں بولنا ہوتو اچھی بات بولو،حضرت معاذ و النظاف يوچھا: يارسول اے معاذ تیری ماں بچھے روئے ، یا (شاید اس موقع پر ان کے لئے کوئی اورالفاظ بولے پھر فرمایا) لوگوں کو اوندھے منه دوزخ میں جوڈ الا جائے گا،وہ ان کی زبانوں کی گفتگو کی وجہ ہے ہوگا۔اس لئے جو مخف اللہ تعالیٰ پراورآ خرت پرایمان رکھتا ہے اس کو عاہے کہ اچھی بات کرے اور بری بات سے خاموثی اختیار کرے ، اچھی بات کہو، تم فائدے میں رہو گے، اور بری بات سے خاموش رہو،تم شرسے بچے رہوگے۔

ﷺ بی صدیث امام بخاری مُینَّهٔ اورامام سلم مُینَّهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین مُینَیْن نِینَا اس کوقل نہیں کیا۔اس حدیث کواس مقام پر درج کرنے کی وجہ بی ثابت کرنا ہے کہ اگر طالب علم بید عامائے کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد سے پہلے مجھے وفات عطاکرے تو بیر جائز ہے۔

7775 - حَدَّثَ مَا مُسَحَدَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيُءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِیُّ، حَدَّثَ مَا عَبُدُ الرَّجُدَا عَبُدُ الرَّجُدَا عَبُدُ الرَّجُدَا عَبُدُ الرَّجُدَا عَبُدُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْهَى اَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرَاةُ الْمَرُاةُ فِى شَوْبِ وَاحِدٍ وَالْمَرَاةُ الْمَرُاةُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرَاةُ الْمَرُاةُ فِي

هَاذَا جَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7775 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر وَالْقُوْفِر مات بين كه رسول الله مَالِيُّوْفِم نے اس بات سے منع فر مایا كه ایک مرددوسرے مرد كے ساتھ ایک بستر میں برہنہ لیٹے۔ اورایک عورت دوسری عورت كے ساتھ ایک بستر میں برہنہ لیٹے۔

ا مسلم والفيزك معيار كمطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوفل نهيس كيا-

7776 – آخُبَونَا آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُومِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ آبِى لَيُلَى، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تُبَاشِرَ الْمَرُاءَةُ الْمَرُاةَ وَالرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ ابْنُ آبِى لَيُلَى: وَآنَا اَرَى فِيهِ التَّعْزِيرَ وَسَلَّمَ انْ تَبَاشِرَ الْمَمُولَةُ الْمَرَاءَةُ وَالرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ ابْنُ آبِى لَيُلَى: وَآنَا اَرَى فِيهِ التَّعْزِيرَ وَمُنْتِ وَفَقِيهُ بِالْكُوفَةِ اِذُ رَآى فِيهِ التَّعْزِيرَ فَفِيْهِ قُدُوةٌ اللهُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ فَفِيْهِ قُدُوةٌ

﴿ ﴿ حضرت جابر وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعِيلُ كَهُ رَسُولُ اللَّهُ مَا يَعُورَت كُوعُورَت كَ ساتھ اورمرد كو مرد كے ساتھ ايك بستر ميں برہنہ ليٹنے سے منع فرمایا۔ ابن ابی لیلی فرماتے ہیں''میراخیال ہے كہ اس میں تعزیر ہے''۔ (یعنی اگر كوئی شخص اس عمل میں مبتلا پایا جائے تواس كوتعزیر أسزادی چاہئے )اور محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی بزرگ انصاری صحابہ میں سے ہیں، كوفد كے مقیہہ اور مفتی ہیں۔ اگرانہوں نے اس میں تعزیر مجمی ہے توان كے اس قول كی پیروى كرنی چاہئے۔

﴾ ♦ ♦ حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائٹ کر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سکھیئے کے ارشادفر مایا: مرد ،مرد کے ساتھ اور عورت ،عورت کے ساتھ ایک بستر میں بر ہند نہ لیٹے۔

🟵 🟵 پیرحدیث امام بخاری ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔اوران دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

7778 – آخُبَرَنَا آبُو بَكِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجِعَابِيِّ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو شُعَيْبٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَحَسَّنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَعَنُ آيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا السَّيخَتِيَانِيِّ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ قَالُواً: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الدَّرَنَ وَيَنْفَعُ الْمَرِيضَ، قَالَ: فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 7778 - علی شرط مسلم محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَلَيْ فَا مات بين كه رسول الله مَنْ فَيْمَ نِه ارشاد قرمايا: اس كُفر سے بچو،جس كو حمام كہاجا تا ہے۔ صحابہ كرام وَ وَلَيْمَ نِهِ عرض كى بيارسول الله مَنْ فَيْمَ و بال نہانے سے ميل اچھى طرح از جاتى ہے اوراس ميں مريض كو بھى فائدہ ہے۔ حضور مَنْ فَيْمَ نے فرمايا: جو وہال جانا چاہے، وہ اپنے ستر كو كھلئے سے بچائے۔

😁 🕃 یہ حدیث امام مسلم والٹیؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7779 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنْ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ السَّلَامِ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى اَبِى عَلْ عَطَاءٍ الْقَبَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِى اَبِى، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ اَبِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُخُلِ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُخُلِ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُخُلِ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُخُلِ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُخُلِ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْلاحِرِ فَلَا يَجُلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْحَمُولُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7779 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر وَالْمُؤْفِر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مُؤَلِّيْمَ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اللّه تعالی پراورآخرت پرایمان رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو حمام میں ستر پوشی کئے بغیر داخل نہ ہو، اور جو شخص الله تعالی براورآخرت پرایمان رکھتا ہے، وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے، جس پر شراب پی جاتی ہو۔

ا المسلم والتوائية كے معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

7780 – آخُبَونَا آخُمَهُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، ٱنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ٱنْبَا الْشَامِ عَلَى سُفْیَانُ النَّوْرِیُّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِی الْجَعْدِ، عَنْ آبِی الْمَلِیحِ، قَالَ: دَخَلَ نِسُوَةٌ مِنُ آهُلِ الشَّامِ عَلَی سُفْیَانُ النَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِی تَدُخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیْ مَنْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَنْ مَنْصُورِ وَ مَنْ مَنْصُورِ وَ مَنْ مَنْصُورِ وَ عَلَی عَیْرِ بَیْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَکَتْ سِتْرَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَبَیْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَ وَقَدْ وَتَكُتْ سِتْرَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَبَیْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ وَتَكُتْ سِتْرَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَبَیْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ وَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7780 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت الوالمليح فرماتے ہیں: کچھ شامی خواتین ،ام المونین حضرت عائشہ زُلُا ہُا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ام المونین خواتین ،وجوکہ جمام میں جایا کرتی ہیں؟ میں نے رسول المونین زُلُو ہُانے ان سے کہا: شاید کہتم اس علاقے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہو جو کہ جمام میں جایا کرتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی گھر میں اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے اللّٰہ کے درمیان پردے کو فاش کرلیتی ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے منصور سے روایت کیا ہے۔

7781 – اَخُسَرُنَاهُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ، ثَنَا محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مَشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شُعْبَةُ، عَنُ مَنْصُوْرٍ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعُدِ، عَنُ آبِى الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلَ نِسُوَةٌ مِنُ آهُلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ، رَضِى اللهِ عَنُهَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتُنَ اللَّهِ عَنُهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنِ امْرَآةٍ رَضِى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ رَضِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِى عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَةً وَسَلَّمَةً وَسَلَّمَةً مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه

﴿ ﴿ الوالمليح فرماتَ مِين : كِهِ مَنْ مَى خواتين ،ام المومنين حضرت عائشہ وَ الله عَلَيْ الله مَنْ مِن الله مَنْ عَن نے فرمایا : تم ورتيں ہو جو حمام ميں جا كرنہاتى ہيں؟ رسول الله مَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع

🟵 🕄 ام المونین حضرت ام سلمه ولفاسے بھی رسول الله منافیظ کا اس جیسا فرمان منقول ہے۔

7782 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَاجِ آبِي السَّمْحِ، عَنِ السَّائِبِ، أَنَّ نِسَاءً دَحَلُنَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهُنَّ مَنُ أَنْتُنَ؟ قُلُنَ: مِنْ آهُلِ حِمْصِ قَالَتُ: مِنْ آصِحَابِ الْحَمَّامَاتِ؟ قُلُنَ: وَبِهَا بَاسٌ؟ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَاةٍ نَزَعَتُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتُرَهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7782 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سائب فرماتے ہیں: کچھ خواتین ، ام المونین حضرت ام سلمہ بھا اُک کیا آئیں ، ام المونین نے ان سے بوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہماراتعلق محص سے ہے۔ ام المونین نے فرمایا: وہ عورتیں جو جمام میں جا کرنہاتی ہیں؟ انہوں نے کہا: کیا جمام میں جانے میں کوئی حرج ہے؟ ام المونین بھانے نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مُلَّا اللّٰہ تَعَالَیٰ اَس کی بردہ دری فرمادیتا ہے۔ ہوئے ساہے کہ جوعورت اپنے گھرسے باہرا ہے کیڑے اتارتی ہے ، اللہ تعالیٰ اس کی بردہ دری فرمادیتا ہے۔

7783 – آخبَرَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا آبُو صَالِحِ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، عَنُ يَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ ثَابِتِ بَنِ شُوحُبِيلَ الْقُرَشِيِّ، مِنْ يَنِي عَبُدِ الدَّارِ آنَ عَبُدَ اللهِ بَنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ آبِي آيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، رَضِي اللهُ عَنْهُ آنَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُومٌ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُومٌ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيَكُومٌ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيَكُومٌ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْايَدُومُ الْاحِرِ فَلْيُكُومٌ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُحُلِ الْحَمَّامَ اللهِ بَعْنَوْرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُحُلِ الْحَمَّامَ اللهِ عَمْرَو بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ الى اللهِ بَاللهِ وَالْيَوْمِ الْلهِ وَالْيَوْمِ الْلهِ وَالْيَوْمِ الْلهِ الْعَرِينِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلهِ وَالْيَوْمِ الْلهِ الْمَعْلَى اللهِ الْسَاءُ الْمُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ حَزْمٍ أَنُ سَلَ مُحَمَّدَ بُنَ قَابِتٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ وَاكْتُبُ بِمَا قَالَ . فَفَعَلَ فَكَتَبَ اللهِ عَمْرُ اللهِ الْمَدِينِ وَاكُتُ وَلَا تَدُولُ اللهِ الْمُولِي اللهِ اللهِ الْمُعَمِّدِ اللهِ الْمُولِي اللهِ الْمُعَلِّقُولُ اللهِ الْمُعَلِي اللهِ الْمَوْمِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُعَلِّقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُولِي اللهِ السَّادِ وَلَمْ يُعَرِّجُاهُ وَيَعْقُولُ اللهُ الْمُعَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7783 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوابوب انصاری وَالْمُؤْفِر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیَّا نَظِی ارشادفر بایا ہے'' جو شخص الله تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص الله تعالی براور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کوچا ہے کہ اسپنے پڑوی کا احترام کرے ، اور جو شخص الله تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ،وہ حمام میں ستر ڈھانے بغیر حمام میں داخل نہ ہو۔ ستر ڈھانے بغیر حمام میں داخل نہ ہو، اور جو شخص الله تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں داخل نہ ہو۔

﴿ ﴿ ﴿ الله عدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی توانہوں نے ابوہکر بن محمد بن عمرہ بن حزم کی جانب محط لکھا کہ وہ محمد بن ثابت سے اس حدیث کی بن ثابت سے اس حدیث کی بن ثابت سے اس حدیث کی تحقیق کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جوابی محتوب لکھا۔ چنا نچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والنظ نے عورتوں کو تمام میں جانے سے منع فرمادیا۔

ﷺ جہ مدیث میچ الا سناد ہے لیکن امام بخاری کوشیہ اورامام مسلم بُوشیہ نے اس نوعل نہیں کیا۔اور یہ جو لیعقوب بن ابراہیم بیں ، یہ وہی ہیں جن سے لیٹ بن سعد روایت کرتے ہیں ، یہ ابو پوسف لیعقوب بن ابراہیم ہیں ، یہ عبدالرحمٰن بن جبیر سے اور وہ محد بن ثابت بن شرصیل قرشی سے روایت کرتے ہیں۔

7784 – آخبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ آبِى السَيْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ آبِى سَوِيَّةَ، آنَّهُ سَمِعَ سُبَيْعَةَ الْاسْلَمِيَّةَ، تَقُولُ: مَنْ اَفِعُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ آبِى السَّيْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ آبِى سَوِيَّةَ، آنَّهُ سَمِعَ سُبَيْعَةَ الْاسْلَمِيَّةَ، تَقُولُ : دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ نِسُوةٌ مِنْ اَهُلِ حِمُصٍ. فَقَالَتُ عَائِشَةُ وَصَلَى عَائِشَةُ : مِمْنُ اَنْتُنَ؟ فَقُلُنَ: مِنْ اَهْلِ حِمُصٍ. فَقَالَتُ عَائِشَةُ وَصَلَى عَائِشَةُ وَصَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ اُمَّتِى

فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ: فَلِي بَنَاتٌ اُمَشِّطُهُنَّ بِهِلَا الشَّرَابِ، قَالَتُ: بِاَيِّ الشَّرَابِ؟ فَقَالَتِ: الْحَمُرُ. فَقَالَتُ عَائِشَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: اَفَكُنْتِ طَيْبَةَ النَّفُسِ اَنْ تَمْتَشِطِى بِدَمِ خِنْرِيرٍ؟ قَالَتُ: لَا. قَالَتُ: فَإِنَّهُ مِثْلُهُ عَائِشَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: اَفَكُنْتِ طَيْبَةَ النَّفُسِ اَنْ تَمْتَشِطِى بِدَمِ خِنْرِيرٍ؟ قَالَتُ: لَا. قَالَتُ: فَإِنَّهُ مِثْلُهُ عَائِشَةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7784 - صحيح

المونین ماکسیده اسلمید فرماتی بین: ام المونین حضرت عاکشری کی کی می کی کی خودواتین آکس، ام المونین حضرت عاکشری کی کی خودواتین آکس، ام المونین حضرت عاکشری کی کی می خود این آکس، ام المونین نے فرمایا: تم وہ ہو جمام میں جایا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ ام المونین حضرت عاکشری کی ایک درسول الله منافقی نے ارشاد فرمایا: محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

حمام میں جانا میری امت کی عورتوں پرحرام کیا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا: میری بیٹیاں ہیں۔ میں اس مشروب کے ساتھ ان کے بالوں کو کئی کرتی ہوں ، ام المونین ڈھٹانے پوچھا: کون سامشروب؟ اس نے کہا: شراب ام المونین ڈھٹانے فرمایا: کیا تمہارادل چاہے گا کہتم خزیر کے خون کے ساتھ اپنی بیٹی کے بالوں کو تکھی کرو؟ اس نے کہا: جی نہیں۔ ام المونین نے فرمایا: تو شراب میں اورخزیر کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے۔

السناد بي المسلم مين في الاسناد بي الكين امام بخارى مين الدرامام مسلم مين في الساد بي الكين امام بخارى مين المار

7785 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثَنَا مُسُلِسُمُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِی الزُّبَیْرِ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ یُتَعَاطَی السَّیْفُ مَسْلُولًا

# هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7785 - على شرط مسلم

الله من المعرت جابر المافذ فرمات مين كدرسول الله منافية في في بنيام للوار يكرن سيمنع فرمايا

😌 🤁 به حدیث امامسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری میشاند اورامام مسلم میشاند نے اس کونقل نہیں کیا۔

7786 - حَدَّثَنَا البُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْحَصِيبُ بُنُ نَاصِح، ثَنَا الْرَبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْحَصِيبُ بُنُ نَاصِح، ثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِى بَكُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هِذَا اَوَلَيْسَ قَدُ نَهَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هِذَا اَوَلَيْسَ قَدُ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا إِذَا سَلَّ اَحَدُكُمْ سَيْفًا يَّنْظُرُ إِلَيْهِ فَارَادَ اَنْ يُنَاذِلَهُ اَخَاهُ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِنَّاهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7786 - صحيح

الله مَا الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ كِهِ الله عَلَيْهُمْ كِهِ الله عَلَيْهُمْ كِهِ الله عَلَيْهُمْ كِهِ الله عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ مَعْلِي الله عَلَيْهُمْ مِنْ مَعْلِي الله عَلَيْهُمْ مِنْ مَعْلِي الله عَلَيْهُمْ مِنْ مَعْلِي الله عَلَيْهُمْ مِنْ مَعْلِي اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مُعْلِي اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مَعْلِي اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مُعْلِي اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مُعْلِي اللهُ مَا مُعْلِي اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مُعْلِي اللهُ مَا مُعْلِي اللهُ مَا اللهُ مَا مُعْلِي اللهُ مَا مُعْلَيْهُمْ مِنْ مُعْلِي اللهُ مَا مُعْلِي اللهُ مُعْلِي اللهُمُعِلَّةُ مُعْلِي اللهُمُومُ مُعْلِي اللهُمُعُمِي اللهُمُومُ مُعْلِي الللهُمُعُمُ مُعْلِي اللّهُمُومُ مُعْلِي اللّهُمُومُ مُعْلِي اللّهُمُمُ مُعْلِي اللّهُمُعُمُ مُعْلِي مُعْلِمُ مُ

البصامع للتسرمدى أبواب الفتن عن ربول الله صلى الله عليه وبللم - بساب مسا جداء في النهي عن تعاطى السيف مسلولاً حديث: 2140 أمن ابى داود - كتاب الجهاد باب في النهي ان يتعاطى السيف مسلولاً - حديث: 2035 صحيح ابن حبان - كتساب العظر والإباحة كتاب الرهن - ذكر الزجر عن ان يشير البسللم إلى اخيه بالسلاح حديث: 6031 مصنف ابن ابى شيبة - كتساب الادب مسائري عنه الرجل من إظهار السلاح في الهسجد وتعاطى السيف - حديث: 25048 مسند احبد بن حبد الله رضى الله عنه - حديث: 13942 مسند الطيالسي - احاديث النساء ما امند جابر بن عبد الله الانصارى - ما روى ابو الزبير عن جابر بن عبد الله عنه المديث: 1855

ہے منع نہیں کیا تھا، کہ جب کوئی شخص تلوارنگل کرکے اس کود مکھ رہا ہو،اوروہ اپنی تلوارا پنے بھائی کو دینا جا ہے تواس کو جا ہئے کہ اس کوڈ ھائپ کراس کو تھائے۔

الاسناد بے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7787 – آخبَوَنا آبُوُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ آحُمَدَ بُنِ عَلَمُ الصَّفَارُ ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْهِ، ثَنَا آبِيُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بُن زَاذَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيبٍ، عَنُ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُن جَرِيْهِ، ثَنَا آبِيُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بُن زَاذَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيبٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، أَنَّ آبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُدُمُهُ قَالَ: فَآتِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ صَلَيْتُ رَكُعَتَيْنِ فَصَرَيْنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ: آلا اَدُلُكُ عَلَى بَابٍ مِنْ ابْوَابِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ صَلَّيْتُ بُورِجُلِهُ فَقَالَ: آلا اللهُ عَلَيْ صَرِيْعِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَكَانَ رَسُولَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَوْهِ فِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى صَارَ مِنْهُ بِمَنْ لِلهُ الشَّوْءِ فِي السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى صَارَ مِنْهُ بِمَنْ لِلهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ فَيْ السَّرَّءِ وَالطَّرَاءِ الله آنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَّءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَّءِ وَالطَّرَاءِ اللّٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَّءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ الله اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْهُ فِى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَنْهُ بَنُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7787 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کو نبی اکرم مَثَاثِیْنَم کی خدمت میں بھیجا، آپ فرمات ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْنَم میرے پاس تشریف لائے، میں دورکعتیں پڑھ چکا تھا، حضور مُثَاثِیْنَم نے اپناپاؤں مجھے مارا، اور فرمایا: کیا میں جنت کے دروازوں پر تیری را ہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا: جی ہاں یارسول الله مُثَاثِیْنَم، آپ مُثَاثِیْنَم نے فرمایا: لاحول ولا تو قالا باللہ۔

7788 – آخُبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا آبُو نُعَيْم، وَآبُو غَسَّانَ، قَالَا: ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُبِيْرٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ الْغُلامُ فَآتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ الْفُعُرِمُ فَآتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ الْفُعَلَمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ الْفُعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْمُ وَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ الْمَا عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَلَا اللّهُ الْعَلَيْهِ وَالْمَا وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْمِ الْمَالِقُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا غُلامُ اَسُلِمُ قُلُ لَا اِللَهُ اللَّهُ فَجَعَلَ الْعُلامُ يَنْظُرُ اِلَى آبِيهِ فَقَالَ لَهُ اَبُوهُ: قُلُ مَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ: صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7788 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک وَ اَنْ فَرَمات بِين ایک بهودی الرکا ، نبی اکرم مَنَّ النَّیْمَ کی ضدمت کیا کرتا تھا، ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ وہ لڑکا بیار ہوگیا، نبی اکرم مَنَّ النِّیْمَ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، اور فرمایا: اے لڑے ،اسلام قبول کر لے اور لا اللہ الا اللہ پڑھ لئے باپ کی جانب و یکھنے لگ گیا ،اس کے باپ نے کہا: بیٹا محمد مَنْ النَّمَ جو بحر متہبیں کہدر ہے ہیں،وہ پڑھ لو، اس نے 'لا اللہ الا اللہ'' پڑھا اور فوت ہوگیا،رسول اللہ مَنَّ النَّمَ الله عَلَى الله عَلَى مُمَاز جناز ہ پڑھو، اور خودرسول اللہ مُنَّ اللّٰهُ الله کی نماز جناز ہ پڑھو، اور خودرسول الله مُنَّ الله الله الله کی نماز جناز ہ پڑھو، اور خودرسول الله مُنَّا الله الله الله کی نماز جناز ہ پڑھو، اور خودرسول الله مُنَّالِيَّة کے اس کی نماز جناز ہ پڑھو، اور خودرسول الله مُنَّالِق کے اس کی نماز جناز ہ پڑھو، اور خودرسول الله مُنَالِق کیا ہے۔

7789 – أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيُنِ الْقَاضِى، بِمَرُوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بِمِن السَّطِّبَّاعِ، ثَنَا بَكُرَةَ، وَضِى اللهُ عَنْهُ: بُنِ السَّطِّبَاعِ، ثَنَا بَكُرَةَ، وَضِى اللهُ عَنْهُ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ بَشِيرٌ يُبَيِّرُهُ بِظَفَرِ خَيْلٍ لَهُ وَرَاسُهُ فِى حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَامَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتّاهُ بَشِيرٌ يُبَيِّرُهُ بِظَفَرِ خَيْلٍ لَهُ وَرَاسُهُ فِى حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَامَ فَخَرَّ لِلّٰهِ تَعَالَى سَاجِدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ انْشَا يَسُالُ الرَّسُولَ فَحَدَّثَهُ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُ مِنْ اَمْرِ الْعَدُوقِ وَكَانَتُ تَلِيْهُمُ الْمُرَاةُ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ اطَاعَتِ النِّسَاءَ

هَا اَ حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُخيُنِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7789 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوبكره وَ النَّهُ فرمات بين كه نبى اكرم مُن النَّهُ فَرَا اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُم وَرا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُم اللَّهُمُم اللَّهُمُم اللّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُم اللَّه اللَّه اللَّهُمُم اللّه اللّه

الساد على السناد بي المام بخارى مِيسة اورام مسلم مِيسة في الساد الموتين كيا-

7790 - أَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: عَصَمَنِى اللّٰهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: عَصَمَنِى اللّٰهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّه

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَاة

" هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7790 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت الوبكره وَ النَّهُ فَر مات بين اليك چيز مين نے رسول الله مَالَيْنَا ہے من ركھى تھى اس كى بركت سے الله تعالى في محصے بچاليا، واقعہ يہ ہے كہ جب رسول الله مَالَيْنَا كو اطلاع ملى كہ ذى يزن كا بادشاہ فوت ہوگيا ہے اورانہوں نے امورسلطنت ایک عورت کے سپردكرد یے ہیں تو نبى اكرم مَالَّيْنَا نے ارشادفر مایا: وہ قوم بھى كامیابنیں ہوسكتی جس كى حكمران عورت ہو۔

الله المسلم بخارى أينية اورامام مسلم براية كم معيارك مطابق صحيح به ليكن شيخين براينا في اس كوال نبيس كيا-

7791 – انحبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِئُ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِى آبِيُ، ثَنَا مَعْبَدُ بُنُ حَالِدٍ الْآنُصَارِئُ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ جَرِيُرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ جَرِيُرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَاءَهُ فَالْقَاهُ اللهِ فَتَلَقَّاهُ بِنَحْرِهِ وَوَجُهِهِ فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ فَالْقَاهُ اللهِ فَتَلَقَّاهُ بِنَحْرِهِ وَوَجُهِهِ فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَسَلّمَ وَدَاءَهُ فَالْقَاهُ اللهِ فَتَلَقَّاهُ بِنَحْرِهِ وَوَجُهِهِ فَقَبَلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَإِذَا آتَاهُ كَرِيمُ قَوْمٍ فَلَيْكُومُهُ هَذَا

حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِانِهِ السِّيَاقَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7791 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله على فرمات بين : حضرت جرير بن عبدالله ولا تقرار ول الله على الله على

😁 🖰 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری پینیہ اورامام سلم بینیہ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7792 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَلْلُ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حَالِدٌ الْحَذَّاء ، عَنْ اَبِي تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ عَنْ اَبِي تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ وَسُلَّمَ اَنَّهُ عَثَرَتُ بِهِ دَابَّتُهُ، فَقَالَ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ وَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كَا تَـقُـلُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ وَقَالَ: مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ وَقَالَ: مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْطُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ، وَإِذَا قِيلَ: بِسْمِ اللهِ حَنَسَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذُّبَابِ

" هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ أَلِاسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَرَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ سَمَّاهُ غَيْرُهُ: أَسَامَةَ بْنَ مَالِكٍ وَالِدَ آبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ "

#### التعليق - من تلخيص الذهبي) 7792 - صحيح

﴾ ﴿ ابوتمیمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیقیم کے ردیف (بیچھے سواری کرنے والے) کے بارے میں مروی ہے کہ ان کا گھوڑا چسل گیا نہوں نے کہا: شیطان نے پھسلا دیا۔ رسول الله منافیقیم نے ارشاد فرمایا: تم بیمت کہوشیطان نے پھسلایا ہے کونکہ اگرتم بیکہو گے کہ اس کو شیطان نے پھسلایا ہے، تواس سے شیطان بڑا ہوجا تا ہے۔ اور کہتا ہے: میں نے اپنی قوت کے ساتھ اس کو پچھاڑ دیا ہے۔ اور جب' دہم اللہ' پڑھ لی جائے تو وہ سکڑ کرکھی کی مثل ہوجا تا ہے۔

ی بے صدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھینہ اورامام مسلم بھینہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ یزید بن زریع نے خالد سے روایت کرتے ہوئے رسول اللہ مالی کیا ہے۔ جس رویف کا نام ذکر نہیں کیا تھا، دیگر محدثین نے ان کا نام 'اسامہ بن مالک ذکر کیا ہے، وہ ابوالملیح بن اسامہ کے والد ہیں۔

7793 - حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ عِيْسَى، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ لَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جُمُرانَ، ثَنَا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنُ آبِي تَمِيمَةَ ، عَنُ آبِي الْمَلِيحِ بُنِ السَامَةَ ، عَنُ آبِيهِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَ بَعِيرُنَا فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَ بَعِيرُنَا فَقُلْتُ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ الل

وسلم - مديث:20102 شهب الإسان للبسيقي - فصل مديث:4949 محكم دلاتل و برابين سن مرين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

الْحَاكِمُ: لَا اَعْلَمُ اَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ غَيْرَ عَبْدِ الْجَبَّارِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7794 - عبد الجبار بن عمر تالف

🥸 🕄 امام حاکم کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ بیرحدیث محمد بن منکد رہے عبدالجبار کے علاوہ کسی نے روایت کی ہو۔

7795 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْبُحَارِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَافِظِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَيْلانَ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُسَمُّونَ اَوْلاَدَكُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ تَفَرَّدَ الْحَكَمُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنْ قَابِتٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7795 - الحكم بن عطية وثقه بعضهم وهو لين

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک بڑالفذ فرماتے ہیں کہرسول الله مَالَقَيْم نے ارشاد فرمایا: تم اپنے بچوں کا نام ' محمد' رکھتے ہو، پھران پرلعنت بھی کرتے ہو۔ (ایسامت کیا کرو، جب نام اتناا چھار کھتے ہوتواس نام کااحترام بھی کرو)

عطید کے واسطے سے ثابت سے بیرحدیث روایت کرنے میں امام حاکم منفرد ہیں۔

7796 - أَخْبَرَنَا ٱبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنُ سُمَيٍ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَّيُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ ٱوْ بِنَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7796 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹی جب نبی اکرم مُٹاٹیٹی کو چھینک آتی تو آپ مُٹاٹیٹی کپڑے یا ہاتھ کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے اوراپی آواز کو بہت رکھتے۔

الا ناد بي كيارى بين اوراهم المارى بين اوراهام مسلم بينية اوراهام مسلم بينية في الساد فقل نهيس كيار

7797 - حَدَّقَ نَسَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: نَوْمُ اَوَّلِ النَّهَارِ خَرْقٌ، وَاَوْسَطِهِ خَلُقٌ، وَآخِرِهِ حَمَقٌ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7797 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اوردنِ عضرت خوات بن جبیر جانو فرماتے ہیں: دن کے اول میں سوناعقلندی ہے، درمیان میں سونا مناسب ہے اور دن کے آخری وقت میں سونا بے وقو فی ہے۔

7798 – أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى الْفَقِيهُ، ثَنَا ابْرَاهِيُمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ مَنْ وَمُعَمَّدُ مُنْ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ مُنْ مَعْبِهِ

بُنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ رَوَاحَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَدِمَ فَتَعَجَّلَ الى اَهُلِهِ لَيُلا فَاذَا شَيْءٌ نَائِمٌ مَعَ امْرَاتِهِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ رَوَاحَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَدِمَ فَتَعَجَّلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ فَاخَذَ السَّيْفَ فَقَالَتِ امْرَاتُهُ هَذِهِ فَلَانَهُ مَشَّطَتْنِي فَاتَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُونَهُ النِّسَاءَ لَيُلا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7798 - ذا مرسل

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن رواحه و الله الله على عبل مروى ہے كه وہ ايك سفر ہے واپس آئے ، رات كواچا تك (بن بتائے ) اپنے گھر آگے ، انہوں نے تلوار نكال لى ، ان كى بتائے ) اپنے گھر آگے ، انہوں اپنی بیوی کے ساتھ كى كوليٹے ہوئے پایا ، اس كو مار نے كے لئے انہوں نے تلوار نكال لى ، ان كى زوجہ كہنے كئى : بيد فلال خاتون ہے ، بيد مجھے كئكھى كرنے آئى تھى ۔ پھر وہ رسول الله منگا الله على الله منگا الله منگله الله منگله الله منگله منگله الله منگله الله منگله من

ام بخاری مسلم بیات کے معیارے مطابق صحیح ہے کیک شخین میان نے اس کو تا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے اس کو تا کہا ہے ک

7799 - حَلَّثَنَا اَبُوُ النَّصُرِ الْفَقِيهُ، وَابُوُ الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالًا: ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ خَلِيمُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ اَبِى السَّمُحِ، عَنْ اَبِى الْهَيْشَمِ، عَنْ اَبِى الْهَيْشَمِ، عَنْ اَبِى اللَّهُ عَلْدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ اَبِى السَّمُحِ، عَنْ اَبِى الْهَيْشَمِ، عَنْ اَبِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَلِيمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَلِيمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَلِيمَ اللهُ عَنْهُ وَقَ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجُربَةٍ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ الْآدَبِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7799 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و النظافة فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیة م نے ارشا وفر مایا: حقیقت سے آگاہی کے بغیر کوئی حلیم نہیں ہوسکتا اور تجربے کے بغیر کوئی حکیم نہیں ہوسکتا۔۔

السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

#### ÷ĸ₿ŵ₢፨÷ĸ₿ŵ₢፨÷₩₿ŵ₢፨

#### حديث: 7799

صميح ابن حبان - كتاب الإيمان باب فرض الإيمان - ذكر خبر يدل على صمة ما تاولنا لهذه الاخبار حديث: 193 الجامع للتسرمذى ابواب البر والصلة عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء فى التجارب حديث: 2006 مسند احمد بن حنبل - مسنند ابى سعيد الغدرى رضى الله عنه - حديث: 10844 مسنند الشهباب القضاعى - لا حسليم إلا ذو عثرة احديث: 777 بمعب الإيمان للبيهقى - فصل فى فضل العقل الذى هو من النعم العظام التى كرم حديث: 4456 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

# 

7800 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حُمُرَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَمُرَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَمُرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ ثَعْلَبَةَ، اَنَّهُ اَتَى عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، وَهُوَ فِى إِزَارٍ جَرَدٍ، فَطَافَ حَلُف الْبَيْتِ قَدِ الْتَبَبِ بِهِ وَهُو اَعْمَى يُقَادُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: عَبُدُ اللهِ بُنُ ثَعْلَبَةَ. قَالَ: مَلْ سَمِعْتَ ابَاكَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ ثَعْلَبَةً. قَالَ: هَلُ سَمِعْتَ ابَاكَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ سَعَمْتَ ابَاكَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَ ابَاكَ يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتَ ابَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتَ ابَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لا ادْرِى، قَالَ: سَمِعْتَ ابَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتَ ابَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لا ادْرِى، قَالَ: سَمِعْتَ ابَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لا ادْرِى، قَالَ: سَمِعْتَ ابَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ إِمْرٍ عِ مُسُلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ كَانَتُ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِى قَلْبِه لا يُغَيْرُهَا شَىءٌ وَالَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

هَـذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ " إنَّـمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ، وَمَنْصُوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِلَفُظِهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7800 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن تعلبه بیان کرتے ہیں: وہ حضرت عبدالرض بن کعب بن مالک کے پاس آئے ،اس وقت وہ صرف تہبند باند ھے ہوئے تھے ،عبدالله بن تعلبہ نے گھر کی تجھیلی جانب کا چکر لگایا،تو عبدالرحمن بن کعب بن مالک وہاں بیٹے ہوئے ۔ تھے،آپ نابینا تھے،ان کوکوئی دوسرا شخص لے کرآتا تھا۔ میں نے ان کوسلام کیا

انہوں نے یو چھا: یہ کون ہے؟

میں نے کہا: عبداللہ بن تعلیہ۔

انہوں نے کہا: بن حارثہ کا بھائی؟

میں نے کہا: جی ہان۔

انہوں نے کہا: اورجہینہ کا داماد؟

میں نے کہا: جی ہاں۔

انہوں نے کہا: تم نے اپنے والد کورسول الله شائیر الله علی کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے ساہے؟

میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔

انہوں نے کہا: میں نے تمہارے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے کہ رسول الله مَثَافِیَّا نے ارشاد فرمایا: جس نے جھوٹی قتم کھا کرکسی مسلمان کا مال ہتھیالیا، اس کی وجہ ہے اس کے دل پرایک سیاہ نکتہ لگ جائے گا ، جو کہ قیامت تک مٹ نہیں سکے

😌 🕃 یہ حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری سند اورامام مسلم میشد نے اعمش اورمنصور کی حدیث ابووائل کے واسطے سے عبداللد سے انہی الفاظ کے ہمراہ فقل کی

7801 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيَاضًا آبَا خَالِدٍ، يَقُولُ: رَآيُتُ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، فَقَالَ مَعْقِلْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7801 – صحيح

ابوخالد عیاض فرماتے ہیں: میں نے دوآ دمیوں کو حضرت معقل بن بیار کے پاس جھگڑتے ہوئے دیکھا۔حضرت وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تواللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔

😌 😌 به حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ہیں۔ اور امام مسلم ہیں۔ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ فقل نہیں کیا۔

7802 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ كَامِلٍ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ إِدْرِيسَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ مَصْبُورَةٍ كَاذِبَةٍ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار

ِ هَلْهَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلْذَا اللَّفُظِ "

(التعليق - من تلخيص الدهبي)7802 - على شرط البخاري ومسلم

السنين الكبرى للنسباشي - كتباب القضاء ' من اقتطع مال امر · مسلم بيبينه - حديث:5835 مسند احبد بن حنبل - اول مسند البسهريين حديث معقل بن يسبار - حديث: 19827 مسند الطيالسي - ومسا اسند عن معقل بن يسبار حديث: 964 مسند عبد بن صبيد - معقل بن يسبار رضى الله عنه صديث: 405 مسند الروياني - حديث معقل بن يسبار صديث: 1284 البعجب الكبير للقبرانی - بقیة المیم ما است معقل بن یسار - عیاض ابو خالد البجلی مدیت:17324 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴾ ﴿ حضرت عمران بن حصین رہی تی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من تی فی ارشاد فرمایا: جس نے جھوٹی قتم اٹھائی اس کوچاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔

🕄 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مِیشیہ اور امام مسلم مِیشیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7803 - حَدَّتَ نِنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا اَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْقُهُنُدُزِيُّ، ثَنَا يَسْحَيَى بُنُ يَحْيَى، وَعَمُرُو بُنُ زُرَارَةً، قَالًا: ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اُمَيَّةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَطَاءِ بُنِ اَبِي يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، وَعَمُرُو بُنُ زُرَارَةً، قَالًا: ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اُمَيَّةَ، عَنُ عُمَر بُنِ عَطَاءِ بُنِ اَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فِى الْحَجِّ بَيْنَ الْحَمُرَتَيْنِ وَهُو يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ آجِيهِ الْمُسُلِمِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنَ اللهُ لَاللهُ اللهُ عَنْهُ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7803 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت حارث بن برصاء رفاق فرمات ہیں کہ رسول الله سُلَاق فرا این جی کے موقع پردو جمروں کے درمیان تھ، وہاں پرآپ سُلَی کا مال ہتھیالیا، وہ اپناٹھکانہ جہنم بنالے۔ اور جولوگ میری یہ بات بن رہے ہیں ،ان کوچاہئے کہ وہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچادیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ بات مضور سُلُ کی این کے دویا تین مرتبہ کہی۔

يَ حديث حجى الا سناد به كيكن المام بخارى بَيْنَة اورامام سلم بَيْنَة في اسكواس اسناد كهمرا فقل نهيس كيار 7804 - حَدَّ شَنَا اللهُ وَ السّحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْقَارِءُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ السّمَاعِيْلَ الْقَارِءُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَسِعَ مَسُولِهُ بَنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَادْخَلَهُ النَّارَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَادْخَلَهُ النَّارَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَالْدَ وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا، وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِلْسَنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7804 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عليك وَلِيْظُ فرمات مِين كه رسول اللّهُ مَالِيَّةُ نِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ نَع ارشاد فرمايا: جس نے كسى مسلمان كا مال جھوٹی قسم كھا كرہ تھياليا، اللّه تعالَى اس پر جنت حرام كرديتا ہے اوراس كودوزخ ميں داخل فرمائے گا۔

﴿ وَهَ يه صحيح الاسناد بِ ليكن امام بخارى بَيْنَةَ اورابام مسلم بَيْنَةَ فِي اس كواس اسناد كه بمراه قل نهيس كيار 7805 - اَخْبَوَنَا اَبُوْ بَكْرٍ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطِيَّة، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْحَرَّاح، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْجَنَدِيُّ، عَنْ كُرُدُوسِ الشَّعْلَبِيّ، عَنِ الْاشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقُتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فَاجِرٌ لَقِى اللهَ وَهُوَ اللهَ وَهُوَ اللهَ وَهُوَ اللهَ وَهُوَ اللهَ وَهُوَ اللهَ وَهُوَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلْذِهِ الزِّيَادَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7805 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت اشعث بن قیس و الله الله على الله على الله على الله من الله على ا

🟵 🕄 مد حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کواس زیادتی کے ہمراہ فقل نہیں کیا۔

7806 – اَخْبَرَنَا الْبَحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَى، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَوْن، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الْالْشُعْثِ بُنِ قَيْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيّ صَنْى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الرَّسِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتْرُكُهُ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ لَقِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتْرُكُهُ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ لَقِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ عَاقَبَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7806 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت اشعث بن قيس برن الله و بين ايك آدمى اپناز مين كا ايك جھر ارسول الله مَنَالَيْنَام كى بارگاہ ميں كي اركاء ميں كي ، حضور مَنَالَيْنَام نے ان ميں سے ايك فريق سے كہا كہم قتم كھاؤ، دوسرے نے كہا: يارسول الله مَنَالَيْنَام اگر يه خفل قتم و ب د ب تو ميں اپنى زمين اس كود به دوں گا۔ رسول الله مَنَالَيْنَام نے فرمایا: اس كوچھوڑ دو، (اورتم اس كوزمين و يسے ہى د ب دو، كير مَنه ) جو شخص قتم كے ذريع كى مسلمان بھائى كا مال اس سے ليتا ہے ، قيامت كے دن وہ الله تعالى سے اس حال ميں ملے گا كہ الله تعالى اس بر بہت زيادہ ناراض ہوگا۔ الله تعالى اس كومعاف كرد بي اس كومزاد ب د ب

😘 🕃 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اورامام سلم میشہ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ قل نہیں کیا۔

7807 - حَدَّفَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُفُمَانُ بْنُ عُمَر، اَنْنَا الْمُنَا اَبِي وَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَبَيْنَ ابْنَةِ اَرُوَى ابْنَ إِبْنَ ابْنَةِ اَرُوَى الْحَصُومَةٌ، فَقَالَ مَرُوانُ: اَصْلِحُوا بَيْنَ هَلَدُيْنِ، فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَا اَنْصَفَ هَذِهِ الْمُرْاةَ، فَقَالَ: اتَّرَوُبِي خُصُومَةً، فَقَالَ: اتَرُوبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ اللهُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالًا بِيَمِينِهِ فَلَا بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَبْرِ وَيُهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق -- من تلخيص الذهبي)7807 - صحيح

و المسلم المسلم

7808 – أَخْبَرَنِيْ عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُحسَيْنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى اُسَامَةَ الْآنْصَارِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ الْآنْصَارِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ آكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ آكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ آكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُمْ وَمُا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَاذْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحَ الْبَعُوضَةِ اللهِ جَعَلَهَا اللهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7808 - صحيح

ا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک گھرانا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا،اورجھوٹی قتم اٹھانا ہے۔ جوشخص اللہ تعالیٰ کی مجی قتم اٹھائے کے ساتھ کسی کوشریک ٹھرانا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا،اورجھوٹی قتم اٹھانا ہے۔ جوشخص اللہ تعالیٰ کی مجی قتم اٹھائے اوراس میں مجھر کے پر کے برابرجھوٹ شامل کردے،اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ تکتہ لگادے گا،جو کہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔

🥯 🕃 بیرحد بیث ملیح الاسنادیت کیکن امام بخاری میشهٔ اورامام مسلم میشهٔ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7809 - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي آبُو التَّيَّاحِ، عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عُنْهُ قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهُ مَنَ النَّهُ مُوسً قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهُ مَالَ الرَّجُلُ اللهَ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَقَدُ اتَّفَقَا عَلَى سَنَدِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ " محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7809 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤفر ماتے ہیں: ہم اس قتم کو بھی گناہ سجھتے تھے جس پر کفارہ نہیں ہے بعنی یمین غموں۔ آپ سے کسی نے بوچھا: یمین غموں کیا ہوتی ہے؟ آپ ولائٹؤنے فر مایا: آ دمی اپنی قتم کی وجہ سے کسی شخص کا مال ہتھیا لے۔(ایسی قتم کو'' یمین غموں'' کہتے ہیں۔

ہے۔ اور شخین ۔ قول صحابی کے سند ہونے پر شخصی ہے۔ اور شخین ۔ قول صحابی کے سند ہونے پر شفق ہیں۔ تقل میں ۔ شفق ہیں۔

7810 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا مَكِيُّ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، انْبَا هَاشِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نِسُطَاسٍ، مَوُلَى كَثِيْرِ بُنِ الصَّلُتِ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِى هَلَذَا عَلَى يَعِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِى هَلَذَا عَلَى يَعِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّا مَعْمَدَهُ مِنَ النَّارِ – اوْ قَالَ: إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ – وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ اَخْضَرَ

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ آنَسٍ، عَنُ هَاشِم بْنِ هَاشِمٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7810 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله طِيْ الله عِنْ الله عَلَيْ الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

🖼 🤁 بیرحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بڑھ اورامام مسلم بڑھ ہے اس کو فقل نہیں کیا۔

7811 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبَى وَقَاصٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ نِسُطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ، عَنْ هَاشِم بُنِ هَاشِم بُنِ عُتُبَةَ بُنِ آبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نِسُطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِى هَذَا عَبْدِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِى هَذَا عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ فَلْيَتَبُوّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ابو ہریرہ و الفیز فرماتے میں کہ رسول اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی منا

7812 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْقَنْطَرِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهَ أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهَ أَبُو عَالِمَةً بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: اَشُهَدُ لَسَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحُلِفُ عَبُدٌ وَلَا اَمَةٌ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَصُّ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ

هَــذَا حَـلِينَتُ صَــحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ يَزِيدَ هَلْذَا هُوَ أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ الْعَابِدُ وَلَمْ

يُخَرِّجَاهُ ا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7812 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ الْمُؤَفِّرُ مَاتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْمَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَا مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا

ام بخاری پیشان اورام مسلم بیشان کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشانیانے اس کوفل نہیں کیا۔ یہ حسن بن برید ابویونس ، قوی ہے ، عابد ہیں۔

7813 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، آنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَوْنِيَّةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللهُ عَنْهُ مَوْنِيَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ وَهُو يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِى كَاذِبًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7813 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الوہريه وَ وَاقْدُ فَر مَاتَ بِينَ كَهُ بَي الرَّم عَلَيْدُ إِلَى السَّادِ فَر مايا: اللَّه تعالى نے مجھے اجازت دی ہے كہ میں اس مرغ كے بارے میں بیان كروں جس كے پاؤل زمین میں بیں اوراس كی گردن عرش كے نیچے مڑی ہوئی ہے وہ كہتا ہے '' سبحا تک ماعظم ربنا'' (تیری ذات پاک ہے ،اے ہمارے رب تیری شان كتنی عظیم ہے )۔ الله تعالی اس كو جواب میں ارشاد فرما تاہے''جس نے میری جھوٹی فتم كھائی وہ اس كوكيا جانے۔

7814 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عُمَّرَ، رَضِى اللهُ ثَنَا اللهُ عَمَرُ، رَضِى اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْهُ مَا رَجُلًا يَحُلِفُ بِالْكَعْبَةِ فَقِالَ: لَا تَحُلِفُ بِالْكَعْبَةِ فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ اللهِ فَقَدُ كَفَرَ او اللهِ فَقَدُ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7814 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سعد بن عبادہ و الله فَا فَر ماتے ہیں کہ حضرت عمر والنونے ایک آدمی کو کعبہ کی قشم کھاتے ہوئے سنا ، آپ والنون نے فر مایا: کعبہ کی قشم کھا و ، میں نے رسول الله مَنَّ الله عَمْ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے سواکسی چیز کی قشم کھائی اس نے کفر کیا یا (شاید بیفر مایا) اس نے شرک کیا۔

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7815 - صحيح

♦ ♦ جہینہ کی ایک خاتون تلیلہ بنت میٹی بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی اکرم ظاہر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: تم لوگ شرک کرتے ہو، تم کہتے ہو' ماشاء اللہ وهمت ' اورتم لوگ کعبہ کی تشمیل کھاتے ہو، تب رسول اللہ ظاہر کی ہے لگا: تم لوگ شمیل کھاتے ہو، تب رسول اللہ ظاہر کی ہے درمیان حرف (اپنے صحابہ کرام کوہدایت کرتے ہوئے) فرمایا: یوں کہا کرو' ما شاء اللہ ثم همت ' (یعنی ماشاء اللہ اورهمت کے درمیان حرف عطف واؤ نہ لگاؤ بلکہ' ثم' لگاؤ) اور (والکجہ کہہ کر کعبہ کی شم مت کھایا کرو بلکہ)' ورب الکجہ' کہہ کر کعبہ کے رب کی شم کھایا کرو۔

السيح السناد ہے ليكن امام بخارى مِيسية اورامام سلم مِيسة نے اس كونقل نہيں كيا۔

7816 - أَخْبَرَنَا آبُوْ سَهُ لِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّحُوِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ دَاوُدَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِءٍ وَلَا مَمْلُوكِهِ

هِلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7816 – صحيح

الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7817 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عُبِيْرِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَفِيْرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ يَمِينٍ فَهُو كَمَا حَلَفَ اِنْ قَالَ هُو يَهُو دِى فَهُو يَهُو دِى قَالَ هُو يَهُو دِى الْجَاهِلِيَّةِ مَا سَلَمَةً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ الْاسْلَامِ فَهُو بَرِيءٌ مِنْ الْاسْلَامِ وَهُو بَرِيءٌ مَنْ الْاسْلَامِ فَهُو بَرِيءٌ مَنْ الْاسْلَامِ وَاللهُ عَلَى الْمُعَلِيَةِ وَمَنَ الْاسْلَامِ وَبِرَانِينَ سِي مَنْ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيدِ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِيدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَإِنَّهُ مِنْ جُمَّا جَهَنَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7817 - الحبر منكر

﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علی ، وہ اس کے ہیں کہ رسول اللہ علی آئے نے ارشاد فرمایا: جس نے کوئی مشروط قتم کھائی ، وہ اس طرح ہے جیسے اس نے قتم کھائی ، اگر اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں تو وہ یہودی ہی ہوگیا۔ اوراگر اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں تو وہ نفرانی ہی ہوگیا، اور جس نے کہا کہ میں اسلام سے بری ہوتو وہ واقعی اسلام سے لاتعلق ہوگیا، اور جس نے زمانہ جاہلیت کی طرح کوئی دعویٰ کیا تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابہ کرام بھائی آئے عرض کی نیارسول اللہ علی تیا اگر چہ وہ روزہ رکھتا ہواور نمازیں پڑھتا ہو۔ مضور علی اگر چہ وہ روزے رکھتا ہواور نمازیں پڑھتا ہو۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7818 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ هِلَالِ الْجَوْزَ جَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلِي بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ آنَا بَرِىءٌ مِنَ الْإِسُلامِ فَإِنْ كَانَ كَانَ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسُلامِ سَالِمًا

هَلْذَا حَدِيْتُ صَرِعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7818 - على شرط البخاري ومسلم

الله عن الله بن بریده ، این والد کاید بیان قل کرتے ہیں که رسول الله عن الله عن ارشاد فر مایا: جس نے کہا که میں اسلام سے بری ہوں ، وہ اگر جھوٹ کہدرہا ہے تواپ قول کے مطابق ہے اورا گروہ سے کہدرہا ہے تواسلام کی طرف سلامتی کے ساتھ برگر نہیں لوٹے گا۔

🕄 🕄 مید حدیث امام بخاری پیشد اورامام سلم نیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشدانے اس کوفل نہیں کیا۔

7819 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَاَبُو غَمَّدًانَ، قَالًا: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عَلَىٰ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا

حديث: 1818

سنن ابى داود - كتاب الأيسان والنذور باب ما جاء فى العلف بالبراء ة وبسلة غير الإسلام - حديث:2852 سنن ابن ماجه -كتاب الكفارات باب من حلف بسلة غير الإسلام - حديث:2097 السنن الصغرى - كتاب الايسان والنذور الملف بالبراء ة من الإسلام - حديث:3732 السنسن الكبرى للنسائى - كشاب الايسان والندور الصلف بالبراء ة من الإسلام -حديث:4578 السنن الكبرى للبيريقى - كتاب الايسان باب من حلف بغير الله , ثم حنث - حديث:18457 مسند احد بن حنبل - مسند الانصار حديث حدد الإسلام - حديث 22427 كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه افْتَتَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اَتَاهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالُوْا: إِنَّهُ قَدُ لَحِقَ بِكَ نَاسٌ مِنْ مَوَ الِينَا وَرَرْعِنَا. فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ وَارَّامِنْ مَوَاشِينَا وَزَرْعِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوْتُنَّ الزَّكَاةَ أَوُ لَا بُعَثَنَّ عَلَيْكُمُ رَجُلا فَيَضْرِبُ اَعْنَاقَكُمْ عَلَى الدِّينِ ثُمَّ قَالَ: انَا اللهِ عَلْدُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7819 - على شرط مسلم ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُذَبَ عَلَيَّ يَلِحُ النَّارَ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

الله المسلم والفؤك معيارك مطابق صحح بيكن شيخين في اس كونش بيس كيا-

7820 – آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَادٍ، الْعَدْلُ الزَّاهِدُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ وَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيَّ، حَدَّثَنَى آبِي، عَنُ حَارِجَةَ بُسِنَ وَيُدِ بُنِ وَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ حَارِجَةَ بِنِ وَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ حَارِجَةَ بِنِ وَيُدِ بُنِ وَيُدِ بُنِ وَيُدِ وَكَانَ آجُوبُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْقَوْمُ لِوَيْدٍ وَكَانَ آخُدَتُهُمْ سِنَّا: يَا آبَا وَسَلَّمَ فَقَامَ وَيُدُو فَكَانَ آخُدَةُ هُمْ سِنَّا: يَا آبَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَصُحَابُكَ: إِنْ وَايَّتَى سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ اكْلُوا لَحُمَّا بَعْدَكَ فَعَالَ الْقُومُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعُ اليُهِمْ فَقَدُ اكْلُوا لَحُمًّا بَعْدَكَ فَعَالَ الْقُومُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعُ اليُهِمْ فَقَدُ اكْلُوا لَحُمًّا بَعْدَكَ فَعَالَ الْقُومُ: مَا أَكُلُنَا لَحُمًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعُ اليُهِمْ فَقَدُ اكْلُوا لَحُمًّا بَعْدَكَ فَقَالَ الْقُومُ: مَا أَكُلُنَا لَحُمًا وَلَالُهُ مَا يَعْدَكَ فَقَالَ الْقُومُ: مَا أَكُلُنَا لَحُمًا وَلَاللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدَلُكَ فَقَالَ الْقُومُ: مَا أَكُلُنَا لَحُمًا وَلَاللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدَكَ فَقَالَ الْقُومُ: مَا أَكُلُنَا لَحُمًا وَلَعْمَ وَيُدُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعْمَ وَيُدُو لَعُمَ وَيُدُو لَعُمَا وَلَعُمَ وَيُدُو لَعُمَا وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَى السَّنَانِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْمَ وَيُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَعْمَ وَيُعْمَ وَيُعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُمَا

فَقَالُوْا: أَيْ رَسُوْلَ اللّهِ فَاسْتَغْفِرُ لَنَا، قَالَ: فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ هُوَ لَهُمْ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7820 - إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت ضعفوه الله الله المنظمة المراح على كما يك دفعه كاذكر هي كدرسول الله طَالِيَةُ السين صحابه كرام كي بمراه تشريف فرما تقيم، ا جیا تک آپ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے ،حضرت زیداین جگہ سے اٹھے اوررسول اللد مَالَ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مِنْ مَاللهُ مَاللّهُ مَاللهُ مَ ا كرم سَالِيَيْمَ كَى باتيس سنانے لگ محكے ، اسى اثناء ميں ايك آ دمى گوشت لے كر گزرا ، وہ حضور مَالِيَيْمُ كو تحفہ دینے جار ہاتھا ،حضرت زید دان در سرس سب سے چھوٹ تھے محابہ کرام والقائے حضرت زید والفزسے کہا تم حضور منافظ کے یاس جاؤ، ہماراسلام عرض كرنے كے بعد كہنا: يارسول الله مثل فيلم! آپ كے ساتھى كہدرہے ہيں كداگرآپ مناسب مجمين تواس كوشت ميں سے يجھ جمیں بھی عطافرماد بیجئے۔ (حضرت زید والفائر الله منافیاتی کی بارگاہ میں آئے اور صحابہ کرام کا پیغام پہنچایا، )حضور مُلاثین کے اس فر مایا تم ان کے پاس والیس چلے جاؤ، انہوں نے تیری غیرموجودگی میں گوشت کھالیا ہے، حضرت زید برا لنظوالیس آ گئے اور آ کر تایا کہ میں رسول الله منافظیم کی بارگاہ میں پہنیا تو آپ منافیم نے مجھے فرمایا: تم ان کے پاس چلے جاؤ، انہول تنہاری غیرموجودگی میں گوشت کھالیا ہے ،صحابہ کرام ڈنائیٹرنے کہا: ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا، بیتوانو کھی بات ہوگئ ہے،تم ہمارے ساتھ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن جاره مين جلو، جم اس معامله مين رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَن الله عن الله آ كئ اورعرض كى: يارسول الله طالية مم في اس كوآب كى خدمت مين وه كوشت لين كي لئ بيجا تفاجوآب كي ياس تخفد آيا تھا، بیں بھے رہے ہیں کہ ہم نے ان کی غیر موجودگی میں گوشت کھایا ہے، یارسول الله مُنافِیّن الله کی قتم! ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ رسول الله منالينياء آپ ہمارے لئے بخشش کی وعافر مادین، چنانچہرسول الله منالینی نے ان کے لئے مغفرت کی وعافر مائی۔

﴿ يَهُ يه صديث عَيْحَ الاسناد م كَنِين امام بخارى بُرِينَةَ اورامام مسلم بُرَيْتَةَ فَى اسْ تُوَقَلَ نَهِيں كيا۔ 7821 - أَخُبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُؤْسَى،

مَعْنَ السَّرَائِيلُ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الْاعْلَى، عَنُ جَدَّتِهِ، عَنْ آبِيْهَا سُويْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: حَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ السَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَانِلُ بْنُ حُجْرٍ فَاحَذَهُ عَدُوَّ لَهُ فَشَحَرَّجَ الْقَوْمُ اَنُ يَحْلِفُوا وَحَلَفُتُ اَنَّهُ آخِى السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَ حَلَفُتُ اَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَ حَلَفُتُ اَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَ حَلَفُتُ اَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَ حَلَفُتُ اَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَ حَلَفُتُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمُ تَحَرَّجُوا وَ حَلَفُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7821 - صحيح

ا مجه حضرت سوید بن خظلہ والله والله

وائل بن حجر جلائف بھی تھے ، ان کو ان کے ایک وشمن نے پکڑ لیا،لوگ تنم کھانے سے گھبرار ہے تھے ،لیکن میں نے تنم کھالی کہ وہ میرا بھائی ہے ،اس طرح قتم کھا کرمیں نے ان کوان سے حیٹرالیا، پھر ہم لوگ رسول اللہ منگائی آئے کی بارگاہ میں آئے ، اوراس واقعہ کے بارے میں حضور منگائی کی تایا کہ باقی لوگ ان کے بارے میں قتم کھانی ،حضور منگائی کے البتہ میں نے تنم کھائی ،حضور منگائی کے قتم کھائی ہے ،کیونکہ مسلمان واقعی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔

المسلم میسید نے اس کونفل نہیں کیا۔

الُوَلِيدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اَبُو السَامَة، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، اللهِ بُنِ عَمْرٍو، وَضَى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ فَلَا طَلاقَ لَهُ، وَمَنْ اَعْتَقَ مَا لا يَمْلِكُ فَلا عَتَاقَ لَهُ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ فَلا نَذُر لَهُ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيةٍ فِلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَلَيْ مَعْصِيةٍ فِلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَلِي مَعْصِيةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَلَيْ مَعْصِيةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ اللهُ عَلَيْ مَعْمِينَ لَهُ اللهُ عَلَيْ مَعْصِيةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَعْصِيةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ اللهُ عَلَيْ مَعْصِيةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْصِيةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَعْصِيةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا يَعِينَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُو

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَعِنْدَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيْهِ اِسْنَادٌ آخَرُ "

الاسناد بے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7823 - حَلَقَنَاهُ الْبُوْ بَكُرِ بُسُ اِسْحَاقَ، انْبَا اَبُوْ الْمُشَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حَبِيبُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ اَحَوَيْنِ مِنَ الْاَنْصَادِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاتٌ فَسَالَ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ اَحَوَيْنِ مِنَ الْاَنْصَادِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاتٌ فَسَالَ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ اَحَوَيْنِ مِنَ الْاَنْصَادِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاتٌ فَسَالَ الْمُعَيِّدِ مُنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ الْمُعَبِّةِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَيْنُ عُدْتَ سَالَتِيم الْقِسْمَة لَا الْكِلْمُ اَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَنْهُ: إِنَّ الْمُعْبَة لَعَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكِلِّمُ اَحَاكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ مُسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ الرَّبِ وَلَا فِى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِي مَعْمِيلَةُ الرَّبِ وَلَا فِى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِي مَعْمِيلَةُ الرَّبِ وَلَا فِى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِي مَعْمِيلَةُ الرَّبِ وَلَا فِى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا

هَلَذَا حَلِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص المذهبي) 7823 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب والتو فرماتے ہیں: دوانصاری صحابیوں کے درمیان وراثت کا کوئی مسلم تھا ،ان میں سے ایک نے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے کے دوسرے سے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے کہا:اگرتونے دوبارہ مجھ سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو میں ساری

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زندگی تجھ سے بات نہیں کروں گا، میر اپورا مال کعبہ کی ضروریات کے لئے ہے۔ (بیکیس حضرت عمر بن خطاب بھاتھنے کے پاس
گیا) حضرت عمر بن خطاب بھٹونے فر مایا: کعبہ شریف کو تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، تواپی قتم کا کفارہ ادا کر لے
اوراپنے بھائی کے ساتھ بات کر لے ، میں نے رسول اللہ مٹائیٹی کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے '' تیرے ذھے کوئی قتم نہیں ہے ،
اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی مانی ہوئی نذر شرعاً نذر نہیں ہے قطع رحمی کی مانی ہوئی نذر ، شرعی نذر نہیں ہے ، اور نہ ہی اس چیز کی نذر جائز ہے جس کے تم مالک نہیں ہو۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد ادرامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7824 - حَدَّثَ مَنَ اللهِ عَنْهُ الشَّيْبَائِيُّ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى الشَّيْبَائِيُّ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِى تَزَوَّجُتُ امْرَاةً فَاعْطِنِى. قَالَ: اكْتُبُ لَكَ بِدِرُعٍ وَمِغْفَرٍ فَتُعُطَاهُمَا، عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِى تَزَوَّجُتُ امْرَاةً فَاعْطِنِى. قَالَ: اكْتُبُ لَكَ بِدِرُعٍ وَمِغْفَرٍ فَتُعْطَاهُمَا، فَتَسَخَّطَ السَّرَجُلُ فَحَلَفَ عَدِيٌّ اَنُ لَا يُعْطِيهُمَا إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: كُنْتُ ارْجُو اَنُ تُعْطِينِي وَصِيفَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَاكْتُبُ لِى بِهِمَا، فَقَالَ عَدِيٌّ: اَمَا آنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ عَيْمِ فَوَالَ الرَّجُلُ: فَاكْتُبُ لِى بِهِمَا، فَقَالَ عَدِيٌّ: اَمَا آنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى مِنْ وَصِيفَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَاكْتُبُ لِى بِهِمَا، فَقَالَ عَدِيٌّ: اَمَا آنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَلَفَ آحَدُكُمْ عَلَى يَعِينٍ فَرَاى حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِى هُو حَيْرٌ مَا كَتَبُتُ لَكَ بِهِمَا قَالَ: فَكَتُبُ لَهُ بِهِمَا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7824 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت تميم طائی فرماتے ہيں: ايک آدمی حضرت عدی بن حاتم نظافی کے پاس آيا اور کہنے لگا: ميں نے شادی کر لی ہے، آپ مجھے پچھ عطافر ماہے ، حضرت عدی بن حاتم نے کہا: ميں تيرے لئے ايک زرہ اورايک خود کھے و يتابوں ،ان کے حکم کے مطابق ان کوزرہ اور خود دے ديا گيا، وہ خص ناراض ہو گيا (کہ اتن کم عطا کيوں دی) حضرت عدی رات ہو گئے اس سے پچھ بھی نہيں دونگا، اس آدمی نے کہا: ميں تويہ اميد لے کرآيا تھا کہ آپ مجھے ايک انہوں نے قسم کھالی کہ اب مجھے وہ ان ميں سے پچھ بھی نہيں دونگا، اس آدمی نے کہا: ميں تويہ اميد لے کرآيا تھا کہ آپ مجھے ايک خادم دوگے، حضرت عدی رات اللہ کی قسم البہوں ہو گيا اور کہنے لگا: ٹھيک ہے، آپ مجھے وہ ہی دو چيزيں دے د يجئے ، تب حضرت عدی رات کہا: ميں نے رسول اللہ مثالیق کو يہ فرمات ہوئے سا ہے کہ جب کوئی قسم کھائے، پھر اس کو اسے بھی زيادہ بھلائی کی بات سمجھ ميں آئے تو اس کو چاہئے کہ زيادہ بھلائی والے کام پڑمل کرے (اور قسم ٹو نے کا کفارہ ادا کردے) اس کے بعد حضرت عدی نے وہ زرہ اور خود ان کے لئے لکھ دیا۔ والے کام پڑمل کرے (اور قسم ٹو نے کا کفارہ ادا کردے) اس کے بعد حضرت عدی نے وہ زرہ اور خود ان کے لئے لکھ دیا۔

7825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى، ثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ مَنْ خُسَمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنْ بِشَمَل اللَّهُ عَنُهُ مَنْ اللَّهُ عَنُهُ مَعْمَل مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَعْمَل مَنْ مَعْمَل مَنْ مَعْمَل مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَعْمَل مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَعْمَل مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَعْمَل مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مِعْمَل مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ الْعَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُل

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبَّلا فَفَرَّقَهَا فَقَالَ آبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ: يَا رَسُولِهِ اللَّهِ احْمِلْنِي. قَالَ: لَا فَقَالَ لَهُ ثَلَاتًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اَفْعَلُ قَالَ: وَبَقِي اَرْبَعٌ غُرُّ اللَّارَى فَقَالَ: يَا اَبَا مُولِسَى خُذُهُنَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اَسْتَحِي سَاَلْتُكَ فَمَنعُتَنِي وَحَلَفُتُ فَاشْفَةُتُ اَنُ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ: إنِّي إذَا حَلَفُتُ فَرَايَتُ اَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ اَفْضَلُ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَاتَّيْتُ الَّذِي هُوَ اَفْضَلُ

هلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7825 - على شرط البحاري ومسلم

ابوالدرداء والمن مات ميں كه نبى اكرم مكاليكم في الرم مكاليكم في الله الله تعالى في اسول كو مال غنيمت ك طور پر اونٹ عطافر مائے تھے،اوراس نے وہ تقسیم کردیتے ہیں،حضرت ابوموی اشعری نے کہا: یارسول الله منافیظ ایک مجھے بھی عطافر ماد بیجئے ،حضور مَنَا اللَّهُم نے انکار فرمادیا ،حضرت ابوموی نے تین مرتبہ عرض کی ،حضور مَنَا اللَّهُم نے ہرمرتب منع فرمادیا۔ راوی كہتے ہيں: چار بيجے باقی فيج محت حضور مَا اللَّيْظُ نے فرمايا: اے ابوموى ! بير لے لو، حضرت ابوموى نے عرض كى: يارسول الله مَا اللهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الل اب توجی حیاء آرہی ہے، میں نے پہلے آپ سے مانگاتو آپ نے منع فرمادیا تھا اس لئے میں نے قتم کھالی ، مجھے مید ڈرتھا کہ شايدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ كوميرے بارے ميں كوئى غلط فنهى موكئ ہے۔رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ نے فرمايا: جب ميں كوئى قسم كھاليتا ہوں ، کیکن دیکھتا ہوں کہاس کے خلاف کام کرنا زیادہ افضل ہے تومیں افضل کام کر لیتا ہوں اوہشم کا کفارہ دے دیتا ہوں ۔

🟵 🤁 بیرحدیث امام بخاری پیشیا اورامام مسلم برانیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

7826 – حَـدَّثَـنَـا اَبُوْ الْإِمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا اَبُوُ الْاَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَتُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: لَا أَحُلِفُ عَلَى يَمِينِ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفُّرْتُ عَنْ يَمِينِ ثُمَّ اَتِّيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7826 - على شرط البخاري ومسلم

المونين حضرت عائشہ والله فاق میں که رسول الله مَالَيْنَا جب کوئی قتم کھالیتے تواس کواس وقت تک نہ تو ڑتے جب تک الله تعالیٰ اُس قتم کا کفارہ نازل نہ فرمادیتا۔حضور مُنَا فَیْمُ نے خود فرمایا ہے کہ جب میں کوئی قتم کھالیتا ہوں ، پھراس کے غیر میں بھلائی دیکھتا ہوں توقتم کا کفارہ دے دیتا ہوں اوروہ کام کرتا ہوں جوافضل ہوتا ہے۔

🤁 🕄 بیرحدیث امام بخاری پُرسید اورامام مسلم پُرسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مِیسیدانے اس کوفل نہیں کیا۔ 7827 – اَخُبَرَنِیُ اِبُرَاهِیُمُ بُنُ اِسْمَاعِیُلَ الْقَارِءُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِیدِ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا یَحُیَی بُنُ صَالِحِ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الُوُحَاظِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنُ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَلَجَّ فِي اَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ اَعْظَمُ اِثْمًا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7827 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بھائیئے نے فرمایا کہ رسول الله ملائی آئے نے ارشاد فرمایا: جوشخص قتم کھائے ، پھر اس کے خلاف میں محلائی دیجے،اس کے باوجود قتم تو ٹرکر کفارہ نہ دے تو زیادہ گنہ گارہے۔

🖼 🖫 یہ حدیث امام بخاری ٔ 🚾 کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیستیانے اس کوفل نہیں کیا۔

7828 - وَقَدُ اَخْبَرَنَاهُ اَحُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنَنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنَنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَلَجَّ اَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِى اَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثِمٌ عِنْدَ اللّهِ مِنَ الْكُفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا هَذَا جَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7828 - على شرط البحاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ رہی تین خورہ اسے ہیں کہ رسول اللہ منگائی نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مخص قتم کھائے ، پھراس کے خلاف میں بھلائی پائے ،اس کے باوجود قتم توڑ کر کفارہ نہ دے تووہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہ گارہے۔

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهُ الْكَاسُ الْمُالُمُ اللّهُ اللهُ عَلَا كَمُ مَالُمُ اللّهُ عَلَا كَمُ مَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7829 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمات بين: ايك آدمى نبى اكرم مُنَالِيَّةُ كى بارگاه ميس حاضر ہوا، اور كہنے لگا: ميرى بهن خصائى ہے كہ وہ بيت الله شريف تك پيدل چل كرجائے گى اليكن وہ اتنا پيدل نبيس چل عبق ، حضور مُنَالِيَّةُ نِيْ فرمايا: جب وہ چل نبيس عبق ہے تواس كوكہد دوكہ سوار ہوكر چلى جائے ، الله تعالى تيرى بهن كومشقت ميس و النے سے بے نياز ہے۔ جب وہ چل نبيس عبق به حديث مي الاسناد ہے كين امام بخارى بُينا اور امام مسلم بُينا الله عند اس كونقل نبيس كيا۔

7830 - اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَلِيمٍ، ثَنَا اَبُو الْمُوجِهِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى، عَنِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لاَّئن مكتبہ

شَرِيكٍ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ فَيَعْجِزُ فَيَرْكَبُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ فَيَرْكَبُ مَا مَشْي وَيَمُشِي مَا رَكِبَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7830 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ابواسحاق کہتے ہیں: ایک آدمی نے پیدل چل کر جج کرنے کی شم کھائی تھی ، وہ چلتے چلتے تھک گیا تو سوار ہو گیا ، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رہ جسے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: تو آئندہ سال جج کرنے کے لئے جا، اور گزشتہ سال جتنا سفر پیدل کیا تھا ، اتنا سوار ہوکر ، کرلے اور جتنا سفر سوار ہوکر کیا تھا ، اتنا پیدل کرلے۔

قَالَ شَرِيكٌ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنُ كُرَيُبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ انْحُتِى جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْىَ الله بَيْتِ اللهِ، عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ انْحُتِى جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْىَ الله بَيْتِ اللهِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ انْحِتِكَ شَيْنًا قُلُ لَهَا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَثِّرُ يَمِينَهَا

هذا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

المسلم والنيز كمعيارك مطابق صحيح بسيكن شخين ني اس كوفل نهيس كيار

7831 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ مِنَ الرِّجَالِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدِى لِى الْإَجَالِ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدِى لِى الْأُويْسِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِى الرِّجَالِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدِى لِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ أَهْدِى مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَاهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتُهُ، فَقَالَ: زِيدِيهَا فَزِدْتُهَا فَرَدَّتُهُ فَلَاحُلَيْنِى عَيْرَةٌ، فَقَالَ: لَقَدْ اَهَانَتُكَ، فَقَالَ: أَنْتِ وَهِى فَرَدَّتُهُ فَقَالَ: اللهِ مِنْ انْ يُهِينِنِى مِنْكُنَّ آحَدٌ، أَقْسِمُ لَا اَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهُرًا فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشُولِينَ ثُمَّ دَخَلَ اللهُ عَلَيْكُنَ شَهُرًا فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشُولِينَ ثُمَّ دَخَلَ اللهُ عَلَيْكُنَّ شَهُرًا فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشُولِينَ ثُمَّ دَخَلَ اللهُ عَلَيْكُنَ شَهُرًا فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشُولِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْكُنَ شَهُرًا فَقَالَ: شَهُرٌ هَكَذَا وَشَهُرٌ هَكَذَا وَقَرَقَ بَيْنَ عَلَى النَّالِيَةِ الْإِبُهَامَ كَثَا مُسَاءَ الثَّلَاثِينَ فَى الثَّالِيَةِ الْإِبُهَامَ عَلَى النَّالِيَةِ الْإِبُهَامَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ البُّخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيْهِ الْبَيَانُ آنَّ ٱقْسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَّقَسَمٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ البُّخَارِي وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيْهِ الْبَيَانُ آنَّ ٱقْسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَّقَسَمٌ هَذَا حَدِيثُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ فَا الله عَلَى مِيں كه مير بي پاس كوشت بدية يا، رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ في مايا كه اس ميں سے تھوڑاسا كوشت زينب في الله عَلَيْهِ في جانب بھيج ديا، كين سے تھوڑاسا كوشت زينب في الله كى جانب بھيج ديا، كين انہوں نے وہ كوشت والى دو، ميں نے كچھ كوشت اور بھى انہوں نے وہ كوشت والى دو، ميں نے كچھ كوشت اور بھى محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ساتھ ملایا ، اور پھر بھیج دیا ، لیکن انہوں نے پھر واپس کردیا ، حضور مگانی آئے نے جھے فر مایا : اگرتو نے اس میں اضافہ نہ کیا تو میں کھے بہت فتم دیتا ہوں۔ میں نے مزید گوشت اس میں شامل کر کے تیسری بار پھر بھیج دیا ، لیکن انہوں نے پھر واپس کردیا ، اب مجھے بہت غیرت آئی ، میں نے کہا: یارسول اللہ مُکانیک آس نے آپ کی ہے۔حضور مُکانیک آنے فر مایا : تم اور وہ ، اللہ تعالیٰ پر اس سے زیادہ آسان ہیں کہتم میں سے کوئی میری ہے ادبی کی مرتکب ہو۔ میں قتم کھا تا ہوں کہ پورامہینہ میں تمہارے پاس نہیں آئوں گا۔حضور مُکانیک پورے ۲۹ دن ہم سے غائب رہے ، پھر تیسویں دن کوشام کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے ، حضرت زینب نے کہا: آپ نے توقعم کھائی تھی کہ آپ پورامہینہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے ،حضور مُکانیک آپ نے انگوٹھا نے انگوٹھا ، میں تو دونوں ہوئے تو موسل کے ہوئے اپنی ہوئی ہوئے اپنی ہوئی ہوئے آپ مُکانیک کے انگوٹھا نے انگوٹھا نے انگوٹھا ، میں تو دونوں ہتھیلیاں کھول سے دس دنوں کا اشارہ کیا ، بھرکہ اور ایک مرتبہ دونوں ہتھیلیاں کھولیں لیکن اب کی بار ایک ہاتھ کا انگوٹھا ، بند کرلیا ، جس کا مطلب سے ہوا کہ ہے مہینہ ۲۹ دنوں کا احترامی مرتبہ دونوں ہتھیلیاں کھولیں لیکن اب کی بار ایک ہاتھ کا انگوٹھا بند کرلیا ، جس کا مطلب سے ہوا کہ ہے مہینہ ۲۹ دنوں کا احترامی مرتبہ دونوں ہتھیلیاں کھولیں لیکن اب کی بار ایک ہاتھ کا انگوٹھا بند کرلیا ، جس کا مطلب سے ہوا کہ ہے مہینہ ۲۹ دنوں کا ہیں ہے کہا ، باتھ کا انگوٹھا بند کرلیا ، جس کا مطلب سے ہوا کہ ہے مہینہ ۲۹ دنوں کا ہے ۔ )

ام بخاری اوراس میں اس چیز کی ہے ہے۔ کا بیان موجود ہے کہ کا بیان موجود ہے کہ کا بیان موجود ہے کہ ''اقسست علی کذا'' کہنا یمین ہے اور قسم ہے۔

7832 - وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُسِ الْبَا ابْنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُسٍ الْبُا عَـمُرُ و بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ كَثِيْرَ بُنَ فَرُقَدٍ، حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنُه اللهُ فَإِنَّ لَهُ تُنْيَاهُ عَنُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَإِنَّ لَهُ تُنْيَاهُ عَنْهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَإِنَّ لَهُ تُنْيَاهُ مُعَدِّمَهُ هَكَذَا وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَكَذَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7832 - صحيح

ان شاءالله 'کہددیا تواس کے لئے اس تسم میں (قتم پوری نہ کرنے کی) گئی آئے ارشاد فرمایا: جس نے کوئی قتم کھائی ، پھر ساتھ ہی دوان شاءالله 'کہددیا تواس کے لئے اس قتم میں (قتم پوری نہ کرنے کی) گئجائش موجود ہے۔

🟵 🕄 بیرحد بیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُینیڈ اور امام مسلم مُینیڈ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7833 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، عَنِ ابْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلَى عَلِيّ، عَنِ ابْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلَى عَلِيّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْآعُ مَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى يَعَمِينِ فَلَهُ اَنْ يَسْتَثْنِى وَلَوْ اللّى سَنَةٍ وَإِنَّمَا نَزَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ فِى هَلَذَا: (وَاذْكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) (الكهف: 24) ، يَعِمِينٍ فَلَهُ اَنْ يَسْتَثْنَى قَالَ عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ: وَكَانَ الْآعُمَشُ يَانُحُذُ بِهَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7833 - على شرط البحارى ومسلم محكم دلائل و برايين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: جب کوئی قتم کھائے وہ پورے سال تک اس میں سے کسی چیز کا استثناء کرسکتا ہے۔اور (سورۃ کہف کی آیت نمبر۲۴)

وَاذْكُرُ رَبُّكَ إِذَا نَسِيت (الكهف: 24)

اسی سلسلسہ میں نازل ہوئی ہے،آپ فرماتے ہیں ہتم کھانے والے کو جب بھی یادآئے ،وہ اس وقت اسٹناء کرسکتا ہے۔ حضرت علی بن مسہر فرماتے ہیں: حضرت اعمش کاعمل اسی پرتھا۔

ے وہ بی اور امام سلم میں ہوت ہے۔ اور امام سلم میں ہوت کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شخیین میں ہوت ان اس کو قال نہیں کیا۔

7834 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُمَّدُ بَنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُمَّدُ بَنُ عَوْنٍ، ثَنَا عُمَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ هُسَيْمٌ، اَنْبَا عَبْدُ اللهِ بَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكُ بِهِ صَاحِبُكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7834 - صحيح إن شاء الله

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَيرى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَي

7835 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبُ، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا بَشَّارُ بُنُ كِعُقُوبُ، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا بَشَّارُ بُنُ كِنَا اللهُ عَلَيْهِ كِدَامِ السُّلَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلِفُ حَنِثُ اَوْ نَدَمْ قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ كُنْتُ اَحْسَبُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِى بَشَّارٌ هلذَا اَحُو مِسْعَدٍ فَلَمُ اقِفُ عَلَيْهِ، وَهلذَا الْكَلامُ صَحِيْحٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7835 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله عندالله بن عمر والله فرمات میں که رسول الله مالليم نظام نظام الله مالا عبد الله مالا عبد الله من الله مندگی الله من

صعيح مسلم - كتباب الايسان باب يمين العالف على نية المستعلف - حديث: 3206 مستغرج ابى عوانة - مبتدا كتاب الوصايا مبتدا ابواب فى الايسان - باب ذكر الغبر الدال على ان من وجبت عليه يمين لاحد حديث: 4839 منن الدارمى - ومن كتباب النشذور والايسان باب الرجل يعلف على الشيء وهو يورى على يمينه - حديث: 2310 منن ابى داود - كتباب الايسان والنشذور باب العاريض فى اليمين - حديث: 2849 منن ابن ماجه - كتباب الكفارات باب من ورى فى يمينه - حديث: 2118 الجمامع للترمذى أبواب الاحكام عن رمول الله صلى الله عليه وملم - بساب ما جاء ان اليمين على ما يصدقه صاحبه حديث: 1311 مشكل الآثار للطعاوى - بساب بيسان مشكل ما روى عن رمول الله صلى الله عليه مديدة الدارقطنى - كتاب الوصايا خبر الواحد يوجب العبل - حديث: 3781 مسند احد بن حنبل مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 6960

کاباعث بنتی ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں: میں ایک زمانے تک یہی سمجھتارہا کہ یہ بشار ،مسعر کا بھائی ہے، کیکن مجھے اس پر صحیح واقفیت نہیں مل سکی ۔ اور یہ کلام حضرت عبداللہ بن عمر واقعیا کے مطابق صحیح ہے۔

7836 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْبُحَارِيُّ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا اَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُلِا اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَنُ عَاصِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُلِا اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا الْيَمِينُ مَا ثَمَةٌ اَوْ مَنْدَمَةٌ آخِرُ كِتَابِ الْآئِمَانِ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7836 – سكت عنه الذهبي في التلخيص التعليق – من تلخيص الذهبي في التلخيص المحات عبد الله بن عمر المنظمة أمات بين بتم ياتو كناه كا باعث بن جاتى ہے يا شرمندگى كا۔

حديث: 7836

صعيح ابن حبان - كتباب الايسمان ذكر الزجر عن ان يكثر الدء من العلف فى اسبابه - حديث: 4420 أمنن ابن ماجه - كتاب الكفارات باب البين حنث او ندم - حديث: 2100 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الايسان والنذود والكفارات فى النهى عن العلف - حديث: 14172 السنسن الكبرى للبيهقى - كتباب الايسمان بساب من كره الايسان بالله إلا فيما كان لله طاعة - حديث: 18461 مسند ابى يعلى الموصلى - مسند عبد الله بن عبر حديث: 5460 المعجم الاوسط للطبرانى - باب العين من بقية من اول اسه مومى حديث: 8589 المعجم الصغير للطبرانى - من اسه مومى حديث: 1079 مسند الشهاب القيناب القياب القياب القين عديث: 1079 مسند

# كِتَابُ النَّذُوْرِ

# نذر کے متعلق روایات

7837 – حَدَّثَنَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا عَلِيُّ بْنُ الْيُحْسَيْنِ بْنِ جُنَيْدٍ، ثَنَا الْيُمَعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْيَحَرَّانِيُّ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سَالَهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي كَعْبِ يُـقَــالُ لَــهُ مَسْعُودُ بْنُ عَمْرِو: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ ايْنِي كَانَ بِاَرْضِ فَارِسَ فِيمَنُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِنَّـٰهُ وَقَعَ بِالْبَصْرَةِ طَاعُونٌ شَدِيدٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ نَذَرْتُ اِنِ اللَّهُ جَاءَ بِابْنِيُ اَنْ اَمْشِيَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَجَاءَ مَرِيضًا فِسَمَاتَ، فَسَمَا تَرَى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اَوَلَمْ تُنْهَوُا عَنِ النَّذُرِ، اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّذُرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ فَإِنَّمَا يُسْتَخُّرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ آوْفِ بِنَذُرِكَ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَاذِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7837 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹ کے بارے میں مروی ہے کہ بنی کعب کے مسعود بن عمرو نامی ایک آ دمی ان سے کہنے لگا: اے ابوعبدالرحمٰن!میراایک بیٹاسرزمین فارس میں تھا،وہ عمر بن عبیداللہ کے ساتھیوں میں شامل تھا،اوربصرہ میں طاعون کی وباء تھیل گئی ہے، جب مجھے یہ اطلاع ملی تومیں نے نذر مانی تھی کہ یا الله اگرمیرابیٹا گھر آجائے تومیں کعبہ تک پیدل چل کرجاؤں گا، میرابیٹا گھر تو آگیا لیکن بیار ہوکرآیا اوراس بیاری میں وہ فوت بھی ہوگیا، آپ اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبدالله بن عمر وللفيان فرمايا: كياتمهيس نذر مان سي منع نهيس كيا عميا تها؟ ب شك رسول الله مَا لَيْنَا كُم ن ارشاد فرمايا: نذر نه توسى

صعبي البخارى - كتساب القدر باب إلقاء النند العبد إلى القدر - حديث: 6245 صعبي مسلم - كتاب النزر باب النري عن النندوانه لا يرد شيئًا - حديث،3178 صعيح ابن حبان - كتساب الننود وكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل -حديث: 4441 منن الدارمي - ومس كتساب الهذور والأيسان باب النهي عن النذر - حديث: 2302 منن ابي داود - كتاب الايسبيان والشنور؛ باب النهى عن الندور - حديث: 2876؛ البسنين الصغرى - كتساب الايسبيان والندور؛ النهى عن الندر -حديث: 3762 مصنف عبد السرزاق الصشعائي - كتساب: الايسسان والشذور بساب: لا سند في معصية الله -حديث: 15318 مصنف ابن ابي ثيبة - كتساب الايسسسان والسندور والكفيارات من مهى عن الشند وكرهسه -حديث: 13989 السنس الكبرى للنسائي - كتساب السندور الندر لا يقدم شيثا ولا يؤخره - حديث: 4610 مشسكل الآثار للطماوی - باب بیان مشکل ما روی عنه علیه السلام فی الندر آنه مریث:707 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چیز کو پہلے لے آتی ہے اور نہ کسی چیز میں تاخیر کر سکتی ہے ،اس کے ذریعے اللہ تعالی بخیل کامال نکلوا تا ہے۔ تم اپنی نذر پوری کرو۔ ﷺ بیر حدیث امام بخاری کیشنیہ اور امام سلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح الاستاد کیکن شیخین مُؤلِشانے اس کواس استاد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7838 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا آبُوْ عَمْرِو آحْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، وَآبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَا اَبُو عَمْرِو آحْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، وَآبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، قَالَا: ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِي عَمْرِو، مَوُلَى ابْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ السَّخَدَ جَ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ البَيْكِ مِنَ البَّخِيلِ مَا لَمُ يَكُنِ اللهُ تَعَالَىٰ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذُر يُوافِقُ الْقَدَرَ فَيُسْتَخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمُ يَكُنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّياقَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7838 - على شرط مسلم

﴾ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹوفرماتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹیٹر نے ارشادفرمایا: نذرانسان کے لئے ایسی کوئی چیز پہلے نہیں لے آتی جس کو اللہ تعالیٰ نے دیر ہے لکھا ہوتا ہے ، بلکہ نذرخود تقذیر کے مطابق ہوتی ہے (یعنی انسان نذر بھی تبھی مانتا ہے جب وہ تقدیر میں لکھی ہو)اس کے ذریعے بخیل سے وہ مال نکلوایا جاتا ہے جووہ عام حالات میں نکالنانہیں چاہتا۔

\$ كَيْ يَهْ يَكُ يَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْ اللّهَ عَلَى عَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7839 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر وَالْمُؤْفِر ماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر مانی ، پھر رسول الله مَالْقُولُم سے
اس کے بارے میں پوچھا ،حضور مَالْقِیْلُم نے فرمایا: تم یہاں پر یعنی مسجد الحرام میں نماز پڑھاو، اس نے کہا: یارسول الله مَالْقِیْلُم میں
نے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر مانی ہے ،حضور مَالْقِیْلُم نے پھر فرمایا: تم یہیں پر نماز پڑھاو۔ (تمہاری نذراسی سے
ادا ہوجائے گی)

المسلم والمسلم والمنظر كالمواجع المسلم والمنظر كالمعارك مطابق صحيح بالكن شيخين في الساكون المبين كيار

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

7840 - آخُبَرَنَا آبُوُ عَبِٰدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِٰدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، وَآبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7840 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصين ر النَّيْنَ فرمات مي كهرسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ في ارشاد فرمايا: گناه كي ماني موني نذر، شرعي نذر تبيس بهداورنذركا كفاره جتم والا بي كفاره بهد-

7841 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، انْبَا مُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴾ ﴿ وَصَرِت عَمِران بن حصين رُقَاتُهُ فُر مات مِي كه رسول اللهُ مَنَاتُهُ عَلَى ارشاد فر مايا: گناه ميں نذرتبيں ہے ،اوراس كا كا كفارہ قتم والا ہے۔

7842 - حَدَّنَنَا اَبُوْ بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَلِيّ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَلِيهُ وَسُفَ، عَنُ مَعُمَوٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، قَالَ: كَذَّيْنِى رَجُلٌ، مِنْ يَنِى حَيفَةَ، عَنْ عُمَرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيةٍ الرَّجُلُ الَّذِى لَمُ يُسَمِّهِ مَعْمَوٌ، عَنُ يَحْيَى اللهُ هُو مُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مِنْ بَنِى حَيْظَلَةً، فَقَالَ: مِنْ بَنِى حَيفَةَ، فَامَّا قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ الشّيخُونِ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْالْحَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ الرُّبَيْرِ الرُّبَيْرِ الرَّبُيْرِ اللهُ السَّيْحَانِ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْالْحَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ الرُّابَيْرِ الرُّابِيْرِ وَلَكُ اللهُ السَّيْحَانِ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْالْحَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَلَيْسَ بِصَحِيْحِ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7843 – صحيح

صميح مسلم - كتاب النذر' باب لا وفاء لنذر فى معصية الله - حديث:3184'السنن الصنغرى - كتاب الايعان والنذور' النذر فيعا لا يعلك - حديث:3773'السنن الكبرى للنسائى - كتاب النذور' النذر فيعا لا يعلك - حديث:4619'سنن ابن ماجه -كتاب الكفارات' باب المنفحة فولائل على بين مستن عزل منفرة كتب يد مشتمل مفت آن لائن مكتبه 7843 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى الْوَزِيرِ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى الْوَزِيرِ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عُمَرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللهُ عَنْدَهُ قَالَ: اللهُ عَنْدَهُ قَالَ: اللهُ عَنْدَهُ قَالَ: مَا خَطَبَنَدَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا اَمَرَنَا بِالطَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ آنُ يَعُرَّمَ الرَّجُلُ الْفُهُ، وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ آنُ يَعُجَّ مَاشِيًا فَمَنُ لَذَرَ آنُ يَحُجَّ مَاشِيًا فَمَنُ لَذَرَ آنُ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلَنُ لَذَرَ آنَ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلَنُ اللهُ عَلَيْهِ هَدْيًا وَلْيَرُكُبُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ النُّذُورِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7843 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حسین و التفافر ماتے ہیں: حضور مُلَاقَیْنَا نے ہمیں جب بھی خطبہ دیا بصدقہ کرنے کا حکم لازی دیا اور مثلہ کرنے سے منع فر مایا۔ (حضرت عمران بن حصین) فر ماتے ہیں: مثلہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ناک کو (یا جسم کے کسی بھی حصے کو) کاٹ لے اور یہ بھی مثلہ ہی ہے کہ آدمی پیدل چل کرجے کو جانے کی خدر مان لے۔ جس نے پیدل چل کرجے کو جانے کی نذر مان لے۔ جس نے پیدل چل کرجے کو جانے کی نذر مانی ہواس کو جائے کہ سوار ہوکر جائے اور ایک جانور قربان کردے۔

⋍⋉⋽⋕⋸⋴∊⋍⋉⋽⋕⋤⋴∊⋍⋉⋽⋕⋸⋴∊

# كِتَابُ الرِّفَاقِ دل كوزم كرنے والى روايات

7844 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخَبَرَنِى يَحْدَى بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخَبَرَنِى يَحْدَى بُنُ اَيُّوْبَ اللهِ بُنِ وَحْرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُمَرَانَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ هُزَّةَ الْجَمَلِيُّ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهَنِ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهَنِ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهَنِ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهَنِ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهِ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهِ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَعَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

هِلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7844 – غير صحيح

﴿ ﴿ حضرت معاذ بن جبل و الله من الربيع بارے ميں مروى ہے كهرسول الله منا الله عن الله عن كا عامل بنا كر بهجا تو انہوں نے عرض كى: يارسول الله منا يُؤم آپ مجھے كوئى نفيحت فرماد يجئے ، آپ منا يُؤم نے فرمايا: اپنے دين كو خالص كراو ، (اگر اخلاص كے ساتھ عمل كرو گے تو ) مجھے تھوڑ اعمل بھى كافى ہوگا۔

المسلم مِينَة في الاسناد بي كين امام بخاري مِينَة اورا مسلم مِينَة في السونقل نبين كيا-

ُ 7845 – حَدَّثَيْنَا يَكُورُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِهَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّهَدِ بُنُ الْفَصْلِ الْبَلْحِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ

#### حديث: 7845

صعيع البغارى - كتباب الرقاق باب: لا عيث إلا عيث الآخرة - حديث: 6058 البعامع للترمذى ' ابواب الزهد عن ربول الله صلى الله عليه وبنم - بباب: الصعة والفراغ نعبتان مغبون فيها كثير من الناس حديث: 2812 بنن الدامى - ومن كتباب الرقباق بساب: ساجداء في الصعة والفراغ - حديث: 2661 سنين ابن صاحبه "كتباب الرهد' بساب العكبة - حديث: 4168 بعينف إبن ابي شيبة - كتباب الرهد ما ذكر في زهد الإنبياء وكلامهم عليهم السلام - ما ذكر عن نبينا صلى البليه علييه وسليم في الرهد حديث: 3368 السنين الكبرى للنساش - سورة الرعد سورة الإخلاص - حديث: 11374 السنين الكبرى للبيه في العرب مديث: 4661 السنين الكبرى للبيه في العرب مسنيد بن عبد البه إليه في العرب حديث: 6142 مسنيد عبد البليه بن العباس بن عبد البطليب حديث: 6142 مسنيد عبد بن جبيل - ومن مسنيد بنسي هساشم مسنيد عبد البليه بن العباس بن عبد البطليب. حديث: 6142 مسنيد عبد بن جبيل - مسنيد ابن عباس رضى الله عنه حديث: 685 البعبهم الكبير للطبراني - من البه عبد حديث: 6150 البعب الكبر للطبراني - من البه عبد عبد الله وما الهذي عبد الله بن عباس رضى الله عنه مديث: 685 البعب حديث المعالي - معالي الله عنه المعالية عنها - بعيد بن ابي هند عن ابن عباس حديث الم عديث 10593

الله وما المندعيد الله بن عباس رضى الله عنهما - بعيد بن ابي هند عن ابن عباس مديث: 10593 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنَدٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعُمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيُهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ هَا عَلَيْ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7845 - ذا في البخاري

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله عبي كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ فِي اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عن اللهُ عن اللهُ عن الله عن الله

😌 🕄 بیرحدیث امام بخاری میسته اورامام مسلم بیسته کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میستانے اس کوفل نہیں کیا۔

7846 - آخُبَونِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، آنُبَا آبُو الْمُوجَّهِ، آنُبَا عَبُدَانُ، آنَبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي هندٍ، عَنْ آبِي عَبُدَانُ، آنَبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي هندٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُو يَعِظُهُ: " اغْتَنِهُ حَمْسًا قَبُلَ حَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبُلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبُلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَ كَ قَبُلَ فَقُرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبُلَ شَعْلِكَ، وَخِنَاءَ كَ قَبُلَ فَقُرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبُلَ شُعْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبُلَ مَوْتِكَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7846 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات میں که رسول الله مَالِيَّا نے ایک آدمی کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا: پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو

Oجوانی کو بڑھا ہے سے پہلے۔

O صحت کو بیاری سے پہلے۔

امیری کوفقیری سے پہلے۔

🔾 فراغت کومصرو فیت سے پہلے۔

🔾 زندگی کوموت سے پہلے۔

﴿ يَهِ مِدِيثِ المَامِ بَخَارِي مُنْ اللهِ المُعلَمُ مُنْ اللَّهِ مُنَا السَّوِيُّ بِهُ خُزِيْمَةً، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الُواسِطِيُّ 1847 - حَدَّ ثَنِينَ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّوِيُّ بُنُ خُزِيْمَةً، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الُواسِطِيُّ

سَعُدَوَيُهِ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ مَنْظُورِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ اَبِى مَالِكِ، ثَنَا اَبُو حَازِم، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَرَاى شَاةً شَائِلَةً بِرِجْلِهَا فَقَالَ: اَتَرَوُنَ هِذِهِ الشَّاةَ هَيِّنَةً عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَرَاى شَاةً شَائِلَةً بِرِجْلِهَا فَقَالَ: اَتَرَوُنَ هِذِهِ الشَّاةَ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ اللَّذُنِيَا صَاحِبِهَا؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَللهُ نِيَا اللَّهُ عَلَى اللهِ مِنْ هَاذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ اللَّهُ نِيَا اللَّهُ عَنْدَ اللهِ مِنْ هَاذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ اللَّهُ نِيَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ جَنَاتَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7847 - زكريا بن منظور ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت سهل بن سعد رُفَا اللهُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتِ مِينَ رسول اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَى الحليف سے گزرر ہے تھے، آپ نے راستے میں ایک کمری مری ہوئی دیکھی، آپ مَنَا اللهُ عَلَیْهُ نے فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے، یہ کمری اپنے مالک کی نگاہ میں حقیر ہے یانہیں؟ صحابہ کرام الله عَنا اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ فَی فر مایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جتنی یہ کمری اپنے مالک کے لئے حقیر ہے، الله تعالیٰ کی نگاہ میں ساری دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اگر الله تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو الله تعالیٰ کی کافرکو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔

السناد بي كياري مينية اورام مسلم مينية اورام مسلم مينية اورام مسلم مينية في الساد بي كياري كيار

7848 – حَدَّنَيِنَى اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ اَلَوْيُهِ، فَنَا بِشُو بُنُ مُوْسَى، فَنَا حَالِدُ بُنُ خِدَاشِ بُنِ عَجُلانَ الْمُهَلَّبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: دَحَلَّتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَحْمُومٌ فَوضَعْتُ يَدِى مِنُ فَوْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَحْمُومٌ فَوضَعْتُ يَدِى مِنُ فَوْقِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَحْمُومٌ فَوضَعْتُ يَدِى مِنُ فَوْقِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَحْمُومٌ فَوضَعْتُ يَدِى مِنُ فَوْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَحْمُومٌ اللهُ بُورِيَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ وَسَلَّمَ وَهُو مَحْمُومٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَحْمُومٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْعَمَاعُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْعَمَاءِ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَكَانَ ذَلِكَ احْبُ اللهُ مَا يَجِدُ اللّهُ الْعَبَاءَ وَيَلْبُسُهَا، وَكَانَ ذَلِكَ احَبَّ اللهُمُ مِنَ الْعَطَاءِ الدَّكُمُ وَعَلَاء اللهُ عَلَى شَوْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7848 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری وَالْمَا فَرَاتِ بِن اللهِ الرَّمَ مَالِیْا کَم مَا لِیْا کَم مَالِیْا کَم مَالِیْا کَم مَالِیْا کَم مَالِیْا کَم مَالِیْا کِم مَالِیْا کِم مَالِیْا کِم مَالِیْا کِم مَالِیْا کِم مَالِیا کِم مَالِیا کِم مَالِیا کِم مَالِیا کِم مَالْیْا کِم مَالِیا کِم مِنْ الله کِم مِنْ الله مَالِیا کِم مِنْ الله کِم مِنْ الله کِم مِنْ الله کِم مِنْ الله مِنْ الله کِم الله کِم مِنْ الله کِم مِنْ الله کِم مِنْ الله کِم مِنْ الله کِم الله کِم مِنْ الله کِ

سنن ابن ماجه - كتساب الفتن أباب الصبر على البلاء - حديث: 4022 مشكل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه مديث: 1837 السنن الكبرى للبيهقى - كتساب الجنائز أباب ما ينبغى لكل مسلم ان يستشعره من الصبر على جميع - حديث: 6150 مسند احبد بن حنبل - أمسند ابى بعيد الخدرى رضى الله عنه - حديث: 11687 مسند عبد بن حميد - من مسنسد ابى بعيد الخدرى عديث: 961 مسنسد ابى بعيد الخدرى حديث: 1009 مسنسد ابى بعيد الخدرى - باب العين أمن ابهه : مقدام - حديث: 9222 الادب البغرد للبخارى - باب العين أمن ابهه : مقدام - حديث: 9222 الادب البغرد للبخارى - باب العين أمن ابه المعتبد الم

یکون قول السریف: إنی وجعر حدیث:528 یکون قول السریف: إنی وجع حکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ پرہمیں اجربھی دگناملتاہے، میں نے کہا: مارسول الله مَنَائِیْمُ مَن مُخْصَ پرسب سے زیادہ آزمائش آتی ہے، آپ مَنْائِیْمُ نے فرمایا: نبیوں پر۔ میں نے بوچھا: ان کے بعد؟ آپ مَنْائِیْمُ نے فرمایا: صالحین پر۔کسی آدمی کو فقر میں اس طرح آز مایا جا تا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی چادرہوتی ہے، وہ اس کو لبیٹ کرلباس کے طور پر پہنتاہے،کسی کو جوؤں کے ساتھ آزمایا گیا ،حیٰ کہ جوؤں نے اس کو مارڈ الا۔ اوران لوگوں کو نعتوں سے زیادہ ہیآز مائیشیں اچھی لگی تھیں۔

المسلم والفراك معارك مطابق صحيح بيكن شخين في اس كفل نبيس كيار

7849 – آخبَرَنَا آبُوُ النَّضُرِ الْفَقِيهُ، وَإِبْرَاهِيهُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْقَارِءُ، قَالَا: ثَنَا عُفْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُ، ثَنَا يَسُونِي النَّارِمِي النَّارِمِي اللَّهُ عَنَى الْمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْ اللهُ اللهُ فِي الحُوالِكُمْ مِنْ اللهُ الْقُبُورِ فَإِنَّ اعْمَالَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ الله

هَلَذَا حَدِيْتُ صَبِحِيْتُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7849 - فيه مجهولان

کو حضرت نعمان بن بشیر رہ بھٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ارشاد فرمایا خبر دار! دنیا صرف اتن ہی باقی بچی ہے بعثنی ایک محصی فضامیں اڑتی ہے۔ بائیں گے۔ بعثنی ایک مسلم کو یا در کھو کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کئے جا کیں گے۔ کا بیٹ کا رہی بھٹھٹا اور امام مسلم کرنے بھٹانے اس کونقل نہیں کیا۔

7850 - آخُبَوْنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي الدُّنْيَا، حَدَّثِنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ جَعِدٍ، عَنْ حَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْحَرَّاحِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ مِثُلُ الْعُصْفُورِ يَتَعَلَّبُ فِي الْيَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ مِثْلُ الْعُصْفُورِ يَتَعَلَّبُ فِي الْيَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

هذَا خَدِيثُ صَحِينَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7850 - فيه انقطاع

ایک دن میں سات مرتبہ بدلا ہے۔ اس جو اس میں کہ رسول اللہ مانی کی اس کا دل چڑیا کی طرح ہے، جو ایک دن میں سات مرتبہ بدلا ہے۔

😌 😌 پیرجدیث امامسلم بڑائٹ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7851 - اَخْبَرَنِي عَبِدُ اللَّهِ بَنُ الْمُحْمَدِينِ الْقَاضِي ، بِعَرُو، ثَنَا الْمُحَارِثُ بَنُ آبِي السَامَةَ ، ثَنَا اَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِدِمِ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ النَّقِفِيُّ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ مِسَانٍ ، ثَنَا بُكِيرُ بْنُ فَيْرُوزَ، يَقُولُ: سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِى اللهُ عَسَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَافَ اَذْلَجَ وَمَنُ اَذْلَجَ فَقَدُ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، آلا إِنَّ سِلُعَةَ

اللهِ غَالِيَةٌ آلِا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7851 - صحيح

7852 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْ ثُنَ ثَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بُنِ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَافَ اَدْلَجَ وَمَنُ اَدُلَجَ فَقَدْ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيةٌ آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيةٌ آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيةً آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْثُ بِمَا فِيهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7852 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابی بن کعب رُقَافِهُ وَ مات بین که رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْمُ نے ارشاد فر مایا: جس کوفکر ہے وہ ساری رات مفرکرتا ہے اور جوساری رات سفرکرتا ہے وہ منزل مقصود تک بینے جاتا ہے ،خبر دار!الله تعالی کا سودا بہت مبنگا ہے ،خبر دار!الله تعالی کا سودا بہت مبنگا ہے ،خبر دار!الله تعالی کا سودا جنت ہے۔ مبنگا ہے ،خبر دار!الله تعالی کا سودا جنت ہے۔ مبنگا ہے ،خبر دار!الله تعالی کا سودا جنت ہے۔

7853 – آخُبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بَنِ بُكَيْرٍ، الْعَدُلُ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ الشَّعُرَانِيَّ، ثَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِى عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ الشَّهِ عَرَانِيَّ، ثَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَمُرُو بَنُ آبِى عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ احَبَّ اللَّهِ بُنِ عَنُطِي، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ احَبَّ دُنْيَاهُ اصَّرَّ بِأَنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَثُقَى عَلَى مَا يَفُنَى

هَلْهَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7853 - فيه انقطاع

﴿ ﴿ حضرت ابومویٰ اشعری وَ وَانِی مَن که رسول اللّه مَنْ اللّهُ عَلَیْهُ نِهِ ارشاد فرمایا: جودنیا چاہتا ہے، وہ اپنی آخرت خراب کرلیتا ہے اور جو آخرت جو الی ہے، اس کو فنا ہونے والی چیز پر کرلیتا ہے۔ اس کیے جو چیز باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا لَ يُحْدَدُ المَامِ مِعَارِي مُعَدَّدُ اللهُ مَعَارِكُ مِطَالِق صَحِ مِهُ يَكُن جَيْنَ عَيْن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ: يَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْدَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ سَعْدِ مَحَقَدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ: يَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْدَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ سَعْدِ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ: يَا مُسَحَاقَ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجُورَةً، عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ: يَا مُسَدَّقٌ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجُورَةً، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ: يَا مُسَدِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ: يَا مُسَدِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ: يَا مُسَدِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ وَمِنْ مَنْ مَنْ عَنْهُ وَ مِنْهُ وَ مَنْهُ وَ مِنْهُ وَ مِنْهُ وَ مِنْهُ وَ مِنْهُ وَ مِنْهُ وَ مِنْهُ وَيَا مِنْ مَنْهُ وَلَا وَ بِرَابِينَ سَا مَرْيَنُ مَنْ مِنْ عَنْهُ وَ مَنْهُ وَيَ مَنْ مِنْ مَنْ عَنْهُ وَيَا لَا لَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَ بِرَابِينَ سَا مُونُونُ كُتُ إِنْ مُسَلِّ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَ بِرَابِينَ سَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَنْهُ وَ مُنْهُ وَلَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَا لَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَالْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَالْمَالَ وَلَا لَا لَا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلِينَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَالْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَالْمُ الْعُونُ وَلَا وَالْمَالَا وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَلَالِهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَلِينَا لَا عَلَا لَا لَا عُلْ كَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَا عُمْونَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِيْنَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لِي اللَّهُ عَلْلُهُ عَلْمُ لَا عَلَالِهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ لَا عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لَا عَلَالِهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ لَا عَلَالِهُ عَلْمُ لَا عَلَالِهُ عَلْمُ لَا عَلَالِهُ عَلَالَا وَالْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لَا عَلَالِهُ عَالَا وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا مُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَا

رَسُولَ اللّٰهِ، اَرَايَتَ هانِهِ الْاَمُرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَاذَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: كَفَّارَاتٌ فَقَالَ الْبَيُّ بُنُ كَعْبِ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَإِنْ قَلَّاتُ؟ قَالَ: شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؟ قَالَ: فَدَعَا الْبَيِّ، عَلَى نَفْسِهِ اَنُ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعَكُ حَتَّى يَمُوتَ بَعُدَ اَنُ لَا وَإِنْ قَلَّتُهُ عَنْ حَجِّ وَلَا عَمُرَةٍ وَلَا جَهَادٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ: فَمَا مَسَّ رَجُلٌ جَلْدَهُ بَعْدَهَا إِلَّا وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّى مَاتَ

ِ هَلْهَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7854 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رفی افتار میں ایک آدمی نے عرض کی : یارسول الله مظافیر میں ہیں ہوہمیں آتی ہیں ، کیا ان میں ہمیں کوئی فا کدہ بھی ہوتا ہے؟ حضور منافیر کی نے فر مایا : بیتمہارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رفالیون نے عرض کی : یارسول الله منافیر کی آگر چہ تکلیف تھوڑی ہی ہو؟ حضور منافیر کی نے فر مایا : ایک کا نتا بھی کفارہ ہے بلکہ اس سے بھی ہلکی تکلیف آئے ، وہ بھی کفارہ ہے۔ اس وقت حضرت ابی بن کعب رفالیون نے دعاما نگی کہ مرتے دم تک اس کی تکلیف ختم نہ ہو، لیکن ان کی وجہ سے میں جج ،عمرہ ،نماز با جماعت اور جہاد فی سبیل اللہ سے محروم نہ ہوجاؤں۔ راوی کہتے ہیں : اس کے بعد جب بھی کسی نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا ، آپ کو بخار ہوتا تھا۔ وفات تک آپ کا یہی عالم رہا۔ یہ

7855 – آخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، آنْبَا اَبُو الْمُوجِّهِ، آنْبَا عَبْدَانُ، آنْبَا عَبْدُ اللهِ، آخُبَرَنِى وَشِيعِ الْمَرُوزِيُّ، آنْبَا اَبُو الْمُوجِّهِ، آنَا الْحَيْرِ، حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ وَشُدِينُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، آخُبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ، آنَ اَبَا الْحَيْرِ، حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ السُّعِينَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمِ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ فَإِذَا السُّعِينَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمِ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ فَإِذَا مَرْضَ الْمُؤُمِنُ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَى يَبْرَا اَوْ يَمُوتَ

ُ هَلَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7855 - رشدين واه

الا سناد بے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7856 – اَحُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْقَوَارِيُوِى، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّنَنَى اَسُلَمُ الْكُوفِى، عَنُ مُرَّةَ الطِّيبِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ اَبِى بَكُوِ الصِّلِيقِ رَضِى اللهُ عَنُهُ فَدَعَا بِشَرَابٍ فَاتِى بِمَاءٍ وَعَسَلِ فَلَمَّا اَدُنَاهُ مِنُ فِيلُهِ بَسَكَى وَبَكَى حَتَّى ظَنُوا اَنَّهُمُ لَنُ يَقُدِرُوا عَلَى فِيلُهِ بَسَكَى وَبَكَى حَتَّى ظَنُوا اَنَّهُمُ لَنُ يَقُدِرُوا عَلَى مَسَاكِتِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَسَتَ عَيْنَيْهِ فَقَالُوا: يَا حَلِينُفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبُكَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُهُ يَدُفَعُ عَنُ نَفُسِهِ شَيْنًا وَلَمُ اَرَ مَعَهُ اَحَدًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الَّذِى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُهُ يَدُفَعُ عَنُ نَفُسِهِ شَيْنًا وَلَمُ اَرَ مَعَهُ اَحَدًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الَّذِى رَسُولِ اللهِ عَنْ نَفُسِهِ شَيْنًا وَلَمُ اَرَ مَعَهُ اَحَدًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الَّذِى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُهُ يَدُفَعُ عَنُ نَفُسِهِ شَيْنًا وَلَمُ اَرَ مَعَهُ اَحَدًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُهُ يَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7856 - عبد الصمد تركه البخاري وغيره

7857 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا عَلِیُّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُ ضَمٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِیُلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِیَّةَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنُ مَحْمُو دِ بُنِ لَبِیْدٍ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنُ مَحْمُو دِ بُنِ لَبِیْدٍ، عَنُ قَتَادَةَ بُنِ النَّعُمَانِ، رَضِیَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَحَبَّ اللهُ عَبُدًا حَمَاهُ الدُّنیَا كَمَا يَحْمِى اَحَدُكُمْ مَوِيضَهُ الْمَاءَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7857 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت قادہ بن نعمان ﴿ اللَّهُ عَنْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللللّٰهِ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللللّٰهِ عَل

🕀 🤁 بیحدیث امام بخاری پیشد اورامام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7858 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا قَابِتُ بُنُ يَوْدِي. آلَهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدُ آثَرَ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى حَصِيرٍ قَدُ آثَرَ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذُتَ فَرَاشًا اَوْثَورَ مِنْ هَا خَذَا، فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي وَلَلدُّنْيَا وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي اللهُ عَلَى وَمَعْلُ الدُّنْيَا اللهُ عَلَى عَرْمُ صَائِفٍ فَاسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7858 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَالْهَا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وَالْمَا نَهِ بَا کُر مِ مَالِیْوْ کَم بارگاہ میں حاضر ہوئے ، حضور مَنْالِیْوْ کِی پر آرام فرمار ہے تھے ،اور آپ مَنْ الْمِیْوْ کے پہلومیں چٹائی کے نشانات تھے ،حضرت عمر وَلَامُونے نے عرض کی: یارسول الله مَنْالِیْوْ آرام دہ چھونا بنوالیج ، آپ مَنْ الله عَنالِیو کے اور دنیا کوہم سے کیاتعلق؟ اس ذات کی قتم! جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے ،میری اور دنیا کی مثال یوں ہے جیسے ،کوئی مسافر سخت گری کے دن سفر کرر ہاہو، اور دن کے وقت کسی ساید دار درخت کے نیچ آرام کرتا ہو پھر اس درخت کوچھوڑ کرآ کے سفر شروع کردے۔

ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میانیانے اس کوفل نہیں کیا۔اس حدیث کی شاہد وہ حدیث ہے جس کوعبداللہ بن مسعود والٹیؤنے روایت کیا ہے۔

7859 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ حَبِيبٍ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوُنٍ، أَنْبَا الْسَمَسُعُودِيُّ، عَنُ عَمُوو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا لِى وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِى يَوُمٍ صَائِفٍ فَرَاحَ وَتَرَكَهَا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَلِمَا تَنْ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: میراد نیاسے کیاتعلق؟ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر شخت گرم موسم میں دو پہر کے وقت کسی سایہ دار درخت کے نیچ تھم سے اور پھراس کو چھوڑ کرآگ چلا جائے۔

7860 - حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، وَابُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ بُنُدَارِ الزَّاهِدُ قَالاً: أَنْبَا اَبُو محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَمْرِو السَّكُسَكِيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي رَوَّادٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَالَتِ السَّمَاءُ ظِلَالَهُ وَالْاَرْضُ فِرَاشَهُ لَمْ يَهُتَمَّ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا، فَهُوَ لَا يَزُرَعُ الزَّرُعُ وَهُو يَاكُلُ النِّمَارَ تَوَكُّلا عَلَى اللهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ فَضَمَّنَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ السَّبَعَ وَالْارَضِينَ السَّبُعَ وِزُقَهُ فَهُمْ يَتُعَبُونَ فِيهِ وَيَأْتُونَ بِهِ حَلاَّلا وَيَسْتَوْفِى هُو رِزْقَهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى حَتَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّمَاوَاتِ السَّبُعَ وَالْارَضِينَ السَّبُعَ وِزُقَهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى حَتَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّهُ السَلَامِ عَلَى اللهُ السَّهُ الْعَلَى اللهُ السَلَّهُ اللهُ السَّعْمُ اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ السَلَامِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ السَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَمُ اللهُ السَامُ اللهُ السَلَمُ اللهُ السَلَمُ اللهُ السَلَمُ اللهُ اللهُ السَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ لِلشَّامِيِّينَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7860 - بل منكر أو موضوع

♦ ♦ حضرت عبداللہ بن عمر تا جاف ہیں کہ رسول اللہ مَا اللّٰہ عَلَیْ ہے ارشاد فر مایا: جو خض اللہ تعالیٰ ہے وہ طلب کر ہے جو اس کے پاس ہے ، تو آسان اس کا سائبان ہوگا ، اور زمین اس کا بچھونا ہوگی ، وہ دنیا کے کسی کام کواہمیت نہیں دے گا ، وہ کھیتی نہیں اگا تا کین کھل کھا تا ہے ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل کرتا ہے ، اور اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کے ذمے اس کا رزق لگا دیتا ہے ، یہ آسان اور زمین اس کے رزق کے کوشش کرتے ہیں اور اس کو حلال رزق کہنچاتے ہیں ، وہ آ دمی اپنارزق پوراوصول کرتا ہے ، اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے رزق کا کوئی حساب نہیں لیاجائے گا۔

😌 🕄 به حدیث شامیین کی سیح الا سناد حدیث ہے کیکن امام بخاری میشاند اورامام مسلم میشاند نے اس کونفل نہیں کیا۔

7861 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثَنِى آبِى، ثَنَا اَبُوُ اللّهِ بَنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثَنِى آبِى، ثَنَا اَبُوُ اللّهِ عَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ، آنَّ اَبَا مَالِكِ الْاشْعَرِى، لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حُلُوةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حُلُوةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حُلُوةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حُلُوةً الدُّنْيَا مُرَّةً اللّهِ عَلَيْهِ وَمُرَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حُلُوةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حُلُوةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حُلُوةً الدُّنْيَا مُرَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حُلُوةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7861 - صحيح

♦ ♦ حضرت ابوما لک اشعری ڈاٹٹؤ کے بارے میں مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا توانہوں نے فرمایا:

مستند احبد بن حنبل - مستند الانصار' حدیث ابی مالك الایمری - حدیث: 22319'السبعیم الکبیر للطبرانی' - من اسبه العارث' العارث العارث الایمان للبیریفی - التاسع العارث العارث الایمان الایمان للبیریفی - التاسع والثلاثون من شعب الإیمان فصل فیما یقول العاطن فی جواب التشمیت - العادی والسبعون من شعب الإیمان وهو باب فی الاثار الاثار می الایمان و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا ہے اشعریو! جولوگ اس وقت موجود ہیں ، وہ میری بات کو ان لوگوں تک پہنچادینا جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ میں نے رسول اللّه مَا لَيْنِظُم کو بيفر ماتے ہوئے ساہے کہ دنیا کی مٹھاس ، آخرت کی کڑواہٹ ہے۔ اور دنیا کی ترشی آخرت کی حلاوت ہے۔ ﷺ بیرحدیث صحیح الا سنادہے کیکن امام بخاری مُؤسِّدُ اور امام مسلم مُؤسِّدُ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

7862 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا اللهُ سُفْيَانُ الشَّوْدِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الْحُرَاسَانِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنُ أَبَيّ بُنِ كَعْبٍ، رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِرُ هلاهِ الْاَقَةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصُرَةِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي عَنْ رَسُولَ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِرُ هلاهِ الْاَعْرَةِ نَصِيبٌ اللهُ عَمَلَ اللهُ عِرَةِ لِللدُّنْيَا لَمْ يَكُنُ لَهُ فِي اللهِ عِرَةِ نَصِيبٌ هَمَا مَعْلَ الْلاَحْرَةِ لِللدُّنْيَا لَمْ يَكُنُ لَهُ فِي اللهِ عِرَةِ نَصِيبٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيبُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# . (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7862 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابی بن کعب رفائن فرماتے ہیں که رطول الله مَلَا لَيْنَا فرمایا: اس امت کو بارشون سے سیرا بی ، دین کی سر بلندی ، کامیا بی اور زمین پر حکومت کی خوشخری سنادو۔اورجس نے آخرت والاعمل ، حصول دنیا کی خاطر کیا ،اس کوآخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

😌 🤁 بیرحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُؤلِلة اورامام مسلم مُؤلِلة نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7863 – حَدَّقِنِى اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَطَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بُنِ مَطَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بُنِ مَطْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَيْهِ، حَدَّ اللهِ الْمَسْعُودِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ اللهُ عَدُي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَمَنُ يُرِدِ اللهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشُوحُ عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا دَحَلَ الصَّدُرَ الفُسَحَ صَدْرَهُ لِلإسكرمِ) (الأنعام: 125) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا دَحَلَ الصَّدُرَ الْفَسَحَ صَدْرَهُ لِلإسكرمِ) (الأنعام: 125) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا دَحَلَ الصَّدُرَ الْفَسَحَ فَي اللهُ عَلْهُ لِللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا وَحَلَ الصَّدُرَ الْفَسَحَ فَي اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّجَافِى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالْإِنَابَةُ اللّٰهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّٰهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7863 - عدى بن الفضل ساقط

﴿ ﴿ حِصْرت عبدالله بن مسعود وللسُّوْفر مات بين كدرسول الله مَاللَّيْفُ ن بيآيت تلاوت فرما في فَمَن يُردِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشُورُ خ صَدْرَهُ لِلْإِسْكَامِ)

"اورالله جے راہ دکھانا جا ہے،اس کاسینداسلام کے لئے کھول دے" (ترجمہ کنزالا میان ،امام احمدرضا)

پھر فر مایا: رسول اللہ مَالَیْتُوَ نے ارشاوفر مایا: جب سے میں نوروافل ہوتا ہے توسید کشادہ ہوجاتا ہے ، عرض کی گئ: یارسول اللہ مَالَیْتُو اس کو پہچانے کے لئے کوئی نشانی بھی ہے؟ حضور مَالَیْتُو اُ نے فر مایا: جی ہاں، دھوکے کے گھر سے چی کرر ہنا، اور ہمیشہ کے گھر کی امیدر کھنا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھنا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

7864 - آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيُمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا آبِي، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، آنُبَا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، حَبُ آنَس، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " آرُبَعٌ لَا يُصِبُنَ إِلَّا بِعَجَبٍ: الصَّمُتُ وَهُوَ آوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَشُّعُ، وَذِكُرُ اللّهِ تَعَالَى، وَقِلَّهُ الشَّيْءِ "

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

🔾 خاموشی ، بیسب سے پہلی عبادت ہے۔

0عاجزی۔

🔾 الله تعالیٰ کی یاد۔

⊙اشياء کی قلت ٍ۔

🖼 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میانیہ اور امام مسلم میانیہ نے اس کوفق نہیں کیا۔

7864 - فَهَدُ بُنُ عَوُفٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ الْفَصُلِ، عَنُ رَقَبَةَ بُنِ مَصُقَلَةَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ الْاَقُمَرِ، عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ، قَالَ: اَكَلْتُ لَحُمَّا كَثِيْرًا وَتَوِيدًا ثُمَّ جِنْتُ فَقَعَدُتُ حِيَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اَتَجَشَّا فَقَالَ: اَقْصِرُ مِنْ جُشَائِكَ، فَإِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا اَكْثَرُهُمُ جُوعًا فِي الاجْرَةِ صَحِيْحٌ "

﴾ ﴿ حضرت ابوجیفه و الله مخطفی الله میں نے بہت سارا گوشت اور ٹرید کھالیا، پھر میں آیا اور رسول الله مکالیے کم سامنے بیٹھ کیا ، اور مجھے ڈکارآنے گئے ، حضور مُلی نیٹم نے فرمایا: اپنے ڈکاروں پر کنٹرول کرو، کیونکہ جو مخص اس دنیا میں جتنا پیٹ مجرکر کھائے گا، قیامت کے دن اتناہی بھوکا ہوگا۔

7865 - آخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرَوَيُهِ الْبَزَّازُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ، ثَنَا اللهِ بُنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ، ثَنَا عُبُدِ اللهِ الْاَصَمَّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِقِ يَا سَيِّدُ فَقَدُ اَغْضَبَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7865 - عقبة بن الأصم ضعيف

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ و الله عن الله عن الله عن الله من الله عن الله عنه عنه الله عنه ال

😌 🕾 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری ریناللہ اورامام مسلم ریناللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7866 - حَـدَّ ثَنِيى اَحُـمَـدُ بُـنُ اَبِى عُثْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الْسَائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ حُمْرَانَ بُنِ اَبَانَ، عَنُ عُثْمَانَ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ حُمْرَانَ بُنِ اَبَانَ، عَنُ عُثْمَانَ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُمْرَانَ بُنِ اَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ مَلَا مَعَدِ بُنِ عَبُدِ الْوَارِثِ بَنَ الْمَانَ مَعْنَ عُثْمَانَ مِعْنَ عُثْمَانَ مِعْدَ وَمِنْوَعَ وَمِنْوَدَ وَمِنْوَدُ وَمِنْ مِعْتَمَا مِفْتَ آنَ لائنَ مَكْتِم

بُسِ عَفَّانَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيُسَرِلا بُنِ آدَمَ حَقٌّ فِيمَا سِوَى هٰذِهِ الْحِصَالِ: بَيْتٌ يَسُتُرُهُ، وَتَوْبٌ يُوَارِى عَوْرَتَهُ، وَجِلْفٌ مِنَ الْخُبُزِ وَالْمَاءِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7866 - صحيح

الله من الله عنه الله

ہیں ہے

Oایک گھر جواس کے سرکو چھیائے۔

O کپڑاجواں کے ستر کو چھیائے۔

🔾 رونی اور یانی کے لئے برتن۔

🟵 🤂 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئیلیہ اور امام مسلم میلیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7867 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَدِيُّ، ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، عَنْ مَسْرُوقِ، ثَنَا شُرَيْحُ بَنُ يُونُسَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِى صَالِحُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ الله عَنَى الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنَى الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنَى الله عَنْهَا قَالَتْ الرَّاكِبِ لَا رَسُولُ الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْهَا قَالَتْ الرَّاكِبِ لَا تَسْتَخُلِقِى ثَوْبًا حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَمُجَالَسَةَ الْاَغْنِيَاءِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ٹی ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُلیاتی نے مجھے فرمایا: اے عائشہ!اگرتم میرے ساتھ ملنا چاہتی ہوتو تجھے دنیا سے اتناہی کافی ہے جتنا مسافر کے لئے زادراہ، کپڑے کو جب تک پیوند نہ لگ جائیں، تب تک ان کو پرانے نہیں سجھنا اور دولت مندوں کی مجلس سے خود کو بچا کر رکھو۔

🟵 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری سُواللہ اور امام مسلم سُواللہ نے اس کونقل مہیں کیا۔

7868 - اَخُبَوْنَا حَمْزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ نَاصِح، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنُ مَنْصُوْرٍ، عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ حَرَاشٍ، عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا طَارِقُ، اسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ صَحِيْحٌ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7868 - صحيح

7869 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الشِّخِيرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقِلُوا الدُّخُولَ عَلَى محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الْاَغْنِيَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ اَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعَمَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الْاَعْمَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7869 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن شخير فرمات بي كهرسول الله مَنَافَيْمُ ن ارشاد فرمايا: دولت والول كے پاس كم جايا كرو، كيونكه بيه اس بات كے زيادہ لائق ہے كہتم الله تعالى كى نعتوں كوفقير نه جانو گے۔

السناد بي السناد بي الله المراج الكين امام بخاري مينية اورامام مسلم مينية في اس كوفل نهيس كيا-

7870 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَبِى عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيَّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، ثَنَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَبَّارِ بُنُ وَهُبٍ، اَنْبَا سَعُدُ بُنُ طَارِقٍ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَتِ الدَّارُ الدُّنيَا لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا لِآخِرَتِهِ حَتَّى يُرْضِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِنْسَتِ الدَّارُ لِمَنْ صَدَّتُهُ عَنْ وَسَلَّمَ: اللهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَبْحَ اللهُ اعْصَانَا لِرَبِّهِ وَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ قَبَّحَ اللهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَبَّحَ اللهُ اعْصَانَا لِرَبِّهِ هَا مَنْ رَضَاءِ رَبِّهِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ قَبَّحَ اللهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَبْحَ اللهُ اعْصَانَا لِرَبِّهِ هَا لَا اللهُ اعْدَى صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7870 - بل منكر

﴿ ﴿ حُضرت طارق فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ال شخص کے لئے دنیا کا گھر کتنا اچھا ہے جو دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کے لئے سامان تیار کرلیتا ہے جی کہ دوہ اپنے رب کوراضی کرلیتا ہے،اور بید گھر اس آ دمی کے لئے کتنا ہراہے جس کو بید گھر آخرت سے روک لیتا ہے اوروہ اپنے رب تعالیٰ کوراضی کرنے سے قاصر رہتا ہے،اور جب بندہ کہتا ہے ''اللّٰد تعالیٰ دنیا کو برباد کرے'' تو دنیا کہتی ہے''اللّٰد تعالیٰ برباد کرے اس شخص کو جو اپنے رب کا نافر مان ہے''۔

🕀 🕄 بيرحديث ميح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بيسائة اورامام مسلم بيسائة نے اس كونقل نہيں كيا۔

7871 - حَلَّثَنَا آبُو جَعُفَرٍ آحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آبُو الْيَمَانِ، ثَنَا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا مَرِضَ آوْحَى اللهُ إلى مَلائِكَتِهِ: يَا مَلائِكَتِى آنَا قَيَّدُتُ عَبْدِى بِقَيْدٍ مِنْ قُيُودِى فَإِنْ آفْبِضُهُ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا مَرِضَ آوْحَى اللهُ إلى مَلائِكَتِهِ: يَا مَلائِكَتِى آنَا قَيَّدُتُ عَبْدِى بِقَيْدٍ مِنْ قُيُودِى فَإِنْ آفْبِضُهُ اللهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7871 - عفير بن معدان واه

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ رُفَائِنُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَانَیْنَ نے ارشاد فرمایا: جب بندہ بیار ہوتا ہے تو اللّٰہ تعالی فرشتوں کی جانب وحی کرتا ہے کہ' اے میرے فرشتو! میں نے اپنے بندے کو ایک قید میں بند کیا، اگراس کو اسی حالت میں موت دوں گاتو اس کے گنا ہوں کو بخش دوں گا اورا گراس کو شفاء دوں گا تب بھی بیہ گنا ہوں سے پاک ہوگا''۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاسناد بلين امام بخارى مينية اورامام سلم مينية في الاسناد بينين امام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في اس كوفل مبين كيا-

7872 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعُثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِعٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7872 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت جابر الله عنواني من كه رسول الله من الله عن ارشاد فرمایا: بنده جس حالت میں فوت ہوگا ، اس حالت میں قیا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔

السناد بالكن شخين في المسلم والتواكي معيار كم مطابق صح الاسناد بالكن شخين في اس كوفل نبيس كيا-

7873 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ الْأَدَمِيُّ الْقَارِءُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُو جَعُفَرِ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ نَا سُفُيانُ النَّوْرِيُّ، عَنُ اللَّهُ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ السَّيِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَ رَجُلًا فَقَالَ: ازْهَدُ فِي الدُّنُيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَازْهَدُ فِيمَا فِي ايَدِى النَّاس يُحِبُّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَازْهَدُ فِيمَا فِي ايَدِى النَّاس يُحِبُّكَ النَّاس

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7873 - حالد بن عمرو القرشي وضاع

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سَهِلَ بَن سعد وَ النَّوْافر مَاتِ مِين كَه نِي الرَّمِ مَا النَّهِ المَكِ آدَى كُونْفِيحت فرمارے تھے، آپ مَا النَّوْافر ماتے میں كه نبی اكرم مَا النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

7874 - اَخُبَرَنِى اِبُرَاهِيُمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا اَبِيُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْهَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ حَدَّيْنَى بِامْرِ اَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: قُلْ رَبِّى اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اكْثَرُ مَا اكْثَرُ مَا اكْثَرُ مَا اكْثَرُ مَا اَحَافُ عَلَى ؟ قَالَ: فَلْسَان نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ:

هٰذَا هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث: 7873

سنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب الزهد فى الدنيا • حديث: 4100 البعجم الكبير للطبرانى - من اسه سيل رواية الكوفبين عن ابى حازم - بفيان الثورى ' حديث:5836 مسشند الشسهاب القضاعى - ازهد فى الدنيا يعبك الله ' حديث: 602 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7874 - صحيح

السناد بي المناد بي المناد بي المناد بي المناد بي المنادي مينالة اورامام مسلم مينالة في المناد بي المناد ب

7875 - حَدَّثَنَا الْهُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ غَلِبٍ، ثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا اسْحَاقَ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ مُ مَنْ عِبُدِ السَّحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ فَسَلُمُ مَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَوَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّظُرَةُ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللهِ آثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَبِحِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ مَنْ اللهِ آثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَبِحِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ مَنْ مِنْ اللهِ الْمُعَلِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُتَلِيْ اللهُ ال

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

ایمان کوالی تازگی دے گا کہ دوواس کی حلاوت ایٹ میں کہ رسول اللہ میں گئے نے ارشادفر مایا منظر (یعنی بدنگاہی)، شیطا ن کے خرج میں اللہ میں کی دوجہ سے اس (بدنگاہی) کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کوالی تازگی دے گا کہ دوواس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔

الله الله المسلم مُنطق الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُنطقة اورامام مسلم مُنطقة نے اس کونفل نہیں کیا۔

7876 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اَرْبَعْ إِذَا كَانَ فِيكَ لَا يَضُرُّكُ مَا فَاتِكَ مِنَ الدُّنْيَا: حَفْظُ اَمَانَةٍ، وَصِدُقُ حَدِيْثٍ، وَحُسُنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةُ طُعْمَةٍ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7876 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

⊙امانت کی حفاظت۔

⊙ سيح بولنا\_

⊙حسن اخلاق۔

رزق طلال۔

7877 - حَـدَّلُنَا أَبُّوُ حَفُص بُنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَحُمَدَ الْجُمَحِيُّ، بِمَكَّةَ فِي مَنْزِل آبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ، مَكَّةَ فِي مَنْزِل آبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ، محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و مصرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ اَبِى الْهَيُشَمِ، عَنُ اَبِى الْهَيْشَمِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ اَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَّلًا عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ اَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَّلًا فِي صَخْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ

هلذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7877 - صحيح

🟵 🤁 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم مُیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7878 – آخُبَرَنَا آبُو عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ آحُمَدَ الدَّقَاقِ بُنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْهَيْمَ الْبَلَدِيُ، ثَنَا الْحَكِيمُ بُنُ نَافِعٍ، ثَنَا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بُنِ عَامِرٍ، عَنْ آبِي أَمَامَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ثَنَا الْحَكِيمُ بُنُ نَافِعٍ، ثَنَا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بُنِ عَامِرٍ، عَنْ آبِي أَمَامَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُجَرِّبُ آحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ وَهُوَ آعُلَمُ بِهِ كَمَا يُجَرِّبُ آحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُجَرِّبُ آحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ وَهُوَ آعُلَمُ بِهِ كَمَا يُجَرِّبُ آحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّيِّنَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُوبُ كَالذَّهَبِ الْاسْوَدِ فَذَلِكَ الَّذِى قَدِ افْتُتِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُوبُ كَالذَّهَبِ الْالْسَقِيدِ فَذَلِكَ الَّذِى قَدِ افْتُتِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُوبُ كَالذَّهَبِ الْاسْوَدِ فَذَلِكَ الَّذِى قَدِ افْتُتِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُوبُ كَالذَّهِبِ الْاسْوَدِ فَذَلِكَ الَّذِى قَدِ افْتُتِنَ هُونَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِى يَشُكُ بَعْضَ الشَّكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهَبِ الْاسْوَدِ فَذَلِكَ الَّذِى يَشُكُ بُعُضَ الشَّكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُوبُ كَالذَّهِبِ الْاسْوَدِ فَذَلِكَ الَّذِى يَشُكُ بُعُضَ الشَّكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهِبِ الْاسْوَدِ فَذَلِكَ اللَّذِى يَمُ الْمُعْمَى الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولِ الْمَالُولُ اللْمُ الْمُ الْمُعُولُ اللْمُ الْمُ الْمُعْرِبُ الْمُ الْمُ الْمَالَةُ وَلَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7878 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ رُفَاتِئُو َ ماتے ہیں کہ رسول اللّهُ مَنَالَّةُ اللّهِ اللّه تعالیٰ تمہیں مصیبت کے ساتھ جانچتا ہے،
عالانکہ وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے ، جیسا کہتم سونے کوآگ کے ساتھ جانچتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آز مائش
سے اس طرح نکل آتے ہیں جیسے خالص سونا۔ بیوہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوں سے بچا کر رکھا ، اور پچھ لوگ ایسے ہیں
جوسونے کی طرح نکلتے ہیں مگر اس سے ذرائم ، بیوہ لوگ ہیں جوشکوک وشبہات میں مبتلا ہوئے ، پچھ لوگ کا لے سونے کی طرح
نکلتے ہیں ، بیوہ خض ہے جو فتنے میں مبتلا ہوگیا۔

🖼 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشلۃ اورامام مسلم مُیشلۃ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7879 - آخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اَبُوُ بَكُرِ بُنُ آبِى الدُّنِيَا الْقُرَشِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ كَعُبٍ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُوَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِى جَسَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيفَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِى جَسَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيفَةٌ اللهُ عَلَيْهِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7879 -- على شرط مسلم محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منقره كتب پر مشتمل محت أن لائن مكتب

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ فَر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ ارشاد فرمایا: مومن کے جسم اور مال میں مسلسل آز مائش رہتی ہے جتی کہ جب وہ اللّٰہ تعالیٰ سے ملتا ہے تواس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

ا المسلم والمسلم والشورك معارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوفل نهيس كيا-

7880 - حَدَّثَنَدَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَدْدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ كَانُوا حَيْرًا مِنْكُمْ قَالُوا: وَبِمَ؟ قَالَ: كَانُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ كَانُوا حَيْرًا مِنْكُمْ قَالُوا: وَبِمَ؟ قَالَ: كَانُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ كَانُوا حَيْرًا مِنْكُمْ قَالُوا: وَبِمَ؟ قَالَ: كَانُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَانُوا حَيْرًا مِنْكُمْ قَالُوا: وَبِمَ؟ قَالَ: كَانُوا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ فِي الدُّنِيَا وَارْغَبَ مِنْكُمْ فِي الْهُ عِلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7880 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وُلَا عُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله وَلَا عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

ام بخاری و امام بخاری و اورام مسلم و است کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن سینین و اسکون اورام مسلم و اسکون اسکون کیا۔

7881 – آخبَرَنَا آبُوُ النَّصُرِ، الْفَقِيهُ، وَآبُوُ الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْتُ، حَدَّنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ، آنَّ عَلِىَّ بُنَ رَبَاحٍ، آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا رَايَتُ قَوْمًا قَطُّ اَرْغَبَ فِيمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُ مِنَ يَدُهُدُ فِيهُا، وَاللهِ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُ مِنَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ وَالَّذِى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ اللهُ مَا مَلَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ اللهُ مَا مَلَّ اللهُ مَا مَلَّ اللهُ مَا مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَوْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7881 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمروبن العاص رُقَاتُونِ فَ منبر برخطبه دیتے ہوئے فرمایا الله کا قتم ایس نے الی قوم بھی نہیں دیکھی ،جو کہ اُس چیز میں آتی ہی زیادہ دلچیں رکھتے ہے۔ ہم لوگ دنیا کا بہت شوق رکھتے ہو جبکہ رسول الله مَثَاتِیْنِ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ الله کی قتم ارسول الله مَثَاتِیْنِ برمسلسل تین دن بھی بھی ایسے نہیں گررے ،جن میں آپ مُثَاتِیْنِ کے مسائل ،آپ کے وسائل سے زیادہ نہ ہوں۔

ام بخاری اللہ کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میالیانے اس کو قان نہیں کیا۔

7882 - أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشُّعُرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى

بُنُ آيُّوْبَ، حَدَّثِنِيٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنَادَةَ الْمَعَافِرِيُّ مَلَنَّ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنُيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7882 - سكت عندالذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفرت عبد الله بن عمر ﴿ ﴿ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع ہے، جب وہ دنیا سے نکاتا ہے توقید سے اور قحط سے نکاتا ہے۔

7883 - حَدَّثَنِينُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، حَدَّثِنِي آبُو الْفَضُلِ مُحِبَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّةَ وَكَانَ مِنُ آهُلِ السُّنَّةِ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّةَ وَكَانَ مِنُ آهُلِ السُّنَةِ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ اللهُ عَنْهُ قَلْهُ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ وَقُرَّاءُ فَسَقَةٌ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7883 - يوسف بن عطية هالك

﴿ ﴿ حضرت انس رُفَاتُونُومات مِیں کہ رسول الله طَائِیَا مِ نے ارشادفر مایا: آخری زمانے میں جاہل عبادت گزاراور فاسق قاری ہوں گے۔

7884 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى الدَّرُدَاءِ ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7884 - منقطع

الساد ہے کہ الا ساد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

7885 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بُنُدَارٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثِنِى أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ السَّلِيطِيُّ، ثَنَا عَلِي بَنُ سَعِيدٍ النَّسُوِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا وَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُحَفِّعِمِيَّةِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَحَفَّعَمِيَّةِ، وَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِى الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِى الْمَبْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَبُدُ مَعُدُ مَعُدُ مَعُدُ مَعُدُ مَعْمَ بَعُنَ وَعَتَا وَنَسِى الْمَقَابِرَ وَالْبَلا، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ يَخْولُ الدُّنِيَا بِالدِّينِ، بِنُسَ الْعَبُدُ وَالْبَكَ بَعُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ يَخْولُ الدُّنِيَا بِالدِّينِ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ يَخْولُ الدُّنِيَ بِالدِّينِ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ يَخُولُ الدُّيْعَ بِالشَّبُهَاتِ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ يَصُدُّهُ الوَّعْبُ عَنِ الْحَقِّ، بِعُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ طَمَعَ يَقُودُهُ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ مَعْ يَقُودُهُ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ مَا الْعَبُدُ عَبُدُ وَي يُضِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ اللهُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ اللهُ عَبُدُ الْعَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَالَاهُ عَالَاهُ عَبُدُ عَبُدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْعَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ الْمُعَالَى الللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ الْعَبْدُ عَبُدُ اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ الل

هلذَا حَدِيْتٌ لَيْسَ فِى اِسْنَادِهِ آحَدٌ مَنْسُوبٌ اِلَى نَوْعٍ مِنَ الْجَرْحِ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ وَّلَهُ ۗ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7885 - إسناده مظلم

﴿ ﴿ حضرت اساء بنت عميس شعميه رفي في فرماتي بين كدرسول الله مَلَا فَيْمَ في ارشاد فرمايا: وه بنده كس قدر براب، جواييخ آپ كو براسجهتا به اور تكبر كرتا ب، اوركبير ومتعال (الله تعالى) كوجول جاتا ب-

وہ بندہ کس قدر براہے جو بھولتا ہے اورلہو ولعب میں مبتلا ہوجا تا ہے اور ابتداء وانتہاء کو بھول جا تا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جو بغاوت اور نافر مانی کرتا ہے اور قبراور آ زمائش کو بھول جاتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جود نیا کودین کے ساتھ خلط ملط کردیتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جودین میں شہبات پیدا کرتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جس کورعب جن سے دورر کھتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جولا کچ کے پیچھے چلتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے،جس کی خواہشات اس کو گمراہ کئے رکھتی ہیں۔

7886 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ قَالَا: ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى اُوَيْسٍ، حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى السُحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اَبِى اُوَيْسٍ، حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى السُّحَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْتَقُنَّ كَمَا تُنْتَقَى جَمِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُويُوةً، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْتَقُنَّ كَمَا تُنْتَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيَبُقَيَنَ شِرَادُكُمْ فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْهُ فَيَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ لَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُمُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُونُ وَلَيْكُونُونُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ وَلَيْهِ وَلَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَا اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَٱبُو جَمِيلٍ هُوَ الطَّائِيُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7886 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ ڈائٹونز ہاتے ہیں کہ رسول الله مَائٹیونئے نے ارشاد فرمایا جمہیں چناجائے گاجیسے تھجوروں کوٹوکری سے محجوروں کوچنا جاتا ہے ، اچھے لوگوں کو اٹھالیا جائے گااورشریر لوگ نج جائیں گے۔اس لئے ہوسکے تو مرجانا۔

ﷺ یہ حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئیسلۃ اورامام مسلم رئیسلۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس کی سندمیں ابوجیل ''طائی'' ہیں۔

7887 - حَدَّثَنَا اَبُو عَلِي الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنُ بُنُ مُوْسَى بُنُ حَلَفٍ السَّعِيدِ السَّعِيدِ الْسُعِيدِ الْرَّسُغِيُّ، ثَنَا اَبُى وَ مَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدِ الرَّسُغِيدِ مَنْ اَبُي مَنْ اَبِي مَنْ اَبِي مَنْ اَبِي مَنْ اَبِي مَنْ اَبِي مَنْ اَبِي مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

الْـخُدُرِيّ، عَنُ بِكَالٍ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَا بِكَالُ، الْقَ اللّهَ فَقِيرًا وَلَا تَخُدُرِيّ، عَنُ بِكَالٍ رَضِىَ اللّهُ عَنَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ قَالَ: إِذَا رُزِقْتَ فَلَا تَخُبَأ، وَإِذَا سَئِلُتَ فَلَا تَمُنعُ قَالَ: قُلُتُ: وَكَيُفَ لِى بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هُو ذَاكَ وَإِلّا فَالنّارُ سَئِلُتَ فَلَا تَحْدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7887 - واه

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رفائق محضرت بلال رفائق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مقائق آئے ارشادفر مایا: اے بلال! لللہ تعالیٰ سے فقیری کی حالت میں مانا ، دولتمندی کی حالت میں نہ ملنا۔حضرت بلال فر ماتے ہیں: میں نے پوچھا: یارسول اللہ مَقافَق میں ہوگا؟ آپ مَق انکارمت کرنا۔ اللہ مَقافَق میں ہوگا؟ آپ مقافی مانکے تو انکارمت کرنا۔ میں نے کہا: یارسول اللہ مُقافِق اس کا متیجہ کیا ہوگا؟ آپ مُقافِق نے فر مایا: اگر تو ایسے کرے گا تو ٹھیک ہے درنہ تو دوز خ میں جائے گا۔
گا۔

السناد ہے جہ الاسناد ہے کیکن امام بخاری رہینیہ اور امام مسلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔

7888 - آخْبَرَنَا دَعُلَجُ بُنُ آحُمَدَ السِّجْزِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ الْآبَّارُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي بَكُو الْمُقَدِّمِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَّةً وَذَقُنُهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَحَشِّعًا

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7888 - على شرط مسلم

اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی تھوڑی مبارک کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی۔

اممسلم المنتخل معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

7889 - حَدَّثَ مَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَلَدِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْقَطَّانُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْعَطَّارِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ السَّمَةِ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ السَّحَاقُ بُنُ بِشُوٍ، ثَنَا سُفَيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَصْبَحَ وَالدُّنْيَا اكْبَرُ هَمِّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْءٍ، وَمَنْ لَمُ يَتَّقِ اللَّهَ فَلَيْسَ مِنْهُمُ اللَّهِ فِى شَيْءٍ، وَمَنْ لَمُ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلَيْسَ مِنْهُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7889 - أحسب الخبر موضوعا

امید دنیا ہوئی ،اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ من اگرم کا اللہ تعالیٰ سے درس شخص نے صبح کی اوراس کی سب سے بوی امید دنیا ہوئی ،اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ،اور جو اللہ تعالیٰ سے وُرتانہیں ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

نہیں ہےاورجو عامۃ المسلمین کواہمیت نہیں دیتا،وہ ان (مسلمانوں) میں ہے ہیں ہے۔

7890 - حَـدَّثَـنَـا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَـنُ اَبِـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ شُعْبَةُ، عَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُو اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7890 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جعدہ جسمی رفائظ فرماتے ہیں میں نے رسول الله مَنَائَظُمْ کودیکھا، آپ مَنَائِظُمْ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک موٹے آدمی کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا :جو کچھ اس (کے پیٹ ) میں ہے یہ اگر کسی اور (کے پیٹ ) میں ہوتا تو یہ تیرے تن میں زیادہ بہتر ہوتا۔

. 🥺 🤁 به حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بُیستہ اورامام مسلم بُیستہ نے اس کو فقل نہیں کیا۔

7891 – آخبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا آبِي، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، آنَبَا آبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِي سُفْيَانَ، عَنُ آشِيَا حِهِ، قَالَ: دَحَلَ سَعُدٌ عَلَى سَلْمَانَ يَعُودُهُ، قَالَ: فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: عَنِ الْاَعْمَدُ اللهِ؟ تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنُكَ رَاضٍ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ وَتَلْقَى مَا يُنْكِيكَ يَا آبَا عَبُدِ اللهِ؟ تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنُكَ رَاضٍ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ وَتَلْقَى مَا يُنِيكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهِ عَلَيْهُ الْحَوْضَ وَتَلْقَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهُ الْوَالِي وَمَيَّتًا، قَالَ: لِتَكُنُ بِلُغَةُ آحَدِكُمْ مِنَ الدُّنيَّا مِثُلَ زَادِ الرَّاكِبِ وَحَولِي هِذِهِ الْاسَاوِدَةُ، قَالَ: فَإِنَّمَا حَوْلَهُ الجَّانَةُ وَّجَفَنَةٌ وَمَطُهُورَةٌ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7891 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت البِسْفِيانِ الْنِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ُ فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: يَا اَبَا عَبُدِ اللَّهِ، اَعَهِدَ اِلَيْنَا بِعَهُدٍ نَا حُدُ بِهِ بَعُدَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا سَعُدُ، اذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ هَمِكَ اِذَا هَمَمْتَ، وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا هَمَمْتَ، وَعِنْدَ كُكُمِكَ إِذَا حَكَمْتَ

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت سعد وَالْقُوْنَ لَهِ اللهِ الدِعبِ اللهِ الآبِ جمیں بھی کوئی وصیت فرمادیں، کہ آپ کے بعدہم اس پرعمل پیراموں، حضرت سلمان نے فرمایا: اے سعد! جب تو کوئی ارادہ کرے ، تواپنے ارادے میں خداکویا درکھ، جب تو تقسیم کرے تواپنے ہاتھ پرخداکویا درکھ اور جب تو فیصلہ کرے تواپنے فیصلے میں خداکویا درکھ۔

الا ساد بے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7892 - حَدَّثَفَ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ دَرَسْتَوَيُهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَمُرُو بْنُ عُفْمَانَ بْنِ اَوْسٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَحْقَى بُنُ زَكْرِيًّا بْنِ اَبِي زَائِدَةَ، عَنُ اِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَضِسَى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَهُ اَمْرِهِ إِلَى فَلَدُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَهُ اَمْرِهِ إِلَى فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَهُ اَمْرِهِ إِلَى فَاللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثُنَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَهُ اَمْرِهِ إِلَى اللهُ عَنْهُ مَا مَا اللهُ عَنْهُ مَا مُؤْلِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثُورَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا اللهُ عَنْهُ مَا مُؤْلِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثُورَ احَدٌ مِنَ الرِّبَا اللهُ عَنْهُ مَا مُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي7892 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللتنوفر مات بي كه نبى اكرم مَالْيَوْمُ في الشادفر ماياً: جو محض سود كها تاب ، اس كا انجام التقال: وقل، وتاب الآخروه تنكدست موجاتاب)

الاسناد بي المسلم ميشلة اورامام على ميشلة اورامام سلم ميشلة بني الله المسلم ميشلة بني الله المسلم ميشلة المسلم

7893 - حَدَّثَ نَمَا اَبُوْ بَكِرٍ مُسَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنُ بُرُدٍ الْآنُطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُوْسَى بَنِ مِسْكِيْنٍ، عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَانَ عَلَى مُسْلِمٍ كَلِمَةً يَشِينُهُ بِهَا بِغَيْرِ حَقِّ اَشَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَانَ عَلَى مُسْلِمٍ كَلِمَةً يَشِينُهُ بِهَا بِغَيْرِ حَقِّ اَشَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَانَ عَلَى مُسْلِمٍ كَلِمَةً يَشِينُهُ بِهَا بِغَيْرِ حَقِّ اَشَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هَٰذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7893 - سنده مظلم

این اللہ علامت کے دن اس کے بدلے میں اس کو دوزخ میں ڈالےگا۔ تعالی قیامت کے دن اس کے مسلمان کو ناحق عیب لگایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کو دوزخ میں ڈالےگا۔

السناد بي السناد بي المام بخاري مينيا اورامام مسلم بنات إس كفل نبيس كيا-

7894 - آخُبَرَنَا آبُو آحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَنِ عَمْرٍ وَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ آبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ آبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بَنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ آبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُمْدِ بُنِ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ عُمْدَ بُنِ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ عَلَى اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّاهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

محکم دلائِل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تَوَكَّيْلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا هلذَا حَدِيثُ مَسَجِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7894 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب و الله على الله على الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَى الله على الله الله على الله عل

السنادية السنادية الاسنادية كيكن امام بخارى ميشية اورامام مسلم ميشة في اس كونقل نهيس كيا-

7895 - حَدَّةُ نَا آبُو عَلِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ الْقَارِئِي، حَدَّلَنِي خَالِى مُحَمَّدُ بُنُ الْاَشُرَسِ السَّلَمِينَ، قَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ، قَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِي، حَدَّثِنِي اَبُو سَلَمَةَ الْخُرَاسَائِي، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ آنَسٍ، عَنْ اَبِي السَّمَةِ الْخُرَاسَائِي، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ آنَسٍ، عَنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَمْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

هلذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ حصرت الى بن كعب ولافق أم مات ميں كه رسول الله من الله عن ارشاد فرمایا: ميرى امت كو بارشوں سے سير الى ، دين كى سر بلندى اور زمين ميں حكومت كى خوشخرى دو، جب تك كه وہ آخرت كے مل كے بدلے دنيا طلب نہيں كريں گے، جس نے آخرت والے كى عمل كے بدلے دنيا طلب كى ، اس كو آخرت ميں كوئى حصنہيں ملے گا۔

السناد ہے کیکن امام بخاری رئیشہ اورامام سلم رئیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7896 – آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ التَّاجِرُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَإِنَّ فِتْنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَإِنَّ فِتْنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَإِنَّ فِتْنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَإِنَّ فِتْنَةَ الْمَتِي الْمَالُ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ الْمَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَعُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلْمَالِهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ الْعَلَالُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَالَةُ وَاللّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7896 - صحيح

امت کا فتنہ مال ہوگا۔

7897 - حَلَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ حُمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جَعُفَ رٍ، عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِي، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ اَحَبَّ آخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7897 - صحيح

ابوموی اشعری وافی آخرت ایموی اشعری وافی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم القیام نے ارشادفر مایا: جود نیا ہے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے ،اس لئے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کوتر جیج دوفتا ہونے والی چیز پر۔

©©يەمدىث تىجى ہے۔

7898 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ مَحْمُو ﴿ الْمُقْرِءُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ اَبُو عَبُدِ اللهُ عَنْ اَبُو عَنْ اَللهُ عَنْ اَبُو عَنْ اَللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكُرُوا الدُّنيَا وَالْاحِرَةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَّمَا الدُّنيَا وَصَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكُرُوا الدُّنيَا وَالْاحِرَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَّمَا الدُّنيَا بَلا عُرَادُ وَفِيهَا الْحَنَّةُ، وَقَالُوا مَا شَاءَ بَلا عُرَدِ وَفِيهَا الْحَبَّةُ، وَقَالُوا مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعُرَةِ إِلَّا كَمَا يَمْشِى اَحَدُكُمُ إِلَى الْيَمِّ فَادُحَلَ وَصِبَعَهُ فِيْهِ فَمَا حَرَجَ مِنْهُ فَهِى الدُّنيَا

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7898 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت مستورد رُلِالْمُؤفر ماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم سُلُالِیَّا کے پاس سے ،آپ کے ہاں دنیا اور آخرت کا تذکرہ ہوا، کچھ نے کہا: دنیا ،حصول آخرت کا ذریعہ ہے ، عمل اس میں ہے ، نماز اور زکاۃ اس میں ہے ، دوسر بوگوں کا موقف بیتھا کہ آخرت میں جنت ہے ،اور بھی بہت ساری با تیں کیں ۔رسول اللہ سُلُلِیَّا نے فر مایا: دنیا کی نسبت آخرت کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میں جنت ہے ،اور بھی بہت ساری با تیں کیں ۔رسول اللہ سُلُلِیُّا نے فر مایا: دنیا کی نسبت آخرت کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مضل سمندر میں اپنی انگلی ڈبوکر نکالے تواس پر جتنا پانی لگے گا،وہ دنیا ہے اور جو سمندر میں ہے وہ آخرت ہے۔

🕀 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7899 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِي أُسَامِةَ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا آبُو عَقِيلٍ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَقِيلٍ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَطِيَةً بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا لَيْ جُلِ لَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٥٥٧ - حَدَّثَ عَلِي إِنْ خَدْمُ الْهُدُلُ مِنْ عِلَى إِنْ اللهُ وَالْحِيْرِ مِنْ مُلْ اللهُ اللهُ اللهُ الله

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7899 - صحيح

﴿ ﴿ حضرات عطیه بن سعد رُقَاتُونُو ماتے ہیں که رسول الله مناقی نے ارشادفر مایا: بندہ اس وقت تک منقی نہیں ہوسکتا جب تک وہ حرج والے کا موں ہے ۔ تک وہ حرج والے کا موں ہے۔ کے لئے ان کا موں کو بھی نہیں چھوڑ دیتا جن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ﷺ نے اس کو قبل نہیں کیا۔ ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔

دی کردی پید صدیث من الاسناویے بین امام بخاری بیشتهٔ اورامام علم بیشتهٔ کے این کو س بیس کیا۔ 2000ء میز کرز برزی اور میں ویور کا اس اور دین بیشتهٔ اورامام علم بیشتهٔ کے این کو س بیس کیا۔

7900 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُورِيُّ، آنُبَا آبُو الْمُوجَّهِ، آنُبَا عَبُدَانُ، آنُبَا عَبُدُ اللهِ، آخُبَرَنِی يَحْیَی بُنُ آيُّو وَبَنَ اَنْهَا عَبُدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُو بَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُو اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7900 - ابن زياد هو الأفريقي ضعيف

الله عبدالله بن عمر والمنافر مات بي كه نبي اكرم سَلَ النَّا عن الرام الله الله عند موت كالتحفه موت ب-

7901 - آخُبَرَنِي آبُو بَكُيرِ بُنُ إِسْحَاقَ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بِشُوِ الْهُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بِشُو الْهُ رَيُويُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، آخُبَرَنِى آبُو فِلابَةَ، آنَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ شَيْبَةَ، آخُبَرَهُ آنَّ أُمَّ الْمُ فُومِنِينَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آخُبَرَتُهُ، آنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7901 - صحيح

♦ ♦ ام المومنین حضرت عائشہ ڈاٹھا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم مَلَّ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نیک لوگوں پر سختیاں آیا کرتی ہیں۔
 ۞ ۞ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری ہیشنہ اورامام سلم ہوستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7902 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اللهِ بَنُ بِشُورٍ، ثَنَا مُقَاتِلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسُلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهُتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَهُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7902 - إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادقين

﴿ ﴿ حَفرت عبدالله بن مسعود رفي وقعت نبيل ، اورجومسلمانول کو ابيت نبيل ديتا وه ان (مسلمانول) ميل عنرالله مو، الله تعالى كى نگاه ميل اس كى كوئى وقعت نبيل ، اورجومسلمانول كو ابميت نبيل ديتا وه ان (مسلمانول) ميل سے نبيل محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

-

7903 - حَدَّثَنَا اللهِ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبُدُ الْقَوْبِ بْنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخِيهِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَكَذَا الْإِخْلاصُ - يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ اللَّتِي تَلِي رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَكَذَا الْإِخْلاصُ - يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ اللَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ - وَهَذَا اللهُ عَلَيْهِ مَدَّا - فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَذَّا - هَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّا اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7903 - ذا منكر بمرة

۔ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ ﴿ فَرَمَاتَ بِين كررسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ فَي شَهَادت كَى الْكُلَى كيماته اشاره كرتے ہوئے فرمایا: اخلاص اس طرح ہوتا ہے اوراپنے ہاتھوں كو كندھوں كے برابراٹھا كركہا: دعايوں ما تَكْتے بين، پھر ہاتھ كھيلا كركہا: اورعاجزى يہ ہے، يفرماتے ہوئے ہاتھ مزيد بھيلا كئے۔

الاسناد بے کین امام بخاری روالہ اور امام سلم روالہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7904 – آخُبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ ءَنبُدِ اللهِ السِّمُسَارُ الُوزَّاقُ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ آبِى وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ آبِى وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا قَلِيلًا، وَمَا بَقِى مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا قَلِيلًا، وَمَا بَقِى مِنْهَا كَالنَّغُبِ – يَعْنِى الْعَدِيرَ – شُرِبَ صَفُوهُ وَبَقِى كَدَرُهُ

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُهَ خَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7904 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللمُؤفر ماتے بین که رسول الله مَاللَّهُ أَنْ ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ نے پوری دنیا کوللیل قرار دیا ہے اورجو باقی بی ہے اور جو باقی بی ہے اس کی مثال حوض کی طرح ہے، دیا ہے اور اس بیل بیا گیا ہے۔ اور جو باقی بی ہے اس کی مثال حوض کی طرح ہے، جس کا صاف یانی بی لیا گیا ہے، اور گدلا یانی بی گیا ہے۔

🟵 🕄 بیرحدیث محیح الا مناد ہے لیکن امام بخاری میشادادرامام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7905 – آخُبَسَرَنِى اَبُوُ النَّضُوِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، اَنْبَا عَلِى بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسَلِمُ بُنُ الْبَرَاهِيْمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ تَعُالَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَحَرَجْتُمُ اللَّهُ عَلَى الصَّعُدَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَذُرُونَ تَنْهُونَ اَوْ لَا تَنْجُونَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِرْسُنَادِ وَلَمْ يُوحِرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7905 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوالدرداء وَلَأَمْنَافِر مات بين كه نبي اكرم الله عَلَيْمَ في ارشادفر مايا: جو بجھ ميں جا نتا موں ، اگرتم بيسب جان لوتو تم زياده رودَاور تم بنسو، اور تم بهاڑوں ميں نكل جادُ، الله تعالى كى بناه ما تكتے پھرواور تم بيس بحيطم نبيس موكا كمتمبيس نجات طے كى يانبيس ۔
كى يانبيس ۔

🟵 🕄 بيرحديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مِيشَة اورامام مسلم مِيشَة بن اس كواس سند كے ہمراہ فقل نہيں كيا۔

7906 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، أَنْهَا آبُو الْمُوجَّهِ، أَنْهَا عَبُدَانُ، آنْهَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ مَعْمَو، عَنُ سَعِيدٍ الْسَمَقُبُرِيِّ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا يَنْتَظِرُ آحَدُكُمُ إِلَّا عَنَى مُطُعِيًا، أَوْ فَقُرًا مُنْسِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَيِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَالَ وَالدَّجَالُ شُرُّ عَائِبٍ عَنَى مُطُعِيًا، أَوْ فَقُرًا مُنْسِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَيِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَالَ وَالدَّجَالُ شَرُّ عَالِبٍ يَسْعِعَ مِنَ الْمَقْبُرِيِّ فَالْحَدِيثُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَحَيْمُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7906 - إن كان معمر سمع من المقبرى فهو صحيح على شرط البخارى ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَکُاتُونُورَ مَاتِے ہیں کہ نبی اکرم مَالْیُونُم نے ارشاد فرمایا: تم الی دولتمندی کا انظار کررہے ہوجس میں سرکشی ہو، یا ایسے فقر کا انظار کررہے ہوجو اخدا کی یاد) بھلانے والا ہو، یا لیی بیاری کا انظار کررہے ہوجو تباہی لائے ، یا ایسے بڑھا یے کا جس میں تمہاری عقل میں خلل آجا تاہے ، یانا گہانی موت کا، یا دجال کا۔ اور دجال عائب شرہے اس کا انظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا اور قیامت نہایت کڑی اور تخت کڑوی ہے۔

7907 - حَاذَنَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْهِ بُنِ عَبْدِ الْهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، انْبَا بِشُرُ بُنُ بَكُسٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَيْ وَبُدِ الْهِ بَيْ الْمُحَتُ اَبَا إِذْ رِيسَ بَكُسٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَوْلِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا بَيْنَ اصْبُعَيْنِ مِنْ اصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ اَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ ازَاغَهُ

وَكَانَ رَسُولً اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يرْفَعُ اَفُو امًا وَيَضَعُ آخَرِينَ اللّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ "

(التعاليق - من تلخيص الذهبي) 7907 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

تعالیٰ کی دوانگلیوں کے درمیان ہوتا ہے،وہ چاہتواس کو قائم رکھے اور چاہتواس کو ٹیٹر ھا کردے۔اوررسول اللہ مُلَّا فَيْمُ پول دعاما نگا کرتے تھے۔

اللُّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِك

''اے اللہ!اے دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ' اور میزان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت تک وہ کچھلوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ کو نیچا کرتا ہے۔

الله المسلم والنواكم معيارك مطابق ضح بالكن شخين في اس كفل نبيل كيا-

7908 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ صَالِح بِنِ هَانِيءٍ، ثَنَا جَعُفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَوَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بِنُ الْقَاسِمِ الْمُحُوفِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا حَبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ سَعُدِ بَنِ طَرِيفٍ، عَنِ الْآصُبَغِ بِنِ نُبَاتَةَ، عَنُ عَلِيٍّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ، اطْلُبُوا الْمَعُرُوفَ مِنُ رُحَمَاءَ أُمَّتِى تَعِيشُوا فِي اكْنَافِهِمْ، وَلَا تَعَلَلُهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَلِيُّ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْمَعُرُوفَ وَخَلَقَ لَهُ اَهُلًا فَحَبَّبُهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَحَبِّبُ إِلَيْهِمْ فِعَالَهُ وَوَجَّةَ إِلَيْهِمُ طُلَّابَهُ كَمَا وَجَّةَ الْمَاءَ فِي الْاَرْضِ الْجَرِيبَةِ لِتُحْيِى بِهِ وَيَحْيَى بِهَا اَهُلُهَايَا عَلَى اللهَ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَعْرُوفِ فِي الْاَحْرِيبَةِ لِتُحْرِيبَةٍ لِتُحْمِى بِهِ وَيَحْيَى بِهَا اَهُلُهَايَا عَلَى اللهُ الْمَعْرُوفِ فِي اللهُ الْمَعْرُوفِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْرُوفِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْرُوفِ فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت على طَالِنَا فَرَمات بِي كرسولَ الله مَالِيَّةُ إِن ارشاد فر مایا: اے علی میری امت کے ان رحیم لوگوں سے بھلائی طلب کرو، جو دوردراز علاقوں میں رہتے ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان سے بھلائی مت ماگلو کیونکہ سخت دل والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برتی ہے۔ اے علی !اللہ تعالیٰ نے نیکی پیدا کی اوراس کے لئے کچھلوگ بھی پیدا کئے ،اوران کے دل میں نیکیوں کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے اوران کی جانب ان کے طلب گاروں کو متوجہ بھی کردیا گیا ہے جیسے اس نے پانی کو قحط زدہ زمین کی طرف متوجہ کردیا تا کہ اس کے ساتھ وہ زمین کو زندہ کرے اوراس زمین کے ساتھ اس کے رہنے والوں کو زندگی عطاکرے۔اے علی! جولوگ دنیا میں بھلائی والے ہیں وہ آخرت میں بھی بھلائی والے ہی ہوں گے۔

الاسادب ليحديث مي الاسادب ليكن امام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في اس كوقل مبين كيا-

7909 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَتَّابٍ الْعَبُدِئُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ مِهُرَانَ، ثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَارُونَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7909 - على شرط مسلم

العربيه والمنظم المنظم المنظم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ما د کمیا کرو۔

ا المسلم والنواكم معارك مطابق صحح بالكن شخين في اس كفل نهيل كيا-

7910 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ السُحَاقَ بُنُ الْحُرَاسَانِيّ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ الزِّبُوِقَانِ، ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ اللّهِ عَنْ شَمِرِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ سَعُدِ بُنِ الْآخُرَمِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ اللّهُ عَلَدُ اللّهُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَا تَتَّخِذُوا الطّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِى اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَا تَتَّخِذُوا الطّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَبْرَعَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7910 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللفَّوْفر مات بي كه نبي اكرم مَنْ اللَّهِ اسْتاد فر مايا : كو كى پيشداختيار مت كروور نه تم دنيا ميس رغبت كروگ ـــ و مناسب رغبت كروگ ـــ و مناسب رغبت كروگ ـــ

🕄 🤂 بير حديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخارى بينية اورامام مسلم بينية ني اس كوفل نبيس كيا-

7911 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ الْقَارِءُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا اَبُو اَيُّوْبَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي مَالِكِ الدِّمَشُقِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي مَالِكِ الدِّمَشُقِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي مَالِكِ الدِّمَشُقِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبِيلَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُمَّ اَحْينِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُمَّ اَحْينِي مِسْكِينًا وَاحْشُرُنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ، وَإِنَّ اَشُقَى اللهُ شَقِيَاءِ مَنِ الْجُتَمَعَ عَلَيْهِ فَقُرُ الدُّنْيَ وَعَذَابُ الْاجِرَةِ

هلَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7911 - صحيح

حضرت ابوسعید و النواز ماتے بیں کہ رسول الله مَالنَّیْرَا نے یوں دعاما نگی
 اللّٰهُمَّ اَحْدِینی مِسْکِینًا وَتَوَقَیٰی مِسْکِینًا وَاحْشُرْنی فِی زُمُرَةِ الْمَسَاکِیْنِ

حديث: 7909

صعبح ابن حبان - كتساب البعثنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا أفصل فى ذكر الهوت - ذكر الأمر للبرء بالإكثار من ذكر منغص اللذات أحديث: 3044 البعباصع للترمذى أبواب الزهد عن ربول الله صلى الله عليه وبللم - بساب ما جاء فى ذكر الهوت والابتعداد له - حديث: 4256 السنن الصغرى - كتاب البعبائز أكثرة ذكر الهوت - حديث: 1810 أمصنف ابن ابى شيبة - كتساب الزهد أما ذكر فى زهد الانبياء وكلامهم عليهم السلام - مبا ذكر عن نبينا صلى الله عليه وبللم فى الزهد أحديث: 33659 السنن الكبرى للنسبائى - كتساب الجنائز أكثرة ذكر الهوت - حديث: 1930 مسنند احسد بين حسنيل أمسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7741 الهعجم الاوبط للطيرانى - باب العين من بقية من اول اسه ميهم من اسه موسى - من اسه : معاذ حديث: 8726

"اے اللہ مجھے سکین زندہ رکھ، سکینی حالت میں وفات دے، اور مساکین کی جماعت کے ساتھ مجھے قیامت میں اٹھا'' سب سے بدنصیب مخص وہ ہے جود نیامیں غریب رہے اور آخرت میں عذاب میں گرفتا ہو۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7912 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، آثُبَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيدِ بَنِ مَزِيدٍ الْبَيُووتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُحَمَّدُ بَنُ الْعَبَّاسُ مَنُ الْوَلِيدِ بَنِ شَابُورَ، ثَنَا عُتُبَةُ بُنُ آبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بَنِ حَارِثَةَ، عَنُ آبِي اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيّ، قَالَ: سَالُتُ اَبَا ثَمْلَكَةً لَا يَصُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْهُتَدَيْتُمُ (المائدة: 105) فَقَالَ ابُو ثَعَ هَذِهِ الْآيَةِ (يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْهُتَدَيْتُمُ (المائدة: 105) فَقَالَ ابُو ثَعَلَبَةً: لَقَدْ سَالَتَ عَنُهَا خَبِيرًا، آنَا سَالَتُ عَنُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلا فَقَالَ: يَا ابَا ثَمْلَكَةً، مُرُوا بِالنَّهُ عَدُوفِ وَتَنَاهَوُا عَنِ الْمُنْكُرِ، فَإِذَا رَايَتَ شُحَّا مُطَاعًا وَهُوَى مُتَبَعًا وَدُنْيَا مُؤثَوَةً وَرَايَتَ امْرًا لَابُدَ لَكَ مِنْ طَلَيْهِ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعُهُمْ وَعَوَامَّهُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَ كُمْ آيَّامَ الصَّبْرِ صَبُرٌ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمُرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ كَفَبْضٍ عَلَى الْجَمُرِ لِلْمَامِلِ فِيهِنَ عَمَلُ مِثْلَ عَمَلِهُ مَا عَمَلِه

رِهِاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7912 - صحيح

+ ابوامیشعبانی کہتے ہیں: میں نے ابوتغلبہ سے اس آیت کے بارے میں بوچھا:

يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ آنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ (المائده: 105)

''اے ایمان والوتم اپنی فکر رکھوتمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہتم راہ پر ہوتم سب کی برجوع اللہ ہی کی طرف سے جمر وہ تمہیں بتادے گا جوتم کرتے تھے''(ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

ابوتعبہ نے کہا: نیکی کا علم دورہ اوربرائی سے منع کرو، جبتم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے ،خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے ،دواہشات کی پیروی کی جاتی ہے ،دنیا ہوتر نیج دن جاتی سے اورتواہیا معاملہ دیکھے جس کی طلب کرنا تیرے لئے ضروری ہوتو تم اپنی فکر کرنا اورلوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دینا،اس لئے کہ اردے کی صبر کے ایام ہیں،ان ایام میں صبر کرنا ایسے ہی ہے جبسے انگارہ ہاتھ میں لینا،ان ایام میں جونیک عمل کرے گاس کو بچاس عاملین کے برابرثواب ملے گا۔

😯 بيرحديث مي الاسناد بي كيكن امام بخاري مِينالة اورامام مسلم مِينالة في اس كوفق نهيس كميا.

7913 - حَدَّثَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِىٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبِي عِيْسَى الْهِلَالِیُّ، ثَنَا عَمُرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِیُّ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُرَاُ: الْهَاكُمُ التَّكَاثُورُ حَتَّى ذُرُ تُمُ الْمَقَابِرَ قَالَ: " يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِى مَالِى، وَهَلَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا لَبِسْتَ فَابَلَيْتَ اَوْ آكَلْتَ فَافْنَيْتَ اَوْ تَصَدَّقُتَ فَامْضَيْتَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7913 - صحيح

حضرت عبدالله الله والمنظ فرمات بي كه مين نبي اكرم مَاللَّهُ كَي بارگاه مين حاضر بهوا، حضور مَاللَّهُ فَمُ المَعَامُ وَحَتَى وُرُدُهُمُ المَعَابِرَ
 اللها كُمُ التَّكَافُرُ حَتَى وُرُدُهُمُ الْمَقَابِرَ

پڑھ رہے تھے، اس کے بعد آپ مُلا ﷺ نے فر مایا: بندہ کہتا ہے''میرامال ،میرامال' حالانکہ تیرامال صرف وہی ہے جو تونے پہن کر بوسیدہ کردیا، جو کھا کرہضم کرلیا، یاصدقہ کرکے اپنے لئے ذخیرہ کرلیا۔

7914 – آخُبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ، ثَنَا اَبُو النَّضُو، ثَنَا جَرِيُرُ بُنُ عُنْدِ بَنَ عَبُدُ اللهِ بَنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ عُفْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بِشُرِ بُنِ جَحَّاشِ الْقُرَشِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَزَقَ فِى كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهَا اِصْبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: " يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْسَ آدَمَ، تُعْجِزُنِى وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هِذَا حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ وَجَمَعَتُ وَمَنَعَتُ، حَتَّى إِذَا اللهَ يَتُولُ اللهُ عَنْهُ وَانَّى الصَّدَةِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ وَجَمَعَتُ وَمَنَعَتُ، حَتَّى إِذَا اللهُ لَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7914 - صحيح

ج المسلم موالله في الاسناد ب كين امام بخارى مُولِقة اورامام سلم مُولِقة في اس كوفق نهيس كيا-

7915 — حَدَّثَنَا اَبُو زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنُبِرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَبُدِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَبُدِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَبُدِيُّ، ثَنَا عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ عَنْ بَنُ بُكِيْدٍ، وَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ اَبَانَ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّحِ بُنِ مُحَادِبٍ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسُد مُودٍ رَضِى اللهِ عَنْهُ، اَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلَيَحُفَظِ الرَّأُسَ وَمَا فَعُلَدُ اللهِ عَنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحُفَظِ الرَّأُسَ وَمَا فَعُلَ ذَلِكَ وَلَكِنُ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحُفَظِ الرَّأُسَ وَمَا وَعَى، وَلَيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ اَرَادَ الْاَحِرَةَ تَرَكَ ذِينَةَ الدُّنيَا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَدُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ السَّتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ السَّعَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ وَمُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ السَّيَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ وَلَيْ لَكُولَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ السَّعَمُ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَالْحَدَاءِ

هَذَ ا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِ سُنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

( التعليق – من تلخيص الذهبي) 7915 – صحيح:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

السناوي المسلم ميسة في الاسناوي ليكن امام بخارى ميسة اورامام مسلم ميسة في اس كوفل نبيس كيا-

7916 - حَدَّثِنَى عَلِى بَنُ بُنُدَارِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثِنِى اَحْمَدُ بَنُ بَكُرِ الْبَالِسِيَّ، ثَنَا وَيُهُ بَنُ النَّهِ عَنْ عَوْنِ بَنِ اَبِى جُحَيْفَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ اَبِى الْحَسَنِ، عَنُ اَنْسِ بَنِ مَالِكٍ رَغِدُ بَنُ النَّهِ عَنْ اَنْسِ بَنِ مَالِكٍ رَغِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَحَلَّقُونَ فِى مَسَاجِدِهِمُ وَلَيْسَ هِمَّتُهُمُ إِلَّا الدُّنُيَا لَيْسَ لِللَّهِ فِيهِمُ حَاجَةٌ فَلَا تُجَالِسُوهُمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7916 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک بناتفذ فرماتے میں که رسول الله مَنَّاتَظِمُ نے ارشاد فرمایا: لوگوں پرایباز مانه آئے گا که لوگ محبدوں میں حلقے بنا کربیٹیس گے لیکن ان کامفصد دنیا کے سوا کچھ نہیں ہوگا، الله تعالیٰ سے ان کو کوئی کام نہیں ہوگا، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھنا۔

🖼 🕀 بیرحدیث صحیح الا سنا دہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم بیشتہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7917 – آخُبَرُنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مَسْعُودٍ مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ، ثَنَا بَشِيرُ بُنُ زَاذَانَ، عَنُ سَيَّارٍ آبِي الْحَكَمِ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ، ثَنَا بَشِيرُ بُنُ زَاذَانَ، عَنْ سَيَّارٍ آبِي الْحَكَمِ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ، ثَنَا بَشِيرُ بُنُ زَاذَاذُ النَّاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ عَلَى اللهُ اللهِ إِلَّا بُعُدًا

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7917 – هذا منكر

﴿ ﴿ حصرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللهُ عَلَيْ فرمات مين كه رسول اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ م

7918 – أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْحَلَدِيُّ، ثَنَا مُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ اِسُمَاعِيْلُ بْنُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

إِبْرَاهِيْمَ الْهُذَلِيُّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، ثَنَا كُلُتُومُ بُنُ جَبْرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ رَضِى اللهُ عَنهُ يَقُولُ: "لَمَّا بُعِثَ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَتُ اِبْلِيسَ جُنُودُهُ فَقَالُوا: قَدْ بُعِثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَتُ اِبْلِيسَ جُنُودُهُ فَقَالُوا: قَدْ بُعِثَ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَتُ اِبْلِيسَ جُنُودُهُ فَقَالُوا: قَدْ بُعِثَ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَحَرَجَتُ الْمَالِ مِنْ عَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ عَقِهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ عَقِهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَالشَّرُ كُلُّهُ لِهِذَا تَبَعْ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7918 - كلثوم بن جبر ضعيف

﴿ حضرت سلیمان بن حبیب المحاربی سے مروی ہے کہ حضرت ابوا مامہ با ہلی فرماتے ہیں کہ جب نبی آکرم مُؤَوَّئِم نے اعلان نبوت فرمایا تو شیطان کے پاس اس کے چیلے آئے اور کہنے لگے: اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کردیا ہے اوران کی آمت بھی پیدا ہوگئی ہے ، شیطان نے کہا: کی ہاں۔ شیطان کے شاگردوں نے کہا: بی ہاں۔ شیطان کے ہیں؟ شیطان کے شاگردوں نے کہا: بی ہاں۔ شیطان کے کہا: اگرواقعی وہ دنیا ہے مجت کرتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ، کہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے ، یہ لوگ بھے ہے تئی نہیں کہا: اگرواقعی وہ دنیا ہے مجت کرتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ، کہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے ، یہ لوگ بھے ہے تئی نہیں کے ۔ میں ان پر تین چیزوں کے مالے میں ان پر تین چیزوں کے تابع ہیں۔ کوحق کے راستے سے روک کررکھیں گے ۔ تمام برائیاں انہی تین چیزوں کے تابع ہیں۔

🟵 🕄 بید حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم مواقعہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7919 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سَهُلُ بَنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سَهُلُ بَنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: سُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَا عَبُدُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكُوْرُ مَا يُدْحِلُ النَّاسِ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوى وَحُسُنُ الْحُلُقِ وَسُيْلَ عَنْ آكُثُرُ مَا يُدْحِلُ النَّاسِ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوى وَحُسُنُ الْحُلُقِ وَسُيْلَ عَنْ آكُثُرُ مَا يُدْحِلُ النَّاسِ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوى وَحُسُنُ الْحُلُقِ وَسُيْلَ عَنْ آكُثُرُ مَا يُدْحِلُ النَّاسِ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوى وَحُسُنُ الْحُلُقِ وَسُيْلَ عَنْ آكُثُرُ مَا يُدْحِلُ النَّاسِ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوى وَحُسُنُ الْحُلُقِ وَسُيْلَ عَنْ آكُثُرُ مَا يُدُحِلُ النَّاسِ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوى وَحُسُنُ الْحُلُقِ وَسُيْلَ عَنْ آكُثُرُ مَا يُدُحِلُ النَّاسِ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوى وَحُسُنُ الْحُلُقِ وَسُيْلَ عَنْ آكُثُرُ مَا يُدُحِلُ النَّاسِ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوى وَحُسُنُ الْحُلُقِ وَسُيْلَ عَنْ الْفَهُ وَالْفَرُ جَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُرْمِ الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُولُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَالَةُ الْعَلَى الْعُلَالَةُ الْعُولُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَالَةُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَالَةُ الْعُلَى الْعُلَالَةُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُلَى الْعُلِي الْعُلَالَةُ الْعُولُ الْعُلَالَةُ الْعُلَى ال

اوراس كرم حدوارات سيديار مسندش س

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

التعليق - من تلخيص الذهبي) 7919 - صحيح الزيرة والتعليق - من تلخيص الذهبي) 7919 - صحيح الزيرة والتعليق - من تلخيص الذهبي) 7919 - صحيح الوبرية والتعليق التعليق الرائدة والتعليق التعليق المن التعليق المن التعليق المن التعليق المن التعليق المن التعليق التعل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِدُ مَا يَمُلُا بَطُنَهُ مِنَ الدَّقَلِ وَهُوَ جَائِعٌ هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7920 - على شرط مسلم

اور آپ کواتی مقدار میں ردی مجبور میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتے ،اور آپ کواتی مقدار میں ردی مجبور بھی میسر نہ ہوتی جس سے آپ پیٹ بھر سکیں۔

اممسلم والتواكم معيار كمطابق صحيح بيكن شيخين في اس كفل نبيس كيار

7921 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ الْمُدَكِّرُ الرَّازِئُ، ثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثَنَا عِيْسَى بُنُ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُيَهْنَةَ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عُمَو، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِعْتَ فَإِنَّكَ مَيْدِنَ لَعَلَيْهِ السَّكُمُ إِلَى النَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِعْتَ فَإِنَّكَ مَيْرِينَ بِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ شِيْتَ فَإِنَّكَ مَيْرِينَ فَيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ الْسَعْنَاوُهُ عَنِ النَّاسِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا يُعُوثُ شَهْلِ بُنِ صَعْدَ الْمِنْ الْمُنْ وَيَلُكَ الرِّوَايَةُ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ مِنْ صَعِيْحِ النَّاسِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا يُعُوثُ مَنْ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا يُعُوثُ مَنْ صَعْدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ زَافِرٍ، عَنْ آبِى زُرْعَةَ، عَنْ شَيْحٍ ثِقَةٍ الشَّكُ وَيَلُكَ الرِّوَايَةُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِلَا شَيْعٍ فِيْهِ السَّكُ وَيِلُكَ الرِّوَايَةُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِلَا شَيْعٍ فِيْهِ السَّكُ وَيْدُ الْمَالِ الْمَوْمِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْهِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7921 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الله بن سعد الله فَرات الله كد حضرت جريل المين عليه في اكرم الله في بارگاه مين حاضر اوك اور عرض كى اعد حضرت الله في اكرم الله في بارگاه مين حاضر ايك دن عرض كى اعد محمد الم جننا جى بحث الله الله الله الله دن آپ كو دفات آنى ہے ، اور جس سے محبت كرنى ہے كراو، ايك دن آپ كو دفات آنى ہے ، اور جو كل كرنا ہے كراو، ايك دن اس كا بدله ملنا ہے ، پھر عرض كى اے محمد! مومن كا شرف رات كى عبادت ميں ہے اور اس كى عزت لوگوں ہے بناز رہنے ميں ہے۔

7922 - حَـدَّثَـنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدِ اللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدِ اللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا سُلُامُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُورَةِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُورَةِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَدِيثَ 1927

سنن ابن ماجه - كتباب الزهد أباب الورع والتقوى - حديث: 4217 البصامع للترمذى أبواب تفسير القرآن عن رمول الله صلى الله عليه وسلم - بباب: ومن سورة العجرات حديث: 3275 سنن الدارقطني - كتباب النكاع بباب السهر - حديث: 3328 السنين الكبرى للبيهقي - كتباب النكاع جماع ابواب اجتماع الولاة - بباب اعتبال اليسبار في الكفاء ة محديث: 12872 مسند احمد بن حنبل - اول مسند البهريين ومن حديث سرة بن جندب - حديث: 19657 العجم الكبير للطبراني - من اسعه سعرة ما امند سرة بن جندب - بباب حديث: 6753 مسند الشهاب القضاعي - العسب المال حديث: 21

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقُوَى هَلَا حَدِيثُ التَّقُوَى هَذَا حَدِيثُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7922 - صحيح

♦ ♦ حضرت سمره والتعوّ فرمات بين كدرسول الله مَا اللهُمُ اللهُمُ في ارشا وفر مايا: حسب "مال" ب، اوركرم تقوى ب-

الاسناد بے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7923 - حَدَّقَنِى عَلِى بُنُ بُنْدَادٍ الزَّاهِدُ، ثَنَا ابُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ابِى عَوْنِ النَّسَوِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ رَسِّى اللهُ رَبِّهِ ابُو تُمَمِّلَةَ، ثَنَا ابُو بَكْرِ بُنُ عَبَّاشٍ، عَنْ آبِى حُصَيْن، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَمْكَةَ، عَنْ عَلِى بْنِ آبِى طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَّا ابْعَضَ الْمُسْلِمُونَ عُلَمَاءَ هُمُ وَاظْهَرُوا عِمَارَةَ اسُواقِهِمُ وَتَنَاكُمُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ رَمَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِارْبَعِ عِصَالٍ: بِالْقَحْطِ مِنَ الزَّمَانِ، وَالْجَوْدِ مِنَ السُّلُطَانِ، وَالْحَوْدِ مِنَ السُّلُمُ وَالْحَوْدِ مِنَ السُّلُمُ وَالْعَرْفِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِنْ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِى مُلْكَدَ اللهِ مِنْ آبِي مُلَكِمَةً وَالْمَدُودِ هَالَهُ وَالْمَانِ عَبْدُ اللهِ مِنْ آبِي مُلَكَمَةً وَالْمَانِ عَبْدُ اللهِ مِنْ آبِى مُلَكِمَةً وَالْمَانِ عَبْدُ اللهِ مِنْ آبِى مُلَكِمَةً وَالْمَالُونَ عَلْمُ اللهِ مُنْ آبِى مُلْكَدَةً مِنْ اللهِ مِنْ آبِي مُلَامَةً عَلَى عَلْمُ اللّهِ مُنْ آبِى مُلْكُلُهُ مَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7923 - بل منكر منقطع

﴿ ﴿ حضرت على ابن الى طالب الْأَثَوَّفر مات مِين كه رسول اللهُ مَثَاثِيَّا نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان اپنے علاء سے بغض رکھنے لگ جائیں، اوراپنے بازاروں کی عمارتیں بلند کرلیں، مال جمع کرنے کے لئے نکاح کریں، تواللہ تعالیٰ ان میں چار چیزیں مسلط کردے گا۔

Oزمانے کا قط۔

Oبا دشاه کاظلم

🔾 حکومتی لوگوں کی خیانت۔

⊙دشمن کا رعب\_

7924 - حَـدَّثَـنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبُدِ اللهِ مَنَا عَبُدُ اللهِ مَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا عَلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْعَزِينِ بُنِ ابْنُ وَمَلْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيُّهَا النَّاسُ، إنَّ اَحَدَّكُمْ لَنُ يَمُوتَ حَتَّى يَسُتَكُمِلَ دِزْقَهُ، فَلَا تَسْتَبُطِئُوا الرِّزْقَ وَاتَّقُوا اللهَ آيُّهَا النَّاسُ وَاجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حُرِّم

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7924 - صحيح

اس وقت تک جابر بن عبدالله رفاضی فرماتے میں که رسول الله منافیظم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! کوئی شخص اس وقت تک محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرے گانہیں جب تک وہ اپنارزق بورانہیں کھالے گا۔اورائلد تعالیٰ سے ڈرو،اوراے لوگواطلب میں اچھائی رکھو، حلال لو، اورحرام کوچھوڑ دو۔

السناد بي المام بخارى بينية اورام مسلم بينية في السناد بينين كيار المسلم بينية في السناد بينين كيار

7925 – آخُبَرَنَا مُكُرَمُ بُنُ آخُمَدَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ السَّلَمِيُّ، ثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ الْسَحَضُرَمِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَلَّنَيْى يُوسُفُ بُنُ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ نُوحِ بُنِ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آنَسٍ، السَّوفَ وَاحْتَذَى الْمَحْصُوفَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ خَشِنَا وَلَبسَ خَشِنًا، لَبِسَ الصُّوفَ وَاحْتَذَى الْمَحْصُوفَ وَصِي اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيعُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ قِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا الْخَشِنُ؟ قَالَ: غَلِيطُ الشَّعِيرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيعُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ هَذَا حَدِينُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7925 - لم يصح

﴿ ﴿ حفرت انس وَالْتُوْفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالِیْمُ نے ہمیشہ بے دایقہ کھانا کھایا، کھر درالباس پہنا ،اون کالباس پہنا اور چررے کے جوتے پہنے حضرت حسن سے بوجھا گیا کہ 'ذخشن' کاکیامطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: گاڑھے ستو، نبی اکرم سکا ایک یائی کا گھونٹ ہے بغیرنگل نہیں سکتے تھے۔

السناد بي المسلم موسية الاسناد بي كيكن امام مخارى مينية اورامام مسلم موسية في اس كوفل نهيس كيا-

7926 - حَدَّنَ اللهُ عَنَى مُحِدَّمَ لُهُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيَ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْحَوْضِيَّ، ثَنَا سَلَّامُ بُنُ اَبِى مُطِيعٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً، عَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ رَبُّكُمُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِى اَمُلَا قَلْبَكَ غِنَى وَامُلا يَدَيُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ رَبُّكُمُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِى اَمُلا قَلْبَكَ غِنَى وَامُلا يَدَيُكَ شُغَلًا وَزُقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَبَاعَدُ مِنِّى فَامُلا قَلْبَكَ فَقُرًا وَامَلا يَدَيُكَ شُغَلًا

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7926 - صحيح

7927 – آخُبَسَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى بُنُ اَبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا مُؤسَى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بَنِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَ الله عَلَيْهِ بَنَ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ يَقُولُ وَهُو يَخُطُبُ النَّاسَ بِمِصْرَ: مَا اَبُعَدَ هَدُيكُمْ مِنْ هَدِى نَبِيّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ بَنَ الله عَلَيْهِ مَحْدَم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

وَسَلَّمَ آمَّا هُوَ فَكَانَ آزُهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَآمَّا آنْتُمْ فَآرْغَبُ النَّاسِ فِيهُا هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7927 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمر وبن العاص ر النفوز في مصر ميں لوگول كوخطبه ديتے ہوئے فر مايا: ہدايت وہى ہے جوتمہارے نبى نے تمہيں دى ہے، اور حضور مَالْ النفوز و نياسے بے نياز تنے، جب كه تم لوگ دنيا كے بہت دلدادہ ہو۔

ی در بیت صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7928 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ اللَّيْثِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَمُو بَنَ السَّوَاقُ، ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى حُمَيْدٍ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ بْنِ اَبِى بُنُ عَمُرُو بَنُ السَّعِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ وَقَامٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْوَصِيْمُ وَاوْجَزُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِي آيَدِى النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمِعَ اللهِ الْفَقُرُ الْحَاضِرُ، وَصَلِّ صَلَامَكَ وَانْتَ مُوذَعٌ، وَإِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْه

مُلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7928 - صحيح

﴿ ﴿ اساعیل بن محمد بن ابی وقاص اپنے والد ہے ، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کہ ، یک آدی نبی اکرم مَثَاثِیْم کے اور کے باس آیا اور کہنے لگا: یارسول الله مَثَاثِیْم مجھے کوئی مختصر نفیحت فر ماد یجئے ، نبی اکرم مَثَاثِیْم نے اس کوفر مایا: جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوں ہوجا، طمع سے فی کررہ، کیونکہ اس سے فوراً فقر آتا ہے ، نماز اس طرح ادا کرجیسے بینماز تیری زندگی کی آخری نماز ہے ،اورتو جس چیز کی معذرت کرتا ہے پھراس سے فی کررہ۔

السناد ہے کی مدیث سی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

7929 - آخبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَكْرٍ، الْعَدُلُ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ الْمَصْرِيُّ، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، آنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، حَدَّثَهُ عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِي ذَرٍّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: يَا آبَا ذَرٍّ، آتَرَى كَثُرَةَ الْمَالِ هُوَ الْعِنَى؟ قُلْتُ: نَعَمُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: يَا آبَا ذَرٍّ، آتَرَى كَثُرَةَ الْمَالِ هُو الْعَنَى؟ قُلْتُ: نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا الْعِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ قُلْدُ اللهِ لَهُ اللهِ قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا الْعِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقُرُ الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7929 - على شرط البخاري

الغنی الرم النظام الدور النظام النظا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بات نہیں ہے، دولتمندی ، دل کی دولتمندی ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے۔ مطلب امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہو، اور غریب وہ ہے جس کا دل غریب ہو۔

ثُمَّ سَالَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: إِذَا سَالَ أَعْطِى وَإِذَا حَضَرَ دَخَلَ، قَالَ: ثُمَّ سَالَنِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ فَلَانًا؟ قُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُحَلِّيهِ وَيَنْعَتُهُ حَتَّى عَرَفْتُهُ. قَالً: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ اللهِ. قَالَ: فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ اللهِ اَفَلَا يُعْطَى مِنْ مِسْكِيْنٌ مِنْ اَهْلِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: هُو خَيْدُ مِنْ طِلَاعِ الْآرُضِ مِثْلَ الْاحْرِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اَفَلَا يُعْطَى مِنْ بَعْضَ مَا يُعْطَى مَنْ اللهِ اَفَلَا يَعْطَى حَسَنَةً

ه ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا حَرَّجَاهُ مِن طَرِيقِ الْاَعْمَشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ، عَنْ اَبِي ذَرِّ مُحْتَصَرًا "

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ بِكِر حَسُور مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى ا

بخارامام بخارئ الله اورامام مسلم وميالله في ال كواعمش ، پرزيد بن وجب پر ابوذر مخضراروايت كيا ب-

7930 – انحبَرَنَا عَبْدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اَبُو مُسُهِدٍ، حَدَّثِنِیُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، حَدَّثِنِی عُرُوّةُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَطِيّةَ، حَدَّثِنِی اَبِیُ، اَنَّ اَبَاهُ، اَخْبَرَهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی اُنَاسٍ مِنُ يَنِی سَعْدِ بْنِ بَكُرٍ وَكُنْتُ اَصْغَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى مِنْ حَوَائِجِهِمُ ثُمَّ قَالَ: هَلَ يَقِی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَی مِنْ حَوَائِجِهِمُ ثُمَّ قَالُ: هَلْ يَقِی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اَجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اَجِبُ رَسُولَ مَنْ عَنَا حَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاتُونِی فَقَالُوا: اَجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اَجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اَجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اَجِبُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَاهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالُوا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ا

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7930 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عطیہ رفائی فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم مفائی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت حضور مفائی نی سعد بن بحر میں سے میں سے میں سے میں سے بھوٹا تھا، اس لئے انہوں نے اپنے کجاوے میں مجھے سب سے پیچے بھایا، جب یہ قافلہ رسول اللہ مفائی کی بارگاہ میں پہنی ، سب لوگ طبعی ضروریات سے فارغ ہوگئے، رسول اللہ مفائی کی بارگاہ میں پہنی ، سب لوگ طبعی ضروریات سے فارغ ہوگئے، رسول اللہ مفائی کی بارگاہ میں موجود ہے، رسول مختص پیچے تو نہیں رہا، لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، وہ ہمارے کجاوے میں موجود ہے، رسول اللہ مفائی نے ان کو محم دیا کہ اُس بچ کو بھی میرے پاس لاؤ، یہ لوگ میرے پاس آئے اور بتایا کہ مجھے رسول اللہ مفائی ہوگئے بار ہوتا ہوں میں حضور مفائی ہوگئے خوب غنی کردیا ہے، بیں، میں حضور مفائی ہوگئے خوب غنی کردیا ہے، تو لوگوں سے بھی پچھے نہ مانگنا، کیونکہ او پر والا ہاتھ دسین والا اور نیچ والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مال کا سوال تو کھی کیا جاتا ہے اوروہ عطابھی ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں: رسول اللہ مفائی نے میرے ساتھ ہماری زبان میں بات کی۔

السناد بي الله المساد بي الكن المام بخارى ويشد اورامام مسلم ويشد في السكونقل نهيس كيا-

7931 - آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ نُجَيْدٍ السُّلَمِيْ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْجُنَدِ، ثَنَا الْمُعَافَى. بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ بُحُتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ ذَكُوانَ، عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دُكُوانَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِى هُولِ الْحَيَاةِ وَكَثُرَةِ الْمَالِ عَلَى حَسِّلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثُرَةِ الْمَالِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ ·

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7931 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ دُلِا مُؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلَّا اللهُ عَلَیْمُ نے ارشاد فر مایا: بوڑھے آدمی کادل دوچیزوں کی محبت میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، کمبی عمر،اور مال کی کثرت۔

ام بخارى والم مسلم موالية كمعيار كمطابق صيح بيكن شخين وياليان الموالي كيات والمسلم موالية كم معيار كم مطابق صيح بيكن شخين وياليان المواقل نبيل كيا-

7932 - أَخْبَرَنَمَا آبُو بَكُو، آنُبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيْهِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُبَّ اَشُعَتَ آغُبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ تَنْبُو عَنْهُ آغِينُ النَّاسِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَهُ

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ اَظُنُّ مُسْلِمًا اَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7932 - صحيح

ابو مرره والعُمْ فرات مين كدرسول الله منافية في ارشاد فرمايا: بهت سارے پراكنده حال ،غبار آلود بالوں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والے، بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، لوگوں کی آتھوں سے بہت دوررہنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگروہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قتم کھالیں تواللہ تعالیٰ ان کی قتم کو پورا کر دیتا ہے۔

ﷺ بیرحدیث صحیح الاسنادہے اور میراخیال ہے کہ اہام مسلم نے اس کو حفص بن عبداللہ بن انس کے حوالے سے نقل کیا

مُن آبِي مَرْيَمَ، آنَبَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّتَنِى عَيَّاشُ بُنُ عَبَّسٍ، عَنُ عِيْسَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ رَيِّدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ اللهِ مَلَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ رَيِّدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيْهِ، أَنَّ عُسَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ رَيِّدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ ابِيْهِ، أَنَّ عُسَمَ بُنَ الْمُعَلَّدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: بَنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَرْجَ إلى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: بَنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: بَنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ يَعْرَفُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَبْكِى، فَقَالَ: اللهَ يَعْدَلُ اللهَ يَعْدَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَبْكِى، فَقَالَ: اللهُ يَعْدَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْكُوبُ وَلَا اللهُ يَعْرَفُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَبْعُرُجُونَ مِنْ عَادَى وَلِى اللهِ فَقَدْ بَارَزَ اللهَ تَعَالَى بِالْمُحَارَبَةِ، وَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْاتُهُ يَعِرُوا اللهُ عَنْهُ مُ مَصَابِيحُ اللهُ يَعِرَبُونَ مِنْ عُلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُ مَصَابِيحُ اللهُ لَكَ يُحْرَبُونَ مِنْ عُلَامَةً وَلَهُ عَلَوْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7933 - صحيح

الاسناد ہے کی بیرحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

7934 - آخُبَسَرَئِي اَبُوُ النَّمْسِ الْفَقِيهُ، وَابُوْ عَمْرِو بُنِ صَابِرٍ الْبُحَارِيُّ، قَالَا: ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيُمَانَ، ثَنَا اَبُوْ عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ مَا هَبَهُ مِنْ اَمُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ مَا هَبُهُ مِنْ اَمْرِ اللَّهُ يَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُومًا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ مَا هَبُهُ مِنْ اَمْرِ اللّهُ عَلَى وَالْآئِي وَالْاَحِرَةِ، وَمَنْ تَشَاعَبَتْ بِهِ الْهُمُومُ لَمْ يُبَالِ اللّهُ فِي آيِّ اَوْدِيَةِ اللهُ ثَيَا هَلَكَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7934 - يحيى بن المتوكل ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله فرمات بي كه رسول الله مَالَيْنَ في ارشاد فرمايا: جس نے سارى خواہشات كو ايك خواہش بي تواہش بي فرمات كو ايك خواہش بي خواہش بي تواہش بي كاموں ميں اس كى كفايت كرے گا، اور جس كى خواہشات بي كى الله بي بي الله بي كان كى كون كى وادى ميں ہلاك ہور ہاہے۔

🟵 🤂 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ویشلہ اور امام مسلم ویشلہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7935 – اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى الدُّنْيَا الْقُرَشِيُّ، حَلَّكِنِى سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ حَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنُ اَبِى عُبَيْدَةِ بُنِ الْجَرَّاحِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ مِثْلُ الْعُصُفُورِ يَتَقَلَّبُ فِى الْيَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7935 - سكت عنه الذهبي في التلخيص في هذا الموضع وقد سبق برقم 7850 وقال هناك: فيه انقطاع

﴿ ﴿ حضرت ابوعبيده بن الجراح الله عَلَيْ فرمات بي كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ في ارشاد فرمايا: ابن آدم كا دل چريا كى طرح ہے جوكدايك دن ميں سات مرتبد بدلتا ہے۔

المسلم المنظم ال

7936 - حَدَّثَ مَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا خَالِدُ بُنُ حِدَاهِمِ الْأَدْدِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ ذَرَّاجِ آبِى السَّمْحِ، عَنُ آبِي الْهَيْمَمِ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ ذَرَّاجِ آبِى السَّمْحِ، عَنُ آبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ رُبَيْح بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشِّرُكُ الْحَفِقُ آنُ يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7936 – صحيح

انسان ایسعید خدری ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول الله منالیک نے ارشادفرمایا: شرک حفی یہ ہے کہ آ دی کسی انسان کوراضی کرنے کے لئے عمل کرے۔

الاسناد بي المان الم جناري مينة اورامام سلم مينات اس كوفل مين كيا-

7937 - حَـدَّتَنِـنَى عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا غُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، اَخُبَرَنِى يَحْيَى بِنُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ بِنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ مَحْدَهِ دَلَالُ و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتعل مقت أن لائن مكتب

# عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الرِّيَاءَ الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الرِّيَاءَ الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7937 - صحيح

﴿ ﴿ يَعِلَىٰ بَن شداد بِن اوس اپنے والد كايہ بيان عَلَى كرتے ہيں كہ ہم رسول الله مَا اللهُ عَلَيْكُمْ كے زمانے ميں رياء كوچھوٹا شرك قرار ديا كرتے تھے۔

🕄 🤁 به حدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ نے اس کونش نہیں کیا۔

7938 - وَقَدْ حَدَّلَنَا بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجُهِهِ اَبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، الْفَقِيهُ بِالرِّحِ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ مُحَمَّدٌ بُنُ اِفُورِيسَ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرَامَ، ثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بَهُرَامَ، ثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بَهُرَامَ، ثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَسُلِمٍ، عَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى وَهُو يُرَائِى فَقَدُ اَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ وَهُو يُرَائِى فَقَدُ اَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ يُرَائِى فَقَدُ اَشُرَكَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7938 - سكت عنه اللهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت شداد بن اوس وَلِالْمُؤْفَر مَاتِ مِي كَدرسول اللهُ مَالِيُّا فَيْ ارشاد فرمايا: جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا ، اور جس نے دکھاوے کے لئے زکوۃ دی اس نے شرک کیا ، اور جس نے دکھاوے کے لئے زکوۃ دی اس نے شرک کیا۔ ۔ نے شرک کیا۔

7939 - آخبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، آنْبَا ٱبُو الْمُوَجِّهِ، آنْبَا عَبُدَانُ، آنْبَا عَبُدُ اللهِ، آنْبَا مَعْمَوْ، عَنْ عَبُدِ الْكَوِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلْ: " يَا نَبِى اللهِ، إنِّى اَقِفُ الْمَوَاقِفَ ٱبْتَعِى وَجُهَ اللهِ وَأُحِبُ آنُ يُرَحِدُ اللهِ وَأُحِبُ آنُ يُرتَّعِ مَوْطِئِى، قَالَ: فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتُ (فَمَنُ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ يُدَى مَوْطِئِى، قَالَ: فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتُ (فَمَنُ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْهُ مَلُ عَمَّلا صَالِحًا) (الكهف: 110) "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7939 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

حضرت طاؤس فرماتے ہیں: ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے نبی! میں کئی جگہوں پر کھڑا ہوکر اللہ تعالیٰ کی رضا
 طلب کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرامقام بھی ظاہر ہو، راوی کہتے ہیں: ابھی رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْتِمْ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوگئی۔

فَمَنْ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلا صَالِحًا (الكهف: 110)

"توجے اپنے رب سے ملنے کی امید ہواسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرے' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

7940 - حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّد بُنِ حَمْدَانَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضِٰلِ، ثَنَا مَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ نُسِيّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى مُصَلَّاهُ وَهُوَ يَبْكِى، فَقُلْتُ: يَا آبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَا الَّذِى آبُكَاكَ؟ قَالَ: حَدِيْتٌ سَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ رَايَتُ بِوَجُهِهِ اَمُرًا سَاءَ نِى، فَقُلْتُ: فَعُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: بَيْنَمَا آنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ رَايَتُ بِوَجُهِهِ اَمُرًا سَاءَ نِى، فَقُلْتُ: بِمَا اللهِ مَا الَّذِى اَرَى بِوَجُهِكَ؟ قَالَ: اَمْرٌ اتَتَحَوَّفُهُ عَلَى اُمَّتِى مِنْ بَعْدِى قُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7940 - عبد الواحد بن زيد متروك

﴿ ﴿ حَصْرَت عَبِاده بِن نِي فَرِماتِ ہِن نِي مُرماتِ ہِن اِي حَصَرَت شداد بِن اوَل دَّنْ اَنْ كَ بِالَ ان كَي جَائِمَ نِي اَيْ وَبِهِ الرَّمِن اِ آپ روكيول رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: جھے رسول الله مَنْ اللهٰ ال

الاسناد بي كين امام بخارى مُولِية اورامام سلم مُولِية في السناد بي كين امام سلم مُولِية في اس كوفل نهيس كيا-

7941 - آخُبَرَنِى آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِّيُّ، ثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِى مُسْلِمِ الْحَوُلَانِيّ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِى مُسْلِمِ الْحَوُلَانِيّ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِى دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُرُ بِهَا الْاحِرَة، عَنْ آبِى دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُر بِهَا الْاحِرَة، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُر بِهَا الْاحِرَة، وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ يُحْزِنُكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي وَاعْدِينَ فِي اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7941 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوذر وَلِنْ طُوْرُ ماتِ بِين كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ نَهِ مِحِصِهُ مایا: قبروں كى زیارت كے لئے جایا كرو، كيونكداس سے آخرت كى یادتازہ ہوتی ہے۔ اور مردوں كوشس دیا كروكيونكد مرے ہوئے جسم كونہلانا اوراس كو صاف ستحراكرنا بہت زبردست نفیحت ہے۔ نماز جنازہ میں شركت كیا كرو، شاید كہ اس سے تیرے دل پركوئی غم وارد ہوكيونكه ممكنين دل والا مخض قیامت كے دن اللہ تعالیٰ كے عرش كے سائے میں ہوگا۔

🟵 🤂 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری رُونیلهٔ اورامام مسلم رُونیلهٔ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7942 - حَلَّتَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالُولِهِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بَشِيرِ بُنِ سَعْدِ الْمَرْلَدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مَعِينِ، لَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَحِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هَانِنًا، مَوُلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْمُ يَقُولُ: وَايَّتُ عُثْمَانَ، وَاقِفًا عَلَى قَبْرٍ يَبُكِى حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِى وَتَبْكِى عَنَى بَلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِى وَتَبْكِى مِنْ هَلْدَا؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقَبُرُ اَوَّلُ مَنَا زِلِ الْاحِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا رَايَتُ مَنْظَرًا إِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ هلذَا حَدِيثَتْ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7942 - صحيح

السجامع للترمذی أبواب الزهد عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب مديث: 2285 أمنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب ذكر القهر والبلى - حديث: 4265 السنن الكبرى للبيهقى - كتساب البعشسائز أجهاع ابواب التكبير على الجنائز ومن اولى بإدخاله القبر - باب ما يقال بعد الدفن حديث: 6660 مسند احبد بن حنيل - مسند العشرة البيشرين بالجنة أ - مسند عثمان بن عفان رضى الله عنه مديث: 445 البحر الزخل مسند البزار - هائى مولى عثمان مديث: 416 مسند الشهاب القضاعى -

القبر اول منزل من منازل الآخرة مديث:238 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# منظر کوئی نہیں دیکھا۔

السناد بي المسلم موسلة في الاسناد بي كين امام بخارى موسلة اورامام مسلم موسلة في اس كوفل نبيس كيا-

7943 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو بُنِ يَزِيدَ الْقَارِءُ الْاَدَمِيُّ، بِبَعْدَادَ، ثَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بَنِ نَاصِحِ النَّحُويُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبِ الْقُرُقُسَائِیُّ، حَدَّیْنی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الْآوْزَاعِیُّ، حَدَّیْنی مَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الْآوْزَاعِیُّ، حَدَّیْنی مَبْدُ اللَّهُ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الْآوْزَاعِیُّ، حَدَّیْنی مَسْلَمَةَ، رَضِی اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَمْولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَمْولِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7943 - قال ابن عدى أحمد بن عبيد صدوق له مناكير ومحمد

#### ضعيف

﴿ ﴿ حضرت حبیب بن مسلمہ نظافیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی کو غیر ارادی طور پر رسول اللہ منافیٰ ہے خراش آگئ حضرت جبیب بن مسلمہ نظافیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی کو غیر ارادی طور پر رسول اللہ منافیٰ ہے ہوں ہے ، نبی حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اورعرض کی اے محمد!اللہ تعالیٰ نے آپ کو جباراور متکبر بنا کرنہیں بھیجا ہے ، نبی اکرم منافیٰ اس دیہاتی کو بلوایا اور فرمایا: تم مجھ سے قصاص لے لو، دیہاتی نے کہا: یارسول اللہ منافیٰ میرے ماں باب آپ پر قربان ہوجا کیں، میں نے آپ کو معاف کیا، اور میں یہ کام بھی بھی نہیں کرسکتا، اگر چہ آپ مجھے کتنا بھی اصرار کریں۔ نبی اکرم منافیٰ اس کے لئے خمر کی دعافر مائی۔

المحدين عبيداس مديث كومحد بن مصعب سے روايت كرنے ميں منفرد ہيں محمد بن مصعب ثقه ہے۔

7944 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثِنِي اِسْحَاقُ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنَهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى أَجْبُكُمْ آهُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ قَالَ: اللَّهَ، قَالَ: فَاعِدٌ لِلْفَقُورِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقُرَ السَّيْلِ مِنْ السَّيْلِ مِنْ اَعْلَى الْاکَمَةِ إلَى اَسْفَلِهَا

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7944 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوذر بْلَا مُنْ الله عِلى مروى ہے كه وہ نبى اكرم مَلَا الله عَلى آئے اورعرض كى: اے اہل بيت الله كل محبت كرتا ہوں ، نبى اكرم مَلَا الله كا الله كا تم الله كى قتم كھاكر بد بات كہتے ہو؟ انہوں نے كہا: جى ہاں ميں الله كى قتم كھاكر كہتا ہوں ، حضور مَلَا الله كى فرمايا: تو پھر فقر سے بچاؤ كے لئے ڈھال تياركر كے ركھوكيونكہ جو ہم سے محبت كرتا ہے اس كى محت كرتا ہے اس كى محت كرتا ہے اس كى محت دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

جانب فقراتی تیزی سے آتا ہے کہ اتی تیزی سے تو بہاڑی چوٹی سے سیلاب بھی اس کی ممرائی کی طرف نہیں آتا۔

﴿ يَ مَدَيْ الْمَا عَارِي مُنْ اللهِ الْمَاسِمُ مُنَا اللهُ عَارِكَ مَطَابِلٌ صحى حَهِ لَيَن ثَيَا اللهِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7945 - صحيح

این پید مقداد بن معدی کرب الکندی را تا بین که رسول الله مظافر آخر مایا: آدمی نے این پید بیت کوسیدها رکھیں، اگرزیادہ ہی کھانا ہوتو پید کا سے زیادہ برابرتن بھی نہیں جرا، انسان کو صرف تین لقمے کافی ہیں جواس کی پشت کوسیدها رکھیں، اگرزیادہ ہی کھانا ہوتو پید کا ایک تہائی حصہ کھانا کھاؤ، ایک تہائی میں پانی ڈالو، اورایک تہائی سانس لینے کے لئے رکھو۔

السناد بي المسلم مين في الاسناد بي المن الم بخارى مينية اورامام مسلم مينية في السناد بي المن المام الم

7946 - حَدَّثَ مَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْفَ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنَبَا آزُهَرُ بُنُ سِنَانِ آبُو حَالِدٍ، مَوْلَى لِقُرَيْشِ سَٱلْتُهُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا آزُهَرُ بُنُ سِنَانِ آبُو حَالِدٍ، مَوْلَى لِقُرَيْشِ سَٱلْتُهُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا آزُهَرُ بُنُ سِنَانِ آبُو حَالِدٍ، مَوْلَى لِقُرَيْشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ وَاسِعِ ٱلْآزُدِيَّ، يَقُولُ: دَحَلُتُ عَلَى بِلَالِ بُنِ آبِى بُرُدَةَ بُنِ آبِى مُوسَى، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، قَالَ: فِي جَهَنَّمَ وَادٍ فِي الْوَادِى بِنُرٌ يُقَالُ إِنَّ آبَاكَ، حَدَّثَنِى عَنْ جَدِّكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: فِي جَهَنَّمَ وَادٍ فِي الْوَادِى بِنُرٌ يُقَالُ لَهُ مَا حَقٌ عَلَى اللهِ آنُ يُسْكِنَهَا كُلَّ جَبَّارٍ فَاتَقِ اللهَ لَا تَسْكُنُهَا

هلذًا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7946 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ مِحْدِ بِنِ وَاسْعِ از دَى فَرِمَاتِ بِينَ: مِينَ حَفِرت بِلَالَ بِنِ ابِي بِرده بِنِ ابِي مُوىٰ كَ بِإِس كَيا، مِينَ فَيَهَا: اللهِ بِلَالَ! تَعْرِكَ وَالله فَي مِحْدِ تِيرِكَ وَادَاكَ حَوَالْكِ سِي اللهُ مَا اللهُ مَا يَدْ اللهُ عَلَيْهِ كُمْ اللهُ عَلَيْهِ كَا بِيهِ ارشا وسايا تَعَاكُمْ مِينَ اللهِ وادى بين وادى مِينَ اللهُ وادى بين الله وادى بين الله وادى بين الله عنه الله الله عنه الله وادى بين الله والله عنه الله والله عنه والله عنه والله والله عنه وادى بين الله وادى من الله وادى من الله والله والله وادى من الله وادى الله وادى من الله وادى الله وادى من الله وادى الله وادى الله وادى الله وادى الله وادى من الله وادى ا

#### حديث : 7946

سنن الدارمى - ومن كتاب الرقاق، باب : فى اوزية جهتم - حديث: 2767 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب ذكر الثار ُ ما ذكر فيسا اعد لاهل الثار وبندته - حديث: 33494 مستند ابى يعلى البوصلى - حديث ابى موسى الابتعرى ُ حديث: 7087 البعجم الاوسط للطبرائمه وبكلهد للقاء ُ جوايان مع خلفتين حتوجة 3630 كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه الاسناد بي المساوي الاسناد بي الكن امام بخارى مينطة اورامام مسلم مينية في الساويق نبيس كيا-

7947 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُيرِ بُنُ آبِئ نَصْرٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ السِّيَاحِيُّ، عَنِ الْحَجَّاحِ بُنِ الْاسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِع، عَنْ آبِئ صَالِحٍ، عَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آحِبُّوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمُ وَآحِبُ الْعَرَبَ مِنُ قَلْبِكَ وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنْ كَانَ عُمَرُ الرِّيَاحِيُّ سَمِعَ مِنْ حَجَّاحِ بُنِ الْاَسْوِدِ آخِرُ كِتَابِ الرِّقَاقِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7947 - صحيح

♦ ﴿ حضرت ابو ہرمیہ اللہ اللہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ میں کہ اس کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، دل کی گہرائیوں سے دور رکھو۔
دل کی گہرائیوں سے عرب کے ساتھ محبت کرو، جس چیز کوتم دلی طور پر (نقصان دہ) سیجھتے ہو، اس کولوگوں سے دور رکھو۔

ﷺ الرعمر الرياحی نے حجاج بن اسود سے ساع کيا ہے توبيہ حدیث صحیح الاسنادہے ليکن امام بخاری ﷺ اورامام مسلم موسطین نے اس کونقل نہیں کیا۔

÷ĸ₿ŵ₢≈÷÷ĸ₿ŵ₢≈÷÷ĸ₿ŵ₢≈

# كِتَابُ الْفَرَائِضِ

# وراثت کے متعلق روایات

7948 - حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى الْاَسَدِیُّ، ثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ اَبِی اُوَیْسٍ، حَدَّثَنِی مَهُمْ، عَنْ اَبِی الْآلِدِ، عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَدَّتَ نِی مَهُمْ، عَنْ اَبِی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَا اَبَا هُرَیُرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَاِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَلَى وَهُوَ اَوَّلُ مَا يُنزَعُ مِنْ اُمَّتِي

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7948 - حفص بن عمر واه بمرة

﴿ ﴿ حضرت اعرج فرمات ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نَهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ وراثت سیمعواور سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھاعلم ہے، اوراسے بھلا دیا جائے گا' اور میری امت سے سب سے پہلے اس علم کواٹھایا جائے گا توسب سے پہلے علم وراثت اٹھایا جائے گا۔

7949 - حَدَّثَ اللهِ بَنُ وَهُبِ، اَخْبَرِنِي عُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنِ رَافِعِ التَّوْخِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرِو بَنِ الْعَاصِ، السَّهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ رَافِعِ التَّوْخِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرِو بَنِ الْعَاصِ، رَضِى الله عَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو فَصُلٌ: آيَةً مُحُكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، اَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةً "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7949 - الحديثان ضعيفان

ان کے علاوہ اللہ علم تین ہیں، ان کے علاوہ جو جھرت عبداللہ بن عمرو بن العاص دائل اللہ علی اللہ علی کہ رسول اللہ مثل اللہ علی تین ہیں، ان کے علاوہ جو کہتے تھی ہے وہ فضول ہے۔

O آیات محکمات کاعلم۔

#### حيث: 7948

سنن ابن ماجه - كتساب الضرائص باب العث على تعليم الفرائض - حديث: 2716 منن الدارمى - بساب الاقتداء بالعلماء وحديث: 228 أسنن الكبري للبيهقى - كتاب الفرائض عديث: 3559 السنن الكبري للبيهقى - كتاب الفرائض بساب العث على تعليم الفرائض - حديث: 11383 السعجم الاوسط للطبرانى - بساب العيس باب البيم من اسعه : محمد - حديث: 5397 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

○سنت قائمه كاعلم\_

○فریضہ عادلہ کاعلم ۔ (انصاف کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کاعلم)

7950 – آخبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّصْرُ بَنُ شُدَيْلٍ، آنْبَا عَوْف بُنُ آبِي جَمِيلَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ جَابِرِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ بَنُ شُدَيْلٍ، آنْبَا عَوْف بُنُ آبِي جَمِيلَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ جَابِرِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَعَيْمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَاتِي امْرُو مُقَبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَرِيطَةِ لَا يَجِدَانِ مِنُ النَّاسَ، فَاتِي امُرُو مُقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَرِيطَةِ لَا يَجِدَانِ مِنُ النَّاسَ، فَاتِي امُرُو مُقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَرِيطَةِ لَا يَجِدَانِ مِنُ يَعْوَى اللهَ عَلَى الْمُولِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤَوْمُ مَقْبُوشَ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ وَتَظْهُرُ الْفِتَنُ حَتَى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَوْيَ الْمُعُولِ بُنِ مُؤْتِى الْمُولُ الْعُولَ الْعَلْمَ اللهُ عَلَى الْمُؤَالِ اللهُ عَلْ عَلْمُ وَلَى الْمُؤَلِّ الْمُعَلِي عَلَى الْمُؤْتَ الْعَلَى الْمُؤْتَى الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْعَلَى الْمُؤْتَى الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقَةَ ، عَنْ عَوْلِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7950 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللمؤفر مات بين كه رسول الله مكالية ارشادفر مايا: قرآن سيمهواورلوكول كوسكها و،علم ورافت سيمهواوردوسرول كوسكها و، علم الماليا جائے گا، فقنے ظہور پذريهول محتى كه دوآدى ورافت كے معاطع بين جھري سے توان كوكوئى آدى اليانہيں ملے گاجوان ميں فيصله كردے۔

7951 - حَلَّثْنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، اَخْبَرَنَا هَوُذَهُ بُنُ حَلِيْفَة، ثَنَا عَوُف، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُ وَلَا لَيْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ اَحَدًا وَعَلِّمُ مَلُولُ بَيْنَهُمَا قَالَ الْحَاكِمُ: وَإِذَا اخْتَلَفَا فَالْحُكُمُ لِلنَّصُرِ بُنِ شُمَيْلٍ

دیث نمبر ۹۵۰ میں نظر بن شمیل نے عوف بن ابی جیلہ کے واسطے سے سلیمان بن جابر ہجری سے روایت کی ہے جبکہ حدیث نمبر ۱۹۵۰ میں ہوزہ بن خلیفہ نے عوف کے واسطے سے روایت کی ہے ،اوراس میں عوف اور سلیمان بن جابر کے درمیان ایک مجہول راوی کا ذکر بھی موجود ہے اوراس اختلاف میں نظر بن شمیل کی روایت معتبر ہے۔

7952 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى اللَّهُ لِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، قَالَا: ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا اَبُو هِلَالٍ الرَّاسِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَنَا اَبُو هَلالٍ الرَّاسِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَنَا بَهُو مُنَا اَبُو هَلَالٍ الرَّاسِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَّرُ بُنُ الْمُحَلَّالِ الرَّامِي، وَإِذَا تَحَدَّثُتُم كَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا

بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى آبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7952 - صحيح

♦ ♦ حضرت سعید بن میتب را انتخافر ماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب را انتخانے حضرت ابوموی اشعری را انتخاکی جانب ایک خطاکھا جس میں حکم دیا کہ کھیان ہوتو تیری اندازی کھیاو، اور گفتگو کرنی ہوتو وراثت کے بارے میں گفتگو کیا کرو۔

ﷺ کی اللہ معلق اگر چہ موقوف ہے کیکن میر سے الاسناد ہے اور اس کی تائیدرسول اللہ منگا فیام کا ایر فرمان کرتا ہے''میرے بعد ابو بکر اور عمر رفاق کی اقتداء کرنا''۔

7953 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا سُفِيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنُ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُ آنَ فَلْيَتَعَلَّمِ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنُ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُ آنَ فَلْيَتَعَلَّمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنُ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُ آنَ فَلْيَتَعَلَّمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنُ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُ آنَ فَلْيَتَعَلَّمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنُ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُ آنَ فَلَيَتَعَلَّمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنُ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُ آنَ فَلَيَتَعَلَمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ فَالَ: فَمَا فَطَلَكَ عَلَيْ يَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَمَا فَطَلَكَ عَلَى يَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَارِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَارِدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هلدًا مَوْقُوكٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِينِ شَاهِدٌ لِلْمُرْسَلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7953 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ظَانُونُ ماتے ہیں کہتم میں سے جس نے قرآن پڑھلیا ہے اس کوچاہئے کہ وہ علم وراخت سیسے ، اگراس سے کوئی دیہاتی ملے تو وہ دیہاتی کہے ''اے مہاجر کیاتم نے قرآن پڑھلیا ہے''؟ وہ کہے: جی ہاں۔ دیہاتی کہے ''قرآن تومیں نے بھی پڑھا ہوا ہے''۔ پھر دیہاتی کہے:اے مہاجر! کیاتم نے وراثت کاعلم سیسے ہوا ہوا ہے،اگروہ'' ہاں'' کہ، تو یہ بہت ہی زیادہ بھلائی کی بات ہے ، اوراگر کہے کہ' میں نہیں جانتا'' تو راوی کہتے ہیں:میراخیال ہے کہ وہ کہ گا: اے مہاجر تمہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے؟

ام ماکم کہتے ہیں: یہ حدیث موتوف ہے، امام بخاری اللہ المسلم عُلالا کے معیارے مطابق ہے۔ اور یہ حدیث اس مرسل حدیث کی شاہد ہے جواس سے پہلے ہم نے ذکر کی ہے۔

7954 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ، الْفَقِيهُ ثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو الرَّقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاهُ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ ابُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعُ لَهُ مَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعُ لَهُ مَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعُ لَهُ مَا مَعْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكَ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

# هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7954 - صحيح

﴿ حضرت جابر و الله من ایک خاتون حضرت سعد بن رئی کے پاس آئی اور کہنے گی: یارسول الله منافی میں دولاکیاں ،سعد بن رئی کے باس آئی اور کہنے گی: یارسول الله منافی ، بید دولاکیاں ،سعد بن رئی کی بیٹیاں ہیں، ان کاوالد آپ کے ہمراہ احد میں لاتا ہوا شہید ہوگیا ہے ، اوران کے پچانے ان کاسارا مال ہڑپ کرلیا ہے اوران کے لئے کچے نہیں چھوڑا۔حضور منافی کے فرمایا: اس معاطے میں الله تعالی خود فیصله فرمائے گا۔ تب آیت میراث نازل ہوئی۔ رسول الله منافی کے ان لاکیوں کے پچاکی جانب پیام بھیجا اور فرمایا: سعد کی دونوں بیٹیوں کو دوتہائی دے دو،ان کی ماں کو آٹھوال حصہ دے دواور جو باقی بیچے وہ تم خودر کھلو۔

السناد بي المسلم مين في الاسناد بي المين امام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في اس كوفل مبين كيا-

7955 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي الْبِنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: " إِذَا تُولِّى الرَّجُلُ اوِ الْمَصَرُاءَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصُفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثَّلْثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ الْمُصَلِّ الْمُعَلَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِى بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو لِلُولَدِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِى بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو لِلُولَدِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِى بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو لِلُولَدِ بَيْنَهُمْ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْشِينِ) (النساء: 11) فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثَّلُنَانِ عَجْهُ عَلْ الْعَارِي اللهَ عَالَى اللهُ اللهَ عَجْهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هَٰذَا حَـدِيْتٌ صَـحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ قَالَ الْحَاكِمُ: اَقَاوِيلُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ حَجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7955 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت زید بن ثابت بھا و ارف جھوڑ ۔ اس کو کل مردیا عورت فوت ہوجائے اورایک لڑکی وارث جھوڑ ۔ اس کوکل مال کا نصف دیا جائے گا، اگردویا دوسے زیادہ ہوں تو دوثلث دیا جائے۔اورا گران کے ہمراہ کوئی لڑکا ہو، توان میں سے کسی کے لئے بھی مقرر حصہ نہیں ہے، پھرا گراس کے ورثاء میں کوئی ذدی الفروض (جن کے حصے مقرر ہیں ہفصیل ہماری کتاب رفیق الوراثت شرح سراجی مطبوع شعیر برادرز لا ہور میں ملاحظہ فرمائیں) ہوتو اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا اور جو باتی ہے گاوہ تمام اولا دمیں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ لڑکوں کو گئوں سے دگنا ہے۔ اِ

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ صَدِيثُ المَّ بَخَارِي فَيْقَدُ اوراما مسلم مُنْقَدُ كَ معارك مطابق صحح به ليكن شخين مُنْقَدُ اس كُوْقَلَ نهي كيا-7956 - فَقَدُ اَخْبَونَا اَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنُ اَبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا ابُو حَاتِمِ الرَّازِقُ، ثَنَا الْاَنْصَارِقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَبِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا

اللہ عبداللہ بن عباس واللہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت واللہ کی سواری کی لگام

تھامی، حضرت زید نے کہا: اے رسول الله مَا الله م اپنے بروں اور علاء کا احترام اسی طرح کرتے ہیں۔

7957 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، الْفَقِيهُ آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوْبَ، اَنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَلِّهِ، عَنُ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

﴾ ﴿ حضرت ابوموی اشعری النظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَا لِلَيْمَ نے ارشاد فر مایا: دواور دوسے زیادہ پر جماعت کا اطلاق وتا ہے۔

7958 – آخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اُسَيْدُ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْهُ سَيْدُ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْهُ سَيْدُ بُنُ حَفُصٍ، ثَنَا اللهُ سَنْدَ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِیُّ، قَنَا اَسُو بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا اللهُ سَنْدَ بُنُ حَفُصٍ، ثَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : لِلا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ وَاللهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ الْعُلِمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ ال

هلدًا حَدِيْكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7958 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ بَرْ مِلْ بِن سُرْ حَبِلُ فَرِها تِي بِينَ عِمْلَ فَ حَفْرَت ابِومُوكُ اورسلمان بن ربیعہ سے وراثت كاایک مسئلہ بوچھا جس على ایک بین بھی۔ ان دونوں نے بیفتو كل دیا كہ آ دھامال بیٹی کے لئے اور آ دھامال بین کے لئے ہے۔ یہ فتو كل دینے کے بعددونوں نے جمجھے بیفر مایا: كرتم حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی بیمسئلہ بوچھ لینا، امید ہے كہ وہ بھی ہمارے فتو كل دینے کہ معرف خالات بن مسعود را الله بن ایا اورصورت مسئلہ ان کے سامنے بیان كی ، انہوں نے فتو كل كی تائيد كریں گے ، میں حضرت عبداللہ بن مسعود را الله الله اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا، میں فرمایا: اگر میں نے بھی ان کے موافق فتو كل دے دیا تب تو میں گراہ ہوں گا در میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا، میں تو رسول الله مناق کے مواق فی فتو كل دے دیا جائے دونا کے مطابق ہی فتو كل دوناگا۔ بیٹی کو فیصف ، بوتی کو چھٹا حصداور باقی ماندہ بہن کو دیا جائے گا۔

بنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة أباب الاثنان جباعة - حديث: 968 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب صلاة التطوع والإمامة وابواب، مشفدية أنى الجباعة كم هى ! - حديث: 8671 شرح صعائى الآثار للطعاوى - بساب الرجبل يبصلى بالرجبلين أحديث: 1172 بنن الدارقطنى - كتاب الصلاة أباب الاثنان جباعة - حديث: 936 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصلاة أجباع ابواب فضل الجباعة والعذر بتركها - باب الاثنين فها فوقها جباعة أحديث: 4655 مسند عبد بن حديث - تتبة حديث ابى موسى أحديث: 7063 مسند الروبانى - هزيل بن شميد - تتبة شرمبيل أحديث: 574 مسند الروبانى - هزيل بن شرمبيل أحديث: 576

مُ لَذَا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمَ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِثْلِ هَذَا مِنْ فَتُوى وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِثْلِ هَذَا مِنْ فَتُوى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7959 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت زید بن ثابت بر الفؤ فرماتے ہیں: سکے بہن بھائیوں کی وراثت کا حکم یہ ہے کہ مرنے والے کی اولا دمیں اگر کوئی لڑکا موجود ہویااس کاباپ موجود ہوتو بھائیوں کو پچھنہیں ملتا۔

ﷺ مطابق صحیح ہے لیکن شخین و امام بخاری و و امام مسلم و و اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین و و اللہ اس کو قال نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری و اللہ امسلم و و اللہ اور حدیث بیان کی ہے جس میں حضرت زید بن ابت و اللہ کا یہ فتو کی موجود ہے۔

7960 – آخُبَوَنَا آخُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِيْ، ثَنَا شَبَابَهُ بُنُ سَوَّادٍ، ثَنَا ابْنُ آبِي عَنَّاسٍ رَضِى اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِيْ، ثَنَا شَبَابَهُ بُنُ سَوَّادٍ، ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْ فَعَلَى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلَا يَهُ السُّدُسُ) الله عَنْ فَقَالَ: إِنَّ الْاَحْوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخُوةٍ فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ: لَا اَسْتَطِيعُ اَنُ اَرُدَّ مَا كَانَ قَيْلِى وَمَضَى فِى الْآمُصَادِ تَوَارَتَ بِهِ النَّاسُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7960 - صحيح

خوت عبدالله بن عباس علی بارے میں مروی ہے کہ وہ حضرت عثان بن عفان ٹاٹیڈ کے پاس گئے ، اور کہا:
 دو بھائی ، ماں کو ٹلث سے محروم نہیں کر سکتے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوَةٌ فَلِكُمِّهِ السُّدُسُ

''اگراس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے'' تو کیا دو بھائیوں پرتمہاری زبان میں اخوۃ کا اطلاق نہیں ہوتا؟ حضرت عثان بن عفان ڈٹاٹٹڑنے فرمایا: میں وہ فیصلہ نہیں بدل سکتا جو مجھ سے پہلے بھی ہوتار ہا اورتمام علاقوں میں لوگ اس کے موافق وراشت تقسیم کرتے ہیں۔

السناد بي المسلم مينية الاسناد بي كيكن امام بخارى وينية اورامام مسلم وينية في السكونقل نبيس كيا-

7961 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصُرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ السَّهِ بَنُ اَبِیهِ، اَنَّهُ کَانَ یَقُولُ: اَلْاِخُوَةُ فِی کَلامِ الْعَرَب اَخْوَان فَصَاعِدًا

ُهلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7961 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت زید بن ثابت رُفَاتُؤُفر مایا کرتے تھے کہ کلام عرب میں ''اخوۃ'' کالفظ دو بھائیوں پر بھی بولا جاتا ہے اور دوسے زیادہ پر بھی۔

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ الْهَ الْحَافِظُ، وَابُو يَحْيَى الْحَمَدُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اَفُوضُ امَّتِى زَيْدُ اللهُ مُن اللهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اَفُوضُ امَّتِى زَيْدُ اللهِ مُن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَفُوضُ امْتِي زَيْدُ اللهِ مُن اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَفُوضُ امْتِي زَيْدُ اللهِ مُن اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7962 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ وَصَرِت انْس بن ما لک وَاللَّهُ فَر مات میں که رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وراثت كوسب سے زیادہ جانبے والا''زید بن ثابت وَلاَنْ مَنْ سے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ امام بَخَارِي بِسَيْ اورامام مُسلم بُسِيَّ كَ معيار كَ مطابق صحيح بِ ليكن شخين بَيسَيَّا في اس كُوْقال بَهِي كيا ـ 7963 - آخَبَونَ ما عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِينُم بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ، ثَنَا

963 - الحبوب عبد الرحمن بن التحسن العالمي، ثنا إبراهيم بن التحسين، ثنا المراهيم بن التحسين، ثنا ادم بن ابي إياس، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِى امْرَاَةٍ وَاَبَوَيْنِ: فَجَعَلَ لِلْمَرُاةِ الرّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُتَ مَا بَقِى، وَلِلْآبِ مَا بَقِى

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7963 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَلَيْمَا فَرِ مَاتِ مِينَ : حضرت عمر وَلَيْمَا الله وراثت كا مسئله يوچها گيا جس ميں ايك بيوى اور مال باپ وارث تنے ۔ آپ نے بيوى كو چوتھا حصه، مال كوتيسرااور جو باقی بچاوہ باپ كوديا۔ ﴿ ﴾ ﴿ الله بِعَارِيُ بِيَمَا اور امام مسلم بِيَمَالَةِ عَلَى معارے مطابق صحح ہے ليكن شخص بين امام بخارى بيسا اور امام مسلم بيمالية كے معارك مطابق صحح ہے ليكن شخص بين الله اس كوفل نہيں كيا۔

﴿ يَ يَهِ حَدِيثُ امَامِ بَخَارِي يَهِ اللَّهُ اورامام مسلم مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ ال

عَــُمْ رِو، ثَـنَـا زَائِدَةُ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنُ آبِيهِ سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ، وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لِيَرَانِى أَفَضِّلُ أَمَّا عَلَى جَدٍّ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لِيَرَانِى أَفَضِّلُ أَمَّا عَلَى جَدٍّ اللهِ عَنْ عَلَى الشَيْحَيُنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيُنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7964 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عُبِرالله بن مسعود فِي وَفر مات بين: الله تعالى نے جھے يہ بات نہيں دکھائی کہ ميں مال کو دادا پرتر جيح دوں۔
﴿ حَضَرَ عَنْدَ الله بَخَارِي مُنْ الله تعالى التعالى التعا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُوَ فِي الْآصُلِ مُسْنَدٌ فَإِنَّ فِي خُطْيَتِهِ وَمَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِيْهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7965 - على شرط البخاري ومسلم

اوراس کے حضرت عبداللہ بن عباس چھنفر ماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب چھنے نے موت کے وقت وصیت فر مائی اوراس کے دوران بوچھا کہ'' تم کلالہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''میں نے کہا جس کی کوئی اولا زنبیں ہوتی۔

ام بخاری پیشان اورام مسلم بیشتا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشانے اس کوفل نہیں کیا۔

ید حدیث اصل میں مند ہے کیونکہ اس کے خطبہ میں ہے کہ میں نے بہت ساری چیزوں میں رسول الله مان الله مان کے رجوع ،

' کیا۔

7966 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ النَّصْوِ الْفَقِيهُ، ثَنَا اَحْمَدُ بِنُ نَجْدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، ثَنَا عَمْدُ الْحَمَدُ بِنُ نَجُدَةً، ثَنَا يَحْيَى بِنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، ثَنَا وَجُلَا عَمَّارُ بِنُ رُزَيْتٍ، عَنَ اَبِي اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلا عَمَّارُ بِنُ رُزَيْتٍ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: " اَمَا سَمِعْتَ الْايَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ (يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (النساء: 176) وَالْكَلَالَةُ مَنْ لَمْ يَتُرُكُ وَلَدًا وَلا وَالِدًا

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7966 - الحماني ضعيف

﴿ ﴿ حضرت ابو ہررہ ﴿ اللّٰمَ فَاتَ بِينَ كَه اللَّهِ آدى فَى كَها: يارسول اللّه مَالَيْنَا اللهُ ' كلالهُ ' كس كو كہتے بين ؟ آپ مَالَيْنِا فَاللّٰهِ عَلَى اللَّهُ مَاللّٰهُ وَ وَ آيت نہيں سنى جو گرميوں ميں نازل ہوئى تقى ۔ محكم دلائل و براہين سنے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة

" تم فرمادو كدالله تمهيس كلاله مين فتوى ديتا ہے" (ترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا)

اور کلالہ اس کو کہتے ہیں: جس نے نہاولا دچھوڑی ہواور نہ باپ۔ صحصہ اس ش

امملم والمنظم والمنظم معارك مطابق صحح بيكن شيخين في اس كفل نبيل كيا-

7967 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِيُّ، الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعُفَرِ بُنِ الزِّبُوِقَان، ثَنَا اللهِ وَالْحَفَرِقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُولُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَٰلَذَا حَدِيْتٌ رَوَاهُ النَّاسُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ، وَالْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّرِيقِ لِلْالكَ لَمُ يُخْرِجُهُ الشَّيْخَان، وَقَدْ صَحَّتُ هٰذِهِ الْفَتُوى عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7967 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت على رُنَّاتُنَا فرمات ميں رسول الله مَنَّاتِيَّا نے تھم دیا کہ وصیت کے نفاذ سے پہلے قرضہ جات ادا کئے جا کیں۔ اور تم بیآیت بھی پڑھتے ہو

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا اَوْ دَيْنٍ

اور جب حقیق بھائی موجود ہوں توباپ شر کی اور مال شر کی بھائی محروم ہوتے ہیں، اور باپ شر کی بھائیوں کی بہنست ماں زیادہ قریبی ہے۔

اس حدیث کومحدثین نے ابواسحاق سے اورحارث بن عبداللہ سے اسی سندکے ہمراہ نقل کیا ہے۔ لیکن امام بخاری میلیہ اورامام سلم روائلہ نے اس کوقل نہیں کیا۔ اور بیفتوی حضرت زید بن ثابت دلائلہ کے حوالے سے میچے ثابت ہے۔

7968 – كَمَا حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى ابْنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: مِيرَاثُ الْإِخُوةِ مِنَ الْآبِ إِذَا لَمْ يَكُنُ ابْنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: مِيرَاثُ الْإِخُوةِ مِنَ الْآبِ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَعَهُمُ اَحَدٌ مِنْ يَنِى الْآمِ وَالْآبِ كَمِيرَاثِ الْإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَاللهِمُ الْآبِ وَاللهِمُ مَا اللهِ عُوةً مِنَ الْآبِ وَاللهِمْ اللهِ عَلَى يَنِى الْآبِ وَاللهِمْ وَاللهِمُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَالْوَحُوةُ مِنَ اللهِ وَكَانَ فِي يَنِى الْآبِ وَاللهُمْ ذَكُرٌ فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِآجَدِ مِنَ الْآبِ وَاللهُمْ وَالْوَحُوةُ مِنَ الْآبِ وَاللهُمْ وَالْوَحُوةُ مِنَ الْآبِ وَكَانَ فِي يَنِى الْآبِ وَالْأُمْ وَالْوَحُوةُ مِنَ الْآبِ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7968 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلّمُ عَلَى السّلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى السّلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ

ورافت اُسی طرح تقتیم کی جائے گی جیسے عینی بہن بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے بینی اِن کے ذکر اُن کے ذکروں کی طرح اور اِن کے موئیف اُن کے موئیوں میں کم از کم کوئی ایک اور اِن کے موئیف اُن کے موئیوں میں کم از کم کوئی ایک فذکر ہوتو علا تیوں کو پچھٹیوں ملاآ۔

7969 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، ثَنَا اَبُوْ الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ: الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ: الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ: هَبُوا اَنَّ اَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْاَبُ اِلَّا قُرْبًا وَاَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي النَّلُثِ

هلاًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَشَرَحَهُ بِالْحَدِيْثِ الَّذِي "

#### (التعليق - من تلخيص اللهبي) 7969 - صحيح

﴿ ﴿ حصرت زید بن ثابت و الله مشتر که (وه عورت جس کے ورثاء میں شوہر، ماں بھنی بہن بھائی اوراخیافی بھی ہوں) کے ہارے میں فرماتے ہیں: فرض کرو، ان کا والد حمارتھا ،ان کے باپ نے ان میں قرب بڑھایا اوران کو ثلث میں شریک کر دیا۔

الاسناد بي المسلم مين الاسناد بي الكان المسلم مين الله المسلم المسلم مين الله المسلم المسلم الله المسلم الم

7970 – حَدَّقَدَاهُ الْمُحْسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ آيُّوْبَ، ثَنَا ٱبُوْ حَاتِمِ الرَّازِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ آبِي كَيْسَلَى، آنْهَا آبِى، عَنِ آبْنِ آبِى لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ، فِى أَهِ وَزَوْجٍ وَإِخُوةٍ لِآبٍ وَأَمْ وَإِخُوةٍ لِأُمْ: اَنَّ الْإِخُوةَ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ شُرَكَاءُ لِلِاخُوةِ مِنَ الْاُمْ فِى لُلْتِهِمْ، وَذَلِكَ آنَهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمْ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْآبُ إِلَّا فَوْبًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثَّلُثِ

+ شعمی فرماتے ہیں: حضرت عمر، حضرت علی ، حضرت عبداللہ اور حضرت زید ٹفافر سے وراشت کا ایک مسئلہ پوچھا گر جس میں ایک ماں، شوہر، کچھینی بہن بھائی اور کچھاخیافی بہن بھائی وارث تھے۔ان سب بزرگوں نے فتویٰ دیا کہ عینی بہن بھائی ،اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ تگٹ میں شریک ہوں گے ، اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ سب مال کے بیٹے ہیں ،ان کے والد نے ان کے لئے قرب کے سواکسی چیز میں اضافہ نہیں کیا،اس لئے وہ سب تلث میں شریک ہوں گے۔

7971 - آخُبَرَنَا آبُوْ يَحْيَى آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ السَّمَرُقَيْدِيْ، ثَنَا آبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا يَعْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَىءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمُ لِلابُنَةِ النِّصْفُ وَلِلُاحُتِ النِّصْفُ

هلاً حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

🟵 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام مسلم میشہ نے اس کوفٹ نہیں کیا۔

7972 - انحبَرَنَا اَبُوْ يَسَحْيَى السَّمَرُقَنْدِئْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَبْنَةِ وَانْحُبَ عَنِ الْاَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَ، آنَهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِى ابْنَةٍ وَانْحُتِ: الْمَالُ لِلابْنَةِ الْآعُمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَ، آنَهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِى ابْنَةٍ وَانْحُتِ: الْمَالُ لِلابْنَةِ النِّصُفُ وَلِلابُنَةِ النِّصُفُ وَلِلْاجُتِ النِّصُفُ قَالَ: فَانْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتُبَةً - فَهُرُهُ فَلْيَاجُذُ بِذَلِكَ

هلذَا حَدِيْتُ الصَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7972 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت زبیر رُفِیْمَوْبِیْنِ اور بہن کے بارے میں بیفتو کی دیا کرتے تھے کہ سارامال بیٹی کو دیا جائے گا۔ میں نے کہا: حضرت معاذر رُفیُوْنے نے کمن میں ہمارے درمیان بیر فیصلہ کیا تھا کہ آ دھا مال بیٹی کو اور آ دھا بہن کو دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر والی معاذ کے زبیر والی تقی میرے قاصد بن کر ولید بن عتبہ کے پاس جاؤ (وہ ان دنوں کوفہ کے قاضی تھے )ان کو کہنا کہ معاذ کے فتوے بیمل کرے۔

🥸 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے کيکن امام بخاري مِيسنة اورامام مسلم مِيسنة نے اس کونفل نہيں کيا۔

7973 - آخبَرَنَا آبُوْ عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ آحُمَدَ اللَّقَّاقُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِى فَلَاوُلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ

هٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْ َ الِهِ فَإِنَّ عَلِى بُنَ عَاصِمٍ صَدُّوقٌ وَّلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ اَرُسَلَهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بُنُ عَبِيدًا لِلَّهِ بُنِ طَاوُسٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي7973 بل أجمعوا على ضعفه يعني على بن عاصم

ی یہ حدیث تنجی الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا یکی بن عاصم صدوق ہیں، اوراس کوسفیان توری نے ،سفیان بن عینیہ نے ،ابن جرج نے اور عمر بن راشد نے عبداللہ بن طاؤس سے روایت کیا ہے۔ اوراس میں ارسال کیا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# سفیان توری کی روایت کردہ حدیث کی اسناددرج ذیل ہے

7974 - آمَّا حَدِيْثُ النَّوْرِيِّ فَحَدَّثْنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَغْقُونَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ

# ابن عیدینہ کی روایت کردہ حدیث کی اسناد درج ذیل ہے

7975 - وَاَمَّا حَدِيْتُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَاَخْبَرْنَاهُ اَبُوْ يَحْيَى السَّمَرُقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، اَنْبَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

# بن جریج کی روایت کردہ حدیث کی اسناددرج ذیل ہے

7976 - وَاَمَّا حَدِيْتُ ابُنِ جُرَيْجٍ فَاَخْبَرُنَاهُ اَبُو يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ خُرَيْجٍ

# معمر کی روایت کردہ حدیث کی اسناد درج ذیل ہے

7977 – وَاَمَّا حَدِيْتُ مَعْمَرِ

فَاخُبَرُنَاهُ آَبُوُ الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، آنُبَا آبُو الْمُوَجَّهِ، آنُبَا عَبْدَانُ، آنُبَا عَبُدُ اللهِ، آنُبَا مَعُمَرٌ، كُلُّهُمْ، عَنُ عَبْدِ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ان کے والد سے روایت کیا ہے کہ خذکورہ اسانید کے ہمراہ تمام نے حفرت عبداللہ بن طاؤس کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ان سے نج حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ علی استاد فرمایا عال اولاً اصحاب فرائض کو دو، جو مال ان سے نج جائے وہ اس مردکو دوجومیت کاسب سے قریبی رشتہ دارہے۔

7978 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوُسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، آنُبَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، آنُبَا الشَّافِعِيُّ، آنُبَا سُفْيَانُ، وَآخُبَرَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي حَقَّا إِنَّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي حَقَّا إِنَّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهِ وَسَلَمَ فَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيهِ وَسَلَّمَ فَيهِ وَسَلَّمَ فَيهِ وَسَلَمَ فَيهُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ فَيهُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ فَيهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلُو السُّهُ وَسُلَمَ وَسُلُو السُّهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَلَا السُّهُ مَنْ وَسُومَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السُلّمَةَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# (التعليق - من تلخيص اللهبي)7978 - على شرط البخاري ومسلم

+ دعرت قبصہ بن ذویب فرماتے ہیں: رسول الله طالی کی دفات ظاہری کے بعد کا داقعہ ہے کہ ایک دادی حضرت ابو بحرصد بی ڈاٹھڑکے پاس آئی اور کہے گئی: میرائق ہے ،میرا پوتایا (شاید کہا کہ میرا) نواسا فوت ہوا ہے۔ آپ اس کی ورافت مجھے عطا کیجئے ، حضرت ابو بحرصد این ڈاٹھڑنے فرمایا: مجھے کتاب الله میں تیرافق کہیں نہیں ملااور نہ میں نے اس سلسلے میں نی اگرم طالی کی ارشاد سنا ہے۔ تاہم میں صحابہ کرام شاکھڑنے کا کوئی ارشاد سنا ہے۔ تاہم میں صحابہ کرام شاکھڑنے نے دادی کو چھٹا حصہ عطافر مایا۔ حضرت ابو بحر ڈاٹھڑنے میں مشاورت کی ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھڑنے کہا: رسول الله طالی کی اس بات کی گوائی دی ، چنا نچہ حضرت ابو بحر ڈاٹھڑنے فرمایا: تیرے ساتھ اور کس کس نے یہ بات تی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ نے بھی اس بات کی گوائی دی ، چنا نچہ حضرت ابو بحر ڈاٹھڑنے اس خاتون کو چھٹا حصہ عطافر مایا۔

٣٠٠٠ يرديث الم بخارى على المسلم والمسلم والمس

اللَّهُ عَلِينًا صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7979 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ حضرت ابوسلمہ ڈائٹو فرماتے ہیں: ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن عباس اٹائٹا کے پاس آیااوراس نے کہا: ایک آ دمی فوت ہوگیا ،اس نے ایک بیٹی اورا یک سکی بہن چھوڑی ، (ان میں وراقت کیے تقسیم کی جائے گی؟) حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹا نے فرمایا: بٹی کا آ دھااور بہن کے لئے کچھنیں ۔اس آ دمی نے کہا: لیکن حضرت عمر شائٹون نے تواس سے مختلف فیصلہ کیا تھا، انہوں نے بٹی کو آ دھا دیا اور بہن کو بھی آ دھا دیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹا نے فرمایا: تم زیادہ جانے ہویااللہ تعالی ؟ میں اس کی وجہ نہ بھی سکا ، پھر میں ابن طاؤس سے ملا، اور ان کو زہری کی حدیث سائی ،انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے جھے بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹا کو یہ فرماتے ہوئے سائے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

إِن امْرُوْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

"اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولا دے اوراس کی ایک بہن ہوتو ترکہ میں اس کی بہن کا آ دھا ہے" (ترجمہ کنزالا یمان محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

،امام احمدرضا)

حضرت عبدالله بن عباس بھا ان الله تعالى تو بهن كونصف اس صورت ميں دے رہا ہے كه اولا دنه مو اورتم كہتے موكه اولا دم مورت ميں بھى اس كونصف ملے گا۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ مَعْمَوِ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَعْمَوِ اللهِ ا

هلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7980 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت معقل بن بیار و الله و الله

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا اللَّهُ عَبُدِ اللّٰهِ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا اَبُوُ مَعُمَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنُ اَيُّوُبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ اللّٰهِ عَبُدِ اللّٰهِ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا اَبُوُ مَعُمَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنُ اَيُّوُبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَا بَكْرِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ جَعَلَهُ اَبًا يَعْنِى الْجَدَّ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7981 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس الله فرمات بي كه حضرت ابوبكرصديق التي خاص الله بي قرارديا\_(اورباپ بي كي طرح داداكوورا عند دي)

مرى دادا توورات دى)

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ صَدَى اللهِ مَعَارِكُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَصُرِبَانِهِ وَيَصُرِفَانِهِ عَلَى نَحُوِ تَصُرِيفِ زَيْدٍ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7982 - على شرط البخاري ومسلم

🕲 🕃 یہ حدیث امام بخاری میشد اورامام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشد ان کو قال نہیں کیا۔

7983 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْهَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى اُويُسٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ الْبُيْرِ، اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ، اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عُقْبَةً، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، قَالَ: ثَنَا عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ، اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ، السَمَاعِيْلُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ: إِنِّى رَايْتُ فِى الْجَدِّ رَايًا فَإِنْ رَايَّتُمْ اَنْ تَتَبِعُوهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اِنْ نَتَبِعُ رَائَى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ: إِنِّى رَايْتُ فِى الْجَدِّ رَايًا فَإِنْ رَايَّتُمْ اَنْ تَتَبِعُوهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اِنْ نَتَبِعُ رَائَى الشَّيْخِ قَبُلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّائِي كَانَ

هذَا حَدِيْكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7983 - على شرط البخاري ومسلم

الله مروان بن حكم كابيان ہے كہ جب حضرت عمر رفائي قاتلانہ حملے سے زخی تھے،اس دوران آپ نے فرمايا بيں داداكی وراثت كے بارے ميں ايك رائے ركھتا ہوں، اگرتم اس كو درست مجھو تواس كوا پنا لينا۔ حضرت عثان رفائي نے فرمايا اگرتم آپ كی دائے كی پيروی كريں گے تو يہ بے شك ہدايت ہوگی ليكن اگرتم اس شخ كی رائے پر عمل كريں گے جوتم سے پہلے اگرتم آپ كی دائے روگا كيونكہ )وہ سب سے اچھی رائے دینے والے تھے۔

المام بخارى المام بخارى المسلم ميسلة كمعيارك مطابق صحيح بريك شيخين ميستان الكونقل نهيس كيا-

7984 - حَدَّقَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَبُو كَامِلٍ الْجَحُدَرِيُّ، ثَنَا اللهِ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا وَسُلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا مَا لَسُّدُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا مِلْكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا مِلْسَهِ بَيْهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7984 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبادہ بن صامت ﴿ اللَّهُ فَر ماتے ہیں کہ دودادیوں کے بارے میں رسول اللَّهُ سُؤَاتِيْمُ کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے ایک سدس ان دونوں میں برابرتقسیم فرمایا۔

﴿ 298 حَدِيثُ اللهِ الْمَدِينِ مَّ عَارَى اللهِ الْوَ جَعْفَو مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدٍ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ اللهِ الْمُوسَحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا عَلِيُّ اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا اللهِ الْمُدِينِيُّ، ثَنَا اللهِ الْمُدِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ الْمُعَدِ، ثَنَا اَبِي عَنِ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَنُ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَّ عَلْ وَمَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَ عَلْ وَمَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَمَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَمَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى الله

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7985 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ الله عَلَى الله كَ وَمُورَر الله عَلَى الله كَ وَ الله كَ مَعْدُم كرده كومقدم ركعة اورقرآن كے موفركرده كوموفركة توكى فرضى حصه ميں عول كى ضرورت نه براتى ، آپ سے بوچھا گيا: كو نسے فرائض كو الله بن عباس والله الله عن عباس والله الله عن عباس والله الله عن الله تعالى الركسى فرضى حصے كوا تارتا ہے توكسى فریضہ ہى كى جانب اتارتا ہے ، بيہ ہم بن كو الله تعالى نے مقدم كيا ہے ، اور ہروه فرضى حصہ جب اپنے فرض سے زائل ہوتا ہے تو اليى صورت ميں اس كو صرف باتى ماندہ ہى ملے گا، بيدوه فرائض ہيں جن كو الله تعالى نے موفركيا ہے والله تعالى نے موفركيا ہے جسيا كہ شو ہر ، بيوى اور مال \_ اور جن كوموفركيا ہے ، وہ جسے بہنيں اور بيٹياں ، جب الله تعالى كے مقدم كرده اور موفركيا ہے جو الله يہ تو وہ موفرين كے لئے ہوگا۔ اور موفركرده سب جمع ہوں تو ان ميں مقدمين سے ابتداء كى جائے ، اگر ان سے بچھ في جائے تو وہ موفرين كے لئے ہوگا۔ اور اگر بچھ بھى نه بيجة تو يہ محروم رہيں گے۔

ا مسلم والفيز كمعيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوفل نهيس كيا-

7986 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَبُو عُتُبَةَ اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي 7986 - حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ الْعَلَيْمِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ رُوبَةَ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَصُرِيِّ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْمُولَةَ اللهِ الْبَصُرِيِّ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَحُوزُ الْمَرُاةُ ثَلَاثَةً مَوَارِيتَ: عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَحُوزُ الْمَرُاةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيتَ: عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا مَحْدَم دلائل و بَرَابِين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

# وَالْوَلَدِ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت واثله بن اسقع والتوفر مات بي كرم مَ التَّفَا فَي الرم مَ التَّفَا فَي الله على الله عل

😌 🕾 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اور امام مسلم میشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7987 - آخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ اِسْحَاقُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، وَاَبُوْ يَحْيَى السَّمَوْقَنْدِى، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، انْبَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبُواهِيْمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: مِيرَاثُهُ كُلَّهُ لِأُمِّهِ

هلدًا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَّهُوَ مُرْسَلٌ وَّلَهُ شَاهِدٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7987 - مرسل

اس کی متام میراث اس کی ماں کے جاتے ہا عنہ کے بیج کی وراقت کے بارے میں فرمایا: اس کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے۔

اس مدیث کے تمام راوی اللہ ہیں۔ بیمرسل ہے۔ اوراس کی ایک شاہر صدیث بھی موجود ہے۔

7988 – آخُبَرَنَا اَبُوْ يَحْيَى، وَحُدَهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَرُ ثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَرُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَعْدُ مَعُرُو، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الشَّامِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَمِ فَالَ فِى وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ: عَصَبَتُهُ أُمَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِ فَالَ فِى وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ: عَصَبَتُهُ أُمَّهُ

(التعليق - من تلخيص اللهبي) 7988 - سكت عنه اللهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ایک شامی آدی سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللهُ مَ

7989 – وَٱنْبَا ٱبُوْ يَسْخِيَى، فَسَا مُحَدَّمَدُ بُنُ نَصْرٍ، فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، فَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكَيْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتُصِمَ اللّٰ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ فَآعُطَى مِيرَالَهُ أُمَّهُ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هٰذَا هُوَ الصَّغَانِيُّ بِكَا شَكِّ فِيهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7989 - صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ ♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس بین افز ماتے ہیں: حضرت علی ابن ابی طالب بٹائٹؤ کے پاس ملاعنہ کے بیچ کا جھٹڑ الا یا گیا
 آپ نے اس کی ماں کواس کاعصبہ قرار دے کراس کی پوری میراث اس کی ماں کوعطافر مائی۔

جومد بن جومد بن کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُؤسِّلة اورامام سلم مُؤسِّلة نے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس کی سند میں جومحد بن اسحاق ہیں یہ بلاشک وشبہ صغانی ہیں۔

7990 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، عَنْ آبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَاءُ لُحُمَةٌ كَلُحُمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَب

مُلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

حضرت عبدالله بن عباس فالمنافر مات بي كه ني اكرم تلافي أن ارشاد فرمايا: ولا ونسبى رشته كي ما نندايك رشته دار أن السياح است منه يجا جاسكتا ہے۔

الاسناد بے کین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7991 - وَقَدْ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلاءُ لُحُمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7991 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حَفرت عبدالله بن عمر الله فرمات مي كم نبي اكرم مَلْ الله على الله ع

7992 - حَلَّثْنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاق، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى، الْعَدُلُ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْجَارُ بَنُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى، الْعَدُلُ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَنَا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سَالِمُ بُنُ اَبِى الذَّيَّالِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مُسَاعَاةً فِى الْإِسُلامِ مَنُ سَاعَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مُسَاعَاةً فِى الْإِسُلامِ مَنُ سَاعَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدُ الْحَقَهُ بِعَصَيَتِهِ، وَمَنِ اذَعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشُدَةٍ لَمْ يَرِثُ وَلَمْ يُورَثُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7992 - لعله موضوع

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس تُقَلِّف فرمات بين كررسول الله مَالْيَّةُ إَنْ ارشاد فرمايا: اسلام مين زناكى برگزاجازت نهين عبد حضرت عبدالله بن عباس تقلق فرمات بين كررسول الله مَالْيَةُ أَنْ ارشاد فرمايا: اسلام مين زناكى برگزاجازت نهين عبد عبد عبد على الله و الله عبد الله على الله و الله عبد الله و الله عبد الله و الله عبد معكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

7993 - مَا اَخْبَرُنَاهُ اَبُوعَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بُنِ بِكَلْا، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السُّمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بُنِ بِكَلااً، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاشِدٍ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اذَّعَى وَلَدًا مِنْ اَمَةٍ لَا يَمُلِكُهَا اَوْ مِنْ خُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِتُ وَهُو وَلَدُ ذِنَّا لِاَهْلِ اُقِهِ مَنْ كَانُوا

﴿ ﴿ عَمروبن شعیب این والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشادفر مایا: جس نے لونڈی سے بیچے کا دعویٰ کیا جس لونڈی کا وہ ما لک نہیں ہے، یا کسی آزادعورت سے ،جس سے اس نے زنا کیا، وہ بچہ اس کے نسب میں سے قرار نہیں دیاجائے گا، وہ زنا کی اولاد ہے، وہ مال کی طرف منسوب ہوگا (مال اس کی وارث ہے گی اوروہ مال کا وارث ہے گا)،وہ جو بھی ہو۔

7994 - حَـدَّثَـنَـا اَبُـوُ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفُيَانُ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ سُفُيَانُ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ سُفُيَانُ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعُيَانَ بَنِى الْعُرَّاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعُيَانَ بَنِى الْعُرَّاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7994 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت على وَلِيَّنَا فِي فَرَ ما يا كه رسول الله مَثَلَيَّةُ فَي ارشاد فرمايا: مال شركي بهن بھاكي ( فرضي حصے كى ) وراثت پاتے ہيں، باي شركي نہيں۔

7995 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُ مِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ، رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاَةُ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ ابُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أَحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمُ يَدَعُ لَهُمَا مَالًا، فَقَالَ: يَقْضِى الله فِي ذَلِكَ قَالَ: فَنزَلَتُ آيَةُ الْمِيرَاثِ الْحُدِ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمُ يَدَعُ لَهُمَا مَالًا، فَقَالَ: اَعُطِ ابْنَتَى سَعْدِ الثَّلُثَيْنِ وَامَّهُمَا الثَّمُنَ وَمَا بَقِى فَارَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمِّهِمَا فَقَالَ: اَعُطِ ابْنَتَى سَعْدِ الثَّلُثَيْنِ وَامَّهُمَا الثَّمُنَ وَمَا بَقِى فَالَ لَكُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله والله و

لڑ کیوں کے چپا کی جانب پیغام بھیجا اور فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو دوتہائی اوران کی مال کوآ تھواں حصہ دے دو،اورجو باقی بچے وہ خودر کھلو۔

🖼 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم میسلیے نے اس کونقل نہیں کیا۔

7996 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ آيُّوبَ الْإِمَامُ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، فَنَا زَكُرِيّا بُنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جِعْفَرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَقْبَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَّا فِلَ قَلْقِيهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: فَرَاصَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اللهِ بُنَ جَعْفَرِ الْمَدِينَ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ الْمُدِينَ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ اللهُ إِنْ اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ الْمُدِينَ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ عَلَى السَّهُ وَلَهُ شَاهِدُ اللهِ الْفَالَ الْمُعَلِقُ اللهِ الْمُلْ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَتَهُ وَلَهُ شَاهِدُ اللهِ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعْمَا هَا لَيْهُ الْمُعْلَى اللهِ الْمَامِلَ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعْرِقُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِيْهُ اللهُ الْمُلْهُ الْمُعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْرِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله الله مَنَّالِيْنَ مَارِي طرف متوجه موئ ، آپ ہے ایک آدمی ملاء کہنے لگا: یارسول الله مَنَّالِیْنَم ایک آدمی اورایک خالہ چھوڑی ہے ان کے علاوہ اس کاکوئی وارث نہیں ہے۔ (ورافت کا کیا تھم ہے؟ )حضور مَنْ الْیُنْم ایک آخیم ہے؟ )حضور مَنْ الْیُنْم نے آسان کی جانب چہرہ اٹھایا اور دعا مائٹی '' اے الله !ایک آدمی نے پھوپھی اورخالہ چھوڑی ہے ان دوکے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے (اس کی ورافت کیے بے گی؟) پھر حضور مَنْ الْیُنْم نے وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا: یارسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَمْ مِن یہاں ہوں۔ آپ مَنْ الله عَنْم مایا: ان کو ورافت نہیں ملے گی۔

ﷺ یہ حدیث سیح الا سناد ہے۔عبداللہ بن جعفر المدینی کے خلاف اگر چہ اس کے بیٹے علی نے سوء حفظ کی گواہی دی ہے لیکن بیان محد ثین میں سے نہیں ہیں جن کی احادیث کو چھوڑ اجاسکتا ہو، اس کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے۔

7997 - كَمَا حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ هَارُوْنَ الْعَوْدِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ شَرِيكِ بُنِ اَبِي نَمِرٍ، اَنَّ الْحَارِثَ بُنَ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ شَرِيكِ بُنِ اَبِي نَمِرٍ، اَنَّ الْحَارِثَ بُنَ عَمْدِ اللّٰهِ، اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَسَكَّتَ فَنزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ اَنَّ لَا مِيرَاتَ لَهُمَا جَبْرِيلُ اَنَّ لَا مِيرَاتَ لَهُمَا

﴿ ﴿ حضرت حارث بَن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثَیْنِ سے پھوپھی اورخالہ کی وراثت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے ، پھر حضرت جریل امین علیا حاضر بارگاہ ہوئے ، تو حضور مَثَاثَیْنِ نے فرمایا: مجھے جریل امین نے کہا ہے کہ ان کووراثت نہیں ملے گی۔

7998 – آخُبَونَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِیُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِیُ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ ضِوَارُ بُنُ صُرَدَ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِی سَعِيدٍ الْعُدْرِيِ، وَضِی اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبَی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ اللَّی قُبَاءَ وَعَلَی الْحِمَارِ اِكَاف، فَقَالَ: اَسْتَخِیرُ الْخُدُرِي، رَضِی اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ اللَّی قُبَاءَ وَعَلَی الْحِمَارِ اِكَاف، فَقَالَ: اَسْتَخِیرُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْهِ وَ مَنْهِ وَ مَنْهُ وَ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَ مَنْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعُلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعُلِمُ عُلَالًا الْعَلَالَ اللَّهُ الْعُ

اللَّهَ تَعَالَىٰ فِى مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ فَاوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ اِلَيْهِ اَنَّ لَا مِيرَاتَ لَهُمَا فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَرٍ بِهِلْذِهِ الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و النظافر مائے ہیں کہ نبی اکرم ملک النظام نے قباء کی جانب روانہ ہوئے ،گدھے کے اوپر پالان وال کرآپ مل النظامی سوار ہوئے تھے ،آپ نے کہا: میں چھوپھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے حضور مل النظام کی جانب وحی فرمائی کہان کے لئے وراثت نہیں ہے۔

ان شواہد کے ساتھ عبداللہ بن جعفر کی حدیث سیح ہے لیکن امام بخاری کے اللہ المام سلم مُٹاللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔ 7999 – اَخْبَوْنَا الْحُسَیْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَیُّوْبَ، اَنْبَا عَلِیٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، قَنَا اَبُوْ عُبَیْدٍ، حَدَّنِی سَعِیدُ بُنُ فَیْ مُنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ، قَنَا اَبُوْ عُبَیْدٍ، حَدَّنِی سَعِیدُ بُنُ فَیْ مُنْ مُنْ اللهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ، قَنَا اَبُو عُبْدِ الْعَرِیزِ، قَنَا اَبُو عُبْدِ الْعَرِیزِ، قَنَا اَبُو عُبْدِ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِى عُلُوَانُ بُنُ دَاوُدَ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ اَعُودُهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَدِدْتُ اللهُ عَنْهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ اَعُودُهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَدِدْتُ اللهِ سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهَا حَاجَةً

﴿ ﴿ حَصْرَت عبدالرحمٰن بن عوف وَلِيَّتُوَفِر ماتے ہیں: میں حضرت ابو بکر صدیق وَلِیْنُو کی مرض الموت میں ان کی عیادت کے لئے گیا ، میں نے ان کویہ کہتے ہوئے سنا ہے''میری بہت خواہش تھی کہ میں نبی اکرم مَالِیْنُو سے پھوپھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں بوچھتا، کیونکہ جھے ذاتی طور پراس مسئلے کی بہت ضرورت تھی۔

8000 - حَدَّثَ مَنَ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8000 - على شرط البخاري ومسلم

اورخاله وراثت نبین پائے گی اورخه باپ کی سکی بهن ہو) اورخاله وراثت نبین پائے گی اورخه باپ کی سکی بهن ہو) اورخاله وراثت نبین پائے گی اورخه بی وه جومیت کااس سے بھی دورکی رشتہ دار ہے۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ حَدَيْثُ امْ بَخَارِى يُنْظِرُ اوراما مسلم مُنْظِرَ كَ معاركِ مطابق صحح بِ لَيَن شَخْين مُوَنَظِ فَ اس كُوْلَ ثَيْل كيا۔ 8001 - حَلَقَ اللهُ وَالْعَبْسِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اَيْنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ بُنِ جُبَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اَيْنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ بَنِ جُبَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اَيْنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَوَارَنُونَ دُونَ الْآغُوابِ فَنَزَلَتُ (وَاولُو الْآرُحَامِ بَعْشُهُمُ اَولَى بِبَعْضٍ) (الأحزاب: 6)
هذا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8001 - على شرط البخاري ومسلم

ایک دوسرے جھزت عبداللہ بن عباس بھنے نے فرمایا: ہائے دوری ،ہائے دوری، ابن مسعود کہاں ہے؟ مہاجرین ایک دوسرے کی وراثت پاتے تھے، جبار دوسرے لوگ نہیں پاتے تھے، تب بیآیت نازل ہوئی

وَالْوِلُو الْآرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ

امام بخاری بیسی اوراماً مسلم بیسی کے معیارے مطابق صحیح بے لیکن شیختین میسی کی اس کوفل نہیں کیا۔

8002 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الشَّيْخُ الشَّهِيدُ الْإِمَامُ ابْنُ الْإِمَامِ آبُوُ زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ بُدَيُلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَلُحَةَ، غَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ آرِثُ مَالَهُ وَافَكُ عَانِيَهُ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَقُكُ عَانِيَهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8002 - على بن أبي طلحة قال أحمد له أشياء منكرات لم يخرج له البخاري

﴿ ﴿ حضرت مقدام الكندى بْنَاتُوْفُر ماتے بیں كەرسول اللّه اللّه اللّه الله الله عَلَيْهُ فَي ارشاد فر مایا: میں اس كامولى ہوں جس كاكوئى مولى مہیں ہے، میں اس کے مال كی وراثت بھی لول گا اوراس كے قرضہ جات بھی اداكروں گا۔اور ماموں اس كا وارث ہوتا ہے جس كاكوئى وارث بنہ ہو، وہ اس كی وراثت بھی یائے گا اوراس کے قرضہ جات بھی اداكرے گا۔

ا المام بخاری الم مسلم الله کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بیتیانے اس کو قل نہیں کیا۔

8003 - حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنُ هَانِيءٍ، وَعَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوا الْجَارِيَةَ مَعَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ أُمَّ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8003 - على شرط البخاري ومسلم

ما*ل ہے۔* 

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ صَامَ بَخَارَى اللهِ السَّمَ الْمَهُ اللهِ السَّمَ اللهِ السَّمَ وَقَلْ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمَ اللهِ السَّمَ وَقَلْ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمَ وَقَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمَ وَقَلْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

عَـائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ مَولَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْحَالُ وَارِثَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

هلذَا حَدِيْكٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8004 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اَقِ اِن كه رسول الله مَنَا الله ارشاد فرمایا: الله اوراس كا رسول اس كا مولى ہيں جس كاكوئى مولى نہيں ہے اور ماموں اس كاوارث ہوتاہے جس كاكوئى وارث نہ ہو۔

🟵 🟵 بیرحدیث امام بخاری بینید اورامام سلم بینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مینیدانے اس کوقل نہیں کیا۔

8005 – آخبَرَنَا آبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا ابْنُ اِبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ ثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ، ثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ رَضِي الله عَنْهُ: (وَاولُو الْارْحَامِ بَعْضُهُمْ اَولٰي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ) (الأحزاب: 6) وَالله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخي بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمُ نَشُكَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخي بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمُ نَشُكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ يَرِثُهُ، فَظَنَنْتُ آنِي اَرِثُهُ وَلُو هَلَكْتُ كَذَلِكَ يَرِثُنِي حَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْايَةُ (وَاولُو الْارْحَامِ بَعْضُهُمْ اولِي بِبَعْضٍ) (الأحزاب: 6)

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8005 - صحيح

ایت زبیر بن عوام را انتفافر ماتے ہیں: یہ آیت

وَأُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الاحزاب: 6)

ہمارے حق میں نازل ہوئی ،آپ فرماتے ہیں: رسول الله مُنْاتِیْاً نے مہاجرین اورانصارکوایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا تھا، ہمیں یہ یقین تھا کہ اگر کعب مرگیا توہم اس کے وارث بنیں گے کیونکہ اس کااورکوئی وارث نہیں ہے، کیکن ساتھ ساتھ مجھے

-ديث: 8004

البسامع للترمذى ابواب الفرائض عن ربول الله صلى الله عليه وبلم - بساب مساجاء في ميرات الغال حديث: 2081 أسن الدارمى - ومن كتاب الفرائض باب : في ميرات ذوى الارحام - حديث: 2925 مستخرج ابى عوانة - ابواب البواريث باب ذكر الغبر البورث الغال إذا لم يكن للبيت وارت - حديث: 4556 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الفرائض ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لغبر عائشة في توريث الغال - حديث: 6166 مصنف عبد الرزاق الصنعائى - كتاب الولاء ' باب ميراث ذى القرابة - حديث: 1566 أشرح معانى الآثار للطحاوى - كتساب الفرائض باب مواريث ذوى الارحام - حديث: 4927 أسنن الدارقطنى - كتساب الفرائض باب من قال الدارقطنى - كتساب الفرائض والسير وغير ذلك حديث: 3604 السنسن الكبرى للبيهقى - كتساب الفرائض باب من قال بتوريث ذوى الارجام - حديث: 11424

ي بهى خدشه تقاكه أكريس مركبيا تواسى طرح كعب ميرا بهى وارث بين گا ـ پھرية آيت نازل موكئ، وأولُو الْأَدْ حَامِ بَغْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِي كِتَابِ اللهِ

🚭 🕾 به حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8006 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَصْرِو بْنِ آبِى خَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ آبِى الْآسُودِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آتِى فِى مِيرَاثِ يَهُودِي وَلَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِسْلامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8006 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پاس یہودی کی وراثت کا مسئلہ لا یا گیا ،اس یہودی کا ایک مسئلہ لا یا گیا ،اس یہودی کا ایک مسئلہ لا یا گیا ،اس یہودی کا ایک مسئلان وارث تھا، آپ نے فرمایا: میں نے رسول الله مَنْ مُنْ الله مَنْ مَنْ الله مَنْ مُنْ الله م

8007 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنِیْ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدٍ وَمَنِ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا اَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ اَوُ اَمَتَهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و هذَا هُوَ الْيَافِعِيُّ مِنُ اَهُلِ مِصْرَ صَدُوقُ الْحَدِيْثِ صَحِيْحٌ فَإِنَّ الْمُصْلَ فِيهِ حَدِيثُ عَمْرٍ و بُنِ شُعَيْبٍ الَّذِى "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8007 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ الله عَلَيْهِ أَمْرُ مَاتِ بِينَ كَهُ رَسُولَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُو

الله معرود الله معرود الله معرسه مين الله معرسه مين الله معرسه مين الله معروق الحديث مين الله معروبين شعيب كى روايت كرده درج ذيل حديث اصل ہے۔

8008 - حَدَّثَ نَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی)8008 - سکت عنه الذهبی فی التلخیص محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ارشادفر مایا: مسلمان کا فرکا ورکافر مسلمان کا وارث الله منگر این ارشادفر مایا: مسلمان کا فرکا ورکافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔

8009 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، وَآبُوْ يَحْيَى آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرُ قَنْدِى قَالاَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ اَمَّ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ اَمَّ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ اَمَّ كُلُثُومٍ بِنُتَ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا تُوقِيَتُ هِى وَابُنُهَا زَيْدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِى يَوْمٍ فَلَمْ يُدُرَ النَّهُمَا مَاتَ كُلُثُومٍ بِنُتَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا تُوقِيَتُ هِى وَابُنُهَا زَيْدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِى يَوْمٍ فَلَمْ يُدُرَ النَّهُمَا مَاتَ عَلَى وَابُنُهَا وَابُنُهَا وَإِنَّ اهُلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا

هٰذَا حَدِيْتُ اِسْنَادُهُ صَحِيْتٌ وَفِيْهِ فَوَائِدُ مِنْهَا اَنَّ أُمَّ كُلْتُومٍ وَلَدَتْ لِعُمَرَ ابْنَا فَاَمَّا الْفَائِدَةُ الْاُخْرَى فَلَهُ هذ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8009 - صحيح

﴿ جعفر بن محمد اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی بڑتھا وران کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب کا ایک ہی دن انتقال ہوا، توان میں ہے کہی کہ دوسرے کا انتقال ہوا، توان میں ہے کہی کہی دوسرے کا وارث نہیں تیا گیا تھا اور اہل حرہ کو بھی وارث نہیں قرار دیا گیا۔ اور جنگ صفین میں مارے بنے والوں کو بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا گیا تھا اور اہل حرہ کو بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا گیا تھا۔

© ⊕ اس حدیث کی اسناد تھیج ہے،اوراس ہے کی فوائد ملے،ان میں سے ایک ہیجی کہام کلثوم کے پیٹ ہے حضرت ، عمر کا ایک بیٹا پیدا ہواتھا، اور دوسرے فائدہ کے لئے اس کی شاہد حدیث بھی موجود ہے۔

8010 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّٰهِ، وَآبُو يَحْيَى، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، آنْبَا خَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنُ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوْسَى، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ إِذَا لَمْ يُعُرَفُ آيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ إِذَا لَمْ يُعُرَفُ آيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8010 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ولي السياس على بارے ميں مروی ہے کہ جن فوت شدگان کے بارے ميں بيعلم نہ ہو کہ ان ميں ہے کون پہلے اورکون بعد ميں فوت ہوا ہے ،آپ ولائتوان ميں ہے کسی کو دوسرے کا وارث قر از نہیں دیا کرتے تھے۔ '

108 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيًّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، آنُبَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا (وَالَّذِينَ عَقَدَتُ اَيُمَانُكُمُ فَآتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ) (النساء: 33) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبُ لِيَعْمَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ ايُمَانُكُمُ فَآتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ) (النساء: 33) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبُ لِيَعْمَ وَلَى بِيعُصْ فِي كِتَابِ اللّهِ) لِيَرْتَ آحَدُهُم مَا الْاحْرَ فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْانْفَالِ: (وَاولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ اَولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ) (الأحزاب: 6)

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8011 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (النساء:33)

"اوروه جن عيمهارا حلف بنده چكا ،انهيس أن كاحصه دو" (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا)

اس آیت کے نزول کے بعد ایک آدمی دوسرے کا رشتہ دارنہیں ہوتا تھالیکن بیا لیک دوسرے کے وارث بننے کے لئے آپس میں قتم اٹھا لیتے تھے،اس عمل کواللہ تعالیٰ نے

وَ أُولُوا الْآرْحَامِ بَغْضُهُمْ آوْلَى بِبَغْضِ فِي كِتْبِ اللَّهِ

''اور رشتہ والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) اس آیت کے ساتھ منسوخ کیا۔

8012 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَحْيَى السَّمَرُقَنْدِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَنْبَا مُعَاذُ بْنُ هَسِمِعَ مُعَاذَ بْنُ اِبُواهِيْمَ، اَنْبَا مُعَاذُ بْنُ هَسَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ هِشَامٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ثَنَا اَبُوْ حَسَّانَ، عَنِ الْآسُودِ بْنِ هِلَالٍ، اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَفُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وُرِّتَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَانْحَتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصُفُ وَلَا خُتِهِ النِّصُفُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَيْنَ اظُهُرِهِمُ

هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطُ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8012 - على شوط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت معاذین جبل جُنْ تَعْنَانَے منبرشریف پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا رسول اللّٰه مَنْ اَلَّهُ کَی حیات مبارکہ میں یوں ہوتا تھا کہ جس آ دمی نے اینے ورثاء میں ایک بیٹی اور ایک بہن جھوڑی ہوتو دونوں کوآ دھا آ دھا مال دیا جاتا تھا۔

المام بخاری الم سخاری الله اورا مام مسلم الله کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

8013 — آخُبَرَنِي آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ آخُمَدَ الْحَيَّاطُ، بِقَنْطَرَةِ بُرُدَانَ، ثَنَا آبُو فِلَابَةَ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، النَّبَ اَبُنُ جُرَيْحِ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَجُلا مَاتَ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا فَلَمْ يُوجَدُ إِلَّا مَوْلِي لَهُ هُوَ الَّذِى آعُتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا فَلَمْ يُوجَدُ إِلَّا مَوْلِي لَهُ هُوَ الَّذِى آعُتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطُوهُ إِيَّاهُ

هَ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيّ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ اِلَّا اَنَّ حَمَّادَ بُنَ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانَ بُنَ عُيَيْنَةَ رَوَيَاهُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ﷺ جہ حضرت عبداللہ بن عباس و الله اس کے بیں کہ ایک آدمی فوت ہوگیا ، نبی اکرم فی فیل نے فرمایا: اس کے ورثاء الله سی کو اس کا کوئی وارث نہ ملا ، صرف وہ آزادہ شدہ غلام ملاجس کواس نے آزاد کیا تھا، رسول الله سی فیرمایا: یہ مال سی معلم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

البنة حماد بن سلمه ،سفیان بن عیدینه نے اس کوعمروبن دینار کے واسطے سے ،حضرت عبدالله بن عباس و الله او کردہ غلام عوسجد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس والفناسے روایت کیا ہے۔

حماد بن سلمہ کی روایت کردہ حدیث کی اسناد درج ذیل ہے

8014 - أَمَّا حَدِيْتُ حَمَّادٍ " فَاخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، ٱنْبَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8013 - على شرط البخاري ومسلم

ابن عیبینہ کی روایت کردہ حدیث کی اسناددرج ذیل ہے

8015 - وَأَمَّا حَدِيْثُ أَبْنِ عُيَيْنَةَ

فَحَدَّتُنْنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، آنِبَا بِشُرُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَ الَ: اَخْبَرَنِي عَوْسَجَهُ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا وَلا قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا اَعْتَقَهُ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8015 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله بن عباس الله على عراده علام عوسجه بيان كرت بين كه حضرت عبدالله بن عباس الله عن فرمايا: رسول الله من الله عن الله عن الله الله الله الله عن الله الله عنه الله

الجَامع للترمذي - ` ابواب الفراثض عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب في ميراث البولي الاسفل ُ حديث: 2083 ُسنن ابي داود - كتاب الفرائض باب في ميراث ذوى الارحام - حديث:2533 سن ابن ماجه - كتاب الفرائض باب من لا وارث له - حديث:2738 مصنف عبد الرزاق الصنعائي - كتاب الولاء ' باب ميراث البولي مولاه - حديث:15659 سن سعيد بن منصور - ساب من اسلم على الهيراث قبل ان يقسم ُ حديث: 192 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرائض ُ إذا مات المعتبق وبقى البعثق - حديث: 6219 شرح معانى الآثار للطعاوى - كشاب الفرائض باب مواريث ذوى الارجام - حديث: 4945 ا مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه حديث: 3263 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب البغراثص جباع ابواب البواريث - بياب ما جاء في البولي من الفل حديث: 11596 مستند احبد بن حتيل - ومن مستند بني هساشيم مستند عبد الله بن العباس بن عبد السطلب - حديث: 1877 مستند العبيدى - في العج عديث: 507 مستند ابي يعلى البوصلي - اول مستند ابن عباس حديث:2343 السعجم الكبير للطبرائي - من اسبه عبد الله وما ابتد عبد الله بن عباس رضی الله عنها - عوسجة مولی ابن عباس مدیث:12000 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ تھا۔ نبی اکرم من اللہ اس کے اس کی وراثت اُس آزادشدہ غلام کو دے دی۔

8016 – آخبَرَنَا آخمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخمَدَ بُنِ حَنْبِلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَصَمُ وا إلى عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِى وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ، فَجَاءَ عَصَبَةُ آبِيهِ يَطُلُبُونَ مِيرَاثَهُ فَقَالَ: إنَّ آبَاهُ قَدُ كَانَ تَبُرَّا مِنْهُ فَاعُطَى أُمَّهُ الْمِيرَاتَ وَجَعَلَهَا عَصَبَةً وَلَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئًا

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى حُكْمِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ مِنْ فَتَاوَاهُ وَآحُكَامِهِ (التعليق - من تلخيص الذهبي)8016 - صحيح غريب

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَالله الله الله على وَالله الله وَالله الله عند كَ بِحِ كا فيصله آيا، اس كے باپ كے رشته داراس كى وراثت لينے كے لئے آگئے ، حضرت على والله اس كے باپ نے تواس نيچ سے براءت كا اظہار كرديا تھا، حضرت على والله كى ماں كورى اس نيچ كا عصبه بنايا اور بيچ كے باپ كے رشته داروں كو پچھ بيس ديا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ایستا اورامام مسلم البیلیائے اس کونقل نہیں کیا۔ یہ حدیث اگر چہ امیر المونین کے حکم تک موقوف ہے لیکن بیان کے فتاوی اوراحکام کے حوالے سے غریب ہے۔

8017 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةٌ فَقَالَتُ: اِللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَتِ الصَّدَقَةُ اِلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَ الصَّدَقَةُ اللهِ مَنْ عَلْدٍ اللهِ مَن عَظَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيهِ اَجُرُكِ وَرَجَعَ النَّهِ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيهِ

ان کے داسطے سے ابن بریدہ کے دریعے ان کے واسطے سے ابن بریدہ کے دریعے ان کے واسطے سے ابن بریدہ کے دریعے ان کے والد بریدہ سے روایت کیا ہے۔ (جیبا کہ درج ذیل ہے)

8018 – آخُبَرُنَاهُ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ آبِى لَيْلَى، وَالتَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: آتَتِ امْرَآةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ فَقَالَ: صَوْمِى عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً، قَالَ: فَحُجِّى عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً، قَالَ: فَحُجِّى عَنْهَا فَالَتْ: فَإِنِّى تَصَدَّقُتُ عَلَيْهَا بَجَارِيَةٍ، فَقَالَ: قَدْ آجَرَكِ اللهُ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ مَحْبَهُ مَحْمِهُ وَلَا لَهُ وَبِهِ مَسْمِلُ مَفْتِ آن لائن مكتبه محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8018 - صحيح

8019 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِى هَلالٍ، عَنْ اَبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَرُمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرو بُنِ عَمُرو بُنِ حَرُمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بُنِ عَمُدِ وَيُهِ وَهُوَ الَّذِى أُرِى النِّدَاءَ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَى اَبَوَيْهِ ثُمَّ تُوفِي اللهِ مَدَوَّةُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ مِيرَاثًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِنْ كَانَ ٱبُوْ بَكُرِ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ سَمِعَهُ مِنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8019 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن زید بن عبدر به ﴿ النَّوْصَحالِی مِیں جنہوں نے اذان والاخواب دیکھا تھا،انہوں نے اپنے والدین پرکوئی چیزصد قدگی ، پھران کے والدین فوت ہو گئے،رسول الله مَنْ اللَّیْزُ نے اس کا وہ صدقہ بطوروراثت اس کولوٹا دیا۔

اگرابوبکربن عمروبن حزم نے عبداللہ بن زید ہے ساع کیا ہے توبہ حدیث امام بخاری کیا ہے اورامام مسلم بیسیا کے معارت مطابق صحیح ہے کیکنشیختین مُیشیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

8020 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ، ابنِيْ آبِيْ بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ آبِيْ بَكُرِ بُنِ حَزْمٍ، آنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَعَبْدِ اللهِ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ رَبِّهِ جَاءَ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ حَائِطِي هٰذَا صَدَقَةٌ وَهُو لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، فَجَاءَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلِرَسُولِهِ، فَجَاءَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللهِ كَانَ قِوَامُ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَلِكَ وَاصَحُّ مَا رُوِى فِي طُرُقِ هَلَا الْحَدِيْثِ " (التعليق – من تلخيص الذهبي)8020 – سكت عنه الذهبي في التلخيص محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ ﴿ ﴿ ابو بكر بن حزم روايت كرتے ہيں كہ عبدالله بن زيد بن عبدربه رفاتين بى اكرم منگاتين كى بارگاہ ميں حاضر ہوئے اور عرض كى : يارسول الله منگاتين ميرايد باغ الله اوراس كے رسول كے لئے صدقہ ہے ، ان كے والدين آئے اورعرض كى : يارسول الله منگاتين بهارى گزربسركا واحد ذريعہ وہ باغ بى تھا۔ رسول الله منگاتین نے وہ باغ ان كے والدين كو واپس كرديا ، پھر ان كے والدين كا انقال ہوگيا تورسول الله منگاتین فرراشت ميں ان كے بيٹے كودے دیا۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری ہے۔ اور امام مسلم بیسٹ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بریسٹیانے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کے طرق میں جتنی بھی مرویات ہیں ،ان میں سب سے زیادہ صحیح درج ذیل حدیث ہے۔

8021 - مَا حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنَ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَيُدِ، اللهِ بَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهَا كَانَتُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ، انَّهُ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَاتَى اَبُواهُ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهَا كَانَتُ قِيمَ وَجُوهِنَا وَلَمْ يَكُنُ لَنَا شَيْءٌ غَيْرَهُ، فَدَعَا عَبُدَ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدُ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى اَبُويُكَ قَالَ بَشِيرٌ: فَتَوَارَثُنَاهَا بَعُدَ ذَلِكَ

وَهَ ذَا الْحَدِيْثُ وَإِنْ كَانَ اِسْنَادُهُ صَحِيْحًا عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ فَاتِّى لَا اَرَى بَشِيرَ بُنَ مُحَمَّدٍ الْانْصَادِيَّ سَمِعَ مِنُ جَدِّهِ عَبْدَ اللهِ بُنِ زَيْدٍ فِى الْآذَانِ وَالرُّوَّيَ الْآيَى فَصَهَا سَمِعَ مِنُ جَدِّهِ عَبْدَ اللهِ بُنِ زَيْدٍ فِى الْآذَانِ وَالرُّوَّيَ الْآيَى فَصَهَا عَلَى مَسْمِعَ مِنُ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ، فَقَدُ قِيلَ إِنَّهُ اسْتُشُهِدَ عَلْي رَسُولِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ، فَقَدُ قِيلَ إِنَّهُ اسْتُشُهِدَ بِالْحَدِ، وَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَسِيْرٍ وَاللَّهُ اَعْلَمُ "

اس حدیث کی اسناداگر چدامام بخاری کیا اورامام مسلم بین الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن بشر بن محمد انصاری نے اپنے داداعبدالله بن زید سے ساع نہیں کیا۔ اس اسناد کے ہمراہ عبدالله بن زید کی اذان کے بارے میں اوروہ خواب جو انہوں نے رسول الله کی ایک و سنایا تھا منقول ہے لیکن امام بخاری پیستا اورامام مسلم بین الله کی اوراں لئے چھوڑا تھا کہ عبدالله بن زید کی وفات پہلے ہے۔ بعض مورضین کا کہنا ہے کہ آپ جنگ احد میں شہید ہوئے اور بعض کا موقف یہ ہے کہان کی شہادت احد کے چند دنوں بعد ہوئی۔ واللہ اعلم۔

8022 - آخُبَرَنِي آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي نَصْرٍ الْمُزَكِّي، بِمَرُو، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوْحٍ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنْ

سَوَّارٍ، ثَنَا الْمُغِرَةُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيِّ وَرِتَ وَصُلِّى عَلَيْهِ لَا اَعْرِفُ اَحَدًا رَفَعَهُ عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ عَيْرَ الْمُغِيرَةِ وَقَدُ اَوْقَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ، وَقَدُ كَتَنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا "

﴿ ﴿ حضرت جابر وَالنَّوْ فرمات مِیں کہ نبی اکرم مُلَا تَیْمَ نے ارشاد فرمایا : بچہ پیدائش کے بعدا گرصرف ایک مرتبہ رو لے تو وہ وارث بھی بنے گااوراس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ مغیرہ کے علاوہ کسی دوسرے محدث نے اس کو ابوالزبیر سے مرفوعاً روایت کیا ہو۔ جب کہ ابن جرتج اور دیگر کئی محدثین نے اس کو موقوف رکھا ہے۔اور ہم نے اس کو سفیان تو ری کی اسناد کے ہمراہ ابوالزبیر سے موقو فابیان کیا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل ہے۔

8023 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَحْمَدُ بُنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ الْكِنْدِيّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْآزُرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِي زَيْدَانَ الْبَجَلِيثُ بِالْكُوفَةِ، قَالاً: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْكِنْدِيّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْآزُرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِتَ وَصُلِّى عَلَيْهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِتَ وَصُلِّى عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ جَدِيْثُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا السُتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِتَ وَصُلِّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا السُتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِتَ وَصُلِّى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا السُتَهَالُ الصَّرِي وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّيْقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ آجِدُهُ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا فَكَنْتُ آحُكُمُ بِهِ آخِرُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8023 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر وَالْتَعَافِر مات مِين كهرسول الله عَلَيْمَ في ارشاد فرمايا: جب بچهروئ تووه وراثت بھي پائے گا اوراس كا جنازه بھي پڑھا جائے گا۔

#### ÷ĸ₿ŵ₤⋴∊⇒к₿ŵ⋸⋴∊⋺к₿ŵ⋸⋴∊

حويث : 8023

صعبح ابن حبان 'كتاب الفراثف - ذكر الإخبار بان من استهل من الصبيان عند الولادة ودثوا 'حديث: 6124 سن الدادمى - ومن كتاب الفراثف باب: ميرات الصبى - حديث:3072 سن ابن ماجه - كتاب الجنائز باب ما جاء فى الصلاة على الطفل - حديث: 1503 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجنائز من قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا - حديث: 11402 السنن الكبرى للتسائى - كتباب الفراثف توريث البولود إذا استهل - حديث: 6172 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الجنائز ' باب الطفل يبوت , ايصلى عليه ام لا ! - حديث: 1862 السنن الكبرى للبيهقى - كتباب الجنائز ' جماع ابواب عدد الكفن - باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل او عرفت له حديث: 6399

# كِتَابُ الْحُدُودِ

# اسلامی سزاؤں کے متعلق روایات

8024 – آخُبَرَنَا آبُو عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ آخُمَدَ الدَّقَاقُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ الْهَيْشَمِ، ثَنَا آبُو الْيَمَانِ اللهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: وُجِدَ فِى قَائِمٍ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: وُجِدَ فِى قَائِمٍ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ يَحَدِّثُ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَانِ: إِنَّ آشَدَ النَّاسِ عُتُوَّا رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفَ وَلَا عَدُلٌ وَاللهِ وَلَا يُقَدِّلُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفَ وَلَا عَدُلٌ وَاللهُ مَا مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِاللهِ وَلَا يُؤْمِلُ مِنْهُ مَا مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بَاللهُ عَنْهُ الْمَالِهُ وَلا عَدُلُ الْمُ الْمُعْرَالُولُ اللهِ اللهُ عَلَى مُنْ فَعَلَ فَلَا لَا عَدُلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ آبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ اللَّذِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8024 - صحيح

ام المونین حضرت عائشہ ناتیکا فرماتی ہیں: رسول الله مکا الله کا تیام کی تلوار کے قبضے میں دوخط لکھے ہوئے ملے۔

Oسب سے زیادہ نافر مان، وہ خض ہے جس نے ناحق کسی کو مارا۔

Oسب سے زیادہ نافر مان ، وہ خص ہے جس نے کسی کوناحق قتل کیا۔

Oسب سے زیادہ نافر مان، وہ تخص ہے جس نے کسی نااہل کو نعمت سپر دکر دی۔

جس نے ایسا کیا ،اس نے اللہ اوراس کے رسول کا انکار کیا ،اس کے فرائض ونوافل کی چھ قبول نہیں گئے جا کیں گے۔

کی پیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بڑھ اورامام مسلم بڑھ نے اس کونقل نہیں کیا۔ابوشریح عدوی کی روایت کردہ حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

8025 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِعُنَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْنَى بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنُ اَبِي شُرَيْحٍ بِشُولُ اللَّهُ عَنْ اَبِي شُرَيْحٍ بَعْنَ اللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاءِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

. سنن الدارقطنى - كتساب السعدود والديات وغيره مديث: 2846 السسنن الكبرى للبيريقى - كتساب الشفقات جهاع ابواب تعريب الفتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص - باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره حديث:14810 تهذيب الآنار للطبرى - ذكر مضطفى عليا مرحية الله عليه فعمل الحقاقة عنوى صيب حدث 1582 آن لائن مكتب الْعَدَوِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنُ اَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ تَعَالَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ اَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ اَهُلِ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ بَصُرَ عَيْنَيْهِ فِى النَّوْمِ مَا لَمُ تُبْصِرُ

هنذا حَدِیْتُ صَحِیْتُ الْاسْنَادِ وَلَمْ یُخَرِّ جَاهُ " إِلَّا اَنَّ یُونُسَ بْنَ یَزِیدَ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهُوِیِ بِإِسْنَادِ آخَرَ هُذَا حَدِیْتُ صَحِرِی الزُّهُویِ بِإِسْنَادِ آخَرَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

ی کے یہ حدیث سی الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجھیہ اورامام مسلم بیسیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم یونس بن یزید نے اس حدیث کوز ہری ہے ایک دوسری اسناد کے ہمراہ نقل کیا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

8026 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبِ، اَنْبَا يُونُسُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَدِيْتِ عَنْ مُسْلِمِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَدِيْتِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8025 - صحيح

8027 - اَخْبَرَنِى اَبُوْ زَكَرِيّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمْ بْنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، وَنَصَرْ بْنُ عَلِيّ، قَالًا: قَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى مُوْسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ اِبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ اِبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ اِبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ اِبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ اِبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8027 - صحيح

پنوں کو یہ کہ کر روانہ کرتا ہے کہ آج جو کسی مسلمان کو گراہ کرم کا ٹیٹو نے ارشادفر مایا جب صبح ہوتی ہے توشیطان اپنے چیلوں کو یہ کہ کر روانہ کرتا ہے کہ آج جو کسی مسلمان کو گراہ کرے گا میں اس کوتاج پہناؤں گا، (شام کو جب بیسب واپس آت ہیں تو) ایک شیطان کہتا ہے، میں نے ایک مسلمان پر بہت محنت کی اور بالآخر اس کو باپ کا نافر مان بنادیا، شیطان ہتا ہے جمکن ہیں تو) ایک شیطان کہتا ہے، میں ایک مسلمان کے کہ وہ بعد میں ان کافر مانبروار بن جائے۔ (تونے کوئی بہت بڑا کا منہیں کیا) ایک اور شیطان کہتا ہے: میں ایک مسلمان کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پیچے لگارہا جی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، شیطان کہتا ہے: وہ دوبارہ شادی کروالے گا (تونے بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا) پھر ایک شیطان آتا ہے ،وہ کہتا ہے: میں ایک مسلمان کے پیچے لگا رہا ،جی کہ میں نے اس کو شرک میں مبتلا کردیا ہے، شیطان کہتا ہے تو نے بھی اچھا کام کیا ہے ، پھر ایک اور شیطان کہتا ہے: میں ایک مسلمان کے پیچے لگا اور اس سے قتل کروادیا، شیطان کہتا ہے: واہ واہ تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے ، اور وعدے کے مطابق وہ تاج اس کو بہنا دیتا ہے۔ سیکی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بڑھتے اور امام مسلم بینے نے اس کونقل نہیں کیا۔

8028 - اَحُبَرَنَا اَبُوعَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا صَحَمَاذُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ اَبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، اَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ اَشُرَفَ يَوْمَ الدَّادِ فَقَالَ: اَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ تَعَالَى تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَعِلُ دَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ فَوَاللّهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8028 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابوامام سبل بن حنیف مِنْ فَوْ مَاتِ ہِن جَسِ دن حضرت عثان عَنی مِنْ اللّٰهُ كَا تَکِيا مَهَا اَبَ اللّٰهِ عَلَى و يوار بر چڑھ کر بولے میں تمہیں اللہ کی قتم دے کر بوچھتا ہوں کہ کیارسول اللّٰہ مَنَّ فِیْنَا نِے بیارشادُنییں فر مایا تھا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے تین جرموں کے۔

🔾 شادی شده شخص زنا کر ہے۔

🔾 کوئی مسلمان (معاذالله)مرتد ہوجائے۔

🔾 یا کوئی کسی کو ناحق قتل کرے۔

حديث : 8028

البصاصع للترمذى أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء لا يعل دم امر و مسلم إلا بياحدى ثلاث عديث: 2135 أبنن ابى داود - كتباب الديسات بساب الإمام يامر بالعفو فى الدم - حديث: 3924 أبنن ابن ماجه - كتباب الصدود بباب لا يعل دم امر و مسلم - حديث: 2530 السسنن الصغرى - كتباب تبصريهم الدم ذكر ما يعل به دم البسلم حديث: 3974 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الصيام كتباب الاعتكاف - ذكر ما يعل به دم البسلم حديث: 3363 مشكل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 1556 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب النفقات جماع ابواب تعريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص - بساب تعريم القتل من السنة حديث: 14761 مسنند احد بن حنبل - مسنند العشرة البشرين بالجنة - مسنند عثمان بن عفان رضى الله عنه حديث: 447

الله کی قتم امیں نے زمانہ اسلام سے پہلے اور نہ زمانہ اسلام میں بھی زنانہیں کیا اور میں نے جب سے رسول الله ملک گئے کہ ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے بعد سے آج تک بھی بھی اسلام سے پھر انہیں ہوں۔ اور نہ ہی میں نے کسی کو ناحق قبل کیا ہے ، پھر تم مجھے کیوں قبل کرنا چاہتے ہو؟

8029 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا اَبُو عَسَّانَ مُسَحَمَّدُ اللهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْكِنَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ الْمَرُءُ فِي عُمَرَ مَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ الْمَرُءُ فِي فُسْحَةِ مِنْ دِينِهِ مَا لَمُ يُصِبُ دَمًّا حَرَامًا

ه لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَإِنَّمَا يُعَدُّ فِى اَفُوَادِ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُلِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الْكِنَانِيّ وَلَهُ اِسْنَادٌ آخَرُ صَحِيْحٌ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8029 - على شرط البخاري ومسلم

ﷺ یہ حدیث امام بخاری رئیستا اورامام مسلم میں ایک معیار کے مطابق صبح الاسناد ہے لیکن شیخین میں اس کوفل نہیں ۔ ۔

اوراس کو محمد بن کیجیٰ ذبلی کے متفر دات میں شار کیا جاتا ہے جو کہ انہوں نے محمد بن کیجیٰ کنانی سے روایت کی ہے۔اوراس حدیث کی اور دوسری صحیح اسناد بھی ہے (جو کہ درج ذیل ہے )

8030 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي اُسَامَةَ، ثَنَا اَبُو النَّضُوِ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِى فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمًّا حَرَامًّا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8030 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: بندہ مسلسل اپنے دین کی گنجائش میں رہتاہے جب تک کہ وہ ناحق قتل کاار تکاب نہ کرے۔

8031 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا تَوُرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى عَوْنٍ، عَنْ اَبِى إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ اَبِى سُفْيَانَ، وَكَانَ قَلِيْلَ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ اَنُ

يَغْفِرَهُ إِلَّا رَجُلٌ يَمُوتُ كَافِرًا آوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8031 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت معاویہ بن ابی سفیان بی ہم آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد بہت کم ہے ) آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منا پی ہے استہ میں کہ رسول اللہ منا پی ہے کہ اور جو محف جان بوجھ کر کہ مسلمان کو آل کرے۔ کسی مسلمان کو آل کرے۔

8032 – آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْبَلْحِيِ، النَّاجِرُ بِبَعُدَادَ، ثَنَا اَبُوُ اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ، ثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اَبِى زَكْرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اَبِى زَكْرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ اللهِ بُنُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السَّرُدَاءِ ، تَنقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ اَنْ يَعْفِرَهُ إِلَّا رَجُلٌ يَمُوتُ مُشُرِكًا اَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8032 - صحيح

اس مخص کے جس کی موت شرک پر ہوئی اور جس نے میں کہ رسول الله مثل الله علی الله تعالی ہر گناہ کومعاف فرمادے گاسوائے اس مخص کے جس کی موت شرک پر ہوئی اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کرفتل کیا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور مسلم میں نے اس کو قان مہیں کیا۔

8033 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعْفَ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدِ، عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هَلَالٍ بُنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ الْآشُجَعِيِّ، قَالَ: آلا إِنَّمَا هُوَ اَرْبَعٌ فَسَمَا آنَا الْيُومَ بِاَشْيَخَ مِنْ يَوْمِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لَا تُشُورُكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا تَشُرُقُوا، وَلَا تَوْنُوا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8033 - على شرط البخاري ومسلم

الله تعالی کے حضرت سلمہ بن قیس انتجعی والنظ فرماتے ہیں کہ رسول الله منافی کے جہ الوداع کے موقع پر فرمایا: الله تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک مت تھراؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، وری نہ کرو، زنا نہ کرو۔

ﷺ سے مدیث امام بخاری و اور امام مسلم اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین اور اس کو قل نہیں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

8034 - أَنْبَانَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اَبِى مَعْشَرٍ، ثَنَا وَكِيعُ بُنَ الْسَجَرَّاحِ، عَنُ عَشْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْسَجَرَّاحِ، عَنُ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِى اللهَ تَعَالَى لا يُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَحَلَ الْجَنَّةَ مِنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِى اللهَ تَعَالَى لا يُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَحَلَ الْجَنَّةَ مِنْ اَبِي الْجَنَّةِ شَاءَ وَقَدُ قِيلَ عَنْ إِسُمَا عِيلَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيُرٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8034 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عقب بن عامر جہنی والله فار الله علی علی الله علی علی الله علی ال

8035 - حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللهِ مَنِ اَبِي عَلَيْهِ اللهِ مَنِ اَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهَ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ وَخَلَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ وَخَلَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشُولُ بِاللّهِ شَيْنًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ وَخَلَامُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْيَةَ الْعَوْفِيّ حَدِيْتُ لَمْ اَرَ مِنْ اِخْرَاجِهِ بَدَا وَقَدْ عَلُوتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ الْعَوْفِيّ حَدِيْتُ لَمْ اَرَ مِنْ اِخْرَاجِهِ بَدَا وَقَدْ عَلُوتُ فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴾ ﴿ حضرت جریر بن عبدالله رفاقی فرماتے ہیں که رسول الله مفاقیق نے ارشادفر مایا: جوشخص اس حالت میں مرے که وہ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نه کھمرا تا ہواوراس نے کسی کوناحق قتل نه کیا ہو، وہ جس دروازے سے جاہے جنت میں حلاجائے۔

⊕ اس موضوع پر عطیہ عوفی ہے ایک حدیث مروی ہے ، میں اس کونقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں ،اوراس کی اسناد بھی عالی ہے۔ عالی ہے۔

8036 - آخبرناهُ آبُو بَكُو آحُمَهُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، آنُبَا عُبَيْهُ بُنُ حَاتِمِ الْحَافِظُ الْمَعُرُوفُ بِالْعِجْلِ، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ إِبُواهِيْمَ بُنِ عَبُيدِ الرَّحُمَنِ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ - آصُلُهُ مِنَ الْكُوفَةِ وَانَتَقَلَ إِلَى السَّحَاقُ بُنُ إِبُواهِيْمَ بُنِ عَبُيدِ الْبَحْوَقِيَّ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الْحَدِيةِ - آصُلُهُ مِنَ الْكُوفَةِ وَانَتَقَلَ إِلَى الْمَهُ عِلَيْهُ الْعَوْفِيِّ، عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنُ آبِى سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ حَطِيبًا فَقَالَ: مَا تَدُرُونَ مَنُ قَتَلَ هِذَا الْقَتِيلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا تَدُرُونَ مَنُ قَتَلَ هِذَا الْقَتِيلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا تَدُرُونَ مَنُ قَتَلَ هِذَا الْقَتِيلُ عَلَى عَلْمُ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَو اجْتَمَعَ بَيْدِهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَو اجْتَمَعَ عَلْمُ مُولِ الْمُعَامِلُ مُؤْمِنٍ آهُلُ السَّمَاءِ وَآهُلُ الْارُضِ وَرَضُوا بِهِ لَادُخَلَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جَهَنَّمَ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَا يُعْضُنَا آهُلَ الْبُيْتِ آحَدُ إِلَّا الْكَهُ عِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِي النَّارِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8036 - خبر واه

﴿ ﴿ عطیه عونی ہے مروی ہے کہ حضرت ابوسعید خدری بڑی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنگی ہے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک قتل ہوا،حضور مُنگی ہے منبر شریف پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ آپ سُلگی ہے میں ایک قتل ہوا،حضور مُنگی ہے منبر شریف پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کیا تہ نہیں ہے ، نبی اکرم مُنگی ہے ارشاوفر مایا: اس ذات کی نئین مرتبہ ارشاوفر مایا: اس ذات کی قتل مرتبہ ارشاوفر مایا: تین مرتبہ ارشاوفر مایا: اس خان ہے اگر آسان اور زمین کی تمام مخلوقات کسی ایک مومن کو قبل کریں اور اس پر راضی ہوں تو اللہ تعالی اس ہوں تو اللہ تعالی ان تمام مخلوقات کو دوز خ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا: جو خض ہمارے اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ تعالی اس کو اوند ھے منہ دوز خ میں ڈال دے گا۔

8037 - آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهُرِیُّ، ثَنَا اَسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِیُّ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ اَبِیُ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ الْهَسَمْدَانِیُّ، ثَنَا اِسْمَاعِیُلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِیُّ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ اَبِیُهُ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَفْتِكُ الْمُؤْمِنُ، الْإِيمَانُ قَیْدُ الْفَتْكِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8037 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِیَّقِمْ نے ارشاد فر مایا: مومن کسی کوا جا تک حملہ کر کے قتل نہیں کرتا۔ ایمان احیا تک حملے سے روکتا ہے۔

ا المسلم والتواكم معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل نبيس كيا-

8038 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَتَّابِ الْعَبُدِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا عَمُو اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا عَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ مَرُوانَ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ مَرُوانَ بْنِ الْمُحَدِّمِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ مُعَاوِيَةً، عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتُ: يَا مُعَاوِيَةُ، قَتَلْتَ حُجُرًا الْحَكِيمِ، قَالَ: لا إِنِي فِي بَيْتِ أَمَانٍ، سَمِعْتُ وَاصْحَابَهُ وَفَعَلْتَ آمَا تَخْشَى آنُ آخُبَا لَكَ رَجُلًا فَيَقُتُلَكَ؟ قَالَ: لا إِنِي فِي بَيْتِ آمَانٍ، سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ، لا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8038 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مروان بَن كُم كابيان ہے كہ ميں حفزت معاويہ كے ہمراہ ام المونين حفزت عائشہ وَ الله على خدمت ميں حاضر ہوا،

آپ وَ الله الله عَن الله عَن الله الله الله عَن عَمُو و اوران کے ساتھیوں کوشہید کردیا اور تم نے کیا کیا کچھ ہیں گیا، تجھے اس بات سے ذرا خوف نہیں آیا کہ ایک آ دی کو میں نے تمہارے سے لئے سنجال کر رکھا ہوا ہے ، وہ تجھے قتل کردیگا؟ حفزت معاویہ نے کہا: میں نے رسول الله مَن الله عَن الله عَن الله عَن الله مُن مُوسَى ،

8039 - اَخْبَرُنَا اَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ اِن اَحْمَدَ الْمَحْبُولِيّ، فَنَا سَعِيدُ اِن مَسْعُودٍ، فَنَا عُبَيْدُ اللهِ اِن مُوسَى ،

آنباً اِسْرَائِیل، عَنْ آبِی اِسْحَاق، عَنْ عَمُوو اِن غَالِبٍ، قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا يَوْمَ

الْبَجَمَلِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّاهُ. قَالَتُ: لَسُتُ لَكَ بِأُمِّ. قَالَ: بَلَى إِنَّكِ أُمِّى وَإِنْ كَرِهُتِ. قَالَتْ: مَنْ ذَا اللَّهِ مَعُ صَوْتَهُ مَعَكَ؟ قَالَ: الْآشُتَرُ. قَالَتْ: يَا اَشُتَرُ اَنْتَ الَّذِى اَرَدُتَ اَنْ تَقُتُلَ ابْنَ اُخْتِى؟ قَالَ: لَقَدُ حَرَصُتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِى فَلَمْ يَقُدِرُ فَقَالَتُ: اَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتَهُ مَا اَفْلَحْتَ، فَاَمَّا اَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدُ حَرَصُتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِى فَلَمْ يَقُدِرُ فَقَالَتُ: اَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتَهُ مَا اَفْلَحْتَ، فَامَّا اَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدُ عَرَصُتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِى فَلَمْ يَقُدِرُ فَقَالَتُ: "لَا يُقْتَلُ إِلَّا اَحَدُ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلٌ فَقُتِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ وَتَلَى بَعُدَ مَا اُحْصِنَ، وَرَجُلٌ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسُلامِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8039 - صحيح

﴿ ﴿ عَروبِن عَالَب بِيانَ كُرتِ مِينَ كَهُ جَنَّكُ جَمَلَ كَهُ مُوقِع پِرحضرت عَمَارِ الْكُونَّةُ الْمُلْوَمِينَ حَفرت عَاكَشَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيكَ يَالمَاهُ '(اے ای جان آپ پِرسلامتی ہو) اِم المومنین وَلَّیْ اَن فرمایا: میں تیری ماں نہیں ہوں۔ حضرت عمار وَلَّیْوَ نے کہا: کیوں نہیں ، آپ میری ماں ہیں اگر چہ آپ کو یہ اچھا نہ گئے، ام المومنین نے فرمایا: تیرے ساتھ جس کی آواز آرہی ہے ، وہ کون ہے؟ حضرت عمار وَلَّیْوَ نے کہا: اشتر ہے۔ ام المومنین نے فرمایا: اے اشتر! تو وہی ہے ناجو میرے بھانچ کو قبل کرنا چا بتاتھا اور وہ مجھے قبل کرنا چا بتاتھا، لیکن وہ یہ نہ کرسکا۔ ام المومنین نے فرمایا: الله کی قتم اگر تو اس کو قبل کرنا تو بھی فلاح نہ پاتا، اور اے عمار! ہم ۔۔۔۔ ہم تو جانے ہوکہ رسول الله منظم الله الله کی قتم اگر تو اس کو قبل کرنا تو بھی قبل کرنا جا کرنہیں ہے۔ وہ تین آ دی یہ ہیں۔

🔾 جس نے کسی کوناحق قتل کیا ہو، بدلے میں اس کوتل کیا جائے گا۔

🔾 شادی شده هخص ز نا کرے تواس کونل کردیا جائے۔

○جو خص اسلام کو چھوڑ کرکوئی دوسرادین اختیار کرئے،اس کوتل کردیا جائے۔

🕄 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیستہ اور امام مسلم بیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8040 – آخُبَرَنَا آبُو عَبِدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آجُمَدُ بُنُ مَهْدِيِ بْنِ رُسُتُمَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَامِرُ بُنْ شَدَّادٍ، قَالَ: الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَامِرُ بُنْ شَدَّادٍ، قَالَ: كُنُتُ مَا اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: جِنْتَنِي وَاللهِ وَلَقَدُ قَامَ جِبْرِيُلُ عَنْ هُذَا اللهِ مَنْ اللهُ وَلَقَدُ قَامَ جِبْرِيُلُ عَنْ هُذَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ: إِذَا اطْمَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اطْمَانَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اطْمَانَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اطْمَانَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اطْمَانَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اطْمَانَ الرَّهُ عُدُم الْقِيَامَةِ لِوَاءُ عَدُر

إِهَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8040 - صحيح

﴿ ﴿ عامر بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں کذاب کے بارے میں بیخواہش رکھتاتھا کہ کسی طرح میں اس کے پاس تلوار لے کر پہنچ جاؤں، ایک دن میں اس مقصد میں کامیاب ہوگیا، اس نے کہا: تم میرے پاس آئے ہواور تبہارے آتے ہی بیہ جبر میل اپنی کری سے اٹھ کر کھڑے ہیں، میں نے اپنی تلوار کا دستہ تھا ما اور کہا: میں اس کے سرکوتن سے جدا کرنا ہی جاہتا تھا کہ مجھے عمر و بن الحمق کی سنائی ہوئی حدیث یا د آگئی، انہوں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ منافی ہوئی حدیث یا د آگئی، انہوں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ منافی ہوئی ہوئی حدیث یا د کو کسی بر اعتماد ہونے کے بعداس کو قل کرڈالے، قیامت کے دن اس کو غداروں میں اٹھایا جائے گا۔ (اس لئے میں نے اس کوقتل کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔)

🟵 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجینیا اورامام مسلم بینیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

8041 - حَدَّنَسَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو حَلِيْ فَةَ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَرِحِلُ ذَمُّ امْرِءٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبُلَةِ الَّا بِاحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " اَوْ قَالَ: الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8041 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وُلِ الله على ميں كه رسول الله عَلَيْنَا في ارشاد فرمايا ہے كه اہل قبله ميں ہے كسى كا بھى قتل جائز نہيں ہے سوائے تين صورتوں كے جائز نہيں ہے سوائے تين صورتوں كے

ناحق قتل کیاہو،توبدلے میں اس کوتل کیاجائے گا۔

🔾 شادی شدہ زنا کرے تواس کوتل کیا جائے گا۔

🔾 جماعت کو چھوڑنے والا ( یعنی جو شخص اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرلے )

ﷺ بیہ حدیث امام بخاری ﷺ اورامام مسلم میں تنہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسنادلیکن شیخین مُیُنسیّانے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8042 - وَقَدْ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامٍ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامٍ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِ اللهِ وَوَ الْعَلَوِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ مَنْطُورٍ بُنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ اَبِي يَعُمُرَ، عَنُ بَنُ طَهُمَانَ، عَنْ مَنْطُورٍ بُنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ اَبِي يَعُمُرَ، عَنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَهَا قَالَتُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ الَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: " لَا يَحِلُّ دَمُ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ الَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: " لَا يَحِلُّ دَمُ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ الَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَيْقُتَلَ بِهِ، وَالنَّيَبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "

المن المونين حضرت عائشہ والله فرماتی ہیں اہل قبلہ میں ہے کسی کولل کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین صورتوں کے۔

ناحق قتل کیا ہو، توبدلے میں اس کوتل کیا جائے گا۔

🔾 شادی شدہ زنا کرے تواس گوتل کیا جائے گا۔

🔾 جماعت کوچھوڑنے والا (بعنی جوشخص اسلام جھوڑ کرکوئی اور دین اختیار کرلے)

8043 - حَـدَّتَـنَا آخُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِي، ثَنَا آبُو حُذَيْفَة، ثَنَا إِبُرَاهِيْهُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبُرَاهِيْمَ، عَنْ آبِي مَعْمَرٍ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَنِ النّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

💠 💠 مذکورہ اسناد کے ہمراہ بھی ام المومنین ﷺ سے سابقہ حدیث کی مثل روایت منقول ہے۔

8044 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ السَّكَنِ، بِوَاسِطَ، ثَنَا اَبُو مَنْصُورٍ الْسَحَارِثُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا اِسُرَائِيلُ، ثَنَا عُثْمَانُ الشَّخَامُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْهَاهَا قَالَ: كَانَتُ أُمُّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ مِثُلُ اللّهُ لُوَتَيْنِ، وَكَانَتُ تَشْتُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْهَاهَا وَلَا تُنزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيُلَةٍ ذَكُونِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا صَبَرَ اَنْ قَامَ اللهُ وَلَا تُنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيُلَةٍ ذَكُونِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا صَبَرَ اَنْ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَمَهَا مِعْوَلٍ فَوَضَعَهَا فِى بَطُنِهَا ثُمَّ اتَّكَا عَلَيْهَا حَتَّى انْفَذَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُعَا عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَ

هَلْهَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْبَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8044 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وَلْمَ عَنِي كَهِ اللهِ آدَى كَى ام ولد هي ،اس سے اس كے مير نے جيبے دو بچے تھے، وہ عورت نبی اکرم عَلَی فَیْم کو گالیاں دیا کرتی تھی، وہ آدی اس کو منع کرتا تھالیکن وہ باز نہ آتی تھی، وہ اس کو اس پر ڈانٹتا تھالیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ایک رات اُس عورت نے رسول الله عَلَی ﷺ کی شان میں کوئی گستاخی کی، اُس آدی سے برداشت نہ ہوسکا ، اس نے نوک دار تکلہ بکڑ کراس کے پیٹ پر کھا اور اندر تک اتاردیا، رسول الله عَلَیْ اِلْمَ نَا عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ تَعْلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### حديث: 8044

سنن ابى داود - كتساب البصدود' بساب العكم فيمن سب النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 3816 السنن الصغرى - كتاب تصريب الدم العكم فيمن سب النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 4023 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الصيام كتاب الاعتكاف - البصكسم فيمن سب النبى صلى الله عليه وسلم ' حديث: 3412 سنن الدارقطنى - كتساب العدود والديات وغيره' حديث: 2796 البسنن الكبرى للبيريثى - كتساب النشكساح ' جساع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 37 باب استباحة قتل من سبه او هجاد امراة ' جديث: 12502 البعجم الكبير للطبرانى - من اسه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - عكرمة عن ابن عباس ' حديث: 11773

🕄 🕄 به حدیث امام مسلم ولائن کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8045 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيةَ، ثَنَا اللهُ عَلَيْ رَجُلٍ فَقُلُتُ: الْاَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ آبِي بَرُزَةَ، قَالَ: تَعَيَّظَ اَبُو بَكُرٍ، عَلَى رَجُلٍ فَقُلُتُ: مَنْ هُوَ يَا خَلِيْ فَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِلاَضُرِبَ عُنُقَهُ إِنْ اَمَرْتَنِي بِذَلِكَ، قَالَ: فَمَا للهِ لَاذُهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَالَ: فَوَاللهِ لَاذُهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ، فَقَالَ: مَا كَانَ لِاَحْدِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَحِيْحُ الْإسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8045 - على شرط البخاري ومسلم

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8046 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوبرزہ اسلمی ﴿ اللهُ فَا مِیں ایک آدمی حضرت ابو بمرصدیق ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

# ﴿ سَمَاحُ رسول كَي ايك بي سزا سرتن ہے جدا، سرتن ہے جدا ﴾

8047 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعَقُوْبَ، ثَنَا الْرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، آخْبَرَنِيُ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ عَمُرٍ و، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدُتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ لُوطٍ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُولَ لِهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لِمُعْتَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ الْعَلَى وَالْمُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمُنْ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَامِ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَالَةُ وَالْمُعُولِ الْعَلَيْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمُ وَلَا الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ وَالْعِلَالِهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمُلْعِلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8047 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله فر ماتے ہیں که رسول الله شکھیئے نے ارشاد فر مایا: جس کوقوم لوط کے عمل میں مبتلا پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کوقل کردو۔

قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، يَقُولُلنِ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَعَلَيْهِ الرَّجُمُ ٱحْصِنُ اَوْ لَمُ يُحْصِنُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ "

السناد ہے لیکن امام بخاری جیست اورامام سلم بیستان اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم اس کی ایک شاہد اللہ علیہ علیہ موجود ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

8048 – حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ سَهُلِ، الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، أَنْبَا آبُوْ عِصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَوِ بُنُ عَبُدُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَارُجُمُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8048 - عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري ساقط

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر ریہ دلی تینو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگی تین کے ارشاد فر مایا: جس نے قوم لوط والاعمل کیا، فاعل اور مفعول دونوں کورجم کردو۔

8049 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوُنَ، اَنْبَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَرِ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ حَديثَ 8047

البجرامع للترمذى أبواب العدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء في حد اللوطئ حديث: 1415 سن ابئ داود - كتساب البعدود باب فيعن عبل عبل قوم لوط - حديث: 3890 سنن ابن ماجه - كتساب العدود باب من عبل عبل قوم لوط - حديث: 2557 مصنف عبد الرزاق الصنعائي - كتساب البطلاق باب من عبل عبل قوم لوط - حديث: 13055 مشكل لوط - حديث: 2507 مشكل المسلم ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 3230 سنن الدارقطني - كتاب العدود والديسات وغيره حديث: 2832 السنسن الكبرى للبيريقي - كتساب القسامة كتاب العدود - بساب منا جداء في حد اللوطئ حديث: 5322 مسند احبد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد الله لمله - حديث: 2652

# وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ مَعَهُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلِلزِّيَادَةِ فِي ذِكْرِ الْبَهِيْمَةِ شَاهِدٌ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8049 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشادفر مایا: جس کوقوم لوط کے عمل میں مبتلا پاؤ،تو فاعل اور مفعول دونوں کوقتل کردو۔اور جس کوکسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرتے پاؤ تواس آ دمی کوبھی قتل کردواوراس جانورکو بھی قتل کردو۔

ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور بہیمہ کے ذکر کے سلسلے مسلم بیتیا نے اس کونقل نہیں کیا۔اور بہیمہ کے ذکر کے سلسلے میں اس کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

8050 - اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، اَخْبَرَنِى عَبَّادُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا ذَكَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ فِى الَّذِى يَأْتِى الْبَهِيْمَةَ: اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8050 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عباس ﴿ فَا فَر ماتِ ہیں: جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کے بارے میں نبی اکرم سُؤُنْیْرِ فرمایا: فاعل اورمفعول دونوں کو آل کردو۔

8051 - فَحَدَّثَنَا اَبُوُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا اَبُوُ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَلْ 8051 - فَحَدَّنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَنْ اَبِي رَذِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ اَتَى بَهِيْمَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8051 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں : جس نے جانور کے ساتھ بدفعلی کی اس کے لئے کوئی حدثییں ہے ( بلکہ اس کی سزاتعزیری ہے۔ )

2052 - حَدَّقَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا وَهُ بُنُ عَمْرِو بُنِ اَبِى عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ خَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرَ تُحُومَ الْاَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّةَ الْاَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ حَمَّلَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَنْ مَوَالِيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللّهُ عَنْ عَمْرُو بُنُ اَبِى عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيْهِ: لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8052 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﴿ قَضَ فرمات مِين كه رسول الله طَلَيْنَا في السُّخَص بِرِلْعَت فرمائي ہے جس نے جانور ذک کرتے وقت غیرالله کا نام پکارا،اورالله تعالی نے السُّخُص پر لعنت کی ہے جو زمین کی سرحدوں کو بدلتا ہے، الله تعالی نے اس شخص پر لعنت کی ہے جونا بینا کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ الله تعالی نے الشخص پر لعنت کی ہے جوابیخ ماں باپ کوگالی دیتا ہے، اورالله تعالی کی اس شخص پر لعنت ہے الله تحص پر جوقوم دیتا ہے، اورالله تعالی کی اس شخص پر لعنت ہے الله ضحص پر جوقوم لوط جیساعمل کرتا ہے۔

ا یک دوسری سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹ کا فرمان منقول ہے کہ نبی اکرم مُلَّیَّیْمُ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ ک لعنت ہے اس شخص برجوکسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔

🟵 🤁 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیستہ اور امام مسلم جیستہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8053 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبُوْ عُتْبَةَ اَحْمَدُ بَنُ الْفَوَجِ، ثَنَا اَبُنُ اَبِى فُدَيُكِ، ثَنَا اَبُوْ عُتْبَةَ اَحْمَدُ بَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ صَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ عَمْلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْاةِ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ مَلْعُونٌ مَنْ مَلْعُونٌ مَنْ عَمْلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْاةِ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ عَمْلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَع بَيْنَ الْمَرْاقِ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ مَلْعُونٌ مَنْ مَلْعُونٌ مَنْ مَلْعُونٌ مَنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ مَا عَمْلُ قَوْمٌ لُوطٍ مَلْعُونٌ مَنْ جَمُودٌ اللهُ مَا عُونٌ مَنْ فَرَا مَوْلِيْهِ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ مَلْعُونٌ مِنْ مَلْعُونٌ مَنْ مَلْعُونٌ مَنْ مَا لَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ مَالْعُونٌ مَنْ مَا مُلْعُونٌ مَنْ مَا لَعُونُ مَنْ مَلْعُونُ مَالْعُونٌ مَنْ مَا عُلْمُ اللهِ مَا عُلْمُ مَا اللهِ مَا عُلْمُ اللهِ مَا عُونُ مَا لَدُومُ اللهُ مِنْ مَلْ مَا مُعْولًا مُعْمِلُ عَلَى اللهُ مِنْ مَلْعُونُ مَنْ اللّهِ مَلْعُونٌ مَنْ مَا مُعْمِلُونُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُعُونُ مَنْ مَنْ مَلْمُونُ مِنْ مَلْكُونُ مَا مُعُونُ مَنْ مَلْ مَا مُعُونُ مُنْ مَا مِنْ مُلْعُونُ مُ مُنْ مُنْ مَا مُعُولُ مُنْ مَا مُعْمِلُ مُعُونُ مُ مُلْعُونُ مُ مَا مُعْمُونُ مُ اللّهِ مُعْلِيْ مُا مُعْمُلُونُ مُنْ مَا مُعْمِلًا مَا مُعْلِكُونُ مُ مَلْعُونُ مُعُونُ مُعُونُ مُنْ مَا مُعْمُونُ مُعُونُ مُ مُعْمُونُ مُعُونُ مُعُونُ مُعُونُ مُعُونُ مُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8053 - هارون بن هارون التيمي ضعفوه

ا بن مخلوق میں سات افراد پر بعنت کی مسلم الله منگاتیا مے فرمایا: الله تعالی نے اپنی مخلوق میں سات افراد پر بعنت کی ہے۔ رسول الله منگاتیا می برتین تین مرتبہ بعنت فرمائی۔ پھر فرمایا:

🔾 ملعون ہے ،ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط کا ساعمل کرے۔

کلعون ہے وہ شخص جو کسی عورت اوراس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے۔

🔾 ملعون ہے وہ مخص جواپنے ماں باپ کو ذرابھی برابھلا کہے۔

🔾 ملعون ہے وہ شخص جو کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے۔

🔾 ملعون ہے وہ شخص جو زمین کی حدود کو تبدیل کرے۔

🔾 ملعون ہے وہ شخص جو ذ نح کے وقت غیراللّٰہ کا نام لے۔

🔾 ملعون ہے وہ صحص جوایئے آتا کوچھوڑ کرغیر کوآ قابنائے۔

8054 - حَـدَّتُنَا عَـلِـنُّ بُـنُ حَـمُشَاذِ، الْتَعَـدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، ثَنَا ابُنُ اَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا ابُنُ اَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا ابُنُ اَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا ابُنُ الْبُو الْجَيْمُ بُنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُ: قَالَ السُمَاعِيْلَ بُونِ آبِي حَبِيبَةَ، حَدَّثَنِي كَاوُدُ بُنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُ: قَالَ مَعْتِمِ مَعْتَمَا مَعْتَمِهُ وَمِنْ مِعْتِمِ وَمِنْوَدُ كَتِب بِرَ مُسْتِمِلُ مَعْتَ آنَ لائنَ مَكْتِب

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَقَعَ عَلَىٰ ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ هَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَقَعَ عَلَىٰ ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ هَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8054 - غير صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس على فرمات بي كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ فِي ارشاد فرمايا: جوذى محرم كے ساتھ زناكر بي ،اس كوتل كردو\_

🖼 🟵 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشید اورامام مسلم بیشید نے اس کونقل نہیں کیا۔

8055 - آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اللهُ الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللهُ السَّبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا ابُو الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِنِي لَا طُولُ فَى اَبْيَاتٍ فَاذَا اَنَا بِرَاكِبٍ وَفَوَارِسَ فَجَعَلَ اَهُلُ الْمَاءِ يَنْهُمَا قَالَ: " إِنِي لَا طُولُ فِى الْبَياتِ فَإِذَا آنَا بِرَاكِبٍ وَفَوَارِسَ فَجَعَلَ اَهُلُ الْمَاءِ يَنْهُمَا قَالَ: " إِنِي لَا طُولُ فَى اللهُ عَنْهُ وَجُلًا فَمَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنْقَهُ، فَلَمَّا ذَهَبُوا سَالْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: عَرَّسَ بِامْرَاةِ آبِيْهِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8055 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت براء بن عازب ﴿ فَيْ فَرَمات بين : ميرااون كُم بوگيا ، مين اس وَوَهوندُ تِ وَهوندُ تِ كَيُّ هُمُ وال مين گيا۔
مين نے کچھاون اور گھڑ سوارد کھے، تو پائی والے لوگ مير ہے گھر کی پناہ لينے لگے اور مير ہے گھر کے حن مين جمع بونے لگ گئے ان گھڑ سواروں نے ان مين سے ايک آ دى كو نكالا ، اس كے ساتھ كى قتم كى كوئى بات چيت كئے بغيراس كوفتل كر ڈالا ، جب وہ جانے لگے تو مين نے ان سے اس قتل كى وجہ پوچھى تو انہوں نے بتايا كه اس نے اپ كى بيوى كے ساتھ نكاح كيا ہے۔ جانے لگے تو مين نے اپ كى بيوى كے ساتھ نكاح كيا ہے۔ جانے لگے تو مين البَورَاءِ ، عَنُ آبِيهُ ، قَالَ : لَقِيتُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ ، عَنُ آبِيهُ ، قَالَ : لَقِيتُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ ، عَنُ آبِيهُ ، قَالَ : لَقِيتُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ ، عَنُ آبِيهُ ، قَالَ : لَقِيتُ عَدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَعَ امْرَاةَ آبِيهِ ، فَالَ : اَنْ يَوْدِي كَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَعَ امْرَاةَ آبِيهِ ، فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَعَ امْرَاةَ آبِيهِ ، فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَعَ امْرَاةَ آبِيهِ ، فَالَورَبَ عُنْقُهُ وَ آخُذَ مَالَهُ وَلَاءً مَالَهُ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَاءً مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى رَجُلٍ نَكَعَ امْرَاةَ آبِيْهِ ، فَالَمْرِبَ عُنْقُهُ وَ آخُذَ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ الْحَالَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ الْحَدْدَ مَالَهُ عَلَيْهِ وَلَاءً عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَالْحَدْ مَالَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَالِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مُولِ الْحَدْدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُولِ الْحَدْدَ مَالَهُ الْحَدْدِي الْحَدْدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْحَدْدُ وَلَهُ وَلَهُ الْحَدْدِي وَلَهُ الْحَالَةُ الْحَدْدِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَدْدُ وَلَهُ الْحَدْدُ وَالَهُ الْحَدْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَدْدُ وَالَةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَدْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدْدُ اللّهُ اللّه

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8056 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ يَرِيدِ بَن بِراء اللَّهِ وَالدكامِهِ بِيان نَقَل كَرِتْ مِين كَهِ مِينِ اللَّهِ بِيَاكُ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَ

8057 - حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَخُوَفَ مَا اَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبى) 8057 - صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

این امت پرسب سے زیادہ خوف قوم لوط کے حضرت جابر دلائٹو فرمات ہیں کہ نبی اکرم نکائٹو کا است کی است پرسب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔

السناد بي المان الله المام بخارى بيشة اورامام سلم بيسة في السكون المان كالمان المان المان المان كالمان المان المان

8058 - حَـدَّتَنَا وُهَيُبٌ، عَنُ آبِى وَاقِيدٍ، عَنُ اِسْحَاقَ، مَوْلَى زَائِدَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ آبِى هُ رَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَآبُو وَاقِدٍ هُوَ صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ " صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَآبُو وَاقِدٍ هُوَ صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8058 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹو کے ارشادفر مایا: جس نے اپنے دوجبڑوں کے درمیان والی چیز اور دوٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرلی وہ جنت میں جائے گا۔

🥯 🕃 بير حديث صحيح الاسناد ہے اوراس كى سند ميں جوابوواقد ہے بير' صالح بن محد''ہيں۔

8059 – حَـدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ، عَنُ اَبِيُ حَازِمٍ، عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحُيَيْهِ وَرِجُلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8059 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو ہربرہ ڈکاٹوُنور ماتے ہیں کہ نبی اکرم شکاٹیوا نے ارشادفر مایا: جس کو اللہ تعالیٰ نے دوجبڑ وں کے درمیان والی چیز اوردوٹانگوں کے درمیان والی چیز کےشرہے بچالیا،وہ جنت میں جائے گا۔

8060 - حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ذُكِرَ لِسَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ رَجُلٌ يَأْتِى امْرَاقَ آبِيْهِ فَقَالَ: لَوُ آذُرَكُتُهُ لَضَرَبُتُهُ بِالسَّيْفِ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِسَعُدِ بُنِ عُبَادَةً رَجُلٌ يَأْتِى امْرَاقَ آبِيْهِ فَقَالَ: لَوُ آذُرَكُتُهُ لَضَرَبُتُهُ بِالسَّيْفِ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدِ وَاللهُ آغَيْرُ مِنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُدَاتُ عَلْ اللهِ الْمُؤْلُولُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْكُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَا اللهُ عَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ ال

هذا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ آبَا عَوَانَةَ سَمَّى مَوْلَى الْمُغِيرَةِ هلذَا فِي رِوَايَتِهِ وَآتَى بِالْمَتْنِ عَلَى وَجُهِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8060 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں: حضرت سعد بن عبادہ و الله و الله ایک ایسے آدمی کاذکر ہوا جس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا، آپ نے فرمایا: اگر میں اس کو پاؤل تو تلوار کے ساتھ اس کوتل کردوں، حضرت مغیرہ کہتے ہیں: میں نے یہ بات نبی اکرم مَثَاثِیْنَم کی ضدمت میں عرض کی: حضور مُثَاثِیْنَم نے فرمایا: میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، اوراللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اوراللہ تعالی کی بارگاہ میں معذرت سے زیادہ پندیدہ کوئی چیز نہیں ہے اوراللہ تعالی نے اس کام کے لئے رسولوں کومبعوث فرمایا، اوراللہ تعالی کو مدح سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے جنت کاوحدہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرمایا ہے۔

ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔ابوعوانہ نے اس اساد میں میں اور امام مسلم بیسی کیا۔ابوعوانہ نے اس اساد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ والنفیز کے آزاد کردہ غلام کا نام ذکر کیا ہے۔

الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، قَالَ: الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، كَوْ رَايَتُ رَجُلًا مَعَ امْرَاةِ آبِيُهِ لَضَرَبُتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللهِ لَانَا آغَيْرُ مِنْهُ، وَاللهُ ٱغْيَرُ مِنِّى، وَمِنْ آجُلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعُذُرُ، مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَلَى اللهِ وَلا شَخْصَ آحَبُ اللهِ الْعُذُرُ، مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَلَى الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ مَا عَلَى اللهِ وَلا شَخْصَ آحَبُ اللهِ وَلا شَخْصَ آحَبُ اللهِ اللهِ الْعُذُرُ، مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَلَى الْجَنَّةَ وَاللهُ الْجَنَّةُ وَلا شَخْصَ آحَبُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُذُرُ، مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَلَى الْعَنَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعُذُرُ، مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَلَى اللهِ الْعَذُرُ اللهِ الْعُذُرُ اللهِ الْعَلْمُ مَا طَهُورَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ، وَلا شَخْصَ آغَيْرُ مِنَ اللهِ وَلا شَخْصَ آحَبُ اللهِ الْعُذُرُ، مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَلَى الْعَبْرُ مِنَ اللهِ وَلا شَخْصَ آحَتُ اللهُ وَلا شَخْصَ آحَةً اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعُذُرُ اللهُ وَلِكُ وَعَلَى اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُمْرِقِ اللهُ الْعُلْلُهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

﴿ ﴿ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں: حضرت سعد بن عبادہ ﴿ اللّٰهُ فَانَ فَر مایا: اگر میں کسی آدی کو اس کے باپ کی ہوی کے ساتھ دیکھاؤں تو تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دوں، حضرت سعد کی بیات رسول اللّٰه مَالَیْ ﷺ کی ، حضور سَالْتَیْ ﷺ نے فرمایا: تم سعد کی غیرت سے تبھی زیادہ غیرت فرمایا: تم سعد کی غیرت سے تبھی زیادہ غیرت والا بول اور اللّٰہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور اللّٰہ تعالیٰ کی غیرت کی وجہ سے ظاہری باطنی فحاشی حرام کی گئی ، اور کوئی آدمی اللّٰہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا نہیں ہے۔ اور معافی ما تکنے والے سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کوکوئی شخص پہند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔

8062 - حَـدَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا شَدَّادُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اِيَاسٍ اَبُوْ مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لَا تَزُنُوا اللهَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لَا تَزُنُوا الله مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ هَالَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8062 - سكت عنه الدهبي في التلخيص

﴾ ﴿ وصرت عبدالله بن عباس و الله على الله على الله من الله من الله عنه عنه الله عنه

🕄 🕄 به حدیث امام مسلم برانش کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8063 - حَدَّثَنِي الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَاقَ، مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ اَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ الْسُكَيْمَانَ الْهُ عَنْ الْمُعَافَى بْنُ الْسُكَيْمَانَ الْهُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلٍ، مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلٍ، مَوْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ اَبِي مُؤسَى، قَالَ: كُنْتُ آنَا وَابُو اللّه رُدَاءِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَى مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

﴾ ﴿ حضرت ابوموی جلافؤفرماتے ہیں: میں اور ابوالدرداء جلف نبی اکرم سلگاتیم کی بارگاہ میں موجود تھے، میں نے حضور سلگاتیم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ' جس نے اپنے جبڑوں کے درمیان والی اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرلی ، وہ جنت میں جائے گا۔

8064 - حَـدَّشَنِيُ آبُو بَكُرٍ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْرٍ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ آعُينَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ: عَنْ عَقِيلٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8063 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

مذكوره اسناد كے ہمراہ بھی سابقہ حدیث مروی ہے۔

8065 - وَحَـدَّثَنِى اَبُوْ بَكُرٍ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوب، اَنْبَا اَبُوْ الرَّبِيع، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَكَّلَ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَكَّلَ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ تَوَكَّلُتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

هَذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ أَلِاسْنَاذِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8065 - ذا في البخاري

﴾ ﴿ حضرت سبل بن سعد ﴿ النَّهُ فرمات مِين كه رسول الله عَلَيْنَا أَنْ ارشاد فرمایا: جو مجھے اپنے جبڑوں كے درميان والى چيز اور اپنى ٹائگوں كے درميان والى چيز كى ضانت دے ، ميں اس كوجنت كى ضانت ديتا ہوں۔

8066 - حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ عِيْسَى الْحِيرِى، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنُ زُهَيْرٍ الْبَعُدَادِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنُ زُهَيْرٍ الْبَعُدَادِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٍ و ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ نَبِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اصْمَنُوا لِى سِتَّا مِنُ اَنْفُسِكُمُ اَصُمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةُ: اصْدُقُوا إِذَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اصْمَنُوا لِى سِتَّا مِنُ اَنْفُسِكُمُ اَصُمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةُ ، وَاَوْفُوا إِذَا اوْتُمِنْتُمُ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمُ ، وَعُضُّوا اَبْصَارَكُمُ ، وَكُفُّوا اَيُدِيكُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ سَعْدِ بُنِ سِنَانِ ، عَنُ اَنْسِ الَّذِى عَلَيْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ سَعْدِ بُنِ سِنَانِ ، عَنُ اَنْسِ الَّذِى

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8066 - فيه إرسال

حضرت عبادہ بن صامت و النظافر ماتے ہیں کہ بنی اکرم ملی ایم کی نظامت ارشاد فرمایا: تم مجھے اپنی طرف سے ۲ چیزوں کی ضانت وے دو، میں تنہیں جنت کی ضانت دیتا ہوں،

∑بولو،تو شيح بولو\_

وعدہ کرو، تو پورا کرو۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- 🔾 تمہازے پاس امانت رکھی جائے تو،وہ صاحب امانت کوادا کرو۔
  - 🔾 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔
    - 🔾 این نگاہوں کو جھکا کررکھو۔

المستعوب في (مترجم) جلد عثم

🔾 اینے ہاتھوں کو ( ظلم سے )روک کررکھو۔

🟵 🕄 پیرحدیث امام بخاری بیستا اورامام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔اورسعد بن سنان نے جوانس سے روایت کی ہےوہ اس مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے )

8067 - حَدَّتَ شَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَان، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: تَقَبَّلُوا لِي بِسِتِّ اتَقَبَّلُ لَكُمُ الْجَنَّةَ قَالُوا: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّتَ اَحَدُكُمُ فَلَا يَكُذِبُ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفُ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنُ، وَغُضُوا اَبْصَارَكُمْ، وَكُفُوا أَيْدِيكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ♦ ♦ سعد بن سنان بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک واٹھ فرماتے مہیں کہ رسول اللہ من اللہ من اوٹر مایا: تم میرے لئے ۲ چیزوں کو قبول کرلو، میں تمہارے لئے جنت کو قبول کرتا ہوں۔صحابہ کرام ﴿ فَأَنْتُمْ نِهِ حِيهِا: يارسول الله مَثَاثَيْتُمْ وہ جِهِ

- 🔾 جب کوئی بات کرے تو حجموٹ نہ بولے۔
- 🔾 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔
- جباس کے پاس امانت رکھی جائے تواس میں خیانت نہ کرے۔
  - 🔾 این نگاہوں کو جھکا کررکھو۔

چزیں کیا ہیں؟ آپ سُلُ تَیْا مِن کیا ہیں؟

- 🔾 اپنے ہاتھوں کو ( ظلم ہے ) روک کرر کھو۔
  - 🔾 اینی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔

8068 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ الْعَرْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى الْقَاضِي، ثَنَا اَبُو النَّعْمَان مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيْعًا عَنْ عَـاصِــم، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بُنُ كَعْبِ، وَكَانَ يَقُرَأُ سُورَةَ الْآخْزَابِ قَالَ: قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً . قَالَ: قَطُّ . قُلُتُ: قَطُّ . قَالَ: " لَـقَـدُ رَايَتُهَا وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ الْبَقَرَةَ وَلَقَدُ قَرَانَا فِيمَا قَرَانَا فِيهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ اذَا زَنَيَا فَارُجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8068 - سكت عنه الذهبي في التلخيص محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتُ زَرَفُرُ مَاتِ مِينَ حَضِرَتَ الْي بَن كَعِب ﴿ الْمُؤْسُورَهِ احْزَابِ بِرُهُ رَبِ عَظِي مِين فِي كَهَا: اس كى ٣٤ آيات مين ، انہوں نے فرمایا: صرف؟ میں نے کہا: صرف۔ آپ نے فرمایا: میں نے دیکھاہے ، پیسورت توسورہ بقرہ کے برابرہے ، اورہم اس كى آیات جو پڑھا كرتے تھے ان میں بی بھى تھى

الشَّيْخُ وَالشَّيْخُهُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

''شادی شدہ مرداورشادی شدہ عورت جب زنا کریں توان دونوں کولا زمی طور پر رجم کردو، بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ' ہے۔اوراللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے''

🖼 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید نے اس کونقل نہیں کیا۔

8069 – آخُبَونَ ابُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُحَسِنِ بُنِ شَقِيقٍ، آنْبَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، ثَنَا يَزِيدُ النَّحُويُّ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدُ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَا آهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُم تُخُفُونَ مِنَ الْكِتَابِ فَكَانَ الرَّجُمُ مِمَّا اَخْفَوْا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8069 - صحيح

انکارکیا،اس نے جم کا انکارکیا،اللہ بن عباس چھنے فرمایا: جس نے رجم کا انکارکیا،اس نے لاشعوری طور پرقرآن کریم کا انکارکیا،اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا اَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَاب

''اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے به رسول تشریف لائے کہتم پرظا ہرفر ماتے ہیں بہت می وہ چیزیں جوتم نے کتاب میں چھیاڈالی تھیں''(ترجمہ کنزالا بیان،امام احمد رضا)

اوررجم بھی ان چیزوں میں ہے ہے جن کووہ لوگ چھیاتے تھے۔

😌 😌 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8070 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، آنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي لَهِ اللهِ عَنْ مَزُوانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ آبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خَنَّيْفٍ، اَخْبَرَنِهُ قَالَتُ: لَقَدُ اَقُرَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَة الرَّجْمِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا

#### حديث: 8059

الجامع للترمذى - "ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى حفظ اللسبان حديث: 2391 صحيح ابن حبسان - كتساب البصنظر والإبساحة "بساب مسا يسكره من الكلام وصا لا يكره - ذكر البيسان بسبان مس عنصهم من فتنة فسه حديث:5781 مستند ابى يعلى النوصلى - ابو حازم " حديث:6069

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَارُجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8070 - صحيح

﴾ ﴿ ابوامامہ بن سہل بن صنیف اپنی خالہ کا بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتی ہیں)رسول الله مُناتِیَّةُ منے ہمیں آیہ ب پڑھائی ،وہ پیھی

الشَّيْخُ وَالشَّيْحَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ

8071 — حَدَّثَيْنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالاً: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ الصَّلْتِ، قَالَ: كَانَ ابُنُ الْعَاصِ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يَكُتُبَانِ الْمُصَاحِفَ فَمَرَّا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَاصِ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يَكُتُبَانِ الْمُصَاحِفَ فَمَرَّا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّيْحُ وَالشَّيْحَةُ إِذَا زَنِيَا فَارُجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَقَالَ عَمْرٌو: " لَمَّا نَوَلَتُ اتَيْتُ النَّيِّ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: اكْتُبُهَا ؟ فَكَانَةُ كَرِهَ ذَلِكَ " فَقَالَ لَهُ عَمُرٌو: آلَا تَرَى انَّ الشَّيْحَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ، وَإِذَا لَمُ يُحْصِنُ جُلِدٌ، وَانَّ النَّيْبَ إِذَا زَنَى وَقَدُ أُحْصِنَ رُجِمَ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - مَن تلخيص الذهبي) 8071 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ کَثِیرَ بِن صلت فرماتے ہیں: حضرت ابن العاص ﴿ لَا الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارُجُمُوهُمَا اِلْبَتَّةَ

''شادی شده مرد اورشادی شده عورت جب زنا کریں توان کولازمی رجم کردؤ'

حضرت عمرو براتین نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی تومیں نبی اکرم منگاتین کی بارگاہ میں حاضرہوا، میں نے پوچھا: یارسول
اللّه منگاتین کی کیا میں اس آیت کولکھ لوں؟ مجھے بوں لگا کہ حضور منگاتین کی کہ میں اس اس آیت کولکھ لوں؟ مجھے بوں لگا کہ حضور منگاتین کی میرا میسوال کرنا اچھانہیں لگا، حضرت عمرو دنگاتین نے کہا: تم بیہ
و کیھتے نہیں کہ جب بوڑھا آ دمی محصن (شادی شدہ) ہواوروہ زنا کر بے تواس کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں اوراہے رجم بھی
کیا جائے گا، اوراگروہ شادی شدہ نہ ہوتو اس کو صرف کوڑے مارے جا کیں گے، اور نوجوان جب زنا کر بے اوروہ محصن (شادی شدہ) بھی ہوتو اس کو رجم کیا جائے گا۔

🚭 🕃 بیه حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میسلة اور امام مسلم میسلة نے اس کوفل نہیں کیا۔

8072 - حَـدَّثَـنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حُمُرانَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَـةَ، عَنُ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ الصَّلْتِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْدَهُ دَعْنُ وَلَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْدَهُ مَعْنَا فَعَنْهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

الشَّيْخُ وَالشَّيْحَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

شادی شده مرداورعورت زنا کریں توان کولا زمی رجم کردو۔

8073 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَسُحَيَى بُنُ يَسُخِيَى بُنُ مَسُلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ جُنُدُبِ الْحَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنَّ كَانَ الشَّيْحَانِ تَرَكَا حَدِيْتُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ وَّلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِمَا جَمِيْعًا فِي ضِدِّ هَذَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8073 - صحيح غريب

♦ ♦ حضرت جندب الخیر فرماتے ہیں کہ رسول الله مثانی ہے ارشاد فرمایا: جادوگر کی سزامیہ ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑادی جائے۔

ارا مام بخاری بیت اورامام بخاری بیت اورامام سلم بیت نے اس کونقل نہیں کیا۔امام بخاری بیت اورامام بخاری بیت اورامام مسلم بیت نے اس کونقل نہیں کیا۔امام بخاری بیت اورامام مسلم بیت نے اساعیل بن مسلم کی روایت چھوڑی ہے تو اس کی وجہ رہے ہے کہ وہ غریب سیح ہے۔ اوراس مفہوم کی متفنا دمفہوم والی ایک حدیث اس کی شاہد ہے اوروہ حدیث امام بخاری بیت اورامام مسلم بیت وونوں کے معیار پر پوری بھی ہے (وہ حدیث درج ذیل ہے)

8074 - حَدَّقَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَنُبَلٍ، ثَنَا جَرِيُرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ ثَمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ. فَاَلَ: "كَانَ رَجُلٌ يَدُخُلُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَسَحَرَهُ رَجُلٌ فَعَقَدَ الْمُحَلِّمِيِّ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، فَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يَدُخُلُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَسَحَرَهُ رَجُلٌ فَكَوْ اَلْهَ فَقَعَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ الْمَعْلِمِي وَعُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُلُ لَهُ شَلْوًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُلُ لَهُ شَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عُلَامً يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَا لَهُ عُلُهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ يَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ يَا لَهُ عَلَمْ يَعْتَلِهُ وَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَمْ يَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَ

هذا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرِطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

حديث : 8073

البصامسع لىلتسرمسذى أبواب العدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب مسا جساء فى حد السياحر حديث: 1419 سنرن الدارفطنى - كتباب العدوم حكلم بالتتل وغيراجين مسيت عزي 80 هجوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله على الله على

وَ وَ يَرَفَيُ يَرَفَا الْمَ بَخَارِي يَنْ الْمَا الْمَامُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8075 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت حسن فرماتے ہیں: کوفہ کے امراء میں سے ایک امیر نے ایک جادوگرکوبلایا، وہ لوگوں کے سامنے (جادو کے کھیل) کھیلاکرتا تھا، اس بات کی خبر حضرت جندب تک پہنچ گئی، آپ اپنی تلوار لے کر آئے ،اوراس جادوگرکو ماردیا، لوگوں میں بھگدڑ ﴾ گئی، آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم مت گھبراؤ، میں تواس جادوگرکو مارنا چاہتا ہوں۔ اُس امیر نے ان کو گرفتار کروالیا، اس بات کی اطلاع سلمان تک پینچی، آپ نے فرمایا: تم دونوں نے ہی غلطی کی ہے۔ اس امیر کے چیچے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کونہیں چاہئے تھا کہ یہ کسی جادوگرکو بلاتا اوروہ لوگوں کے سامنے کرتب کرتا۔ اور اِس کوبھی ایبانہیں کرنا چاہئے تھا کہ اس نے اینے امیر پرتلوارا ٹھائی۔

8076 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، ثَنَا اَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعُلَى بُنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعُلَى بُنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ: وَيُحَكَ لَعَلَّكَ قَبَّلُتَ اَوْ لَمَسْتَ اَوْ غَمَزُتَ اَوْ نَظُرُتَ قَالَ: لَا، قَالَ: اللهُ عَنْهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ اَمْرَ برَجُمِهِ

هلذا حَدِيْتُ صَعِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَكُمُ بُنُ اَبَانَ، عَنْ عِكُرِمَةَ، بِزِيَادَاتِ ٱلْفَاظِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8076 - ذا في البحاري

2077 - كَمَا حَدَّنَاهُ بَكُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ اللهِ عَلَيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ مَاعِزًا، جَاءَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّى اَصَبُتُ فَاحِشَةً فَمَا تَأْمُرُنِى؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: اذْهَبُ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامَهُ - اوُ قَالَ: قَوْلَهُ - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ: ابِصَاحِبُكُمْ مَسٌ؟ وَسَلَّمَ كَلامَهُ - اوُ قَالَ: فَوَلَهُ - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ: ابِصَاحِبُكُمْ مَسٌ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَظُرُتُ إِلَى الْقَوْمِ لِأُشِيرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَلْتَفِتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ: ابِصَاحِبُكُمْ مَسٌ؟ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَلْتَفِتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8077 - حفص بن عمران العدني ضعفوه

﴿ حَصَرَت عبدالله بن عباس فَيْ فَر مات بي كه حضرت ماعز فَيْ فَوْا يَكُ صَحَابِي كَ بِاس كَمَ اور كَمَنِ لَكَ بَر مُول مرز دہوگیا ہے، تم مجھے كوئى مشورہ دوكہ ميں كياكروں؟ اس صحابی نے ان سے كہا: تم رسول الله مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

حضور مُنَاتِیَاً نے ان کے رجم کا تھکم دیے دیا۔ جب ان کورجم کیا جار ہاتھا ،توان میں وہ آ دمی بھی تھا جس سے حضرت ماعز نے مشورہ لیا تھا ، اُس آ دمی نے ان کوایک بہت بڑی ہڈی ماری جس کی وجہ سے حضرت ماعز اللہ تعالیٰ کہتے ،حضرت ماعز اس کی جانب متوجہ ہوکر بولے: اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے ، تونے ہی مجھے مشورہ دیا تھا اب تو ہی مجھے مار رہا ہے۔

8078 - حَدَّثَنَا اَبُوُ النَّصْرِ الْفَقِيهُ، وَابُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُعَادُ بُنُ نَجُدَةَ الْفُرَشِيُّ، ثَنَا حَلَّدُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا بَشِيرُ بُنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بُرَيُدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ الْاسْلَمِيُّ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى زَنَيْتُ وَإِنِّى اُرِيدُ اَنُ مُطَيِّرِنِى، فَقَالَ لَهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّجِعُ فَرَجَعَ حَتَّى آتَاهُ النَّالِئَةَ، فَآتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّجِعُ فَرَجَعَ حَتَّى آتَاهُ النَّالِئَةَ، فَآتَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَمَهُ فَسَالَهُمُ فَاحُسَنُوا عَلَيْهِ الثَّنَاءَ ، فَقَالَ : كَيْفَ عَقُلُهُ ؟ هَلُ بِهِ جُنُونٌ؟ قَالُوا: لَا وَاللهِ، وَآتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَالَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَامَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهُ حُفْرَةً إلى صَدْرِهِ ثُمَّ رَجُمُوهُ وَدِينِهِ، وَآتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَالَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَامَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهُ حُفْرَةً إلى صَدْرِهِ ثُمَّ وَجُمُوهُ وَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَدِينِهِ، وَآتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَالَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَامَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهُ حُفْرَةً إلى صَدْرِهِ ثُمَّ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَ بِبَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8078 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔ امام مسلم ولا نفظ کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ امام مسلم مُؤلالیا نے بشرین مہاجر کی روایات نقل کی ہیں۔

8079 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَوْدَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَوْدِهُ بُنُ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ اَبِي نَضُرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ يَزِيدُ بُنُ زَرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ اَبِي نَضُرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِى الله عَنْهُ اَنَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آتى النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم، فَقَالَ: إِنّى اَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا فَسَالَ قَوْمَهُ: آبِه بَأُسٌ؟ فَقَالُوْا: مَا بِه بَأُسٌ إِلّا آنَهُ آتَى آمُرًا لا يَرَى آنُ يُخْرِجَهُ مِنْهُ إِلّا آنُ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَامَرَنَا فَانُطَلَقْنَا بِهِ إلى بَقِيعِ الْغَرُقَدِ، قَالَ: فَلَمْ نَحْفِرُ لَهُ وَلَمْ نُوبِقَهُهُ فَرَمَيْنَاهُ بِحَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنُدَلِ فَاسْتَكَنَّ، فَسَعَى فَانُطَلَقْنَا بِهِ إلى بَقِيعِ الْغَرُقَدِ، قَالَ: فَلَمْ نَحْفِرُ لَهُ وَلَمْ نُوبِقَهُ فَرَمَيْنَاهُ بِحَرْفِ وَعِظَامٍ وَجَنُدَلِ فَاسْتَكَنَّ، فَسَعَى فَاشُتَدُدُنَا حَلْفَهُ فَآتَى الْحَرَّةَ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِحَلامِيلِهَا حَتَى سَكَنَ، فَقَامَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْعَشِيّ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعُدُ، فَمَا بَالُ ٱقُوامِ إِذَا غَزَوْنَا فَتَحَلَّفَ اَحَدُهُمُ فِي عِيَالِنَا لَهُ الْعَشِيّ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعُدُ، فَمَا بَالُ ٱقُوامِ إِذَا غَزَوْنَا فَتَحَلَّفَ اَحَدُهُمُ فِي عِيَالِنَا لَهُ الْعَشِي خَطِيبًا فَحَمِدَ اللّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعُدُ، فَمَا بَالُ ٱقُوامِ إِذَا غَزَوْنَا فَتَخَلَّفَ اَحَدُهُمُ فِي عِيَالِنَا لَهُ الْعَشِي التّيْسِ امَا إِنِّى عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ وَلَلْ اللّهَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَمْ يَسْتَغُورُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8079 - على شرط النسائي ومسلم

﴿ حصرت ابوسعید ضدری بڑا اور کا ان کوئی مرتبہ والی بھیجا، پھران کے قبیلے سے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کوکوئی زنا سرزدہوگیا ہے، نبی اکرم بڑا الیون نے ان کوئی مرتبہ والی بھیجا، پھران کے قبیلے سے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کوکوئی ذہنی بیاری نہیں ہے، بات صرف آئی ہے کہ اس سے کمل ایسا سرزدہوگیا ہے ذہنی بیاری ہے کہ اس سے کمل ایسا سرزدہوگیا ہے کہ یہ بہت تک اس پر حدقائم نہیں ہوگی تب تک بیاس کے گناہ سے نکل نہیں پائے گا۔ حضور سڑا الیون نے ان کو ہٹریاں کہ یہ بہت تک اس پر حدقائم نہیں ہوگی تب تک بیاس کے گناہ سے نکل نہیں پائے گا۔ حضور سڑا الیون نے ان کو ہٹریاں ہم ان کو بقتی غرقہ میں لے گئے ، آپ فرماتے ہیں، ہم نے ذہتوان کے لئے گڑھا کھودااور نہاں کو با ندھا، ہم نے ان کو ہٹریاں اور کہ ان کو بیٹریاں ، اینیٹی وغیرہ مارنا شروع کیں، وہ بچھ دریا و پر داشت کرتے رہے پھر آپ دوڑ پڑے ، ہم بھی ان کے بیچھے دوڑ ہے، آپ حرہ میں بہتے کر ہمارے سامنے کھڑے ہوگئے ۔ ہم نے ان کو بڑے بر ان کو بڑے ہوگا اس کے میاد میں گئے آ کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوگئے ۔ ہم نے ان کو بڑے بید آپ نے فرمایا: اس قوم کا کیا حال ہوگا جب ہم جہا دمیں گئے اگرم شائین کے ایوں اس طرح بول رہا تھا جیے شہوت کے وقت برابول ہے ، نہر دار! میرے پاس ایسا کوئی ، ایک خوص کو اپنے عیال میں چھوڑ گئے ، وہ اس طرح بول رہا تھا جیے شہوت کے وقت برابول ہے ، نہر دار! میرے پاس ایسا کوئی ، ایک خفص کو اپنے عیال میں جھوڑ گئے ، وہ اس طرح بول رہا تھا جیے شہوت کے وقت برابول ہے ، نہر دار! میرے پاس ایسا کوئی ، ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔

(نوٹ۔اس مدیث میں لفظ''حلامیذ ہا'' آیا ہے،جب کہ دیگر کتب احادیث میں''جلامید'' آیا ہے، سیحے''جلامید'' ہی ہے،المتد رک کے اس نسخہ میں شاید کا تب کی غلطی کی وجہ سے پیلفظ جھپ گیا ہے۔ شفق)

اممسلم ٹاٹنے کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8080 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ ابْنِ الْهَزَّالِ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ ابْنِ الْهَزَّالِ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا هَزَّالُ لَوُ سَتَرْتَهُ بِعُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هِذَا الْحَدِيْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بُنُ نُعُيْمٍ بُنِ هَزَّالٍ، فَقَالَ يَزِيدُ: هذَا الْحَقُّ حَقَّ وَهُوَ حَدِيثُ جَدِّى

هلذَا حَدِينُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهلِذِهِ الزِّيَادَةِ اَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8080 - صحيح

﴿ ﴿ ابن ہزال اپن والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سُؤَیِّم نے ارشاد فرمایا: اے ہزال اگرتم اپنے کیڑے کے ساتھ اپنی سر پوثی کروتو یہ تیرے لئے بہتر ہے۔ شعبہ کہتے ہیں: یکی نے جمعے بتایا کہ میں نے یہ صدیث الی مجلس میں بیان کی جس میں بزید بن فیم بن ہزال موجود تھے ، انہوں نے کہا: اے بزید! یہ بے شک حق ہے ، حق ہے ، یہ میرے دادا کی صدیث ہے۔ ۔

ابوداؤد نے شعبہ سے روایت کی ہے۔

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8078 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

8081 - آخُبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ سُلَيْمَانَ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا عَلِيَّ بُنُ اللهُ عَنْهُ بَنُ مَسُرُوقٍ الْكِنُدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ اَبِى زَائِدَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرٍ و، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ وَسَلَمَ: إِنَّ مَاعِزًا حِينَ وَجَدَ مَسَّ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً وَسَلَمَ: إِنَّ مَاعِزًا حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْجَجَارَةِ وَالْمَوْتِ فَرَّ، فَقَالَ: هَلَّا تَرَكُتُمُوه

ُهندًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8081 – على شرط مسلم

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ الوَهِرِيرَهُ وَلَيْ الْأَوْرُواتَ مِينَ فَي الرَّمِ مَثَلَيْمُ اللهِ عَضَى كُنُ جَبِ بَهِرُون كَ رَخْم جَبِ حَفِرتَ مَاعَرْ وَلَيْمُوا كَ مَعْرِدَ اللهِ ﴿ حَفِرتَ مَاعَرْ وَلَيْمُوا كَا مَا مَا وَلَيْمُ اللَّهُ وَ مَا يَا جَبِ وَهُ بِهِ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن ال

ام مسلم والنواكم معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوفل نهيس كيا-

8082 – آخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ زَيْدَ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُ اللهِ بُنُ النَّيْسِ مِنُ بَادِيَتِهِ فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ حِمَادٍ فَارُحُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَوَكُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَعُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَوَكُتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَعُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَوَكُتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَعُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَوَكُتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَعُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَوَكُتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَعُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَا تَوَكُتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَا تَوكُتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَعُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَارُهُ، فَقَالَ: هَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَارُهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيُعُولُونَا وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَا

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8082 - صحيح

﴿ ﴿ يربير بن نعيم اپنے والد کابيہ بيان نقل کرتے ہيں کہ حضرت ماعز بڑا نظار سول اللہ سَائِ اللّٰہ کی خدمت میں آئے ، اورعرض کی: يارسول الله سَائِ اللّٰہ کے مطابق فيصله فرما کيں۔حضور سَائِ اللّٰہ کی بارسے میں کتاب الله کے مطابق فيصله فرما کيں۔حضور سَائِ اللّٰہ کے مطابق فيصله فرما کيں۔حضور سَائِ اللّٰہ کے مطابق فيصله فرما کيں۔حضور سَائِ اللّٰہ کے مطابق فيصله فرما کي، وہ چاو اور جم کردو۔ پھروں کے ان سے اعراض فرمالیا، وہ چارمرتبہ آئے اور ہم کردو۔ پھروں کے نخموں کی تاب نہ لاکر آپ بھاگ کھڑے ہوئے ،حضرت عبدالله بن انيس ان کے پیچھے بھاگے ، اوران کو گدھے کی ایک بدی ماری جس کی وجہ سے وہ گر گئے ،لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا حتی کہ آپ ہلاک ہوگئے ، نبی اکرم سَائِ اللّٰہ کی بارگا و میں ان کے بھاگنے کا ذکر ہوا ، آپ سَائِ اللّٰہ نے فرمایا: تم نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیا ،شاید کہ وہ تو بہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کر لیت ۔ بھاگئے کا ذکر ہوا ، آپ سَائِ اللّٰہ نے فرمایا: تم نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیا ،شاید کہ وہ تو بہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کر لیت ۔

8083 - حَدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا حَلَّادُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا اَبْشِيرُ بُنُ مُهَاجِرٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: اَتَتِ امْرَاةٌ مِنْ غَامِدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَدُ فَجَرُتُ، فَقَالَ: اَذُهَبِى فَلَا اللهِ بَنُ بُرَيْدُ اَنَ تَصْنَعَ بِى كَمَا صَنَعْتَ بِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ وَاللهِ إِنِّى فَقَالَ: اذْهَبِى فَلَا اللهِ إِنِي اللهِ إِنَّ اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنَّالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ إِنِي اللهِ إِنَّ اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّ اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنَّ اللهُ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهِ إِنَّ اللهُ الله

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8083 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ غامہ کی ایک خاتون نبی اکرم کا ٹیٹے کی بارگاہ میں آئی ، اور کہنے گئی کہ میں گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں ، حضور مٹاٹیٹے نے اس کو واپس بھیجے دیا ، وہ چلی گئی ، اور ( کچھ دنوں بعد ) دوبارہ آئی اور کہنے گئی : آپ کومیرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہئے جو آپ نے ماعز بن مالک ڈٹٹٹے کے ساتھ کیا تھا ، اللہ کی قتم ! میں حاملہ ہوں ، حضور مٹاٹیٹے نے فرمایا: تو واپس چلی جا اور بچہ بیدا ہونے کے بعد آنا ، (وہ چلی گئی اور بچہ بیدا ہونے کے بعد ) دوبارہ آئی ، اور ایک کپڑے میں بچے کو بھی لیبٹ کر ساتھ لائی اور کہنے گئی : میرا بچہ بیدا ہوگیا ہے اب آپ مجھے پاک فرماد بچے ، آپ ماریکر آئی تو اس بچے کے ہاتھ میں روثی کا مکڑا تھا ، اس نے کہا: یارسول اللہ مٹاٹیٹے میں روثی کا مکڑا تھا ، اس نے کہا: یارسول اللہ مٹاٹیٹے میں نے اس کو دودھ پلاو ، وہ چلی گئی ، اور پھر آئی تو اس بچے کے ہاتھ میں روثی کا مکڑا تھا ، اس نے کہا: یارسول اللہ مٹاٹیٹے میں نے اس کو دودھ پلاویا ہے ، تب حضور مٹاٹیٹے نے نے اس کے رجم کا تھم دیا۔

اس حدیث کو ابراہیم بن میمون الصائغ نے ابوالزبیر کے واسطے سے حضرت جابر دلائٹؤسے روایت کیا ہے۔ (جیبا کہ درج زیل ہے)

8084 - آخُبَونَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّنِي بِمَرُو، آنْبَا آبُو الْمُوَجِّهِ، آنْبَا عَبْدَانُ، آنْبَا آبُو حَمْزَةَ، ثَنَا اِبْرَاهِيهُ الصَّائِعُ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ امْرَاةً آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منقوق كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَاقِمُ فِيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: انْطَلِقِى فَضَعِى مَا فِي بَطْنِكِ فَلَمَّا وَضَعَتُ مَا فِي بَطْنِهَا آتَتُهُ فَقَالَ: إِنِّى زَنَيْتُ فَآقِمُ فِيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: انْطَلِقِى حَتَّى تَفْطِمِى وَلَدَكِ فَلَمَّا فَطَمَتُ وَلَدَهَا جَاءَ تُ فَقَالَ: يَا وَسُولُ اللهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَآقِمُ فِيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: هَاتِي مَنْ يَكُفُلُ وَلَدَكِ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: آنَا اكْفُلُ وَلَدَهَا، فَرَجَمَهَا رَسُولُ اللهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَآقِمُ فِيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: هَاتِي مَنْ يَكُفُلُ وَلَدَكِ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: آنَا اكْفُلُ وَلَدَهَا، فَرَجَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بُنُ آنَسٍ فِي الْمُوطَّأُ حَدِيْتُ الْمَرْجُومَةِ بِاسْنَادٍ آخُشَى عَلَيْهِ الْإِرْسَالَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8084 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابراہیم الصائغ سے مروی ہے کہ ابوالز ہیر نے حضرت جابرکا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک عورت نبی اکرم مُنَافِیْم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے گئی: میں نے زنا کروایا ہے، آپ میر ہے او پر حد قائم فرماد بجئے ، حضور مُنَافِیْم نے فرمایا: تو واپس چلی جااور جو کچھ تیرے پیٹ میں نے زنا کروایا ہے، آپ مجھ پر حد نافذ فرماد بجئے ، حضور مُنَافِیْم نے فرمایا: تو واپس جااوراس کو دودھ بلا، وہ واپس چلی گئی ، جب بجے کے دودھ بینے کا زمانہ گزرگیا تو وہ پھر آئی اور کہنے گئی: میں نے زنا کروایا ہے، آپ میر ہے اوپر حدنا فذفرماد بجئے، آپ مُنَافِیْم نے فرمایا: کوئی تو وہ پھر آئی اور کہنے گئی: یارسول اللہ مُنَافِیْم ایس نے زنا کروایا ہے، آپ میر ہے اوپر حدنا فذفرماد بجئے، آپ مُنَاق مُن خرمایا: کوئی ایس آئی ہوں ایس کے کہا: اس کے بچے کی ذمہ داری میں اٹھا تا ہوں۔ تب السا آدمی پیش کروجو اس بچے کی ذمہ داری اٹھا تا ہوں۔ تب حضور مُنَافِیْم نے اس کور جم کروادیا۔

🚭 🕄 بیرحدیث امام سلم عملیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین عملیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

8085 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَنَ يَعْقُوبَ ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنُ يَعْقُوبَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيّ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ الْمُرَاةَ آتَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَمَّا ارْضَعَتُهُ جَاءَتُهُ، فَقَالَ: اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوُدِعِيهِ فَلَمَّا ارْضَعَتُهُ جَاءَتُهُ، فَقَالَ: اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوُدِعِيهِ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهَا الْحَدَّ

ه لَمَا حَـدِيْتُ صَـحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِنْ كَانَ يَزِيدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَالِكُ بُنُ اَنَسِ الْحَكَمُ فِي حَدِيْثِ الْمَدَنِيِّينَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8085 - على شرط البخاري ومسلم إن كان يزيد التيمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم

﴿ ﴿ يعقوب بن يزيد بن طلح تيمى اپنے والد كايہ بيان نقل كرتے ہيں، كه ايك عورت رسول الله مُثَاثِيَّا كى بارگاہ ميں عاضر ہوئى ،اور كينے گئى: ميں نے زنا كروايا ہے،اور ميں اس زناكى وجه سے حاملہ بھى ہوں ، رسول الله مُثَاثِيَّا كَيْ اس سے فر مايا:
محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تو بچہ پیدا ہونے تک واپس چلی جا، وہ واپس چلی گئی، جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ دوبارہ آئی،حضور مُنَاتِیْنِم نے اس کو یہ کہہ کر پھر واپس جھیج دیا کہ م جھیج دیا کہتم جاکراس کو دودھ پلاؤ، جب وہ دودھ پلاچکی تو پھر آگئی،حضور مُنَاتِیْنِم نے اب کی باراس کو یہ کہہ کرواپس جھیج دیا کہ اس کو کسی کے سپر دکر کے آؤ، وہ گئی اور بچہ کسی کے سپر دکر کے پھر آگئی۔اب حضور مُناتِیْنِم نے اس پرحد قائم فرمادی۔

ﷺ اگریزید بن طلحہ تیمی نے نبی اکرم مُنَّالِیْنِ کی صحبت پائی ہے توبیہ حدیث امام بخاری مُنِیْنَدُ اورامام مسلم مُنِیْنَدِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مِنِیْنِ نے اس کوفل نہیں کیا۔ مالک بن انس مذبین کی حدیث میں حکم ہوتے ہیں۔

8086 – آخُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُو الْاَحُوصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْهَ الْقَاصِيم، ثَنَا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ اَتِي بِامْرَاةٍ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " مَا زُايَتُ رَجُلًا قَطُّ اَشَدَّ رَمْيَةً مِنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَتِي بِامْرَاةٍ مِنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَتِي بِامْرَاةٍ مِنْ عَلِيّ بَنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَتِي بِامْرَاةٍ مِنْ عَلِيّ الْبُهِ، قَالُ لَهَا شُوَاحَةُ، فَجَلَدَهَا مِائَةً ثُمَّ امَرَ بِرَجْمِهَا فَاخَذَ عَلِيٌّ آجُرَّةً فَرَمَاهَا بِهَا فَمَا اَخُطَا اَصُلَ الْذُيْهَا مِنْهُ اللهِ تَعَالَى وَرَجَمُهَا اللّهُ اللهِ تَعَالَى وَرَجَمُهُ اللّهُ بِالسَّنَةِ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَذُكُرُ اَنَّهُ شَهِدَ رَجْمَ شُرَاحَةَ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَحْفَظُ عَنُ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ ذَلِكَ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8086 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله فرماتے ہیں: میں نے حضرت علی بن ابی طالب را اللہ علیہ نے دیادہ نشانہ بازکسی کونہیں دیکھا، آپ کے پاس ہمدان کی ایک شراحہ نامی عورت کو پیش کیا گیا، آپ را اللہ کوسوکوڑ نے مارے ، پھراس کو رجم کرنے کا تھم دے دیا، حضرت علی را اللہ نظرت علی را اللہ اینٹ اس کو ماری، وہ اس کے کانوں کی جڑمیں جا کر گئی ، جس کی وجہ سے وہ نیچ گرگئ ، پھرلوگوں نے اس پر پھروں کی برسات کردی حتی کہ وہ مرگئ ، پھرآپ نے فرمایا: میں نے اس کو کتاب اللہ کے تھم کے مطابق کوڑ ہے مارے ہیں اور حدیث یاک کے مطابق اس کو رجم کیا ہے۔

ﷺ بیر حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشنہ اورامام مسلم مُیشنہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور معمی بتاتے ہیں کہ شراحہ کے رجم میں ممیں بھی شریک تھا،اور فرماتے ہیں: امیرالمومنین کی اس حدیث کے علاوہ (رجم کے بارے) کوئی حدیث یا دنہیں ہے۔

8087 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ الطَّبِيُّ، ثَنَا الصَّاعِيلُ بُنُ اَبِى حَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُئِلَ: هَلُ رَايَّتَ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بُنَ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَّتُهُ اَبْيَصَ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ، قِيلَ: فَهَلُ تَذُكُو عَنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ اَذُكُو اَنَّهُ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَّتُهُ اَبْيَصَ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ، قِيلَ: فَهَلُ تَذُكُو عَنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ اَذُكُو اللهِ عَلْدَ شُولِ اللهِ صَلَى جَلْدَ شُورَاحَةً يَوْمَ الْجَمْعَةِ، فَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَاذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَإِنْ كَانَ فِى الْإِسْنَادِ الْآوَلِ الْخِلَاقُ فِى سَمَاعٍ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْمَ وَهَاذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَإِنْ كَانَ فِى الْإِسْنَادِ الْآوَلِ الْخِلَاقُ فِى سَمَاعٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهَاذَا السَّنَادُ صَحِيْحٌ وَإِنْ كَانَ فِى الْإِسْنَادِ الْآوَلِ الْخِلَاقُ فِى سَمَاعٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَاذَا السَّنَادُ صَحَيْعٌ وَإِنْ كَانَ فِى الْإِسْنَادِ الْآوَلِ الْخِلَاقُ فِى سَمَاعٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَاذَا السَّنَادُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِيمُ وَالْمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8087 - صحيح

﴿ ﴿ اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں شعبی سے پوچھا گیا: کیا آپ نے امیر المونین حضرت علی ابن ابی طالب رہ النور کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فر مایا: میں نے ان کی زیارت کی ہے، آپ کے سراور داڑھی مبارک کے بال مبارک سفید تھے۔ آپ سے پوچھا گیا: کیا آپ کو ان کی کوئی بات یا دہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ مجھے یا دہے، انہوں نے شراحہ کو جعرات کے دن کوڑے مارے تھے اور جمعہ کے دن اس کو رجم کیا تھا۔ اور آپ نے اس موقع پر بیفر مایا تھا کہ ''میں نے اس کو کتاب اللہ کے موافق کوڑے مارے ہیں اور حدیث پاک کے مطابق اس کو رجم کیا ہے''۔

ﷺ بیاسناد سیح ہے اگر چہاس اسناد کے شروع میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے والد سے ساع کیا ہے یانہیں؟

8088 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُوْدِيِّ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا وَقَدُ اَحْصِنَا فَسَالُوهُ اَنُ يَحْكُمَ فِيهُمَا فِي قُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهُوْدِي وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا وَقَدُ اَحْصِنَا فَسَالُوهُ اَنُ يَحْكُمَ فِيهُمَا فَحَكَمَ فِيهُمَا بِالرَّجُمِ فَرَجَمَهُمَا فِي قُبُلِ الْمَسْجِدِ فِي بَنِي غَنْمٍ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلُو اللهُ لِوَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللهُ لِلهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَهُ اللهُ الشَيْبَانِيَ هَا الْحِجَارَةِ وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللهُ لِوَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ لِلهُ لِرَسُولِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللهُ لِللهُ لِرَسُولِهِ مَلَى الشَّيْمِ وَلَهُ لَيْهِ وَلَعَلَّ مُتُوهُ وَلَى الشَّيْمِ وَلَهُ لَهُ وَلَعَلَ مُدُولُ وَلَى السَّيْمِ وَلَهُ لَوْ الْمُعُهُولُ وَلَى السَّيْمَ وَلَيْ لَا عُمُولُ وَلَى عَنْهُ عَمُرُو بُنُ وِينَارٍ الْاللهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ الْمُعُولُ السَّيْمِ وَلَعَلَى اللهُ الْمُعُهُولُ وَلَيْسَ كَذَولِكَ فَقَدُ رَوى عَنْهُ عَمُرُو بُنُ وِينَارٍ الْالْالِمُ مَا وَلَمَا الْمُعَالِي الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعُولُ الْمَعْلِي اللهُ الْمَعْوِلُ اللهُ الْمَعْمِولُ اللهُ الْمَاعِلُ اللهُ الْمُعْولُ اللهُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِ الللهُ اللهُ الْمَلْمِ الْمُعَلِي اللهُ الْمَعْمِولُ اللهُ الْمُعُلِي اللهُ الْمُعُلِي اللهُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُعْمِلُولُ اللهُ اللّهُ الْمُعَالَى الللهُ الْمُعُلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُقِيْ فرماتے ہیں: رسول الله مُنَّ الله عَنْ ایک یہودی مرداورایک یہودی عورت کو زنا کے کیس میں پیش کیا گیا، یہ دونوں شادی شدہ بھی تھے ، لوگوں نے حضور مُنْ الله عَنْ کیا کہ ان کا فیصلہ فرمایے، حضور مُنْ الله کیا گیا، جب ان کو پھروں کی تکلیف ہوئی حضور مُنْ الله کیا گیا، جب ان کو پھروں کی تکلیف ہوئی تو وہ یہودی اپنی مجبوبہ کے پاس آیا اور اس کو پھروں کی بوچھاڑ ہے بچانے کے لئے اس کے اوپر جھک گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسول پران کا زانی ہونا ثابت کرنے کے لئے کیا تھا کہوہ پھروں سے بچانے کے لئے اپنی مجبوبہ پر جھک گیا۔

ﷺ یہ حدیث امام مسلم میشانی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری میشا اورامام مسلم نے اس کونقل نہیں کیا۔ شاید کہ کوئی فن حدیث کا ناواقف اس وہم میں مبتلا ہوجائے کہ بیا اعلی شیبانی مجبول ہے۔ حالانکہ بیہ بات درست نہیں ہے کیونکہ عمرو بن دینارالا ترم نے بھی ان سے روایت کی ہے۔

وَإِنْ نَـقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَالُتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8089 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

8090 - آخُبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِيُ إِيَّاسٍ، ثَنَنَا شُعْبَةُ، عَنَ آبِي بِشُوٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ آتَى جَارِيَةَ امْرَاتِهِ قَالَ: اِنْ كَانَتُ حَلَّلَتُهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمُ تَكُنُ آحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8090 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت نعمان بن بشير وَلِيَّمَ فَرَمات بين ايك آدى اپنى بيوى كى لونڈى كے ساتھ زنا كامرتكب ہواتھا ،آپ مَنْ اَيْكُمُ اِنْ اِسْ كَالِيَّا اِلَّالِيَّةُ اِلْمَالِ كَالْمُوالِيَّ اللَّهِ اللَّالِيَّةُ اللَّالِ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةِ اللَّهِ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّ

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

8091 - آخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الطَّيْرَفِي، بِمَرُو ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصُلِ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بُنُ اَبَانَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُحَالِفُ دِينَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ، وَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ اَشُهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لَنَا إِلَيْهِ إِلَّا بِحَقِّهِ إِذَا آصَابَ اَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مَا هُوَ عَلَيْهِ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8091 - العدني هالك

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله في الله عن الله عن الله من الله من الله من الله عن الله عنه الله عنه

ٱشْهَدُ ٱنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو ہم اس کو پھے نہیں کہہ سکتے ،البتہ اگر کوئی ایبا جرم کرے گا کہ جس کی بناء پر وہ حد کامستحق ہوا (تواس صورت میں اس کی مجوزہ حداس پر نافذ کی جاسکتی ہے)

🚭 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بينالله اورامام مسلم بينالله نے اس كونفل نہيں كيا۔

8092 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ آبِی غَرَزَةَ عَنُ عُمَرَ بُنِ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، ثَنَا آبِی عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِی هِنُدَ، عَنُ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ السَّلَمَ ثُنَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرُكِ ثُمَّ نَدِمَ فَارْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ اَنْ سَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِى مِنُ تَسُلَمَ ثُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِى مِنُ تَسُلَمَ ثُنَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ هَلُ لِى مِنُ تَسُلَمَ ثُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِى مِنُ تَسُلُوا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِى مِنُ تَسُلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِى مِنُ تَسُلَمُ وَسَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ ) تَسُلَمَ وَلَهُ فِي اللهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ (آل عمران: 86) – إلى قَوْمُهُ فَاسُلَمَ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8092 - صحيح

اس کے بعد پھر نادم ہوگیا اوراس نے اپنی قوم کی جانب پیغام بھیجا کہ وہ رسول الله منگا ا

كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّجَاءَ هُمُ الْبَيّنَاتُ

'' کیونکر اللہ اس قوم کی ہدایت جاہے جوالیان لاکر کا فرہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچاہے اور آنہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضاؤہ اللہ )

🥸 🤃 بیرحدیث صحیح الاسنا دہے لیکن امام بخاری مُعظمہ اورامام مسلم مُعِللہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8093 - حَدَّثَ نَمَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، وَاَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ حَمْشَا فِ الْعَدُلُ قَالَا: اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبِ بُنِ حَرْبٍ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَبَّبٍ، ثَنَا سُفَيَانُ التَّوْرِيُّ، ثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَ بِقَتْلِهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَ بِقَتْلِهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَ بِقَتْلِهِ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْكُمُ رِجَالًا نَكِلُهُمْ فَمَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْكُمُ رِجَالًا نَكِلُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْكُمُ رِجَالًا نَكُلُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمُ الْفُورَاتُ بُنُ حَيَّانَ

هلَّا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8093 – صحيح

الله من معزب معروی ہے کہ فرات بن حیان ابوسفیان کا گارڈ تھا اور حلیف تھا، رسول الله مَنَا الله مَنا الله مَنَا الله مَنْ الله مَنَا الله مَنْ الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ مَنْ مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ أَنْ الله مَنْ أَنْ الله مُنْ الله مَنْ أَنْ مُنْ

قتل کے احکام جاری فرمادیے ہوئے تھے ،یہ انساریوں کے ایک حلقہ کے پاس سے گزرا،اس نے ان کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں، رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ من سے چھالوگ ایسے بھی ہیں جن کوہم نے ان کے ایمان کے سپر دکر دیا ہواہے، ان میں سے ' فرات بن حیان' بھی ہے۔

😯 😯 به حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم بیشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

8094 - أَخُبَرَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى، اَنْسَا عَلِيُّ بُنُ صَالِح، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ مِنَ اَشُوَافِ قُويُظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُويُظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُّلًا مِنْ قُرَيْظَةً، قَالُوا: ادْفَعُوهُ اللِّينَا نَقْتُلُهُ، فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ فَسَزَلَتُ: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (المائدة: 42) النَّفُسُ بِالنَّفُسِ، ثُمَّ نَزَلَتُ (اَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) (المائدة: 50)

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)8094 - صحيح

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس ورفع ماتے ہیں: قریظہ اورنضیر دو قبیلے تھے ، اورا یک شخص قریظہ کے امیر لوگوں میں ہے تھا، قانون بیتھا کہ جب قریظہ کاکوئی آ دی نضیر کے کسی آ دی کوتل کردیتا توبد لے میں قریظہ کے آ دی کوبھی قتل کیا جاتا۔ اور جب نضیر کا کوئی آ دی ، قریظہ کے کسی آ وی گوتل کردیتا توبیالوگ کہتے: ہمارابندہ ہمارے حوالے کردو،ہم اس کوخود قبل کردیں گے۔ ان لوگوں نے اس اختلاف میں رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُم كو الله مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا الل آيت نازل ہوئي ،

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

''اوراگران میں فیصلہ فرماؤ توانصاف ہے فیصلہ کرو بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں'' ( ترجمہ کنزالا یمان ، امام احمد رضا مُعِينة ) (اس كے بعد قصاص كے احكام بيان ہوئے ، پھر )افحكم الجاهلية يبغون والى آيت نازل ہوئى۔

🤁 🤁 به حدیث منجح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مِیالیہ اورامام مسلم مِیالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8095 – اَخْبَرَنَىا اَبُوْ عَـمُوو عُشْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّفَّاقُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَمَا آبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمِ إِلَّا فِي ثَلَاثِ حِصَالِ: زَانِ مِحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَيُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْآرْضِ

هٰذَا حَدِیُتُ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ عَلٰی شَرُطِ الشَّیْخَیْنِ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8095 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ

نادی شده مخص زنا کرے تواس کورجم کر دیا جائے۔

کوئی شخص جان ہو جھ کر کسی کوئل کردے تو بدلے میں اس کوئل کرئے سولی پراٹکا دیا جائے ،یااسے شہر بدر کر دیا جائے۔ ﷺ بیر حدیث امام بخاری رئیشتہ اورامام مسلم رئیشہ کے معیار کے مطابق صیح الا سناد ہے لیکن شیخین میشند نے اس کوفل نہیں یا۔

8096 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ وَيَعْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَلَ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَلَ الْعُرَيْقِينَ لِاَنَّهُمْ سَمَلُوا آعُيْنَ الرِّعَاءِ

﴾ حضرت انس بن ما لک رہائی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کا گیا کے نہیلہ عرینہ کے دہشت گردوں کی آٹھوں میں سلائیاں اس لئے پھروائیں تھیں کہ انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کے ساتھ یہ بہیانہ سلوک کیا تھا۔

8097 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، حَدَّثِنَى اَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ النَّصْرِ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ سَهُلٍ الْآعُرَجُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8096 - ذا في مسلم

مذکورہ اسناد کے ہمراہ بھی سابقہ حدیث مروی ہے۔

الاسناد بے سی الاسناد ہے سکین امام بخاری پینیہ اور امام سلم مینیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8098 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ،

#### حديث: 8098

البصامع للترمذى أبواب الديات عن ربول الله صلى الله عليه وبللم - بساب ما جاء فى الرجل يقتل عبده حديث: 1372 أسنن ابى داود - كتساب الديات باب من قتل عبده او مثل به ايقاد منه - حديث: 3935 أمنن ابن ماجه - كتاب الديات باب هل يقتل الدحر بالعبد - حديث: 2659 أسنن الدارمى - ومس كتساب الديات باب فى القود بين العبد وسيده - حديث: 2319 السنن الصغرى - كتساب البيوع القود من السيد للمولى - حديث: 4682 أصنف ابن ابى شيبة - كتساب الديات الرجل يقتل عبده - حديث: 2695 ألسنن الكبرى للنسائى - كتساب القسامة القود من السيد للمولى - حديث: 6729 أمسند احدد بن حنبل - اول مسنند البصريين ومن حديث بسرة بن جندب المولى مديث الكبرى للطبرانى - من اسع بسرة من اسند بسرة بن جندب - باب حديث: 936 المعجم الكبير للطبرانى - من اسع بسرة ما اسند بسرة بن جندب - باب حديث: 936 المعجم الكبير للطبرانى - من اسع بسرة ما اسند بسرة بن جندب - باب حديث: 936

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

أَنْبَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُناهُ

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ البُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةً

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8098 - على شرط البخاري

حضرت سمرہ بن جندب و اللہ فاقر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگالیا فی ارشاد فرمایا: جس نے اپنے غلام کو قبل کیا ،ہم اس کو قبل کردیں گے ،اور جس نے اپنے غلام کے جسم کا کوئی حصہ کا ٹا ،ہم اس کے جسم کا حصہ کاٹ دیں گے۔

کیا۔ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوئے مروی ایک حدیث سابقہ حدیث کی شاہد ہے جیسا کہ درج ذیل ہے۔ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوئے مروی ایک حدیث سابقہ حدیث کی شاہد ہے جیسا کہ درج ذیل ہے۔

8099 – آخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، بِبَغُدَادَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الْمُنُذِرِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ بُنِ حَرُبٍ، قَالَا: ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْفَمِ، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ غَالِبِ بُنِ حَرُبٍ، قَالَا: ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْفِي وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنُ سِيْرِينَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنُ سِيْرِينَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنُ جَدَعَ عَبُدَهُ جَدَعُنَاهُ قَالَ الْحَاكِمُ: آنَا آخُشَى آنَ عُثُمَانَ بُنَ الْهَيْثَمِ اَرَادَ الْإِسْنَادَ الْآوَلَ كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَاللّهُ اَعْلَمُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹُوُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُنالِیُو مایا: جس نے اپنے غلام کو تل کیا ،ہم اس کو تل کردیں گے اور جس نے اپنے غلام کے جسم کا کوئی حصہ کا ٹاہم اس کے جسم کا وہی حصہ کاٹ دیں گے۔

ام حاکم کہتے ہیں: مجھے خدشہ ہے کہ عثان بن بیٹم نے پہلی اساد کا بی ارادہ کیا ہے، جبیبا کہ اس کویزید بن ہارون نے نے روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

8100 - فَحَدَّثَنَا اَبُوُ زَكُوِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ \$ 100 - فَحَدَّثَنَا اَبُوُ زَكُويًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ هِ هَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَخْصَى عَبُدَهُ اَخْصَيْنَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَخْصَى عَبُدَهُ اَخْصَيْنَاهُ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8100 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سمره وَ النَّهُ عَلَيْهُ فِر مات بِي كه رسول الله عَلَيْهِ عَنْهِ ارشاد فر مایا: جس نے اپنے غلام كوفسى كيا، ہم اس كوفسى س كے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔

8101 – اَحْبَوَنَا اَبُوُ النَّصُوِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، الْفَقِيهُ وَابُوُ اِسْحَاقَ اِبْوَاهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْقَارِءُ، قَالَا:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نَسَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عِبُسَى الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْاسَدِيِّ، عَنِ الْسَرِجِّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِيُ رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ مَا قَالَ: جَاءَ تُ جَارِيَةٌ إلى عُسَرَ بُنِ الْدَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ: إِنَّ سَيِّدِى اتَّهَمَنِى فَاَقُعَدَنِى عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَوْجِى، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: فَاعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَىءٍ؟ قَالَتُ: لَا، قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: فَاعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَىءٍ؟ قَالَتُ: كَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُعْتَرَفَتُ لَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: فَاعْتَرَفْتُ لَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: كَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَعْدَلُوكَ مِنْ مَالِكِهِ وَلا وَلَدْ مِنْ وَالِدِهِ لَنَهُ مِنْهُ لَو لَهُ مَا مُعُمُولً اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: اذْهَبِى فَانْتِ حُرَّةٌ لِوجُهِ اللهِ وَآنْتِ مَوْلَاهُ اللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ وَلا وَلَدْ مِنْ وَالِدِهِ لَا مُعْمُولٌ بِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالَّذَ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَآنُتِ مَوْلَاهُ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوهُ اللهِ وَالْدِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

هذًّا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدَانِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8101 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن عباس برجه فرمات میں ایک اونڈی حضرت عمر بن خطاب براٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: میرے آتانے مجھ پرتہت لگائی ہے اور مجھے آگ پر بٹھادیا ، جس کی وجہ سے میری شرمگاہ جل گئی ہے ، حضرت عمر رفانٹو نے فرمایا: کیاس نے جو کہا: ہیں۔ آپ نے پوچھا: کیاتو نے اس کے سامنے خود کی گناہ کا اقر ارکیا ہے؟ اس نے کہا: اس کومیرے پاس لے کرآؤ، جب حضرت عمر رفانٹو نے اس کود یکھا تو فرمایا: اس کومیرے پاس لے کرآؤ، جب حضرت عمر رفانٹو نے اس کود یکھا تو فرمایا: اس کومیرے پاس لے کرآؤ، جب حضرت عمر رفانٹو نے اس کود یکھا تو فرمایا: کیاتم اللہ کے عذاب جیساعذاب دیتے ہو؟ اس نے کہا: اے امیر المونین! مجھے اس کی ذات پر شک ہے ، حضرت عمر رفانٹو نے اس میں کوئی گناہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ حضرت عمر رفانٹو نے پوچھا: کیاس نے خوداقر ار کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، حضرت عمر رفانٹو نے نو چھا: کیاس نے خوداقر ار کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، حضرت عمر رفانٹو نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبنہ قدرت میں میری جان ہے ، اگر میں نے رسول اللہ منگونٹو کی کوئی میں کو ایس کے ما لک سے اوراولا دکواس کے والد سے قصاص نہیں دلوایا جا کے رسول اللہ منگونٹو کی کوئی میں میری ہوتا کی ہوتا ہے اس کو ما کوڑ سے مارے ، اور لونڈی سے فرمایا: تو جا ، تو اللہ کی رضا کے کے آزاد ہے ، اور تو اللہ اور تو اللہ اور تو اللہ اور تو اللہ اللہ تا انتہاں کے رسول کی باندی ہے۔

ابوصالح کہتے ہیں: لیف نے کہا: یہ حدیث معمول بہانہیں ہے۔ یہ حدیث سیجے الاسناد ہے کین امام بخاری بیشاته اورامام مسلم بیشاتی نے اس کوقل نہیں کیا۔اس حدیث کی درج ذیل دوشاہد حدیثیں موجود ہیں۔

8102 - آخُبَرَنَاهُ أَبُو جَعُفَرِ بُنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ آبِى غَرَزَةَ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ، ثَنَا آبُو شِهَابٍ عَبُـدُ رَبِّيهِ بُـنُ نَافِعٍ، عَنُ حَمُزَةَ الْجَزَرِيّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ مَثَلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَّهُوَ مَوْلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8102 - حمزة هو النصيبي يضع الحديث

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ر الله عن عمر الله عن كه رسول الله من الله عن الله عن الله عنه كيا، اس كا علام كا مثله كيا، اس كا غلام آزاد ہے، اور اس كے بعدوہ الله اور اس كے رسول كا غلام ہوجائے گا۔

8103 - وَاخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ بُنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِتُ، ثَنَا عَبُشَرُ بُنُ قَالِمٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ، قَالَ: كُنَّا نُزُولًا فِي دَارِ سُويُدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، وَمَعَنَا شَيْخٌ حَدِيدٌ جَاهِلٌ فَلَا قَالِتُ وَصَيْنٌ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ، قَالَ: كُنَّا نُزُولًا فِي دَارِ سُويُدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، وَمَعَنَا شَيْخٌ حَدِيدٌ جَاهِلٌ فَلَا اَدْرِى مَا قَالَتُ وَلِيدَةُ شُويُدٍ فَلَطَمَهَا فَعَضِبَ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: عَجَزَ عَلَيْكَ اللهُ حُرُّ وَجُهِهَا، لَقَدُ رَايَتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ يَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا الله خَادِمٌ وَّاحِدٌ فَلَطَمَهَا اَصْغَرُنَا فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نُعْتِقَهَا

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)8103 - صحيح

﴿ ﴿ ہلال بن یباف فرماتے ہیں: ہم سوید بن مقرن کے گھر میں موجود ہے ، ہمارے ساتھ ایک گرم مزاج جاہل بوڑھا بھی تھا، سوید کی لونڈی نونڈی کوتھٹر ماردیا، سویداس پر بہت سخت ناراض ہوئے ، وہ اس سے بھی تھا، سوید کی لونڈی ناراض ہوئے ، وہ اس سے بہلے بھی کسی پراتنے ناراض نہیں ہوئے تھے ، انہوں نے فرمایا: تمہیں مارنے کے لئے اس کے چہرے کے علاوہ کوئی جگہیں ملی ؟ بنی مقرن میں ، میں ساتواں شخص تھا (یعنی ہم سات بھائی تھے )، ہمارے پاس صرف ایک خادم تھا۔ اس کو ہمارے سب سے چھوٹے نے تھٹر ماردیا، رسول اللہ منا فرائی ہمیں تھم دیا کہ ہم اس کو آزاد کردیں۔

8104 - آخُبَرَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، حَدَّثَنَا آبُوُ الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقَادُ وَلَدُ مِنُ وَالِدِهِ، وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِى الْمَسَاجِدِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8104 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله على الله على الله مثل الله مثل الله عنه ارشاد فرمایا: اولا دکواس کے باپ سے قصاص نہیں دلوایا جائے گا اور صدود مسجد میں قائم نہیں کی جائیں گی۔

8105 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، وَاَبُو جَعْفَرٍ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، وَاَبُو جَعْفَرٍ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اِحْدِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاللهُ هَا اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8105. على شرط البخاري ومسلم

اور حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ علیہ مروی ہے کہ نی اکرم مالی اس کوڑے مارنا اور جلاوطن کرنا ثابت ہے ، اور حضرت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ

ابو بمرصد بق زن شونے بھی کوڑے مارنا اور جلاوطن کرنا ثابت ہے اور حضرت عمر جائٹونے بھی ثابت ہے۔

﴿ يَعَنَّ يَعَنَّ اللهِ عَارِكَ يُعَنَّ اوراما ﴿ سَلَمُ يُعَنَّ كَمعيار كَمطابِ سَحِي حَلِيَن يَحْيَن عُيَنَ عُين عُينَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسُلْم اللهُ عَلَيْه وَسُلَم اللهُ عَلَيْه وَسُلُم اللهُ عَلَيْه وَسُلُم اللهُ عَلَيْه وَسُلُم اللهُ عَلَيْه وَل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8106 - على شرط مسلم

8107 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِی عَمُسُرُو بُسُ الْسَحَارِثِ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْاَشَجِ، حَدَّثَهُ قَالَ - بَيْنَا آنَا جَالِسٌ عِنْدُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ إِذُ وَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جَابِرٍ -: فَحَدَّتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَادٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِی عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جَابِرٍ، آنَّ آبَاهُ، وَحَدَّتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَادٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِی عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنْ جَابِرٍ، آنَّ آبَاهُ، حَدَّثَ شُلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَعْفُلُ فَوْقَ عَشُرَةِ آسُواطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ بُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8107 - على شرط البخاري ومسلم

ایوبردہ انصاری جاتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشا وفر مایا: (تعزیر کے طوریر)وں سے زیادہ کوڑے نہ مارے جاتے ہیں۔

ور امام بخاری بیست اورامام مسلم بیستاک معیار ک مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستا اورامام مسلم بیستاک معیار ک مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستا اورامام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# مسلم مُسِلِد نے اس کُفُقُل نہیں کیا۔

8108 – آخبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحْمَدُ بُنُ مُوسَى التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مِنْجَابُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، آنَهُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ وَارَعَى لَا وَاللهِ نَفَالَ عَمْرُو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ وَارَعَى لَا وَاللهِ نَفَالَ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَسَبْحَانَ اللهِ لَقَدُ قُلُتِ آمُرًا عَظِيمًا هَلِ اظَّلَعْتِ عَنْهَا عَلَى زِنَى ؟ قَالَتْ: لَا وَاللهِ، فَقَالَ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُ؛ إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ قُلْتِ آمُرًا عَظِيمًا هَلِ اظَّلَعْتِ عَنْهَا عَلَى زِنَى ؟ قَالَتْ: لَا وَاللهِ، فَقَالَ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُ؛ إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا عَلَى زِنَاءٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدِ آوِ امْرَاةٍ قَالَ آوُ قَالَتْ لِوَلِيدَتِهَا يَا زَانِيَةُ وَلَمْ تَطَلِعُ مِنْهَا عَلَى زِنَاءٍ جَلَدَتُهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآنَهُ لَا حَدَّ لَهُنَّ فِى الدُّنِيَ

هَٰذَا حَدِيُتٌ صَحِيُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " إِنَّـمَا اتَّفَقَا فِي هَٰذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيْثِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي نُعْمٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8108 - بل عبد الملك بن هارون متروك باتفاق حتى قيل فيه دجال

8109 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا اَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنِى سَهُلُ بُنُ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ رَجُلًا خَالِدٍ، ثَنَا اَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنِى سَهُلُ بُنُ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَسُلَمَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ زَنَى بِامْرَاةٍ سَمَّاهَا وَ أَنْكَرَتُ فَحَدَّهُ وَتَرْكَهَا هِنُ السَّامَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ زَنَى بِامْرَاةٍ سَمَّاهَا وَأَنْكَرَتُ فَحَدَّهُ وَتَرْكَهَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيهُ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عُلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي8109 - صحيح

آ دمی کو حدلگا دی گئی اورعورت کو چھوڑ دیا گیا۔

کی بیاد بیت صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رئیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس کی شاہد حدیث درج ایل ہے۔

8110 - مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوُنَ الْبُرُدِيُّ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُف، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ فَيَّاضٍ الْاَنْبَارِيُّ، عَنُ حَلَّادِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْبُرُدِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ يُعَلِي مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا أَنَّ وَجُلَا مِنُ بَيْ بَكُرِ بُنِ لَيْتٍ آتَى النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاقَدَ إِنْ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ يَا فَقَالَتِ الْمَوْاةِ فَقَالَتِ الْمَوْاةِ فَقَالَتِ الْمَوْاةِ فَقَالَتِ الْمَوْاقُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَوْاةِ فَقَالَتِ الْمَوْاةُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَوْاةِ فَقَالَتِ الْمَوْاةُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَوْاةِ فَقَالَتِ الْمَوْاقُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَوْاةِ فَقَالَتِ الْمَوْاقُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَوْلَةِ فَقَالَتِ الْمَوْلَةُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيْنَةُ عَلَى اللهُ عَلَقِهِ وَسَلَمُ وَيَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ هُ مَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

كَهُ لَهُ الْمُ يُخَرِّجُاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8110 – القاسم بن فياض ضعيف

﴿ ﴿ حضرت سعید بن مسیّب رفانی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس واللہ نے فرمایا: بنی بکر بن لیف کا ایک آدمی نبی

اکرم سُلُ اللہ کی بارگاہ میں آیا، اور جارم تبدا قرار کیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس کوسوکوڑ نے مارے گئے ،

کیونکہ یہ شخص کنواراتھا، پھر اس سے عورت کے خلاف گواہ مانگے گئے ، (وہ گواہ پیش نہ کرسکا، پھر عورت سے بوچھا گیا تو)
عورت نے کہا: یارسول اللہ مُنَالِیْمُ ، اللہ کی قسم! یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ اس کو کذب بیانی کی سزا کے طور پر • ۸کوڑ ہے۔
مارے گئے۔

🕏 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8111 - آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ هِلَالَ بُنَ اُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَاتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ اَوْ حَدُّ فِي ظَهُرٍ كَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ اَوْ حَدُّ فِي ظَهُرٍ كَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ اَوْ حَدُّ فِي ظَهُرٍ كَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### حديث: 8111

صسعيع البخارى - كتساب النسهادات باب إذا ادعى او قذف - حديث: 2547 صسعيع البخارى - كتساب تنفسير القرآن سورة البقرة - باب ويدرا عنها العذاب ان تشريد اربع شهادات بالله إنه لبن حديث: 4477 منن ابى داود - كتاب الطلاق ابواب تفريع ابواب الطلاق - باب فى اللعان حديث: 1934 مشكل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 2493 من الدارقطنى - كتاب النكاح باب السهر - حديث: 3247 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب اللعان بساب الروع يقذف امراته - حديث: 14270 معرفة السنن والآثار للبيهقى - كتساب السلعان وقف الزوجين عند الخامسة وذكيرهما الله عز وجل - حديث: 4804

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8111 - صحيح

8112 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا آبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا ابْنُ آبِى فِي نَبَا آبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا ابْنُ آبِى فِي خَالِهِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْ مَنِ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْتَعْفِدِ: إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَانْ عَادَ فَانْ عَادَ فَانْ عَادَ فَانْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

هللَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِلْسَنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَشُرَحْبِيلَ بُنِ اَوْسٍ وَهـ وُلاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8112 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ عند عمروی ہے کہ رسول اللہ عن اللہ عند اس کے متعلق فرمایا: اگر کوئی مخص اسے ہے تواس کو کوڑے مارو،اگر دوبارہ پنے ، پھر کوڑے مارو، تیسری مرتبہ پنے ،تو پھر بھی کوڑے مارو، اوراگر پھر بھی باز نہ آئے تواس کوقل کر دو۔

ﷺ یہ حدیث امام مسلم ٹھٹٹوئے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس موضوع پر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ،عبداللہ بن عمر ، اور شرحبیل بن اوس ٹھ لیٹر سے بھی احایث مروی ہیں اور یہ سب رسول اللہ منافیلیو کے صحابہ ہیں۔

# أَمَّا حَدِيْثُ جَرِيْوِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ

# حضرت جربر بن عبداللہ طالبہ اسے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

8113 - فَاخْبَرَنَاهُ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْقَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا مَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا مَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عَاوُدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ حَرْمٍ، عَنْ جَرِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ فَعُرُ الْ خَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ أَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8113 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ارد، اگردوبارہ ہے ، پھر کوڑے مارو، تیسری مرتبہ ہے ، تو پھر بھی کوڑے مارد، اورا گر پھر بھی باز نہ آئے تواس کو آل کردو۔

# وَاَمَّا حَدِيْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

# حضرت عبدالله بن عمر طلطها سے مروی حدیث درج ذیل ہے

8114 - فَحَدَّثُنَاهُ اِبُرَاهِيُمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا اَبِيُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا جَرِيُرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمُرَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ هَا فَتُلُوهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8114 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عَبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص اسے یے تواس کو کوڑے مارو، اگر دوبارہ یے ، پھر کوڑے مارو، اگر کو گھر بھی بازنہ آئے تواس کوتل کردو۔

﴿ ﴿ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ

# وَاَمَّا حَدِيْتُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت ابو ہریرہ طالعہ سے مروی حدیث درج ذیل ہے

8115 - فَحَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، اَنْبَا سَعِيدٌ، عَنُ سُهَيُلِ بُنِ آبِي صَالِح، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شُوبَ الْحَمُرَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوبَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوبَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ مَنْ شَوبَ الْحَدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوبَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ وَهُ اللَّاسِمَةِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "
 وَهِلْذَا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8115 - على شرط مسلم

المسلم طافن کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8116 – فَحَدَّنَنَا اللهُ زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا اللهِ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْحَدُمُ وَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللهُ عَلَدُهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَدُهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ الللهُ الللهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَامَّا حَدِيْثُ مُعَاوِيَةً:

ارو، اگردوبارہ ہے ، چرکوڑے مارو، تیسری مرتبہ ہے ، تو چربھی کوڑے مارو، اوراگر پھربھی بازنہ آئے تواس کو کوڑے مارو، اگر کا کا دو۔

﴿ ﴿ مَعْمِرَ كُمْتِ بَيْنَ مِينَ فِي مِدِيثُ مُحَدِّ بْنِ الْمَنْكُدُ رَكُوسَانَى تُوانَهُوں نے فرمایا ابعد میں اس حدیث پرعمل چھوڑ دیا گیا ۔ تھا، نبی اکرم مُثَاثِیَّا کی بارگاہ میں نعیمان کے بیٹے کولایا گیا، آپ مُثَاثِیَّا نے اس کوکوڑے مروائے ، ،اس نے پھر شراب پی، آپ مُثَاثِیَّا نے بھر اس کو کھڑے اس کو پھر کوڑے لگوائے ،اس نے پھر پی، آپ مُثَاثِیَّا نے پھر اس کو کوڑے لگوائے ،اس نے پھر پی، آپ مُثَاثِیَّا نے پھر اس کو کوڑے لگوائے ۔کوڑوں سے زائد پھنہیں کیا گیا۔

# معاونیکی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

8117 – فَسَحَدَّ ثُنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ، الْعَدْلُ ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَآ سَعِيدٌ عَنْ عَاصِم بُنِ بَهُدَلَةَ، عَنْ ذَكُوانَ آبِى صَالِحٍ وَاثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ شَرِبُوا الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا الْآابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8117 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت معاویہ جن شخف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حن شیئے ایشا دفر مایا: اگر لوگ شراب پئیں توان کو کوڑے مارو، اگر پھر پئیں تو پھر کوڑے مارو، اگر پھر پئیں تو پھر کوڑے مارو، اگر چوتھی مرتبہ بھی پئیں توان کوقتل کردو۔

وَاَمَّا حَدِينتُ الشَّوِيدِ بُنِ سُوَيْدٍ

# شرید بن سویدگی روایت کرده حدیث

8118 - فَحَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السَّحَاقَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السَّحَاقَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللهُ عَدُدُكُمُ الْحَمْرَ فَاجُلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8118 - على شرط مسلم

ارشادفرمایا: این شریدای والد کایه بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنگینیم نے ارشادفرمایا:

جب کوئی شراب پے تواس کوکوڑے مارو، دوبارہ پے تو پھر مارو، تیسری بار پئے تو پھر مارو، چوتھی بار پئے توقتل کر دو۔

اس کو اللہ مسلم وہ اور کے معارے مطابق سیح ہے کیکن سیخین نے اس کو اس کو اس کیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# وَاَمَّا حَدِيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و حضرت عبدالله بن عمر و رُفَّ اللهِ عَلَى روايت كرده حديث

8119 – فَحَدَّثُنْاهُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِ مِنَ أَنْبَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهَ اللهُ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْحَمْرِ: إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8119 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من الله عبد الله بن عمر و الله فا مرات میں که رسول الله منالی الله منالی الله علی شراب سے متعلق فرمایا: جب کوئی شراب سے تواس کوکوڑے مارو، دوبارہ ہے تو پھر مارو، چوتھی بار ہے تو فتل کردو۔

# وَامَّا حَدِيْثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسِ

# حضرت شرحبیل بن اوس زانتهٔ سے مروی حدیث

8120 - آخُبَرَنِي آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا حَلَفُ بُنُ سَالِمٍ، وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمُو الْعِرَاقِقُ، قَالا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ غُنُدَرٌ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُو، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنِ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ كَبْشَةَ، يَخُطُبُ بِالشَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحَدِّثُ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ فِي الْحَمُونِ إِنْ شَوِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ مَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْحَمُونِ إِنْ شَوِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَا جُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَسَمِعْتُ آبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ، يُحَدِّثُنَا بِهِذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ فِى آجِوِهِ: هَذَا الصَّحَابِئُ مِنْ آهُلِ الشَّامِ هُوَ شُرَحْبِيلُ بُنُ آوْسٍ

﴿ ﴿ يَن يد ابن الى كبشه نَ شَام مِيْس خطبه ويت ہوئے بتايا كه مِيْس نے كسى صحابى رسول كوعبدالملك بن مروان كے حوالے سے رسول الله مُنْ الله عَلَيْهِم كا شراب كے متعلق بيدارشادسا ہے كەن جب كوئى شراب بے تواس كوكوڑے مارو، دوبارہ بيت تو پھر مارو، چوتھى بار بے توقل كردؤ'۔

ابوعلی الحافظ نے ہمیں یہی حدیث سائی اوراس کے آخر میں بیابھی بتایا کہ اس صحابی کا تعلق شام سے ہے ،اوروہ عضرت شرصیل بن اوس والتفومیں۔

8121 - فَ حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ آبُو عَلِيّ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بُرُدٍ الْآنُطَاكِتُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ الْبَهُرَانِیُّ، ثَنَا جَرِیُرُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنُ آبِی الْحَسَنِ نِمُرَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ شُرَحِبِيلَ بُنِ اَوْسٍ، وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا

شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8121 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ شرحبیل بن اوس رسول الله منگانیو کم سے صحابی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں که رسول الله منگیر آئے ارشاد فر مایا: جب کوئی شراب ہے تواس کوکوڑے مارو، دوبارہ ہے تو بھر مارو، تیسری بار ہے تو بھر مارو، چوتھی بار ہے توقتل کردو۔

# رسول الله مَنَاتِيَّةُ كِي صحابي حضرت نضر والتَّنَةُ كَي روايت كرده حديث

8122 - وَاَمَّا حَدِيْتُ النَّضُرِ، مِنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ شَرِبَ النَّحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَة فَاتُمُوهُ

﴿ ﴿ رسولَ اللهُ مَنَا لِيَهُ مَنَا لِيَهُ مَنَا لِيَهُ مَا تَنْ عَلَيْمَ فَرَمَاتَ مِينَ كَهُ رسولَ اللهُ مَنَا لَيْمَا فَرَمَا يَا: جب كوئى شراب ﷺ تواس كوكوڑے مارو، دوبارہ ﷺ تو پھر مارو، چنو تھی مارو، چنو تھی بار ﷺ توقعی کردو۔

8123 – حَـدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ، ثَنَا ابُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعَيْمَانَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ

﴾ ﴿ وَمِن اللهُ مَن المُنكد رنے حضرت جابر و النظام على الله على الرم سَلَيْتَا عَمَا سَابقه فرمان جيسافرمان بيان كيا ہے۔ اور فرمايا: رسول الله مَنْ لِيَّتَا فِي في مِن كُور عن مارے۔

8124 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقُنْطُرِيُّ، بِهَا ثَنَا اَبُوُ قِلابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، ثَنَا ابُنُ جُرَيْج، اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ رُكَانَةَ، اَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُوَقِّتُ فِى الْفَحِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُوَقِّتُ فِى الْخَمْرِ حَدًّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌّ فَسَكِرَ فَنْمِلَ فِى الْفَحِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ: اَفْعَلَهَا؟ وَلَمُ يَامُرُ فِيْهِ بِشَى عَ

هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8124 - صحيح

الله من الله من عبدالله بن عباس بی فرماتے بین که رسول الله من فی مد نافذکرنے کی کوئی کیفیت مقرر نہیں فرمائی حضرت عبدالله بن عباس بی فرماتے ہیں: ایک آدمی نے شراب پی، اوراس کونشہ چڑھ گیا، اوروہ گلیوں میں جمومتا پھر ربا تھا، ہم اس کو لے کررسول الله من فی فی مل نے جل پڑے، جب وہ حضرت عباس بی فی فی کے برابر پہنچا تو بھاگ کر نکلا اور حضرت عباس بی فی فی کے برابر پہنچا تو بھاگ کر نکلا اور حضرت عباس بی فی فی کہ کے باس بیٹے گیا، اس بات کی خبررسول الله من فی آگی کی ، یہ س کر حضور من فی فی مسکرا دیے اور فرمایا: کیا اس نے واقعی ایسا کیا؟ حضور من فی فی مناوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

8125 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مَصُلَدٌ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مُعَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، فَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُ لِيَ مُلَيْكَةَ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَانِ شَارِبًا فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ فِي الْبَيْتِ آنُ يَصُوبِهُ قَالَ: وَكُنتُ آنَا فِي الْبَيْتِ آنَ يَصُوبِ بَنْ عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ فَيصَرِبَهُ فَصَرَبُنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَوِيدِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ تَابَعَ عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ فَيصَرَبُنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَوِيدِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ تَابَعَ عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ الْحَارِثِ وَعَبُدُ الْوَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْ وَصُلِه بِذِكُو عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8125 - صحيح

اس کو رسول الله مَا الله مَا

ﷺ بیرحدیث محیح الاسنادہ کے کین امام بخاری ہے اورامام مسلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور عبدالوارث بن سعید نے معبدالوہاب ثقفی نے سند کومتصل کرنے میں عقبہ بن حارث رہائی کی متابعت کی ہے۔

8126 - حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُرٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، ثَنَا آبُو سُعِيدٍ آحُمَدُ بُنُ آبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: آخُبَرَنِى عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: جِىءَ بِالنَّعَيْمَانِ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِى الْبَيْتِ فَضَرَبُوهُ بِالْآيَدِى وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8126 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عقبہ بن حارث ولائنڈ فرماتے ہیں: نعیمان کورسول الله مُلاَثِیْمُ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا،رسول الله مُلاَثِیْمُ نے سبب گھروالوں کو حضرت عقبہ بن حارث و مارا \_ان کو مار نے والول سبب گھروالوں کے ساتھ اور جوتوں کے ساتھ ان کو مارا \_ان کو مار نے والول میں مئیں بھی شامل تھا۔

8127 – آخُبَرنَا آبُو أَحُمَد بَكُر بُنُ مُحَمَّد بَنِ حَمَدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْم، ثَنَا الْجُعَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَة، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ يُؤْنَى بِثُلَّ مِكْيِ وَصَدُرًا مِنُ إِمُرَةٍ عُمَرَكَانَ يُؤُنِى إِمْرَةٍ آبِى بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنُ إِمُرَةٍ عُمَرَكَانَ يُؤْنَى بِالشَّارِبِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى إِمْرَةٍ آبِى بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنُ إِمْرَةٍ عُمَرَ وَحَدَدًا مِنْ المُوعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الْمُرَةِ الْمِنْ الْمُوعِينَ عَمْدَ فَجَلَدَ فِيهُا وَضَدُرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهُا وَفَسَقُوا جَلُدَ فِيهُا ثَمَانِينَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8127 - ذا في البخاري

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴾ ﴿ سائب بن یزید رفائظ فرماتے ہیں: رسول الله مُؤاثِرُم کے زمانے میں ،حضرت ابو بکر رفائظ کی خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں کسی شراب خورکولا یا جاتا تو ہم اس کو ہاتھوں ، جوتوں اور جیا دروں کے ساتھ مارتے ،حتیٰ کہ حضرت عمر رفائظ کی خلافت کے اوائل میں اس کی سزا جیالیس کوڑ ہے مقرر کردی گئی۔ اور جب ان میں شراب نوشی عام ہوگئ اور فستی بڑھ گیا تو آپ نے اس کی سزا • ۸کوڑ ہے کردی۔

8128 – آخُبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوُنَ، اَنْسَامُ مَعْدِ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنْسَامُ مُعَدِّمَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَمْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْمِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْمِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَزْهَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: قُومُوا اللهِ فَاضُرِبُوهُ فَقَامُوا اللهِ فَحَفَقُوهُ بِنِعَالِهِمُ اللهُ عَنْهُ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: قُومُوا اللهِ فَاضُرِبُوهُ فَقَامُوا اللهِ فَحَفَقُوهُ بِنِعَالِهِمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8128 - صحيح

ا جہ است عبدالرحمٰن بن ازہر بڑا تھا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَا تَقِیم کی بارگاہ میں شراب خور کو لایا گیا، آپ مُنَا تَقِیم نے فرمایا: اس کو مارو۔لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے جوتوں کے ساتھ اس کو مارنے گئے۔

الاسناد ہے کی بیرحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مجیشہ اورامام سلم مجیسہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8129 - حَـدَّثَـنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُو، ثَنَا شُعْبَةُ، عَـنُ اَبِي الْعَبَّابِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُو، ثَنَا شُعْبَةُ، عَـنُ اَبِي الْعَبَّاحِ، عَنُ اَبِي الْعَبِيدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: لا اَشُرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ اِذْ اتِي النَّهِ مَا شَرِبُتُ حَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيذَ زَبَيبِ وَتَمْرٍ فِي النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَرِبُتُ حَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيذَ زَبَيبِ وَتَمْرٍ فِي النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَرِبُتُ حَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيذَ زَبَيبِ وَتَمْرٍ فِي النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، مَا شَرِبُتُ حَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيدَ زَبَيبِ وَتَمْرٍ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، مَا شَرِبُتُ حَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيدَ وَتَمُولِ وَعَنِ الدَّبَاءِ وَتَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُولِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُولِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلّالِ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

هْلَدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8129 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری والنظ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم النظ فی کے پاس ایک نشکی کو لایا گیا، اس نے کہا: یارسول اللہ میں نے شراب نہیں فی بلکہ میں نے دباء (شراب پینے کے لئے استعال ہونے والا برتن ) میں زبیب اور مجبور کا جوس پیاتھا۔ حضور من این کا میں دبیب اور مجبور کے جوس حضور من این کو ہاتھوں کے ساتھ مارا گیا، اس پرجوتے برسائے گئے، پھر حضور من این نے زبیب اور مجبور کے جوس سے بھی منع کردیا اورد باء نامی برتن کے استعال بربھی یابندی لگادی۔

😌 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8130 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: رَايْتُ الْقَاضِى، اَنْبَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: حَدَّثِنَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَزْهَرَ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: رَايْتُ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَهُوَ يَتَحَلُّ النَّاسَ يَسُالُ عَنُ مَنْزِلِ حَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، فَأَتِى بِسَكُرَانَ فَامَسَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يَضُوبُوهُ بِمَا كَانَ فِى اَيْدِيهِمْ قَالَ: وَحَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ فِى وَجُهِهِ قَالَ: ثُمَّ أَتِى آبُو بَكُو رَضِى الله عَنهُ بِسَكُرَانَ قَالَ: وَتَعَا لَلهُ عَنهُ بِسَكُرَانَ قَالَ: فَتَوَخَى الله عَنهُ الله عَنهُ بِسَكُرَانَ قَالَ: فَتَوَخَى الله عَنهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ عبدالرحمان بن از ہر زباتُونُ فرماتے ہیں: میں نے جنگ حنین کے دن رسول الله مَنالَیْنِمُ کو دیکھا ہے آپ لوگوں کے درمیان موجود سے ،اورخالد بن ولید کا ٹھکانہ پوچھ رہے سے ،آپ مَنالِیْنِمُ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو کہ نشے میں دھت تھا، رسول الله مَنالِیمُ نے فرمایا: جولوگ اس کے آس پاس ہیں ،ان کے ہاتھ میں جوبھی ہے ،اس کے ساتھ اس کی چائی کردیں۔اور رسول الله مَنالِیمُ نے اس کے منہ پرمٹی ڈال دی ، راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر بڑاٹوؤ کے پاس بھی ایک شرابی شخص کو لایا گیا، راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر بڑاٹوؤ کے پاس بھی ایک شرابی شخص کو لایا گیا، راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر بڑاٹوؤ کے اس دن شرابی کی پٹائی لگائی تھی (ان سے مشورہ کے بعد ) آپ بڑاٹوؤ نے اس کوچالیس کوڑے لیس کوڑے کی بالے کہ کوڑی سے مورہ کے بعد ) آپ بڑاٹوؤ نے اس کوچالیس کوڑے لیس کوڑے لیس کوڑے لیس کوڑے لیس کوڑے کی بالے کو بالے سے میس کوڑے کی کوڑی کوڑی کے ۔

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8131 - صحيح

﴿ ﴿ وَرِه كَلِي بِيانَ كُرتَ بِينَ: حضرت خالد بن وليد رَفَافَوْ نَ مِحْ حضرت عَمْرَ اللَّهُ كَلَ جانب بهيجا، مين آپ كے پاس آيا، آپاس وقت مجد مين تھے اور آپ كے ہمراہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت على ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، جضرت طلحہ اور حضرت زبیر بخواتی بھی موجود تھے، سب مجد میں تکیدلگائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا: مجھے حضرت خالد بن ولید نے آپ کی جانب بھیجاہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، اور فر مارہ تھے، لوگ شراب میں بہت ڈوب چے ہیں، اوران لوگوں نے سزاؤں کو بہت حضرت محمل ہواہے۔ حضرت عمر بخالفوں نے سراؤں کو بہت حضرت محمل ہواہے۔ حضرت عمر بخالفون نے فر مایا: بیسب لوگ یہاں موجود ہیں، آپ اس بابت ان سے لوچھ لیجئے، حضرت علی ہواسات کرتا ہے، اور جب بکواسات کرتا ہے ، اور جب بکواسات کرتا ہے محکم دلائل و بر اہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کی سزا • ۸کوڑے ہیں، اس لئے اس کے • ۸کوڑے ہونے جاہمیں، حضرت عمر والنوز نے افر مایا: اپنے ساتھی کو حضرت علی والنوز کی یہ بات پہنچادو، چنانچہ حضرت خالد بن ولید والنوز نے • ۸کوڑے لگوائے، حضرت عمر والنوز نے بھی • ۸کوڑے لگوائے، اور حضرت عمر والنوز کے بیاں اگر کوئی صحتمند شکی لایا جاتا تو آپ اس کو • ۸کوڑے لگواتے اور اگر کوئی کنرور لاغرنشنی لایا جاتا تو آپ اس کو • ۸اور ۴۰ کوڑوں کی سزا کو جاری کمزور لاغرنشنی لایا جاتا تو آپ اس کو • ۱۸ور ۴۰ کوڑوں کی سزا کو جاری کمزور لاغرنشنی لایا جاتا تو آپ اس کو ۴۰ کوڑوں کی سزا کو جاری کھا۔

🕏 🕄 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8132 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ كَثِيْرِ بُنِ عُفَيْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ فُلَيْحِ أَبُو الْمُغِيرَةِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا تَوْرُ بُنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـالْآيْدِى وَالنِّعَالِ وَالْعَصَا حَتَّى تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ اَبِيْ بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَبُوْ بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ فَرَضَنَا لَهُمْ حَدًّا فَتَوَخَّىي نَـحُـوًا مِمَّا كَانُوا يُضُرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ ابُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَـجُـلِـدُهُمُ ٱرْبَعِينَ حَتَّى تُوُقِّي، ثُمَّ قَامَ مِنْ بَعُدِهِ عُمَرُ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ ٱرْبَعِينَ، حَتَّى أُتِي بِرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَقَـٰدُ كَـانَ شَـرِبَ فَامَرَ بِهِ اَنْ يُجُلَدَ، فَقَالَ: لِمَ تَجْلِدُنَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُ: فِي اَيِّ كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ آنِّي لَا ٱجْلِدُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) (المائدة: 93) الْآيَةَ فَانَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا، ثُمَّ اتَّقُوا وَآخْسِنُوا، شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ وَالْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِلَ، فَلَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: آلا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ هلِذِهِ الْأَيَاتِ انْزِلَتْ عُـذُرًا لِـلُـمَاضِيـنَ وَحَـجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ لِآنَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِنُ عَمِلِ الشَّيْطَانِ) (المائدة: 90) ثُمَّ قَرَا حَتَّى اَنْفَذَ الْايَةَ الْاُحْرَى (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّـقَوُا وَاحْسَنُوا) (المَائدة: 93) فَإِنَّ اللَّهَ عَـزَّ وَجَلَّ قَدْ نَهَى اَنْ يُشُرَبَ الْخَمْرُ، فَقَالَ غُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: صَدَقُتَ فَمَاذَا تَرَوُنَ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَرَى آنَّهُ إِذَا شَوِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هذَى، وَإِذَا هذَى افْتَرى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي تَمَانُونَ جَلْدَةً فَامَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8132 - صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴿ حضرت عبدالله بن عباس بر الله من اله من الله من الله

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا(المائده:93)

"جوایمان لائے اور نیک کام کے ان پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھرڈ ریں اور ایمان رکھیں ، پھرڈ ریں اور نیک رہیں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائیات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمُو وَالْمَيْسِو وَالْاَنْصَابُ وَالْآزَلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمِلِ الشَّيْطَانِ) (المائدة: 90)
"اے ایمان والو، شراب، جوااور بت اور پانے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، توان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ" (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا)

بیآیت ختم کرنے کے بعد آپ نے دوسری آیت پڑھی

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوُا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوُا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوُا وَآحُسَنُوا

"جوایمان لائے اور نیک کام کے ان پر کوئی گناہ نہیں جو پھھ انہوں نے چکھا جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ پهر ډري اورايمان رکميس ، پهر ډري اورنيک رېين ' (ترجمه کنز الايمان ،امام احمد رضا )

الله تعالى نے شراب نوشى سے منع فرمایا ہے ، حضرت عمر بھاتھ نے فرمایا تم نے بچے کہا۔ (پھر دوسرے لوگوں سے مخاطب موکر فرمایا) تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت على بھاتھ نے فرمایا جمارا یہ خیال ہے کہ بندہ جب شراب بیتا ہے تواسے نشہ آتا ہے، اور جب نشرات علی بھات کی اور جب نہیان (اول فول) بکتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کی سزا ۸۰ کوڑے ہیں۔ چنا نچہ حضرت عمر بھاتھ نے ان کو ۸ کوڑے لگوائے۔

😁 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، اَنَّ امْرَاةً كَانَتُ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَبَسَطَ يَدَهُ اِليُهَا وَلَاعَبَهَا فَقَالَتُ: مَهُ، إِنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ ذَهَبَ بِالشِّرُكِ وَجَاءَ بِالْإِسُلامِ، فَتَرَكَهَا وَوَلَى مَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَبَسَطَ يَدَهُ اِلْيُسَلامِ، فَتَرَكَهَا وَوَلَى مَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَبَسَطَ يَدُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ فَ جَعَلَ يَلْعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ فَ جَعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اللهُ عِنْ اللهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْفَالِدُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَبَامِةُ عَلَيْهِ الْعَيَامَةِ كَانَّهُ عَيْرً عَبُولُ مَا لُو اللهُ عَلَيْهِ الْعُقُولِيةَ اللهُ عُلُولَ اللهُ عَلَيْهِ الْعُقُولِيةَ الْعُقُولِيةَ الْعُقُولِيةَ اللهُ عَلَيْهِ الْعُقُولِيةَ الْعَقُولِيةَ الْعَلَامِة عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَقَامَةِ كَانَّهُ عَيْرٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8133 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مغفل و التي فرمات مين: زمانه جابليت مين ايك طوا كفه هي ، اس كے پاس سے ايك مردگزرا ،
اس مرد نے اپنا ہاتھ اس عورت كى جانب بر هايا ، عورت نے كہا: رك جا، الله تعالى نے شرك كوختم كرديا ہے اور اسلام لے
آيا ہے ، اس آدى نے اس كوچھوڑ ديا اور واپس آگيا ، وہ اس عورت كى طرف ديكھا ہوا جارہا تھا كہ اس كامنہ ديوار ہے شكرا گيا۔ وہ
نى اكرم مُن الله تعالى نے بھلائى كا ارادہ
فرمايا ، ب شك الله تعالى جب اپنے بندے كے ساتھ بھلائى كا ارادہ فرما تا ہے تواس كے گناہ كى سز اجلد ہى دے ديتا ہے ،
اور جب بندے كے ساتھ برائى كا ارادہ فرما تا ہے تواس كى سز امين تا خير كرتا ہے حتى كہ قيامت كے دن اس كواس گناہ كى سزامو چكا ہوگا۔
سزادے گا ، اور اس وقت تك اس كا گناہ بہت برا ہو چكا ہوگا۔

😌 🤃 به حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

8134 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْآسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ضَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْآسُودُ بُنُ عَامِرٍ ضَاذَانُ، ثَنَا هُرَيْمُ بُنُ سُفُيَانَ الْبَجَلِيُّ، عَنُ بَيَانَ بُنِ بِشُرٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، عَنُ آبِي شَهْمٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالْسَمَدِينَةِ فَمَرَّتُ بِي جَارِيَةٌ فَاَحَذُتُ بِكَشُحِهَا، ثُمَّ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ لِي الْسُولَ اللهِ، فَبَايَعَنِي صَاحِبَ الْجُبَيْذَةِ بِالْآمُسِ؟ قُلْتُ: لَا آعُودُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَايَعَنِي

# هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8134 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حصرت ابوشہم فرماتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں تھا، میرے پاس سے ایک لڑی گزری، میں نے اس کو پہلوسے پکڑلیا (لیکن فوراً اس کوچھوڑ دیا، اگلے دن) میں رسول اللہ مُنافِیقِم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت حضور مُنافِیقِم صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، آپ مُنافِقِم نے مجھے فرمایا: کیاکل تونے ایک لڑی کوئیس چھیڑا تھا؟ میں نے کہا: یارسول اللہ مُنافِقِم ! آج بعد میں یہ گناہ بھی نہیں کروں گا۔ حضور مُنافِقِم نے ان کی بیعت لے لی۔

ﷺ بیر حدیث امام بخاری ویشد اورامام مسلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8135 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَقَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا الْمُعَمَّدُ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ السُبَاطُ بُنُ مُسحَمَّدٍ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَ عَنِ التَّجَسُّسِ إنْ يَظُهَرُ لَنَا نَانُحُذُهُ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8135 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود رفائق کی خدمت میں ایک آدمی آیا،اور کہنے لگا: آپ کو ولید بن عقبہ کی کوئی پرواہ ہے؟ اس کی واڑھی سے شراب کے قطرے عبک رہے ہوتے ہیں؟ حضرت عبدالله بن مسعود رفائق نے فرمایا: رسول الله منافق ہمیں جاسوی کرنے سے منع فرمایا ہے ، ہاں اگرکوئی گناہ ہمارے سامنے آجائے تو ہم اس کامواخذہ ضرور کرتے ہیں۔

🕄 🕄 بیرحدیث صحیح الاسنا و ہے لیکن امام بخاری میشد اورا مام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8136 – آخُبَرَنِي ٱبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيمُ الدَّبَرِيُّ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرْ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ مُصْعَبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَذَرَارَةَ بُنِ مَخُومَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، اَنَّهُ حَرَسَ لَيُلَةً مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَالْحَدِينَةِ، فَيَيْنَمَا هُمْ يَمُشُونَ شَبَّ لَهُمُ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ فَانَطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ حَتَى إِذَا دَنَوا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٍ عَلَى بِلُمُ اللهُ عَنْهُ وَاحَدَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: اتَدُرى بَيْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا مَعُواتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاحَدَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: اتَدُرِى بَيْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَهُمُ اللهُ عَنْهُ وَاحَدَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: اتَدُرِى بَيْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لا فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ: " ارَى قَدُ اتَيْنَا مَا لا قَالَ: هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ وَهُمُ الْأَنَ شَرُبٌ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ: " ارَى قَدُ اتَيْنَا مَا لا هُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاحَدُ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ: " ارَى قَدُ اتَيْنَا مَا لا هُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاحَدُ لِي وَهُمُ اللهُ عَنْهُ وَاحَدُ بِي وَمُعَلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ: " ارَى قَدُ اتَيْنَا مَا لَا هُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاحَدُ بِي مِنْ مَعْنُو وَ مِنْهُ وَ عَنْهُ وَاحْدُولَ وَ بِرَائِينَ سِع مِيْنِ مَعْنُو وَالْمَورَاتُ وَبُولُولُ وَالْمُ عَمْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَالْمَالِولُولُ وَلَاللهُ عَالَ عَالَى الللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِلُولُ وَ بِرَائِينَ مَانِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُولُ وَالْمَلْ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمَلْمُ الْمُؤْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُ اللّهُ عَلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْمَلُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْ

عَنْهُمْ وَتَرَكَهُم

مُ هَلَا حَدِيْتٌ صَنُّحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8136 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑا تھے کہ بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک رات مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھؤ کے ہمراہ چوگیدار کے طور پرگزاری، (آپ فرماتے ہیں) ہم لوگ چل رہے تھے کہ ہمیں ایک گھر میں جراغ کی روشی دکھائی دی، ہم لوگ اس کی جانب چل دیئے، جب ہم اس گھر کے قریب پہنچ تو دروازہ کھلا ہواتھا، گھر میں لوگ بھی موجود سے، اور بہت آوازیں بلند ہور ہی تھیں، حضرت عمر اٹھ ٹھڑنے خضرت عبد الرحمٰن کا ہاتھ تھا مااور بولے بہمہیں معلوم ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت عبد الرحمٰن کا ہاتھ تھا مااور ہوئے ہم نے اور یہ لوگ اس کا ہے؟ حضرت عبد الرحمٰن نے کہا: نہیں ۔ حضرت عمر الله تنہیں کے حضرت عبد الرحمٰن بھائونے فرمایا: میراخیال ہے کہ ہم نے اللہ تعالی حضرت عبد الرحمٰن بھائونے فرمایا: میراخیال ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا ہے

كَاتَجَسَّسُوُ ا(الحجرات:(12)

''جاسوسی مت کرو''.

اللد تعالی نے تو ہمیں جاسوی کرنے ہے منع فرمایا ہے ،اورہم نے جاسوی کی ہے ، چنانچید حضرت عمر جھنٹنان کواس طرح جھوڑ کرواپس تشریف لے گئے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم بیشتہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8137 - حَدَّ بَنُ ابُو السِّحَاقَ بُنُ اِبُواهِيْمَ بُنِ فِرَاسٍ، الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ سَهُلٍ اللّهِ مَنَا طِيُّ، ثَنَا وَسُمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا صَمْضَمُ بُنُ زُرْعَةَ، عَنُ شَكُو بُنُ سَهُلٍ اللّهِ مَنَا طَمْصَهُ بُنُ زُرْعَةَ، عَنُ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، وَكَثِيْرِ بُنِ مُرَّةً، وَالْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُرِبَ، وَآبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْآمِيرَ إِذَا الْبَعَى الرِّيبَةَ فِى النَّاسِ اَفْسَدَهُمْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8137 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا جہ حضرت ابوا مامہ با بلی جانٹے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَانٹی کے ارشادفر مایا: امیر جب لوگوں میں شک وُطونڈ تا ہے تو وہ لوگوں کوخراب کرلیتا ہے۔

8138 - اَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ، اَنْبَا وُهُمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ بَنُ عَبُدَةً، اَنْبَا وُهُمَّدُ بُنُ هُنَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَصُرِيِّ، عَنْ زُفَرَ بُنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنَاشَدُوا الْاَشْعَارَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِيْهَا

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8138 – حذفه الذهبي من التلخيص محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴾ ﴿ حضرت حکیم بن حزام رہا ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسجد میں اشعار مت پڑھواور مسجد میں حدود بھی قائم نہ کرو۔

8139 - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِيْ طَالِبٍ، ثَنَا آبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُطَعُ فِى اَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحُفَةٍ آوْ تُرْسٍ وَكِكَلاهُمَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ هَلَا مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحُفَةٍ آوْ تُرْسٍ وَكِكَلاهُمَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ هَمْ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8139 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ رُا ﷺ فرماتی ہیں رسول الله مَنْ ﷺ (جھمہ یا ترس نامی) و صال ہے کم قیمت کی چوری میں بھی ہاتھ کا طرح کا میں دیا، حالانکہ ان دنوں بیدونوں ہی قیمتی تھیں۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَارَى اللّهُ الْمَالُمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَعَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَعَنَ اللّهُ السّارِقَ اللهُ يَسُرِقُ حَبَّلًا قُطِعَتْ يَدُهُ

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8140 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اُٹھ اُفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹھ اُٹھ کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے چور پر ،اگروہ ایک انڈہ بھی چوری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔ اگرایک رسی بھی چوری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔ ﷺ وری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔ ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخص میں میں کیا۔ ﷺ اورامام مسلم میں کیا۔ معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخص میں میں کیا۔ اس کو تا نہیں کیا۔

8141 – حَـدَّثَنَا لَهُحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِقُ، ثَنَا اللهِ الرَّقَاشِقُ، ثَنَا اللهِ الرَّقَاشِقُ، ثَنَا اللهُ عَلَيِّ رَضِى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِى بَيْضَةٍ قِيمَتِهَا عِشُرُونَ دِرُهَمًا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلحیص الذهبی) 8141 – المحتار قال النشائی و غیرہ لیس ہثقة ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللل

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

8142 - حَـدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ حَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ أَيْمَنَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8142 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله على الله الله الله الله الله الله على الله على الله عبد الله الله عبد ال

ﷺ یہ حدیث امام مسلم رہا تھؤے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔ اورا یمن کی روایت کردہ حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

8143 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ ، الْعَدُلُ ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْهَيْشَمِ ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى اللَّيْتِ ، ثَنَا الْاَشْجَعِيُّ ، عَن مُنصُورٍ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنُ الْيَمَن ، قَالَ : لَمْ يُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ اللهِ فَي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ سَمِعْتُ ابَا الْعَبَّاسِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ ، يَقُولُ : النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ الشَّافِعِيّ وَلَيْسَ بِابُنِ أُمِّ ايُمَنَ وَلَمْ يُدُولِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاكِمُ : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَةِ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ

ا تھے ہوری میں ہاتھ ہیں اسول اللہ مُنَالِیَّا کے زمانے میں ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ ہیں کائے جاتے تھے، اوراس کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

ﷺ کی زیارت بھی نہیں کی۔امام صافعی فرماتے ہیں: بیدا یمن ،کعب کی بیوی کا بیٹا ہے، ام ایمن کا بیٹا نہیں ہے، اورانہوں نے رسول اللہ مَا لَیْوَا کی زیارت بھی نہیں کی۔امام حاکم کہتے ہیں: امام شافعی کے قول کی صحت کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔

8144 – مَا حَدَّقَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، نَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا جَرِيُوْ، عَنُ مَنُ صُودٍ، عَنُ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنُ اَيُمَنَ – قَالَ: وَكَانَ اَيْمَنُ رَجُلًا يُذُكُرُ مِنْهُ خَيْرٌ – قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي اَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا فَايَمَنُ ابُنُ أُمِّ اَيُمَنَ الصَّحَابِيُّ اَخُو السَّامَةَ لِأُمِّهِ اَجَلُّ فِي اَقَلَ مِنْ الْمَجَهَالَةِ فَيُقَالُ كَانَ رَجُلٌ يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ، إِنَّمَا يُقَالُ مِثْلُ هَذِهِ اللَّفُظِ لِمَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ وَالْمَعْرَفُ الْمَحْفُولِ لَا يُعْرَفُ بِالصِّحَةِ عَلَى اَنْ جَرِيُوا فَقَهُ عَلَى اَيْمَنَ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدُهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8144 - سكت عنه الدهبي في التلحيص

﴿ ﴿ ﴿ جَامِدِ نَ ایمن سے روایت کیا ہے (اورایمن ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں محدثین اچھی رائے رکھتے ہیں) آپ فرماتے ہیں: ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں بھی چورکے ہاتھ کائے جائیں گے ، ان دنوں ایک ڈھال کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قیمت ایک دینارتھی۔

ام ایمن کے بیٹے جو ایمن ہیں، بیصحابی رسول ہیں، حضرت اسامہ کے مال شریکی بھائی ہیں، آپ اسامہ ہے عمر میں بھی بڑے ہیں اور شرافت و نجابت میں بھی بڑے ہیں، ان کو جہالت کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ بیالیا آ دمی ہے جس کے بارے میں اچھی گفتگو ہوتی ہے، اور اس طرح کے الفاظ ایسے مجہول کے لئے بولے جاتے ہیں جوصحت کے ساتھ معروف نہ ہو، علاوہ ازیں جریر نے اس حدیث کو ایمن پرموقوف کیا ہے اور اس کو مند نہیں کیا۔

8145 – حَدَدُ نَنِہُ مَلَ اللّٰ مَا اللّٰ مَا عَدُ اللّٰ مَا اللّٰ مَا عَدُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا عَدِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا عَدُ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا عَدُ اللّٰ اللّٰ مَا عَدُ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا عَدُ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّ

8145 - حَدَّثَنِيى عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِی الزِّنَادِ، عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ آبِی الزُّبَیْرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اُتِیَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَآةٍ قَدْ سَرَقَتُ فَعَاذَتُ بِرَبِیبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ کَانَتُ فَاطِمَةَ لَقَطَعُتُ یَدَهَا فَقَطَعَهَا

﴾ حضرت جابز والتنظیم استے ہیں کہ نبی اکرم منگالیم کی بارگاہ میں ایک عورت لائی گئی ،اس نے چوری کی تھی ،اس نے رسول الله منگالیم کی بناہ ما نگی ، نبی اکرم منگالیم کی بناہ ما نگی ، نبی اکرم منگالیم کی بناہ ما نگی کی بناہ ما نگی ، نبی اکرم منگالیم کی بناہ ما نگی کو رسول الله منگالیم کی بناہ میں اس کے بھی ہاتھ کا اس کے ہم میں سے ہاتھ کو ادیے۔

8146 – فَاَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الِإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ الْبَرَاءِ ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: كَانَ رَبِيبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بُنَ اَبِى سَلَمَةَ وَإِنَّمَا عَاذَتِ الْمَحُزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتُ بِاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةً بُنَ اَبِى سَلَمَةً وَإِنَّمَا عَاذَتِ الْمَحُزُومِيَّةُ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ بِالْمَحْزُومِيَّةَ إِنَّمَا عَاذَتُ بِالسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ الصَّحِيْحُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8145 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت على بن المدين فرماتے ہيں رسول الله مَالَيْنَا کے رہيب (لے پالک) حضرت سلمہ بن ابی سلمہ ڈالٹنا تھے، اور جس مخز وميہ نے پناہ ما نگی تھی،اس نے ان میں سے کسی ایک (سلمہ یا ابوسلمہ) کی چوری کی تھی۔

امام بخاری بینہ اورامام مسلم بینیا نے زہری سے ،انہوں نے حضرت عروہ کے حوالے سے ام المونین حضرت عام ہونیان حضرت عاکشہ ناہا کا بدارشاد نقل کیا ہے کہ مخز ومیہ خاتون نے حضرت اسامہ بن زید ناہا کا کیا رشاد نقل کیا ہے کہ مخز ومیہ خاتون نے حضرت اسامہ بن زید ناہا کا کہا کہ چاہی تھی ، اور یہی صیح ہے۔

8147 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهُبِيُّ، ثَنَا اَمُحَمَّدُ بُنُ السُحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ شَدَّادِ بُنِ رُكَانَةَ، عَنُ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنُتِ مَسْعُودِ بُنِ الْاَسُودِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظَمُنَا ذَلِكَ اَبِيهُا مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا سَرَقَتُ تِلْكَ الْمَرُاةُ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمُنَا ذَلِكَ وَكَانَتِ امْرَاةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِنْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ نَفُدِيهَا بِارْبَعِينَ اُوقِيَّةً، قَالَ: تَطَّقَرُ خَيْرٌ لَهَا فَلَمَّا سَمِعْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَيْنَا اسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ بِارْبَعِينَ اُوقِيَّةً، قَالَ: تَطَّقَرُ خَيْرٌ لَهَا فَلَمَّا سَمِعْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَيْنَا اسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ بِارْبَعِينَ اُوقِيَّةً، قَالَ: تَطَّقَرُ خَيْرٌ لَهَا فَلَمَّا سَمِعْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَيْنَا اسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ مَعْنَا مُن وَلَا مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْ وَالْمَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ الْعَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي

فَقُلْنَا: الشُفَعُ لَنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَانِ هَذِهِ الْمَرْاَةِ نَحْنُ نَفُدِيهَا بِاَرْبَعِينَ اُوقِيَّةً، فَلَمَّا رَاّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَّ النَّاسِ فِى ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، مَا اِكْثَارُكُمْ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَّ اللهِ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ نَزَلَتُ مِنْ حُدُودِ اللهِ وَقَعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ: فَآيِسَ النَّاسُ وَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ مُ مُحَمَّدٌ يَدَهَا قَالَ: فَآيِسَ النَّاسُ وَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ مُ حَمَّدًا وَيَصِلَهَا وَيَصِلَهَا وَيَصِلَهَا وَيَصِلَهَا

هلدًا حَدِيْتُ صَنِحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّيَاقَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8147 - صحيح

﴿ حضرت معود رقائظ فرماتے ہیں: جب اس عورت نے رسول الله مقالی اور عرض کی: یارسول الله مقالی ہم اس عورت معاملہ کو بہت تقین جانا، وہ عورت قریش تھی، ہم رسول الله مقالی اس کو میں آئے اور عرض کی: یارسول الله مقالی ہم اس عورت کی طرف سے ۱۹۰۰ وقیہ ہر جانہ پیش کرتے ہیں۔ حضور مقالی ہی خرمایا: اس کو میزا ہونے دو، یہی اس کے حق میں بہتر ہے، جب ہم نے رسول الله مقالی ہی ہی ہی میں میں خرمت میں حاضر ہوئے ، ہم نے کہا: آپ رسول الله مقالی ہی ہی اس عورت کے سلسلے میں ہماری سفارش فرمادیں، اس کی جانب سے ہم ۱۹۰ وقیہ فدیہ پیش کردیتے ہیں، الله مقالی ہی میں اس عورت کے سلسلے میں ہماری سفارش فرمادیں، اس کی جانب سے ہم ۱۹۰ وقیہ فدیہ پیش کردیتے ہیں، جب رسول الله مقالی ہی اس معالم میں صحابہ کرام کی گر مجوشیاں دیکھیں تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! کیا وجہ ہے کہ متاللہ کی ایک بندی پر لگنے والی حد کورو کئے کی بہت کوشش کررہے ہو؟ آپ مقالی نے فرمایا: اس کو قتم اجس کے فقیہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی اس عورت جیسا عمل سرز دہوتا تو محمد اس کے بھی ہاتھ کا ب دیتا، راوی فرماتے ہیں: حضور مقالی کی اس گفتگو کے بعد صحابہ کرام مقالی کی امیدیں ٹوٹ گئیں، حضور مقالی کی اس گفتگو کے اس کے ہاتھ کا منے کا حکم دے دیا۔

ﷺ کے بعدرسول الله مُلَا الله این الله علی الله این الی بکرنے بتایا ہے کہ اس کے بعدرسول الله مُلَا لَیْمُ اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اوراس کے ساتھ بہت حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔

الاسناد ہے ہمراہ قتل نہیں کیا۔ اورامام سلم بیستان اساد کے ہمراہ قتل نہیں کیا۔

8148 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ آنُسِ الْقُرَشِیُّ، قَالاً: ثَنَا آبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِیُّ، ثَنَا زَكَرِیَّا بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنُ آخُمَدَ بُنِ آنُسِ الْقُرَشِیُّ، قَالاً: ثَنَا آبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بُنُ مُخْلَدٍ الشَّيْبَانِیُّ، ثَنَا زَكَرِیَّا بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنُ عَمْرِو بُنُ عَبُسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَّةً بَنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ صَفْوَ آنَ بُنَ أُمَيَّةَ آتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَّةً لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَّةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَنْهُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا قَبُلَ آنُ تَأْتِينَا بِهِ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَالْحَدِيْثُ الْمُفَسَّرُ فِيهِ "

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8148 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات بي صفوان بن اميه والله في اكرم مَنْ الله على بارگاه مين ايك ايسة آدمى كو الائے جس نے ان كا جبہ چورى كرلياتها، پھر انہوں نے كہا: يارسول الله مَنْ الله عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مِيرى طرف سے اس كو جبه كرد يجئ ،رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُونَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عدیث درج ذیل ہے۔ حدیث درج ذیل ہے۔

8149 – مَا اَخْبَرَنَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ الْهَمُدَانِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُحْتِ صَفُوانَ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الْمَتَّةَ، قَالَ: كُننتُ نَاثِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِيِّي، بُنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُننتُ نَاثِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِيِّي، فَاكْتِ الرَّجُلُ فَجِىءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِهِ اَنْ يُقْطَعَ، فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اَتَقُطَعُهُ مِنْ اَجُلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ اَنَا اَبِيعُهُ وَانْسِيهِ ثَمَنَهَا، قَالَ: فَهَلَّ كَانَ هَذَا قَبُلَ اَنْ تَأْتِينِي بِهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8149 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت صفوان بن اميد وللمُعْافِر ماتے ہيں: ميں معجد ميں سويا ہواتھا، ميں نے اپنے اوپر ايک چا دراوڑ ھر کھی تھی، اس کی قیمت ۲۰۰ درہم تھی، ایک آ دمی آیا اوراس نے مجھ سے وہ چا درچھین کی، وہ آ دمی بکڑا گیا، اوراس کو رسول اللّٰہ مَالَیْہِ کَی بارگاہ میں پیش کردیا گیا، حضور مَالَیْہُ کُی بارگاہ میں بیش کردیا گیا، حضور مَالَیْہُ کُی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی: یارسول اللّٰہ مَالُیہُ کیا صرف ۳۰ درہموں کے بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتے جا میں عاصر ہوا، اور میں نے عرض کی: یارسول اللّٰہ مَالُیہُ کیا صرف ۳۰ درہموں کے بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتے جا میں گے؟ (مجھے یہ گوار انہیں ہے) میں یہ چا دراس کو بیچنا ہوں اوراس کے ثمن اس کومعاف کرتا ہوں۔حضور مَالَّیہُ نِ فرمایا: یہی کام تم نے اس کومیرے یاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کرلیا۔

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

رالتعليق - من تلخيص الذهبي) 8150 - سكت عنه الذهبي في التلخيص محكم دلان و برائيل سے مزيل متنوع و منفرد كتب ير مشتمل مفت أن لائل مكتب

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈی نیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی کی بارگاہ میں ایک چورلایا گیا ،جس نے ایک چادر چوری کی مخصی ،لوگوں نے گواہی دی کہ یارسول اللہ منگائی آس آدمی نے چوری کی ہے ، رسول اللہ منگائی آبات کے اس کے ہاتھ کاٹ کہ اس نے چوری کی ہوگی ، چور نے کہا: جی ہاں یارسول اللہ منگائی اللہ سول اللہ منگائی آبات کے ہوئی ، پور نے کہا: جی ہاں یارسول اللہ منگائی آبات کے خون کا بہاؤرک جائے ) پھر اس کو میرے باس لے آؤ۔ اس کو آگے ہوائی کی مرجم پٹی بھی کروتا کہ اس کے خون کا بہاؤرک جائے ) پھر اس کو میرے باس لے آؤ۔ چنا نچہ اس کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے ، پھر اس کو رسول اللہ منگائی آبات کیا ہے ،حضور منگائی آبات کی مرجم کے ،پھر اس کو رسول اللہ منگائی آبات کیا ہے ،حضور منگائی آبات کی ہوگرہ ایا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ،حضور منگائی آبات نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تیری تو بہ قبول فرمائے۔ بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ،حضور منگائی آبات کو فرمایا: اللہ تعالیٰ تیری تو بہ قبول فرمائی۔ بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ،حضور منگائی آبات کے معیار کے مطابق صبح ہے کیکن شخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8151 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ الْخَبَرَنِي عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ عَنْهُ مَا ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ اتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ السَّحِبَلِ؟ قَالَ: هِنَ مِثْلُهَا وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطُعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمَرَاحُ فَبَلَغَ فِي الْمِجَنِ فَفِيهِ الْمَجَنِ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٌ

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِى الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَلَيْسَ فِى شَيْءٍ مِنَ الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

﴿ ﴿ حضرت عَبدالله بن عروبن العاص ﴿ فَي بِينَ: مزينه كاايك آدى نبى اكرم مَنْ فَيْرَا كَى بارگاہ مِين آيا، اورع ض كى: يارسول الله مَنْ فَيْرِ بِهارُوں پراگائے گئے درختوں كى چورى كے بارے ميں آپ كيا تھم ديتے ہيں؟ آپ مَنْ فَيْرَا نے فرمايا: چورى كے برابر تاوان دينا ہوگا اورعبرت كے لئے كچھ سزا بھى ۔اور پہارُوں پر چرنے والے جانوروں كى چورى كے بارے ميں آپ كيا فرماتے ہيں؟ آپ مَنْ فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي قَيْرَا فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فِي فَيْرَا فِيلَا فَيْرِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَالْ كَا مِاكُونَ فَيْرَا فِي فَيْنَ فَيْرَا فَيْرَا فِي فَيْرَا فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِيلُونِ فِي فَيْرَا فِي فِي فَيْرَا فِي فَيْرِ فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَ

اس نے کہا: یارسول الله مُنَالِیَّا الله مُنَالِیَّا الله مُنَالِیَّا الله مَنَالِیَّا الله مَنَالِیَّا الله مَنَالِیَّا الله مَنَالِیَ ہوئے ہوں ،ان کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے البتہ وہ کہ حضور مَنَالِیَّا ہُو اوراس جیسے دوسر سے پھل جو لئے ہوئے ہوں ،ان کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے البتہ وہ کہ جس کوکسی مقام پر حفاظت کے لئے رکھا گیا ہو اوراس کی قیمت ڈھال تک پہنچی ہوتب ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اورجس کی محسم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قیمت ڈھال تک نیہ پہنچے ،اس میں اس کے برابر جرمانہ ہے اور چند کوڑے بطور عبرت مارے جا کیں گے۔

اس سنت میں عمر وبن شعیب ،اپنے داداعبداللہ بن عمر وبن العاص می النظامے میں منفر دہیں ،اور جب بیں ،اور جب بیر دایت عمر وبن شعیب سے جو تواس سند کی طاقت اُس سند کے برابر ہوتی ہے جو ایوب کے ذریعے بواسطہ نافع ،حضرت عبداللہ بن عمر وہی تاکہ پہنچے۔

8152 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِیُّ، بِمَکَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَنِي السُحَاقَ الْخُزَاعِیُّ، بِمَکَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِی اَنُّوْبَ، حَلَّيْنِی يَزِيدُ بُنُ اَبِی اَنْهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ جَبِي بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ عَنُ سُلِيهُ اللَّهِ مَلَّا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجُلِدُ فَوْقَ عَشْرَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجُلِدُ فَوْقَ عَشْرَةٍ اللهِ عَنْ وَجَلَّ

هلذا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8152 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوبردہ بن نیار دہ اللہ فائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ فائن کے ارشاد فرمایا: حدنہ کتی ہوتو سزاکے طور پردس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔

۔ کی پیر حدیث امام بخاری پیشتہ اورام مسلم بُرِیسَۃ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین جیسیانے اس کول نہیں کیا۔

8153 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بِنُ اَحْمَدَ بِنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بِنُ الْحَرْبِيّ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ حَاطِبٍ، اَنَّ رَجُّلا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ مُسلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ حَاطِبٍ، اَنَّ رَجُّلا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ: اقْتُلُوهُ . فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ: فَقُطِعَ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ ثُمَّ فَاقُطُعُوهُ . ثُمَّ سَرَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ ابِي بَكُرٍ فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْدَا حِينَ امَرَ سَرَقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْلَمَ بِهِ لَهُ وَيَهُ مُ عَبُدُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمَ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبِيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبِيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، الْمَرْبَهُ وَسَلَمَ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8153 – بل منكر

﴿ ﴿ حَارِث بِن حَاطِبِ فَرِمَاتِ مِين : رسول اللَّهُ مَا لَيْتُمْ كَزَمَا فِي مِينَ المِكَ وَي فِي جَورى كرلى ، اس كورسول اللّه سَنَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَالِكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَي

چوری کی ہے، حضور منگی نی نظر مایا: تو اس کے ہاتھ کا طور دو۔ اس نے پھر چوری کی ، پھر اس نے حضرت ابو بکر صدیت بڑا نظر کے دور خلافت میں بھی چوری کی ، پھر اس کا پاؤں کا طور دیا گیا، وہ چوریاں کرنے سے باز نہ آیا، اور سزایا تار ہا، حتی کہ جب اس نے پانچویں مرتبہ چوری کی تو حضرت ابو بکر صدیق بڑا نشان نے فرمایا: رسول الله منگی نی آئی اس بد بحت کو زیادہ جانتے تھے تبھی تو آپ منگی نی آئی الله کا تھا ہوں کے تھا کہ حضرت ابو بکر مطرت ابو بکر مطرت ابو بکر مرایا ) اس کو لے جاواور آل کردو، اس کو قریش کی ایک جماعت کے سپر دکر دیا گیا، اس جماعت میں حضرت عبدالله بن زبیر بڑا نی جماعت سے کہا: تم مجھے کردیا گیا، اس جماعت میں حضرت عبدالله بن زبیر بڑا نی جماعت سے کہا: تم مجھے اپنا امیر بنالو، ان لوگوں نے حضرت عبدالله بن زبیر بڑا نی کو اپنا امیر بنالیا، پھر حضرت عبدالله نے اس کو مارنا شروع کیا تو لوگ بھی مار نے لگ گئے، اس کو اتنا مارا کہ وہ مرگیا۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8154 – آخُبَرَنَىا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ فَهَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بِمِصْرَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْابِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْابِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى اللهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8154 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والله الله على الله ع

. ﷺ چی میر مین امام بخاری ایستا اورامام سلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیکن شیخین میستانے اس کونقل نہیں کیا۔ بیسند بیان کرنے میں موکیٰ بن داؤد منفرد ہیں ، اور بیر ثقد راوی ہیں۔

8155 - حَـدَّفَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، عَنُ شُعْبَةَ، وَآخُبَرَنَا آحُـمَدُ بُنُ جَعْفَوٍ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنُ شُعُودٍ وَآخُبَرَنَا آحُـمَدُ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنُ اللهُ عَنَهُ بَنُ مَحْمَدُ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنُ شُعُودٍ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْجَابِرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا مَاجِدَةَ، يَقُولُ: كُنتُ قَاعِدًا مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رُضِي اللهُ عَنهُ، فَقَالَ: إِنِّى لَا أَذْكُرُ آوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا اللهُ كَانَكَ كُوهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلُولًا اللهُ عَلْهُ وَ وَلَيْعُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ الْعَفُو وَلُيَعُفُوا وَلْيَصْفَحُوا آلَا لُهُ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8155 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابو ماجدہ فرماتے ہیں: ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود والنظافہ کے پاس بیٹھا ہواتھا، آپ نے فرمایا: ہیں اس کی نہیں بناؤں گا، رسول اللہ مثالیۃ کا سب سے پہلے جس کے ہاتھ کا شخصے دیاتھا، وہ ایک چورتھا، اس کو آپ مثالیۃ کا کہ اللہ با گیا، آپ مثالیۃ کا کہ کہ انور پر افسر دگی کے آثار تھے، صحابہ کرام جو لئے اللہ با گیا، آپ مثالیۃ کی باتھ کا شاہ کا حکم دے دیالیکن حضور مثالیۃ کی جھرہ انور پر افسر دگی کے آثار تھے، صحابہ کرام جو کی نے بوچھا: یارسول اللہ مثالیۃ کی گئے گئے کا تھے کا شا، ناگوارگزر رہا ہے آپ مثالیۃ بنے اس کے ہاتھ کا شا، ناگوارگزر رہا ہے آپ مثالیۃ بنے کہ جب کسی کے لئے حد کیا چیز منع کرے گی ؟ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے بھائی مت بنو، امام کا تو فرض منصی یہ ہے کہ جب کسی کے لئے حد ثابت ہوجائے تو وہ اس پرحدنا فذکر ہے۔ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے ، بخشنے کو بی پند کرتا ہے ، اس لئے لوگوں کو چا ہے کہ معاف کردیا کریں اور درگز رہے کا م لیں۔ کیا تمہیں یہ بات پند نہیں ہے کہ اللہ تعالی تنہماری بخشش کرے ، اور اللہ تعالی بخشنے والا ، مہر بان ہے۔

😌 🟵 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

8156 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْسَ جُرَيْسِ ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْسَ جُرَيْسِ ، يُسَحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَافَوْا الْحُدُّودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8156 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد ہے ، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منگاتی کا ارشادفر مایا: آپس میں صدودکومعاف کردیا کرو، کیونکہ میرے پاس جس کا قصور حد تک ثابت ہوجائے گا تواس کوحدلازمی لگے گی۔ ﷺ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8157 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ بِشُو الْمَرُثَدِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفُو، حَدَّثَنِى مُسُلِمُ بُنُ اَبِى مَرُيَمَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنُ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ صَادَّ اللهَ تَعَالَىٰ فِى اَمْرِهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8157 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله على عبد الله بن عمر و الله على ال

8158 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، اَنْبَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا اَنْسُ بْنُ عِيانِ، عَنْ يَعْفُولَ بَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ عَيَاضٍ، عَنْ يَعْدِد بَنِ عَمْرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ عَيَاضٍ، عَنْ يَعْدِد اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ عَيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ عَيْد اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ مَعْد مَعْد مَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، اللهُ عَنْهُمَا، اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا، اللهُ عَنْهُمَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعُدَ أَنْ رَجَمَ الْاَسْلَمِيَّ، فَقَالَ: اجْتَنِبُوا هاذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى الله عَنْهَا، فَمَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَلْيُهِ كِنَابَ اللهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8158 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله عَن مِن كه رسول الله عَنَ الله عَن الله عَنْ الله عَ

8159 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنُبَا هِ هَسَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَتَرَ آخَاهُ فِي اللَّهُ نِيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَتَرَ آخَاهُ فِي اللَّهُ نِيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنُهُ كُرُبَةً مِنُ كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ كُرْبَةً مِن كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيُخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8159 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ عَلَيْ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ الللّٰ الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَ

8160 – آخُبَونَا آبُو زَكُويَّا يَسْحَيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ الْهُ عَنَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنَّهُ مُويُوةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْتُرُ عَبُدٌ عَبُدًا فِى الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْتُرُ عَبُدٌ عَبُدًا فِى الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَهَا لَمَا يُصَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَهَا لَمَا يُصَحِيْحُ حَدِيْتُ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَهَا لَمَا يَصَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَاكَ آنَ السَّبَاطُ بُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَسْتُرُ عَبُدٌ عَبُدًا فِى الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَاكَ آنَ السُبَاطُ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ آنَ السُبَاطُ بُنَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَاكَ آنَ السُبَاطُ بُنَ اللهُ يَوْمَ الْقُورُةِيَّ وَاللهُ يَوْمَ الْعُمْشِ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، وَرَوَاهُ حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آبِي صَالِحٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8160 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ النظاف فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَافِیْزَم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ ، دنیامیں کسی بندے کا گناہ چھپائے گا ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ چھیائے گا۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد کیکن شیخین میشدی نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے رسول الله منگائی کا کیدار شافقل کیا ہے کہ جو بندہ و نیامیں کسی کے گناہ کو چھپا تا ہے ، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گنا ہوں کو چھپا تا ہے۔

اسباط بن محمد القرشی نے اس حدیث کو اعمش کے واسطے اپنے ایک ساتھی کے حوالے سے ابوصالح سے روایت کیا ہے۔ اور حماد بن زید نے محمد بن واسع کے ذریعے ایک آ دمی کے واسطے سے ابوصالح سے روایت کیا ہے۔

عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَة، قَالَ: حَلَّنَنِى شَيْبَةُ الْخُصَرِيُ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ عُرُوقَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَسَرُلَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ بَنِ اَبِى طَلْحَة، قَالَ: " ثَلَاثٌ آخُلِفُ عَلَيْهِنَ وَالرَّابِعُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ لَرَجُوتُ اَنْ لَا آثَمَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ آخُلِفُ عَلَيْهِنَ وَالرَّابِعُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ لَرَجُوتُ اَنْ لَا آثَمَ، لَا يَسَعُمُ اللهُ عَلْمُ وَلَا يَتَوَلِّى الله عَبْدُ فِى الدُّنْيَا فَيُولِيَهُ غَيْرَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَى الْإِسْلامِ كَمَنْ لَا سَهُمَ لَهُ، وَلَا يَتَوَلِّى الله عَبْدُ فِى الدُّنْيَا فَيُولِيَهُ غَيْرَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَى الدُّنِيَا اللهُ عَلَيْهِ فِى الْاحِرَةِ " قَالَ: فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحُفَظُوهُ وَاحْتَفِظُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحُفَظُوهُ وَاحْتَفِظُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحُفَظُوهُ وَاحْتَفِطُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحُفَظُوهُ وَاحْتَفِطُوا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8161 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ﴿ فَافر ماتی ہیں کہ رسول اللّه سَائِیْمَ نے ارشاد فر مایا: تمین چیزوں پر میں فتم کھا سکتا ہوں ، اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ الیبی ہے کہ اگر میں اس پرتتم کھاؤں تو مجھے امید ہے کہ میں گنہ گارنہیں ہوں گا۔

حب آ دی کا اسلام میں کوئی حصہ ہے ،اللہ تعالیٰ اسے اس آ دی کے برابرنہیں رکھے گاجس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔

🔾 ایبانہیں ہوسکتا کہ بندہ دنیامیں اللہ تعالیٰ ہے دوتی رکھے اوراللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی اور سے دوتی رکھے۔

🔾 جو بندہ جس قوم سے محبت رکھے گا،وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا۔

کوچھی بات پراگر میں قتم کھاؤں تو مجھے یقین ہے کہ اس میں ،میں گنہ گارنہیں ہوں گا، وہ چوٹھی بات یہ ہے کہ جو بندہ و نیا میں اوگوں کی پردہ پوٹی کرتا ہے ،اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گنا ہوں کی پردہ پوٹی کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں نیس نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز دائوں کو انہوں نے فرمایا: جب تم عروہ کی بیان کردہ حدیث سنوجوانہوں نے اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المومنین حضرت عائشہ ڈٹائٹا کے واسطے سے رسول اللہ مُٹائٹیا کم سے روایت کی ہوتو اس کو یا دکر لیا کر واور اس کو یا در کھا بھی کرو۔

8162 - حَـدَّفَـنَا آبُـوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَشِيطٍ، عَنُ كَعْبٍ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ كَثِيْرٍ، مَوُلَى عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ الْخُبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَشِيطٍ، عَنُ كَعْبٍ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ كَثِيْرٍ، مَوُلَى عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ رَاى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنِ اسْتَحْيَى مَوْءُ وَدَةً مِنْ قَبْرِهَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَاى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كُمَنِ اسْتَحْيَى مَوْءُ وَدَةً مِنْ قَبْرِهَا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8162 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عقبہ بن عامر ر التَّفَافر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَافِیْاً نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کا گناہ دیکھا اوراس کی پردہ پوٹی کی ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کسی زندہ درگور کئی ہوئی لڑکی کوقبر سے نکال کراسے زندگی بخش دی ہو۔

﴿ لَيْ مِدِيثُ تَحِيِّ الاسناد بِ كَيْنِ المَّا امْ بَخَارِى بُرِيَّةُ اورامام مسلم بُيَنِيَّ نِهُ اس كُوْقَلَ نَبِينَ كيا ـ 8163 – أَخْبَونَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، أَنْبَا أَبُو الْمُوَجَّدِ، أَنْبَا عَبْدَانُ، أَنْبَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ

عَن عَانِهَ اللهُ عَنهَا، اللهُ اللهُ عَن الزُّهُرِيِّ، عَن عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَسِيلَهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُ لِمُسْلِمٍ مَخُرَجًا فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُ لِمُسْلِمٍ مَخُرَجًا فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُ لِمُسْلِمٍ مَخُرَجًا فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ وَجَدْتُمُ لِمُسْلِمٍ مَخُرَجًا فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ وَجَدْتُمُ لِمُسْلِمٍ مَخُرَجًا فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ وَبَدْتُمُ لِمُسْلِمٍ مَخُرَجًا فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ ان يُخْطِءَ بِالْعُقُوبَةِ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ﴿ فَيْ اللّٰهِ عَلَى بِين جَهِال تَكَ مَكُن ہو، مسلمان كوحد كے نفاذ ہے بچاؤ،اگرتهہیں مسلمان كو بچانے كاكوئی راستہ ملے تواس كوموقع ضرور دو، كيونكه امام كامعافی دینے میں خطا كرنا ،سزادینے میں خطا كرنے ہے بہتر ہے۔ ﴿ ﴿ ﴾ يہ حدیث صحیح الاسنادہے كیكن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم بیستہ نے اس كونقل نہیں كیا۔

8163 - خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِى ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ نَتَحَدَّثُ لَوْ اَنَّ مَاعِزًا اَوْ هاذِهِ الْمَرْاةَ لَمْ يَجِينَا فِى الرَّابِعَةِ لَمْ يَطُلُبُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ "

﴾ ﴿ حضرت ابن بریدہ اپنے والد کابی بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جھائی آپس میں بات کیا کرتے ہیں کہ ا اگر ماعز اور پیٹورت چوتھی مرتبہ نہ آتے تورسول اللہ مل تی آن کوطلب نہ فر ماتے (اور پیلوگ حدسے نی جاتے)

8164 - حَدَّثَ اللهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكِيْرٍ، حَدَّنَنِي مُصَوِّ بُنُ عَمْرِ و بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بُنِ النَّعُمَانِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، مُ مَحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَهُ شَاعِرًا وَكَانَ مُنَافِقًا وَكَانَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَهُ مَعَمِّم دلائل و برابين سَح مَرين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتبه

فُلانٌ، فَإِذَا بَلَغَهُمْ ذَلِكَ، قَالُوا: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَهُ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ:

(البحر الكامل)

ضَحْدا اللَّهَ إِسَانُ أَبَيْسِ قَ قَسَالَهَ الْحَدَعَ الْإِلْسَةُ أَنُسُوفَهُمْ فَسَابَسَانَهَسَا

اَوَكُلَّمَا قَالَ الرِّجَالُ قَصِيدَةً مُتَخَطِّمِينَ كَانَّنِينُ اَخْشَاهُم

وَكَانُوا اَهْلَ فَقُرٍ وَحَاجَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسَلَامِ وَكَانَ عَيِّى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ رَجُلًا مُوْسِرًا اَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَوَاللُّهِ إِنَّ كُنْتُ لَآرَى أَنَّ فِي اِسُلامِهِ شَيْئًا، وَكَانَ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتُ عَلَيْهِ هٰذِهِ الضَّافِطَةُ مِنَ السَّدَمِ تَـحْمِلُ الدَّرْمَكَ ابْتَاعَ لِنَفْسِهِ مَا يَحِلُّ بِهِ، فَامَّا الْعِيَالُ فَكَانَ يُقِيتُهُمُ الشَّعِيرَ فَقَدِمَتُ ضَافِطَةٌ - وَهُمُ الْآنْبَاطُ -تَـحْمِلُ دَرُمَكًا فَابْتَاعَ رِفَاعَةُ حِمْلَيْنِ مِنْ شَعِيرِ فَجَعَلَهُمَا فِي عُلِيَّةٍ لَهُ وَكَانَ فِي عُلِيَّتِهِ دِرُعَان لَهُ وَمَا يُصْلِحُهُمَا مِنُ آلَتِهِ مَا، فَطَرَقَهُ بَشِيرٌ مِنَ اللَّيٰلِ فَخَرَقَ الْعُلِّيَّةَ مِنْ ظَهْرِهَا فَآخَذَ الطَّعَامَ ثُمَّ آخَذَ السِّلاحَ، فَلَمَّا اَصْبَحَ عَمِّى بَعَتَ اِلَىَّ فَاتَيْتُهُ، فَقَالَ: أُغِيرَ عَلَيْنَا هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَذُهبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاحِنَا، فَقَالَ بَشِيرٌ وَّإِخُوتُهُ: وَاللَّهِ مَا صَاحِبُ مَتَاعِكُمْ إِلَّا لَبِيدُ بُنُ سَهْلٍ - لِرَجُلٍ مِنَّا كَانَ ذَا حَسَبٍ وَصَلَاحٍ - فَلَمَّا بَلَغَهُ، قَالَ: أُصْلِتُ وَاللهِ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ يَنِي الْاَبَيْرِق وَانَا اَسُرِقْ، فَوَاللَّهِ لَيُحَالِطَنَّكُمُ هَاذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيّنُنَّ مَنْ صَاحِبُ هاذِهِ السَّرِقَةِ، فَقَالُوا: انْصَرِفْ عَنَّا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَبَرِءٌ مِنْ هٰذِهِ السَّرِقَةِ، فَقَالَ: كَلَّا وَقَدْ زَعَمْتُمْ، ثُمَّ سَأَلْنَا فِي الدَّارِ وَتَجَسَّسُنَا حَتَّى قِيلَ لَنَا: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَوْقَدَ بَنُو أَبَيْرِقِ اللَّيْلَةَ وَمَا نَرَاهُ إِلَّا عَلَى طَعَامِكُمْ، فَمَا زِلْنَا حَتَّى كِدْنَا نَسْتَيْقِنُ انَّهُمْ اَصْحَابُهُ، فَحِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتُهُ فِيْهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اَهُلَ بَيْتٍ مِنَّا اَهُلَ جَفَاءٍ وَسَفَهٍ غَلَوُا عَلَى عَمِي فَحَرَقُوا عُلِيَّةً لَهُ مِنْ ظَهْرِهَا فَغَدَوْا عَلَى طَعَامٍ وَسِلَاحٍ، فَآمَا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ وَامَّا السِّلَاحُ فَلْيَرُدَّهُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ وَكَانَ لَهُمُ ابْنُ عَمِّ يُقَالُ لَـهُ اَسِيْـرُ بْنُ عُرُوةَ فَجَمَعَ رِجَالَ قَوْمِهِ ثُمَّ اَتَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّ رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ وَابْنَ آخِيهِ قَتَادَةً بُنَ النُّعُمَانِ قَدْ عَمَدَا إِلَى آهُلِ بَيْتٍ مِنَّا آهُلَ حَسَبِ وَشَرَفٍ وَصَلَاحٍ يَأْبِنُونَهُمْ بِالْقَبِيحِ وَيَأْبِنُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا شَهَادَةٍ، فَوَضَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِسَانِهِ مَا شَاءَ ثُمَّ انْصَرَف، وَجِنُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمْتُهُ فَجَبَهَنِي جَبْهًا شَدِيدًا وَقَالَ: بِنُسَ مَا صَنَعْتَ وَبِئُسَ مَا مَشَيْتَ فِيْهِ، عَمَدُتَ اللي اَهْلِ بَيْتٍ مِنْكُمُ اَهْلِ حَسَبٍ وَصلاَح تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ وَتَأْبِنْهُمْ فِيْهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلا تَنْبُتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ٱكْرَهُ، فَانَّصَرَفْتُ عَنْهُ وَلَودِدْتُ آنِي خَرَجُتُ مِنْ مَالِي وَلَمْ الْكَلِّمْهُ، فَلَمَّا أَنْ رَجَعْتُ إِلَى الدَّارِ ارْسَلَ إِلَىَّ عَمِّى: يَا ابْنَ آخِي مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ آتِي حَرَجْتُ مِنْ مَالِي وَلَمْ أَكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَايْمُ اللهِ لَا اعُودُ إِلَيْهِ اَبَدًا، فَقَالَ: اللهُ الْـمُسْتَعَانُ، فَنَزَلَ الْقُرُآنُ (إِنَّا اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِنِينَ

حَصِيمًا) (النساء: 105) اَى طُعُمة بُنِ أَبَيْرِقٍ، فَقَرَا حَتَّى بَلَغَ (ثُمَّ يَرِمُ بِهِ بَرِينًا) (النساء: 115) اَى لَبِيْدَ بُنَ سَهُ لِ (وَلَوُلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ اَنُ يُضِلُّوكَ) (النساء: 113) يَعْنِى اَسِيْرَ بُنَ عُرُوةَ وَاصُحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: (لَا حَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَجُواهُمُ) (النساء: 114) – اللّي قَوْلِه – (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: 48) اَيًّا كَانَ ذَنْبُهُ دُونَ الشِّرُكِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ هَرَبَ فَلَحِقَ بِمَكَّةَ وَبَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ وَادَاتَهُمَا فَرَدَهُمَا عَلَى رِفَاعَة. قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمَّا جِنْتُهُ بِهِمَا وَمَا مَعَهُمَا، قَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَرَجَوْتُ اَنَّ عَمِّى حَسُنَ اللهُمُهُ وَكَانَ ظَيِّى بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَحَرَجَ ابْنُ ابْنَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ، فَرَجَوْتُ اَنَّ عَمِّى حَسُنَ اللهُمُهُ وَكَانَ ظَيِّى بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَحَرَجَ ابْنُ ابْنَ الْحَدَى نَزَلَ عَلَى سَلَّامَة بِنُتِ سَعْدِ بُنِ سَهُلٍ أُخْتِ بَنِى عَمُوهِ بُنِ عَوْفٍ وَكَانَ ظُنِى بِهُ عَيْرَ ذَلِكَ، وَحَرَجَ ابْنُ ابْنُ وَكَانَ عَلَى مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصُحَابِهِ يَشْتُمُهُمْ فَرَمَاهُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ، فَقَالَ: بِمَكَّة، فَوَقَعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصُحَابِهِ يَشْتُمُهُمْ فَرَمَاهُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ، فَقَالَ:

## (البحر الطويل)

بِ نِدِى كَ رَمِ بَيْ نَ الرِّجَ الِ اُوَادِعُ فَ يُسَازِعُهَا جَلُدَ اسْتِ فَ وَتُنَازِعُ فَ الْكَ الْمَ تَعْمَدُ لَسَهُ فَتُسَدَافِعُ فَ الْكَ مِ وَلَىمُ تَعْمَدُ لَسَهُ فَتُسَدَافِعُ فَ الْكَ مِ وَلَيْمُ نَبِ عَنْ عَنْدَهُ الْوَحْنَى وَاضِعُ فَ وَفِيدُ مُ نَبِ عَنْدَهُ الْوَحْنَى وَاضِعُ فَ وَفِيدُ مُ نَبِ عَنْدَهُ الْوَحْنَى وَاضِعُ فَ بِذَاكَ لَسَقَدُ حَلَّتُ عَلَيْ فِي طَوَالِعُ فَ فَهَ لَ مِنْ اَدِيمٍ لَيُ سَنَ فِيْ فِي السَّمِينُ وَتَابِعُ أَلَى كَمَا الْعَيْدُ عُنُ يُرْجِيهِ السَّمِينُ وَتَابِعُ أَلَى السَّمِينُ وَتَابِعُ أَلَى المُعْدِيةِ السَّمِينُ وَتَابِعُ أَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَيْدُ عَلَى الْعَيْدُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْدُ السَّمِينُ وَتَابِعُ أَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَل

اَيَا سَارِقَ اللَّرْعَيْنِ إِنْ كُنْتَ ذَاكِرًا وَقَدُ اَنْنَوْلُتَهُ بِنْتُ سَعُدٍ فَاصْبَحَتْ فَهَلَّا اَسِيْسرًا جِسْتَ جَارَكَ رَاغِبًا ظَنَنْتُمْ بِانْ يَخْفَى الَّذِى قَدُ فَعَلْتُمُ ظَنَنْتُمْ بِانْ يَخْفَى الَّذِى قَدُ فَعَلْتُمُ فَلَوْلَا رِجَالٌ مِنْكُمُ تَشْتُمُونَهُمُ فَإِنْ تَذَكُرُوا كَعْبًا إِلَى مَا نَسَبْتُمُ وَجَدُتَهُمُ يَرُجُونَكُمْ قَدُ عَلِمْتُمُ

فَكَمَّا بَكَعَهَا شِعُرُ حَسَّانَ اَحَذَتُ رَحُلَ البَيْرِقِ فَوَضَعَتُهُ عَلَى رَاسِهَا حَتَّى قَذَفَتُهُ بِالْاَلْهَ عَلَى الْمَعَلَ الْمَعَلَ اللَّهُ عَلَى مَا سَكَتَ لِتَعَزِلَ عَلَى وَسَلَقَتُ وَحَرَقَتُ وَحَلَفَتُ إِنْ بِتَ فِي بَيْتِي لَيُلَةً سَوْدَاءَ اَهْدَيْتَ لِى شِعْرَ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ مَا كُتَ لِتَعَزِلَ عَلَى وَسَلَقَتُ وَحَرَقَتُ وَحَلَفَ اللهِ الْمَعَلِ الْعَلَ اللهِ المَعْرَبُ مِنْ اَصْحَابِه فِيْهِ خَيْرٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8164 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت قادہ بن نعمان و الله فرماتے ہیں کہ بنوابیرق، بنی ظفر کی ایک شاخ ہے ، یہ تین بھائی تھے ، بشر بشر اور بشر رسام میں کہ بنوابیرق میں سے اور مبشر ۔ بشیر کی کنیت ابوطعم تھی ، وہ شاعرتھا، منافق تھا، یہ اپنی شاعری میں سے ابہ کرام و کائی کوسب و شتم کیا کرتا تھا، اور یہ اشعاراس نے خود ہی کسی اور کے نام منسوب کردیا کرتا تھا، جب سے ابہ کرام و کائی کواس کی حرکتوں کا پتا چلتا تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ اشعاراس نے خود ہی

لکھے ہیں ، یہ ہمیں جھوٹ بتار ہاہے

پھراس نے کہا:

جب بھی بھی کوئی شخص قصیدہ کہتا ہے تو مجھے مغلوب کرنے کے لئے وہ میری طرف منسوب کرکے کہتا ہے کہ بیقصیدہ ابن ابیرق نے کہا ہے۔ میں ان سے ڈرتانہیں ہوں، اللہ کرے کہان کے ناک کان کٹ کرالگ ہوجا کیں۔

صحابہ کرام ڈیا آئی زمانہ جاہلیت میں اور اسلام میں بہت غریب ہوتے تھے ، اور میرے بچیار فاعد بن زید مالدار شخص تھے، انہوں نے اسلام کاز مانہ بھی پایا ہے ، الله کی قتم امیں ان کے اسلام میں کوئی شک نہیں کرتا ، ان کی عادت تھی کہ جب بھی ان کے پاس دولت آتی ،ان کے پاس ضرورت مندمسافر آتے ،وہ آٹائیج کراپی ضرورت کی اشیاء خریدتے ،اوروہ بچوں کا گزارا جویر کرواتے تھے۔ چنانچہ کچھ مسافرآٹا بیچنے کے لئے ان کے پاس آئے ،رفاعہ نے جو کے دوبورے ان سے خرید لئے ،اوروہ بالاخانے میں رکھوادیے،اس بالاخانے میں دوزر ہیں اوران سے متعلقہ سامان موجودتھا،بشیر نے رات کے وقت مکان کی پشت کی جانب سے بالا خانے کی دیوار پھاڑی ،اورغلہ اوراسلحہ لے گیا ،صبح ہوئی تومیرے چیانے میری جانب پیغام بھیج کر مجھہ بلوایا، میں ان کے پاس گیا ،انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات واردات ہوگئی اور ہماراطعام اور ہتھیار چوری ہو گئے ہیں، بشیر اوراس کے ساتھیوں نے کہا: اللہ کی قتم! تمہارایہ سامان لبید بن سہل نے چرایا ہے ، وہ مخض ہم میں حسب ونسب والا اور باعزت تھا، جب اس تک یہ بات پیچی تواس نے تلوار سونت کر کہا: اللہ کی قتم! اے بنی الا بیرق کیا میں چوری کروں گا؟ اللہ کی قتم! میں تم پر بیہ تلوار چلاؤں گایاتم بتاؤ کے کہ بیر چوری کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا: ہماری جان چھوڑو، اللہ کی قتم! تواس چوری سے بری ہے،اس نے کہا: ہرگزنہیں،تم تو مجھے چور سجھتے ہو، پھرہم نے اس گھر کا یوچھا اور تفتیش شروع کردی، تفتیش کے دوران میہ بات سامنے آئی کہ بنوابیرق نے گزشتہ رات آگ روش کی تھی ،اورہم یہ سجھتے ہیں کہ وہ صرف تمہاراغلہ چوری کرنے کے لئے ہی جلائی گئی ہوگی ۔،ہم نے تفتیش کا سلسلہ جاری رکھا،حتیٰ کہ ہمیں یقین ہوگیا کہ یہی لوگ چور ہیں، پھر میں رسول الله مُثَاثِیْنِهُ کی بارگاہ میں آیا،اورآپ سے ان کے متعلق بات کی ،میں نے کہا: پارسول الله مَالَيْنِ ممارے گھر والے مظلوم اور بھولے بھالے ہیں، کچھ لوگ میرے چیاپر چڑھ دوڑے ، ان کابالا خانہ پشت کی جانب سے پھاڑا ،اوران کاطعام اور ہتھیار وغیرہ جرالئے، ہمیں طعام کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہمین آپ ہمیں ہمارااسلحہ واپس دلا دیں، رسول الله منافیظ نے فرمایا: میں اس پر غورکرتا ہوں۔ ان کاایک چھازاد بھائی تھا، اس کو اسیر بن عروہ کہاجاتا تھا،وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کوجمع کرکے رسول شریف سادہ لوح لوگوں کوذلیل ورسوا کردیا ہے۔ انہوں نے ہم پر بہت برے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے ہم پر چوری کا بھی الزام لگایا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ مُنافِیْظِ کے پاس اُن لوگوں کی بہت برائی کی، اور پھر واپس چلا گیا، پھر میں رسول الله ماليون کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اورآپ سے اس موضوع پر بات، چیت کی ،آپ نے مجھ بہت بختی سے جھنجوڑ ااور فر مایا: تم نے جو کچھ بھی کیا ہے ،اچھانہیں کیا، تونے اپنے قبیلے کے عزت دار، شریف اور سادہ لوح لوگوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پر چوری کا الزام لگایا ہے، اور بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے ان کو ذلیل کیا ہے، میں نے رسول الله مَثَاثِیَّا ہے جو با تیں سنیں،
وہ با تیں مجھے ذرابھی اچھی نہیں لگیں، میں وہاں ہے واپس آگیا اور میراارادہ بن رہاتھا کہ میں اپنے مال کے قضیے ہے ہی نکل جاؤں گا اور حضور مَثَاثِیَّا ہے کلام نہیں کروں گا۔ جب میں اپنی حویلی میں واپس آیا تو میرے چچانے میری جانب پیغام بھوایا کہ اے جھیجے! تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا: الله کی قسم! میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں اپنے مال کے قضیے ہے نکل جاؤں گا اور اس سلیلے میں اب رسول الله مَثَاثِیَّا ہے کوئی کلام نہیں کروں گا، اور الله کی قسم ! میں اس معاطے میں دوبارہ حضور مَثَاثِیَّا کی خدمت میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے فرمایا: الله ہی ہے مدد لی جاتی ہے۔ اس وقت قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی

اِنَّا اَنُوَلُنَا اِلْیُكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْحَائِنِينَ حَصِيمًا (النساء: 105) "اے مجوب بے شک ہم نے تمہاری طرف تجی کتاب اتاری کہتم لوگوں میں جس طرح تنہیں الله دکھائے اور دغاوالوں کی طرف سے نہ جھڑو' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

> اس میں خائن سے مرادطعمہ بن ابیرق ہے۔حضور مَنْ الْفَیْزَانے بدآیت پڑھی حی کہ آپ ثُمَّ یَوِمْ بِه بَوِینًا

> > " پھراہے کسی بے گناہ پرتھوپ دے ' (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا)

تک بہنچ،اس میں بری سے مراولبید بن سہل ہے۔ پھر فرمایا:

وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ آنُ يُصِلُّوكَ

''اے محبوب اگر اللہ کانصل ورحمت تم پر نہ ہوتا توان میں کے کچھ لوگ بیہ چاہتے کہ تمہیں دھوکا دے دیں'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

اس سے مراد اسیر بن عروہ اوراس کے ساتھی ہیں، پھر فرمایا:

كَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَجُوَاهُمُ) (النساء: 114)— إلى قَوْلِهِ – (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

''ان کے اکثر مشوروں میں پچھ بھلائی نہیں مگر جو تھم دے خیرات یا اچھی بات یالوگوں میں صلح کرنے کا اور جواللہ کی رضا چا ہے کوالیہ کی رضا چا ہے کوالیہ کرے استداس کے کہ حق راستداس پر کھل چکا اور جواللہ کی رضا مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوز خیس داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوز خیس داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ کی ،اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کا کوئی شریک تھرایا جائے اور اس سے نیچ جو پچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور جو اللہ کا شریک تھرائے وہ دور کی گراہی میں پڑا' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احدرضا میں ہے۔

لیمی شرک سے کمترکوئی بھی گناہ ہو،اللہ تعالی معاف فرمادے گا۔ جب قرآن کریم کی بیآیات نازل ہوئیں تووہ بھاگ کر ملہ چلا گیا، اوررسول اللہ مَا اَلْتُ اللّٰہِ عَلَیْ اوران کاسامان میری جانب بھیج دیا، میں نے وہ رفاعہ کو واپس کردیا۔حضرت قاوہ فرماتے ہیں: جب میں ان کی دونوں زرہیں اوران کاسامان لے کران کے پاس گیا توانہوں نے فرمایا: اے میرے بھیج! محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ دونوں میں نے اللہ کی راہ میں وقف کیں، مجھے امید ہوگئی کہ میرا چچامشرف باسلام ہوجائے گا، اس سے پہلے ان کے بار میں میرا گمان کچھاورتھا۔ ابن ابیرق وہاں سے نکلااور بن عمر وبن عوف کی بہن سلامہ بنت سعد بن ہمل کے پاس پہنچ گیا، سلامہ، طلحہ بن انی طلحہ کے نکاح میں، مکہ میں تھیں، یہ رسول اللہ منگائیڈیئر کے بارے میں بہت بکواس کرتا ہوا آیا اورصحابہ کرام کو بھی برا جملا کہنے لگا۔ حضرت حسان جھنڈنے نے اشعار میں اس کی بکواسات کا جواب دیا۔

جب حضرت حسان کے اشعار سلامہ تک پہنچ تو اس نے ابیرق کا کجاوہ پکڑا، اس کو اپنے سر پر رکھا اورا تھا کرنا لے میں پھینک دیا، اس کا سرمونڈ دیا، اس کو برابھلا کہا، اس کے کپڑے بھاڑ ڈالے اور بیقتم کھائی کہ تیری وجہ سے سان نے میر بارے میں بیاشتعار کہے ہیں تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیااگر تو نے میرے گھر میں رات گزاری تو تیری خیر نہیں ہوگی، جب سلامہ نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا تو وہ طائف میں چلاگیا، وہاں جاکرائیک خالی گھر میں گھس گیا، وہ مکان اس کے او پر گرگیا اوروہ نیچے دب کرمرگیا، اس کے بعد قریش کہا کرتے تھے 'اللہ کی قتم! محمد کے جس صحابی میں بھلائی ہوتی ہے وہ بھی بھی محمد کوئیلیں چھوڑ تا۔

المسلم والتو كالمسلم والتوك معيار كمطابق صحح بكين شيخين في اس وقل نهيس كيار

8165 — آخُبَرَنِيُ إِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيْلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْمَاعِيْلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنَ ابِيُهِ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ، عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ آكُرَمُ مِنُ اَنْ بَرُ مِنَ فِي الدُّنِيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ آكُرَمُ مِنُ اَنْ بَرُ مِنَ فِي الدُّنِيا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ آعُدَلُ مِنْ اَنْ يُثَنِّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدٍ مَرَّتَيْنِ فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ آعُدَلُ مِنْ اَنْ يُثَنِّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدٍ مَرَّتَيْنِ فَلَا عَنْهُ وَسَتَرَهُ، وَمَنْ اَذُنْبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ آعُدَلُ مِنْ اَنْ يُثِنِّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدٍ مَرَّتَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِزِيَادَةِ ٱلْفَاظِ وَتِلاوَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيْهِ هِنَا لَهُ مُنَا عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِزِيَادَةِ ٱلْفَاظِ وَتِلاوَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيْهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8165 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت على جَانَوْ فر مات مِين كهرسول الله مَنَانَيْ اللهِ مَنَا وَفَر مایا: جس نے دنیا میں کوئی گناہ كیا اور الله تعالی نے اس كى پردہ پوشى فر مادى ،اوراس كومعاف كرديا، توالله تعالى كى شان كريمى سے يہ قوى اميد ہے كہ جس گناہ كوايك مرتبہ چھپا چكا ہے۔ اور معاف كر چكا ہے،اس كو دوبارہ نہيں كھولے گا۔

اور جس نے دنیامیں کوئی گناہ کیا اوراللہ تعالیٰ نے دنیاہی میں اس کواس گناہ کی سزادے دی تواللہ تعالیٰ کی شان عدل سے بیقوی امید ہے کہ وہ اپنے بندے کوایک گناہ کی دومرتبہ سزانہیں دے گا۔

کی پی صدیث امام بخاری پیشتا اورامام سلم بیشتا کے معیار کے مطابق صحح ہے کیک شیخین بیشتائے اس کوقل نہیں کیا۔اس حدیث کی ایک شاہر صدیث بھی موجود ہے،اس میں چندالفاظ زائد ہیں،اوراس میں قرآن کریم کی اآیات بھی موجود ہیں 8166 – حَدَّثَنَاهُ الْحُسَیْنُ بُنُ عَلِیِّ التَّمِیمِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِیُّ، ثَنَا جَدِی، ثَنَا قُورُ بُنُ یَزِیدَ، عَنْ مَرُوانَ بُنِ مُعَاوِیَةَ، عَنْ اَزْهَرَ بُنِ رَاشِدٍ الْکَاهِلِیِّ، عَنْ اَبِیْ سُحَیْلَةَ، قَالَ: قَالَ لَنَا اَمِیرُ الْمُؤُمِنِینَ عَلِیُّ بُنُ اَبِی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طَالِبٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: آلا أُخْبِرُكُمْ بِآفُصَلِ آيَةٍ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، آخَبَرَنِى نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا اَصَابَكُمُ) (الشورى: 30) مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيكُمُ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ فَاللّٰهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يُثَنِّى عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةَ وَمَا عَفَا اللّٰهُ عَنْهُ فِى الدُّنْيَا فَاللّٰهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِى عَفُوهِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8166 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابو تحیلہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت علی ڈائٹؤ نے ہمیں فرمایا کیا میں تنہیں ایسی آیت نہ بتاؤں جوقر آن کریم میں سے سب سے افضل ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی مُثَاثِیْرُ نے بتایا (وہ آیت بیہ ہے)

مَا اَصَابَكُمْ) (الشورى: 30) مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيُدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ

''اورتمیں جومصیبت کینچی وہ اس کے سبب سے ہے جوتمہارے ہاتھوں نے کمایااور بہت کچھ تومعاف فرمادیتا ہے'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

جب مصیت انسان کے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے ،تواللہ تعالیٰ کی شان عدل سے یہی امید ہے کہ وہ اپنے بندے کوایک گناہ کی دومر تبدسز انہیں دے گا،اور جو گناہ اس نے دنیا میں معاف کردیا ہے،اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہی امید ہے کہ وہ دی ہوئی معافی واپس نہیں لے گا۔

8167 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِیُ السَّامَةُ بُنُ زَیْدٍ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْکَدِرِ، حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ خُزَیْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِیْهِ خُزَیْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ رَضِی الله عَنْهُ بُنَ الْمُنْکَدِرِ، حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ خُزَیْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، حَدَّثُهُ مَنَّا مِمَّا نَهَى الله عَنْهُ ثُمَّ اُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ اُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ كُفِّرَ عَنْهُ ذَلِكَ الذَّنُبُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8167 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت خزیمہ بن ثابت رہ اللہ علی کہ رسول اللہ علی ہے۔ ارشاوفر مایا بھی جرم کی پاواش میں بندے پر جب حدنا فذکروی جاتی ہے تو وہ حداس کے گناہ کے لئے کفارہ بن جاتی ہے۔

الاسناد بے کین امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8168 – آخبَرَنَا آبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبُ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الُوهَابِ، آنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ، آنْبَا اللهُ عَنْهُ بِمُ بَلَاهُ عَنْهُ بِمُبَلَاةٍ عَوْنِ، آنْبَا الْاَعْمَمُ وَضِى اللهُ عَنْهُ بِمُبَلَاةٍ عَوْنِ، آنْبَا الْاَعْمَ مَشُ، عَنْ آبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ وَمَعَهَا الصِّبْيَانُ يَتُبَعُونَهَا، فَقَالَ: مَا هذِهِ؟ قَدْ فَجَرَتُ فَامَرَ بِهَا عُمَرُ انْ تُرْجَمَ، قَالَ: فَرَدَّهَا وَذَهَبَ مَعَهَا إلى عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ الْفَلَمَ رُفِعَ قَالُ: فَرَدَّهَا وَذَهَبَ مَعْهَا إلى عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ تَعْلَمُ انَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَثِقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَثِقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ محكم دلائل و برابين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْآعُمَشِ بِزِيَادَةِ اَلْفَاظٍ (التعليق – من تلحيص الذهبي)8168 – على شرط البحارى ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبراللہ بن عباس بھ فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بھ فی ایک زانیہ عورت کو پیش کیا گیا، حضرت عمر بھ خات عمر بھی فرماتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب بھی کا گزرہوا، وہاں براس عورت کے حضرت عمر بھی فی این ابی طالب بھی کا گزرہوا، وہاں براس عورت کے حضرت علی بھی فی این ابی طالب بھی کہ حضرت عمر بھی فی نے اس کے رجم کے معرف کے جسم اور میں کہ محمول نے جسم کے اس کے رجم کا محکم دیا ہے، حضرت علی نے اس عورت کو واپس کیا، اور اس کے ہمراہ خود حضرت عمر بھی فی نے اس تشریف لے گئے، اور فرمایا کیا آپ جانتے نہیں کہ مجنون سے قلم اٹھالیا گیا ہے جب تک کہ اس کی عقل ٹھیک نہ ہوجائے پاگل سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے حتی کہ وہ کی کہ اس کو افاقہ ہوجائے (اور اس کی عقل ٹھیک ہوجائے) اور سوئے ہوئے سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے حتی کہ وہ بیدارہوجائے، اور بیچ سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے جہاں تک کہ وہ بیدارہوجائے، اور بیچ سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے۔

ا ما مناری بیشتا ورام مسلم بیشتا کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شخصی بیشتانے اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث کوشعبہ نے اعمش سے روایت کیا ہے اوران کی روایت میں چھالفاظ زائد ہیں۔

8169 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي السَّامَة، ثَنَا ابُو النَّضُرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ آبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهُ عَلِيّ: " اَوَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْقَلَمَ قَدُ رُفِعَ عَنْ لَكِهُ ثَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ رُوعَ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَخَلَى عَنْهَا وَقَدْ رُوعَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعَنِ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا " هَذَا الْحَدِيثُ بِاسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8169 - صحيح فيه إرسال

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وُلِقَ فَر ماتے ہیں: حضرت عمر وَلِقَتْ کے پاس ایک مجنونہ عورت کو زنا کے کیس میں پیش کیا عمیا ،حضرت عمر وَلِقَتْ اس کو رجم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ،حضرت علی وَلِقَتْ نے فر مایا: کیاتم بینہیں جاننے کہ نین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے

🔿 مجنون سے ، جب تک کہاس کی عقل درست نہ ہوجائے۔

🔾 بچے ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوجائے۔ 💎 🔾 سوئے ہوئے ہے، جب تک کہ وہ بیدار نہ ہوجائے۔

السناد ہے کی میں السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

8170 – آخُبَرَنَا آبُوُ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَشِيَّ وَسَلَّمَ قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَشِيَّ " يَسْتَيُقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ "

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

O سوئے ہوئے سے، جب تک کہوہ بیدار نہ ہوجائے۔ ⊙پاگل سے، جب تک کہاس کی عقل ٹھیک نہ ہوجائے۔

O بچے سے ،جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوجائے۔

8171 - أَخْبَرَنَىا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَرْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرْوِبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ، عَـنُ اَبِيُ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاَذُلَجَ فَتَقَطَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ رُفِعَ الْقَلَمُعَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8171 - عكرمة ضعفوه

🚣 💠 حضرت ابوقیا دہ جائٹؤ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ مُٹائٹیؤ کم ہمراہ تھے بیلوگ ساری رات سفر کرتے رہے قافلے کے لوگ ادھرادھر بھر گئے ، نبی اکرم ملاقیق نے فر مایا: تین لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے۔

O سوت ہوئے ہے، جب تک اٹھ نہ جائے۔ O فاتر انعقل سے، جب تک تندرست نہ ہوجائے۔

O بچے ہے، جب تک بالغ نہ ہوجائے۔

8172 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا اَبُوُ وَهُبِ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّدُوهُ يَوُمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَرَوِا الْمَوَاسِي جَرَتُ عَلَى شَعْرِهِ - يَعْنِي عَانَتَهُ - فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ

البصيامسع للترمذي - ' ابنواب البصدود عين رسول البلسة صلى اللية عليية ومليم - بساب منا جباء فيسبسن لا يبجسب علية العد' حديث: 1381 سن ابي داود - كتباب البصدود باب في البجنون يسرق اويصيب حدا - حديث: 3845 صبحبح ابن حيان -كتاب الإيسان باب التكليف - ذكر خبر ثان يصرح بصعة ما ذكرناه حديث: 143 صحيح ابن خزيسة - جساع ابواب السواضع التبي تبجبوز البصيلارة عبليها 'جهاع ابواب صلاة الفريضة عند العلة تعدث - ساب ذكير البغير الدال على أن امر الصبيبان بىالىصلاة قبل البلوغ حديث: 946 سنن معيد بن منصور - كتساب البطلاق باب ما جاء في الإبلاء - بياب البراة تلد ليستة اشهر' حديث: 1933 السنس الكبرى للنسائي - كشاب الرجيع البعنونة تصيب العد - حديث: 7105 شرح معاني الآثار لبلطعاوى - كتباب النضيبام ُ بائب صوم يوم عاثوراء - حديث: 2105 ُسنسن الدارقطني - كتباب البعدود والديات وغيره ُ حديث: 2862 السنان الكبرى للبيهيقي - كتاب الصلاة 'جباع ابواب صلاة الإمام فاعدا بقيام - باب من تجب عليه الصلاة ' حدیث:4730 سند احمد بن صبل - مسند العشرة المبسرين بالجنة - سند على بن ابي طالب رضى الله عنه مديث:924 مديث:4730 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفود كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيعٌ وَّلَمُ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا يُعُرَّفُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ هَذَا حَدِيثٌ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ هَذَا حَدِيثِ (التعليق – من تلحيص الذهبي) 8172 – صحيح غريب

انہوں جو جو عطیہ کہتے ہیں: بن قریظہ کے ایک آ دی نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام ڈوائٹی نے قریظہ کے دن مجھے نگا کردیا، انہوں نے دیکھا کہ میری بغلوں کے بالوں پر ابھی اسر انہیں لگا تھا ( یعنی میں ابھی نابالغ تھا) توانہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

ﷺ یہ حدیث غریب صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔اور یہ حدیث عبدالملک بن عمیر کے واسطے سے عطیہ قرظی کی سند سے مشہور ہے۔

8173 – كَمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ، اَنْبَا اَبُو مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ، اَنْبَا اَبُو مُسُلِمٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، جَمِيْعًا عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ. مُسُلِمٍ، ثَنَا عَلِي بُنُ الْمُعَدُ بُنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ اَنْ تُفْتَلَ مُقَاتِلُهُمُ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَشَكُوا فِي فَلَمُ يَعُدُونِ اللَّهُ وَلُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَالِي الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ ﴿ عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں: عطیہ قرظی رہائے ہیں: جب سعد بن معاذ کو عکم ملاکہ بی قریظہ کے جنگہوؤں کو قتل کردو، اوران کے بچوں کو گرفتار کرلو، ان دنوں میں چھوٹا بچہ تھا، حضرت سعد کے ساتھیوں کو میرے بارے میں شک ہوا، انہوں نے (میرے کپڑے اتر واکردیکھاتو) میرے زیرِ نافبال نہیں اگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج زندہ وجاوید تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔

## ⇒ĸ℥℀<u>ℂ</u>ℯℴ౼⋺ĸ℥℀<u>ℂ</u>ℯℴ౼⋺ĸ℥℀<u>ℂ</u>ℯℴ

#### حديث : 8173

للطبرانی - ساب الالف من اسبه احسد - مدیث:1352 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# كِتَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا خُوابول كَيْ تَعْبِيرول كابيان

8174 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُسُ اِبْرَاهِيْمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَاصُدَقُهُمُ رُوْيَا اللّهُ عَنْهُ، وَاللّهُ عَنْهُ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَاصُدَقُهُمُ رُوْيَا اصَدَقُهُمُ حَدِيثًا، وَالرُّوْيَا فَلَا لَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَسَنَهُ بُشُرَى مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرُّوْيَا يُحَدِثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفُسَهُ، وَالرُّوْيَا مَحْدَثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفُسَهُ، وَالرُّوْيَا وَلَيْقُمُ فَلَيُصَلِّ، وَرُوْيَا الْمُؤُمِنِ جُزْءً وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8174 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں (بھی بعض) مومنوں کے خواب سے ہول گے ، اورسب سے زیادہ سے ہول گے ، اورسب سے زیادہ سے خواب اس کا ہوگا جوسب سے زیادہ سے ہوئے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

ا۔اچھاخواب،یہاللّٰہ تعالٰی کی طرف سے بندے کے لئے خوشخبری ہوتا ہے۔ میں پینین کی جد میشکل کی کارٹ کے ایک انتہاں کے جد میشکل کی کارٹ یہ یہ

حديث: 8174

صعيح البخارى - كتاب التعبير' باب القيد فى البنام - حديث:6630 صعيح مسلم - كتاب الرؤيا' حديث:4296 صعيح ابن حبان - كتاب الرؤيا - ذكر البيان بان اصدق الناس رؤيا من كان اصدق حديثا فى حديث: 6132 أمنن الدارمى - ومن كتاب الرؤيا باب اصدق الناس رؤيا اصدق حديثا - حديث: 2117 سنن ابى داود - كتباب الادب بهاب صا جاء فى الرؤيا - حديث: 4386 البراسع للترمذى أبواب الرؤيا عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بهاب ان رؤيا العومن جزء من شة واربعين جزء ا من النبوة حديث: 2248 معرفة السنن والآثار للبيهقى - كتاب العكاتب بهاب العكاتب - احاديث للشافى للم يذكرها فى الكتاب حديث: 6365 المعجم الاوسط يذكرها فى الكتاب حديث: 6365 المعجم الاوسط بهاب الاللف من اسه احد - حديث: 963

سایاخواب جوشیطان کی جانب سے انسان کو پریشان کرنے کے لئے دکھایا جاتا ہے۔

جب کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے ،وہ کس کے سامنے بیان نہیں کرناچاہئے ،اور بیدار ہوکرنماز پڑھ کردعا مانگی جاہئے۔اور مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے ، حضرت ابو ہریرہ رائٹؤ فرماتے ہیں،خواب میں قید دیکھنے کو میں اچھاسمجھتا ہوں اور جھکڑی یاطوق کواچھانہیں سمجھتا،خواب میں خودکوقید دیکھنا دین میں ثابت قدمی کی نشانی ہے۔

😌 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ نے اس کونقل نبیس کیا۔

8175 - شُعْبَةُ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنُ وَكِيعِ بُنِ عُدُسٍ، عَنْ عَيِّهِ آبِىٰ رَذِينٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: رُؤْيَـا الْـمُـؤُمِنِ جُزْءٌ مِنُ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَهِىَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمُ يُحَدِّثُ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِالرِّيَادَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8175 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طَالْیَوْ نے ارشاد فرمایا: مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے، اور یہ بندہ اپنا خواب اور یہ بندہ اپنا خواب کے سامنے بیان نہ کیا ہو، اور جب بندہ اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کیا ہو، اور جب بندہ اپنا خواب کسی کے سامنے بیان کردیتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے۔

و و المسلم المس

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8176 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ فَالْمُوْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ فَالْمَائِيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِمِلْمُ الللّٰهِ الللللللّٰ اللللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِمِلْمُ الللّٰلِمِلْمُلْلِمُلْمُ الللّٰلِمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلِمُ اللللللّٰ الللّٰلِمُلْمُ

8177 - حَدَّثَنَا اَبُو نَصُوٍ اَحْمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ صَنْفُوانَ الْنُحَارِيَّ، ثَنَا يَحْمَدُ بُنِ صَنْفُوانَ الْنُحَارِيُّ، ثَنَا يَحْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيَحْمَى بُنُ جَعْفَرٍ الْبُحَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ اَبِي قِلابَةَ، عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا تُعَبَّرُ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجُلَهُ فَهُو يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا، فَإِذَا رَآى آحَدُكُمْ رُؤْيَا فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا آوْ عَالِمًا

هٰذَا جَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8177 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس وَلِيَّ فَرَمَاتِ مِين كه رسول اللّهُ مَا لِيَّتُمَ نِهِ اللّهُ مَا لِيَّهُ أَنِي اللّهُ مَا لِيَّا عِنْ اللّهُ مَا لِيَّا عِنْ اللّهُ مَا لِيَّا عِنْ اللّهُ مَا لِيَّا عِنْ اللّهُ مَا لِيَا عِنْ اللّهُ مَا لَيْنَا عَلَى اللّهُ مَا لَيْنَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى اللللللللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللللللل

ﷺ بیرے میں صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشید نے اس کونقل نہیں کیا۔

8178 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ فُلُفُلٍ، عَنُ اَنَسُّ، رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعُدِى وَلَا نَبِى قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى الْمُسَلِّمُ هِى جُزْءٌ مِنُ النَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُسَلِمُ هِى جُزْءٌ مِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُولُ الْمُعْتَالِمُ اللَّهُ عَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8178 – على شرط مسلم

ارنوت ختم ہوچکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی ہو آئے گا اور نہ کوئی ہو آئے گا اور نہ کوئی ہو آئے گا۔ راوی کہتے ہیں: لوگ یہ بات من کر بہت پریثان ہو گئے، (ان کی کیفیت دیکھ کر) آپ منگا نے فر مایا: لیکن مبشرات چلتے رہیں گے۔ صحابہ کرام بخ آئی آئے آئے ہوچھا: یارسول الله منگا تی ہو تھا ہے، میں جونواب دیکھا ہے، یہ نبوت کے اجزاء میں چھیالیسوال حصہ ہے۔

﴿ ﴿ يَهِ حديث امام مسلم وَلِنْفَوْكَ معيار كَ مطابق سَجِي الاساد بِ لِيكن سِينين نِ اسِ كُوْقَلَ نَهِيل كيا-8179 - حَدِدَّ ثَنَا اللهُ مِنْ مُنْ السِّحَاقَ، انْهَا عَلاَ مُنْ الْحَسَدِ مُن سَانَ الْمُقُدُّ ءُ، ثَنَا عَدُ الْ

8179 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ بَيَانَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، ثَنَا عَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، قَالَ: نُبِئْتُ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَرْبُ بُنْ شَدَّادٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، قَالَ: نُبِئْتُ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَلْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَهُمُ الْبُشُوى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (يونس: قَالَ: هن الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ اَوْ تُرَى لَهُ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ

يُخَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ آبِي الدَّرُدَاءِ اللَّذِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8179 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حَضرت عبادہ بن صامت وَالنَّيْءَ قُرماتے ہیں: میں نے رسول اللّٰهُ عَلَیْتِیْمُ سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ،

لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

" نہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں " (ترجمہ کنزالا یمانا،امام احمد رضا مینید)

کے بارے میں پوچھا تو آپ مُنَا لَیْکُا نے فرمایا: اس سے مرادوہ نیک خواب ہیں جو بندہ مومن دیکھتاہے ، یااسے دکھائے جاتے ہیں۔

یں۔ ﷺ پیصدیث امام بخاری کیشنہ اور امام سلم کیشنہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشنہ ان کو قال نہیں کیا۔ حضرت ابوالدرداء رٹائٹیا سے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

8180 - حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا اِبُوَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَلَا عَنُ عَلَا اللَّوْ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ، عَنُ عَلَا اللَّوْ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ، عَنُ عَلَا اللَّهُ عَنَهُ عَنَّ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا سَالَئِي عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْدُ انْوِلَتُ، هِمَ الرُّولِيَ الصَّالِحَةُ يَوَاهَا المُسْلِمُ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا سَالَئِي عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْدُ انْوِلَتُ، هِمَ الرُّولِيَ الصَّالِحَةُ يَوَاهَا الْمُسْلِمُ الْوَلِيَةُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا سَالَئِي عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْدُ انْوِلَتُ، هِمَ الرُّولِيَ الصَّالِحَةُ يَوَاهَا الْمُسْلِمُ الْوَلَيْ لَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا سَالَئِي عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْدُ انْوِلَتُ، هِمَ الرُّولِيَ الصَّالِحَةُ يَوَاهَا

﴿ ﴿ عَطَاء بن يبار وَ اللَّهُ وَمَاتِ مِين مِين فَي صَرَت ابوالدرواء وَلَا تَعَالَى كارشاو لَهُمُ الْبُشُوك فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا: اس آیت کے بارے میں جب سے میں نے رسول اللہ کالٹی آئے اس کے بارے میں بہت سے آج تک تیرے علاوہ اور کی نے مجھ سے اس آیت کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے اس آیت کے بارے میں حضور کالٹی کے جھ سے اس آیت کے بارے میں حضور کالٹی کے جھ سے اس کے بارے میں مضور کالٹی کے جھ سے اس کے بارے میں میں نہیں پوچھا، پھر آپ کالٹی کے فرمایا: اس سے مرادوہ نیک خواب ہیں جوبندہ مون و کھتا ہے، یااسے دکھائے جاتے ہیں۔ میں نہیں پوچھا، پھر آپ کا گھٹی اور الکہ اس محمد اللہ من اللہ عند ا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8181 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری وَالْتُوَافِر ماتے میں کہ رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْ ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ ایباخواب دیکھے جو اسے بہت اچھا گے، تووہ اللّه تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر الله تعالیٰ کا شکر اداکرنا چاہئے اور جو کچھ دیکھا ہے وہ (کسی اہل کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سائٹ ) والے کر اور جب کون ناپندیدہ خواب دیکھے ، یہ شیطان کی طرف سے ہے ، اس کوچاہئے کہ اس کے شرک اللہ تعالیٰ کی بناہ مائے ، اور دہ ابنا بیخواب کس کے سامنے بیان نہ کرے ،اس کا نقصان ہوگا۔

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ يَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ النَّفْظِيرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، وَعَبُدُ اللّٰهِ بُنُ صَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، وَعَبُدُ اللّٰهِ بُنُ صَالِحٍ، قَالاً: ثَنَا اللّٰهُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ اَعُوابِيَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا: ثَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْلّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْه

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8182 - على شرط البخاري ومسلم

وَبِهِ ذَا الْإِسْنَادِ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: إذَا رَآى آحَدُكُمُ الرُّؤُيّا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقُ عَنُ يَسَارِهِ وَلْيَتَحَوَّلُ عَنُ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ اِی اسنادے ہمراہ رسول اللّٰہ مَا اَیْتُما کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ جب کوئی نالبندیدہ خواب دیکھے تووہ اپنے ہائیں جانب تھوک دے اور کروٹ بدل کرلیٹ جائے۔

🕄 🕄 یہ حدیث امام مسلم والنو کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کو قل نہیں کیا۔

8183 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيُلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ السَّمُ - حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ اَبِي اللَّهَ عَنْ اَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَصْدَقُ الرُّوْيَا بِالْاَسْحَارِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَصْدَقُ الرُّوْيَا بِالْاَسْحَارِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8183 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول الله سکی ایک ارشادفر مایا: سحری کے وقت جوخواب آئے وہ اکثر سیا ہوتا ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستا ادرامام سلم بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

8184 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَمْرٍو عُثْمَانُ بُنُ آخُمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عُـقُبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَبُدِ الْاَعْلِي بُنِ عَامِرٍ، عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ

﴾ حضرت علی بن ابی طالب ر النفافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم منافیقیم نے ارشادفر مایا: جس نے خواب کے بارے میں مجموٹ بولا ،اس کو قیامت کے دن اس کو بال کی گرہ کھولنے پرمجبور کیا جائے گا۔

8185 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبُدِ الْاَعْدَى، عَنَ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ اَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴾ ﴿ حضرت على وَلِنَفَذِ فرمات ميں كه نبى اكرم مَنْ لِيُنْ إن ارشاد فرمايا جس نے خواب بيان كرنے ميں جھوٹ سے كام ليا اس كوقيامت كے دن اس بات كا مكلّف كيا جائے گا كہ وہ دوبالوں كوگرہ لگائے۔

الا ساد ہے الا ساد ہے لیکن امام بخاری ہیں۔ اور امام سلم ہیں۔ اس کونفل نہیں کیا۔

8186 - آخُبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى آبِى، آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى قَالَ آبِى: فَحَدَّثُتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى قَالَ آبِى: فَحَدَّثُتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ فَشَبَّهُتُهُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كُونُ يُشْبِهُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِٰذَا السِّيَاقَةِ "

و التعليق - من تلخيص الذهبي) 8186 - صحيح،

﴿ حضرت ابو ہریرہ نگائی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنگائی آنے ارشادفر مایا: جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، کونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا۔ میرے والد کہتے ہیں: میں نے بید حدیث حضرت عبداللہ بن عباس جائف کو سائی ، اور کہا: میں نے حضور سُلگائی کو یکھا ہے، پھر میں نے حسن بن علی بیش کا ذکر کیا، میں نے کہا: حسن بن علی بیش کا ذکر کیا، میں نے کہا: حسن بن علی بیش حضور سُلگائی سے بالکل ملتے جلتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس جائف بولے: جی بال، وو حضور سُلگائی کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ يَهُ حَدِيثُ مِ السَّاوَ بَهُ لَكُنَ امام بَخَارَى مِيسَةِ اورامام سَلَم مُبَيْنَ فَ اس كواس سند كه بمراه فقل نهيس كيا ـ 8187 - حَدَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْقُو بَ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّنَنِى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى حَدَّنَنِى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مَدَّنَى عُنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُا سُئِلَ وَسُولً اللَّهِ صَلَّى مَدَّالِهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ عُلُولًا عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَرَقَةَ، فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَهُ: إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبُلَ اَنُ تَظُهَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَايُتُهُ فِى الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ وَّلُو كَانَ مِنُ اَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَايُتُهُ فِى الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ وَّلُو كَانَ مِنُ اَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيتُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8187 - عثمان هو الوقاص متروك

﴿ ﴿ المونين حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عِيلَ كَهِ رسول اللّٰه ہے ورقہ بن نوفل کے بارے پوچھا گیا، توام المونین حضرت خدیجہ وہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے حضرت خدیجہ وہ ایک نبوت سے پہلے وفات پا گئے عظرت خدیجہ وہ الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ کَو مِنایا کہ وہ آپ کوسچا نبی مانتے تھے، ایک وہ دوزخی ہوتے توان سے، رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَنْ مَایا: میں نے ان کوخواب میں دیکھاہے، وہ سفید کیڑے پہنے ہوئے تھے، اگروہ دوزخی ہوتے توان پر بیاباس نہ ہوتا۔

الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو تقل نہیں کیا۔

8188 – آخُبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُلِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِى اللهُ عَنْ عَطَاءٍ ، آنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِیَّ رَضِیَ اللهُ عَنْ عَطَاءٍ ، آنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِیَّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِنِّی رَایُتُ فِی الْمَنَامِ كَانَّ جِبُرِیُلَ عَلَیْهِ عَنْهُمَا قَالَ: " إِنِّی رَایُتُ فِی الْمَنَامِ كَانَّ جِبُرِیُلَ عَلَیْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عِنْدَ رَاسِی وَمِیکَائِیلَ عِنْدَ رِجُلَیَّ، یَقُولُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اصْرِبُ لَهُ مِثْلا، فَقَالَ: اسْمَعُ سَمِعَ اُذُنُكَ وَاعْقِلُ عَقِلَ قَلْبُكَ، مَثَلُكَ وَمَثَلُ اُمَّتِكَ كَمَثْلِ مَلِكِ اتَّخَذَ ذَارًا ثُمَّ بَنَی فِیْهَا بَیْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِیْهَا مَادُبَةً، شَعْمَ اللهُ هُو النَّاسَ الی طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنُ آجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنُ تَرَكُهُ، فَاللهُ هُو الْمَلِكُ، وَالدَّارُ الْإَسُلامُ، وَالْبَیْتُ الْجَنَّهُ، وَانْتَ یَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ مَنْ اَجَابَ لَا تَحْدَلَ الْجَنَّةُ اَكُلَ مَا فِیْهَا اللهُ هُو الْمَلِكُ، وَالدَّالُ الْعَنْدُ مُ وَالْبَیْتُ الْجَنَّهُ، وَانْتَ یَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ مَنْ اَجَابَ لَ دَخَلَ الْجَنَّةُ اَكُلَ مَا فِیْهَا اللهُ هُو الْمَلِكُ، وَالدَّالُ اللهُ مُولَالُهُ مُ وَالْبَعْهُمُ مَنُ تَرَكُهُ، فَاللهُ هُو الْمَلِكُ، وَالدَّالُ اللهُ مَا فَیْهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)8188 - صحيح

 السناد بي الله المسلم ا

8189 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى الْوَزِيرِ، ثَنَا آبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْاَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنَّ النَّبِيَّ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ، ثَنَا الْالشَّعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: مَنُ رَآى مِنْكُمُ رُؤْيًا؟ فَقَالَ زَجُلٌ: آنَا رَآيُتُ كَانَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: مَنُ رَآى مِنْكُمُ رُؤْيًا؟ فَقَالَ زَجُلٌ: آنَا رَآيُتُ كَانَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَرُنَ عُمَرُ وَوَزُنَ عُمَرُ وَوَزُنَ عُمَرُ بَابِي بَكُرٍ فَوَجَحَ آبُو بُكُرٍ، وَوَزُنَ عُمَرُ وَعُنْمَانُ فَوَالَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَامُ يُحَرِّجَاهُ وَسُلَّمَ وَلَمُ يُوعِلَى وَقَالَ وَجُو رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُعَلِيهُ وَسُولُ وَلَامُ يُعَرِّمُ وَالْمَا وَلَوْنَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسُولُ وَوَرُنَ عُمَرُ وَعُمْ وَسُولُ وَلَامُ وَسُولُ وَاللّهَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولُ وَلَمُ وَسَلَمَ وَسُولُ وَاللّهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَعُمْ وَاللّهُ مَا أَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8189 - صحيح

8190 - حَدَّتَنِينَ عَلِيتٌ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْجَيْشَانِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ الْيَسَعِ، عَنِ ابْنِ عُونِ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنُ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةِ الْمَسْجِدِ فَدَحَلَ رَجُلٌ، فَقَالُوا: هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَلَّى فَحَرَجَ فَاتَبُعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ الْقَوْمَ فَالُوا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ : مَا يَنْبَغِي لِآحَدِ اَنْ يَكُذِبَ اَوْ يَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَاحَتِ ثُكَ لِمَ ذَا، إِنِّى رَايُتُ رُؤْيًا فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَايُتُ كَانِّي فِي رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا وَفِي فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَايُتُ كَانِّي فِي رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا وَفِي فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَايُثُ كَانِّي فِي رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا وَفِي وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا وَفِي وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا وَفِي وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا وَفِي مَنْ صَلَي اللهُ مُوضَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ الْتَهُمُودُ الْإِسُلامِ، وَاقَالَ النَّهُ مُعُودُ الْإِسُلامِ، وَاقَا الْعُرُوةُ فَاكُونَ الْعُرُوةِ الْوَلَقَى الْعُرُوةِ الْعُمُودُ الْإِسُلامِ، وَامَّا الْعُرُوةُ فَا خَذَتَ بِالْعُرُوةِ الْوُلُقَى فَلَى اللهُ مُودَ الْوَلَةُ مَلُونَ الْعُرُوةُ الْمُعُودُ الْإِسُلامِ، وَامَّا الْعُرُوةُ فَا خَذَتَ بِالْعُرُوةِ الْوُلُقَى فَلَى اللهُ الْكُونُ وَالْ الْعُرُوةُ اللهُ اللهُ الْعُرُوةُ الْوَلَةُ مَلَى الْهُ مُوتَ الْمُؤْوةِ الْوَلُقَةَى الْمُولَةُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللهُ مُولُولًا الْعُرُوةُ اللهُ الْعُرُوةُ اللهُ اللهُ الْعُرُوةُ اللهُ الْعُرُوةُ اللهُ الْعُرُوةُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُرُولُ الْمُ اللهُ الْعُرُولُ اللهُ الْعُرُولُ اللهُ الْعُرُولُ اللهُ الْعُرُولُ اللهُ الْعُرُولُ اللهُ الْعُولُ الْولَالِ اللهُ الْعُرُولُ اللهُ الْعُرُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُ مُسَمَّى لَصَحَّ عَلَى شَرُطِهِمَا "
(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8190 – على شرط البخارى ومسلم
محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴿ ﴿ وَصَرَت قَيْس بن عباده ﴿ اللّهُ الْرَحِي اور مجد عن لك كيا على ايك علقه على بينها بواقا، ايك آدى مجدين آيا، اوگ كينه على : يه جنتي شخص ہے ، اس نے نماز پڑھی اور مجد سے نكل گيا، عيں اس كے پيچھے پيچھے گيا، عيں نے اس سے كہا: لوگ آپ كي بارے عيں ايكى ايكى بات نہيں كرنى چاہئے جس كے بارے عيں ايكى ايكى بات نہيں كرنى چاہئے جس كها، اوروه بارے عيل اقتان نہيں ہے ، اس كی وجہ عيں بي تھے بتا تا بول ، (بات دراصل به ہے كه) عيں نے ايك دفعہ خواب ديكھا، اوروه خواب ديكھا، اوروه خواب عين نين الله من ايك مرسز باغ عين موجود ہوں ، پھراس كے سبزه اوراس كی وسعت كاذكركيا، اور باغ كے درميان لو ہے كا ايك ستون ہے ، مير بي پاس ايك آدى آيا، اور كہنے لگا: اس پر چڑھ جا، عيں نے كہا: عين اس پڑيس چڑھ سكتا، اس نے چڑھے كے لئے مير بي پيچھے كوئى چيز ركھ دى ، پھر كہا: چڑھو، عيں نے كہا: عين نہيں چڑھ سكتا، اس نے چڑھے اوپر چڑھا ديا ، جب عين اس ستون كى بلندى پر پہنچا تو وہاں ايك رى تھى ، نہيں چڑھ سكتا، اس نے مير و الله تو مير باتھ پر رى كے نشانات موجود تھے ۔ نبى اكرم شائين نے فرمايا: عين مارم شائين نہا تھا اس رى ميں ڈال ديا، جب عبح ہوئى تو مير باتھ پر رى كے نشانات موجود تھے ۔ نبى اكرم شائين نے نہا باتھ اس رى ميں ڈال ديا، جب عبح ہوئى تو مير باتھ پر رى كے نشانات موجود تھے ۔ نبى اكرم شائين نے نہا باتھ اس رى ميں ڈال ديا، جب عبح ہوئى تو مير بے ہاتھ پر رى كے نشانات موجود تھے ۔ نبى اكرم شائين نے نہا باتھ اس رى بين ڈال ديا، جب عب السون ' ہے ۔ اور ستون ' اسلام پر ہائى مى راد ' اسلام ' ہوئى مراد ' اسلام ' ہوئى مولى الله مى الله مى ہوگا ۔

الله المام بخارى في الله المسلم الله كالمسلم المسلم المسلم

8191 - الحبر المؤلم المتحمد المتحمد المتحمد المتحبوبي، ثنا الكوعيسى التوفيدي التوفيدي التوفيدي التوفيدي التوفيدي التوفيدي التوفيدي المتحمد المتحدد ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8191 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ كِيٰ بَنَ عَبِدَالِحَمْنَ بَنِ حَاطَبَ فَرِ مَا تَے بِینَ مَوْنَیْنَ کَ عُورِتیں ام المونین حضرت عاکشہ بڑ ﷺ کے پاس جمع تھیں، ان میں سے ایک خاتون نے کہا: اللہ کُوتیم! اللہ مُلیّ جھے بھی بھی عذا بنہیں دے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ مُلیّ ہے ہاتھ پر اس چیز کی بیعت کی ہے کہ میں بھی شرک نہیں کروں گی ، بھی چوری نہیں کروں گی، اپنی اولا دکوتل نہیں کروں گی ، اور میں زنا کا ارتکاب نہیں کروں گی، اور میں اپنے اس عہد پر قائم ہوں، وہ خاتون جب واپس این آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے اس کو کہا کہ ' تو نے اللہ تعالی پر قتم ڈال دی ہے کہ وہ محقے عذا بنہیں دے محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گا۔ تونے جو غیر ضروری باتیں کی ہیں ،اورالی چیز روک کررکھی ہے جو تجھے کوئی فائدہ نہیں دیے گی ، (اس کا حساب کون د گا؟)راوی کہتے ہیں: وہ عورت دوبارہ ام المونین حضرت عائشہ بھٹائے پاس آئی اورا پنا خواب سنا کر بولی: میں اللہ تعالی سے معافی مانگتی ہوں اوراس کی طرف رجوع لاتی ہوں۔

8192 - انحبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ مَحْبُوْبِ بُنِ فُضَيْلٍ، التَّاجِرُ الْمَحْبُوْبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا اَبُو عِيْسَى مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ الْيَسَعِ، عَنُ عَيْسَى مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى مُحَمَّدُ بُنُ عَيْسَى مُحَمَّدُ بُنُ عَيْسَى بُنِ سَعِيدٍ الْآنُصَارِيِّ، عَنُ عَمُرَةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَالَتُ: " رَايُتُ فِي مَلْكِ بُنِ آنَسِ، عَنُ يَمْحَيَى بُنِ سَعِيدٍ الْآنُصَارِيِّ، عَنُ عَمُرَةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَالَتُ: " رَايُتُ فِي اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا دُفِنَ النَّبِيُّ الْمَصَلَّ وَهُو عَيْرُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي قَالَ ابُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ؛ هَذَا اَحَدُ الْقُمَارِكِ وَهُو خَيْرُهَا

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8192 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ

🖼 🤁 بیه حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم مُنیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8193 - حَدَّثَ نَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّى رَايُتُ فِى الْمَنَامِ غَنَمًا سَوْدَاءَ يَتُبُعُهَا غَنُمٌ عُفُرٌ يَا اَبَا بَكُرٍ اعْبُرُهَا فَقَالَ ابُو بَكُرٍ: يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّى رَايُتُ فِى الْمَنَامِ غَنَمًا سَوْدَاءَ يَتُبُعُهَا غَنُمٌ عُفُرٌ يَا اَبَا بَكُرٍ اعْبُرُهَا فَقَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُ مَكُونَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا عَبَرَهَا الْمَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا عَبَرَهَا الْمَلَكُ بَسَحَى

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8193 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوابوب و النفوافر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِم نے ارشاد فر مایا: میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی بھیڑ ہے، اس ابو بکر واللہ عمی کے بیچے ایک ممیالے رنگ کی بھیڑ گئی ہوئی ہے، اے ابو بکر واللہ عمی اس خواب کی تعبیر بیان کرو، حضرت ابو بکر صدیق واللہ عمی ہیں جو اہل عرب ابو بکر صدیق والل عجم ہیں جو اہل عرب کے بیچھے چل رہے ہیں، پھر اہل عجم ہیں جواہل عرب کے بیچھے چل رہے ہیں، چی کہ بیان کو ممل طور پر ڈھانپ لے گا، نبی اکرم مَنَّ اللَّهُ اِنْ فر مایا: سحری کے وقت فرضتے نے بھی یہی تعبیر بیان کی تھی۔

8194 – آخُبَرَنَا آبُوُ الْحُسَيْنِ آخُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْبَزَّارُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَايَتُ غَنَمًا كَثِيْرَةً سَوْدَاءَ دَحَلَتْ فِيهَا غَنْمٌ كَثِيْرَةٌ بِيْضٌ قَالُوا: فَصَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعَجَمُ يَشُرَكُونَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَآنْسَابِكُمْ قَالُوا: الْعَجَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوُ كَانَ الْعَجَمُ وَاسْعَدَهُمْ بِهِ النَّاسُ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنَ الْعَجَمِ وَاسْعَدَهُمْ بِهِ النَّاسُ هَذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَاذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8194 – على شرط البخاري

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی اگرم سُلَقِیْم نے ارشادفر مایا: میں نے بہت ساری کالی بھیڑیں دیکھی ہیں، جن میں بہت ساری سفید بھیڑیں داخل ہوگئ ہیں، صحابہ کرام جائیۃ نے پوچھا: یارسول الله سُلَقِیْم آپ نے اس کی کیا تعبیر مسجھی ہے؟ حضور سُلُقیْم نے فر مایا: اہل مجم تمہارے ساتھ تمہارے دین اور تمہارے نبوں میں شریک ہوجا کیں گے۔ صحابہ کرام دلائیڈ نے نوچھا: یارسول الله سُلُقیْم عجم کون ہیں؟ آپ سُلُقیْم نے فرمایا: وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگرایمان شریا کے ساتھ لئک رہا ہوتو کچھ مجمی لوگ وہاں سے بھی ایمان اتارالا کیں گے، اور یہ لوگوں کی خوش بختی ہوگی۔

المام بخارى المام بخارى الله كمعيارك مطابق صحح به ليكن شيخين بيسياني اس كوال نبيب كيار

8195 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْحَطْمِیُّ، ثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْآهِ قَالَ: " الْفَتيَانِ الْقَعُقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " الْفَتيَانِ اللَّذَانِ اَتَيَا يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الرُّؤْيَا إِنَّمَا كَانَا تَكَاذَبَا فَلَمَّا اَوَّلَ رُؤْيَاهُمَا قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَلْعَبُ، قَالَ يُوسُفُ: قُضِى الْآمُرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيَان

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8195 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله خَلَقَوْ فرماتے ہیں کہ دونو جوان حضرت یوسف الیا کے پاس خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے ، دونوں بی جھوٹ بول رہے تھے ، جب حضرت یوسف الیا نے ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان کردی تووہ کہنے لگے : ہم تو مزاق کررہے تھے ، حضرت یوسف الیا نے فرمایا: تم نے جس جس خواب کی تعبیر یوچھی ہے ان کے بارے میں تعبیر کے موافق فیصلہ ہو چکا ہے (اگر چہتم نے وہ جھوٹ بی بیان کیا تھا)

﴿ ﴿ يَعَدَيْثَ امَامَ بَخَارِي مُنْ اللهُ عَارَى مُنْ اللهُ عَارِكَ مَطَابِقَ صَحِح بَهَ يَنْ خَيْنَ جَيَنَ عَنْ اللهُ عَمُوهُ بَنُ حَمَّادٍ، وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلُ تَعُوفُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَالْمُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَالْمُعَلّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

رَآهَا يُوسُفُ يَسْجُدُونَ لَهُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَتَاهُ جِبُويْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَآخُبَرَهُ بِسَا سَالَهُ الْيَهُ وْدِيَّ فَقُالَ: يَا يَهُوْدِيُّ لِلْهِ عَلَيْكَ إِنْ اَنَا اَخْبَرُتُكَ سَالَهُ الْيَهُ وْدِيَّ فَقَالَ: يَا يَهُوْدِيُّ لِلْهِ عَلَيْكَ إِنْ اَنَا اَخْبَرُتُكَ

لَتُسْلِمَنَ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّهُومُ حَدَثَانُ وَالطَّارِقُ وَالذَّبَّالُ وَقَابِسُ وَالْعُودَانِ وَالْفَلِيقُ وَالنَّصُحُ وَالْقَرُوحُ وَذُو الْكَنَفَانِ وَذُو الْفَرَعِ وَالْوَثَّابُ رَآهَا يُوسُفُ مُحِيطَةً بِاكْنَافِ السَّمَاءِ سَاجِدَةً لَهُ فَقَصَّهَا عَلَى آبِيهِ، فَقَالَ لَهُ آبُوهُ: إِنَّ هِذَا آمُرٌ فَلْيُشَتَّتُ وَسَيَجْمَعُهُ اللهُ إِنْ شَاءَ بَعُدُ

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8196 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله ﴿ ﴿ فَلَ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الرَّم عَلَيْهِ الله عَلَى الرَّم عَلَيْهِ الله عَلِي الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَل

یوسف ﷺ نے ان کودیکھا کہ بیآ سان کے کناروں کو گھیرے ہوئے ہیں اوران کی جانب سجدہ ریز ہیں، یوسف مایا نے اپنا یہ خواب اسپنے والد کو سنایا، ان کے والد محترم نے فرمایا: بیا کی امرواقعی ہے، بیلوگ بھر جائیں گے الیکن اس کے بعداللہ تعالی ان کو دوبارہ استھے کردے گا۔

8197 - فَحَدَّتَنَا اَبُوُ النَّضُرِ، الْفَقِيهُ، وَاَبُوُ الْحَسَنِ الْعَنزِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِیُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُفَّمَا اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّى رَايُتُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَمَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّى رَايُتُ ابْنُ عُشَرَ كُوْكَا اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّى رَايُتُ الْكَنْبَاءِ وَحُيٌ

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8197 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اس آیت

إِنِّي رَايَتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا

کے آبارے میں فر مایا: انبیاء کرام میلا کاخواب بھی وحی ہوتا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

8198 - أَحَبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا آبُوُ عِيْسَى التِّرُمِذِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ، نَنَا عِيْسَى التِّرُمِذِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ، نَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ سُلُمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رُوْيَا يُوسُفَ وَتَأْوِيلِهَا اَرْبَعُونَ سَنَةً

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8198 – علی شرط البخاری و مسلم علی سرط البخاری و مسلم الدهبی) 8198 – علی شرط البخاری و مسلم الله علی سال کا دورانید الله علی الله

8199 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمُدَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَاهَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهُ مَانَا الْكَوْهِنَّ، ثَنَا الْآوُهِنَّ بُنُ الْآوَهِنَّ، ثَنَا الْآوُهِنَّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآوُدِئَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: لَقِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ: يَا آبَا الْحَسَنِ، الرَّجُلُ يَرَى الرُّؤُيَا فَمِنُهَا مَا تَصُدُقُ وَمِنْهَا مَا تَكُذِبُ، قَالَ: نَعَمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ وَلَا آمَةٍ يَنَامُ فَيَمْتَلِءَ نَوْمًا إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرُشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصُدُقُ وَالَّذِى يَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصُدُقُ وَالَّذِى يَسُتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصُدُقُ وَالَّذِى يَسَتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصُدُقُ وَ الَّذِى يَسُتَيْقِطُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرَّوْيَا الَّتِى تَصُدُقُ وَ الَّذِى يَسُتَيْقِطُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرَّوْيَ الَّتِى تَصُدُقُ وَ الَّذِى يَسُتَيْقِطُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرَّوْيَ الَيَعَ مَنْ الْعَرْشِ فَيْلُكَ الرَّوْيَ الْتَعَامُ الْعَالَاقِ الْقَوْمُ الْعَالَ الْمُعْرَاقِ الْعَمْ مُ الْمِنْ فَيَعُلُ اللَّهُ وَاللَّذِى الْعَرْشِ فَيَلْكَ الرَّوْيَ الْعَرْشِ فَيَعُونَ الْعَرْشِ فَيَالَعُونَ الْعَرْسُ فَيَا الْعَالَ الْعَرْسُ فَي الْمَالِقُونَ الْعَرْسُ الْمُ الْعُرْسُ فَيَعُ الْمُ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُونَ الْعَرْسُ فَيَلْكَ الرَّوْيَ الْمَاسِلُ فَيْ الْعَرْسُ فَيَسُتُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِي الْمَالِقُ فَيَا الْمِيْعِ الْمُؤَلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالَقُ الْمَالِمُ الْمُؤْمَا الْمُعَلِيقُ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8199 – حديث منكر

اے ابوالحن! انسان خواب دیکھاہے، ان میں پکھ سے ہوتے اور پکھ جھوٹے ہوتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ڈائٹو سے ملے اور کہا اے ابوالحن! انسان خواب دیکھاہے، ان میں پکھ سے ہوتے اور پکھ جھوٹے ہوتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب ڈائٹو نے فرمایا: جی ہاں، میں نے رسول اللہ مُنافِیْتِم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی مردیا عورت جب نیند میں پوری طرح مستخرق ہوجا تا ہے، تو روح عرش تک پہنچنے سے پہلے بیدار نہیں ہوتیں، مستخرق ہوجا تا ہے، تو اس کی روح کوآسانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، جو روح عرش تک پہنچنے سے پہلے بیدار نہیں ہوتیں، وہ خواب جھوٹا ہوتا ہے۔

8200 – آخبرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ عَنْ سَمْرَةَ بُنِ جُندُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هَلُ رَآى آحَدٌ مِنْكُمُ رُوُيًا؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنُ شَاءَ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: " وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هَلُ رَآى آحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِى وَالْاخَرُ عِنْدَ رِجُلَى، فَقَالَ الَّذِى عِنْدَ رِجُلَى لِللهِ عَنْدَ رِجُلَى اللّيْلَةَ اثْنَانِ مَلَكَانِ فَقَعَدَ آحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِى وَالْاخَرُ عِنْدَ رِجُلَى، فَقَالَ الَّذِى عِنْدَ رِجُلَى لِلَدِى عِنْدَ رَالْسِى وَالْاخَرُ عِنْدَ رِجُلَى، فَقَالَ اللّذِى عِنْدَ رَجُلَى لِللّذِى عِنْدَ رَالْسِى اللّيْلَةَ النَّانِ مَثَلَ الْمَقَارَةِ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَلِكَ إِذْ آتَاهُمُ رَجُلٌ مُوجِلٌ فِى حُلَّةٍ مَعْهُ مُ مِنَ النَّالِ فَلَا اللهُ اللهِ مَا يَوْجُعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَلِكَ إِذْ آتَاهُمُ رَجُلٌ مُوجَلٌ فِى حُلَّةٍ مَعْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَدُتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعُشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً ٱتَتَبِعُونِي، فَقَالُوا: بَلَى، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ اَيُدِيكُمْ رِيَاضًا اَعْشَبَ مِنْ هَذَا وَحِيَاضًا اَرُوَى مِنْ هَذِهِ فَاتَبِعُونِي، فَقَالَتُ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَاللهِ لَنَتَبِعَنَّ، وَقَالَتُ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ وَحِيَاضًا اَرُوَى مِنْ هَذِهِ فَاتَبِعُونِي، فَقَالَتُ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَاللهِ لَنَتَبِعَنَّ، وَقَالَتُ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ هَدُا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8200 - على شرط البحاري ومسلم

سند احمد بن صبل - ومن مسند بنى هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب - حديث:2106 مسند عبد بن حميد - مسند ابن عباس رضى الله عنه حديث: 711 السعجم الكبير للطبرائى - باب البحاء حسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنه وما امند الحسن بن على رضى الله عنها - الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه حديث: 2754 فضائل الصحابة للمعد بن حنبل - فضائل الحسن حديث: 1332 دلائل النبوة للبيرقى - جماع ابواب غزوة تبوك جماع ابواب إخبار النبى الله عليه وسلم بالكوائن بعده - باب ما روى فى إخباره بقتل ابن ابنته ابى عبد الله حديث: 2801 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

صَـلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ نِصْفَ النَّهَارِ، اَشْعَتَ اَغْبَرَ مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمَّ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا دَمُ الْحُسَيُنِ وَاَصْحَابِهِ، لَمُ اَزَلُ اَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمَ "، قَالَ: فَأَحْصِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَوَجَدُوهُ قُتِلَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمِ 
ذَلِكَ بِيَوْمِ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8201 - على شرط مسلم

و الله المسلم المسلم المنظ معيار كے مطابق صحيح بليكن شخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

8202 - آخُبَرُنَاهُ آبُوُ الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا وَحَبَرُنِاهُ آبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ هَاشِم بُنُ هَاشِم بُنِ عُتْبَةَ بُنِ آبِی خَالِدُ بُنُ مَخْلَدِ الْقُطُوانِيُّ، قَالَ: آخُبَرَتْنِی اُمُّ سَلَمَةَ رَضِی اللَّهُ عَنْهَا، آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَجَعَ ذَاتَ لَيُلَةٍ لِلنَّوْمِ فَاسُتَيْقَظَ وَهُو حَائِرٌ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَرَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو حَائِرٌ، دُونَ مَا وَسَلَّمَ اصْطَجَعَ ذَاتَ لَيُلَةٍ لِلنَّوْمِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُو حَائِرٌ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَرَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو حَائِرٌ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُو حَائِرٌ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَرَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو مَا يَرْبُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهِ بَلُهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَةُ وَلَى يَدِهِ تُرْبَةٌ حَمُواء يُقَبِّلُهَا، فَقُلْتُ: مَا هذِهِ التَّرُبَةُ يَا رَسُولَ رَائِنَ اللهِ الْمَرَاقِ - لِلْحُسَيْنِ - فَقُلْتُ لِجِبُرِيلَ : اللهِ الْعَرَاقِ - لِلْحُسَيْنِ - فَقُلْتُ لِجِبُرِيلَ اللهِ الْمَالِهُ وَالسَّلَامُ أَنَّ هَذَا يُقْتَلُ بِارُضِ الْعِرَاقِ - لِلْحُسَيْنِ - فَقُلْتُ لِجِبُرِيلَ الْمَالِقَ الْمَالِي الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهِ الْقَلْلُ بِارُضِ الْعِرَاقِ - لِلْحُسَيْنِ - فَقُلْتُ لِجِبُرِيلَ الْمَالَى اللّهُ اللّهِ الْهَا فَهَاذِهِ تُرْبَعُهَا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8202 - مر هذا على شرط البحاري ومسلم

حديث: 8202

مستند اصبيد بين صنيل - مستند الانتصبار مستند النبساء - صديبيث ام سلبة زوج النبسى صلبى الله عليه وسلب حديث: 1701 مستند ابعاق بن راهويه - ما يروى عن اهل الكوفة الشعبى ' حديث: 1701 مستند عبد بن حبيد - حديث ام سلبة رضى الله عنها حديث: 1537 الهعبم الكبير للطبرانى - باب العاء حسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنه ' وما استد النفسن بن على رضى الله عنها - النفسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه ' حديث: 2753 الآحاد والبشائي لابن ابى عاصم - ومن ذكر العسين بن على رضى الله عنهما ' حديث: 404 مصنف ابن ابى شيبة - كشاب الفتن من كره الغروج في الفندة وتعوذ عنها - حديث: 36680

عَبَّسِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ الْعَدَيْقُ مَا كَانَّ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَايَتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ فِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَايَتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ فِى عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَايَتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ فِى عَبْسِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَايَتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ فِى يَسَوَارَيُنِ مِنْ ذَهَ مِن فَهَ مَينِى شَانُهُ مَا، فَأُوحِى إِلَى آنُ انْفُخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَتَطَايَرَا، فَاوَلَاتُهُمَا كَاذِبَيْنِ يَعْدُى مِنْ ذَهَمِ مَا فَهَ مَينِى شَانُهُ مَا مُسَيِّلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ، وَالْعَدَنِيُّ صَاحِبُ عَنْسَاءَ هُو مَا لَهُ اللهُ عَنْهُ مُ عَلْمُ مَعْ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخِيْن، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ هُ الْعَدَنِيُّ صَاحِبُ عَنْسَاءَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْن، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ هُو الْعَدَنِيُّ صَاحِبُ عَنْسَاءَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْن، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8203 - على شوط البخاري ومسلم

الله من حضرت ابو ہریرہ بن تو فرماتے ہیں کہ رسول الله من تو ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے جیسے میرے باتھ میں سونے کے دوئیگن :وں، مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی ، پھر میری طرف وہی کی گئی کہ میں ان کو پھونک ماروں، میں نے بھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے ، میں نے اس کی تعبیر بیز کالی ہے کہ بید دوکذاب ہوں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ میں گریں گے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک مسلمہ ہے'' بیامہ والا''۔ اور دوسراعدنی ہے''عنساء والا''۔

التعلق بيحديث امام بخاري بيسة اورامام مسلم بيسة كے معيار كے مطابق صحيح بے ليكن شخصين البتات اس كوغل نہيں كيا۔

8204 - آخبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آخِمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا آبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْ دِيِّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنُ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنُ وَاثِلَةَ بْنِ الْآسُقَعِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ آعُ ظَمَ الْفِرْيَةِ آنُ يَفْتَرِى الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ، يَقُولُ: رَايَّتُ وَلَمْ يَرَ، اَوْ يَفْتَرِى عَلَى

: محبح البخاري - كتاب المشاقب باب نسبة اليمن إلى إسعاعيل - حديث:3338 صحبح ابن حبان - ذكر البيان بان الكذب على العصففى صلى الله عليه وسلم من حديث:32 مسند احبد بن حنبل - مسند العكيين حديث واتلة بن الاسقع من الشامبين -حديث:15720 العجم الكبير للطبراني - بقية العيم باب الواو - ربيعة بن بزيد " حديث:18031 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

وَالِدَيْهِ، أَوْ يَقُولُ: سَمِعَنِي وَلَمْ يَسْمَعْنِي

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8204 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت واثله بن اسقع مِنْ مُؤْفِر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَنْ تَنْ اِنْ اللّه عَنْ اِنْ اللّه عَنْ اِنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ

و المام بخاری بینتا ادرامام سلم بینتا کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین جینیانے اس کوغل نہیں کیا۔

-xiJ&[a--x]&[a--x]&[a--

# كِتَابُ الطِّبِ

# طب كابيان

8205 - حَدَّثُ اللهِ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الرَّاهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ الظَّبِيِّ، ثَنَا الْمَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَعْبُوبِيُّ، ثَنَا الْمُعَدُ بِنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاَخْرَنَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنُولُ دَاءً إِلَّا وَانْوَلَ مَسْعُودٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَهُ رِلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنُولُ دَاءً إِلَّا وَانْوَلَ لَهُ شَفَاءً ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مِنْ جَهِلَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَالْاصُلُ فِى هَذَا لَهُ وَاللهُ عَنْهُمَا ، بِآنَهُمَا لَمْ يَجِدَا لَهُ رَاوِيًا عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَوِيكِ الَّذِى عَلَّلاهُ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، بِآنَهُمَا لَمْ يَجِدَا لَهُ رَاوِيًا عَنْ أَسَامَة بُنِ عَرِيكِ الَّذِى عَلَّلاهُ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، بِآنَهُمَا لَمْ يَجِدَا لَهُ رَاوِيًا عَنْ أَسَامَة بُنِ عَرِيكٍ عَيْرَ زِيَادِ بُنِ عِلاقَة "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8205 - صحيح

اس باب میں اصل اسامہ بن شریک کی وہ حد ہے جسے شیخین ہے معمل قریر ہے ، دلیل ہے دی کہ اسامہ بن شریک سے بیرحدیث زیاد بن ملاقہ کے سوااور کسی نے روایت نہیں گی۔

8206 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا مِسْعَرٌ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا مِسْعَرٌ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

مستد احبد بن حبيل - مستد عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه - حديث:3472 مستد الحبيدى - احاديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أحديث:88 الستن الكبرى للبيريقى - كتاب الضحايا أجباع ابواب كسب العجام - باب ما جاء فى إباحة التداوى حديث:18192 مستد ابى يعلى البوصلى - مستد عبد الله بن مسعود حديث: 5058 البعجم الأوسط للطبرائى - بناب الألف باب من اسه إبراهيم - حديث:2583 البعجم الكبير للطبرائى - من اسعه عبد الله أطرق حديث عبد الله بن مديد للله بن الله بن الله عند الله بن المدارة عبد الله بن المدين عبد الله بن الله - باب حديث عبد الله بن المدين عبد الله بن الله - باب المدين عبد الله - باب المدين عبد الله بن الله - باب المدين عبد الله - باب المدين المدي

مسلم د لبلة الجن مع رسول الله - باب مديث:10135 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ اللهِ الشَّافِعِيُّ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ، ثَنَا حَلَاهُ بُنُ عَمْرٍ و الْبَزَّارُ بِبَغُدَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْقُرَشِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الْبَزَّارُ بِبَغُدَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مَسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَعُوابُ يَسْالُونَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ ، إنَّ الله وَضَعَ الْحَرَجِ إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ عِرْضِ امْرٍ عِمُسُلِم كَذَا؟ ، لَاشْيَاءَ لَيْسَ بِهَا بَاسٌ ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ ، إنَّ الله وَضَعَ الْحَرَجِ إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ عِرْضِ امْرٍ عِمُسُلِمٍ كَذَا؟ ، لِاشْيَاءَ لَيْسَ بِهَا بَاسٌ ، فَقَالُوا: نَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَدَاوَو ا عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّ اللهُ يَعْلَى كَذَا؟ ، يَعْمُ اللهِ ، فَالُوا: يَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَدَاوَو ا عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى اللهِ مَنْ اللهِ وَمَا هُوكُ قَالَ: الْهَرَمُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَمْ مُوعَ قَالَ: الْهُرَمُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا عُرِي قَالَ: الْهُرَمُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا عُرَبُ مَا أَعْطِى الْإِنْسَانُ ؟ قَالَ: خُلُقَ مَا عُرْدَا مِي كَذَا مَ عَمْ عُرُهُ اللهِ عَلَى اللهُ مَسْلَومِينَ وَيَقَاتِهِمْ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، فَمِنْهُمْ مِسْعَرُ بُنُ كِذَامٍ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكُوى لَهُ ، وَمِنْهُمْ مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ الْسَكِينَ وَيَقَاتِهِمْ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، فَمِنْهُمْ مِسْعَرُ بُنُ كِمَا تَقَدَّمَ ذِكُوى لَكُ أَنْ مُعْولِ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8206 - صحيح

پی صدیث سیح الا سناد ہے۔ اس حدیث کوتقریباً ۱۰ اُقدائم مسلمین نے زیاد بن علاقہ سے روایت کیا ہے ، ان میں معربین کدام، نے (ان کاذکر پہلے ہو چکا ہے ) اور ان میں مالک بن مغول بچل بھی میں۔

8207 - حَدَّثَنِى أَبُوْ آخْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُّحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ آبِى الْحَنَاجِرِ، بِطَرَابُلْسَ وَكَانَ ثِقَةً مَاْمُونًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقُرُ قُسَائِيُّ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمْ عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ: 

الله بن معد قرق الى بن مغول كواسط سے زیاد بن علاقہ سے روایت كیا ہے۔

# عمروبن قیس الملائی نے بھی زیاد سے روایت کیا ہے

8208 - اَخْبَرُنَىاهُ اَبُو بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا آبِيُ شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا جَرِيُرٌ، عَنِ الْاعْمَشِ وَمِنْهُمْ شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ

💠 💠 ندکورہ سند کے ہمراہ بھی پیرحدیث منقول ہے۔

8209 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوب، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ مَرْزُوقِ الْبَصُرِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَعْبَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مَسْلَمَةُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْمُؤدِّبُ، ثَنَا ابُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ، وَمِنْهُم مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَحْتَرِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ، وَمِنْهُم مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ الْإِيَادِيُّ (ص:443):

💠 💠 مختلف اسناد کے ہمراہ شعبہ نے بھی زیادہ بن علاقہ سے وہ حدیث نقل کی ہے۔

# محدین جحادہ ایادی نے بھی اس حدیث کوزیاد بن علاقہ سے روایت کیا ہے

8210 - حَـدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَا سَهْلُ بُنُ اَحْمَدَ الْوَاسِطِتُ، ثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْكَبِيرِ بُنِ شُعَيْبِ بُنِ الْحِجَابِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ السُّكِرِيُّ: 
جُحَادَةَ، وَمِنْهُمْ اَبُوْ حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ السُّكَرِيُّ:

اللہ اللہ علاقہ کے واسطے سے میر میں اللہ کے واسطے سے میر میں نقل کی ہے۔

# ابوحمزہ محمد بن میمون سکری نے بھی روایت کی ہے

8211 - أنْبَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّنِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُو الْمُوَجَّدِ، اَنْبَا عَدَانُ، اَنْبَا اَبُو حَمْزَةَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمُ اَبُو عَوَانَةَ الْوَضَّاحُ:

ا بومزه نے زیادہ بن علاقہ سے مذکورہ حدیث نقل کی ہے۔

# ابوعوانہ الوضاح سے بھی بیرحدیث مروی ہے

8212 - آخُبَرَنِي ٱبُو بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، وَاللَّهُ عَوَاللَّهُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمْ سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ الْهِلَالِيُّ:

ابوعوانہ نے زیاد بن علاقہ کے واسطے سے بیصدیث نقل کی ہے۔

# سفیان بن عیبینه ہلا لی نے بھی اس حدیث کونقل کیاہے۔

8213 – حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ، وَاَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، قَالُوُا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلْاقَةَ، وَمِنْهُمْ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْآوُدِيُّ:

# عثمان بن حکیم اودی کی روایت کرده حدیث

8214 - حَلَقَسَا البُو جَعُفَو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سَعِيدِ الْمُذَكِّرُ، ثَنَا اللهُ وَرُعَةَ الْإِمَامُ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلاقَةَ، ثَنَا اُسَامَهُ بُنُ شَرِيكِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَمَا عَلَى رَعُوسِنَا الطَّيُرُ، لا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اَفْتِنَا فِي كَذَا، اَفْتِنَا فِي كَذَا، اَفْتِنَا فِي كَذَا، فَقِنا أَيْ اللهِ اَفْتِنَا فِي كَذَا، فَقَالُوا: يَا اللهِ اَفْتِنَا فِي كَذَا، اَفْتِنَا فِي كَذَا، فَقَالُوا: يَا اللهِ اللهِ الْعَبَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# ز میربن معاویه جعفی کی روایت کرده ندکوره حدیث

8215 – اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِ ﴿ لَنَيْبَةَ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى، اَنْبَا اَبُو خَيْشَمَةَ وَهُوْ بُنُ اَبِى مُعَاوِيَةَ، عَنُ إِلَى السَّامَةَ بُنِ شَوِيكٍ، وَمِنْ بَم عَمُرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ الرَّاذِيُ ﴿ 44 ﴾ وَهُنُ بُم عَمُرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ الرَّاذِيُ ﴿ 44 ﴾ وَهُنُ بُم عَمُرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ الرَّاذِي ﴿ 44 ﴾ وَهُنُ بُنُ مُعَاوِية فَي سِ الرَّاذِي لَ مِد اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

# حضرت عمروبن ابی قیس رازی خاتئهٔ کی روایت کرده حدیث

8216 - آخبَرَنَاهُ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ يُوسُفَ الْقَزُوِينِيُّ،

حَدَّتَنِيى مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِى قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبَ وَهُمَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ بَشِيرٍ الْاَسْلَمِيُّ وَهُوَ مِنُ اَعَقِ النِّقَاتِ: حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ مُنُ الْحَسَنِ النَّصِ لَدَدَ، ثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ اِسْحَاقَ الذَّورِيُّ، ثَنَا اَبُو يَعْلَى الْبَصْرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَاصِم.

ملہ ملہ عمرو بن الی قیس نے ساک بن حرب سے یہی حدیث روایت کی ہے۔

### محمر بن بشر بن بشير كي روايت كرده حديث

# اسرائیل بن پونس سبعی کی روایت کردہ حدیث

8218 - أَخْبَرُنَاهُ أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثِنِيُ اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا

ا اسرائیل سے ابوا سحاق سے روایت کی ہے ،اس کے بعد سابقہ حدیث بیان کی۔

قَالَ الْحَاكِمُ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ: قَدُ ذَكُونٌ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيْثُ اَقَلَّ مِنَ النَّصْفِ، فَإِنِى تَتَبَعْتُ مَنِ النَّفَى وَيَقُونَ وَحَيْرُ اللّهُ عَنُهُ مَا عَلَى الْمُحَدِيْتِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ، وَيَقِى فِي كِتَابِى اكْتُرُ مِنَ النَّصْفِ لِيَتَامَّلَ طَالِلُهُ هَلْمُ وَيَتُولُ فَي مِثُلَ هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى إِشْهَادِهِ وَكُثُرَةِ رُواتِهِ، بِأَنُ لا يُوجَدَ لَهُ عَنِ الصّحابِيِ إِلّا تَابِعِي وَاحِدُ مَفْلُ الْعِلْمُ وَيَتُولُ فَي مِثْلَ هَذَا الْحَدِيْثِ السَّحَانِي اللّهُ عَلَى إِشْهَا لَهُ يَعْمُ الْحَدِيْثِ السَّامَة بْنِ شَوِيكٍ مِنَ الْحَدِيْثِ السَّامَة بْنِ شَوِيكِ مِن الْحَدِيْثِ اللّهُ عَنْدُ وَيَا عَيْرُ وَيَا عَيْرُ وَيَا عَيْرُ وَيَا عَيْرُ وَي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ السَلِمُ وَلَ السَّالِحُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ وَلَكُمْ وَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَكُمْ وَلَيْسَ لِعَدُو اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلَهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَوْ الْمُ وَلَا وَالْمُولُونُ وَلَوْ وَالْمُولُونُ وَلَوْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَوْلُولُ وَلَاللهُ عَلْمُ وَلَوْلُ وَلَمُ الْمُعْلَى الللهُ عَلْمُ الْمُعْلَى اللهُ عَلْمُ وَلَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلَوْلُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَ

عَبْرُ الْحَسَنِ، وَحَدِيثُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكِ آصَحُ وَاشَهُرُ وَاكْثَرُ رُوَاةً مِنُ هَذِهِ الْآحَادِيُثِ، فَالَا الْحَدِيثِ، وَعَدْ رُوَى عَمْرُو بُنُ الْآرُقَمِ، وَمُجَاهِدٌ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، وَقَدْ رُوَى هَذَا الْحَدِيثُ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَآبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى الله عَنْهُم، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " آمَّا حَدِيثُ جَابِر (ص.445):

امام حاکم کہتے ہیں: میں نے اساد کے جوطرق بیان کئے ہیں ، یہ نصف ہے بھی کم ہیں، کیونکہ میں نے صرف ان رایول کی روایات جع کی ہیں جن کی روایات سے امام بخاری نیٹیا اورامام مسلم بیٹینیا پی کتابوں میں دلیل لاتے ہیں، اورآ دھی سے زیاد و اسانید کیھنے سے رہ گئی ہیں، اس فن کے طالب علم کوغور کرنا چاہئے کہ کیا ایسی حدیث جس کے شواہد بھی موجود ہوں، جس کے راوی بکٹر ت موجود ہوں ایسی حدیث کو یہ کہ کرترک کیا جاسکتا ہے؟ کہ 'اس میں صحابی سے روایت کرنے والا صرف ایک نابعی ہے' وہ مقبول ہے، ثقہ ہے۔ ابوالحن علی بن عمر الحافظ نے مجھ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ امام بخاری پھٹا اور امام سلم بیستان نے اسامہ بن شریک کی یہ حدیث اپنی اپنی کتاب میں درج نہیں کی؟ میں نے کہا: اس لئے کہ ان کو اسامہ بن شریک سے روایت لینے والا تابعی زیاد بن علاقہ کے سواکوئی نہیں ملا۔

جبکہ ابوانحن نے مجھے بتایا نہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کولکھا کہ امام بخاری بھٹے نے یجی بن حماد سے، انہوں نے ابوعوانہ سے، انہوں نے بیان بن بشر سے ، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے ، اور انہوں نے مرداس اسلمی سے روایت کیا ہے کہ بی اس می بیان کی اس کے ارشاد فرمایا: صالحین ،گزشتہ بزرگوں سے آگے نکل جا کیں گے۔ (اس کے بعد پوری حدیث بیان کی) اس حدیث میں مرداس سے روایت لینے والا تابعی ،قیس کے علاوہ دومراکوئی بھی نہیں ہے۔

یونبی امام بخاری نے زہرہ بن معبد کے واسطے ہے،ان کے داداعبداللّٰہ بن بشام بن زہرہ کے حوالے ہے نبی اکرم علیقیاً ہے دوحدیثیں روایت کی ہیں،اس میں عبداللّٰہ ہے روایت لینے والا ، تابعی زہرہ کے سواد وسراکوئی نہیں ہے۔

امام بخاری است اورامام سلم بیستان قیس بن ابی حازم کے واسطے سے عدی بن عمیرہ کے حوالے سے نبی اکرم سائی ایم کی ا حدیث 'من استعملناہ علی عمل '' (ہم جس کے سپر دکوئی کام کردیں) روایت کی ہے، اس میں عدی بن عمیرہ سے روایت کرنے والا تابعی قیس کے علاوہ دوسراکوئی نہیں ہے۔

ا مام بخاری بینیت اورا مام مسلم بریشته نے مجزاۃ بن زابراسلمی کے واسطے ہے ،ان کے والد کے حوالے ہے وہ حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ '' نبی اکرم منافیق نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فر مایا ہے' اس حدیث میں زاہر سے روایت کرنے والا ،ان کے بیٹے مجزاۃ کے علاوہ دوسراکوئی نہیں ہے۔

ا مام بخاری ﷺ نے حسن کے واسطے سے عمرو بن تغلب سے حدیث روایت کی ہے ،اس میں عمرو سے روایت لینے والا ، حسن کے علاوہ دوسراکوئی راوی نہیں ہے۔

امام بخاری بیت اورامام مسلم بیت دونوں نے حسن کے واسطے سے عمرو بن تغلب کی روایت نقل کی ہے ،اس میں بھی حسن

کے علاوہ عمرو سے روایت لینے والا دوسراکوئی راوی نہیں ہے۔

جب کہ زیادہ بن علاقہ کی اسامہ بن شریک ہے روایت کردہ حدیث تواضح ہے ، اشہر ہے ، اور اِن مذکورہ احادیث ہے ۔ زیاہ اُس کے راوی ہیں۔

ابوالحن کہتے ہیں: عمروبن الارقم اورمجاہد نے بھی اسامہ بن شریک سے بیر صدیث روایت کی ہے۔ اور بیر حدیث جابر بن عبدالله «النفواور حضرت ابوسعید خدری ولائفؤ کے واسطے سے بھی رسول الله سالتیام سے منقول ہے۔

#### حضرت جابر بن عبدالله طالفي سے مروی حدیث

8219 - فَ حَدَّثْنَاهُ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ آيُّوْبَ، اَنْبَا اَحُمَدُ بْنُ عِيْسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُب، اَنْبَا اَحُمَدُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ وَهُب، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهُ عَنْهُ، عَنْ بَسُولِهِ الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَاءً"، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَا بِإِذُنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُهُ وَسُلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ الْعَلَيْمِ وَسُلْمَ اللهُ الْعَلَيْدُ الْعِيْمِ وَاللهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلَامِ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَآمَّا حَدِيثُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ:

﴾ ﴿ وَصَرِت جَابِرِ بن عبدالله تُعْتَفَهُ فرمات میں که رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نے ارشاد فرمایا: ہر بیاری کاعلاج ہے ، جب کئی بھی بیاری کواس کی دوامل جاتی ہے تو الله کے حکم ہے وہ بیاری دوہوجاتی ہے۔

🖼 🕾 بیصدیث امام مسلم والتو کے معیار کے مطابق صحیح بے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

#### حضرت ابوسعيد خدري طالفيز سے مروى حديث

8220 – فَ حَدَّثُنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَهُ بُنُ اللَّهِ عَلَهُ بُنُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمُ يُنْزِلُ دَاءً – أَوْ لَمْ يَخُلُقُ دَاءً – إِلَّا ٱنْزَلَ – أَوْ خَلَقَ – لَهُ دَوَاءً عَلِمَهُ مَنُ عَلِمَهُ مَنُ عَلِمَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِلَّا السَّامَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8220 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری جَلِیْ فرماتے میں کہ بنی اکرم تَلَیْنِیْم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے ''سام' کے مدود جس بیاری کو پیدا کیا ہے ، اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے ، جوجا نتا ہے ، اس کو پتا ہے ، جونبیس جانتا ،اس کو کیا پتا۔ سحا بہ کرام جُنگ نے پوچھا: یارسول اللہ مَنْ اَلِیْتُ اِنْ اُسْ کا موتا ہے؟ آپ مَنْ اِلْلِیْنِ نے فرمایا: موت۔

8221 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا يَحْيَى، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنُ آبِى سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَجُّلا جَاءَ إلى يَحْيَى، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ آجِى يَشْتَكِى بَطُنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ الْعَسَلَ فَقَالَ: قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَاهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ

وَكَذَبَ بَطْنُ آخِيكَ فَذَهَبَ فَسَقَاهُ فَبَرَأ

َهَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8221 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتِ ابوسعید خدری ﴿ اللَّهُ فَرَمَاتِ مِینِ ایک آدی نبی اکرم مُلْقِیْنَمُ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے نگا: یارسول اللّه مُلَاقِیْنَمُ میں میں مروڑ ہے، آپ مُلَاقِیْنَمُ نے فرمایا: اس کوشہد پلاؤ، اس نے کہا: یارسول اللّه مُلَاقِیْنَمُ میں نے اس کوشہد پلاؤ، اس نے کہا: یارسول اللّه مُلَاقِیْنَمُ میں نے اس کوشہد پلاؤ، اس سے اس کی بیاری اور برھ گئی ہے۔ رسول اللّه مُلَاقِیْنَمُ نے تین یا چارمرتبہ شبد پلانے کا بی کہا، تیسری یا چوتھی بار آپ مُلَاقِیْنَمُ نے فرمایا: اللّه تعالیٰ نے سے کہا اور تیرے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے، اس کے بعد اس کے بھائی کا بیٹ ٹھیک ہوگیا۔

🟵 🟵 یہ حدیث امامسلم وٹائٹزا کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8222 - آخبَوَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ مُوْسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَانَ سُلَيْمَانُ بَيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ رَآى شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَانَ سُلَيْمَانُ بَيِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ رَآى شَجَرَةً بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ السَّمُكِ؟ فَتَقُولُ: كَذَا، فَيَقُولُ: لِآيَ شَيْءٍ آنْتِ؟ فَتَقُولُ: لِكَذَا وَكَذَا، فَانُ كَانَتُ لِلَوَاءٍ كَتَبَ، وَإِنْ كَانَتُ لِعَرْسٍ غُرِسَتْ، فَبَيْنَمَا هُو يُصَلِّى يَوُمًا إِذْ رَآى شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُكِ؟ قَالَتْ: لِحَرَابِ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَ سُنَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ: اللهُمَّ عَمِّ عَلَى الْجِنِ الْخَرْنُونُ بُ، قَالَ: لِآيَ شَيْءَ الْسُمُكِ؟ قَالَتْ: لِحَرَابِ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَ سُنَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ: اللهُمَّ عَمِّ عَلَى الْجِنِ الْخَرْنُونُ بُ، قَالَ: لِآيَ شَيْعَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْمَ الْعُلُمُ الْعُنْمَ الْإِنْسُ اَنَ الْجِنَّ لَا تَعْلَمُ الْعَيْبَ، قَالَ: فَنَحَتَهَا عَصًا فَتَوَكَا عَلَيْهَا، قَالَ: فَاكَلَتُهُا الْارَضَةُ فَسَقَطَ وَكَانُ ابْنُ عَبَاسٍ يَقُرُوهُمَا هَكَذَابِ الْمُهِينِ وَكَانُ الْمُنْ عَبُسٍ يَقُرُوهُمَا هَكَذَا الْجِنُ الْحِنُ الْحَرْضَةَ فَكَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَيْثُوا حَوْلًا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَقُرُوهُ هَا هَكَذَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ عَلَى الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَكَانَ الْنُ عَبَاسٍ يَقُرُوهُمَا هَكَذَا الْمُؤْلُ الْمُؤْمَ وَلَا الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمُ الْ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8222 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَالِدُ بِنَ عَبِاسِ وَهِ هُو اللّهِ بِي الرَّمِ مَنْ الْكُورُ اللّهِ اللهُ تعالى كَ نِي حضرت سليمان عليه اللهِ جَبِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ا یک عصاتیار کروایا اوراس کے ساتھ طیک لگا کر کھڑے ہو گئے ، (اس کیفیت میں آپ کی روح پرواز کرگنی ،اورآپ برابر ئیب لگا کر کھڑے رہے )زمین نے اس عصا کو کھالیا، تب وہ عصا گر گیا،اورسلیمان علیظا گر گئے، تب جنات کو پتا چلا کہ آپ تو گزشتہ ایک سال سے وفات پایکے ہیں،اس سے انسانوں کو یقین ہوگیا کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو یہ پوراسال اس قدرمشقت میں ندر سے دحفرت عبداللد بن عباس اس طرح سنایا کرتے تھے، جنات نے زمین کاشکریداس انداز میں اداکیا كەزمىن مىل ہرجگە يرانہوں يائى پہنچاديا۔

🤡 🕄 بید حدیث سیح الا سنا دیے لیکن امام بخاری بیشهٔ اورامام مسلم بیسیه نے اس کونقل نہیں کیا۔

8223 - أَخْبَوَنَا أَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ آبِي الْآخُـضَــوِ، عَـنِ الـزُّهُــوِيّ، عَـنُ عُـرُوَــةَ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ قَالَ: يَا زَسُوْلَ اللَّهِ، رُقَى كُنَّا نَسْتَرُقِى بِهَا وَآدُوِيَةٌ كُنَّا نَتَدَاوَى بِهَا، هَلْ تُرَدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8223 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اللہ اللہ میں میں میں میں میں اور کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے عُرض کیا: یارسول اللہ میں اللہ میں مرواتے ہیں اور جودوائیں لیتے ہیں، کیاان کی وجہ ہے تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ مُناقیق نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بھی تقدیر ہی میں لکھا

8224 - آخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ آخْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى، ٱنْبَاَ اِسْرَائِسِلُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَاتَّهَا تَرِمٌ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنُ كُلِّ دَاءٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8224 - صحيح

💠 💠 حضرت عبدالله بن مسعود رُفائِفَة فرمات مبين كه رسول الله مَنْ ﷺ نے ارشا وفرمایا: گائے كا دودھ پیا كرو، كيونكه بيه هر طرح کے درخت سے چر لیتی ہے اور یہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

ﷺ بیہ حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کو قتل نہیں کیا۔

8225 – اَحُبَـرَنَـا اَبُـوُ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ آبِي الْاَحُوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِالشِّفَائَيُنِ الْعَسَلِ وَالْقُرُآنِ

هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلٰی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، وَلَمُ یُخْرِجَاهُ " محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8225 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴾ حضرت عبدالله جن فقط ماتے ہیں کہ نبی اکرم شکھ اُسے ارشادفر مایا: دوچیزیں باعث شفاء ہیں ان کولازمی استعال کیا کرو، شہداور قرآن کریم۔

🟵 🟵 بدحدیث امام بخاری استا اورامام سلم ایستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مرسات نے اس کوفل نہیں کیا۔

تَ هَوَ اللّهِ صَلّى اللّهِ مِنْ مُحَمَّدِ مِنْ عَائِشَةَ، قَنَا حَمَّادُ مِنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنْسَ مُولِكِ رَفْ يَسَادٍ الْحَيَّاطُ، وَالْحُسَيْنُ مُنْ يَسَادٍ الْحَيَّاطُ، وَالْحُسَيْنُ مُنْ يَسَادٍ الْحَيَّاطُ، قَنَا عَبْدُ اللّهِ مِنْ مُحَمَّدِ مِن مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، اَنَ وَاللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَرِ ثَلَاتَ لَيَالٍ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِذَا حُمَّ اَحَدُكُمُ فَلْيُشِنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَرِ ثَلَاتَ لَيَالٍ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِذَا حُمَّ اَحَدُكُمُ فَلْيُشِنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَرِ ثَلَاتَ لَيَالٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8226 - على شرط مسلم

🚭 🤡 به حدیث امام سلم زلانٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

# سابقه حدیث کی شامد حدیث

حضرت انس بن مالک بھائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی ہی ارشاد فرمایا جب کسی کو بخار چڑھے تو اس پر تین دن سحری کے وقت ٹھنڈ ایانی ڈالا جائے۔

اس کی ایک شاہر حدیث پیجمی ہے۔

8227 - مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو عَبُدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ آبِى حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ سُكَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ الصَّحَاكِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ سُكَيْمٍ، عَنْ أُمِّهِ امْرَاةِ الزُّبَيْرِ، قَالَتَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ الزُّبَيْرُ يَأْمُونَا اَنْ نُبَرِّدَ الْمَاكِ، ثُمَّ نُحْدِرُهَ عَلَيْهِ

﴿ ﴿ كريب بن سليم كى والده ،حضرت زبير كى زوجه بيان كرتى ميں كه جب بھى زبير كو بخار ہوتا تو نبى اكرم سُلَّيْظُ ہميں حكم ديتے كه ہم اس كو پانى كے ساتھ شنڈا كريں ،اور پھراس كوكوئى جا دراوڑ ھا ديتے۔

8228 - حَدَّنَيِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا مَاهُمُ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَاحْتَبَسْتُ عَنْهُ آيَامًا، فَفَالَ: مَا جَبَسَتُ عَنْهُ آيَامًا، فَفَالَ: مَا حَبَسَكَ ؟ قُلْتُ : الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا حَبَسَكَ ؟ قُلْتُ : الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا

هٰذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیُنِ، وَلَمْ یُخُرِجَاهُ بِهِذِهِ الزِّیَادَةِ " محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8228 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابوتمزہ فرماتے ہیں: میں حضرت عبدالله بن عباس والله کے پاس سے لوگوں کی بھیرختم کیا کرتا تھا، پھر کئی دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اتنے دن غیر حاضر رہنے کی وجہ بوچھی، میں نہ جاسکا، جب کئی دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اتنے دن غیر حاضر رہنے کی وجہ بوچھی، میں نے بتایا کہ مجھے بخارتھا، آپ نے فرمایا: رسول الله مَثَالَةُ اللهِ مَثَالُونَ مایا ہے کہ بخارجہنم کی گرمی ہوتی ہے،اس کو یانی کے ساتھ شخند اکر دیا کرو۔

﴿ وَهُ يَهِ صَدِيثُ المَّ بَخَارَى اللَّهِ الرَّامِ مَسْلَمُ اللَّهِ الْمُوارِي مَعَارِكِ مَطَابِقَ صَحِح مِلْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ صَارِقُ، فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاَنْصَارِقُ، فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاَنْصَارِقُ، فَنَا اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ الْاَنْصَارِقُ، فَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُواءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمَاءِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالَهُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعُلِمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8229 - صحيح

ان کے حضرت سمرہ بن جندب ٹائٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیَمُ نے ارشاد فرمایا: بخار دوزخ کائکڑا ہے،اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کردیا کرو۔

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَٱفْرَغَهَا عَلَى قَرْنِهِ فَاغْتَسَلَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ بِهانِهِ الزِّيَادَةِ "

رسول الله مُظَافِينَا كو جب بخار ہوتا تو آپ پانی كامشكيزه منگواتے اوراپنے سر پر بہاليتے اور عسل كر ليتے۔

الاسناد ب كين امام بخارى مُنسَة اورامام سلم مُنسَة في السكواس زيادتي عهمراه نقل نهيس كيار الله على المسلم مُنسَة في السكواس زيادتي عهمراه نقل نهيس كيار

8230 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ سَلَمَةَ الرَّازِيُّ، ثَنَا سَيْفُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ اَبَيْ هُرَيْرَةَ ثَنَا سَيْفُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ اَبَيْ هُرَيْرَةَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِالْهِلِيلِجِ الْاَسُودِ فَاشُرَبُوهُ، فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِالْهِلِيلِجِ الْاَسُودِ فَاشُرَبُوهُ، فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، طَعْمُهُ مُرِّ وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8230 - قال أحمد وغيره سيف كذاب

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وُلِیَّوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلَّیْوَم نے ارشاد فرمایا: سیاہ ہلیکی (ایک کانے دار درخت ہے) استعال کیا کرو، کیونکہ بیشتی درخت ہے، اس کا ذاکقہ کڑوا ہے کین ہر بیاری کاعلاج ہے۔

8231 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا اَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ حَصَيْنٍ، قَالَتُ: عُدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَتُ: عُدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوقٍ، فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ، وَمَاؤُهُ يَقُطُرُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةٍ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ مَعْتِهِ مَا يَعْهُ مَا اللهِ مَعْتِهِ مَا يَعْهُ مَا اللهُ عَمْهُ وَلَا وَ برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

اللهِ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ فَاَذْهَبَهُ عَنْكَ، فَقَالَ: إِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ بَلاءً الْإَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8231 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوعبیدہ بن حذیفہ کی بھو بھی حضرت فاطمہ رہ اُن بیں کہ میں کچھ عورتوں کے ہمراہ رسول اللہ مَا لَیْنِ کی عیادت کے لئے گئی ، آپ کے قریب ایک مشکیزہ لئک رہاتھا، اوراس کا پانی آپ مَنَالِیْنِ رَئِیک رہاتھا، بخار کی وجہ ہے آپ مَنَالِیْنِ کو بہت سخت گر مائٹ محسوس ہورہی تھی ، میں نے عرض کی: یارسول اللہ مَنَالِیْنِ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تحق کو آپ سے ختم فرمادے ، آپ مَنَالِیْنِ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آز مائش انبیاء کرام میں کے ہوتی ہے ، اس سے مرائش ان لوگوں کی ہوتی ہے ، اس سے مرائش ان لوگوں کی ہوتی ہے جوان کے قریب ہوتے ہیں۔

8232 - حَدَّتَ نِي اَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُتَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا سَيْفُ بُنُ مِسْكِيْنٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْكِيْنٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْكُودٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمُنَانِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا فَإِنَّ الْبُانَةَ وَسُمْنَانُهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ وَاللهِ مُهَا دَاءٌ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8232 - سيف وهاه ابن حبان

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ النَّهُ فرمات بين كه نبى اكرم مَنَّ النَّهُ فِي ارشاد فرمایا: گائے كا دودھ پيا كرو،ان كا تھى بھى كھايا كرو،اوراس كا گوشت ميں بيارى ہے۔ كھايا كرو،اوراس كا گوشت كھانے ہے بچو، كيونكه اس كے دودھ اور تھى ميں شفاء ہے، اوراس كے گوشت ميں بيارى ہے۔ ﷺ يہ جديث صلحح الاسناد ہے كيكن امام بخارى بُيَّة اورامام مسلم بُيَة اَنْهُ اَسْ كُونْقَلْ نَہيں كيا۔

8233 - حَلَّاثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَعُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَفْصِ بُنِ الزِّبُرِفَانِ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بِنُ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَسُمَاءَ بِنُ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَسُمَاءَ بِنُ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَسُمَاءَ بِنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَسُمَاءَ بِمَاذَا تَسْتَمُشِينَ؟ قُلْتُ: سَالَيْنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَاذَا تَسْتَمُشِينَ؟ قُلْتُ: بِالشَّبُرُمِ، قَالَ: كَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَاءِ ، قَالَ: لَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَاءِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8233 - صحيح

میں ہوتی۔

الاسناد بي المساد بي المام بخارى بُينة اورام مسلم بينة في الساد بين كيار

8234 – آخُبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِيُ إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ حَالِدٍ الْهَحَذَّاءِ ، عَنُ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدَاوَوُا مِنُ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقِسُطِ الْبَحْرِيِّ، وَالزَّيْتِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8234 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت زیدین ارقم و کانو فرمات میں که رسول الله منافی فی ارشادفر مایا: ذات الجعب بیاری کے لئے قسط بحری (سمندری عود ہندی) اورزیتون سے علاج کرو۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اور امام سلم میشہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

8235 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ عُرُوةَ، مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ عُرُوةَ، مُنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حِنَ قَالُوا: خَشِينَا اَنَّ الَّذِي مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، آنَهَا حَدَّنَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حِنَ قَالُوا: خَشِينَا اَنَّ الَّذِي بِرَسُولِ اللهِ ذَا الْجَنْبِ، قَالَ: إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَهُ عَلَيَّ

هَ ذَا حَدِيْتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَقَدْ رُوِى عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ضِدُّ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِإِسْنَادٍ وَاهٍ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8235 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ ام المونین حفزت عائشہ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ا مسلم رہ الم مسلم رہ النزائے معیاز کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ بڑا ٹھا ہے اس حدیث کی متضاد حدیث مروی ہے اوراس کی اسناد' واہی'' ہے۔

8236 - حَـدَّثَـنَـا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا بِشُرُ بَنُ مُوْسَى الْاَسَدِيُّ، ثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8236 – لم يصح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ ام المومنين حضرت عائشه والمنافر ماتى بين كدرسول الله مَثَالِينَا كا انتقال ذات البحب كي وجدس موار

8237 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا مُسَلِمُ بُنُ خَالِمٍ بُنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: خَالِدٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحَاصِرةَ عِرْقُ الْكُلْيَةِ، إِذَا تَحَرَّكَ آذَى صَاحِبَهَا، فَدَاوُوهَا بِالْمَاءِ الْمُحْرَق وَالْعَسَل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8237 - صحيح

﴾ ﴿ المومنین حضرت عائشہ و اللہ علی ہیں کہ رسول اللہ منگی نے ارشاد فر مایا: خاصرہ (کے در دکی اصل سے ہے کہ ) میگردے کی ایک رگ ہے، جب بیر حرکت کرتی ہے توانسان کو تکلیف دیتی ہے، البے ہوئے پانی اور شہد کے ساتھ اس کا علاج کریں۔

السناد ہے کین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

8238 - حَـلَّ ثَـنَا اَبُـوُ الْحَسَـنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ هَانِءٍ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسلِمٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَاعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَاعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِاذِهِ الزِّيَادَةِ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8238 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله على الله من الله من الله على ال

ﷺ یہ حدیث امام بخاری میں اورام مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد کیکن شیخین میں اللہ اس کواس اسناد کے ہمرا فقل نہیں کیا۔

8239 - حَـدَّنَـنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ، حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِى اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاةٌ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِنَّ ابْنِي هُذَا بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: لَا تَحْرِقُنَ حُلُوقَ اَوْلَادِكُنَّ، عَلَيْكُنَّ بِقِسُطٍ هِنْدِيِّ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِنَّ ابْنِي هُذَا بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: لَا تَحْرِقُنَ حُلُوقَ اَوْلَادِكُنَّ، عَلَيْكُنَّ بِقِسُطٍ هِنْدِيِّ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْكُنَّ بِقِسُطٍ هِنْدِيِّ وَرَاسٍ فَاسْعِطْنَهُ إِيَّاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8239 - حماد ويحيي ضعيفان

کو حلق میں درد ہے آپ مگانی خاص نے فرمایا: اپنی اولا دول کے حلق کومت جلاؤ ہم قسط ہندی اورورس کواستعال کرو اوراس کی دواناک میں ڈلواؤ۔

8240 – آخُبَرَنَا آبُو عَمُرِو عُشُمَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْ مُعَدِّد بُنِ مَنْ مُعَدِّد بُنِ مَنْ مُعَدِّد بُنِ مَنْ مُعَدِّد بُنِ مَنْ مَعَدُد بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِي عَبُدِ اللهِ الْبَحُرَانِي، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِي اللهِ اللهِ الْبَحُرانِي، عَنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ رَضِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ: يُلَدُّ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي يَشُتَكِيهِ

هٰذَا حَدِيْثُ عَالِي الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8240 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت زید بن ارقم ثلاً وَفَا مِی ایم مُلاَیْوَمُ نے ذات الجنب کی بیاری کے لئے زیتون اورورس کی بہت تعریف فرمائی ۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں: جس جانب دردہو،اس جانب 'لد'' کرو۔ (منہ کے ایک کنارے سے دوا پلانے کولد کہتے ہیں)۔

🕄 🟵 بیرحدیث محیح الا سنا دہے لیکن امام بخاری میشد اورا مام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

8241 - حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيَّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا امْرَاةٌ مَعَهَا صَبِى لَهَا يَسِيلُ مَنْ حَرَاهُ دَمَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا امْرَاةٌ مَعَهَا صَبِى لَهَا يَسِيلُ مَنْ حَرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ قَالُوا: بِهِ الْعُذُرَةُ، قَالَ: وَيُلَكُنَّ لَا تَقْتُلُنَ اَوْلَادَكُنَّ، اللَّهُ امْرَاةٍ يَاتِي وَلَدَهَا الْعُذْرَةُ فَلَتَأْخُذُ قِسْطًا هِنُدِيًّا فَلْتَحُكَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُسْعِطْهُ إِيَّاهُ ثُمَّ امَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتُهُ بِالصَّبِيِ فَبَرَا

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8241 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

> ہے۔ ہوریث امام مسلم والنون کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کین شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

8242 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مُصَلِّمٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍ و مُسَلِمٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍ و اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَصِيفٌ، يَقُولُ: الشَّجَرَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَصِيفٌ، يَقُولُ: الشَّجَرَةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت رافع بن عمروالمز نی را الله علی الله علی الله علی الله منافظ کویدارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ' شجرہ اور مجوہ مجور جنتی ہیں''۔

🕄 🕄 بدحدیث امام مسلم و الفوز کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8243 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْسُجَعُفِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ، حَدَّثَنِي هُوْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ جَدِّهِ مَزِيدَةَ، قَالَ: لَسَّا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ، حَدَّثَنِي هُوْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ جَدِّهِ مَزِيدَةَ، قَالَ: لَحَمَّا قَيْدِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُوا مِنْ تَمَواتِهِمُ، لَحَمَّا قَيْدِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُوا مِنْ تَمَواتِهِمُ، فَقَالُوا: مَا نَحُنُ بِاَعْلَمَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنُ اَسْمَائِهِمْ مَنْ فَقَالُوا: مَا نَحُنُ بِاَعْلَمَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنُ اَسْمَائِهَا مِنْكَ، ثُمَّ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هٰذَا الْبُورِيُّ وَهُوَ خَيْرُ تُمُورِكُمْ، وَهُو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا الْبُورُيْقُ وَهُوَ خَيْرُ تُمُورِكُمْ، وَهُو دَوَاءٌ لا ذَاءَ فِيْهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8243 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت مزیدہ فرماتے ہیں: جب ہم نبی اکرم مُنا اللّٰهِ اللّٰہ عَلَیْہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ اللّٰہ عَلَیْہ اللّٰہ الل

8244 - حَدَّثَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَعَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَطَّارُ بِبَعْدَادَ، قَالَا: ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ النَّهِ الْمُوَدِّبُ، ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَيُّوبَ بَنِ عَبُدِ اللّهِ عَبُدِ الْعَدَوِيَّةِ رَضِى اللّهُ عَبُهَا، قَالَتُ: دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ مَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَهُو نَاقِهٌ، قَالَتُ: وَلَنَا دَوَالِى مُعَلَّقَةٌ، قَالَتُ: فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاكَلَ، وَقَامَ عَلِيٌّ قَهُو نَاقِهُ، قَالَتُ: فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاكَلَ، وَقَامَ عَلِيٌّ فَاكَلَ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ الْعَالَ الْعَبْعُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ ع

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8244 - صحيح

﴿ ﴿ ام منذرعدویہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللّہ مَا اللّهِ عَلَیْمَ آشریف لائے ،آپ کے ہمراہ حضرت علی والنّهُ بھی تھے ، حضرت علی والنّهُ بھی این ہوئے تھے۔آپ فرماتی ہیں: ہمارے ڈول لئلکے ہوئے تھے۔آپ فرماتی ہیں: حضور مَا اللّهُ عَلَیْمَ اللّهِ کَر کھڑے ہوئے تھے۔آپ فرماتی ہیں حضور مَا اللّهُ کُلُور ہوئے ، اور (ان میں ہے کچھ) کھالیا، پھر حضرت علی والنّهُ بھی ان میں ہے کھانے کے ارادے سے الله کر کھڑے ہونے لگے تو ، نبی اکرم مَا اللّهُ الله کُلُور ہوئے دو، کیونکہ تم ابھی کمزور ہو۔حضرت علی والنّهُ مِی میں اسے کھالو۔ ، پھر میں نے ان کے لئے چقندراور جو کا کھانا تیار کیا۔ نبی اکرم مَا اللّهُ عَلَیْمَ نے فرمایا: اے علی! اس میں سے کھالو۔

السناد بلي المام بخارى من المام بخارى من المام بخارى من المسلم مُنالَة في الساد بالمناد بالمناد بالمناد بالمام بخارى من المام المام بخالة المام بخالة

8245 – آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى بَكُوِ الْمُقَدِّمِیُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَیْمَانَ، عَنُ آیُمَنَ بْنِ نَابِلِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ كُلُهُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "عَلَيْكُمُ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ: التَّلْبِينَةُ، فَوَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "عَلَيْكُمُ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ: التَّلْبِينَةُ، فَوَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَغْسِلُ بَطْنَ آحَدِكُمُ كُمَا يَغْسِلُ الْوَسَخَ عَنْ وَجُهِهِ بِالْمَاءِ "قَالَتُ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ وَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْبُخُولِ الْبُحُولِةِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى شَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولَ الْمُؤْتِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8245 - على شرط البخاري

﴿ ﴿ ام الموسنين حضرت عائشہ رُفُظ فرماتى ہيں كہ نبى اكرم مَثَافِيَّا نے ارشادفر مايا بتم وہ چيز استعال كيا كروجو كھانے ميں بہت برى ہے ليكن اس كا فائدہ بہت زيادہ ہے، وہ ہے' تلبينہ' ( يعنی بھوی )۔ اس ذات كی شم جس کے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے ، يہ پيك كواس طرح صاف كرديتى ہے جيسے پانی كے ساتھ چېرے كی ميل ختم كی جاتی ہے، آپ فرماتی ہيں: جب نبی اكرم مَثَافِیَّا کے گھروالوں ميں كوئى بيار ہوتا ، تو ہنڈيا مسلسل چو لہے پر رہتی ( بھوی بكتی رہتی ) ، جب تک كہ وہ بيار آريا پارنہ ہوجاتا۔

8246 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ السِّحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا غَسَّانُ بُنُ مَالِكِ، ثَنَا عَبُدُ السِّحُمَٰ بُنُ اَيُّو بُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي رَافِع، عَنْ جَلَّتِهِ سَلْمَى خَادِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِى رَاسِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِى رَاسِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِى رَاسِهِ اللهِ قَالَ: احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِى رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ: احْضِبُهُمَا

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ رسول اللهُ مَنَالِينَا کَی خادمه حضرت سلمی بِنَا افر ماتی ہیں: رسول الله مَنَالِینَا کے پاس جو بھی سر درد کی شکایت لے کر آتا، آپ مَنَالِیَا اس کو بچھنے لگوانے کا مشورہ دیتے ، اور جو پاؤں کے درد کی شکایت لے کر آتا، آپ اس کو پاؤں میں مہندی لگانے کا مشورہ دیتے۔

🟵 🤂 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8247 – آخُبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، ثَنَا عَدَّ اَنْسِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ: اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنُهُ: اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَنُهُ: اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ لَهُمُ فِى عِرُقِ النَّسَاءِ اَنْ يَانُحُذُوا اَلْيَةَ كَبُشٍ لَيْسَ بِعَظِيمٍ وَلَا صَغِيرٍ فَيُدَافُ، ثُمَّ يُجَزَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ لَهُمُ فِى عِرُقِ النَّسَاءِ اَنْ يَانُحُذُوا اَلْيَةَ كَبُشٍ لَيْسَ بِعَظِيمٍ وَلَا صَغِيرٍ فَيُدَافُ، ثُمَّ يُجَزَّا عَلَى ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَيَشُرَبُ كُلَّ يَوْم جُزُءً ا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8247 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت الس بن مالك وَلِنْ فَرَمات بين كه نبى اكرم مَلَا لِيَّا فِي عرق النساء كے لئے بيد نسخه بتايا كه ايك درميانے سائز كے دنبے كى چكتى لے كراس كو تي صلاليا جائے ، اس كے تين حصے كر لئے جائيں ، روز إندا يك حصد پيا جائے۔

🟵 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔

8248 - آخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَابْنُ كَثِيْرٍ، قَلَا: ثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ ابْنِ خُبَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ خَيْرَ اَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8248 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله على كه رسول الله سَكَ الله عن ارشا دفر مایا : بهترین سرمه اثد ہے۔ یہ بینائی كوتیز كرتا ہے اور بالوں كوبھى اگا تا ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اور امام سلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8249 - آخُبَرَنِي ٱبُوْ عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْجَزَّارُ بِمَكَّةَ عَلَى الصَّفَاءِ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا عَلَيْ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا قَبْلَ ٱنْ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا قَبْلَ ٱنْ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. وَعَبَّادٌ لَمْ يُتَكَّلَّمُ فِيْهِ بِحَجَّةٍ "

سلائیاں لگایا کرتے تھے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8250 - حَدَّثَنَا اَبُوْ نَصْرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، اَنْبَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، عَنُ اُمِّهِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِيُ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، عَنُ اُمِّهِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِيُ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، عَنُ اُمِّهِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِيُ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَحْرٍ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْكِرِ فَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: افْتَجِيهِ فَلَا تَدَعِيهِ يَاكُلُ اللَّحْمَ وَيَمُصُّ اللَّهَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8250 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

حضرت اساء بنت ابی بکر را الله فی میری گردن میں ایک پھوڑ انگل آیا، نبی اکرم مُلَاثِیْم کی بارگاہ میں میرا سے

مسکلہ بتایا گیا تو آپ مُنافیظ نے فر مایا: اس کو کھول دو، اوراس کو چھوڑ نانہیں ہے، یہ گوشت کھالیتا ہے اورخون چوس لیتا ہے۔

الا سناد ہے کی الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

8250 - عَنْ قَتَادَةَ بُنِ النُّعُمَانِ، مَرُفُوعًا: إِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبُدًا حَمَاهُ اللَّنْيَا كَمَا يَظُلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَةَ الْمَاءِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8250 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت قیادہ بن نعمان مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تواس کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیار کو پانی سے بچاتے ہو۔

ا المجان المام بخارى المنظم على المحمط القصيح بالكن شخين والمام بخارى والمنظم المحارك مطابق صحيح بالكن شخين والمام بخارى والمام بخارى والمنظم المعارك مطابق صحيح بالكن شخين والمنظم المام بخارى والمنظم المام بخارى والمنظم المنظم المنظم

8251 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: مَرِضُتُ فَحَمَانِى اَهْلِى السَمَاعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: مَرِضُتُ فَحَمَانِى اَهْلِى كُلَّ شَىءٍ ، حَتَّى الْمَاءَ فَعَطِشُتُ لَيُلَةً وَلَيْسَ عِنُدِى آحَدُ، فَدَنَوْتُ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَشَرِبُتُ مِنْهَا شَرْبَةً، وَقُمْتُ وَانَتَ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَا وَكَانَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَا تَحْمُوا الْمَرِيضَ شَيْنًا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8251 - صحيح

ام الموسنین حضرت عائشہ کا فرماتی ہیں: میں بیار ہوگئ ، میرے گھروالوں نے ہر چیز سے میراپر ہیز کروادیا، حق کے میراپانی بھی بند کردیا، ایک رات مجھے بہت سخت پیاس لگی ، اس وقت میرے پاس بھی کوئی نہیں تھا، میں للکے ہوئے

مشکیزے کے قریب ہوئی اوراس سے پانی پی لیا، پانی پی کرمیں کھڑی ہوئی تومیں بالکل تندرست تھی، میں یہی مجھتی ہوں کہاس پانی نے میرے جسم کو ٹھیک کردیا۔ام المونین حضرت عائشہ ڈاٹھافر مایا کرتی تھیں، اپنے مریض سے کسی چیز کا پر ہیز مت کروایا کرو۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری رواہ مسلم رواہ نے اس کو قات نہیں کیا۔

8252 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، وَاخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَهُبٍ، وَاخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ حَدَّثُهُ، اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَضِى الله عَنهُ وَلَيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ شِفَاءً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8252 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عاصِم بن عمر بن قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ واللہ وقت کی عیادت کی پھر فر مایا: میں اس وقت تک یہاں سے جاؤں گانہیں جب تک کہوہ تجھنے نہیں لگوائیں گے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ سُلُ اللّٰہ عَلَیْ کو یہ فر ماتے ہوئے سناہے کہ اس میں شفاء ہے۔

﴿ يَعْدَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَى يَعْدَادُ المَّمْ الْمَعْدَادُ الْمَارِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8253 - غير صحيح

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔

8254 – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبُعَ عَشُرَةَ، وَتِسْعَ عَشُرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشُرِينَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِبُحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

8255 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عُمَو بُنِ حَفْصِ بُنِ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا اَبُو عَلِيّ عُثْمَانُ بُنُ جَعْفَو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ عَبُدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ، ثَنَا اَبُو عَلِيّ عُثْمَانُ بُنُ جَعْفَو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ إِنَّهُ قَدْ تَبَيَّعْ بِى الدَّمُ فَالْتَمِسُ لِى حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلَا تَجْعَلُهُ شَيْعًا كَبِيرًا، وَلا صَبِيًّا صَغِيرًا، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ اَمْثَلُ، وَفِيْهِ بَرَكَةٌ وَشِفَاءٌ يَزِيدُ فِى الْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ اَمْثُلُ، وَفِيْهِ بَرَكَةٌ وَشِفَاءٌ يَزِيدُ فِى الْمُعْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ اَمْثُلُ، وَفِيْهِ بَرَكَةٌ وَّشِفَاءٌ يَزِيدُ فِى الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِجَامَةُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فِيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَيُومَ الْحَدِيثِ الْمُ الْمُعَلِّى وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ اللهُ فِيهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ وَيُهُ اللهُ وَلَهُ هَا اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْعُلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَانَ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا جَرُح "

#### (التعليق – من تلحيص الذهبي)8255 – هو واه

﴿ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں: مجھے حضرت عمر و النظائے فرمایا: اے نافع ! میرا بلڈ پریشر ہائی ہور ہا ہے، تم کوئی تحجیف لگانے والا ڈھونڈکر لاؤ، اپنے جانے والوں میں مل جائے تو بہتر ہے، بہت زیادہ بوڑھا آ دمی بھی نہ ہواور بالکل بچہ بھی نہ ہو۔ میں نے رسول اللہ منظائی کو بیفرماتے ہوئے سناہے کہ نہار منہ تجھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے، اوراس میں برکت بھی ہے، شفاء بھی ہے، اس سے عقل بھی برھتی ہے، حافظ تیز ہوتا ہے۔ جمعہ، ہفتہ اوراتوار کے دن تحجیفی مت لگواؤ، سوموار اور منگل کے دن لگواؤ، انہیں دنوں میں اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو بیاری سے شفادی تھی، برص اور جزام بدھ کے دن اور بدھ کی رات میں پیدا ہوتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیاری بھی بدھ کے دن ہی شروع ہوئی تھی۔

ﷺ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں ،سوائے عثمان بن جعفر کے۔اس کی عدالت اور جرح کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔

8256 - حَدَّثَ نَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُو مُسُلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سُلَمَة عَنُ اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى سُلَيْمَانَ بُنِ اَرْقَمَ، عَنِ السُّدِيّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَرَاّى وَضَحًا فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8256 - سليمان بن أرقم متروك

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رہ وہ ٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَالَّیْتِ اسْاد فرمایا: جس نے بدھ یا ہفتے کو میچھیے لگوائے ، پھر برص کے آثار دیکھے تو وہ اپنے سواکسی کوملامت نہ کرے۔

8257 – آخُبَونَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ ذِينَارِ الْعَدُلُ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ ذِينَارِ الْعَدُلُ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ اَبَا هِنْدٍ، حَدْمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ مِنْ حَيْرٍ فَالْحِجَامَةُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ فَالْحِجَامَةُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُوجٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ فَالْعِجَامَةُ وَمِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ مِنْ حَيْرٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيُحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8257 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ تَا تُعْوَافِر ماتے ہیں: ابو ہندنے نبی اکرم مَثَالِیْمُ نے اپنے درد کے لئے'' وج''نامی دواکے ساتھ کچھنے الگوائے ، آپ مَثَلِیْمُ نے فرمایا: اگرتمہارے طریقہ علاج میں کوئی بہترین طریقہ ہوو، پھینے لگانا ہے۔

﴿ يَهِ مِدِيثِ امامِ مَلَمُ وَلَا عُنْ كَمْ مَعِيارَكِ مِطابِقَ صَحِي بِلِينَ شِيغِينَ نِي اسَ لُوقَالَ نَبِين كيا ـ 8258 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ الشَّيْبَانِيُّ، فَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، فَنَا مُسَدَّدٌ، فَنَا

258 - حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبايي، تنا يحيى بن محمد بن يحيى، تنا مسدد، تنا مسدد، تنا يحيى، تنا مسدد، تنا يَكُولُ اللهِ صَلَى يَنْ عَبَّا فِي رُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِعُمَ الدَّوَاءُ الْحِجَامَةُ تُذُهِبُ الدَّمَ وَتَجُلُو الْبَصَرَ، وَتُحِفُّ الصُّلُبَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8258 - غير صحيح

8259 - حَدَّدَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ مَحَمَّدِ الشَّعْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثِنِي حَالِي الْوَلِيدُ بُنُ ` حَبَّدِ الْإِسْفَرَايِنِيُّ، فَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَكَادِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثِنِي حَالِي الْوَلِيدُ بُنُ ` عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُكُرِهُوا مَرْضَاكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُكُرِهُوا مَرْضَاكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَالَى يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَعِنْدَنَا فِيْهِ حَدِيْثُ مَالِكٍ، عَنُ نَافِعِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الْيَشُكُرِيُّ عَنْهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8259 - صحيح

﴾ ﴿ ولید بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَّمُ نے ارشاد فرمایا اپنے بیاروں کو کھانے اور پینے پرمجبور نہ کرو، کیونکہ ان کو اللہ تعالی کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔

کی ہے حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُراثیہ اورامام مسلم مُراثیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس کے تمام راوی مدنی ہیں،اس سلسلے میں ہمارے پاس مالک کی نافع سے روایت کردہ وہ حدیث ہے،جس کومحمد بن محمد بن الولید الیشکر کی روایت کرنے میں منفرد ہیں۔

8260 – آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ مُبَحِاهِدٍ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ عَنْ مَنِي مُورِي عَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ يُحْرِجَاهُ الدَّوَاءُ الْحَبِيثُ هُوَ الْحَمُرُ بِعَيْنِهِ بِلا شَكْ فِيهِ وَقَدِ هَٰذَا حَدِيثٌ هُوَ الْحَمُرُ بِعَيْنِهِ بِلا شَكْ فِيهِ وَقَدِ النَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آنَهَا لَيْسَتُ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَهَا دَاءٌ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8260 - على شرط البخاري ومسلم

الله مَا الله مَا الله مِرره و وَاللَّهُ فرمات مِين كه رسول الله مَا لِينَا الله مَا الله مَا الله ما الله ما

۞۞ بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم ٹیشند کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

حرام دواسے مرادشراب ہے،جس میں کوئی شک نہ ہو۔امام بخاری اللہ اورامام مسلم میشد نے توری اور شعبہ کی منصور کے واسطے سے ابواوائل کے حوالے سے حضرت عبداللہ ڈالٹیوروایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزتم پرحرام کی ہے اس میں تمہار سے نظانبیں رکھی۔اورامام مسلم میشد نے شعبہ کے واسطے سے ساک بن حرب کے ذریعے علقمہ بن وائل کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مُنالیوں نے فرمایا:حرام چیز دوانیوں ہے بلکہ وہ تو خود بیاری ہوتی ہے۔

8261 - آخُبَرَنِي عَـمُـرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُوْرٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنهَى النَّبِيُّ

ه لذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ قَدُ اَذَّتِ الضَّرُورَةُ اِلَى اِخْرَاجِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بُنِ اَبِى سُلَيْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلَمْ يَمْضِ فِيمَا تَقَدَّمَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8261 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عثان التيمى فرماتے ہيں: ايك طبيب نے رسول الله مُثَاثِيَّةُ کے پاس كسى دواكا ذكر كيا ،اس ميں اس نے يہ بھى بتايا كه دواميں مينڈك بھى استعال ہوتا ہے، نبى اكرم مَثَاثِيَّةُ نے مينڈك مارنے سے منع فرماديا۔ ﴿ يَهِ يَهِ مِدِيثُ صَحِحُ الاسناد ہے كيكن امام بخارى مُئِلَقَةُ اورامام مسلم مُؤلِقَةُ نبيں كيا۔ محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ ہم لیٹ بن الی سلیم کی حدیث یہاں ذکر کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی کوئی حدیث نہیں گزری۔ 8262 - حَدَّثَنَا الشَّینُ عُ اَبُو بَکُو بَنُ اِسْحَاقَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ یُونُسَ الْقُرَشِیُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ حُجْوِ السَّامِیُّ، ثَنَا فِضَیْلُ بُنُ عِیَاضٍ، عَنْ لَیْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ عَلَیْهِ الزُّ کَامَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الزُّ کَامَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الزُّ کَامَ فَلَا تَدَاوَوُا لَهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8262 - كأنه موضوع

8263 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، آنْبَا آبُو الْمُوجَّهِ، آنْبَا عَبُدَانُ، آنْبَا عَبُدُ اللهِ ، آخُبَرَنِیُ عَبُدُ الْحَمِیدِ بُنُ صَیْفِیِّ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ صُهَیْب، عَنْ آبِیهِ، عَنْ جَدِهِ، آنَّ صُهَیْبًا رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَی النّبِیِّ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَبَیْنَ یَدَیْهِ تَمُرٌ وَّخُبُرٌ، فَقَالَ: ادْنُ فَکُلُ فَاحَدُتُ آکُلُ مِنَ التّمُر، قَالَ: قَدُمْتُ عَلَی اللهُ عَنْهُ اللهِ إِنِّی اَمْضُعُ مِنَ النَّاحِیَةِ الْاُخُرِی، فَتَبَسَّمَ النَّبِیُ صَلّی الله فَقَالَ: تَاکُلُ تَمُوا وَبِكَ رَمَدٌ؟ فَقُلُتُ: یَا رَسُولَ اللهِ إِنِّی اَمْضُعُ مِنَ النَّاحِیَةِ الْاُخُرِی، فَتَبَسَّمَ النَّبِیُ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8263 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت صبیب رُفَّتُوْ فَرَمَاتِ بِی که میں نبی اکرم مَلَّقَیْلِم کی بارگاہ میں عاضر ہوا، آپ کے سامنے روٹی اور تھجورر کھی ہوئی تھی ، آپ تَلْقَیْلِم نے فرمایا: تیری آئکھیں آئی ہوئی ہیں اور تم کھجوریں کھانے لگ گیا ، حضور مَلْقَیْلِم نے فرمایا: تیری آئکھیں آئی ہوئی ہیں اور تم کھجوریں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا: یارسول الله مَلْقَیْلِم میں دوسری جانب سے چبارہا ہوں، نبی اکرم مَلَّقَیْلِم میں کرمسکرادیے۔
ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8264 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَاَ عَمَّارُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِنْ 8264 إِنْ مَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمُ وَالْجُلُوسَ فِي الشَّمُسِ فَإِنَّهَا تُبْلِى الثَّوْبَ، وَتُنْتِنُ الرِّيحَ، وَتُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِيرَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8264 - ذا من وضع الطحان

تکلیف بڑھ جاتی ہے) پیدا کرتی ہے۔

8265 - وَحَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا مُحَمَّدُ بَنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِیُّ، ثَنَا عُبَیُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بَنُ عَبَیْدُ اللهِ بَنُ عَبَیْدُ اللهِ بَنُ عَمْرَانَ بُنِ مُوْسَى بُنِ طَلْحَةَ، ثَنَا طَلْحَةُ بُنُ یَحْیَی بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ آبِیه، الله عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَفِی یَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَفِی یَدِهِ سَفَرُ جَلَةٌ فَٱلْقَاهَا اِلَیْ، وَقَالَ: دُونَگَهَا آبَا مُحَمَّدٍ فَاِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ

÷>₭₿₲₢≈÷⇒₭₿₲₢≈÷⇒₭₿₲₢≈÷

# كِتَابُ الرُّقِي وَالتَّمَائِمِ

# دم اورتعویذات کے احکام

8266 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَالشَّيْحُ اَبُو الْحَسَنِ عَلِىٌ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ قَالا: الْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى الْآسَدِيُّ، ثَنَا الْحُمَدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، وَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الْآسَدُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ اَوُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ اَوْ كَانَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاصْبَعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سَبَّابَتَهُ بِالْارُضِ ثُمَّ رَفَعَهَا: بِسُمِ اللهِ ثُرْبَةُ اَرُضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذُنِ رَبِّنَا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8266 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ٹٹاٹٹا فرماتی ہیں کہ جب کسی شخص کوکوئی تکلیف ہوتی ،یا کوئی زخم لگ جا تا تو نبی اکرم مُٹاٹٹیٹل اپنی انگلی زمین پررکھتے ، پھراس کواٹھا کردرج ذیل دعا پڑھ کر دم کرتے

بِسُمِ اللَّهِ تُرْبَةُ اَرُضِنَا بِرِيقَةِ بَعُضِنَا يُشُفَى سَقِيمُنَا بِإِذُنِ رَبِّنَا

''اللہ کے نام سے شروع ، ہماری زمین کی مٹی ،ہم میں سے کسی کی قوت سے ،ہمار ہے بیمار کو اللہ کے حکم سے شفاء ملے گ' اللہ کے نام سے شروع ، ہماری مُناسَدُ اورامام مسلم مُناسَدُ کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین مُناسِدُ اس کوفل نہیں کیا۔

حديث: 8266

صعبح البغارى - كتباب البطب باب رقية النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 5421 صعبح مسلم - كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنبلة والعبة والنظرة - حديث: 4164 صعبح ابن حبان - كتباب الجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا أباب العريض وما يتعلق به - ذكر البيبان بان العصطفى صلى الله عليه وسلم "حديث: 3025 منن ابن ماده - كتاب الطب باب ما عوذ به النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 3519 مصنف ابن ابى نبية - كتاب الطب فى العريض ما يرقى به وما يعوذ به ! - حديث: 23064 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الطب النفث فى الرقية - حديث: 7306 مسند احد بن حنبل العبيدى - احديث الله عنها "حديث 24092 مسند الانصار العلمي البوصلى - مسند الانصار عنها العرب عائشة ام البؤمنين رضى الله عنها عن ربول الله صلى "حديث: 247 مسند ابى يعلى البوصلى - مسند العبيدى - احباديث عائشة ام البؤمنين رضى الله عنها عن ربول الله صلى "حديث: 247 مسند ابى يعلى البوصلى - مسند عائشة ام البؤمنين رضى الله عنها عن ربول الله صلى "حديث: 247 مسند ابى يعلى البوصلى - مسند

8267 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَـذَتَنِسَىٰ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَذَّادٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8267 - على شرط البخاري ومسلم

الله المومنين حضرت عائشہ ﴿ فَأَغِنا فر ماتی ہیں که رسول اللَّه مَنَا فَيْنَا نِهُ اللَّه مَنَا اللَّه عَلَا أَن اللَّه مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْ 🟵 🟵 بیصدیث امام بخاری این اورامام مسلم ایس کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میں این اے اس کو قال نہیں کیا۔

8268 - أَخُبَرَنِي أَبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْـحُبَـابِ، وَحَـدَّثَـنَا اَبُوْ بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ، وَابُو بَكُرِ بْنُ جَعْفَوِ الْقَطِيعِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَلَّثِنِي آبِيْ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيْءٍ، آنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ ِ إِبِي اْمَيَّةَ الْكِنْدِيَّ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ آتَاهُ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقَالَ: بِسُمِ اللّهِ ارْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤُذِيكَ، مِنْ كُلِّي حَسَدٍ وَحَاسِدٍ وَكُلِّ غَمٍّ، وَاسْمُ اللَّهِ يَشُفِيكَ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ "

صميح البخارى - كتاب الطب باب رقية العين - حديث: 5414 صميح مسلم - كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنسيلة والعبة والنظرة - حديث: 4165 صبحيح ابن حيان - 'كتاب الطب - ذكر الامير ببالاسترقاء من العين لبن اصابته' حديث:6195 سنن ابن ماجه - كتاب الطب بااب من استرقى من العين - حديث:3510 السنن الكبرى للنسسائى - كتاب الطب رقية العين - حديث:7292 شرح معسائسي الآشيار للطعساوى - كتساب الكسراهة' بسباب البكبي هل هو مكروه ام لا ؟ -حديث: 4761 مشكل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 2434 السنن الكبرى لىلبيىرىقى - كتساَب البضيه ايسا جساع ابواب كسب العجام - بساب إبساحة الرقية بسكتساب البليه عنز وجل وبسا يعرف من ذكر \* حديث:18215 مسند احبد بن حنبل - مسند الانصبار' العلقق العستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنريا 'حديث:23819'مسند اسعاق بن راهويه - ما يروى 'حديث:1415

صعبي ابن حبان - كتاب الرقائق، باب الادعية - ذكر الإخبار عبا يستعبله حديث: 957 سن ابن ماجه - كتاب الطب باب صا يتعوذ بنه من الصبي - صديث: 3525 منصنف ابن ابي شيبة - كتَّساب النطسب' فني التسريسض منا يترقى به وما يعوذ به ! -حديث: 23068 السنن الكبرى للنسباثي - كتباب عبيل اليوم والليلة ذكر ما كان جبريل يعود به النبي صلى الله عليه وسلم -حديث:10418 مستند اصهد بن حتيل - مستند الاتصار "حديث عبادة بن الصامت - حديث:22168 مستند عبد بن حميد -مستد عبادة بن الصامت رضى الله عنه حديث:188 البحر الزخار مستد البزار - حديث عبادة بن الصامت حديث:2328 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ (التعليق - من تلخيص الذهبي)8268 - على شرط البخاري ومسلم

ایس کے جہ حضرت عبادہ بن صامت رہائے ہیں کہ رسول الله منافیظ بیار تھے، حضرت جریل امین علیظان کے پاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور انہوں نے درج ذیل دعاری ہے کر حضور منافیظ کوم کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤُذِيكَ، مِنْ كُلِّ حَسَدٍ وَخَاسِدٍ وَكُلَّ عَمِّ، وَاسْمُ اللّٰهِ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلّ حَسَدٍ وَخَاسِدٍ وَكُلّ عَمِّ، وَاسْمُ اللّٰهِ يَشْفِيكَ ﴾ واللّٰهِ اللهِ يَشْفِيكَ عَلَيْ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰه

8269 – اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكُوِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ اَبِي جَنَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عِيْسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي السُّيْ مَدَّثِنِي اُبَيُّ بُنُ كَعْبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ اَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: يَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِفَاتِحَةِ الْكَتَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَارْبَعِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْمَقْرَةِ، وَهَاتَيْنِ الْاَيْتَئِنِ: (وَاللّهُ كُمْ اللهُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَارْبَعِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْمُقُورَةِ، وَهَاتَيْنِ الْاَيْتَئِنِ: (وَاللّهُ كُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَارْبَعِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْمُقُورَةِ، وَهَاتَيْنِ الْايَتَئِنِ: (وَاللّهُ كُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ: (فَتَعَالَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَآلَة بَعَالَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَآلَة عَمل اللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَآلَة مَعْلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ : (فَتَعَالَى اللهُ الْمُعُولِ فَتَعْنَ اللهُ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ ال

قَدِ احْتَجَ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيْثِ كُلِّهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ غَيْرَ اَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيّ، وَالْحَدِيْثُ مَحْفُوظٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8269 – الحديث منكر

﴿ ﴿ حضرت ابی بن کعب ر النظافر ماتے ہیں: میں نبی اکرم من النظافر کی خدمت میں موجود تھا، ایک دیہاتی آپ من النظافر کے جات کے بیات آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے نبی امیرے بھائی کو بہت شدید درد ہے، آپ من النظام نے بوچھا: کس چیز کا درد ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کو تھوڑی کی دیوانگی ہے ، حضور من النظام نے فرمایا: اس کو میرے پاس لے کرآؤ، میں اپنے بھائی کو لے کر آؤ، میں اپنے بھائی کو لے کر آیا اور حضور من النظام کے سامنے لنادیا، نبی اکرم من النظام نے اس کوسورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری میں آیسین، اور درج ذیل دوآیتیں

وَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

آیت الکری، اورسوره آل عمران کی آیت نمبر ۱۸ جو که

شَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سے شروع ہوتی ہے ،اورسورہ اعراف کی بیآیت

إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُض اورسوره مومنون كي آخرى آيات فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ سوره جن كي آيت نمبر س

وَآنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًّا

سوره صافات کی شروع کی ۱۰ آیات ،سوره حشر کی آخری تین آیات ،سوره اخلاص ،سورة الناس اورسورة الفلق \_ پڑھ کر دم کیا \_ و چخص فوراً ہی اٹھ کر کھڑ اہو گیااوروہ اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے اس کوکوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی \_

ام بخاری الله مسلم میں اللہ اس حدیث کے تمام راویوں کی روایات نقل کی ہیں۔سوائے ابوجناب کلبی کے اور بید حدیث کے اور بید کلبی کے اور بید حدیث محفوظ ہے مسجح ہے لیکن شیخین ہوئیائے اس کوفل نہیں کیا۔

8270 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُلِیُّ، ثَنَا مَحْدَدُ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَلَّثِنِى عُثُمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَلَّتُنِى جَلَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعُتُ سَهُلَ بْنَ حُكِيمٍ، حَلَّتُنِى جَلَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعُتُ سَهُلَ بُنَ حُكِيمٍ، عَلَّتُنِى جَلَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعُتُ سَهُلَ بُنَ حُكِيمٍ، عَلَّتُهِ مَحْمُومًا، فَنُمِى ذَلِكَ اللهِ وَسَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرُوا آبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذَ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِى وَالرُّقَى صَالِحَةٌ ؟ فَقَالَ: لَا رُقَى اللهُ فِي نَفُسٍ اوُ حُمَةٍ اَوْ لَدُغَةٍ

هٰذَا حَدِينَتُ صَحِينُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8270 - صحيح

😁 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشلہ اور امام مسلم بیشلہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8271 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَا شَوِيكٌ، عَنْ عَبْسِ بُنِ ذَرِيحٍ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَنَسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ: لَا رُقْيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنٍ، اَوْ حُمَّى، اَوْ دَمٍ لَا يَرْقَأُ شَرِيكٌ، عَنْ عَالِي شَرْطِ مُسُلِم، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ " هَلَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 8271 - سکت عنه الذهبی التلخیص ﴿ حضرت عامر بن انس رسین مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ دم نظر بد کا بوتا ہے ، یا بخار کا ، یا ایسے خون کا جوتھ تنا نہ ہو۔

ا مسلم والنواكم معيارك مطابق صحيح بسكين شخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

8272 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّة، قَالَ: جَلَسْتُ اِلَى يَزِيدَ الرَّقَاشِيّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَصَابَهُ رَمَدُ، اَوْ اَحَدًا مِنُ اَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ، دَعَا بِهِ وَلَا الكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ مَتِعْنِى بِبَصَرِى، وَاجْعَلُهُ الْوَارِتَ مِنِّى، وَارِنِى فِى الْعَدُو ثَارِى، وَانْصُرْنِى عَلَى مَنْ ظَلَمَنِى

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8272 - فيه ضعيفان

﴿ ﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رُفِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِن كه رسول اللَّهُ مَا لَيْكُ اللَّهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ كو يا آپ كے گھر والوں ميں ہے كسى كى آنكھ آتى تو آپ ان لفظوں كے ساتھ وعاما نگتے ،

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِیْ بِبَصَرِی، وَاجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنِّی، وَاَرِنِیْ فِی الْعَدُوِّ ثَاْرِی، وَانْصُرُنِیْ عَلٰی مَنُ ظَلَمَنِی ''اے اللہ مجھے میری بصارت کانفع دے ، اوراس کو میراوارث بنا، اورمیرے دشن میں میرا انقام دکھا، اورجو مجھ پرظلم کرے،اس کے خلاف میری مدوفرما''

8273 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا طُلُقُ بْنُ عَنَّامٍ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ حَبَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " مَنُ قَالَ عِنْدَ عَطْسَةٍ يَسُمَعُهَا: الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَمْ يَجِدُ وَجَعَ الطِّرُسِ، وَلَا وَجَعَ الْاُذُنِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8273 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اور کان کہا۔ وہ بھی بھی فائٹو فر ماتے ہیں کہ جس نے چھینک آنے پر''الحمد للدعلیٰ کل حال'' کہا۔ وہ بھی بھی داڑھوں اور کان کے در دمیں مبتلانہیں ہوگا۔

8274 - حَدَّتَ نِي مُحَمَّدُ بُنُ هَانِيءٍ ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْفَصُّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي عَلَيْ بُنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْفَصُّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي حَبِيبَةَ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا ، اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْاَوْجَاعِ وَمِنَ الْحُمَّى اَنْ يَقُولُ : بِسُمِ اللهِ الْكَبِيرِ ، نَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمَنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عباس وَ الله عَلَى مِن سَو عِن كَدرسول الله مَنْ الله عَلَيْ ورداور بخارك لئة جميس بيده مسكها ياكرت تقد بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ، نَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ سَرَ عِرْقِ نَعَادٍ وَمَنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ

"اس الله کے نام سے شروع جو کبیر ہے، ہم عظمت والے الله کی پناہ ما تگتے ہیں ،ہراس زخم سے جس سے خون چھوٹ پھوٹ کی توٹ کے شرہے "

😌 🏵 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مبینیة اور امام مسلم بینیة نے اس کوفق نہیں کیا۔

8275 – آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذَّهْلِیُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذَّهْلِیُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ سُفْيَانَ، وَآخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنُ آبِى بَكُرِ بُنِ بُنِ عِيْسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنُ آبِى بَكُرِ بُنِ بُنِ عِيْسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ آبَى بَكُرِ بُنِ سُلِيمَانَ بُنِ آبِى حَثْمَةَ، عَنُ حَفْصَةَ، آنَّ امْرَاةً مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهَا: الشِّفَاءُ ، كَانَتُ تَرُقِى مِنَ النَّمُلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمِيهَا حَفْصَة

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8275 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت حفصه ﴿ الله الله على الله عنه على الله شفاء نامى خاتون ، چيونى كے كائے كا دم كرتى تھى ، نبى اكرم مَنَالِيَّا إلى الله الله عنه كوبھى سكھا دو۔

😌 😌 سیرحدیث صحیح الاسنا د ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشید نے اس کونفل نہیں کیا۔

8276 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَا اَحُمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجُهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجُهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجُهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بها نَظْرَةٌ فَاسُتَرُقُوا لَهَا

هذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8276 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ المومنین حضرت عائشہ ﴿ ﴿ فَهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ ﴿ فَ ام المومنین حضرت ام سلمه ﴿ فَهُ كَ كُفر مِیں ایک لڑکی دیکھی اس کے چبرے پر چھائیاں اورمہاہے تھے، رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا: اس کونظر لگی ہے،اس کو دم کرواؤ۔

8277 – آخُبَىرَنَا عَلِى بُنُ مُحَىدًا بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهُوِیُّ، ثَنَا مُحَاضِرُ بُنُ الْمُورِّعِ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مُحَاضِرُ بُنُ الْمُورِّعِ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْلَهُ عَنْهُ وَبُنُ حَرْمٍ، وَكَانَ يَرُقِي مِنَ الْحَيَّةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَآنَا الْإِنْ مَواثِيقُ قَالَ: وَجَاءَ خَالِي مِنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَ يَرُقِي مِنَ الْحَيَّةِ، فَقَالَ: يَ جَاءَ خَالِي مِنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَ يَرُقِي مِنَ الْحَيَّةِ، قَالَ: وَجَاءَ خَالِي مِنَ الْاَهُ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَآنَا اَرُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: مَنِ السَّطَاعَ وَكَانَ يَرُقِى مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَآنَا ارُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: مَنِ السَّطَاعَ اللهُ مَنْ الْعَقْرَبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَآنَا ارُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَآنَا ارُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَآنَا ارْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرَّقَى وَآنَا ارْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ نَهُ يَتُعْمَلُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8277 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حصرت جابر بن عبدالله والله والله

انصار میں سے میرے ماموں آئے ،وہ بچھو کے کاٹے کا دم کرتے تھے ،انہوں نے کہا: یارسول الله مُنَّ اللَّهُ مَا آپ نے دم کرنے سے ،انہوں نے کہا: یارسول الله مُنَّ اللَّهُ مَا آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا: جو خص اپنے مسلمان بھائی کوجس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہو،وہ پہنچا ہے۔

# 😌 🕃 یہ حدیث امامسلم ڈالٹوز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8278 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ اَحْمَدُ بَنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ زُهَيْرِ بَنِ حَرُبٍ، ثَنَا مُوسَى بُنُ السَمَاعِيْلَ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُرِضَتْ عَلَى الْاُمَمُ بِالْمَوْسِمِ فَرَايَتُ جَمِيْعَهُمْ فَاعْجَنِي كَثَرَتُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُرِضَتْ عَلَى الْاُمَمُ بِالْمَوْسِمِ فَرَايَتُ جَمِيْعَهُمْ فَاعْجَنِي كَثَرَتُهُمْ وَهَيْبَ عُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُرِضَتْ عَلَى اللهُ عَلَى رَبِّهِ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اَنُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَلَا اللهُ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَلَالَ اللهُ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَلَا اللهُ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَلَا اللهُ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَلَالَ آلُهُ اللهُ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَلَانَ اللهُ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَلَالَ اللهُ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ، ادْعُ اللهُ اللهُ اللهُ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَامَ رَجُلْ آجُورُ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ، ادْعُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ مِنْ اَوْجُهِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهْ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنِ الرُّقَى، لَمْ يُوْثَرِ التَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8278 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبداللہ بن مسعود رُفائِوْ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُلُونِ آغیا نے ارشاد فرمایا: جج کے مقام پر ساری امتیں میرے سامنے پیش کی گئیں، میں نے سب کود یکھا، ان کی کشرت اور ہیبت مجھے اچھی لگی، ان سے میدان اور پباڑ سب بھرے ہوئے تھے، مجھے سے کہا گیا: اے محمد! کیاتم راضی ہو؟ میں نے کہا: بی اے میرے رب میں راضی ہوں، اللہ تعالی نے فرمایا: ان تمام کے ساتھ ساتھ مزید سٹر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں جا کمیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو (جادووالا) دم کرواتے ہیں، اور نہ (زخم ٹھیک کروانے میں۔ حضرت عکاشہ بن بیں، اور نہ (زخم ٹھیک کروانے میں۔ حضرت عکاشہ بن مصن نے کہا: یارسول اللہ سُلُونِ آپ وہ عا فرما کمیں کہ اللہ تعالی مجھے ان میں سے کردے ، حضور سُلُونِ آپ وان کے لئے مصن نے کہا: یارسول اللہ سُلُونِ آپ وہ ما کمیں کہ اللہ تعالی محمد منا منان و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دعا فرمادی۔ پھرایک اور آ دمی اٹھ کر کھڑا ہوااور کہنے لگا: یارسول اللہ منگائیٹی میرے لئے بھی دعا فرمایئے کہ اللہ تعالی مجھے ان میں سے کردے۔ نبی اکرم مُنگائیٹی نے فرمایا: عکاشہ تم ہے آ گے نکل گیا ہے۔

اوراس کی جہد نے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس کی جہتے اورامام سلم بھیلیے نے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس محدیث میں دم کے منافی ہے' اوراس پر حدیث میں دم کے منافی ہے' اوراس پر دیث میں درج ذیل حدیث ہے۔

8279 - مَا حَلَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالَ آبُو بَكُرٍ: أَنْبَا، وَقَالَ عَلِیٌّ: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِیُّ، عَنُ سُفُیَانَ، ثَنَا ابْنُ اَبِیُ نَجِیح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْعَقَارِ بُنِ الْمُغِیرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِیُهِ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَیْدِیُّ، عَنُ سُفُیکانَ، ثَنَا ابْنُ اَبِیُ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمُ یَتَوَکَّلُ مَنِ اسْتَرُقَی آوِ اکْتَوَی رَصِی اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمْ يَتَوَکَّلُ مَنِ اسْتَرُقَی آوِ اکْتَوَی

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8279 – صحيح

الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8280 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بِنُ اَيُّوبَ، اَنْبَا شَيْبَانُ الْآيُلِيُّ، ثَنَا جَرِيْرُ بِنُ حَازِمٍ، عَنُ سُهَيُّلِ بُنِ اَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ سُهَيُّلِ بُنِ اَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ صَهَيُّلِ بُنِ اَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى: اَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَصُرَّهُ حَيَّةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ " قَالَ: وَكَانَ إِذَا لَدِغَ مِنْ اَهُلِهِ إِنْسَانٌ قَالَ مَا قَالَ الْكَلِمَاتِ

هَاذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8280 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اس کواس رات سانپ کچھنقصان نہیں دے گا،آپ فرماتے ہیں: جب حضور مُناتِیْمُ کے گھر والوں میں سے کسی کو سانپ کاٹما تو آپ یہی دعاپڑھ کر دم کرتے۔

﴿ فَيْ يَهُ يَهُ مَدِيثُ اما مُسْلَم مِنْ تَعْدَ كَمعيار كَمطابِق صحح بِهِ لَكُن شَخين نے اس كواس اساد كے بمراہ قال نہيں كيا۔ 8281 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُمُروء وَحَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَاَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، قَالاً: ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُسَدِّدُ مُن عَمْرٍ وَ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَاَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، قَالاً: ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَن مَتوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِيى آبِى، ثَنَا عَلِى بُنُ الْمَدِينِيّ، ثَنَا مُلازِمُ بُنُ عَمُرِو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَدُرٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنُ آبِيهِ، آنَّهُ لَدَغَتُهُ عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ بِيَدِهِ هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8281 - صحيح

﴾ ﴿ وقیس بن طلق اپنے والد کے بار کے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم مُثَاثِیَّاً کی بارگاہ میں موجود تھے،ان کوایک بچھونے کاٹ لیا، نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے وم کر کے ان پر اپنا وست مبارک بھیرا۔

السناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اورامام سلم بیشہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

8282 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْبُرَاهِيمُ لُسَمِيْرِ، ثَنَا آبُو خَالِدِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْبُرَاهِيمُ بُنُ الْبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْمِنَ عَلِيهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بُنِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُسُرٍ، عَنِ الْمُنْ اللهُ عَنْ مَرِيطًا لَمْ يَحْضُرُ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُنْ عَلَى اللهُ عَنْ مَرَاتٍ: اَسْالُ اللهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ وَيُعَافِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ فَقَالَ عِنْدَةُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: اَسْالُ اللهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ وَيُعَافِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ

هلذا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و بِاسْنَادِهِ، كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8282 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشادفر مایا: جو کسی مریض کی عیادت کوجائے ،وہ اس مریض کے پاس سات مرتبہ بید دعا پڑھ کر دم کردے۔

اَسْالُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشُفِيكَ وَيُعَافِيكَ

اگراس کی موت نہ کھی ہوئی ہوگی تواس کو اس مرض سے شفاءل جائے گی۔

ﷺ ورامام بخاری بینیہ اورامام مسلم بینیہ کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین بینیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ تاہم دونوں نے منہال بن عمر دکی اساد کے ہمراہ یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم ملاکیہ اُم حضرت حسن اور حسین کوتعویذ پہنایا کرتے تھے۔

8283 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، النَّبَا اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ آتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ آتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبًا لَنَا مَرِيضٌ فَوُصِفَ لَنَا الْكَيُّ آفَنَكُويِهِ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ عَادَ، ثُمَّ قَالَ فِي التَّالِثَةِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبًا لَنَا مَرِيضٌ فَوُصِفَ لَنَا الْكَيُّ آفَنَكُويِهِ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ عَادَ، ثُمَّ قَالَ فِي التَّالِثَةِ: اللهِ مَنْ شِنْتُمْ فَارْضِفُوهُ

# هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8283 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَالْقَائِدِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ﷺ بیرحدیث امام بخاری ﷺ اورامام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین میں اس کوفل نہیں ۔ -

8284 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، وَعَلِيٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَعَوِيْ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اَبُوْ التَّيَّاحِ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا اَفْلَحْنَا وَلَا اَنْجَحْنَا

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8284 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت عمران بن حسین وہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَالَیْ اَنْ اِنْ مِیس داغ لگوانے سے منع فرمایا تھا، کیکن اس کے باوجود کئی لوگوں نے داغ لگوایا، کیکن نہ ان کوشفاء ملی نہ ان کواس کا کوئی فائدہ ہوا۔

السناد ب كين شخين في الممسلم والتين معيارك مطابق صحيح الاسناد ب كين شخين في اس كوفل نهيس كيا-

8285 - حَدَّثَنِسَى اَبُو بَكُسٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصْرِ الْآزُدِئُ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ الْفَزَارِئُ، عَنِ الْآعُمَش، عَنُ اَبِى سُفْيَان، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رُمِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رُمِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رُمِى اللَّهُ عَنْهُ بُنُ كَعْبِ فِى اكْحَلِهِ فَبَعَتَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا فَكُواهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8285 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر وَ اللَّهُ مَا تِنْ بِينِ حضرت الى بن كعب وَ النَّهُ عَنْ عَبِ از و پر تیر لگا ، رسول اللّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ كَ لِيَّ ايك طبيب بهيجا ،اس نے حضرت الى بن كعب كو داغ لگايا۔

8286 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ يُنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى اَسْعَدَ بُنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8286 - على شرط البخاري ومسلم

لگایا۔

8287 - حَدَّثَسَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " رُمِيَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فِي اَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، قَالَ: ثُمَّ وَرِمَتُ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8287 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر رُفَاتُونُ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رُفَاتُونِ کے بازومیں تیرلگا، نبی اکرم مُفَاتِیْنِم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تیز دھار تیر کے ہمراہ ان کی وہ رگ کاٹ دی الیکن اس پر ورم آگیا ، جضور مُفَاتِیْنِم نے دوسری مرتبہ پھر وہ رگ کاٹی۔(اس کے بعدان کوآرام آگیا)

المسلم والفراكم مطابق صحح بالكن شخين في المسلم والفرنهين كيار

8288 - آخُبَونِنَى آخْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْقَاضِى، ثَنَا عُمَرُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عِمْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَوَانِى اَبُوْ طَلُحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَوَانِى اَبُوْ طَلُحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَوَانِى اَبُوْ طَلُحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَوَانِى اَبُوْ طَلُحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8288 - صحيح

ﷺ کی بیه حدیث سیحی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8289 - آخُبَسَرَنِسَى آبُوعُ عَمْرٍ وإسْمَاعِيْلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيَّ، وَآبُو سَعِيدٍ آحُمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، قَالا:
 آبُسَا آبُو مُسْلِم، ثَسَا آبُو عَاصِم، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح، عَنْ حَالِدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مِشْرَح بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً فَلَا تَهُ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8289 - صحيح

اس کی تکلیف دورند کرے اور جس نے ( کفریہ یا شرکیہ اعمال پر مشتمل ، یا بتوں کی مور تیوں والا ) تمیمہ لاکا یا ، الله تعالی اس کی تکلیف دورند کرے اور جس نے ( کفریہ یا شرکیہ اعمال پر مشتمل ، یا بتوں کی مور تیوں والا ) تمیمہ لاکا یا ، الله تعالیٰ اس کی مراد پوری ند کرے۔

8290 – حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَحْمَدَ، ثَنَا جَدِّى اَحْمَدُ بُنُ اَبِى محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شُعَيْبِ، ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَاةِ عَبْدِ اللَّهِ انَّهَا اَصَابَهَا حُمْرَةٌ فِي وَجُههَا، فَلَحَلَتْ عَلَيْهَا عَجُوزٌ فَرَقَتُهَا فِي خَيْطٍ فَعَلَّقَتُهُ عَلَيْهَا، فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَرَآهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقَالَتْ: اسْتَرْقَيْتُ مِنَ الْحُمْرَةِ، فَمَدَّ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ لَآغُنِياءُ عَنِ الشِّرْكِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوْلِيَةَ شِرْكٌ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا التَّوْلِيَةُ؟ قَالَ: التَّوْلِيَةُ هُوَ الَّذِي يُهَيِّجُ الرَّجَالَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8290 - على شوط البخاري ومسلم

چېرے پرخسرے کے دانے تھے۔ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی،اس نے ایک دھا گہ دم کرکے ان کو پہنا دیا،حضرت عبدالله بن مسعود گھر تشریف لائے اوراس کودھا گاہندھا ہواد یکھا ،توان سے بوچھا: بیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے خسرے کا دم کروایا ہے ،حضرت عبداللہ بنمسعود ڈلٹٹڈنے اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا اورا سے کپڑ کرتوڑ ڈالا ، پھرفر مایا: عبداللہ کی آل کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ان کی زوجہ فر ماتی ہیں: پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رٹاٹٹؤ نے رسول اللہ مُناٹٹٹِ کا بیارشادہمیں سنایا '' (جاہلیت کی رسومات کے مطابق ) دم کروانا جمیمہ لئکانا اور تولیہ ، سب شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: میں نے بوچھا: یارسول الله منافیظ تولید کیا ہوتا ہے؟ آپ منافیظ نے فرمایا: جس کے ذریعے لوگوں کو (لڑائی یا برائی پر )براہیجند کیاجا تاہے۔

🟵 🕃 یہ حدیث امام بخاری ﷺ اورامام سلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین میستانے اس کوفل نہیں

8291 - اَخْسَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَا اَبُوْ الْمُوَجَّدِ، اَنْبَا عَبْدَانُ، اَنْبَا عَبْدُ اللهِ، اَخْبَرَنِي طَـلْحَةُ بْـنُ آبِـيْ سَعِيدٍ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجْ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، انَّهَا قَالَتْ: التَّمَائِمُ مَا عُلِّقَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلاءِ ، وَمَا عُلِّقَ بَعْدَهُ فَلَيْسَ بِتَمِيمَةٍ هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شُرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8291 - صحيح

جا تا ہے (اور بیامیدرکھی جائے کہ اگراللہ کی طرف سے کوئی آز مائش آئی بھی سہی تو یہ تمیمہ اس کوروک لے گا) اورجواس ک بحد بہنا جائے وہ ممر ہیں ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ﷺ بیر صدیث امام بخاری پیشیا ورامام سلم بیشیا کے معیار کے مطابق صحیح الا ساد ہے کیکن شخین میشیانے اس کوقل نہیں ا ا۔

8292 - حَدَّثِنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا اَبُو مُسُلِمِ بُنُ اَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيَّ، ثَنَا مِسْكِيْنُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَالْتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مِسْكِيْنُ بُنُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَالْتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّشُرَةِ، فَقَالَ: ذَكُرُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ وَّآبُو رَجَاءٍ هُوَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8292 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت حسن فرماتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک ٹھاٹنڈ سے منتر کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ کی مجلس میں اس کا ذکر ہواتھا کہ بیشیطان کاعمل ہے۔

الله المسلم على المسلم على المسلم عنه المسلم عنه الله المسلم عنه الله المسلم عنه الله المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه الله المسلم عنه المسلم ع

<del>৵</del>₭₫ৡ₫ৼ৽৴৵₭<u>₲</u>ৡ₫ৼ৽৴৵₭₲ৡ₫ৼ৽

# كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلاحِمِ

# فتنول آز مائشوں کا بیان

8293 – حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلْفِ الْقَاضِى بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ ذِى عَصُواَنَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ ، سَلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ ذِى عَصُواَنَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ سَعْدِ السَّكُسَكِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بُنِ اَبِى أُمَيَّةً، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعْ رَسُولِ اللهِ مَا مُلَّةُ رَجَاءِ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى سَالَهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى سَالَهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى سَالَهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى سَالَهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ مَا مُلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَالَئِي عَنْهُ احَدٌ مِنُ الْمَتِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُفُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُفُ وَالْتَعْمُ وَالْتَعْمُ وَالْتَحْسُفُ وَالرَّجُفُ وَالْتَعْمُ وَالرَّجُفُ وَالْتَعْمُ وَالرَّجُفُ وَالْتَعْمُ وَالْتَعْمُ وَالْتَعْمُ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْتَعْمُ وَالْتَاسِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8293 - إسناده مظلم

الاسناد بلین امام بخاری بیشهٔ اورامام مسلم بیشتر نے اس کوفل نہیں کیا۔

8294 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَا آبُو مُحَمَّدٍ النُّورِيُّ، عَنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ آرُومَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَا آبُو مُحَمَّدٍ النُّورِيُّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: " إِنِّى لَاعْلَمُ آهُلَ الْاَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْدَى بْنِ آبِي عَمْرِ و السَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: " إِنِّى لَاعْلَمُ آهُلَ اللهُ وَرَاعِيْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّارِ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ آوَلُنَا ضُلَّالًا مَا بَالُ خَمْسِ صَلَوَاتٍ دِينَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّارِ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ آوَلُنَا ضُلَّالًا مَا بَالُ خَمْسِ صَلَوَاتٍ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، إِنَّمَا هُوَ صَلَاتَانِ الْعَصْرُ وَالْفَجُرُ، وَقَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا الْإِيمَانُ كَلَامٌ وَّإِنْ زَنَى وَإِنْ قَتَلَ هَالَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8294 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت حذیفه بن الیمان ولانشافرماتے ہیں: امت محمدید کی ۲ دوزخی جماعتوں کومیں جانتا ہوں۔

ایک وہ قوم جو کہتے ہیں ہم سے پہلے لوگ گمراہ تھے، دن میں پانچ نمازوں کی کیاضرورت ہے۔نمازیں صرف دوہی ب،نمازعصراورنماز فخر۔

نَّوْ وَمْ وَ وَمَ وَ كُتِ بِينَ زَبَانَ عَنْ كُمْ يُرْهُ لِيا توبنده صاحب ايمان ہے آگر چروہ زنا كرے اور اگر چروہ آئل كرے الله الله على الله عارى وَ الله الله على الله على

هَلْدَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8295 - على شرط البخاري ومسلم

، ﴿ ﴿ حضرت عوف بن ما لک انتجعی فرماتے ہیں: غزوہ تبوک کے موقع پر میں رسول الله مُثَاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت چڑے کے ایک خیمے میں موجود تھے، آپ مُثَاثِیْنِ نے فرمایا: اے عوف، قیامت سے پہلے ۲ چیزیں ثار کرلینا۔

- (۱)میری وفات۔
- (٢) بيت المقدس كي فتح-

فَتُح بَيْتِ الْمَقْدِسِ عِمْرَانُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ

- (۳) کثیراموات ہوں گی جیسا کہ بھیڑ بکریوں میں کوئی وباء آ جائے ،جس سے وہ موت سے نج نہ سکیں۔ دیری تہ ماہ میں اس میں دیں جہ اس کسی میں ملاسط تبدیر سے تھی ہفتہ ہوئی نہوں کا
  - (۴) تم میں مال بہت عام ہوجائے گا جتیٰ کہ کسی کو ۱۰ وینارملیں گے تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا۔

# (۵) پھرایک ایسا فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر میں پہنچ جائے گا۔

(۲) تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان مصالحت ہوگی ،لیکن وہ لوگ غداری کریں گے یہ ۹۰ جھنڈوں کے پنچ (ہر جھنڈے کے ایک حجنڈ کے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ولید بن مسلم کہتے ہیں: ہم نے اہل مدینہ کے ایک بزرگ کے پاس میصدیث سنائی، توانہوں نے اپنی اسناد کے ہمراہ ہمیں اس سے ملتا جلتا حضور مثل تیکی کا فرمان سنایا تا ہم اس میں بیت المقدس کے فتح ہونے کی بجائے اس کے تعمیر ہونے کا ذکر تھا۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح الا سنادلیکن شیخین میشدیانے اس کواس اسناد کے ہمراہ فقل نہیں کیا۔

8296 - آخبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَرُوزِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا الْفَصُلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ آبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَسَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: المُتَحَابُّونَ فِي اللهِ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الشَّهَدَاءُ فَاقَمْتُ مَعَهُ فَلَاكُرْتُ لَهُ الشَّامَ وَاَهْلَهَا وَاَشْعَارَهَا، فَتَجَهَّزَ إِلَى الشَّامِ فَخَرَجُتُ مَعَهُ، فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ لِعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقَدُ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتَ اَضَلُّ مِنْ حِمَارِ اَهْلِهِ، فَاصَابَ ابْنَهُ الطَّاعُونُ وَامْـرَاتَــهُ فَـمَـاتَا جَمِيْعًا، فَحَفَرَ لَهُمَا قَبْرًا وَاحِدًا فَدُفِنَا، ثُمَّ رَجَعُنَا اللي مُعَاذٍ وَهُوَ ثَقِيلٌ فَبَكَيْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: " إِنّ كُنتُمْ تَبُكُونَ عَلَى الْعِلْمِ فَهِذَا كِتَابُ اللهِ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ، فَإِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنْ تَفْسِيْرِهِ فَعَلَيْكُمْ بِهُ سؤُلاءِ الثَّلاثَةِ: عُوَيْمِرِ اَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ أُمَّ عَبْدٍ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَإِيَّاكُمْ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ، وَجَدَالَ الْمُنَافِقِ "فَاقَهُمْتُ شَهُوا ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَاتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: نِعُمَ الْحَيُّ اَهُلُ الشَّامِ لَوْلَا آنَّهُمْ يَشُهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالنَّجَاةِ ، قُلْتُ: صَدَقَ مُعَاذٌ، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قُلْتُ: اَوُصَانِي بِكَ وَبِعُوَيْمِرٍ، اَبِي اللَّارُ دَاءِ ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَقَالَ: وَإِيَّاكُمْ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ وَجِدَالَ الْمُنَافِقِ، ثُمَّ تَنَحَّيْتُ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ آخِي إِنَّـمَا كَانَتُ زَلَّةً مِنِّى، فَاَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًاثُمَّ اتَيْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَرُواحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ فَاقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا يُقَسِّمُ اللَّيْلَ وَيُقَسِّمُ النَّهَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَادِمِه

ِ هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت حارث بن عميره فرماتے ہيں: ميں طلب علم كے لئے شام سے مدينه شريف آيا، ميں نے حضرت معاذ بن جبل بڑا تھا کورسول الله ما الله ما الله علی الله کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت كرتے ہيں قيامت كے دن ان كے لئے نور كے منبر بجھائے جائيں گے،ان پر شہيد بھی رشك كريں گے۔

میں حضرت معافہ کے پاس مظہرا، ان کو ملک شام ، وہاں کے باشندوں اور ان کی تہذیب وتدن کے بارے میں بتایا۔
انہوں نے ملک شام جانے کی تیاری کرلی ، اور میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا ، وہ حضرت عمر و بن العاص کویہ کہہ رہے تھے ۔ تو نے بی اکرم مَثَّا اَیْنِیْم کی صحبت اختیار کی ہے اور تو گدھے سے زیادہ گمراہ ہے ، ان کے بیٹے اور بیوی کو طاعون کی شکایت ہوگئی ، وہ دونوں اسی بیاری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے دونوں کے لئے ایک ہی قبر کھودی اور ان دونوں کو وہاں دفنادیا ، پھر ہم حضرت معافہ بن جبل دی تی ایک بی قبر کھودی اور ان دونوں کو وہاں دفنادیا ، پھر ہم حضرت معافہ بن جبل دی تی خوادر ہم لوگ آپ کے اردگر دجمع ہوکر رونے لگے ، معافہ بن جبل دی تی خوادر ہم لوگ آپ کے اردگر دجمع ہوکر رونے لگے ، آپ دی تی خواد بھی اللہ تعالی کی کتاب تہاں دی ایک میں بات پر روتے ہوکہ کوئی صاحب علم چلا گیاہے ، تو کوئی بات نہیں ، آج بھی اللہ تعالی کی کتاب تہاں موجود ہے اس کی اتباع کرلو کامیاب ہوجاؤ گے۔ اورا گرخہیں اس کی تشریحات پڑمل کرنا مشکل لگے ، تو تم اس کے ماہرین کے پاس جانا۔ ابوالدرداء ، بن ام معبداور سلمان فارسی۔

عالم کے پیسلنے سے خود کو بچاؤ، اور منافق کے ساتھ بحث و تکرار سے بچو۔ پھر میں تھوڑ اسا ہٹ گیا، آپ نے فر مایا: اے میرے بیتیج ! عالم کے پیسلنے سے مراد خود میرا پیسلنا تھا۔ پھر میں بورام بینہ ان کے پاس رہا۔ پھر میں حضرت سلمان فارس را تھا۔ کے پاس آگیا، میں نے ان کو یہ فر ماتے ہوئے سا'' تمام روحیں گروہ درگروہ اکٹھی رہا کرتی تھیں، جوایک دوسرے کو (عالم ارواح میں) جانی تھیں، وہ انگ دوسرے سے مجت کرتی ہیں، جونہیں جانتی تھیں، وہ اختلاف کرتی ہیں''۔ میں ان کے پاس بھی پورام بینہ رہا، انہوں نے دن اور رات کو اپنے اور اپنے خادم کے درمیان تقسیم کررکھا تھا۔

🕀 🤁 بید حدیث سیجی الاسناد ہے کیکن امام بخاری جیستا اور امام مسلم ترویستا نے اس کوفل نہیں کیا۔

8297 – فَحَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، آنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَعْيْبِ بُنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَيْرِيزٍ، آنَّ مُعَاذَ بُنَ شَعْيْبِ بُنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَيْرِيزٍ، آنَّ مُعَاذَ بُنَ مُحَدُورُ جَبَلٍ، كَانَ يَقُولُ: عُمُورُ الْمَلْحَمَةِ، وَحُضُورُ الْمَلْحَمَةِ، وَحُضُورُ الْمَلْحَمَةِ فَتُحُ الْقُسُطَنُطِينِيَّةِ، وَقَتْحُ الْقُسُطَنُطِينِيَّةِ، وَقَتْحُ الْقُسُطَنُطِينِيَّةِ، خُرُوجُ الدَّجَّالِ قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ مُعَاذٌ عَلَى مَنْكِبِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، فَقَالَ: وُاللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ كَمَا آنَكَ جَالِسٌ

هُ ذَا الْحَدِيْتُ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ اِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الرِّجَالِ، وَهُوَ اللَّائِقُ بِالْمُسْنِدِ الَّذِي الَّذِي اللَّهِ اللَّائِقُ بِالْمُسْنِدِ الَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8297 - صحيح موقوف

﴿ ﴿ حضرت معاذ بن جبل فرمایا کرتے تھے کہ بیت المقدی کی تعمیر، یثرب کی بربادی ہے، اور یثرب کی بربادی، جنگوں کے وقت ہے، اور جنگوں کارونما ہونا قسطنطنیہ کی فتح کے وقت ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے ظہور کے وقت ہے۔ پھر حضرت معربین خطاب ڈائٹو کا کندھا تھے کا یا اور فرمایا: اللہ کی قسم! جیسے تم میر ہے۔ سامنے واقعتاً بیٹھے ہوئے ہو، اسی طرح ان امور کے رونما ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔

ﷺ جہ مطابق سی ہے۔ اور یہ اس مند حدیث کے مطابق سی ہے۔ اور یہ اس مند حدیث کے مطابق سی ہے۔ اور یہ اس مند حدیث کے موافق ہے جس کاذکرا بھی گزراہے۔

8298 - حَلَّنَا اَبُوْ اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرِ فِي بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْهُمِ الْقَاضِي، قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الْمِصِّيصِيُّ، حَلَّنَا الاوْزَاعِيُّ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ ذِى مِخْمَرٍ - رَجُلٍ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ اَخِى النَّجَاشِيِّ - انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلُحًا آمِنًا حَتَّى تَغُزُونَ النَّهُمُ وَهُمْ عَدُوًّا مِنُ وَرَائِهِمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغُنمُونَ وَتَنْصَرِفُونَ، حَتَّى تَغُزُلُوا بِمَسْرِحِ ذِى تُلُولٍ فَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الرُّومِ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ اللهُ غَلَبَ تَسُولُونَ وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ اللهُ عَلَبَ الصَّلِيبُ، وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ اللهُ عَلَبَ اللهُ عَلَبَ الصَّلِيبِ مُ وَهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ فَيدُقُّهُ، وَيَتُورُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ وَهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ فَيدُقُّهُ، وَيَتُورُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ وَهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ فَيدُقُّهُ، وَيَتُورُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ فَهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ فَيدُقُّهُ، وَيَتُورُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ وَهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ فَيدُقُّهُ، وَيَتُورُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ فَهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ فَيدُقُولُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ فَيهُمْ مِنْهُمْ عَيْرُ بَعِيدٍ فَيدُقُولُ الرُّومُ إِلَى كَاسِو صَلِيبِهِمْ وَهُمْ مِنْهُمْ عَيْرُ بَعِيدٍ فَيدُقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُولِ اللهُ الْعَرَبِ فَيغُولُ وَاللّهُ مَا لَو اللّهُ الْمُعْرِونَ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَاتُونَ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَرَبِ فَيغُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8298 – صحيح

ان کے ساتھ مل کروشمن سے جنگ لڑو گے، تم فتحیاب ہوجاؤگے، مال غنیمت جمع کروگے، اورواپس لوٹو گے، راستے میں ٹیلوں ان کے ساتھ مل کروشمن سے جنگ لڑوگے، تا دوران ایک روئی فخص باواز بلند کیے گا: صلیب غالب آگئ ، اس کے جواب میں ایک مسلمان کیے گا: (صلیب غالب نہیں آئی ) بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب آئی ہے ، ان کے درمیان تکرار شروع ہوجائے گی، مسلمان کیے گا: (صلیب غالب نہیں آئی ) بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب آئی ہے ، ان کے درمیان تکرار شروع ہوجائے گی، مسلمان کیے گا: (صلیب غالب نہیں آئی ) بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب آئی ہے ، ان کے درمیان تکرار شروع ہوجائے گی، مسلمان صلیب کے بالکل قریب ہوں گے، وہ ان کی صلیب پرحملہ کرکے اس کوتوڑ دیں گے ، رومی لوگ اس صلیب کے توڑ نے والے پرحملہ کریں گے اوراس کوتل کردیں گے ، مسلمان اپنے اسلحہ کوسنجال لیس گے ، ان کی جنگ چھڑ جائے گی ، اس جنگ میں لئہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کوشہادت عطافر مائے گا۔ رومی لوگ روم کے بادشاہ سے کہیں گے : تیرے لئے جدالعرب (قیدار بن اساعیل) کافی ہے پھر یہ لوگ غداری کریں گے ، جنگ کے لئے جمع ہوجا نمیں گے ، اور یہ لوگ • مجھنڈوں کے سائے میں تم پرحملہ آور ہوں گے ، ہرجھنڈ دی کے نیجے ، بارہ ہزار کالشکر جرار ہوگا۔

الاسناد ب ليكن امام بخارى بينية اورامام سلم بينية في الساد بالكونقل نهيس كيا-

8299 - وَقَىدُ حَـدَّتَىٰا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصُرِ بُنِ سَابِقٍ الْحَوَلَانِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُ وَ الْفَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: قَامَ مَكُحُولٌ وَّابْنُ اَبِي زَكَرِيَّا اِلَى خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ وَقُمْتُ مَعَهُ مَا، فَقَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: انْطَلِقُ بِنَا اللّٰي ذِي مِحْمَرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ مَلَى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا، ثُمَّ تَخُونُ انْتُمُ وَهُمْ عَدُوًّا، فَتُنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَفْتَحُونَ، ثُمَّ تُنْصَرُونَ بِمَرْجٍ فَيَرُفَعُ لَهُمْ رَجُلٌ مِنَ النَّصُرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، فَيَغُونَ بَعَرْجُ فَيَرُفَعُ النَّومُ فَيَجْتَمِعُونَ الصَّلِيبَ، فَيَغُضَبُ الرُّومُ فَيَجْتَمِعُونَ المَّسُلِمِينَ فَيَقُومُ النَّهِمُ فَيَدُقُ الصَّلِيبُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْصَبُ الرُّومُ فَيَجْتَمِعُونَ اللَّمَلُحِمَة

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ اَوْلَىٰ مِنَ الْاَوَّلِ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8299 - صحيح

﴿ حسان بن عطیہ فرماتے ہیں: مکول اور ابن ابی ذکریا ، خالد بن معدان کے پاس گئے ، میں بھی ان کے ساتھ تھا،
انہوں نے بتایا کہ خالد نے جبیر بن نفیرکایہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول الله منافیظ کے صحابی ذی مخمر فرماتے ہیں کہ رسول
الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: تم عنقریب روم سے امن کے لئے صلح کرلوگے ، پھرتم مل کر دشمن سے جنگ کروگے ، تمہاری مدد کی
جائے گی ، تم فتحیاب ہوجاؤگے ، پھرتم مرح میں بڑاؤڈ الوگے ، ایک نصرانی شخص صلیب بلند کرے گا، اس کود کھے کرایک مسلمان
غصے میں بھڑک اسطے گا، اور اس کی صلیب پکڑ کر توڑ دے گا، صلیب ٹوٹے پر روم غصے میں آجا کیں گے، پھریہ سب تمہارے خلاف جنگ کے لئے جمع ہوجا کیں گے۔

کی پیر صدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بڑھنیۃ اورامام سلم بڑھائیڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور بیراسناد، پہلی اسناد سے بہتر ہے۔

8300 - أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَبُدَهُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي الْمِاسُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُنُ بِشُو الْعَنَوِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَتُفْتَحَنَّ الْقُسُطُنُطِيْنِيَّةُ، وَلَنِعْمَ الْآمِيرُ آمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ قَالَ عُبَدُ اللَّهِ: فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَالَئِي عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَحَدَّثُتُهُ فَعَزَا الْقُسُطَنُطِيْنِيَّةَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### حديث: 8299

سنن ابى داود - كتباب البهرساد بيباب فى صبلح العدو - حديث: 2401 سنين ابين ماجه - كتباب البهلاحيم - حديث: 4087 مصنف ابن ابى شيبة - كتباب فضل الجهاد أما ذكر فى فضل الجهاد والحث عليه - حديث: 19054 صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ ذكر الإخبار عن وصف مصالحة الهسلمين الروم - حديث: 6816 الآحاد والهثاني لابن ابى عاصم - نو منفسر رضى البليه عنيه وحديث: 2339 مسنند احبيد بين حنيل - مسنند الشسامييين حديث ذى منفبر العبشى - حديث: 16528 السنين الكبرى للبيهقى - كتباب البجزية جهاع ابواب الشرائط التي ياخذها الإمام على اهل الذمة , وما باب مهادنة الا ثبة بعدرمول رب العزة إذا نزلت بالهسلمين نازلة حديث: 17500 الهعجم الكبير للطبراني - باب الذال ذو

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8300 - صحيح

ارشاد بن بشرالغنوی این والد کاید بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: تم قسطنطنیہ کو فتح کرلوگے ، اس کا امیر کیا بی اچھا امیر ہوگا اوروہ لشکر کیا بی اچھالشکر ہوگا۔ عبید اللہ کہتے ہیں: مسلمہ بن عبد الملک نے مجھے بلوایا اور اس حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تومیں نے ان کویہ حدیث سنائی ، تب اس نے قسطنطنیہ پرحملہ کیا۔

😂 🕄 بیرحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8301 - آخُبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَرْقَدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَفُولٍ : بُنُ اَبِى اَيُّهِ بَنَ عَمُرِ و بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: بُنُ اَبِى أَيْهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرٍ و بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: تَذَا كَرُنَا فَتُحَ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و بِصُنْدُوقٍ فَفَتَحَهُ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ تَذَا كَرُنَا فَتُلَا وَسُؤلِ اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: اَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ قَبْلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ يُرِيدُ مَدِينَةُ اللهِ اللهِ ؟ قَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ يُرِيدُ مَدِينَةَ اللهِ اللهِ ؟ قَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ يُرِيدُ مَدِينَةُ اللهِ اللهِ ؟ قَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ يُرِيدُ

هَلْدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8301 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص و النجافر ماتے ہیں کہ ہمارے درمیان قسطنطنیہ اورروم کی فتح کی باتیں ہورہی محصین، عبدالله بن عمرو و النائون الله منافین الله منافین کے باس ہوتے سے محصین، عبدالله بن عمرو و النائون کی اپنا صندوق منگوایا،اس کو کھولا، پھر فرمایا: ہم رسول الله منافین کی کا تیں لکھ لیا کرتے تھے ، ایک آ دمی نے پوچھا یارسول الله منافین کا قیام کون ساشر فتح ہوگا؟ آپ منافین کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے ، ایک آ دمی نے پوچھا یارسول الله منافین کا قیام کون ساشر فتح ہوگا؟ آپ منافین کی نامین میں سے پہلے کون ساشر فتح ہوگا؟ آپ منافین کی باتیں کا شہر۔

الله المستخاري المسلم ا

2800 - آخبرَنِى ٱبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنْ آبِي خُفَيْمٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الله عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِیّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِکَعْبِ بُنِ عُجُرَةَ: اَعَاذَكَ الله يَا كَعْبُ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِكَعْبِ بُنِ عُجُرَةَ: اَعَاذَكَ الله يَا كَعْبُ مِنُ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِكَعْبِ بُنِ عُجُرَةَ: اَعَاذَكَ الله يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " اُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِى، لَا يَهْدُونَ بِهَدْيِى، وَلَا يَرُدُونَ يَعْدُى اللهُ يَا كُعْبُ مِنْ عَلَى طُلُومِهُمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِيّ، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرُدُونَ يَسْتَنُونَ بِسُنَتِى، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لِيسُوا مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرُدُونَ عَلَى عَلَى ظُلُمِهِمْ فَالُولَئِكَ مِنِيّى، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرُدُونَ عَلَى مِهِمْ، وَالْعَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مِهُ مَا عَلَى مِنْ مَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مِنْ مُعْرَقَ، النَّاسُ عَلَى عَلَى

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8302 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله بِنْ الله و الله عن اكرم مَنْ الله عن كعب بن عجره و الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله مَنْ الله عن الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله

الاسناد ہے کین امام بخاری جیلت اورامام سلم جیلت کے اس کونقل نہیں کیا۔

8303 - حَـدَّتَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ، آخُبَ رَنِيْ عَـمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ آبَانَ بْنِ صَالِح، عَنِ الشَّغِييّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ، وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ مِنْ اَدَم، إذْ مَرَرْتُ فَسَمِعَ صَوْتِي، فَقَالَ: يَا عَوْفُ بُنُ مَالِكِ، ادْحُلْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَكُلِّي اَمْ بَعْضِي؟ فَقَالَ: بَلْ كُلُّكَ قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَقَالَ: يَا عَوْفُ، اغْدُدُ سِتًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فَقُلْتُ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَوْتُ رَسُولِ اللهِ فَبَكَى عَوْفٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ: اِحْدَى " قُلْتُ: اِحْدَى، ثُمَّ قَالَ: " وَفَتُحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قُل: اثْنَيْنِ " قُلْتُ: اثْنَيْن، قَالَ: " وَمَوْتٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي كَعُقَاصِ الْعَنَمِ، قُلُ: ثَلَاثٌ " قُلْتُ: ثَلَاتٌ، قَالَ: " وَتُفْتَحُ لَهُمُ الدُّنْيَا حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ الْمِائَةَ فَيَسْخَطَهَا، قُلُ: اَرْبَعٌ "، قُلْتُ: اَرْبَعٌ، " وَفِتْنَةٌ لَا يَبْقَى اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا دَحَلَتْ عَلَيْهِ بَيْتَهُ، قُلْ: حَمْسٌ " قُلْتُ: خَمُسٌ، وَهُدُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ يَاتُونَكُمْ عَلَى ثَمَانِينَ غَايَةً، كُلُّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الْفًا، ثُمَّ يَغُدِرُوْنَ بِكُمْ حَتَّى حَمْلِ امْرَاةٍ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ عَمُوَاسَ زَعَمُوا أَنَّ عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ لِمُعَاذِ بُن جَبَل: إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِي: اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ فَقَدْ كَانَ مِنْهُنَّ الثَّلاثُ وَبَقِيَ الثَّلاثُ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ لِهِلذَا مُلَّدةً وَلَكِنُ حَمْسٌ اَظُلَلْنَكُمْ مَنْ اَدُرَكَ مِنْهُنَّ شَيْئًا ثُمَّ اسْتَطَاعَ اَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتُ: اَنْ يَظُهَر التَّلاعُنُ عَلَى الْمَسَابِرِ، وَيُعْطَى مَالُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِ وِالْبُهْنَانِ وَسَفُكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَتُقْطَعُ الْاَرْحَامُ، وَيُصْبِحُ الْعَبْدُ لَا يَدُرِى اَضَالٌ هُوَ أَمُّ مُهْتِدٍ "

هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8303 – على شرط البخاري ومسلم

ا حوال الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

(۱) الله کے رسول کی وفات۔

بيان كر حضرت عوف طل تعزرو بيڑے، پھررسول الله مظافیۃ انے فرمایا: كبو 'ایک' به میں نے كہا'' ایک' ب

- (٢) پھر حضور ﷺ نے فرمایا: بیت المقدس فتح ہوگا۔ کہو: دو، میں نے کہا'' دو'۔
- (۳) پھر آپ مان تیا نے فرمایا: میری امت میں اموات اتنی کثیر ہوں گی جیسے بھیٹر بکریوں میں وباء پھیلنے سے جانور مرتے ہیں، پھر فرمایا: کہو' تین''، میں نے کہا'' تین'۔
- (۴) پھر حضور منگائیڈ آم نے فرمایا: دنیا کی دولت کھول دی جائے گی ، حتی کہ کسی کوسودرہم بھی ملیس کے توان • اپر بھی راضی نہیں ہوگا۔کہو' کچار''، میں نے کہا'' چار''
- (۵) پھرآپ مُنَافِیَمُ نے فرمایا: ایک ایسافتنہ رونماہوگا جو ہر مسلمان کے گھر میں پہنچ جائے گا۔کہو''پانچ''،میں نے کہا ''یانچ''۔

(۲) پھر فرمایا: تمہارے اور بنی اصفر کے درمیان مصالحت ہوگی، وہ • ۸ جھنڈوں کے ساتھ تمہاری جمایت میں آئیں گے، ہرجھنڈے کے تحت ۱۲ ہزار کا لشکر ہوگا، پھر وہ تمہارے ساتھ غداری کریں گے حتی کہ عورت کے حمل میں بھی غداری پیدا ہوگا، اور کی کہتے ہیں: جب عمواس کا طاعون آیا، تولوگ یہ سمجھے کہ عوف بن مالک ڈھٹوڈ نے معاذ بن جبل ڈھٹوڈ سے کہاتھا کہ رسول اللہ مثل ہو تھے کہاتھا کہ وسول اللہ مثل ہو تھے ہیں اور تین باتی رہتے ہیں، اللہ مثل ہو تھے کہاتھا کہ واقعات گن لینا، ان میں سے تین تو رونما ہو چھے ہیں اور تین باتی رہتے ہیں، حضرت معافر ڈھٹوڈ نے فرمایا: اس کی ایک مدت ہے۔ لیکن ان میں سے پانچ تو تم پر سایفکن ہیں، جوان میں سے ایک بھی پائے ، مغیروں پر ایک دوسرے پلعن طعن عام ہوجائے گا، اور اللہ کا مال جھوٹ اور بہتان لگا کر حاصل ، وہ اگر مرسکے تو مرجائے، مغیروں پر ایک دوسرے پلعن طعن عام ہوجائے گا، اور اللہ کا مال جھوٹ اور بہتان لگا کر حاصل کیا جائے گا، ناحق قتل ہوں گے، رشتہ داریاں مٹ جائیں گی، بندہ صبح کرے گا تواس کو پتانہیں ہوگا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے باگر اور ہے۔

۔ ﷺ بیحدیث امام بخاری ﷺ اورامام سلم ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح الا سنادلیکن شیخیین بیسڈ نے اس کواس اسناد کے معرادہ علی نہیں کیا۔

8304 - انجُسَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبْدُ السَّرَوَّةِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، انجُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَكِيمِ الدِّهْقَانُ، بِمَرُو، اَنْبَا اَبُو سَصُورٍ اَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّدُوسِى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا اَبَا ذَرِّ ، كَيْفَ السَّيْءِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنُ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا اَبَا ذَرِّ ، كَيْفَ اللَّهِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا اَبَا ذَرِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا مَاتَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا ابَا ذَرِ ، كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا اَبَا ذَرِ ، كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: تَعْفُ ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا مَاتَ النَّاسُ حَتَى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْوَضِيفِ؟ قَالَ: قُلْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: تَعْفِرُ أَمَّ قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَاللهُ مُن وَاللهُ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ وَالْمِهِ وَلَيْكُونُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ قُلْتُ اللهُ مُن اللهُ عَلَى وَجُهِكَ يَهُو وَالْمُجَوْنِي ، وَعَبُو اللهِ بُنِ الصَّامِتِ الْمُشَعَى اللهُ مِن الصَّامِةِ اللهِ بُنِ الصَّامِةِ اللهُ مُن المُسَعَى عَلَى الْمَامِةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّامِة اللهُ اللهُ السَلَمَةُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8304 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوذر اللهُ وَ عَيْنَ اللهُ وَ اللهُ مَ اللهُ وَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَ اللهُ مَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اله

کی بیدحدیث امام بخاری مین اورامام سلم بین کے معیار کے مطابق سیح ہے، اورامام بخاری سین نے مین اس کو بھام کے واسطے سے ابوعمران سے روایت کیا ہے ، اوراس کی سند میں ابوعمران الجونی اورعبداللہ بن صامت کے درمیان مشعب بن الم اسطے سے ابوعمران سے روایت کیا ہے ، اوراس کی متن میں بھی کچھ الفاظ زائد ہیں۔اور حماد بن زید ،حماد بن سلمہ سے زیادہ معتبر ہیں۔

8305 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَادُ بُنُ إِبْرَاهِيْمِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا اللهِ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنِ الْمُشَعَّثِ بُنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَيْفَ انْتَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ انْتَ وَاللهِ وَاللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ انْتَ وَاللهِ وَاللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ انْتَ وَاللهِ وَسَعْدَيْكَ، وَاللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا ابَا وَرَقُولُهُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ بِالْعِفَّةِ ثُمَّ قَالَ: يَا ابَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا ابَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ انْتَ إِذَا رَايْتَ الحَجَارَ الزَّيْتِ قَدْ عُرِّفَتْ بِالدَّمِ وَتَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا ابَا ذَوْ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ انْتَ إِذَا رَايْتَ الْحَجَارَ الزَّيْتِ قَدْ عُرِّفَتْ بِاللهَمِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا ابَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ انْتَ إِذَا وَاللهِ وَمَاللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا ابَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ انْتَ إِذَا وَاللهِ بَوْمُ اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالْمَالُولُ وَلَا اللهُ وَالْمَا عُلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهِ وَالْمَاعُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللهُ وَالْمَا عُلَى اللهُ وَاللهُ وَالَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

﴿ حضرت عبداللہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر دلائفوفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُولِقَافِم نے ارشادفر مایا: اے ابوذر! میں نے کہا: یارسول اللہ مُولِقَافِم میں حاضر ہوں، آپ مُولِقافِم نے فر مایا: تم اس وقت کیا کرو گے جب لوگ بھوکے ہوں گے؟ تم نماز پڑھو گے لیکن (کمزوری کی وجہ ہے) واپس اپنے بستر پرجانے کی ہمت نہ ہوگی، اورتم بستر پرہو گے تو نماز کی جگہ تک آنے کی طاقت نہ ہوگی۔ میں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا جواللہ اوراس کا رسول میرے لئے منتخب فرمادی، آپ مُولِقافِم نے فرمایا: اے ابوذر! میں نے کہا: یارسول اللہ مُؤلِقِم میں میں خون ہی خون می خون ہی خون می خون ہی خون می خون ہی خ

8306 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَنْ يُعْجِزَ اللهَ هاذِهِ الْأَمَّةُ مِنْ نِصُفِ يَوْمٍ عَنْهُ، يَقُولُ: لَنْ يُعْجِزَ اللهَ هاذِهِ الْأَمَّةُ مِنْ نِصُفِ يَوْمٍ عَنْهُ، يَقُولُ: لَنْ يُعْجِزَ اللهَ هاذِهِ الْأَمَّةُ مِنْ نِصُفِ يَوْمٍ هَذَهُ اللهَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8306 - على شرط البخاري ومسلم

است کو آوسے دن سے بادہ دستنی جاتئ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَن الله عَلَيْمَ نے ارشادفر مایا: الله تعالی اس امت کو آوسے دن سے ابادہ در عاجز نہیں کرے گا۔

درج ذیل حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔ درج ذیل حدیث فدکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

8307 - مَا اَخْبَرَنَا اَبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، اَنْبَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي مَرُيَمَ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَنْ يُعْجِزَنِي عِنْدَ رَبِّى اَنْ يُؤَجِّلَ اُمَّتِى نِصْفَ يَوْمٍ قِيلَ: وَمَا نِصْفُ يَوْمٍ قِيلَ: وَمَا نِصْفُ يَوْمٍ؟ قَالَ: خَمْسُ مِاتَةٍ سَنَةٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت سعد ابن ابی وقاص رُفَاتُونُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَلَقَیْرُ نے ارشاد فرمایا: مجھے میرے رب کی بارگاہ میں ایساعا جز ہرگزنہیں کیا جائے گا کہ میری امت آ دھادن تک پریشان رہے ، آپ مُلَاثِیْرُ اَ ہے یو چھا گیا: حضور مَلَاثِیْرُمُ آ دھادن کی مقدار کتنی ہوگی؟ آپ مَلَاثِیرُمُ نے فرمایا: یانچ سوسال۔

ام جناری پیشد اورا مسلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشینے اس کوفل نہیں کیا۔

8308 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ آرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيْهِ إِلَّا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْغَرَقِ

هلذَا السَّنَادُ صَحِينُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8308 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ رہائے ہیں تم پرایک زمانہ آئے گا کہ وہی نجات یا فتہ ہوگا، جواس طرح وعاما کی گا جیسے کوئی غرق ہونے والا دعاما نگتا ہے۔

کی سیحدیث امام بخاری بیشته اورامام سلم بیشته کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیکن شیخین جیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

8309 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُ دِيِّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، اَنَّ ابْنَ زُغُبٍ الِإِيَادِيَّ حَدَّثَهُ، قَالَ: نَزَلَتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوَالَةَ الْاَزْدِيِّ، فَقَالَ لِى وَإِنَّهُ لَنَازِلٌ عَلَى فِى بَيْتِى: لَا أُمَّ لَكَ اَمَا يَكُفِى ابْنَ حَوَالَةَ مِائَةٌ يَجْرِى عَلَيْهِ فِى اللهِ بُنِ حَوَالَةَ الْاَزْدِيِّ، فَقَالَ لِي وَإِنَّهُ لَنَازِلٌ عَلَى وَإِنَّهُ لَنَازِلٌ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَقْدَامِنَا لِنَعْنَمَ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَعْنَمُ، كُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَقْدَامِنَا لِنَعْنَمَ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَعْنَمُ، وَلَا تَكِلُهُمُ اللهُ وَلَا تَكِلُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَقْدَامِنَا لِنَعْنَمَ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَعْنَمُ، وَلَا تَكِلُهُمُ اللهُ وَلَا تَكِلُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَكِلُهُمُ اللّهُ فَقَالَ: اللّهُمَّ لَا تَكِلُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ مَلْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا تَكُلُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا تَكُلُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكُلُهُمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَكُلُهُمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللهُ الْمَوْلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُلْلِلَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8309 - صحيح

﴿ ﴿ ابن زغب ایاد فی فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا: ہیں آپ کے پاس آنا ہی چاہتاتھا، تیری ماں نہ رہے، کیاا بن حوالہ کووہ • • ا(دراہم) کافی نہیں ہیں جو ہرسال ان کو جاری کئے جانے ہیں، پھر فرمایا: رسول اللہ مثل تی نہ میں مدینہ کے اردگر دبھیجا تا کہ ہم کوئی غنیمت لے کرآئیں، ہم بغیر کوئی غنیمت لیے واپئی آگئے، اور ہمارے چہروں سے تھکاوٹ کے آٹارواضح دکھائی دے رہے تھے۔ تب رسول اللہ مثل تی خطبہ دیا اوراس میں یوں دعامائی

اللّٰهُ مَّ لَا تَكِلْهُمْ اِلَى فَاضُعُفَ عَنْهُمْ، وَلَا تَكِلْهُمْ اِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ اِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِم

''اےاللہ!ان کومیرے آسرے پر نہ جھوڑ نا کہ میں ان کا بوجھ نہ اٹھا سکوں،اوران کوان کے آسرے پر بھی نہ جھوڑ نا کہ بیاس سے بھی عاجز آ جائیں گے،اوران کولوگوں کے آسرے پر بھی نہ جھوڑ نا کہ لوگ ان پر غالب آ جائیں گے۔

ثُمَّ قَالَ: لَتَفْتَحُنَّ الشَّامَ وَفَارِسَ - أَوِ الرُّومَ وَفَارِسَ - حَتَّى يَكُونَ لِآحَدِكُمُ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ الْبَيْ فَيَسْخَطَهَاثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى - أَوْ عَلَى هَامَتِى -، الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُ وَلَا لَا مُعَلّى وَاللّهُ وَاللّهُ مُولًا وَالْمُؤَالُمُ وَكُولُ وَاللّهُ مُولًا لَا مُعَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مُنْ وَاللّهُ عَلَى مُعْتَى مُ وَلَا لَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولًا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُعَلَّا مُ اللّهُ وَلَا لَا مُعَلَّا مُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زُغْبٍ الإِيَادِيُّ مَعْرُوفٌ فِي تَابِعِي اَهْلِ صُرَ "

﴿ ﴿ پُرِفْرِ مایا: تم ضرور ضرور شام اور فارس کو یا (شاید فر مایا) روم اور فارس کو فتح کرلوگے ، حتی کہ تم میں سے ہرایک کے پاس سے ان اتنی گائیں ہوں گی ، حتی کہ کسی کو ایک سودینار دیئے جائیں گے تو وہ اس (کے کم ہونے پر ) نارائس ہوگا۔ پھرآپ مُلْ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سر پررکھ کر فر مایا: اے ابن حوالہ! جب تم دیکھو کہ خلافت اس پاک سرزمین سے جا چکی ہے ، توسمجھ لینا کہ زلز لے ، مصیبتیں اور بڑے بڑے واقعات عنقریب ہونے والے ہیں ، اس وقت قیامت لوگوں کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی جتنا یہ ہاتھ اس سرکے قریب ہے۔

کی کی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجیلہ اورامام مسلم میشانیہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔عبدالرحمٰن بن زغب الایادی معروف تابعی میں ، اہل مصرمیں سے ہیں۔

8310 - اَخْبَرَنِى ٱبُوُ الْـحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطِرِيُّ، ثَنَا ٱبُوُ قِلابَةَ، ثَنَا ٱبُوُ عَاصِمٍ، ٱنْبَا عَبْـدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِح بُنِ آبِى عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ رَضِى اللّهُ عَـنـهُ، آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَاقْنَاءُ مُعَلَّقَةٌ، وَقِنُوْ مِنْهَا حَشَفٌ، وَمَعَهُ عَصًا فَطَعَى بِ الْعَصَا فِى الْقِنُو، وَقَالَ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَاكُلُ الْسَحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: اَمَا وَاللهِ يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ لَتَدَعُنَّهَا مُذَلَّلَةً اَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِى قُلْنَا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَذُرُونَ مَا الْعَوَافِى؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: الطَّيْرُ وَالنِّبَاعُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8310 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عوف بن ما لک انتجی والتنوفر ماتے ہیں کہ رسول الله منافیق ہمارے پاس تشریف لائے ، مجوروں کے سیجھے، لئک رہے تھے، ان میں سے ایک گچھہ ردی مجبوروں کا تھا، آپ منافیق کے ہاتھ میں عصامبارک تھا، آپ منافیق نے اس سیجھے میں لئک رہے تھے، ان میں سے ایک گچھہ جس نے صدقہ دیا ہے، وہ اگر چاہتا تو اس سے اچھا بھی دے سکتا تھا، اس کا ما لک قیامت کے دن ردی مجبوریں ہی تھائے گا۔ پھر حضور منافیق ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے مدینے والو! تو اس کو چالیس سال تک عوافی کے لئے کھلا چھوڑ دو گے۔ ہم نے کہا: الله اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پھر رسول الله منافیق نے فر مایا: تشہیں پتاہے کہ عوافی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا: الله اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں، پھر رسول الله منافیق نے فر مایا: تشہیں بتاہے کہ عوافی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا: الله اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں، پھر رسول الله منافیق نے فر مایا: پرندوں اور درندوں کو۔

الاساد بي الساد بي الماساد بي المام بخاري ميشة اورامام مسلم ميسية في الساد فقل نهيس كيا-

8311 مَحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يُوسُفَ بُنِ حِمَاسٍ، عَنْ عَيِّهِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ اللهِ بُنَ الْعَحْمَدِ بُنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يُوسُفَ بُنِ حِمَاسٍ، عَنْ عَيِّهِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَتُتُرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ تَأْكُلُهَا الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ هذَا حَدِيثُ السَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَتُتُركَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ تَأْكُلُهَا الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ هذَا حَدِيثُ صَحَيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ، فَلْيَعْلَمُ طَالِبُ هذَا الْعِلْمِ انَّ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِن الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اسْأَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اسْأَلُهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنَ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اسْأَلُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنَ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اسْأَلُهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنَ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى عَنِ الشَّيْخُونِ وَلَيْ الْجَعْمِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعَلِيةِ مِنَ الْمُعِينَةِ عِنَ الْمُعِينَةِ اللهُ عَلْهُ الْمُعَلِيةِ مِنَ الْمُعَلِيةِ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعَالِيلَةِ عَلْهُ الْمُعْتَلِقُ اللهُ الْمُعَلِيةِ اللهُ الْمُعَلِينَةِ مِنَ اللهُ الْمُعَلِيةِ اللهُ الْمُعَلِيةِ اللهُ الْمُعَلِيةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)1 831 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر برہ وہ اللہ فائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا: مدینہ جس حالت پر پہلے تھا اس سے بھی اچھی اللہ علی میں چھوڑ اجائے گا ، اس کو پرندے اور درندے کھا کیں گے۔

الاساد بے کیکن امام بخاری پینیا اور امام سلم بینیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

اس علم کے طلبگارکو جان لینا چاہئے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رٹائٹؤرسول اللہ مٹائٹؤ کے رازدان تھ ،آپ فرمایا کرتے تھے الوگ تو حضور مٹائٹؤ کے سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا،
تاکہ مجھے اس کا پتا چل جائے اور میں اس میں مبتلا ہونے سے پچ جاؤں بعض اوقات علم کی کسی مجلس میں ہونے والی علم کی بات پر رہ بھی جائی تھیں اور حضرت حذیفہ کووہ خبر نہ ملی جس میں بیتھا کہ اہل مدینہ کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔لیکن دوسرے بہت سارے لوگوں کو بیصدیث معلوم تھی۔

﴿ ﴿ ﴿ الله مِعَارِى رُوْاتُونُ اوراما مسلم رُوَاتُونُ فِي شعبه سے ، انہوں نے عدى بن ثابت سے ، انہوں نے عبدالله بن يزيد سے ، انہوں نے حضرت حذیفہ رُواتُونُ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ مِنْ اللهِ عَلَیْمُ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ کے دو سب کچھ بتادیا تھا جو قیامت تک ہونے والا ہے ، اور یہ سب کچھ میں نے خود رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ سے پوچھاتھا، صرف ایک بات نہیں پوچھی تھی کہ اہل مدینہ کومدینہ سے کیوں نکالا جائے گا؟

8312 - حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبُدِ الْسَمِعُ وَيَّ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الْسَمِلُونَ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَبُدِ الْسَمِعُ وَاللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبُدِ الْسَمَدِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهُ اللهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا للهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هذا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)2 831 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت نافع بن عتبه رُلاَ عَنْ أَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَالْتَهُمُ فَيْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ فَ ارشاد فرمایا بتم جزیرہ عرب سے جنگ کرو گے اور الله تعالیٰ تنہیں ان پر بھی فتح عطا کرے گا، پھر فارس سے تمہاری جنگ ہوگی ،الله تعالیٰ تنہیں ان پر بھی فتح دے گا۔ جنگ ہوگی ،الله تعالیٰ ان پر بھی تنہیں فتح دے گا، پھرتم دجال سے لڑو گے ، الله تعالیٰ تنہیں اس پر بھی فتح دے گا۔

الساد بر المسلم والفؤاك معيارك مطابق صحيح الاسادب كيكن شخين ني اس كفل نهيس كيا-

الجنامع للترمذي - أبنواب الفتين عن رسول البلية صلى الله عليه وملم - بناب مناجباً، في عبلامنات ضروج الدجال مديث 2216 أمن ابن ماجه - كتباب الفتن أباب البلاحم - حديث 4090 أمن احديث حنيل - مسند الانصار مديث معاذبن جبل - حديث 21501 البيم من اسه معاذ - إبو بحرية أحديث 17004 البسند

للشاشى - ما روى معاذ بن جبل ابو عبد الرحين الانصارى عن ربول عبد الرحين بن عائد الازدى عنه - مديث 1320 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب آبِى بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى، وَفَتْحُ الْقُسُطَنُطِينِيَّةِ، وَحُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ آشْهُرِ

# (التعليق – من تلَّخيص الذهبي)8313 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت معاذبن جبل شِيَّوَ فرماتے ہيں كه نبي اكرم شَائِقَيَّم نے ارشادفر مایا: جنگ عظیم ، فتح قسطنیه اور د جال كا خروج عهبینوں میں ہوگا۔

18314 - انحُسرَنِى الْبُوعَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعُانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْسِرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ وَابِصَةَ الْاَسِدِيّ، عَنُ اَبِيهِ، قَلَلَ: اِلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ اللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللّهُ سَاعَةٍ هذِهِ لِلرِّيَارَةِ - فَلَدَّمَا وَخَدُ اللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللّهُ سَاعَةٍ هذِهِ لِلرِّيَارَةِ - فَلَدَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَخَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُونِي اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَخَعَلَ يُحَدِّثُونِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ بَنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، فَقُلُ: يَا اللّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُونِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْدِثُهُ، قَالَ: ثُمَّ انْشَا يُحَدِّثُونِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالْقَائِمُ حَيْرٌ مِنَ الْمُسْطَحِعِ، وَالْمُضْطَجِع، وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِد، وَالْقَاعِد، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاسِي، وَالْمَاسِي، وَالْمَاسِي، وَالْمَاسِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8314 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت وابصہ اسدی فرماتے ہیں۔ میں کونے میں اپنے گھر میں موجودتھا، دروازے پرکسی نے سلام کہہ کر اندرآنے کی اجازت دے دی، جب وہ اندرآئے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائو تھے، میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اندرآنے کی اجازت دے دی، جب وہ اندرآئے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائو تھے، میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ملا قات کے لئے آنے کا یہ کونساوقت ہے؟ (وہ شخت دو پہر کے وقت تشریف لائے تھے) انہوں نے کہا: دن ہی نہیں گزررہا تھا، میں نے سوچا کہ میں کس سے بات چیت کروں، جو مجھے رسول اللہ مُؤاثِیْنِ کی احادیث سنائے اور میں اس کورسول اللہ مُؤاثِیْنِ کی احادیث سناؤں۔ حضرت وابصہ فرماتے ہیں: پھرانہوں نے یہ حدیث سنانا شروع کی رسول اللہ مُؤاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا: (قرب قیامت فینے آخیں گے) ان میں سونے والے کی آزمائش لیٹے حدیث سنانا شروع کی رسول اللہ مُؤاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا: (قرب قیامت فینے آخیں گے) ان میں سونے والے کی آزمائش لیٹے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا، کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا، کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا، کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کو برابین سے مذین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و برابین سے مذین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والے سے بہتر ہوگا، اور پیدل چلنے والا ،سوار سے بہتر ہوگا،اورسوار کرایہ لینے والے سے بہتر ہوگا، میں نے پوچھا: یارسول الله منافیقی وہ وقت کہ آئے گا؟ آپ منافیقی نے فرمایا: وہ جنگ کا زمانہ ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب دوست بھی قابل اعتاد نہیں ہوں گیں، میں نے کہا: یارسول الله منافیقی الیہ علی اللہ منافیقی آئے الیہ آپ کو میں ہوگا ہے۔ استخالنا اورا پنے گھر میں گھس کر بیٹھ جانا، میں نے کہا: یارسول الله منافیقی آئروہ دہشت گردمیر کے گھر میں بھی گھس آئے تو میں کیا کروں؟ آپ منافیقی نے فرمایا: آپ کا میرے میں جو بانا، میں نے کہا: یارسول الله منافیقی آئروہ بھی میرے کروں؟ آپ منافیقی نے فرمایا: آپ علی حکم سے میں آنے میں کامیاب ہوجائے تو؟ آپ منافیقی نے فرمایا: آپ جائے نماز پر بیٹھ کر (حضور منافیقی نے اپنادایاں ہاتھ کرے میں آئے میں کامیاب ہوجائے تو؟ آپ منافیقی نے فرمایا: آپ جائے نماز پر بیٹھ کر (حضور منافیقی نے اپنادایاں ہاتھ ایس موت آجائے۔ اس کو جائے میں کو کہ بیٹ کے اس کو تا ہوں کہ السناد ہے لیکن امام بخاری بھی اورامام مسلم میں میں نے اس کو تا نہیں کیا۔

8315 – آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا كُهُ مَسُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيّ، عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْاَدْرَعِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ عَارَضَنِى فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى اُحُدٍ وَصَعِدُتُ مَعَهُ، فَاقْبَلَ بِوَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ عَارَضَنِى فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى اُحُدٍ وَصَعِدُتُ مَعَهُ، فَاقْبَلَ بِوَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا، ثُمَّ قَالَ: وَيُلَ أُمِّكَ – آوُ وَيُحَ أُمِّهَا – قَرْيَةً يَدَعُهَا الْهُلُهَا ايُنْعَ مَا يَكُونُ، يَا كُلُهَا عَاقِيهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8315 - صحيح

الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیستا اور امام سلم بہتات نے اس کوفل نہیں کیا۔

 بُنِ آبِى لَيَلْى، عَنُ أُبَيِّ بُنِ كَعُبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنَّهُ قَالَ فِى هَاذِهِ الْاَيَةِ: (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ) (السجدة: 21) قَالَ: مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا الرُّومُ وَالْبَطْشَةُ آوِ الدُّخَانُ ، قَالَ: ثُمَّ انْقَطَعَ شَىٰءٌ ، الْعَذَابِ الْاَحْبَ الدَّانَ الدَّوْمُ وَالْبَطْشَةُ آوِ الدُّخَانُ ، قَالَ: ثُمَّ انْقَطَعَ شَىٰءٌ ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: هُوَ الدَّجَالُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، سَأَلْتُ آبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ، عَنْ عَزُرَةَ هَذَا فَقَالَ: عَزُرَةُ بُنْ يَحْيَى، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزُرَةَ بُنِ تَمِيمٍ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6 831 - صحيح

♦ ♦ حضرت انی بن کعب فرماتے ہیں:

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآذُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْآكُبَرِ

اس آیت میں دنیا کی مصیبتیں ،روم (کامغلوب ہونا)اوربطشہ (جنگ ، یعنی جنگ بدر) اوردخان (دھواں جو قرب قیامت نمودارہوگا) مراد ہیں، آپ فرماتے ہیں: پھر پچھ دیر خاموثی کے بعد آپ مُن اللّٰتِیْمُ نے فرمایا: اس سے مراد' دجال' ہے۔
ﷺ نے س کوفل نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے اورامام مسلم علیہ نے س کوفل نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے ابول الحافظ سے سے بوچھا کہ بیعزرہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ عزرہ بن کیجی ہیں۔ اسی حدیث کوشعبہ نے قادہ سے ،انہوں

نے عزرہ بن تمیم سے روایت کیا ہے۔ نے عزرہ بن تمیم سے روایت کیا ہے۔

8317 - انحبَرَنِى اَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْعَبُدِیُّ، ثَنَا عَمُو وَ بُنِ عِمُرَانَ الصُّوفِیُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ، حَدَّثِنَى يَحْيَى بُنُ اَبِى عَمْرٍ و السَّيْبَانِيُّ، عَنُ عَمْرٍ و بُنِ عَمْرانَ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْرانَ الصُّوفِیُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْاَسْقِعِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ: خَسُفٌ بِالْمَشُرِقِ، وَخَسُفٌ بِالْمَعُرِب، وَخَسُفٌ فِى جَنِيرَةِ الْعَرَب، وَالدَّجَالُ، وَالدُّحَانُ، وَنُؤُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخُرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدُنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، تَحْشُرُ الذَّرَّ وَالنَّمُلَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8317 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت واثله بن اسقع وللمُؤفر ماتے ہیں که رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَیْ آب ارشاد فر مایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دس نشانیاں پوری نہ ہوجا کمیں، مشرق کی جانب زمین میں دھننا، مغرب کی جانب زمین میں دھننا، جزیرہ عرب میں زمین میں دھننا، دجال، دخان(یعنی دھواں)، نزول عیسی ابن مریم ﷺ، یا جوج و ماجوج، دابہ (زمین سے نمودار ہونے والا جانور)، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عدن کی گہرائی سے ایک آگ نکلے گی ، جو کہ لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف ہا تک کر لے جائے گی ، چونٹوں اور حشرات الارض کو بھی جمع کرلے گی۔

کی جی مدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بختانیہ اورامام مسلم بختانیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 8318 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْص، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَفَانَ، عَنْ شَفَانَ، عَنْ شَفَانَ، عَنْ شَفَانَ، عَنْ شَفِولُ: " قَدْ شَبِيبٍ، عَنْ غَرُقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بُنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: " قَدُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ، وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعْلِمُ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8318 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب رُلِيَّةُ فرمات ہیں: رب کعبہ کی قسم! میں جانتا ہوں کہ عرب والے کب ہلاک ہوں گے، اس وقت جب ان کے امور کا والی الیا شخص بن جائے گا جس کو رسول الله مَلَّاتِیْنِ کی صحبت میسرنی آئی ہوگی اوروہ جابلیت کے امور سے بچے گانہیں۔

الاسناد ہے کی میدیث میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم برواللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8319 - حَدَّثَ مَنَا عَوْنُ بُنُ عَمَارَةَ الْعَبْدِ اللَّهِ مُ حَمَّ دُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِدِيُّ، ثَنَا عَوْنُ بُنُ عُمَارَةَ الْعَبْدِيُّ، حَلَّيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُثَنَّى، عَنُ جَدِّهِ ثُمَامَةَ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبَسِ عُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْآيَاتُ بَعْدَ الْمِاتَيْنِ هَوْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْآيَاتُ بَعْدَ الْمِاتَيْنِ هَوْ الشَّيْعَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8319 - أحسبه موضوعا

﴿ ﴿ حضرت ابوقادہ ﴿ اللّٰهُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنَالِیّا نے ارشادفرمایا: (قیامت کی بعض) نشانیاں دوسالوں کے بعد (ہی رونما ہونا شروع) ہوجائینگی۔

﴿ هَا يَ مَا يَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8320 – صحيح

الله الموجائے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کی

جہاں دل جاہے بھینک دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا: کیاوہ اونٹ کے ایک سالہ بیچے جیسانہیں ہوتا کہ نہ تو وہ سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کیس اور نہ وہ دودھ والی ہوتی ہے کہ اس کو دوہا جاسکے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8321 - حَدَّثِنِى عَلِى بُنُ عِيْسَى، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنِ الْقُشَيْرِی، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِی شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيْرٌ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ: دَحَلَ الْحَارِثُ بُنُ آبِی رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ وَآنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ: دَحَلَ الْحَارِثُ بُنُ آبِی رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ وَآنَا مَعَهُ مَا عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهُ عَنْهَا، فَسَالَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِى يُخْسَفُ بِه وَكَانَ ذَلِكَ فِى آيَامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ، فَقَالَتُ اللهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحَرِمِ، فَيُبْعَثُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحَرِمِ، فَيُبْعَثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحَرِمِ، فَيُبْعَثُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَحُرُجُ كَارِهَا؟ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعُوذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعُوذُ بِالْبَيْتِ وَسُلَمَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8321 - على شرط البحاري ومسلم

اسلمہ فرات اسلمہ فراتے ہیں: حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن عفوان اور میں ام المونین حضرت ام سلمہ فرات کے پاس کئے ، اوران سے اس اشکر کے بارے میں پوچھا جس کوز مین میں دھنسادیا جائے گا، یہ واقعہ ابن زبیر بی ان کے زمانے کا ہے۔ ام المونین حضرت ام سلمہ فرانیا نے فر مایا: رسول اللہ مرانی اللہ مرانی نے کہا: کا ہے۔ ام المونین حضرت ام سلمہ فرانیا نے فر مایا: رسول اللہ مرانی نے کہا: اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ ہموارز مین تک پہنچیں کے توان کو زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ میں نے کہا: یارسول اللہ مرانی نے جس کو زبردتی اس لشکر میں شامل کر کے لایا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ مرانی المونین نے فر مایا دوہ جس اللہ مرانی نے کہا اللہ مرانی نہوں کے دن اس کواس کی نبیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، پھرام المونین نے فر مایا کہ رسول اللہ مرانی اللہ مرانی نبیا ہے کہا ہوگا۔

السناد ہے کیکن شخصی اور میں مسلم بیات کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیکن شخصی بیات نے اس کوفل نہیں اللہ ا بیا۔

8322 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ شَيْبَانَ الرَّمُلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ، عَنُ اللهُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَفُوانَ ، سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بُنَ صَفُوانَ ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي حَفْصَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَوُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُولُ نَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرُضِ خُسِفَ بِاوُسَطِهِمْ ، فَيُنَادُوا اوَلَهُمْ آخِرُهُمْ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ حَسِفًا لَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمُ الْإَرْضِ خُسِفَ بِاوُسَطِهِمْ ، فَيُنَادُوا اوَلُهُمْ آخِرُهُمْ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ حَسِفًا لَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمُ الْإَرْضِ خُسِفَ بِاوُسَطِهِمْ ، فَيُنَادُوا اوَلُهُمْ آخِرُهُمْ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ حَسِفًا لَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ ، وَاشُهَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْ حَفْصَةَ ، وَاشُهَدُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى حَفْصَةَ ، وَاشُهَدُ عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

حَفْصَةَ آنَهَا لَمْ تَكُذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8322 - صحيح

و المسلم میستان با الاسناد ہے کیکن امام بخاری ہیں۔ اورامام مسلم میستانے اس کوفقل نہیں کیا۔

8323 - حَدَّثَنِسَى أَبُو مُنْحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ وَآنَا سَٱلْتُهُ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ مُحَمَّدُ بُنُ إِذْ رِيسَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصَ بُنِ غِيَاثٍ النَّخِعِيُّ، ثَنَا آبِي، عَنُ مِسْعَدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ آبِي مُصُرِّفٍ، عَنْ آبِي مُصَرِّفٍ، عَنْ آبِي مُصَرِّفٍ، عَنْ آبِي مُصُلِّمِ الْاَعْرِ، عَنْ آبِي هُويُدَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَنْتَهِى الْبُعُوثُ عَنْ عَزْدٍ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشِ مِنْهُمُ

هَلَذَا حَدِيْتٌ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ وَّلَمُ يُخْرِجَاهُ، لَا اَعْلَمُ اَحَدًا حَدَّتَ بِهِ غَيْرَ عُمَرَ بُنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ يَرُوِيهِ عَنْهُ الْإِمَامُ اَبُوْ حَاتِمٍ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8323 - قال الذُّهبي صحيح غريب

﴿ ﴿ حضرت ابو ہررہ و اللہ علی میں کہ نبی اکرم سی اللہ کے ارشاد فر مایا: بیت اللہ کے جہاد سے لشکر ختم نہیں ہوں گ حتی کہ ان میں سے ایک لشکر زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

ان کی است کے میں ہے۔ اس کو امام بخاری ہے۔ اورامام سلم بیٹے نے نقل نہیں کیا۔ امام حاکم کہتے ہیں بمجھے میں بمجھے نہیں پتا کہ اس حدیث کوعمر بن حفص بن غیاث کے ملاوہ کسی نے روایت کیا ہو، ان سے امام ابوحاتم روایت کرتے ہیں۔

8324 - حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَعْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقُدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ الْكِنْدِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْاَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْاَسْوَدِ الْكِنْدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الْإِسْلامِ بِعِزِ عَزِيزٍ، اَوْ بِذُلِ ذَلِيلٍ، يُعِزَّهُمُ اللهُ فَيَدُعُهُ اللهُ فَيَا اللهُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الْإِسْلامِ بِعِزْ عَزِيزٍ، اَوْ بِذُلِ ذَلِيلٍ، يُعِزَّهُمُ اللهُ فَيَحْمَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا، اَوْ يُذِلُّهُمْ فَلَا يَدِينُوا لَهَا

# 4

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8324 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت مقداد بن اسودالكندى فرماتے ہيں كه رسول الله مَثَافَةُ إِنَّى ارشاد فرمایا: روئے زمين پر كوئى كچااوركوئى پكا مكان اييانہيں بيج گا، جس ميں الله تعالى اسلام كو داخل نہيں كردے گا، عزت والے كوعزت كے ساتھ اسلام ملے گااور ذكيل كو ذلت كے ساتھ ـ الله تعالى ان سب كوعزت دے گا، اوران كوعزت والا بنادے گا، ياان كو ذكيل كرے گا، تو وہ اس دين كونہيں ابنا ئميں گے ـ

﴿ هَمَ يَوْ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحَرِّمُونَ الْحَكَلُ وَيَعَلَّى عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَتَفْتَرِقُ الْمَوْنَ الْكُولَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَتَفْتَرِقُ الْمَوْنَ الْكُولَةَ الْمُوفَةَ الْحَكَلُ وَيُحَلِمُونَ الْحَكَلُ وَيُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَتَفْتَرِقُ الْمَوْنَ الْكُولَةِ وَسَلّمَ: سَتَفْتَرِقُ الْمَوْنَ الْكُولَةِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَتَفْتَرِقُ الْمَوْنَ الْكُولَةَ الْمُؤَمِّلُ وَيُحَلّمُهَا وَيُحَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَتَفْتَرِقُ الْمَوْنَ الْكُولَةَ الْمُؤَمِّلُ وَيُحَلّمُونَ الْحَكُلُ وَيُحَلّمُونَ الْحَكُلُ وَيُحَلّمُونَ الْحَرَامَ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عوف بن ما لک رُفَاتِهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

الله المام بخارى مينة اورامام مسلم مُناسَة كم معيار كمطابق صحح بهايكن شخين مُناسَة إن وقل نهيل كيا-

8326 – آخُبَرَنِيُ آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا اللَّهُ الْيَمُ الْ الْيَمَانِ اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيَنْلُغَنَّ هَذَا الْاَمْرُ مَبْلَغَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَا يَتُرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيَنْلُغَنَّ هَذَا الْاَمْرُ مَبْلَغَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلا يَتُركُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلا وَبَولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيَنْلُغَنَّ هِذَا اللهِ فِي الْإِسُلامِ، وَيُذِلَّ بِهِ فِي الْكُفُو وَكَانَ تَمِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمُ الْحَيْرَ وَالشَّرَفَ اللَّهُ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ الْحَيْرَ وَالشَّرَفَ وَالْعَزَى وَالشَّرَفَ وَالْعَزَى وَالْعَزَلَ وَالْعَارَ وَالْعِزِّى وَلَقَدُ اصَابَ مَنُ اسْلَمَ مِنْهُمُ الْحَيْرَ وَالشَّرَفَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8326 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت تمیم الداری فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ا

ساتھ،اس کواللہ تعالیٰ کی عزت کے ساتھ اسلام میں عزت ملے گی ، اور کفر میں اس کو ذلت ملے گی۔

اورتمیم الداری بڑائیز فرمایا کرتے تھے: میں نے اس بات کواپنے گھر والوں میں پہچاناہے ،میرے گھر والوں میں سے جو مسلمان ہوگیا ،اس کو بھلائی ملی ، اس کومر تبدملا ،اس کوعزت بھی ملی ، اور جو کافر ہوا ، وہ ذکیل ہوا ، رسواہوا ، اورٹیکس ادا کرنے والا

\_;

وَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللهِ الللللهِ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللله

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمَّ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8327 - على شرط البخاري ومسلم

 عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبَايِعُ لِرَجُلٍ مِنُ أُمَّتِى بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، كَعِدَّةِ آهُلِ بَدْرٍ، فَيَاتِيهِ عَصَبُ الْعِرَاقِ، وَآبُدَالُ الشَّامِ، فَيَاتِيهِمُ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، ثُمَّ يَسِيْرُ النَّهِ وَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ آخُوالُهُ كَلُبٌ فَيَهْ رِمُهُمُ اللهُ قَالَ: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الْحَائِبَ يَوْمَئِذٍ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةٍ كُلُب فَيهُ رِمُهُمُ اللهُ قَالَ: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الْحَائِبَ يَوْمَئِذٍ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةٍ كُلُب "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8328 - أبو العوام عمران ضعفه غير واحد وكان خارجيا

﴿ ﴿ ﴿ الله الموسنين حضرت المسلم فَرَقِهُ فَرِ مَاتَى بِين كه رسول القد عَنْقَةُ إِنَى الرشاد فرمايا ركن اور مقام ابرائيم كه درميان مير الله المتى كى بيعت كى جائے گى اور بيعت كرنے والوں كى تعداد بدرى سحابة رام كے برابر بوگى ، اس كے پاس عراق كى جيدہ چيدہ لوگ اور شام كے ابدال آئيں گے ، اور ان كى پائ شام كا ايك شكر آئے گا، جب بيك كر مكى بموارز مين ميں بوگا تو ان كو زمين ميں دھنساديا جائے گا، پھراك قريش آدمى ان كى جانب آئے گا، اس كن ضيال قبيله كلب سے بول گے ، الله اس كے باتھ پر ان كو شكست دے گا ، اس موقع پر وہ شخص خسارہ اٹھانے والا ہوگا جو قبيله كلب كے مال نغيمت سے محروم را بوگا۔

8329 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ كَثِيْرِ بْنِ زَيْد، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، مَسْرُفُوعًا: الْمَحْرُومُ مِنْ حُرِمَ غَنِيمَةً كَلْبٍ وَلَوْ عِقَالًا، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَتَبَاعُنَّ نِسَاءَ هُمُ عَلَى دَرَجٍ دِمَشُقَ، حَتَّى تُرَدَّ الْمَرُاةُ مِنْ كَسَرِ يُوجَدُ بِسَاقَهَا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)8329 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڈ مرفوعاروایت کرتے ہیں کہ محروم وہ تخص ہے جو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا ، اگر چہ ایک ری ہی ہو،اوراس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، دمشق کے راستے میں ان کی عورتوں کی بیعت لی جائے گی جتی کہ ان کی پنڈلی پر لگے ہوئے زخم کی بنا ، پر بعض عورتوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔

🚭 🤃 بیرحدیث مینچ الاسناد برلیکن امام بخاری نیستهٔ اورامام سلم نیستهٔ نے اس کوقل نہیں کیا۔

8330 - حَدَّثَنَا حَمُورَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ الْفَصُٰلِ بُنِ الْحَارِثِ الْعَقَبِيُّ بِبَعُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وِيَّ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وِيَّ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ هَلَالٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قُرُطِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاذَا فِيْهِمْ رَجُلُّ يُحَدِّثُ، فَإِذَا حُذَيْفَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْالُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ الشَّرِ كَيْمَا اَعْرِفَهُ فَالَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ الشَّرِ كَيْمَا اعْرِفَهُ فَالَّ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ فِي النَّالِيَةِ وَلَيْهُ مِنْ شَرِّ؟ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا وَهِ اللَّهُ وَاعْمَلُ مِمَا مِنْ مَتَعْلِ وَمِنْ وَمَعْلَى عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ وَالْمِنْ مَا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْمَلُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْمَلُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُلْولُ وَالْمُولُ وَاعْمَالُ مَا مَعْتِهُ وَاعْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَاعْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى وَاعْمَالُوا وَاعْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمُلْوِلُ وَاعْمَالُوا وَاعْمَا وَاعْمَالُوا و

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ حَيْرٍ؟ قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمُ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَاعْمَلُ بِمَا فِيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ حَيْرٍ؟ قَالَ: فِتَنَّ عَلَى ابْوَابِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ، فَلَانْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ آحَدًا مِنْهُمُ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8330 - صحيح

الله حضرت عبدالرطن بن قرط فرماتے ہیں: میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں صلقہ لگا ہوا تھا اور حضرت حذیفہ ہو تھا اور حضرت عبدالرطن بن قرط فرماتے ہیں، حضرت حدیث دے رہے تھے (اور لوگوں کے انہاک کا عالم یہ تھا ،لگتا تھا) گویا کہ ان کے سرکاٹ دیئے گئے ہیں، حضرت حذیفہ فرمار ہے تھے: لوگ رسول اللہ من تین ہو جبر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تاکہ میں اس کو پہچان لوں اور اس میں مبتلا ہونے سے نج سکوں، اور جمعے اس بات کا یقین تھا کہ خیر تو جمعے سے فوت ہوئی نہیں سکتا، آپ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ من تین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اس کے بعد کوئی شرآئے گا؟ آپ من تین کیا اس کے بعد کوئی شرآئے گا؟ آپ من تین کرو، میں نے اپنی بات پھر دہرائی، آپ من تین کرو، میں نے اپنی بات پھر دہرائی، آپ من تھا کہ خواب دیا، میں نے تیسری مرتبہ وہی بات کہی تو آپ من تین کرو، میں نے اپنی بات ہوں گے، میں نے کہا: یارسول اللہ من تین کے کہا: یارسول اللہ من تین کے کہا کہ اس میں ہے اس پر عمل کرو، میں نے دوبارہ عرض کی: یارسول اللہ من تین کی اس شرکے بعد کوئی خیر بھی ہے؟ میں میں نے دوبارہ عرض کی: یارسول اللہ من تین کوئی خیر بھی ہے؟ اس میں ہے اس پر عمل کرو، میں نے دوبارہ عرض کی: یارسول اللہ من تین کوئی خیر بھی ہے؟ میں نے دوبارہ عرض کی: یارسول اللہ من تین کوئی خیر بھی ہے؟ میں نے دوبارہ عرض کی: یارسول اللہ من تین کوئی خیر بھی ہے؟ اس میں ہے اس پر عمل کرو، میں نے دوبارہ عرض کی: یارسول اللہ من تین کوئی خیر بھی ہے؟ ان حالات میں آئی تین کوئی شرح ہوگا۔

😌 🕄 بیر حدیث سیحی الا سناد ہے کیکن امام بخاری جیالیہ اور امام مسلم جیالیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ غِيَاتٍ، اَنْهَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْمِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرُجِسَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " اَيُّهَا النَّاسُ، اَظَلَّتُكُمْ فِتَنْ كَانَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اَيُّهَا النَّاسُ فِيْهَا - اَوُ قَالَ: مِنْهَا - صَاحِبُ شَاءٍ يَاكُلُ مِنْ رَأْسِ غَنَمِهِ، وَرَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَاكُلُ مِنْ سَيُفِهِ

مَوْقُوثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### yالتعليق - من تلخيص الذهبي)8331 - صحيح موقوف

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت ابو ہربرہ ﴿ ثَالِمَوْ نِے فَرِمایا: اے اوگو! تمہارے اوپر فتنے سابیقکن ہیں، جبیبا کہ اندھیری رات کا کوئی لمحہ، اے لوگو! اس وقت بکریوں والا ، اپنی بکری کے سرے کھائے گااورا یک آ دمی دروازے کے بیچھے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہوگا اورا بنی تکوارے کھائے گا۔

المستدرك (مترجم) جلاشتم

المسلم ال

8332 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ، ثَنَا آبُو عَوَانَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِم، عَنْ سُبَيْع بُنِ خَالِدٍ، قَالَ: خَرَجُتُ إِلَى الْكُوفَةِ زَمَنَ فُتِحَتْ تُسْتُرُ لِاَجُلِبَ مِنْهَا بِغَالًا، فَلَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ تَعُرِفُ إِذَا رَايَتَهُمُ النَّهُمْ مِنْ رِجَالِ الْحِجَازِ، قَالَ: فَلُكُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَحَدَّقَنِى الْقَوْمُ بِابَصَارِهِمْ، وَقَالُوا: مَا تَعْرِفُ هَذَا؟ هَذَا حُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْالُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْالُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ وَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ الشَّرِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ارَايُتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِى اعْطَانَا اللهُ يَكُونُ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ وَكُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِ الْحَيْرِ وَكُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِ الْحَيْرِ وَكُنْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِ النَّذِى اعْمُ قَلْتُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ؟ قَالَ: السَّيْفِ مِنْ القَيْعِ وَالَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هلَّا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8332 - صحيح

الاسناد ب كفل نهيس كيار من المام بخارى مِينية اورامام مسلم مِينات اس كوفل نهيس كيا ـ

8333 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ آرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ وَهُبٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ بُنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفَيَانَ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَتَعَبَاتٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَنْ يَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَلْيَفْعَلُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعلیق – من تلحیص الذهبی)8333 – علی شرط البحاری و مسلم ﴿ حضرت حذیفه بِاللّٰهُ فرماتے ہیں: فِتنے میں وقفہ ہوگا، اور تُضمراوُ ہوگا، جو کوئی اس کے وقفے میں مرسکے ،اس کو مرجانا چاہئے۔

الاسناد بي الله المسلم مينية اورامام سلم مينية اس كوفل نهيس كيا ـ

8334 – آخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الشَّذُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ بَنَا صَلَى السَّهُ وَيَّهُ بُنُ سُلَيْمٍ، ثَنَا قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُفْتَحُ عَلَى الْارْضِ فِت كَصَيَاصِيِّ الْبَقَرِ فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ، فَقَالَ: هذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَقُمْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُذَا هُوَ عَنْمَانُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8334 - سعيد بن هبيرة اتهمه ابن حبان

﴿ ﴿ حضرت مرہ بہزی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَیْتُم نے ارشاد فرمایا: زمین پرگائے کے سینگ کی مانند فتنے ہر پا ہوں گے ، ایک آدمی سرچھپائے ہوئے وہاں سے گزرا، آپ مَثَالِیُم نے اس کی طرف دیچہ کر فرمایا: بیشخص اس دن ن پر ہوگا، میں اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، میں نے اس کی چاور پکڑلی ، اور کہا: یارسول الله مَثَالِیُم یہ آدمی؟ آپ مَثَالِیم نے فرمایا: جی ہاں۔ آپ فرماتے ہیں: وہ حضرت عثمان وَالْتَمُونِ مَقَالَةً مَقَالَةً مَا الله مَثَالِیم مِن وہ حضرت عثمان وَالْتَمُونِ مَقَالَةً مَقَالَةً مَنْ الله مَا الله مَا

🖼 🕄 بیرحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری جیشہ اور امام مسلم جیشہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8335 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا مُؤْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، اَنْبَا مُؤْسَى بْنُ عُقْبَةَ، اَخْبَرَنِى جَدِّى اَبُو اُمِّى اَبُو حَبِيبَةَ، اَنَّهُ دَحَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَحْصُورٌ فِيْهَا، وَانَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَسُتَأْذِنُ عُثْمَانَ فِى الْكَلامِ فَاذِنَ لَهُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَاثَنَى عَلَيْهِ مَسْلَم، يَقُولُ: "سَتَلْقُونَ بَعْدِى فِينَةً وَاحْتِلَافًا - اَوُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: "سَتَلْقُونَ بَعْدِى فِينَةً وَاحْتِلَافًا - اَوُ قَالَ: الْحَيْلَةُ وَفِيْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: "سَتَلْقُونَ بَعْدِى فِينَةً وَاحْتِلَافًا - اَوُ قَالَ: الْحَيْلَةُ وَفِيْدَ وَاللهُ عِلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: "سَتَلْقُونَ بَعْدِى فِينَةً وَاحْتِلَافًا - اَوُ قَالَ: الْحَيْلَةُ وَفِيْدَ وَاللهُ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَيْهُ وَسَلَّم، يَقُولُ: "سَتَلْقُونَ بَعْدِى فِينَةً وَاحْتِلَافًا - اَوْ قَالَ: الْحَيْلَةُ وَفِيْنَةً - " فَقَالَ لَلهُ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ بِمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكُمُ بِالْآمِيرِ وَاصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ بِذَلِكَ اللهُ عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8335 - صحيح

﴿ ﴿ ابوجبیبہ کے بار ہے میں مروی ہے کہ وہ حضرت عثان بناتو کی حویلی میں گئے ، حضرت عثان بناتو کااس وقت محاصرہ ہو چکا تھا، انہوں نے سنا ہے کہ حضرت ابو بریرہ بناتو نے حضرت عثان بناتو ہے گفتگو کی اجازت ما تکی ، حضرت عثان بناتو نے اجازت عطافر مائی ، حضرت ابو بریرہ بناتو کھڑے ہوئے ، اللہ تعالٰی کی حمدوثناء کے بعد فر مایا: میں نے رسول اللہ سی تی اور اختلافات دیکھوگ ، آید آ دن نے بوجیا: یارسول اللہ سی تی اور اختلافات دیکھوگ ، آید آ دن نے بوجیا: یارسول اللہ سی تی اور ان حالات میں آپ کا ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ حضور من تی تی فر مایا: تم اپنے امیر اور اس کے ساتھوں کے ساتھ ر بنا۔ حضرت ابو مریرہ جو تن کا اشارہ حضرت عثمان جائنو کی جانب تھا۔

ع الساد عن المستاد ہے کیکن امام بخاری ہیں۔ اور امام سلم میں نے اس کو تقل نہیں کیا۔

8336 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْدُو بُنُ الْحَدَارِثِ، اَنَ بَكُرَ بُنَ سَوَادَةَ الْحُذَامِيَّ حَدَّثُهُ، اَنَّ سُحَيْمًا حَدَّثَهُ، عَنُ رُويُفِعِ بُنِ ثَابِتٍ الْخَبَرَنِي عَمْدُو بُنُ اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ قَالَ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُّ وَرُطَبٌ، فَاكَلُوا مِنْهُ حَتَّى لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُّ وَرُطَبٌ، فَاكَلُوا مِنْهُ حَتَّى لَمُ يُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدُرُونَ مَا هَذَا؟ تَذْهَبُونَ الْحَيْرُ فَالْحَيْرُ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمُ إِلَّا مِثُلُ هَذَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8336 - صحيح

وَشَاهِدُهُ الصَّحِيْحُ حَدِيْتُ آبِي حُمَيْدٍ الطَّائِيِّ الَّذِي:

﴿ حَضرت رویقع بن ثابت انصاری بیش فرمات بین: رسول الله طَالِیَم کی بارگاہ میں خشک اورتر کھجوریں پیش کی گئیں، صحابہ کرام بھائی نے کھا کروہ سب ختم کردیں، سوائے ایک تصلی کے اورسوائے اس چیز کے جوکسی کام کی نہیں تھی ، رسول الله طَالِیَتُوم نے فرمایا تم جانے ہوکہ یہ کیا چیز ہے؟ تم میں اچھے لوگ ایک ایک کرکے جاتے رہیں گے تی کہتم میں سے صرف اس تصلی کی ماندلوگ رہ جائیں گے۔

الله الله المسلم من المستاد ہے کیکن امام بخاری میستا اور امام مسلم میستان اس کو تقل نہیں کیا۔

ابوحمیدالطائی کی روایت کردہ درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے

استطفته

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَلَهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8337 - صحيح

﴿ ﴿ ابوحمید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فی الله من الله من

🖸 🕄 بدحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

8338 - آخَسَرُنَاهُ آبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُو إِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عِبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُوَيْرَةً بَنُ يَحْيَى الزُّرَقِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ آبِيُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَنْ يَوْدُلُ بُنُ يَوْدُلُ بُنُ يَوْدُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حُمَيْدٍ، مَوْلَى مُسَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: يُحَدِّثُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: لَتُنْتَقَيَنَ كَمَا يُنتَقَى التَّمُرُ مِنَ الْجَفْنَةِ، فَلْيَذُهَبَنَّ حِيَارُكُمْ وَلَيَبْقَيَنَ شِرَارُكُمْ، حَتَّى لا يَبْقَى إِلَّا مَنْ لا يَعْبُأُ اللهُ بِهِمْ، فَمُوتُوا إِن اسْتَطَعْتُمْ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

ارشادفر مایا: تمہاری صفائی ہوگی ، کھجورکوشراب کشید کیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈارشادفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیڈیئم نے ارشادفر مایا: تمہاری صفائی ہوگی ، کھجورکوشراب کشید کرنے والے برتن سے بچایا جا تا ہے ،تم میں سے اچھے لوگ چلے جا کیں گے اورشر برلوگ نچ جا کیں گے حتیٰ کہ صرف وہی لوگ بچیس گے کہ اللہ تعالیٰ کوان کی پچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی۔

الاسناد بے کیک الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم میسکیے اس کو قتل نہیں کیا۔

8339 - وَلَـهُ رِوَايَةٌ أُخُـرَى عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ، آنَهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْتَقَيَنَّ كَمَا يُنتَقَى التَّمُومُ مِنَ الْجَفْنَةِ فَلْيَذُهَبَنَّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْتَقَيَنَّ كَمَا يُنتَقَى التَّمُومُ مِنَ الْجَفْنَةِ فَلْيَذُهَبَنَّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقَيَنَّ كَمَا يُنتَقَى التَّمُومُ مِنَ الْجَفْنَةِ فَلْيَذُهَبَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِهِمْ فَمُوتُوا إِن اسْتَطَعْتُمُ وَلَيْهُ مَنْ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ فَمُوتُوا إِن اسْتَطَعْتُمُ

﴿ ﴿ ابوحید روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله طَالَیْوَم نے ارشاد فرمایا: تمہاری صفائی موگ جیسا کہ مجورکوشراب کشید کرنے والے برتن سے بچاکر رکھا جاتا ہے ہتم میں سے اچھے لوگ چلے جائیں گے اورشریرلوگ باقی نج جائیں گے کہ الله تعالی ان کی پچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس وقت مرسکو تومر جانا۔

8340 - حَـدَّثَنَا اَبُوْ عَوْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْجَزَّارُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَى الصَّفَا اِمُلاء ، مَكَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الصَّفَا اِمُلاء ، ثَنَا اللهُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ زَيْدِ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُد محكم الله الله محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

البَّرُ حُدَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَزْمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُوشِكُ اَنْ يَاتِي زَمَانٌ يُعَرِّبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً، وَيَنْقَى حُفَالَةٌ مِنَ النَّاسِ، قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَاصَالِعِهِ، قَالُوا: فَكَيْفَ تَأْمُونَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: عُهُودُهُمْ وَاحْتَلَقُوا وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ، قَالُوا: فَكَيْفَ تَأْمُونَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تَاحُدُونَ مَا تَدْعُونَ مَا تُذْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى اَمْرِ حَاصَّتِكُمْ، وَتَدَعُونَ اَمْرَ عَامَّتِكُمْ قَالَ سَعِيدُ بُنُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8340 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ الله مَا الله الله مَا اله مَا الله الله مَا الله مَ

الاسناد ب ليكن امام بخارى مينية اورامام سلم مينية اس كونقل نهيس كيا-

8341 - آخُبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عُنُمَانَ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَمْرِ و الْبَزَّارُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو قِلَابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الُوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى بَا حُذَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرِيطَتَهُ مِنْ آهُلِ عَنُهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرِيطَتَهُ مِنْ آهُلِ الْاَرْضِ فَيَنْقَى عَجَاجٌ لَا يَعْرِفُونَ مَعُرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا

هذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، إنْ كَانَ الْحَسَنُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو."

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8341 - على شرط البخاري ومسلم إن كان الحسن عن عبد الله

#### متصلا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و عَنْ الله الله عَلَيْ الله مَا الله مَ

اگر حسن نے عبداللہ بن عمرو رہ اللہ سے ساع کیا ہے تو بیر حدیث امام بخاری اللہ اورامام مسلم بیلیا کے معیار کے مطابق

صحے ہے کیکن شخین میسیانے اس کوقل نہیں کیا۔

8342 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاصْفَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ آبِي عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَكُونُ أُمْرَاءُ يُعَذِّبُونُ نَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ اللّهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8342 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ دلی فرماتے ہیں: تمہارے حکمران ایسے ہوں گے جوتہ ہیں تکلیف دیں گے ،اللہ تعالیٰ ان کوعذاب ےگا۔

8343 - وَعَنِ الْاَعْمَ شِ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِى مَعْمَرٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَكُنُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ لا يَرَوُنَ لَكُمْ حَقًّا إِلَّا إِذَا شَاءُ وُا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8343 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ ڈکاٹھؤفرماتے ہیں: تم اس وقت تک بھلائی پر قائم رہوگے جب تک تم پرایسے حکمران نہیں آئیں گے جواپی مرضی ہے، جب دل میں آئے تمہاراحق تمہیں دیں گے۔(اور جب جا ہیں روک لیں)

😂 😌 بیر حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم رئیسیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین و میشان نے اس کوفل نہیں کیا۔

8344 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِىُّ، ثَنَا اَفُلَحُ بُنُ سَعِيدٍ، شَيْحٌ مِنُ اَهُلِ قُبَاءَ ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةُ وَسَلَمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: اِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ يُوشِكُ اَنْ تَرَى قَوْمًا يَّعُدُونَ فِى سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِى لَعَنْتِهِ فِى ايَدِيهِمُ مِثُلُ الْهَابَ الْبَهْرَ وَيُرُوحُونَ فِى لَعَنْتِهِ فِى آيَدِيهِمُ مِثُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَكُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8344 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ دُٹاﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُٹاﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تیری عمر کمبی ہوئی تو عنقریب توالی قوم دیکھے گاجواللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں صبح کرے گی اوراللہ کی لعنت میں شام کرے گی، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی مثل (کوڑے) ہوں گے۔

الم ہے حدیث امام بخاری مینانیہ اورامام سلم بڑالیہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شخین بڑالیہ نے اس کوفل نہیں -

8345 - آخُبَوَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الْمُوَجَّدِ، اَنْبَا عَبْدَانُ، اَنْبَا عَبْدُ اللهِ،

أَنْهَا نَسَافِعُ بَنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ أُمَيَّةَ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي زُهَيْرِ الثَّقَفِيّ، عَنُ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: " يَا آيُّهَا النَّاسُ، تُوشِكُونَ آنُ تَعُرِفُوا آهُلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهُلِ النَّاسِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِالنَّنَاءِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ - آوُ قَالَ: خِيَارَكُمُ مِنْ شِرَارِكُمُ - " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِالنَّنَاءِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهُلِ النَّذَاءِ اللهِ؟ قَالَ: بِالنَّنَاءِ الْعَرْبَ اللهِ عَلَى بَعْضٍ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ، آنتُمْ شُهُولٌ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ، آنتُمْ شُهُولٌ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ اللهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)8345 - صحيح

﴿ ﴿ ابوز بير ثقفی بِنَاتِهُ فَرِماتِ بِين كه رسول الله سُؤَلِيَّا نِهِ ايك خطب ميں ارشاد فرمايا: اے لوگو! قريب ہے كه تم جنتی اوردوزخی لوگوں كو پېچان لوگ ، يا (شايد بي فرمايا كه ) تم اجھے اور برے ميں تميز كرلوگ - ايك آدمی نے پوچھا: يارسول الله سُؤَيْرُ وہ كيے؟ آپ سُؤَيِّرُ نے فرمايا: تعريف اور ندمت ہے ، تم خودا يك دوسرے پر گواہ ہو - ( يعنی جس كے بارے ميں لوگ اچھا كہيں وہ اچھا ہوگا اور جس كولوگ براكہيں وہ براہوگا )

😌 🟵 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشا اورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8346 - حَدَّثَ مَا اَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ وَهُبٍ، آخْبَرَنِى عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلَالٍ هَارُونْ نَنْ مَعْرُوفٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ وَهُبٍ، آخْبَرَنِى عَبُدُ اللّٰهِ مِنْ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِى الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِى الصَّدَةِ مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيكُونُ فِى الصَّدَةِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيكُونُ فِى الْمَعَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُونُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَاللهُ مَعْ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالَتُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ اَسْيَاطُ، كَانَّهَا اَذُنَابُ الْبَقَرِ، يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي غَصَبِهِ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8347 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوامامه ﴿ اللَّهُ وَمَاتِ مِينَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بینیہ اورامام سلم بیستہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8348 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بَنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا اسْفُيَانُ، عَنُ قَيْسِ بْنِ مُسُلِمٍ، عَنُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ ذَكَرَ اللهِ تُنَا اسْفُيَانُ، عَنُ قَيْسِ بْنِ مُسُلِمٍ، عَنُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ ذَكَرَ اللهِ تُنَا الْمُعَلَّذِي الرَّجُلَ لِيَخُورُ جُ مِن بَيْتِهِ وَمَعَهُ ذِينُهُ فَيَوْجِعُ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَنْ يَأْتِي الرَّجُلَ لَا يَمُلِكُ لَه وَلَا لِنَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ إِنَّكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ فَيَرْجِعُ مَا حَلَّى مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ ، وَقَدُ اَسْحَطَ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ ، وَقَدُ اَسْحَطَ اللهِ عَلَيْه

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8348 – على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ولا تقطف فتنے كاذكر كيا اور فر مايا: آدمى اپنے گھر ہے نظے گا،اس وقت اس كے ساتھ اس كادين ہوگا، كورت عبدالله بن مسعود ولا تقطف فتنے كاذكر كيا اور فر مايا: آدمى اپنے گھر ہے نظے گا،اس وقت اس كے باس كے باس كھر بھى دين نہيں ہوگا، وہ ايك ايسے آدمى كے باس جاكر قسميں كھا كھا كراس كى تعريفيں كرے گا، اور وہ وہاں ہے اپنى ضورت كى چيز لے كرلوٹے گا،اور اس كے اس طرزعمل برالله تعالى اس سے ناراض ہوگا۔

ام بخاری الم ملم بیات اورامام ملم بیت کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن سیخین بیت نے اس وَقُلْ نہیں کیا۔

8349 - حَدَّثَنِينَى عَلِيتٌ بُنُ مَسُمَّاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْهَمُدَائِنَّ، ثَنَا الْقَاسِمُ مُنُ الْحَكِمِ الْغُرَنِيَّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ابِي سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ ابِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ، عِي النَّبِي صَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَالَّذِى بَعَثِنَى بِالْحَقِّ، لَا تَنْقَضِى هَذِهِ الدُّنِيَا حَتَّى يَقَعَ بِهُمُ الْحَسْفُ وَالْمَسْخُ وَالْقَدْفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَاللّهِ بِابِي الْمُعْنَى بِالْحَقِّ، لَا تَنْقَضِى هَذِهِ الدُّنْيَا حَتَّى يَقَعَ بِهُمُ الْحَسْفُ وَالْمَسْخُ وَالْقَدْفُ قَالُ: إذَا وَايَّتَ النِّيسَاءَ قَدْ وَكِبُنَ الشَّرُوحَ، وَكُثرَتِ الْقَيْبَات، وَشُهِدَ شَهَا دَاتُ الزُّورِ، وَشَرِبَ الْمُسُلِمُونَ فِى آنِيَةِ آهُ لِ الشِّرُ لِي الذَّهَبُ وَالْقِضَةِ، وَاسْتَغْمَى الرِّجَالُ وَشُهِدَ شَهَا دَاتُ الزَّورِ، وَشَرِبَ الْمُسُلِمُونَ فِى آنِيَةِ آهُ لِ الشِّرُ لِي الذَّهَبُ وَالْعَضَةِ، وَاسْتَغْمَى الرِّجَالُ وَشُودَ عَلَيْهِ وَالنِّسَاءُ بِالنِسَاءُ بِالنِسَاءُ وَالْسَعْمُ وَالْهُ وَالْمُهُ وَا وَاسْتَعْدُ وا وَقَالَ: هَرَا الْقَرْدُ كُولُ الذَّهَبُ اللهُ مِالِي السَّعْلَى اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَا وَاسْتَعْدُ وا وَقَالَ: هَمَا اللّهُ مِنَامِ الشَّرُودِ وَالْمَعْدُ وَالْمُسُلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَاءُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْلُمُ وَالْمُحْلُولُ وَالْمُعْلَى وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْلُ الْمُعْلِى الْمُسْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُصْلُولُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَكُولُولُ وَالْمُ وَلِي اللْمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْمِ وَالْمُودُ وَالْمُ وَالْمُعْلِى وَالْمُ الْمُعْرَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُعُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8349 - سليمان هو اليمامي ضعفوه والحبر منكر

﴿ حصرت ابو ہر یہ فرائی فراتے ہیں کہ نبی اکرم کا الی آئے ارشاد فر مایا: اس ذات کی قتم ، جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے ، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی حتی کہ ان میں دھنسنا اورشکلیں تبدیل ہونا اور ہمتیں لگانے جیسے واقعات رونما ہوں گے ، صحابہ کرام مخالفہ نے بوچھا: یا نبی اللہ ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہوجا کیں! یہ کب ہوگا؟ آپ ٹالٹی آئے نے فرمایا: جب ہم دیکھو کہ عورتیں سواریاں چلارہی ہیں ، اورگانے والیوں کی کثرت ہوگی ، جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی ، مسلمان مشرکوں کے برتنوں یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں میں مشروبات پئیں گے ، مرد، مردوں سے اپنی لذت بوری کریں گے اور عورت ، عورت سے اپنا کام چلائے گی ،ان کوخود سے دورر کھنا ،اوران سے نیچنے کے لئے تیار رہنا ، صفور مُنا این چراچھیاتے ہوئے فرمایا: یوں۔

8350 - آخبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَاقِ، الْنَهَ مَنُ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم بُنِ ضَمُرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " أَنَبَا مَعْمَرَةً، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " جُعِلَتُ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ حَمْسُ فِتَنِ: فِتَنَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ فِتُنَةٌ خَاصَّةٌ، ثُمَّ فِتُنَةٌ خَاصَّةٌ، ثُمَّ الْفِتنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْمُطْبِقَةُ الَّتِي تَصِيرُ النَّاسُ فِيهَا كَالْاَنْعَامِ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8350 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت علی مُنْ اللهُ فرماتے ہیں: اس امت میں پانچ فتنے آئیں گے ایک فتنہ عام ہوگا، پھر ایک فتنہ خاص ہوگا، پھر ایک فتنہ عام ہوگا، پھر ایک فتنہ خاص ہوگا پھر ایک اندھا، بہرااور گونگا فتنہ آئے گااوراس فتنے میں لوگ جانوروں جیسے ہوجائیں گے۔

😌 🕄 به حدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشنهٔ اورامام مسلم میشند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8351 - حَدَّنَا اللهِ السَّحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، قَالَ: عَمْرُو الْوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنَ اللهُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَذَكُرُوا اللهِ تَنَةَ، فَقَالَ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ ع

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8351 - صحيح

﴾ ﴾ ابوثور کتے ہیں: میں حذیفہ اورابن متعود کی جانب گیا، وہ دونوں متحد میں بیٹھے آپی میں احادیث سارے تھے،

پھر انہوں نے فتنوں کا ذکر کیا۔حضرت عبداللہ بن مسعود را گاڑنے فر مایا: میں نہیں دیکھتا کہ تو اپنی ایر حیوں کے بل بلیت جائے ہ اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہے گا۔ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو کا فر ہو چکا ہوگا، یا قبح کو کا فر ہوگ اور شام کومومن ہو چکا ہوگا، وہ فتنے میں قبال کرے گا،کل اللہ تعالی اسے قبل کردے گا۔ اس کا دل الٹا ہوجائے گا،اس کی سرین بلند ہوجائے گی۔حضرت حذیفہ نے کہا: تم نے بچ کہا،رسول اللہ ما گھٹے آنے ہمیں فتنوں کے بارے میں ایسے ہی بتایا ہے۔

8352 - آخُبَونَا آبُو عَبْدِ اللّهِ الصَّقَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ آرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا اللهِ صَلَّى سُفْيَانُ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى سُفْيَانُ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيْهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ آذُرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَحْتَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ آذُرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَحْتَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَالُونَ الْوَالِدَ الرَّمَانَ فَلْيَحْتَرِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ آذُرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَحْتَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْدَالِقُ الْمُ الْوَالْوَلَ الْوَلُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُورِ وَاللّهُ الْوَلَا اللّهُ عُلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمَ اللّهُ الْعَلْمَالَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْوَلَا اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحُرِجَاهُ " وَإِنَّ الشَّيْخَ الَّذِي لَمُ يُسَمِّ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ هُوَ سَعِيدُ بُنُ آبِي خَيْرَةَ

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8352 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُناٹیٹی نے ارشاد فرمایا: لوگوں پراییاز مانہ آیے گا کہ آدمی کو بجز اور گناہ کے درمیان اختیار دیاجائے گا۔ جو وہ زمانہ پائے اس کو چاہئے کہ گناہ پر بجز کو ترجیح دے۔

ﷺ بیر حدیث میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری بھیلیہ اور امام سلم میں نیستان کو اس کو نقل نہیں کیا۔اور سفیان توری نے اپنے جس استاد کا نام ذکر نہیں کیا اور داؤ دابن ابی ہند سے روایت کی ہے، وہ سعید بن ابی خیرہ ہیں۔جبیبا کہ درج ذیل حدیث کی سند سے واضح ہے۔

8353 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو الشَّافِعِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مَيْمُونِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، اَنْبَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي حَيْرَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيْهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنُ اَدُرَكَ مِنْكُمُ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ

﴿ ﴿ وَاوَد ابن ابی مند ، سعید بن ابی خیرہ کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ اُٹاٹھ کا یہ ارشاد قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَّالَةً کِمَّا عَنْدَ مِن ابی عَنْدَ بِب لوگوں پرایک زمانہ آئے گا، کہ آدمی کو عجز اور گناہ میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنے کو کہاجائے گا، جو خص وہ زمانہ یائے ،اس کوچاہئے کہ وہ گناہ پر عجز کو ترجیح دے۔

8354 – آخُبَرَنِی آخُ مَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِیُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِیدِ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صَالِح، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنَى اَبُو الزَّاهِرِيَّة، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُغْشِيَنَّ أُمَّتِى مِنْ بَعْدِى فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمُسِى مُؤُمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ اَقُوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيْلٍ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُعَرِّفُ هٰذَا الْمَتْن

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8354 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن عمر و فقف اسے ہیں کہ رسول الله مَاللَّهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ ع

2355 - حَـدَّثَنَا الشَّيخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، وَقَدْ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَقَدْ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، قَنَا بَحُو بُنُ لَصِرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى يَعْفُوبَ، قَنَا بَحُو بُنُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: جَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: بَيْسِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: بَيْسَ يَعْوَلَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ اقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8355 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اندھیرے کی مانند فتنے ہوں گے، ان میں بندہ صبح کومومن ہوگا اورشام کوکا فرہو چکا ہوگا، اورشام کومومن ہوگا اورضح کو کا فرہو جائے گا۔ ان میں بندہ صبح کومومن ہوگا اورشام کوکا فرہو چکا ہوگا، اورشام کومومن ہوگا اورشح کو کا فرہو جائے گا۔لوگ دنیا کی تھوڑی می دولت کے بدلے اپنا دین بچے دیں گے۔

2356 – آخُبَرنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، آنْبَا آبُو الْمُوجَّهِ، آنْبَا عَبْدَانُ، آنْبَا عَبُدُ اللهِ، آنْبَا سَعِيدُ بُنُ الْجُرَيْرِیُّ، عَنُ آبِی نَصْرَةَ، عَنُ آبِی فِرَاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ: آلَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُنَا نَعُرِفُكُمُ إِذْ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْیُ، وَإِذْ بَيْنَنَا مِنُ آخِبَارِكُمْ، آلَا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْعَلْقَ وَرُفِعَ الْوَحْیُ، وَإِنَّمَا نَعُرِفُكُمْ بِمَا اقُولُ لَكُمْ، آلَا وَمَنْ يُظُهِرُ مِنْكُمْ ضَيَّا بِهِ شَرًّا وَابْعَضْنَاهُ عَلَيْهِ سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، آلَا وَمَنْ يُظُهِرُ مِنْكُمْ شَرًّا ظَنَنَا بِهِ شَرًّا وَابْعَضْنَاهُ عَلَيْهِ سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، آلَا وَالْعَرْمَا وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ وَمَا عِنْدَاهُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِكُمْ اللهُ وَمَا عَنْدَاهُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، آلَا وَاللهِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِكُمْ، آلَا وَالْعَرْمُ فَي وَمَا عِنْدَاهُ عَلَيْهِ مَلُ وَمَا عِنْدَاهُ عَلَيْهِ مَا بَعْنَ عَلَى وَمَا عِنْدَهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى وَمَا عِنْدَهُ وَلِي اللهُ عَلَى وَمَا عِنْدَهُ وَلِعَلَى وَمَا عِنْدَهُ وَلِعَمُ لِكُمْ وَلَاللهِ مَا اللهُ عَلَى وَمَا عَنْدَهُ وَلَا لَا عَلَى وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَى وَمَا عِنْدَاهُ وَلَا عَلَى وَاللهِ مَا اللهُ عَلَى وَاللهِ مَا اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)8356 - على شرط مسلم

﴿ وَتَ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ مَ عَلَى مُوجُود مِنْ مَن وَاللّهُ وَمُر بِاللّهُ عَلَيْهُ مَ عَلَى مُوجُود مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مُوجُود مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مُوجُود مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى مَا لَكُومُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ مَا عَلَيْكُومُ مَا عَلَيْكُومُ وَالْكُوعُ عَلَيْكُومُ عَلَى مَا عَلَيْكُومُ عَلَى ع

🚭 🤁 به حدیث امامسلم ولانتوا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8357 - آخُبَرَنَا آبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا الْفَصُلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّصُرُ بْنُ شُمِيْلٍ، آنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سُلَمَةَ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ مُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8357 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ و اللہ عنی کہ رسول اللہ منگا ہیں کہ رسول اللہ منگا ہیں ہے ارشاد فر مایا: عرب کے لئے اس شر سے ہلاکت ہے جو بالکل قریب آن پہنچا ہے۔اگراس میں مرسکو تو مرجانا۔

ا مسلم والشواك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كفل نهيس كيار المسلم والشواك معيار كم مطابق صحيح بياكين شيخين في الساكون المسلم والشواك المسلم والمسلم والشواك المسلم والمسلم والشواك المسلم والشواك المسلم والشواك المسلم والمسلم والشواك المسلم والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والملم والمسلم والمسلم والملم وا

8358 - اَخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ السَّرَقَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَبُدُ السَّرَقَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضَرَةُ اللَّهِ مَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ اللَّهِ مَا لَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ مِائَتَانِ وَبِصْعَةٌ وَّارَبَعُونَ رَجُلًا مِنُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّه

﴿ ﴿ ابن سیرین فرماتے ہیں: فتنے پھیل چکے ہیں، اوررسول الله منگاتی کے اصحاب کی تعداد دس ہزارہے، ان میں سے صرف جالیس آدمی ہیں جو اس وقت موجوز نہیں ہیں۔حضرت علی جائتی کے ساتھ ایک سوچالیس کے لگ بھگ بدری صحابہ کھڑے ہیں، ان میں ابوایوب، مہل بن حنیف اور عمار بن یاسر جھائی ہیں۔

8359 - حَدَّثَنَا ٱبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَكَاءِ بُنِ الْحَارِثِ الدِّمَشُقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ آبِي اُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لا يَزُدَادُ الْاَمُو اللَّهُ شِدَّةً وَلا الْمَالُ إلَّا إِفَاضَةً، وَلا عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لا يَزُدَادُ الْاَمُو اللَّهُ شِدَةً وَلا الْمَالُ إلَّا إِفَاضَةً، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا عَلَى شِرَادٍ مِنْ خَلْقِهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8359 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوامامہ رٹی تیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹی تیج نے ارشاد فرمایا: ہر معاملہ سخت سے سخت ہی ہوتا جائے گا ، اور مال بڑھتا ہی جائے گا ، اور قیامت شریرترین لوگوں پر قائم ہوگی۔

الا سناد بلین امام بخاری بیشة اورامام سلم ترویشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8360 – آخُبَرنَا آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا آبُو ُ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ الْاَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْاَشْعَرِ تَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ، عَنَ آبِي كَبُشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا مُوسَى الْاَشْعَرِيَّ بَنُ حَرْبِ، ثَنَا عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمُ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمُ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمُ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمُ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصُبِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمُ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصُبِحُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمُ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْسَاعِى إِلَيْهَا قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كُونُوا آخُلاسَ مِن الْسَاعِى إِلَيْهَا قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كُونُوا آخُلاسَ مُوسِى وَلُهُ اللهِ؟ قَالَ: كُونُوا آخُلاسَ مِنْ الْمُولِي اللهِ؟ قَالَ: كُونُوا آخُولُ الْمُؤْمِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كُونُوا آخُولَ الْمُؤْمِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَهَـكَـٰذَا رَوَاهُ اَبُوْ بَكُرَةَ الْاَنْصَارِيُّ، وَسَعْدُ بُنُ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8360 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوموی اشعری ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ عنقریب تاریک رات کے اندھیروں کی طرح فتنے برپا ہوں گے، ان میں بندہ صبح کومومن ہوگا اور شام کو کا فرہو چکا ہوگا ، اور شام کومومن ہوگا تو صبح کو کو فرہوجائے گا،
ان میں بیٹھنے والا ، کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا ، کھڑا ہوا ، پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا ، پیدل چلنے والا ، اس کی جانب بھا گئے والے سے بہتر ہوگا ۔ صحابہ کرام ٹوکٹی نے عرض کی : یارسول اللہ من اللہ من

کی ہے حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بُیزینیا اورامام مسلم بُیزینیا نے اس کونقل نہیں کیا۔اس حدیث کو اسی طرح ابو بکرہ انصاری اور سعد بن ما لک بڑھنے نے بھی رسول اللہ مُٹا ٹیزیا سے روایت کیا ہے

# اَمَّا حَدِيثُ آبِي بَكْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ

# ابو بکرہ انصاری ڈائٹئے سے مروی حدیث درج ذیل ہے

2361 – فَاخُبَرُنَاهُ اَحُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، جَمِيعٌ عَنْ عُتُمَانَ اللهُ عَنْ مُسُلِم بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الشَّحَامِ، عَنْ مُسُلِم بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَيُهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَلِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8361 - صحيح

ایک آدمی نے عرض کی: یارسول الله منگانی کا اگر کسی کے پاس اون ، بمری اور زمین نه ہوتو وہ کیا کرے؟ آپ کا ایک وہ ایک پھر پکڑ کراپی تلوار کی دھار تیز کرے اور ہمت ہوتو اس فتنے سے نجات پالے۔ پھر فر مایا: اے الله! میں نے تیراپیغام پہنچادیا۔ یہ الفاظ تین مرتبہ فر مائے۔ ایک آدمی نے کہا: یارسول الله منگانی کا مجھے کسی ایک صف میں شامل ہونے کے لئے مجبور کیا جائے، الفاظ تین مرتبہ فر مایا: تیرااور اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے اوروہ شخص دوزخی ہوگا۔ یہ بات بھی آپ منگانی کے ذمہ ہے اوروہ شخص دوزخی ہوگا۔ یہ بات بھی آپ منگانی کے نین مرتبہ دہرائی۔

# آمَا حَدِيثُ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ

# حضرت سعدبن ما لک طالعنا سے مروی حدیث

8362 - فَاخْبَرُنَاهُ أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا آبُوُ دَاوُدَ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اللهُ عَمُرُو بُنُ عَوْنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ آبِى هِنُدٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ آبِى هِنُدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَةٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالسَّاعِي، وَالسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبُ وَالرَّاكِبُ خَيْرٌ مِنَ المُوضِعِ

وَهَاذَا الْحَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، قَدْ صَارَ هَذَا بَابٌ كَبِيرٌ وَّلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَإِنَّمَا اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ اَحَدُ اَئِمَّةِ هَذَا الْعِلْمِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8362 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت سعد بن مالک رُلِیْ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللّه سُلِیْتُو اُسْ اِنْ اِللّه سُلِیْتُو مایا : عنقریب ایک فتنہ ہوگا، جس میں بیضا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا، پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور بیدل چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا اور بھاگنے والا سوار سے بہتر ہوگا اور سوار، تیز رفتار اونٹ چلانے والے سے بہتر ہوگا۔

الله المسلم فالتفريح معارك مطابق صحح بيكن شخين ني اس كفل نبيس كيا-

یہ باب بہت بڑا ہو گیا ہے، اس کو ابوداؤ دجو کہ فن حدیث کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے روایت کیا ہے۔

8363 - حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ زَيْدِ بُنِ عِيْسَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُلِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُلِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُهُ ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ طَالِبٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْمَى الصَّدَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُودُدَادُ الْاَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزُدَادُ الْاَمُولُ اللهِ سَلَّمَةً، وَلَا اللهِ الدِينُ إِلَّا إِذْبَارًا، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحَّا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ، وَلَا مَهْدِى إِلَّا عِيْسِلَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ صَامِتُ بُنُ مُعَاذٍ: عَدَلُتُ إِلَى الْجَنَدِ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ مِنْ صَنْعَاءَ ، النَّاسُ وَلَا مَهُدِى إِلَّا عِيْسِلَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ صَامِتُ بُنُ مُعَاذٍ: عَدَلُتُ إِلَى الْجَنَدِ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ مِنْ صَنْعَاءَ ، النَّاسُ وَلَا مَهُدِى اللهِ الْجَنِدِ مَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَدِّثٍ لَهُ مُ فَطَلَبْتُ هَالْ الْحَدِيثَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدِ الْجَنَدِيْ بُنِ عَلْ الْعَذِيزِ بُنِ عَالِدٍ الْجَعَدِيْ عَنْ الْعَذِيزِ بُنِ عَلَى الْمُحْمَدِيْ عَنْ الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ الْعَذِيزِ بُنِ عَلَى مُعْمَلُهُ مِعْ الْعَذِيزِ بُنِ عَلَى الْمَعْلَى عَلْ عَلْمَ الْعَذِيزِ بُنِ

صُهَيْبٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ محمد بن ادریس الشافعی روایت کیا ہے کہ بن خالد الجندی سے ،انہوں نے ابان بن صالح سے ،انہوں نے حسن سے ،
انہوں نے انس بن مالک والشونسے روایت کیا ہے کہ رسول الله منافق نے ارشادفر مایا: فتنوں کا معاملہ بہت سخت ہوجائے گا
اوردین پیچے کی طرف جائے گا،لوگوں میں بخل بر معے گا،اور قیامت سب سے شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی ،اورمہدی سے مراد
خود حضرت عیسیٰ علیا ہی ہیں ۔

صامت بن معاذ فرماتے ہیں: میں نے صنعاء سے جندتک دودن کی مسافت کر کے ان کے محدث کی خدمت میں حاضر ہوا، اوران سے بیحدیث طلب کی ان کی روایت کردہ حدیث سندیوں تھی۔ محمد بن خالد الجندی نے ،ابابن ابن ابی عیاش سے، انہوں نے حسن سے اورانہوں نے رسول اللہ مَا اللّٰہِ مَا اللہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا مَا اللّٰمَا مَا اللّٰمَا اللّٰمِ مَا اللّٰمَا اللّٰمِ الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا مَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ مَا اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

قَالَ: آمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ

# عبدالعزيز كي حضرت انس بن ما لك رالنفظ سے روايت كردہ حديث

8364 - فَ حَدَّثُ نَاهُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي التَّمِيمِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ السَّاعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: لَنُ يَزُدَادَ الزَّمَانُ إِلَّا شِلَّةً، وَلا يَزُدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحَّا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي المُسْتَدُرَكِ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَنْهُمَا، فَإِنَّ اوْلَى مِنُ هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِع " الشَّيْخَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَإِنَّ اوْلَى مِنُ هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِع "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)8364 - صحيح

﴾ ﴿ عبدالعزیز بن صهیب روایت کرتے ہیں ،حضرت انس بن مالک رُفائِیُّؤ ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُفائِیُّؤ کے ارشاد فرمایا: زمانے میں شدت بڑھے گی،لوگوں میں بخل بڑھے گا،اور قیامت سب سے شریرلوگوں پر قائم ہوگی۔

امام حاکم کہتے ہیں: اس حدیث کی جوعلت مجھ تک پینجی ہے وہ تعجب کرتے ہوئے میں نے یہاں ذکر کروی ہے، دلیل کے طور پڑئیں کی ۔ کیونکہ اس مقام پراس کی بجائے درج ذیل حدیث ذکر ہونی چاہئے۔

حَدِيْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَشُعِبةَ، وَزَائِدَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ آئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ ﴿ سفیان تُوری ، شعبہ زائدہ ، اوردیگر ایکہ مسلمین نے عاصم بن بہدلہ سے ، انہوں نے زربن حبیش سے ، انہوں نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

8365 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْآعُسَمُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَمِعُونَ فِى الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فِيْهِمُ مُؤُمِنٌ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلشُّيص الذهبي)8365 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ﷺ فرماتے ہیں: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے کیکن ان میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔

🟵 🤁 بہ حدیث امام بخاری بیستا اورامام سلم بیستا کے معیار کے مطابق سیح الاسناد ہے لیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں

8366 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، حَدَّثِنِيُ وَالِيدَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يُحَدِّثُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ حِمَاذٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا رَجَعُنَا تَعَجَّلَ النَّاسُ فَلَ خَلُوا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَيْ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَيْ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لُحُسَنَ مَا كَانَتُ، فَقَالَ: يُوشِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبِرَ اللهُ عَبْلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يُوشِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبِرَ اللهُ مُ تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يُوشِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا حُبُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا حُبُولُ الْوَرَّاقِ فَتُضِى عُلُوا اللهُ الْعَدَاقُ اللهُ خُبِ بِالْبُصُرَى سُرُوجًا النَّهُ وَلَا اللهُ عَنَاقُ اللهُ حُبِ بِالْبُصُرَى مَتَى تَخُوبُ إِنَالَ مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ فَتُضِى عُلَا اَعْنَاقُ اللهُ خُبِ بِالْبُصُرَى سُرُوجًا اللّهُ الْعَنَاقُ اللهُ خُبِ بِالْبُصُرَى مَتَى تَخُوبُ أَنَالً مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ فَتُضِى عُلَا اَعْنَاقُ اللهُ خُبِ بِالْبُصُرَى مُتَى تَخُوبُ عَلَيْ الْعَرَامِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَنَاقُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَنَاقُ الْبُحُوبِ اللّهُ الْعَلَامُ وَاللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَامُ الْمُلْعَلَى اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْرِى اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلُولُ الللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ الْعُلُولُ الللّهُ الْمُعْرَامُ الللهُ الْعُلَامُ الللهُ الْعَلَالَ الللهُ الْعُلَامُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ رَافِعِ السُّلَمِيّ الَّذِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8366 - صحيح

ا کہ جہ حضرت ابوذر والنظافر ماتے ہیں: ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم طالیق کے ہمراہ تھے، جب ہم سفر ہے واپس آئے تو لوگوں نے جلد بازی کی اور مدینہ میں داخل ہوگئے ، نبی اکرم سکھی نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا، آپ سالیق کو جانا گیا کہ وہ جلدی مدینے میں داخل ہوگئے ہیں، آپ سالیق نے فرمایا: قریب ہے کہ اس کو وہ پکارے جو اس سے بہتر ہے، کاش کہ میں وہ حالات دیکھ سکوں جب جبل الوراق ہے آگ نکلے گی ،اور بھری میں بختی اونٹوں کی کو ہا نمیں اس طرح چمکیں گی جیسے دن کی روشنی میں کوئی چیز چمکی ہے۔

الأسناد ب كفل نهيس كياري أيسة اورامام سلم المسلم ال

8367 – آخُبَرُنَاهُ آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ بُنِ الْحَسَنِ الْعَوُفِیُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ بُنِ فَارِسٍ، آنُبَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ آبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ رَضِى اللّهُ عَنُهُمْ، عَنُ رَافِع بُنِ الْحُسَيْنِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، عَنْ رَافِع بُنِ السُّلَمِيّ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَخُورُجُ نَارٌ مِنْ حَبُسِ سَيْلٍ تَسِيرُ بُسِيرٍ بَطِينَةٍ، تَكُمُنُ بِاللَّيْلِ وَتَسِيرُ بِالنَّهَارِ، تَعُدُو وَتَرُوحُ، يُقَالُ: غَدَتِ النَّارُ آيُّهَا النَّاسُ فَاعُدُوا، قَالَتِ النَّارُ آيُّهَا النَّاسُ فَرُوحُوا، مَنُ آدُرَ كُتُهُ آكَلَتُهُ " وَقَدُ رَوَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ آشُرَاطِ السَّاعَةِ: خُرُوجَ النَّارِ مِنْ آرْضِ الْحِجَازِ، عَاصِمُ بُنُ عَدِي الْاَنْصَارِيُّ، وَآبُو هُرَيُرةَ وَآبُو وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ آشُرَاطِ السَّاعَةِ: خُرُوجَ النَّارِ مِنْ آرْضِ الْحِجَازِ، عَاصِمُ بُنُ عَدِي الْاَنْصَارِيُّ، وَآبُو هُرَيُرةَ وَآبُو فَرَافِي الْفَقَارِيُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8367 - رافع بن بشر السلمي مجهول

﴿ ﴿ حضرت رافع بن بشرسلمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اَنْتُوْم نے ارشاوفر مایا: (مقام) مبس سیل سے آگ نظے گی ، یہ بہت تیزی ہے چلے گی ، رات کوجھپ جایا کرے گی اور دن میں چلے گی ، صبح شام چلے گی ، لوگ یوں با تیں کریں گے ۔ آگ نے صبح کرلی آگ قیلولہ کر رہی ہے ، اے لوگو، تم بھی قیلولہ کرلو، آگ نے با تیں کریں گے ۔ آگ نے واجہ کرلو، آگ نے شام کرلی ہے اے لوگو، تم بھی قیلولہ کرلو، آگ نے شام کرلی ہے اے لوگو میں آگ کا شانیوں میں آگ کا اس کو کھالے گی ، نبی اکرم شائیو ہے تیا مت کی نشانیوں میں آگ کا ارض حجاز سے نکلنا بھی مروی ہے۔ اس کو عاصم بن عدی انصاری ، ابو ہریرہ اور ابوذ رغاری شائی نے روایت کیا ہے۔ ان کاذکر سے چکا ہے۔

# آمًّا حَدِيثُ عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ

# عاصم بن عدی کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

8368 – فَ حَدَّقَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بِنُ الْفَصُلِ الْاسْفَاطِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ آبِيُ اَوْيُسٍ، حَدَّقَنَا عَبَايَةُ بُنُ بَكُو بُنِ آبِي لَيْلَى الْمُزَنِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي اَبِي بَكُو بُنِ مَعُ اَبِيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِمِ الْانْصَارِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَبْسُ سَيْلٍ، فَقَالَ: اَيْنَ حَبْسُ سَيْلٍ؟ قُلْنَا: لَا نَدُرِى، فَمَرَّ بِي رَجُلُ سَالَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِدْثَانَ مَا قَدِمَ، فَقَالَ: اَيْنَ حَبْسُ سَيْلٍ؟ قُلْنَا: لَا نَدُرِى، فَمَرَّ بِي رَجُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَبْسِ سَيْلٍ، فَدَعُوثُ بِنَعْلَى، فَانُحَدَرْتُ الى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ سَالُتَنَا عَنْ حَبْسِ سَيْلٍ، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِهُ عَلَمٌ، وَيَلَهُ مَرَّ بِي هَذَا الرَّجُلُ فَسَالُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَيْنَ اَهْلُثَ؟ قَالَ: بِحَبْسِ سَيْلٍ، فَقَالَ: اَيْنَ اهْلُثَ؟ قَالَ: بِحَبْسِ سَيْلٍ، فَقَالَ: اَيْنَ اهْلُكَ فَالَّذَ بُومِ عَنْهُ الْرُوسُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَيْنَ اهْلُكَ؟ قَالَ: بِحَبْسِ سَيْلٍ،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي 8368 – منكر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ابوالبداح بن عاصم انصاری بڑا تھا ہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مکا تیا ہے بوچھا: دوواقع کب رونما ہوں گے؟ آپ مکا تھا نے فرمایا: جبس سیل کہاں ہے؟ ہم نے کہا: ہم نہیں جانے ،ای اثناء میں بن سلیم کا ایک آدی وہاں سے گزرا، میں نے اس سے بوچھا: تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا: جبس سیل سے میں نے اپنے جوتے منگوائے ،اور (ان کو پئین کر) جلدی رسول اللہ مکا تھا تھا تھی حاضر ہوا، میں نے عرض کی: یارسول اللہ می تھا آپ منگوائے ،اور (ان کو پئین کر) جلدی رسول اللہ مکا تھا تھا ،ہمیں اس وقت اس کے بارے میں پچھا نہ تھا، ایک آدی میرے پاس سے گزرا، میں نے اس سے بوچھا: تیرے گھر والے وہیں رہتے ہیں، رسول اللہ مکا تھا تیز نے گھر والے وہیں رہتے ہیں، رسول اللہ مکا تھا تیز نے گھر والے وہیں ہے کہا: حبس سیل میں ۔ آپ مگا تھا تھری میں اونوں کو وہاں سے (کسی اورجگہ ) منتقل کردے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہاں سے آگ نمودار ہواوروہ آگ بھری میں اونوں کی گردنوں کو روثن کردے ۔

وَاَمَّا حَدِيْثُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت ابو ہر رہ ہ اللہ اسے مروی حدیث

8369 - فَاَخْبَرْنَاهُ اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ رِشُدِينَ، حَدَّثَنِى اَبِيْ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ بِاَرْضِ الْحِجَازِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ بِاَرْضِ الْحِجَازِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ بِاَرْضِ الْحِجَازِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ بِاَرْضِ الْحِجَازِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ بِاَرْضِ الْحِجَازِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ بِاَرْضِ الْعِجَازِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ بِارْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَخُرُجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُولُ السَّاعَةُ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعُلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْع

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8369 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَالْمَوْفِر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْلَقَیْمُ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جتی کہ ارض حجاز سے ایک آگ نمود ار ہوگی ، اس سے بصری میں اونوں کی گردنیں روشن ہوجا کیں گی۔

8370 – أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّدٍ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ السَّرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، قَالَ: قِيلَ لِسَعُدِ بُنِ آبِي وَقَّاصٍ: اللَّ تُقَاتِلُ فَإِنَّكَ مِنْ الْمُؤْ مِنُ عَيْرِكَ، قَالَ: لَا أَقَاتِلُ حَتَّى يَأْتُونِى بِسَيْفِ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَعْرِفُ الشَّوْرِي مِنْ عَيْرِكَ، قَالَ: لَا أَقَاتِلُ حَتَّى يَأْتُونِى بِسَيْفِ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، قَدْ جَاهَدُتُ وَأَنَا آغِرِفُ الْجِهَادَ، وَلَا آنْجَعُ بِنَفْسِى إِنْ كَانَ رَجُلًا خَيْرًا مِنِّي اللَّيْيَعِيلُ السَّوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِ، قَدْ جَاهَدُتُ وَأَنَا آغِرِفُ الْجِهَادَ، وَلَا آنْجَعُ بِنَفْسِى إِنْ كَانَ رَجُلًا خَيْرًا مِنِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8370 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ ابن سیرین فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص را اللہ تا کہا گیا: تم جنگ کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم

تورسول الله شائینیم کے مشیروں میں سے ہو؟ اور دوسروں سے زیادہ اس معاملے کے تم حقدار ہو، آپ نے فرمایا: میں اس وقت تک جنگ نہیں کروں گا جتیٰ کہ میرے پاس وہ لوگ ایسی تلوار لائیں، جس کی دوآ تکھیں ہو، ایک زبان ہو، دوہونٹ ہوں، جو کا فراورمومن کی پہچان کرے، میں نے جہاد کئے ہیں، اور میں جہاد کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں خود کوئییں بچاسکوں گا اگر میرے مدمقابل مجھ سے اچھا انسان ہوا۔ (تو میں کیا کروں گا)

🟵 🤁 به حدیث امام بخاری پینید اورامام سلم بینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میسیونے اس کوفل نہیں کیا۔

8371 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنُ زَبَّانَ بُنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا تَزَالُ الْاَمَّةُ عَلَى شَرِيعَةٍ مَا لَمُ تَظُّهَرُ فِيهِمْ ثَلَاثٌ: مَا لَمُ يُقْبَضُ مِنْهُمُ الْعِلْمُ، وَيَطُهَرُ فِيهِمُ السَّقَارُونَ " قَالُوا: وَمَا السَّقَارُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بَشَرٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَكُونُ لَهُ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَلاقَوِا التَّلاعُنُ

هَٰذَا حَدِينَتْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)1 837 - منكر

﴾ ﴿ حضرت معاذ بن انس ولا الله على الله على الله ملى الله على الله

جب تک ان سے علم نداٹھ جائے۔

جب تک ان میں خبیث لوگوں کی کثرت نہ ہوجائے۔

جب تک ان میں سقارون ظاہرنہ ہوجائیں۔

لوگوں نے بوچھا: یارسول الله مُنَاتِیْنِم سقارون کا کیامطلب ہے؟ آپ مُنَاتِیْنِم نے فرمایا: بدانسان ہی ہیں ، یہ آخری زمانے میں ہوں گے ، جب بدایک دوسرے سے ملیں گے توسلام کی بجائے اپنے دشمن پرلعنت بھیجیں گے۔

ام بخاری و امام بخاری و الله اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8372 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا عَبُدُ السَّحْمَٰنِ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا عَبُدُ السَّحْمَٰنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِي مُوُسِى رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّتِى أُمَّةٌ مَرُحُومَةٌ لَا عَذَابَ عَلَيْهَا فِى الْاحِرَةِ، جَعَلَ اللهُ عَذَابَهَا فِى الدُّنيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّتِى أُمَّةٌ مَرُحُومَةٌ لَا عَذَابَ عَلَيْهَا فِى الْاحِرَةِ، جَعَلَ اللهُ عَذَابَهَا فِى الدُّنيَا اللهُ عَذَابَهَا فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَذَابَهَا فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَذَابَهَا فِى اللهُ عَذَابَهُ اللهُ عَذَابَهَا فِى اللهُ عَذَابَهُ اللهُ عَذَابَهَا فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالزَّلُ وَالْفِتَنَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8372 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابومویٰ رُقِیَّوْ فرماتے ہیں کدرسول اللّه سَالِیَّا اِن ارشاد فرمایا: میری امت ،امتِ مرحومہ ہے،اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، الله تعالیٰ نے ان کاعذاب دنیا ہی میں رکھ دیا ہے، فتنے ،زلز لے اور قبل وغارت گری ، بیسب ان کاعذاب ہے۔

الاسناد بليكن امام بخارى بينية اورامام سلم بيالة ن اس كوفل نبين كيا-

8373 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، قَالَا: ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَنَّادٍ، ثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، قَالَا: ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَدُرِيِّ رَضِى عَبَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقُرُقُسَائِيُّ، ثَنَا عُمَارَةُ الْمِعُولِيُّ، عَنْ اَبِى نَضُرَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، فَيُصْبِحُ الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، فَيُصْبِحُ الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، فَيُصْبِحُ الْقَوْمُ فَيَقُولُونَ صُعِقَ فُلَانٌ وَفُلانٌ

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و افزافر ماتے بین که رسول الله مَالَیْوَانِ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب گرج چک بہت برح جائے گی ، لوگ صبح کریں گے اور پوچیس کے: گزشتہ رات کس پر بجلی گری؟ لوگ بتا نمیں کے کہ فلاں فلاں لوگوں پر گری

🚭 🕄 به حدیث امام مسلم ولائن کے معیار کے مطابق سیج ہے کیکن شیخین نے اس کوفش نہیں کیا۔

8374 - آخُبَونَ البُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُصٍ ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ ، قَالَ الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُصٍ ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قِيلَ : يَا اَبَا عَبُدِ اللّهِ ، مَا تَأْمُرُنَا إِذَا اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قِيلَ : يَا اَبَا عَبُدِ اللهِ ، مَا تَأْمُرُنَا إِذَا الْعُسَلُونَ ؟ قَالَ : " آمُرُكَ اَنُ تَنْظُرَ اَقْصَى بَيْتٍ مِنْ دَارِكَ فَتَلِحُ فِيْهِ ، فَإِنْ دَحَلَ عَلَيْكَ فَتَقُولُ : هَا بُو بِاثْمِى وَاثْمِكَ ، فَتَكُونُ كَابُن آدَمَ

هَلْدَا جَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8374 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت حذیفہ رُفَاقُوْت پوچھا گیا: اے ابوعبداللہ! جب نمازیں پڑھنے دالے آپی میں لڑپڑیں تواس وقت آپ کاہمارے لئے کیا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر کے آخری کمرے میں گھس جانا ،اگروہ (دہشت گرد) وہاں بھی داخل ہوجائے تو تم کہنا: میرے اور اپنے گناہ کے تم ذمہ دار ہوجاؤ، اورتم آدم ملینا کے (مقِتول) بیٹے کی طرح ہوجاؤ۔

﴿ يَ يَ مَدَ مَا اللهِ مَعَارِكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَانِهُ مِنْ الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ الْمَا أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنَ الْعَرْبِ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِى مِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِى مِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِى مِنْ

بَنِيْ فَكُانِ " قَالَ: فَعَرَفُتُ حِينَ قَالَ قَبَائِلَ آنَّهَا الْعَرَبُ، لِآنَّ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إلى قُرَاهَا هِٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8375 - صحيح

الله عبد الرحمن بن صحار العبدي اين والدكايه بيان نقل كرت مين كه رسول الله من الله عن ارشاد فرمايا: قيامت قائم ہونے سے پہلے عرب کے کئی قبیلے زمین میں دھنساد ئے جائمیں گے۔لوگ یوں با تیں کریں گے''بنی فلاں میں سے کون زندہ بچاہے؟''۔صحارالعبدی فرماتے ہیں: جب آ پ مناتیکا نے قبائل کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ عرب ہی کے قبیلے ہوں گے ، کیونکہ مجمی لوگ تواییے علاقوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں ، (پیلوگ اپنی نسبت قبیلوں کی طرف نہیں کرتے )

🤁 🤁 بید حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ہیشتہ اورامام مسلم نہیشتہ نے اس کو قتل نہیں کیا۔

8376 – حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُسمَيْسٍ، ثَنَا الْسحَسَنُ بُنُ عَمْرِو الْفُقَيْمِيُّ، عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي أُمَّتِي حَسُفٌ وَّمَسُحٌ وَّقَذُفٌ ا

إِنْ كَانَ ٱبُوْ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8376 - على شرط مسلم

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ساتین نے ارشا وفر مایا: میری امت میں حسف (زمین میں دھنسنا) بھی ہوگا مسنح (چیر ہے گبڑیا) بھی ہوگا اورقذ ف (پتھر برسنا) بھی ہوگا۔

🕄 🕄 اگرابوالزبیر نے عبداللہ بن عمر والعلام علیا ہے تو یہ حدیث امام سلم بیسی کے معیار کے مطابق صحح ہے الیکن امام بخاری بینیہ اورامام مسلم اللہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

8377 - أَخْبَوَنَا أَبُو عَبِيدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنْ سُـفُيَانَ، عَـنِ الْآعْـمَشِ، وَٱبْجَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كَانِي بِرَاكِبِ قَدْ نَزَلَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ، حَالَ بَيْنَ الْيَتَامَى وَالْاَرَامِلِ، وَبَيْنَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى آبَائِهِمْ، فَقَالَ: الْمَالُ لَنَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8377 - على شرط البحاري ومسلم

💠 💠 حضرت حذیفه ولائتونے فرمایا: (میں نے خواب میں دیکھا) گویا کہ میں ایک سواری پر ہوں جو کہ تمہارے سامنے اتر کچی ہے ، اوروہ تیموں اورغریوں کے درمیان اور جواللہ تعالیٰ نے ان کے آباء کو میمتیں دی میں ان میں حائل ہو چکی ہے ، تج فرمایا: مال جمارا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَ وَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَهُولُ وَ مَنْ الرّ عَمْلِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8378 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اور کہنے لگا: جماعت کھڑی ہونے ہیں جم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود والتوز کے پاس بیٹے ہوئے تھے، آپ کا مؤذن آیا اور کہنے لگا: جماعت کھڑی ہونچک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود والتوز کھڑے ہوگے ، ان کے ہمراہ ہم بھی کھڑے ہوگے ، ہم لوگ موجد میں داخل ہوئے ، آپ نے دیکھا کہ لوگ تو رکوع میں جاچکے ہیں، آپ نے مجد میں داخل ہوئے ، ہی اللہ اکبر کہا، اور رکوع کیا اور کول کیا اور کول کیا ہوا ، ان کے پاس سے گزرا اور اس نے اور رکوع کیا اور کول کیا اور کول کیا ہوئے ہوئے ہوئی اور کول کیا ہوا ، ان کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ کا نام لے کر آپ کوملام کیا، آپ نے کہا 'اللہ تعالیٰ نے بچ کہا اور اس کے رسول نے لوگوں تک پہنچادیا' ۔ جب ہم نماز والیس آئے کا انتظار کرنے لگ گئے ، ہم اپنی جگہوں پر بیٹھ کر آپ سے فارق فرماتے ہیں نام لے کر آپ کے ، ہم اپنی جگہوں پر بیٹھ کر آپ کے والیس آنے کا انتظار کرنے لگ گئے ، لوگ آپس میں کہنے لگے کہتم میں سے کون شخص عبداللہ بن مسعود والتی نے بی ان کولی کر ہے گا اور کہا اور کہا اللہ بن مسعود والتی نوالی کر سے کول شخص عبداللہ بن مسعود والتی نوالی کر سے گا والی کوسلام کیا ، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا : اللہ نے تو کہا اور اس کے رسول نے بی طارق فرماتے ہیں نے کہا : مار کوسلام کیا ، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا : اللہ نوالی کی کہ تو کہ جب سے سوال کیا ایک آدی نے وارس کی کیا وجہ ہے؟ ) حضرت عبداللہ بن مسعود والتی کہ رسول اللہ نوالی کی میا وراس کے رسول نے شوہروں کی معاونت کریں گی ، بندہ اپنامال لے کر پوری دنیا گھوے گا، لوٹ کروالیں آئے گا تو کہ گا : (اس عورتی می کوئی منافع نہیں ہوا۔

8379 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ اِسْجَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ٱنْبَا شَعْبَةٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبُدِ الْاَعْلَى بُنِ الْحَكِمِ، رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلْتِ الْبُرُجُمِيّ، قَالَ:

ذَ حَلْتُ مَعَ عَبُدِ اللّهِ يَوُمَّا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا الْقَوْمُ رُكُوعٌ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ عَنُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْوِفَةِ، وَحَتَّى تَتْجَرَ الْمَرُاةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى تَغُلُو الْتَحْيُلُ وَالبِّسَاءُ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو النَّحَيْلُ وَالبِّسَاءُ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو النَّحِيلُ وَالبِّسَاءُ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو النَّحَيلُ وَالبِّسَاءُ ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو النَّالَةِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعُوفَةِ، وَحَتَّى تَتْجَرَ الْمَرُاةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى تَغُلُو الْتَحْيِلُ وَالبِّسَاءُ ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هٰذِهِ صَحِيْحًا وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8379 - موقوف

﴿ حضرت خارجہ بن صلت برجی بیان کرتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوا، اس وقت جماعت رکوع میں جاچکی تھی ، ایک آدمی ان کے پاس ہے گزرا ،اس نے سلام کیا، عبداللہ ڈاٹھؤنے اس کے سلام کایوں جواب دیا'' اللہ اوراس کے رسول نے بیچ کہا ہے ،اللہ اوراس کے رسول نے بیچ کہا ہے'' بعد میں ،میں نے ان سے بوچھاتو آپ نے فرمایا: قیامت سے پہلے مسجدوں کو راستہ بنالیا جائے گا، اورلوگ صرف جان پیچان والوں کو سلام کریں گے ، میاں بیوی دونوں تجارت کریں گے ، عورتیں اور گھوڑے مبئے ہوجائیں گے ۔ پھراتنے سستے ہوجائیں گے کہ قیامت تک مبئے نہیں ہوں گے۔

و کی ہے حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم بھیانے اس کونقل نہیں کیا۔ بشیر بن سلیمان نے اپنی روایت میں ان کلمات کومند کیا ہے۔ اس طرح بیرحدیث شعبہ کی روایت سے صحیح قراریاتی ہے

8380 – آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْجَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبْدُ السِّرَزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَيْسُ النَّاسِ فِى الْفِتَنِ رَجُلَّ آخِذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ – اَوْ قَالَ: بِرَسَنِ فَرَسِهِ – خَلْفَ اَعُدَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَيْسُ النَّاسِ فِى الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ – اَوْ قَالَ: بِرَسَنِ فَرَسِهِ – خَلْفَ اَعْدَاءِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ، اَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى بَادِيَتِهِ يُؤَذِى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِى عَلَيْهِ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8380 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله على الله على الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْمَ فَيْ ارشاد فرمايا: فتن كے زمانے ميں سب سے بہترين شخص وہ ہوگا جوابي گھوڑے كى لگام كيڑكرالله كى دشمنوں كے پيچھے ہوگا، وہ ان كو ڈرار ہا ہوگا اوروہ اس كو ڈرار ہے ہوں گے۔ ياوہ آ دى جوالگ تصلگ ہوكر جنگل ميں اپنے الله كاحق اداكرر ہا ہوگا۔

ن الم يحديث امام بخارى يُسَنَّ اورامام مسلم بُرُسُنَّ كمعيار كمطابق سيح بلين يَخين بُرِسَان اس وَلَسَ نَهِ سيا 8381 - اَخُبَرَ نِـ يُ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَنُطَرِيُّ بِبَعُدَادَ، ثَنَا اَبُو قَلابَة، ثَنَا اَبُو عَاصِم، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ مَحَمَّد بُنُ مَحَمَّد ورابين سے مزين متنوع و متفود كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب جَعُفَدٍ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ الْعَلاءِ، عَنُ آبِى سَلَمَة، عَنُ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَدُهَبُ اللَّيُلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعُبَدَ اللَّاثُ وَالْعُزَى فَقَالَتُ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي كُنِتُ اَظُنَّ حِينَ انْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (هُوَ الَّذِى ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ كُنْتُ اَظُنَّ حِينَ انْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (هُوَ الَّذِى ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ وَلَوْ كَنَ اللهُ مَنَا وَاللهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ، فَيَبُقَى مَنُ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرُجِعُونَ إلى اللهُ وَيُنِهُ فَيَرُجِعُونَ إلى اللهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ، فَيَبُقَى مَنُ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرُجِعُونَ إلى اللهُ وَيُن آبَائِهِمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8381 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اللهِ عَلَيْ مِن كدرسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اور داتيں ختم نهيں ہوں گی جتی كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

هُوَ الَّذِى اَرُسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَوِهَ الْمُشُوكُونَ '' دبی ہے جس نے اپنارسول ہدایت اور سچ دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کردے، پڑے برامانیں مشرک' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضائینیہ)

میں تو سمجی تھی کہ دین مکمل ہو چکاہے ، آپ سکھٹی آئے فر مایا: اس کے بعد جواللہ چاہے گادہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ پاکیزہ جوابھیجے گا، وہ سو بھتے ہی وہ تمام لوگ مرجائیں گے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، پھر صرف وہی لوگ باقی بچیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی ، یہ لوگ اپنے آباء کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔

😯 🔾 به حدیث امام مسلم اللفظ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

عَنْ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِكُلْ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بَنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِكُلْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الصَّامِتِ، قَالَ: وَدِدُتُ اَنَّ اَهْلِي حِينَ تَعَشَّوُا عَشَاءَ هُمْ، وَاغْتَبَقُوا عَبُوقَهُمُ اَصْبَحُوا مَوْتَىٰ عَلَى فُرُشِهِمُ . قِيلَ: يَا اَبَا فُلانِ، السَّتَ عَلَى غِنَى؟ قَالَ: تَعَشَّوُا عَشَاءَ هُمْ، وَاغْتَبَقُوا عَبُوقَهُمُ اَصْبَحُوا مَوْتَىٰ عَلَى فُرُشِهِمُ . قِيلَ: يَا اَبَا فُلانِ، اللَّسَتَ عَلَى غِنَى؟ قَالَ: بَلْسَى وَلَكِنِي سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍ، يَقُولُ : " يُوشِكُ يَا ابْنَ آخِى اِنْ عِشْتَ اللَّي قَرِيبٍ اَنْ تَرَى الرَّجُلَ اللّهِ بَعْفَةِ السَّلْطَانُ وَيُدْنِيهِ وَيُحُومُهُ وَيُوشِكُ يَا ابْنَ السَّوْقِ فَيْرُفُهُ السَّلْطَانُ وَيُدُنِيهِ وَيُحُومُهُ ، وَيُوشِكُ يَا ابْنَ السَّوْقِ فَيَرْفُهُ السَّلْطَانُ وَيُدُنِيهِ وَيُحُومُهُ ، وَيُوشِكُ يَا ابْنَ السَّوْقِ فَيَرْفُهُ السَّلْطَانُ وَيُدُنِيهِ وَيُحُومُهُ ، وَيُوشِكُ يَا ابْنَ السَّوْقِ فَيَرْفُعُ الرَّجُلُ رَاسَهُ فَيَقُولُ : يَا لَيَتَنِى عَلَى الْمُعَارَةِ فِى السُّوقِ فَيَرْفُعُ الرَّجُلُ رَاسَهُ فَيَقُولُ : يَا لَيَتَنِى عَلَى اعْمَا يَعْبَعُ هُمَالِ الْمَعْ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُوقِ فَيَرْفُعُ الرَّجُلُ رَاسَهُ فَيَقُولُ : يَا لَيَتَنِى عَلَى اعْمَا عَلَى اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ فَيَقُولُ لَى السَّوقِ فَيَرْفُعُ الرِّجُلُ رَاسُهُ فَيَقُولُ : يَا لَيَتَنِى عَلَى اعْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

عَظِيهٌ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8382 - على شرط البخاري ومسلم

اوررات کے مشروبات پی کراپ بستروں پر مردہ ہوجا کیں، آپ ہے کہا گیا: اے ابوفلاں! کیاتم مالدار نہیں ہو؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیاتم مالدار نہیں ہو؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، کیان میں نے حضرت ابوذر ڈاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ'' اے میرے جیجے!اگر توزندہ رہا تو بہت جلد و کیھے گا کہ آدی حضوت حال پر بھی حسد کیا جائے گا جیسا کہ آج ایسے آدی پر حسد ہوتا ہے جو ا آدمیوں کا باب ہو، اورا گرتوزندہ رہا تو بہت جلد د کیھے گا کہ آدی حضوت حال پر بھی حسد کیا جائے گا جیسا کہ آج ایسے آدی پر حسد ہوتا ہے جو ا آدمیوں کا باب ہو، اورا گرتوزندہ رہا تو بہت جلد د کیھے گا کہ آدی حسد ہوگا جیسے آج اس خص پر حسد کیا جاتا ہے جس کو بادشاہ پہچا بتا ہے، اس کو این قریب رکھتا ہے اوراس کی عزت کرتا ہے۔ ارائے میرے جیسے آگر توزندہ رہا تو بہت جلد د کیھے گا کہ بازار میں کوئی جنازہ گزرے گا، ایک آدئی اپنا میرا کی جائے ہیں کہا ان کیا جائے ہیں کہا ان کہ جائے ہیں کہا ان کہا جائے ہیں کہا ان کہ جائے ہیں کہا ان کہ جائے ہیں کہا ان کی جائے ہیں کہا نہ ہو اوراق تعد ہے۔ کی حالت کیا ہوگری جفر ایا: وہ اپنی سابقہ حائے پر بہوں گے۔ میں نے کہا: یہ تو بہت برداواقعہ ہے۔ کی حالت کیا ہوگری جفر مایا: ہاں بہت برداواتھ ہے۔ میں نے کہا: یہ تو بہت برداواتھ ہے۔ گی حالت کیا ہوگری خور مایا: ہاں بہت بردا، بہت بردائے۔

8383 - حَدَّقَنَا البُو مُحَلَّمٌ دِ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا مَسَفُوانُ بُنُ صَالِحِ الدِّمَشُقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِیُّ، قَالا: ثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِیُّ، ثَنَا اَرْطَاةُ صَفُوانُ بُنُ صَالِحِ الدِّمَشُقِیُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِیُّ، قَالا: ثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَلَيْ وَمَلَّمَ يَعُولُ وَكَانَ مِنُ الْمُصَفِّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلْ، فَقَالَ: يَا السَّمَاءِ وَمُو بُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلْ، فَقَالَ: يَا اللهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلْ، فَقَالَ: يَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلْ، فَقَالَ: يَا اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلْ، فَقَالَ: يَا اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاءَ وَهُو يُوحِى إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَلُولُ وَكَانَ مِنُ السَّمَاءِ وَهُو يُوحِى إِلَى النَّيْ عَيْرُ لَابِثِ فِيكُمْ إِلَّا قَلِيلًا، وَلَسُتُمُ لَابِيْنِ فِيكُمْ اللهِ قَلِيلًا، وَلَسُتُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَعُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالُولُ وَكَالًا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَا حَتَّى مَتَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْحَالَ الْمَاعِةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

 فرمایا: میرے پاس گرم کھانا ہے، اس نے کہا: اس میں ہے آپ کے پاس پچھ بچا ہوا ہے؟ حضور مُنَافِیّنَم نے فرمایا: جی ہاں۔ اس نے کہا: اس کا کیا بنا؟ آپ مُنافِیّنَم نے فرمایا: اس کو آسان کی جانب اٹھالیا گیا ہے، اور میری طرف وی کی گئی ہے کہ میں تمہارے اندرزیادہ عرصہ نہیں تھر وں گا، اور میرے بعد تم بھی زیادہ عرصہ نہیں رہوگے، بلکہ تم رہوگے اور کہوگے: ہم کب تک اس طرح زندہ ہی رہیں گے، پھر تم گروہ در گروہ آؤگے۔ اور تم ایک دوسرے کوقل کروگے، اور قیامت سے پہلے مبلک وبائی امراض کھیلیں گی اوراس کے بعد کئی سال زلز لے آئیں گے۔

🟵 🟵 یہ حدیث امام بخاری نیشیا اور امام سلم بیشیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشیانے اس کوفل نہیں کیا۔

8384 - آخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ آبِي قِلابَةَ، حَدَّثِنِي آبُو اَسْمَاءَ ، عَنُ ثَوْبَانَ بَسُ حَرُبٍ، ثَنَا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنُ آيُّوبَ، عَنْ آبِي قِلابَةَ، حَدَّثِنِي آبُو اَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَنُ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى اُمَّتِى حَتَّى تَلْحَقَ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَنُ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى اُمَّتِى حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْهَا الْاَوْثَانَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8384 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ثوبان بْنَالِمُنْ فَرِمات مِیں که رسول الله مَنَالِیَمُ نے ارشاد فرمایا: میری امت پراس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس کے کی قبیلے مشرکین سے جاملیں گے، اور کی قبیلے بتوں کی عبادت بھی کریں گے۔

8385 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْم، آنْبَا عَبُدُ السَّرَزَّاقِ، آنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَبْدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: إِيَّاكَ وَالْفِتَنَ لَا يَشُخَصُ لَهَا اَحَدُ، فَوَاللَّهِ مَا شَخَصَ مِنْهَا اَحَدٌ الَّا نَسَفَتُهُ كَمَا يَنُسِفُ السَّيُلُ الدِّمَنَ، إِنَّهَا مُشْبِهَةٌ مُقْبِلَةً، حَتَّى يَقُولُ الْجَاهِلُ هِذِهِ فَوَاللَّهِ مَا شَخَصَ مِنْهَا اَحَدٌ الَّا نَسَفَتُهُ كَمَا يَنُسِفُ السَّيُلُ الدِّمَنَ، إِنَّهَا مُشْبِهَةٌ مُقْبِلَةً، وَتَتَبَيَّنَ مُدُبِرَةً، فَإِذَا رَايَتُمُوهَا، فَاجْتَمِعُوا فِى بُيُوتِكُمْ وَاكْسِرُوا سُيُوفَكُمْ، وَقَطِّعُوا اَوْتَارَكُمْ، وَغَطُّوا وُجَوهَكُمْ وَاخُوهَكُمْ وَاخُوهَكُمْ وَاخُوهَكُمْ وَاخُوهَكُمْ وَاخُوهَكُمْ وَاخُوهَكُمْ وَاخْتَمِعُوا وَخُوهَكُمْ وَاخْتَمِعُوا وَجُوهَكُمْ وَاخْدَالِهُ الْعَلَالُ وَالْمَالِمَةُ الْعَلَامُ وَقَلِمُ وَالْمُولِولَ مُؤْلِولُ وَخُوهَكُمْ وَاخُوهُ مَنْ السَّيْلُ الْعَلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُوا الْوَالَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَخُولَ الْمُؤْلِولُ وَهُولُولُهُ وَالْمُؤْلُولُ وَخُولُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَخُولُهُ وَلَالَولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَخُولُولُ وَمُؤْلُولُ وَخُولُهُ وَالْمُؤْلُولُ وَخُولُولُ وَلَالَعُوا وَخُولُولُ وَلَا مُعَلِيلًا وَلَالَيْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلِولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلُولُهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُو

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8385 - صحيح

> کی کی بیر حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیسته اور امام مسلم بریسته نے اس کوفل نہیں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

8386 - أَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ اللهِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: ثَارَتِ الْفِتْنَةُ الْاَولَى فَلَمْ يَبُقَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًّا اَحَدٌ، ثُمَّ كَانَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمْ يَبُقَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًّا اَحَدٌ، ثُمَّ كَانَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمُ يَبُقَ مِمَّنُ شَهِدَ الْحُدَيْدِيَةَ اَحَدٌ، وَاَظُنُّ لَوْ كَانَتُ فِئْنَةٌ ثَالِئَةٌ لَمُ تُرْفَعُ وَفِى النَّاسِ طَبَاحٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8386 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب رطانت فرمایا: پہلا فتنہ آئے گا اور بدری صحابہ میں سے ایک بھی باتی نہیں بچے گا ، پھر دوسرا فتنہ آئے گا ، اور حدیبیہ کے شرکاء میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا ، اور میر الگمان ہے کہ اگر تیسرا فتنہ بریا ہوا تو لوگوں میں کسی قتم کی طاقت اور قوت نہیں رہنے دے گا۔

8387 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصُرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنِي اَبُو شُرَيْحٍ، عَنُ عُمَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمَعَافِرِيّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ رَضِى الله عَنهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "سَتَكُونُ فِتْنَةٌ اَسُلَمُ النَّاسِ فِيْهَا - اَوُ قَالَ: لَحَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا - الْجُندُ الْعَرْبِيُّ فَلِذَلِكَ قَدِمْتُ مِصْرَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8387 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمرو بن الحمق ولا تُعَوَّرُ ماتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْتُواْ نے ارشاد فر مایا: عنقریب ایک فننه آئے گا، اس میں سب سے زیادہ سلامتی والا' الجند الغربی' (مغرب کی جانب سے آنے والالشکر ) ہوگا۔ میں اس لئے مصر میں چلا گیا ہوں۔ ﷺ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُنظِیَّا اور امام مسلم مُنظِیْنِ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8388 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ مَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8388 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر بن سمرہ وَ اللَّهُ عَلَيْ مَاتِ بِين كه رسول اللهُ مَالِيَّةُ فِي ارشاد فرمایا: بیددین مسلسل قائم رہے گا۔ مسلمان اس پر جہاد كرتے رہیں گے حتیٰ كه قیامت قائم ہوجائے گی۔

ا مسلم والمشخص معارك مطابق صحح بيكن شخين ني اس كفل نهيل كيا-

8389 - حَدَّتَ نِنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيُءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا آبُو الْوَلِدِ، مَا هَمَهُ عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَلَ: فَالَ رِسُولُ اللّهِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَقَدُ رَوَاهُ قَوْبَانُ، وَعِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَقَدُ رَوَاهُ قَوْبَانُ، وَعِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8389 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب ولا تُتُؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله مُنگاتیکاً نے ارشاد فر مایا: قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔

ﷺ یہ حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیٹائیہ اورامام مسلم مُیٹائیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس حدیث کو ثوبان اور عمران بن حصین بڑا ٹھنانے بھی رسول اللہ مُنٹائیہ کیا ہے۔

### أمَّا حَدِيثُ ثُوْبَانَ

# حضرت تؤبان راتنيُهٔ کی روایت کردہ حدیث

8390 - فَيَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانَ الْقَزَّازُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ اِدْرِيسَ، ثَنَا آبَانُ بُسُ يَزِيدَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيْرٍ، ثَنَا آبُو قِلَابَةَ عَبُدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ، حَذَّثِينُ آبُو ٱسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، آنَّ ثَوْبَانَ حَلَّثَهُ، آنَـهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ رَبِّى زَوَى لِيَ الْأَرْضَ حَتَّى رَايَتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَاعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْاحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَإِنِّي سَٱلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي آنُ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَٱلْتُهُ آنُ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَالُتُهُ أَنْ لَا يُلِدِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ فَمَنَعَنِيهَا، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً لَمُ يُرَدَّ إِنِّي اعْطَيْتُكَ لِاُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَلَا أُظْهِرُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ بِعَامَّةٍ، وَلَوِ اجْتَمَعَ مَنْ بِ اَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ هُوَ يُهْلِكُ بَعْضًا هُوَ يَسْبِي بَعْضًا، وَإِنِّي لَا آخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا أَلَائِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَكُنُ تَـ هُوْمَ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى الْآوُثَانَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعُ عَنَّهَا اللِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، وَآنَّهُ قَالَ: كُلَّ مَا يُوجَدُ فِي مِائَةِ سَنَةٍ، وَسَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِي كَـذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ آنَّهُ نَبِيٌّ، وَآنَا خَاتَمُ الْآنِيبَاءِ ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَكِنُ لَا تَزَالُ فِي اُمَّتِي طَائِفَةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي آمَوُ اللهِ ، قَالَ: وَزَعَمَ انَّهُ لَا يَنْزِعُ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ مِنْ تَــمَـرِهَـا شَيْئًا إِلَّا ٱخْلَفَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِثْلَهَا ، وَآنَّهُ قَالَ: لَيْسَ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ رَجُلٌ بِٱغْظَمَ ٱجْرًا مِنُ دِينَارِ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِيهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى آصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: وَزَعَمَ " أَنَّ نَسِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظَّمَ شَأَنَ الْمَسْالَةِ، وَانَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ ٱوْتَانَهُمْ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا لَمْ تُرْسِلُ اِلَيْنَا رَسُولًا، وَلَمْ يَاتِنَا اَمُرٌ وَّلُوْ اَرْسَلْتَ اللِّنَا رَسُولًا لَكِنَّا اَطُوعُ عِبَادِكَ لَكَ، فَيَقُولُ لَهُمْ رَبُّهُمْ: اَرَايَتُمُ اِنُ اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرِ اتَّطِيعُونِي؟ مَاتِنَا اَمُرٌ وَلَانِ مَتَابِهِ مِنْ مَتَابِعُ وَ مِنفِرِهِ كَتَابٍ يَرْ مَشْتَمَل مَفْكَ آنَ لَانَا مَكْتَبِهِ

قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. قَالَ: فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَيَامُرُهُمْ آنُ يَعْمَدُوا لِجَهَنَّمَ فَيَدُخُلُونَهَا، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ حَتَى إِذَا جَاءُوهَا رَاوُا لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا، فَهَابُوا فَرَجَعُوا اللي رَبِّهِمْ، فَقَالُوا: رَبَّنَا فَرِقُنَا مِنْهَا، فَيَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَمَا وَأَوْا فَرَجَعُوا، فَقَالُوا: رَبَّنَا لا تُعُطُونِي مَوَاثِيقَكُمْ لَتُطِيعُونِي، اغمِدُوا لَهَا فَادْخُلُوا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَى إِذَا رَاوُهَا فَرَقُوا فَرَجَعُوا، فَقَالُوا: رَبَّنَا لا تَعُرَّفُوا فَلَ فَيَقُولُ: ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ " قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَخَلُوهَا نَشْطِيعُ أَنْ نَدُخُلَهَا، قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ " قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَخَلُوهَا وَلَيْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَخَلُوهَا وَلَيْ مَوْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَخَلُوهَا وَلَوْ لَا شَيْخُونِ وَلَمْ يُخُوجُاهُ بِهِلِاهِ السَّيَاقَةِ، وَلَلْ مَرَّةٍ كَانَتُ عَلَيْهِمْ بَرُدًا وَسَلامًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ بِهِلِاهِ السِّياقَةِ، وَالسَّياقَةِ، وَالسَّياقَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَعُولُ السَّيَاقَةِ، وَالسَّيَاقَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا الشَّيْخُونِ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَا السَّيَاقَةِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُو

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) خ8390 - على شرط البخاري ومسلم

الله عن الله ع نے اس کے مشرق اور مغرب کو بہم دیکھا، اللہ تعالی نے سرخ اور سفید دوخزانے عطافر مائے ہیں، اور جہاں جہاں تک میرے لئے زمین سمیلی گئی ،وہاں وہاں تک میری امت کی حکومت ہنچے گی ، میں نے اپنے رب سے دعاما نگی '' میری امت کو قبط سے ہلاک نہ فرمائے'' میری اس دعا کوقبول کرلیا گیا، میں نے دعاما تگی''میری امت پران کا دشمن غالب نہ آئے'' اللہ تعالیٰ نے بیہ بھی عطافر مادیا، میں نے دعامانگی'' بیرایک دوسرے کوتل نہ کریں'' مجھے اس سے منع فرمادیا گیا، اور فرمایا: اے محمد! میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں پھراس کولوٹا یا نہیں جاسکتا، میں نے آپ کو بیدے دیا کہ میں قحط کے ساتھ آپ کی امت کو ہلاک نہیں کروں گا، اور بیجھی دے دیا کہان کے دشمن کوان پر غالب نہیں ہونے دوں گا،تا کہوہ ان کافتل عام نہ کرے،اورا گرساری دنیا کے لوگ جمع ہوجائیں اورسب ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگ جائیں ، اورایک دوسرے کو گرفتار کرنے لگ جائیں ، اور مجھے اپنی امت پر بی فکر ہے کہ ان کو گمراہ حکمران ملیں گے ، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے میری امت کے پچھ قبیلے مشرکوں سے جاملیں گے ، اورمیری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی پوجا کریں گے ، اورمیری امت جب تلوار رکھ دے گی تو قیامت تک ان ہے تلوارا تھائی نہیں جائے گی ، اورآپ نے آنے والے سوسال تک کی تمام باتیں بیان کردیں۔پھر فرمایا: میری امت میں تمیں کذاب پیدا ہوں گے،سبخود کو نبی مجھیں گے، حالانکہ میں خاتم الانبیاء ہوں،میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ لیکن میری امت میں مسلسل ا یک گروہ رہے گا جو کہ حق پر جہاد کرے گا اور غالب رہے گا، ان کو برا بھلا کہنے والا ان کا کچھے بھی نہیں بگاڑ سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے ، اور فرمایا: کوئی جنتی محف جنت ہے کوئی پھل کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی جبیبا پھل وہاں پر دوبارہ اگا دے گا۔ اور فرمایا: بندے کواینے عیال پرخرچ کرنے کا ثواب ہرصد قے سے زیادہ ملے گا، پھروہ دینار جو جہاد کے لئے پالے گئے گھوڑے پرخرچ کیا، پھروہ دینار جومجاہدین پرخرچ کیا گیا، آپ نے فرمایا: نبی اکرم مَالَّیْنِ نے اس مسله کو بہت عظیم جانا، اور قیامت کے دن بتوں کے بچاری این بتوں کو اپنی پشت پر لا دکر لائیں گے ، اللہ تعالی ان سے پوچھے گا :تم ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تونے ہماری جانب کوئی رسول بھیجا ہی نہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی امر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آیا۔ اورتو ہماری جانب کوئی رسول بھیجاتو ہم سب سے بڑے تیرے عبادت گزارہوتے ، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: تمہارا
کیاخیال ہے ،اگر میں تمہیں تھم دیتا تو تم میری بات مان لیتے ؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پران سے پکا وعدہ
لے گا، پھر ان کو دوزخ میں جانے کا تھم ہوگا، وہ دوزخ کی جانب چل پڑیں گے، جب وہ دوزخ کے قریب آئیں گے اوراس
میں بھڑ کتا ہوا عذا ب دیکھیں گے تو واپس آ جائیں گے اور کہیں گے: یا اللہ! اس میں داخل ہونے کی ہم میں ہمت نہیں ہے ، اللہ
تعالیٰ فرمائے گا:تم اس میں ذلیل ورسوا ہو کر داخل ہوجاؤ، نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اُلَّى فرمایا: اگروہ لوگ پہلی مرتبہ ہی داخل ہوجاتے تو وہ
آگ ان پرسلامتی والی ہوجاتی۔

کی کے بید حدیث امام بخاری کی اورامام مسلم کی ایک مطابق صحیح ہے لیکن شخین بڑو اللہ اساد کے معارکے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بڑو اللہ اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام مسلم معاذبن ہشام کی مختصر روایت نقل کی ہے جو کہ معاذ نے قادہ سے ،انہوں نے ابوقلا بہ سے ، انہوں نے دعزت ثوبان سے روایت کی ہے اساء الرجی سے اور انہوں نے حضرت ثوبان سے روایت کی ہے

# وَاَمَّا حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

# عمران بن حصین طانعهٔ کی روایت کروہ حدیث

8391 - فَحَدَّثُنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ السَّرِي بُنُ السَّرِي بُنُ السَّرِي بُنُ مُوسَى بُنُ السَّرِي بُنُ مِنْ اللهِ عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ بُنُ السَّمَاءِ بُنُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ طَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمُ، حَتَّى يُقَاتِلُ آخِرُهُمُ الدَّجَالَ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)1 839 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت عمران بن حصین خاتیز فرماتے ہیں کہ رسول الله مُناتیز نم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ رہے گا جوتق پر جہاد کرتار ہے گا اوراپنے وشمنوں پر غالب رہے گا جتی کہ اس گروہ کی آخری جماعت د جال سے لڑے گی ۔ ﷺ پیرحدیث امام مسلم خاتیز کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

28392 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، اللَّهُ عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَبَانَ بُنِ سُلَيْمِ بُنِ قَيْسٍ الْحَنُظِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، فَقَالَ: إِنَّ آخُوكَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى اَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَرِىءُ فَيُؤُشَرُ كَمَا تُؤْشَرُ الْجَزُورُ، عَنُهُ اللَّهُ عَنْهُ وَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيُشَاطُ لَحْمُهَا، وَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ ابَى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيُشَاطُ لَحْمُهُ كَمَا يُشَاطُ لَحْمُهَا، وَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ ابَى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيُشَاطُ لَحْمُهُ كُمَا يُشَاطُ لَحْمُهَا، وَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ ابَى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيُعْلِي اللَّهُ عَنْهُ وَمُسَلَّالًا اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْفَقِهُ وَلَكُمْ اللَّذُي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الرَّحِطَةَ وَلَعُهُمُ الْحَمِيدَةُ وَتَطُهُمُ الْحَمِيدَةُ وَتُطُهُمُ الْحَمَلَةُ وَلَاكَ يَا عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَيْرِ الْمَعْمَى اللَّوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْفَولَهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْفِقِهُ لَعَيْرِ مَمْ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي وَمِولِي اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَيْلُ عَلَى الْمَالِقُقَلَ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلِي الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي الْمَالَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِعُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِي الللَّهُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ ا

الدِّينِ، وَتَعَلَّمَ الْمُتَعَلِّمُ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاحِرَةِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8392 - أبان قال أحمد تركوا حديثه

اس کو مجرم قراردیا جائے گا اوراس کو اونٹ کی طرح ذرج کیا جائے گا۔ اوراونٹ کی طرح اس کا گوشت بکایا جائے گا اس کو مجرم قراردیا جائے گا اوراس کو اونٹ کی طرح ذرج کیا جائے گا۔ اوراونٹ کی طرح اس کا گوشت بکایا جائے گا اس کو مجرم قراردیا جائے گا حالانکہ وہ مجرم نہیں ہوگا۔ حضرت علی بڑائیڈ خطبہ س رہے تھے ، آپ نے فرمایا: اے امیر المومنین! یہ حالات کب ہول گے؟ اور آزمائش سخت کیوں ہول گی؟ غیرت غالب کیوں ہوگی؟ اور بچوں کو قیدی کیوں بنایا جائے گا؟ اور فقنے ان کو یوں پیس کررکھ دیں گے جیسے چکی اپنے نیچلی پاٹ کو کچل دیتی ہے۔ اور جیسے آگ لکڑیوں کو جسم کردتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا: اے علی !یہ واقعات کب ہوں گے؟ حضرت علی بڑائیڈنے فرمایا: جب علمائے دین ، کے تحصیل علم کا مقصد دین نہیں ہوگا ، اور آخرت والے ممل کے ذریعے دنیا کمائی جائے گی۔

قَالَ اَبَانُ: وَحَدَّدَنَا الْحَسَنُ، عَنُ اَبِى مُوْسَى الْاشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَخَافُ عَلَيْهُ الْهَوْجَ قَالُوْا: وَمَا الْهَرُجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْقَتْلُ قَالُوْا: وَاكْثَرُ مِمَّا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِنَّا لَيَهُ مَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِنَّا لَيَعْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ قَتْلَ بَعْضًا قَالُوْا: وَفِينَا كِتَابُ اللهِ؟ قَالَ: وَفِيكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوْا: وَمَعَنَا عُقُولُلُنا؟ قَالَ: إِنَّهُ قَتْلَ بَعْضًا قَالُوْا: وَفِينَا كِتَابُ اللهِ؟ قَالَ: وَفِيكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوْا: وَمَعَنَا عُقُولُلُنا؟ قَالَ: إِنَّهُ يُعْمُ كُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا: وَمَعَنَا عُقُولُلُنا؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَابُ اللهِ عَذُولُ عَامَةِ ذَلِكَ الزَّمَان، وَيُخَلِّفُ هَبَاء مِن النَّاسِ يَحْسَبُونَ النَّهُمْ عَلَى شَىءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَىءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَىءً ولَيْسُوا عَلَى شَىءً عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَاكَ الزَّمَان، ويُخَلِّفُ هَبَاء مِن النَّاسِ يَحْسَبُونَ انَّهُمْ عَلَى شَىءً ولَيْسُوا عَلَى شَىءً ولَيْسُوا عَلَى شَىءًا

﴿ ﴿ الومویٰ اشعری ڈائٹؤ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَائٹؤ کَم این ارشاد فر مایا : مجھے تم پر ہرج کا فکر ہے۔ صحابہ کرام شائٹؤ کے ارشاد فر مایا : فکل ہے جم پر ہرج کا فکر ہے۔ صحابہ کرام شائٹؤ کے ارسول اللہ مَائٹؤ کے آج ہم استے استے مشرکوں کو روزانہ قل کرتے ہیں ، کیا اس وقت اس ہے بھی زیادہ قبل ہوگا، نبی اکرم مَائٹؤ کے نے فر مایا : میں مشرکین کے قل کی بات نہیں کر رہا ، تم خود ایک دوسرے کوقل کروگے۔ صحابہ کرام شائٹؤ کے غرض کی : یارسول اللہ مَائٹؤ ہمارے درمیان کتاب اللہ موجود ہے ، (پھر ہم ایک دوسرے کوقل کیوں کریں گے؟ ) نبی اکرم مَائٹؤ کے فر مایا : بے شک تم میں کتاب اللہ موجود ہے ، صحابہ کرام شائٹؤ کے نے فر مایا : اس زمانے میں عام لوگوں کی عقلیں موجود ہے ، صحابہ کرام شائٹؤ کے نے فر مایا : اس زمانے میں عام لوگوں کی عقلیں سلب کرلی جا کیں گی، اور ناسمجھ لوگ باقی رہ جا کیں گے ، آپ مَائٹؤ کے نے فر مایا : اس زمانے میں وہ پھے بھی نہیں سلب کرلی جا کیں گی، اور ناسمجھ لوگ باقی رہ جا کیں گے ، وہ اپنے آپ کو بہت پچھیس گے لیکن حقیقت میں وہ پچھ بھی نہیں ۔

8393 – آخُبَرَنَىا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بَنُ كَامِلِ بَنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللّهِ السَّقَاشِى، ثَنَا آزُهَرُ بَنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابُنُ عَوُن، عَنُ عَمْرِو بَنِ سَعِيدٍ، عَنُ آبِى زُرُعَةَ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيُرٍ، عَنُ حَيَّةَ السَّقَاشِى، ثَنَا آزُهَرُ بَنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابُنُ عَوُن، عَنُ عَمْرٍو بَنِ سَعِيدٍ، عَنُ آبِى زُرُعَةَ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيُرٍ، عَنُ حَيَّةَ السَّقِى تَنَا آزُهَرُ بَنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابُنُ عَوْن، عَنْ عَمْرٍو بَنِ سَعِيدٍ، عَنُ آبِى ذُرُعَةَ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيدٍ، عَنُ حَيَّةَ بِنَا اللّهِ، مَا حَاجَتُك؟ قَالَ: آفَبَلُتُ وَصَاحِبٌ لِى بِنُتِ آبِى خَيَّةَ، قَالَتُ: " دَخَلَ عَلَى رَجُلُّ بِالظِّلِ، وَاشْرَبُ مِنَ الشَّرَابِ . فَقُمْتُ اللّهِ ضَيْحَةٍ حَامِضَةٍ وَلَبِينَةٍ حَامِضَةً وَلَبِينَةٍ حَامِضَةً وَلَبِينَةٍ حَامِضَةً وَلَانَا وَبَرَائِينَ سَعْدِي وَمُنْ مَعْدِي وَمُعْدَى اللّهُ مِنْ الشَّوع و منفره کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَسَقَيْتُهُ، وَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَنْ انْتَ؟ قَالَ: أَنَا اَبُو بَكُرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي سَمِعُتِ بِهِ ، قَالَ: فَذَكُرُتُ خَشْعَمًا، وَغَزُو بَعْضِنَا بَعْضًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْإِلْفَةِ وَٱطْنَابِ الْـفَسَـاطِيـطِ - هَـكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ - قَالَتُ: فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، حَتَّى مَتَى آمُرُ النَّاسِ هَكَذَا؟ قَالَ: مَا اسْتَـقَـامَتِ الْآئِمَّةُ ، قَالَتْ: قُلُتُ: وَمَا الْآئِمَّةُ؟ قَالَ: اَلَمْ تَرَى إِلَى الْحُوَى يَكُونُ فِيْهِ السَّيَّدُ يَتَّبِعُونَهُ وَيُطِيعُونَهُ مَا استقام أو لَنكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8393 - صحيح

الله على منت الى حيد بيان كرتى مين: دو پهرك وقت ايك آدى ميرے ياس آيا ، مين في اس سے كها: اے الله ك بندے! تجھے کیا کام ہے؟ اس نے کہا: میں اور میراساتھی ،ہم اپنے اونٹ ڈھونڈ نے نکلے ہیں، میں پچھودرسایہ میں بیٹھنے اور پانی يينے كے لئے آيا ہوں، ميں نے دودھ كى بنى موئى كچى لى اورلذيذ دودھ ان كو پلايا پھر ميں نے يو چھا: اے اللہ كے بندے! تم کون ہو؟اس نے کہا:تم نے جس رسول کے بارے میں سن رکھا ہے ، میں اس کا ساتھی ابوبکر ہوں ، آپ فرماتے: پھر میں نے ز مانہ جاہلیت کی آپس کی جنگوں اورخاک وخون کے واقعات کا تذکرہ کیا،اور پھراللہ تعالیٰ نے جو آپس میں محبت ڈال دی ہے اس کا ذکر کیا اور خیمے گاڑنے کے واقعات دہرائے ، چرانہوں نے اس طرح اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی الكليول ميں ڈاليں، حضرت حيه فرماتي ہيں: ميں نے كہا: اے الله كے بندے! لوگ اس طرح كب رہيں سے؟ انہوں نے فرمايا: جب تک ائمہ میں استقامت رہے گی ،آپ فرماتی ہیں: میں نے کہا: ائمہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا: تم گھاس چھوں ، کے ان مکانوں کونہیں دیکھتے ، ان میں ان کا سردار بھی ہوتا ہے اور جب تک ان کا امام قائم ہوتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اوراس کے پیچھے چکتے ہیں۔

🟵 🤂 بير حديث سيح الاساد ہے ليكن امام بخارى ميانية اورامام مسلم ميانية نے اس كوفل نہيں كيا۔

8394 - آخُبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَلِيمٍ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ بَنِ مَيْمُونِ الصَّائِغُ، ٱنْبَا آحَمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الشَّــذُورِيُّ، ثَـنَـا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ آبِي هِنْدٍ، عَنْ آيِــى حَازِمٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَتِ الْفِتْنَةُ ٱلْأُولَىٰ اَشْكَلَتْ عَلَىّ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ ارِنِي اَمْرًا مِنْ آمُرِ الْحَقِّ آتَـمَسَّكُ بِهِ، قَالَ: فَأُرِيتُ الدُّنُيَا وَالْاحِرَةَ وَبَيْنَهُمَا حَائِطٌ غَيْرُ طَوِيلٍ، وَإِذَا آنَا بِجَائِزٍ، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَّفُتُ بِهِلْذَا الْجَائِزِ لَعَلِّى اَهْبِطُ إِلَى قَتْلَى اَشْجَعَ لِيُخْبِرُونِي، قَالَ: فَهَبَطْتُ بِارْضِ ذَاتِ شَجَرٍ، وَإِذَا آنَا بِنَفْرِ جُـلُـوسٌ، فَقُلْتُ: أَنْتُمُ الشُّهَدَاءَ؟ قَالُوا: كَا، نَحْنُ الْمَكَاثِكَةُ، قُلْتُ: فَايْنَ الشُّهَدَاءَ؟ قَالُوا: تَقَدُّمُ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى اِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَقَدَّمْتُ فَاِذَا آنَا بِدَرَجَةٍ اللَّهُ آغَلَمُ مَا هِيَ فِي السَّعَةِ وَالْحَسَنِ، فَإِذَا آنَا بِـمُـحَـمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ لِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ:

استَ غُفِرُ لِاُمَّتِى، فَقَالَ لَهُ اِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا آحُدَثُوا بَعُدَكَ، ارَاقُوا دِمَاءَ هُمُ، وَقَتَلُوا إِمَامَهُمُ، الله فَعَلُوا كَمَا فَعَلَ خَلِيلِى سَعُدٌ، فَقَالَ لَهُ اِبْرَاهِيمُ: أَرَائِى قَدُ أُرِيتُ اَذُهَبُ إِلَى سَعْدٍ فَانْظُرُ مَعَ مَنْ هُوَ فَاكُونُ مَعَهُ، فَاتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الرُّونِيا فَمَا اكْثَرَ بِهَا فَرَحًا، وَقَالَ: قَدُ شَقِى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا ، قُلُتُ: فِى اَيِّ الطَّائِفَتَيْنِ اَنْتَ؟ عَلَيْهِ الرُّونِيا فَمَا اكْثَرَ بِهَا فَرَحًا، وَقَالَ: قَدُ شَقِى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا ، قُلُتُ: فِى اَيِّ الطَّائِفَتَيْنِ اَنْتَ؟ قَالَ: لَسَتُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، قُلُتُ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: اللّهَ مَاشِيَةٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَاشْتَرِ مَاشِيَةً وَاعْتَزِلُ فَيْهَا حَتَى تَنْجَلِى

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8394 - صحيح

الله الله المحصين بن خارجه بيان كرتے ميں كه جب يبلافتنه مواتو مجھ ير بهت مشكل بني، ميں نے وعاما نكي "ياالله! مجھے حق راستہ دکھادے ، تا کہ میں اس پرمضبوطی سے گامزن ہوجاؤں ، آپ فرماتے ہیں: مجھے دنیا اورآ خرت دکھائی گئی ، ان دونوں کے ورمیان ایک دیوارتھی ،یہ دیوارکوئی زیادہ کمی نہیں تھی، وہاں مجھے ایک سیرھی دکھائی دی۔ میں نے سوچا: اگر میں اس سیرھی کے ذریعے اوپر چڑھ جاؤں توا بیجی کے مقتولوں کے پاس پہنچ سکتا ہوں اوران کے بارے میں کوئی خبر لی جاسکتی ہے، چنانچہ میں ایک ورختوں والی زمین بر پہنچا، میں نے ویکھا کہ پچھلوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بوجھا کیاتم شہداء ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم فرشتے ہیں، میں نے بوجھا: توشہداء کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا: تم ان درجات کی طرف چلے جاؤ، جومحم مثالیم کی طرف چڑھ رہے ہیں، میں اوھر چلاگیا، میں ایک درجے میں پہنچا،اس کے حسن اوراس کی وسعت کو اللہ تعالی ہی بہتر جا بتا ہے، وہاں پر حضرت محد مظافیظم اور حضرت ابراہیم ملیا موجود تھے ، محد مظافیظم ،حضرت ابراہیم ملیا سے کہدر ہے تھے: آپ میری است کے لئے بخشی کی دعا فرماد بیجئے ،حضرت ابراجیم ملیلانے حضور مگالٹی کے اب کہا: آپ کومعلوم نہیں ،انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے کارنا ہے کئے ہیں،انہوں نے خونریزیال کیس، اپنے امامول کوشہید کیا، انہوں نے میرے دوست سعد کی الرح کیون نہیں کیا؟ (میری آنکه کھل گئی) میں نے سوچا کہ مجھے حق وکھادیا گیا ہے ، اب میں سعد کے پاس جاؤں گااوردیکھوں گا کہ وہ کون ہے ، پھراس کے ساتھ ہوجاؤں گا، پھر میں سعد کے پاس گیا ،ان کو اپنا خواب سنایا،خواب سن کروہ بہت خوش ہوئے ، اور فرمایا: وہ مخض بدبخت ہے، ابراہیم ملیا جس کے دوست نہیں ہیں، میں نے پوچھا: آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں کسی بھی جماعت میں سے نہیں ہوں، میں نے کہا: آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تیرے پاس کوئی سواری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا: ایک سواری خرید لے ،اس پرسوار ہوکر کہیں دور چلا جا، جب تک کہ بیفتن ختم نہیں ہوجا تا (تب تک واپس نہ آنا)۔

🖼 🤂 بیرحدیث محیح الاسنا و ہے کیکن امام بخاری ٹیزانڈ اورامام مسلم ٹرٹانڈ نے اس کونفل نہیں کیا۔

8395 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا ابْنُ اَبِي فِي اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ وَاللَّفُظُ لَهُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ آبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، ثَنَا اِسْحَاقُ فِي اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ وَاللَّفُظُ لَهُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ آبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، ثَنَا اِسْحَاقُ

بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيِّ، قَالَ: سَمِعُتُ ابُنَ آبِي ذِئْبٍ، يُحَدِّثُ عَنُ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: سَمِعُتُ آبَا هُرَيُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ يُحَدِّثُ عَنُ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: سَمِعُتُ آبَا هُرَيُرَةَ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ اللهُ عَنُهُ يُحَدِّثُ آبَا لَيْ كُنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُبَايَعُ رَجُلٌ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُبَايَعُ رَجُلٌ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلُ هُ فَلَا تَسُالُ عَنُ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِىءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ خَرَابًا لَا يَعُمُرُ بَعُدَهُ الْمَالِمُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِىءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ خَرَابًا لَا يَعُمُرُ بَعُدَهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِىءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ خَرَابًا لَا يَعُمُرُ بَعُدَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِىءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ خَرَابًا لَا يَعُمُرُ بَعُدَهُ اللهُ الْمَالُ عَلَى اللهُ عَنْ هَلَكُةٍ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِىءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعُدَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمَلْمُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ الل

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8395 - ما خرجا لابن سمعان شيئا

﴿ ﴿ حضرت البوقاده وَ النَّوْ فرمات بين كه نبى اكرم مَنْ النَّوْ أَنْ الرَّمْ مَنْ النَّهُ عَلَى الرَّمْ مَنْ النَّهُ عَلَى الرَّمْ مَنْ النَّهُ عَلَى الرَّمْ مَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَا

﴾ ﴿ إِنَّ بيه حديث صحيح الا سناد ہے ليكن امام بخارى مِينية اورامام مسلم مِينية نے اس كوفل نہيں كيا۔

8396 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ النُحُرَاسَانِيِّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامُرٍ وَرَضِى اللهِ عَنْهُ مَا تَرَكُو كُمُ، فَإِنَّهُ لَا بُنِ عَمْدٍ وَرَضِى اللهِ عَنْهُ مَا تَرَكُو كُمُ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخُرِ جُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّويَقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8396 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ﴿ فِي مَلِ مات مِين كه نبى اكرم مَنْ فَيْمِ نے ارشاد فرمایا جب تک حبثی تم كو چھوڑے رکھیں ،تم بھی ان كوچھوڑے رکھو كيونكہ كعبے كاخز انہ ايك حبثى نكالے گاجو كه انتہائی باريك پنڌليوں والا ہوگا۔

الاسناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم جیالیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيْعًا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ، عَنُ وَنَّابِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو الشُّويُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

﴿ ﴿ امام بخاری مُنَالَةُ اورامام مسلم مُنَالَةُ نَے سفیان سے ،انہوں نے وثاب بن سعد سے ،انہوں نے زہری سے ، انہوں نے سعید بن مسیّب سے ،انہوں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم مُناٹِیوَ اِن ارشاد فرمایا: کعبہ کو ایک عبشی برباد کرے گا ،اس کی پنڈلیاں بہت باریک ہوں گی۔

8397 – حَـدَّثَـنَـا عَبُدُ الرَّحُـمَٰنِ بُنُ الْحَسَٰنِ الْقَاضِى، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِى اِيَاسٍ، ثَنَا محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَلَّثِنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِى عُتْبَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ

هذا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَقَدُ أَوْقَفَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8397 - على شرط البخاري ومسلم

🕏 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشهٔ اورامام سلم بیشهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشانونے اس کوفل نہیں کیا۔

8398 - آخُبَرُنَاهُ اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ، عَنُ شُعْبَةَ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ قَدْ صَحَّ وَتُبَتَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ الْبَيْتَ يُحَجُّ وَيُعْتَمَرُ بَعْدَ خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْ

الله مَعَ اللهُ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مَا عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّه

8399 - حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنِ اَبِي عُتُبَةً، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّهُ عَنْ اَبَى مُعَدِّ الْعَظَارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِي عُتْبَةً، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيْعُتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَاجُوجَ الْخُدِيِ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيْعُتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَاجُوجَ وَمَا يُحَبِّ بِمَرَّةٍ وَمَا لَعَجُ وَيُعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنُقَطِعُ الْحَجُّ بِمَرَّةٍ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8399 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رہائے ہیں کہ نبی اکرم مَنافِیْظِ نے ارشاد فرمایا: یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللّٰد کا حج اور عمرہ ہوتارہے گا ، کیونکہ ہوسکتاہے کہ ان کے بعد حج وعمرہ ہو،اور پھر کسی موقع پر حج ختم ہوجائے۔

8400 - آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنُ عَطَاءٍ ، آنبَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيُرِيُّ، عَنُ آبِى نَضُرَةَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يُوشِكُ آهُلُ الْعِرَاقِ آنُ لَا يَجِىءَ اللّهِ؟ قَالَ: مِنْ قَبَلِ الْعَجَمِ يَمُنَعُونَ آهُلُ الْعَجَمِ يَمُنَعُونَ وَلَا مُدَّ، قَالُوا: مِنْ قَبَلِ الْعَجَمِ يَمُنَعُونَ ذَاكَ بَا آبَا عَبُدِ اللّهِ؟ قَالَ: مِنْ قَبَلِ الْعَجَمِ يَمُنَعُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ دِينَارٌ، وَلَا مُدَّ، قَالُوا: مِمْ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قَبَلِ السَّامِ آنُ لَا يَجِىءَ النَّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ دِينَارٌ، وَلَا مُدَّ، قَالُوا: مِمْ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قَبَلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَكُونُ فِى أُمَّتِى جَلِيْفَةٌ يَحْثِى الْمَالَ حَلْيا لا يَعْدُلُ وَسَلّمَ: يَكُونُ فِى أُمَّتِى جَلِيْفَةٌ يَحْثِى الْمَالَ حَلْيا لا يَعْدُلُهُ وَسَلّمَ: يَكُونُ فِى أُمَّتِى جَلِيْفَةٌ يَحْثِى الْمَالَ حَلْيا لا يَعْدُلُهُ مَنْ عُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَكُونُ فِى أُمَّتِى جَلِيْفَةٌ يَحْثِى الْمَالَ حَلْيَا لا يَعْدَلُهُ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِى أُمَّتِى جَلِيْفَةٌ يَحْفِى الْمَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِى أُمَّتِى خَلِيْفَةٌ يَحْفِى الْمَالَ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8400 – سكت عنه الذهبي في التلخيص محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَيَعُودَنَّ الْآمُرُ كَمَا بَدَا لَيَعُودَنَّ كُلُّ إِيمَانِ اِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا بَدَا مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ كُلُّ إِيمَانِ اِلْمَدِينَةِ كَمَا بَدَا مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ كُلُّ إِيمَانِ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخُورُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغُبَةً يَكُونَ كُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخُونُ جُرُرُ مِنْ الْمَدِينَةِ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ، وَلَيَسْمَعَنَّ نَاسٌ بِرِخَصٍ مِنْ اَسْعَارٍ وَرِيفٍ فَيَتَّبِعُونَهُ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّياقَةِ "

اِنَّـمَا اَحْسرَجَ مُسُلِمٌ حَدِيْبٌ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَان حَلِيْفَةٌ يُعْطِي الْمَالَ لَا يَعُدُّهُ عَدًّا وَهَذَا لَهُ عِلَّهٌ فَقَدُ

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ الله وَا الله وَ الله وَ

چرفر مایا: اس ذات کی قتم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، حالات دوبارہ اس طور پرلوٹ آئیں سے جیسے شروع شروع میں تھے، ایمان کلمل طور پر مدینہ میں سٹ آئے گا، جیسا کہ مدینہ سے شروع مواتھا، جی کہ ایمان صرف مدینے ہی میں ہوگا۔

پھر فرمایا: رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کی امام مسلم نے داؤد بن ابی ہند کے واسطے سے ابی نظر ہ سے ،انہوں نے حضرت ابوسعید ولاٹھڑسے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹھڑ کے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں ایک بادشاہ آئے گا، جوان گنت مال دے گا۔اور بیاس کی علت ہے۔ ﷺ جہ مدیث امام سلم ولاٹھڑ کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ هانِهِ الْاُمَّةِ خَلِيْقَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ لَا يَعُلُهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ هانِهِ الْاَمَّةِ خَلِيْقَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ لَا يَعُدُّهُ عَدًّا

(التعليق – من تلخيص الذهبي)1 840 – رواه مسلم 🗝

﴿ ﴿ حضرت جابر یا ابوسعید و الله فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منگاہی ارشاد فرمایا: اس امت کے آخری زمانے میں ایک بادشاہ ہوگا،جوا تنامال تقسیم کرے گا کہ شارہے باہر ہوگا۔

8402 - آخُبَرَنَا آبُو عَبِيدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ بَنِ آرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْآعُبَرِ اللَّهُ عَنْهُ، سُفُيَانُ، عَنِ الْآعُبَرِ اللَّهُ عَنْهُ، سُفُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، سُفُيانُ، عَنِ الْآعُبَرِ الْآعُبَرِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْتِي الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَيَضْطَجِعُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا لَيُتَنِى مَكَانَ صَاحِبِهِ، مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنْ شِدَّةِ الْبَلاءِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8402 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود و الله في مات بي كدلوگول پر ايك زمانه آئ گا، ايك آدمى قبرستان ميں جاكر قبر پر ليك جائے گا اور كہے گا: كاش اپني اس ساتھى كى بجائے اس قبر ميں ،ميں ہوتا۔ اس كوالله تعالى ملاقات كى محبت نہيں ہوگى ، بلكه وہ مسبيوں سے گھبراكرايساكر رما ہوگا۔

اب تو گھبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے۔ مرکبھی نہ چین آیا تو کدھرجائیں گے۔

﴿ ﴿ ﴿ لَهُ لِيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الرام مسلم مُنَالَةُ وراما مسلم مُنَالَةُ وراما مسلم مُنَالَةُ وراما مسلم مُنَالَةً ورسَهَا اللهُ تعَالَى، قَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبْدُ 8403 – اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تعَالَى، قَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبْدُ السَّرَدُّ اِنِ مَنْ مُنَالِقُ مِنْ مُنْتَهَى؟ قَالَ: فَعُمْ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرُذِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيّ، قَالَ: قَالَ اعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ بِهِمْ حَيْرًا اَهُ حَلَى رَسُولَ اللهِ بِهِمْ حَيْرًا اَهُ حَلَى وَالْعَجَمِ الرَادَ اللهُ بِهِمْ حَيْرًا اَهُ حَلَى وَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِتَنْ كَانَّهَا الظَّلُلُ قَالَ: فَقَالَ اعْرَابِيٌّ: كَلَّا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِتَنْ كَانَّهَا الظَّلُلُ قَالَ: فَقَالَ اعْرَابِيٌّ: كَلَّا يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِتَنْ كَانَّهَا الظَّلُلُ قَالَ: فَقَالَ اعْرَابِيٌّ: كَلَّا يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِتَنْ كَانَّهَا الظَّلُلُ قَالَ: فَقَالَ اعْرَابِيِّ: كَلَّا يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِتَنْ كَانَّهَا الظُّلُلُ قَالَ: فَقَالَ النَّيْقُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَتَعُودُنَ فِيْهَا اَسَاوِدَ صُبًا، يَضُولُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ اللهِ ؟ فَقَالَ النَّيِقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَتَعُودُنَ فِيْهَا اَسَاوِدَ صُبًّا، يَضُولُ بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

هلذَا حَدِيْتُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ بِهلِذِهِ السِّيَاقَةِ "

﴿ ﴿ حضرت علقہ خزاعی بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے کہا: یارسول الله مَالَیْتُمْ اِکیا اسلام کی کوئی انتہاء بھی ہے؟
آپ مَالَیْتُمْ نے فرمایا: ہاں۔ عرب وجم میں جس گھرانے کے ساتھ الله تعالی خیر کا ارادہ فرمائے گا ، اس میں اسلام داخل فرمادے گا، لوگوں نے پوچھا: یارسول الله مَالَیْتُمْ کی گھرکیا ہوگا؟ آپ مَالَیْتُمْ نے فرمایا: پھر کالی گھٹاؤں کی مانند فتنے آئیں گے ، اس دیباتی نے کہا: یارسول الله مَالَیْتُمْ کیا واقعی ایساہوگا؟ نبی اکرم مَالَیْتُمُ نے فرمایا: اس ذات کی قتم اجس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے تم دوبارہ الگ الگ جماعتوں میں بٹ جاؤگے اورایک دوسرے کی گردن ماروگے۔

🟵 🤂 بیرحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشاد اورامام مسلم میشاند نے اس کواس اسناد کے ہمراہ لفل نہیں کیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

8404 - حَدَّثَ مَنُ اَبُوُ اُوَيْسِ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثِنِي ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، وَمُوْسَى بُنُ مَيُسَرَةَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ حَتَّى لَوُ اَنَّ اَحَدَهُمْ جَامِعَ امْرَاتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ صَحِيْحٌ حَتَّى لَوُ اَنَّ اَحَدَهُمْ جَامِعَ امْرَاتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ صَحِيْحٌ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8404 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ وَالله عَلَى الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَي

8405 - حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنْ عَيَّاشِ بُنِ اَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَجِيءُ رِيحٌ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ يُقْبَضُ فِيْهَا رُوحُ كُلِّ مُؤْمِنٍ صَحِيْحٌ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)8405 - فيه انقطاع

﴿ ﴿ حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّ اللَّائِمُ نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ہرمومن کی روح نکل جائے گی۔

8406 - آخُبَوَيِي اِسْمَاعِيُلُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ الْمَحِزَامِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَآبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوِيُّ قَالَا: ثَنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلْمَانَ الْاَعَرِ بَنُ مُحَمَّدٍ، وَآبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوِيُّ قَالَا: ثَنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلْمَانَ الْاَعَرِ بَنُ مُحَمَّدٍ، وَآبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوِيُّ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ اللَّهَ يَبْعَثُ رَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتُهُ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيعًا مِنَ الْيَحَدِيْرِ، فَلَا تَذَعُ اَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)8406 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وہا تُؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله منافیقی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا بھیجے گا جو کہ ریشم سے زیادہ نرم ہوگی ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ،وہ اس کی روح کو بیش کرلے گی۔ ﷺ ورامام مسلم بیشیڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس کی شاہد حدیث درج ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس کی شاہد حدیث درج

ذیل ہے، بیعبداللہ بن عمرو چھٹا پرموقوف ہے۔

8407 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبُهُ وَيَلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانَ يَعُبُدُ يَبُعُتُ اللّهُ وَيَعْرَفُهُ وَيَلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانَ يَعُبُدُ اللّهُ عَنْ مُنْكَرٍ، يَتَنَاكُحُونَ فِي الطُّرُقِ آبَاؤُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَبْقَى عَجَاجٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَامُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ، يَتَنَاكُحُونَ فِي الطُّرُقِ مِنْ النَّاسِ لَا يَامُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ، يَتَنَاكُحُونَ فِي الطُّرُقِ مَن النَّاسِ لَا يَامُونُ عَنْ مَسْمَل مفت آن لائن مَكتب

كَمَا تَتَنَاكَحُ الْبَهَائِمُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اشْتَدَّ غَضِبُ اللهِ عَلَى آهُلِ الْأَرْضِ فَآقَامَ السَّاعَةَ (التعليق - من تلحيص الذهبي)8407 - موقوف

♦ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و الله الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى ایک ہوا ہے گا، جوا ہے کی آدمی کو زندہ نہیں حجورت کی جس کے دل میں ذرہ برابھی ایمان ہوگا۔ اور ہر قبیلہ اس عقیدے کی طرف لوٹ جائے گا ، جوان کے آباؤ اجداد زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے ، میڑھے تم کے لوگ باقی فی جائیں گے ، نہ یہ نیکی کا تھم دیں گے اور نہ برائی سے روکیس گے ، فانہ جاہلیت میں رکھتے تھے ، میڑھے تم کے لوگ باقی فی جائیں گے ، نہ یہ نیک کا تھم دیں گے اور نہ برائی سے روکیس گے ، جب یہ حالات پیدا ہوجائیں گے تواللہ تعالی کا غضب زمین والوں پر بہت شدید ہوجائے گا، تب قیامت قائم ہوجائے گا۔

8408 - آخبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْبَيْهَقِيُّ، ثَنَا نَعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، أَنْبَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ وَهُبٍ، آخبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنْ عِيْسَى بُنِ عَاصِم، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: بَيْسَمَ السَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَّلِى ذَاتَ لَيُلَةٍ صَلَاةً إِذْ مَذَ يَدَهُ، ثُمَّ آخَرَهَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: بَيْسَمَ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَعَّهُ فِيمَا قَبْلَهُ، قَالَ: آجَلُ إِنَّهُ عُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةَ فَرَايُتُ فِيهَا وَاليَّةَ قُطُولُهُ الْاَبُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8408 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت انسب ما لک رفاش میں ایک وفعہ کاذکر ہے کہ بی اکرم منافی ایک رات نماز پڑھائی ، پھر اپنا ہا تھ پھیلا یا ، پھر ہٹالیا ، (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) ہم نے عرض کی ارسول الله منافی نیز اس ہم نے آپ کونماز میں ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ،اس سے پہلے آپ نے بھی الیا نہیں کیا ،اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ منافی نے فرمایا : جی ہاں۔ میرے سامنے جنت پیش کی گئی ، میں نے اس میں کچھے لئکتے ہوئے پائے ، میں نے اس میں سے پھے لینے کااراداہ کیا ،کین میری جانب وہ کی گئی کہ اس کورہنے دیں ، تب میں نے ہاتھ پیچے ہٹالیا ،اور جھی پر دوز خ بھی پیش کی گئی ،وہ اتنی قریب تھی کہ میری جانب وہ کی گئی کہ اس کورہنے دیں ، تب میں نے ہاتھ پیچے رہنے کا اشارہ کیا ،میری طرف وہ کی گئی کہ میں ان کو ان کے میں نے اپنا اور تبہاراسا یہ اس میں دیکھا، میں نے تہمیں پیچے رہنے کا اشارہ کیا ،میری طرف وہ کی گئی کہ میں ان کو ان کے مقام پر روک کررکھوں کیونکہ آپ اسلام لائے تو وہ بھی اسلام لائے ، آپ نے ہجرت کی ،انہوں نے بھی ہجرت کی ، آپ نے ہمرت کی ،انہوں نے بھی ہجرت کی ، آپ نے دیکھتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملی ہے۔ میں نے اس کی بیتا ویل کی جہاد کیا ، انہوں نے بھی جباد کیا ، ہم آپ کی ان پر یوفنیلت دیکھتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملی ہے۔ میں نے اس کی بیتا ویل کی ہمری امت میرے بعدفتوں میں مبتلا ہوجائے گی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🕄 🕄 بير حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى وَيُلِيدُ اورامام مسلم وَيُلِيدُ نِهِ اس كُونْقُلْ نبيس كيا۔

8409 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوْلانِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْتُرْ رَبِي عَلْمَ وَبُنِ الْحَوْلِانِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ يَزِيدَ بُنَ اَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ شِمَاسَةَ، حَدَّنَهُ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَسُلَمَةَ بُنِ مَحُلَدٍ، وَعِنْدَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلَى شِرَارِ الْحَلْقِ هُمُ اللهِ بُنُ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ اللهِ بُنُ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرُو بُنِ اللهِ بَنْ عَامِرٍ، هُمَا يَقُولُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ اعْلَمُ هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا اَقْبَلَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ، فَقَالَ مُسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ السَّمَعُ مَا يَقُولُ عَبُدُ اللهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ اعْلَمُ

آمَّا آنَا فَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنُ أُمَّتِى يُقَاتِلُوْنَ عَلَى آمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ عَلَى الْعَدُوِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: آجَلُ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهِ يَعُرُونَ عَلَى الْعَدُوِي لَا يَصُرُّهُمُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: آجَلُ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهِ يَعْدُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمُثَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8409 - صحيح

الله بن العاص والنوامن بن شاسه فرماتے ہیں وہ حضرت مسلمہ بن مخلد کے پاس موجود تھے ، ان کے پاس حضرت عبدالله بن محمرو بن العاص والنوام موجود تھے ، حضرت عبدالله نے کہا: قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو مخلوق میں سب سے برے ہوں گے ، وہ لوگ زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ برے ہوں گے ، وہ الله تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے ، الله تعالیٰ ان کی دعا کورد کردے گا ، ابھی بیہ با تیں ہوہی رہی تھیں کہ حضرت عقبہ بن عامر والنوا تشریف لے آئے ، حضرت مسلمہ نے کہا: اے عقبہ اور کیھو،عبداللہ کیا کہدرہا ہے؟ حضرت عقبہ نے کہا: وہ زیادہ علم رکھتا ہے ، (اس لئے اس نے جو بھی کہا تھیک ہی کہا ہوگا)

اور میں نے رسول اللہ مُنَافِیْزُم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت الیی رہے گی ،حواللہ تعالی کے نام پر جہادکرتے رہیں گے ،وشمنوں پر غالب رہیں گے ،ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ، جتی کہ قیامہ ہے آ جائے گی ،اوروہ اپنے نظریے پر قائم رہیں گے ۔حضرت عبداللہ نے فر مایا: پھر اللہ تعالی ہوا بھیجے گا جومشک کی طرح خوشبودار ہوگی ، جو ریٹم کی طرح نرم ہوگی ، وہ ایسے تمام لوگوں کی روح قبض کرلے گی جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ پھر روئے زمین پر برے لوگ رہ جائیں گے ،ان پر قیامت قائم ہوگی۔

😂 🕄 بیرحدیث میجی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورا مام مسلم میتاللہ نے اس کوفق نہیں کیا۔

مُ 8410 – حَدَّتُنَا آبُو زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبُرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى، ثَنَا مُعَادُ بُنُ هَشَامٍ، وَحَدَّتُنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ آمُرِ الْكَعْبَةِ آنَ الْحَبَشَ يَعُزُونَ الْبَيْتَ فَيَتَوَجَّهُ الْمُسْلِمُونَ نَحُوهُمُ، فَيَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا آثَرُهَا

شَرُقِيَّةٌ، فَلَا يَدَعُ اللَّهُ عَبُدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى إِلَّا قَبَضَتُهُ، حَتَى إِذَا فَرَغُوا مِنُ خِيَارِهِمُ بَقِيَ عَجَاجٌ مِنَ النَّاسِ، لَا يَامُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنُهُونَ عَنْ مُنْكُرٍ، وَعَمَدَ كُلُّ حَيِّ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْاَوْتَانِ فَيَعْبُدُهُ، النَّاسِ، لَا يَامُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنُهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ، وَعَمَدَ كُلُّ حَيِّ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْاَوْتَانِ فَيَعْبُدُهُ، حَتَّى يَتَسَافَدُوا فِي الطُّرُقِ كَمَا تَتَسَافَدُ الْبَهَائِمُ، فَتَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَمَنْ آنْبَاكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا عِلْمَ لَوْقُولُ عَلْمَ مَوْقُولُ لَا لَهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِهِمَا مَوْقُولُ لَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8410 - على شرط البحاري ومسلم موقوف

8411 – اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوْبَ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، اَنْبَا بَشِيرُ بُـنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللهِ رِيحًا يَبْعَثُهَا عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ تَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8411 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیُّمُ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ سوسال کے بعد ایک ہوا جیسجے گا جو ہر مومن کی روح کوتبض کرلے گی۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الاسنا دہلیکن امام بخاری بیشة اورامام سلم بیشنی نے اس کونقل نہیں کیا۔

8412 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُحَيْرَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَسُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُحَيْرَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَيَأْتِي عَلَى الْقَرِي رَمَانٌ تَكُثُرُ فِيهِ الْقُرَّاء ، وَتَقِلُّ الْفُقَهَاءُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُورِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُورُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُورُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُورُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُورُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8412 - صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ ﴿ ﴿ حضرت الو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹو کُٹے نے ارشاد فرمایا: میری امت پرایک ایساوقت بھی آئے گا کہ قرآن کے قاریوں کی بہتات ہوگی ،لیکن فقہاء بہت کم ہوں گے ،علم اٹھالیاجائے گا، ہرج بڑھ جائے گا۔صحابہ کرام ٹوکٹی نے قرآن کے وجھا: یارسول اللہ مُٹائٹی ''ہرج'' کیاہے؟ آپ مُٹائٹی نے فرمایا: تمہارے درمیان قتل وغارت گری ہوگی ، پھراس کے بعدایک زمانہ آئے گا، وغارت گری ہوگی ، پعراس کے بعدایک زمانہ آئے گا، منافق ،کافراور مشرک لوگ مومن سے بحث کریں گے ،اورخود کومومن باور کرائیں گے۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8413 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ حَيْثَمَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيْهِ مُؤْمِنٌ اِلَّا لَحِقَ بالشَّام

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8413 - على شرط البخاري ومسلم

ا کے خطرت عبداللہ بن عمرو رہ ہے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایساز مانہ بھی آئے گا کہ جو بھی مومن ہوگاوہ شام میں چلا جائے گا۔

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8414 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و رُقَةً افر ماتے ہیں کہ آگ بھیج جائے گی ، یہ لوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی ، جیسا کہ ست و کاہل اونٹ کوہا نکا جاتا ہے، کوئی بندہ بیچھے نہیں رہے گا، جب لوگ قیلولہ کریں گے وہ آگ بھی اسی وقت قیلولہ کرے گی اور جب لوگ رات گزاریں گے، وہ آگ بھی رات گزارے گی۔

ﷺ بیصدیث امام بخاری ﷺ اورامام سلم بیشتا کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شخین بیشتانے اس کو آئیس کیا۔ 8415 – آخبر نَا غَیکلانُ بُنُ یَوِیدَ اللَّقَاقُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ الْحُسَیْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِی اِیاسٍ، ثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ الْحُسَیْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِی اِیاسٍ، ثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ الْحُسَیْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِی اِیاسٍ، ثَنَا اِبْرُاهِیْمُ بُنُ اللَّحُسَیْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِی اِیاسٍ، ثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ اللَّحُسَیْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِی اِیاسٍ، ثَنَا اِبْرَاهِیْ بُنَ عَمْوِ وَضِی اللَّهُ عَنْهُمَا، یَقُولُ: اللهِ بُنَ عَمْوِ وَضِی الله عَنْهُمَا، یَقُولُ: مَن اَبِهُ وَاللّهِ بُنَ عَمْوِ وَضِی الله عَنْهُمَا، یَقُولُ: مَن الله عَنْهُمَا مُن الله عَلَى الله عَنْهُمَا و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ تَخُرُجُ مَعَادِنُ مُخْتَلِفَةٌ مَعُدِنٌ مِنْهَا قَرِيبٌ مِنَ الْحِجَازِ يَأْتِيهِ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، يُقَالُ لَهُ فِرْعَوْنُ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَعُمَنُوْنَ فِيهِ إِذْ حَسَرَ عَنِ الذَّهَبِ فَاعْجَبَهُمْ مُعْتَمَلُهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ وَبِهِمْ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليقُ - من تلخيص الذهبي) 8415 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ﴿ ﴿ فَهِمَا فَرِ مَاتِ مِينَ كَهُ زَمِينَ سِي بهت خزانے نَكُلِينَ كَيْ ،ان مِينَ سِي ايك خزانه حجاز كے قريب ہوگا، وہاں مخلوق كاسب سے براآ دمى آئے گا، اس كوفرعون كہاجا تا ہے، خزانے كى كھدائى كا كام كرنے والوں كوسونا ملے گا يہاوگ ابھى اس پرخوش ہورہے ہوں گے كدان تمام لوگوں كوزمين ميں دھنسا ديا جائے گا۔

😁 🕾 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

8416 - أخبر نبى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُو نَصْرٍ آحُمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الشَّدُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، اَنْبَا اَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ فَانْضَمَّ النَّاسُ بَعْضُهُمُ اللَّي بَعْضِ حَتَّى كَانُوا كَالرَّحَاءِ حَوْلَ آبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، فَسَالُوهُ عَنِ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلانِ اللَّي مَجْلِسِ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ كَالرَّ عَوْلَ آبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، فَسَالُوهُ عَنِ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلانِ اللَّي مَجْلِسِ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ فَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الصَّامِتِ تُعِيدُ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَتَنَاهُ، فَقَالَ: نَعْمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : يُوشِكُ اَنْ يَكُونَ خَيْرُ الْمَالِ شَاتَيْنِ مَكِيَّةٌ وَمَدَيِّةٌ تَرُعَى فَوْقَ رُءُ وسِ الظِّرَابِ، تَأْكُلُ مِنُ وَرِقِ الْقَتَادِ يَقُولُ : يُوشِكُ اَنْ يَكُونَ خَيْرُ الْمَالِ شَاتَيْنِ مَكِيَّةٌ وَمَدَنِيَّةٌ تَرُعَى فَوْقَ رُءُ وسِ الظِّرَابِ، تَأْكُلُ مِنْ وَرِقِ الْقَتَادِ وَالْبَشَامِ، وَيَأْكُلُ اهْلُهُ مِنْ لُحُمَانِهِ، وَيَشُرَبُونَ مِنْ الْبَانِهِ، وَجَرَاثِيمُ الْعَرَبِ تَرْتَهِشُ فِيْهَا الْفِتَنُ - يَقُولُكُ الْمُعُلُ اللهُ مَنْ لُحُمَانِهِ، وَيَشُرَبُونَ لِا حَدِكُمُ ثَلَاتُ مِائَةِ شَاةٍ يَاكُلُ مِنْ لُحُمَانِهَا، وَيَشُرُبُ مِنْ الْبَانِهَا اَحْبُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ سَوَارِيكُمُ هَذِهِ ذَهَبًا وَفِضَةً

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8416 - صحيح

اورابورجاء عطاردی کے اردگرد بھی کی طرح حلقہ بنا کر بیٹھ گئے ، لوگ ان سے فتنہ کے بارے میں دریافت کرنے گئے ، ابورجاء عطاردی کے اردگرد بھی کی طرح حلقہ بنا کر بیٹھ گئے ، لوگ ان سے فتنہ کے بارے میں دریافت کرنے گئے ، ابورجاء عطاردی نے بتایا کہ دوآ دمی حضرت عبادہ بن صامت واللہ کا گئے کہا ۔ کہا ۔ کہا ۔ کہا ، کی ہاں ، میں نے رسول اللہ کا گئے کہا تم ہمیں وہ حدیث دوبارہ ساسکتے ہو، جوتم نے ہمیں پہلے سائی تھی ، حضرت عبادہ نے کہا ۔ کی ہاں ، میں نے رسول اللہ کا گئے کو یہ فرماتے ہو کہ سامت کے بیٹے ، کیا تم ہمیں ہوئے سامت کے بہترین مال دو بحریاں ہول ایک می اوردوسری مدنی ، سبزہ چرتی ہوں گی ، قاد (ایک کا نے داردرخت ) اور بشام (ایک خوشبوداردرخت ) کے بیتے کھا کیں گی ، اور اس کے مالک اس کا گوشت کھا کیں گے اور اس کا دودھ پین سے ، اور عرب کے جراثیم میں فتنے بر پا ہوجا کیں گئ ، یہا ت آپ نے تین مرتبدارشاد فر مائی ۔ پھر فر مایا: اس ذات کی تم ! ہمیں کے بیتے کھا کیں سو بکریاں ہوں ، اور تم ان کا گوشت کھاؤ ، دودھ پیو، یہ مجھے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، اگر تمہارے پاس تین سو بکریاں ہوں ، اور تم ان کا گوشت کھاؤ ، دودھ پیو، یہ مجھے محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زیادہ عزیزہے برنسبت اس کے کہتم سونے یا جاندی کے تنگن پہنو۔

السناد بي السناد بي المام بخاري والمام سلم والمسلم وال

8417 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ مَطَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُلَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَيُفَ ٱنْتُمُ إِذَا انْفَرَجْتُمْ عَنْ دِينِكُمُ انْفِرَاجَ الْمَرُاةِ عَنْ قُبُلِهَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8417 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ﴿ اللَّهُ فرماتے ہیں: اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جبتم دین کے معاملات اس طرح کھول دوگے جیسے کوئی (بدکار)عورت اپنی شرمگاہ کو (ہرآنے والے کے لئے ) کھول کر رکھتی ہے۔

8418 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا اللهُ عَنُهُ : " كَيْفَ اَنْتُمُ إِذَا السَّلُتِ بُنِ بَهُرَامَ، عَنُ مُنْذِرِ بُنِ هَوْ ذَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنُهُ: " كَيْفَ اَنْتُمُ إِذَا السَّلُتِ بُنِ بَهُرَامَ ، عَنُ مُنْ يَأْتِيهَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلَ: قَبَّحَ اللهُ الْعَاجِزَ، قَالَ: بَلُ اللهُ الْعَاجِزَ، قَالَ: بَلُ الْحُرَّتَ مَنْ يَأْتِيهَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلَ: قَبَّحَ اللهُ الْعَاجِزَ، قَالَ: بَلُ الْمُحْتَ انْتَ

هلذَانِ الْحَدِيثَانِ صَحِينَحَا الْإِسْنَادَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8418 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ﴿ اُلْمَا فَرَمَاتِ مِیں: اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم دین کے معاملہ میں اس قدرزم موجاؤگے جیسے کوئی (بدکار)عورت اپنی شرمگاہ کے بارے میں نرم ہوتی ہے ، وہ کسی کوبھی اپنی شرمگاہ استعال کرنے سے منع منبیس کرتی ۔ ایک آدمی نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کا براکرے جواس سے بھی عاجز ہو، آپ نے فرمایا: بلکہ تمہارا برا کیاجا۔ ئے۔

🕀 🕄 بد دونوں حدیثیں صحیح الاسناد ہیں ، کیکن امام بخاری مینید اور امام مسلم مینید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8419 – اَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَمْرٍو، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى اَصْبَحْتُ ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " قَالُوا: طَلَعَ الْكُوْكَبُ ذُو الذَّنبِ، فَخَشِيتُ اَنُ يَكُوْنَ الدَّجَالُ قَدُ طَرَقَ

عنى حبوت ، كنت رقم ، كان سور الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . غَيْرَ آنَّهُ عَلَى خِلَافِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَاَنَّ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . غَيْرَ آنَّهُ عَلَى خِلَافِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَاَنَّ آيَةَ الدَّجَالَ قَدُ مَضَى

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8419 - على شرط البخاري ومسلم

ابن ابی ملید فرماتے ہیں؛ میں ایک دن صبح سورے حضرت عبداللد بن عباس و اس کیا، حضرت عبداللد بن عباس و استارہ طلوع ہو چکا ہے، بن عباس و استارہ طلوع ہو چکا ہے،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# مجھے بیدڈرتھا کہ کہیں وجال نازل نہ ہوجائے۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8420 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ فَي فرماتے ہیں: دجال کی کچھ مشہورنشانیاں ہیں، جب چشمے برباد ہوجا کیں، دریا خشک ہوجا کیں، پھول مرجھاجا کیں، مذج او ہمدان عراق سے نکل جا کیں ، اور قشر ین میں چلے جا کیں، تو تم دجال کا انتظار کرو، وہ کسی بھی صبح یا شام میں ظاہر ہوجائے گا۔

الاستاد ہے اس کو تقل میں امام بخاری میں اور امام سلم میں اندا سے اس کو تقل نہیں کیا۔

8421 – الحُسَرَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحُاقَ، اَنْبَا عُبَيْدُ بُنِ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا اَبُو الْجُمَاهِ وَ بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بَنِ اَوْسٍ السَّدُوسِيّ، قَالَ: " اَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِرْبَالٌ – يَعْنِى الْقَمِيصَ – فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ قَدْ رَوَيْتَ عَنْهُمَا، وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِرْبَالٌ – يَعْنِى الْقَمِيصَ – فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ قَدْ رَوَيْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَيْتَ الْكُتُب، فَقَالَ: مِمَّنُ اَنْتُمْ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا مِنْ اَهُلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: وَتَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَوَيْتَ الْكُتُبُ وَنَ وَتُكَلِّبُونَ وَتُكَلِّبُونَ وَتُكَلِّبُونَ وَتُكُرِّبُونَ وَتَكُلِبُ عَلَيْكَ، وَلَا يَخُومُ وَنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ، وَلَا يَخُومُ وَنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَا يَعْرُونَ وَتُكُلِّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8421 - صحيح

﴿ ﴿ عَمروبن اوس سدوس بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص وَ اِللهِ کے پاس کیے ، انہوں نے دو قطری چا دریں زیب تن کی ہوئی تھیں ،سر پرعمامہ سجایا ہوا تھا ،قیص نہیں پہنی ہوئی تھی ،ہم نے ان سے کہا: آپ رسول الله سَالَ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں: ہم نے بتایا کہ ہم عراق سے آئے ہیں، عبداللہ بن عمرو ڈائوڈ نے کہا: اے عراقیو! تم لوگ جھوٹ ہو لتے ہو، اور دومروں کو حیثلاتے بھی ہو، اور تم ہنسی غداق کرتے ہو، میں نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم ، نہ ہم نے آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولا اور نہ ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں اور نہ ہم آپ سے غداق کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: بنی قنطو راء اور کرکی اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک ان کے گھوڑے ایلہ کے درختوں کے ساتھ نہیں با ندھے جا ئیں گے، ایلہ اور بھرہ کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ ہم نے کہا: ہم فرسخ ، آپ نے فر مایا: ان کی ایک تہائی قوم ان کہا: ہم فرسخ ، آپ نے فر مایا: ان کی ایک تہائی قوم ان سے ٹل جائے گی ، ایک تہائی کوفہ میں چلے جا ئیں گے اور ایک تہائی دیہاتوں میں چلے جا ئیں گے۔ پھر اہل کوفہ کی جانب پیغام تھیجیں گے ، تو وہاں کے ایک تہائی لوگ ان سے ٹل جائیں گے ، ایک تہائی دیہاتوں میں چلے جائیں گے اور ایک تہائی شام میں چلے جائیں گے اور ایک تہائی کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: جب زمین پر بچوں کی حکومتیں آجائیں گی۔ میں چلے جائیں گیا۔

8422 - آخبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِى بُنِ عَبْدِ الْصَنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْمُوعِيةِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَاَدْرَكُتُ عُبَادَةَ بُنِ الشَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَاَدْرَكُتُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَاَدْرَكُتُ عُبَادَةَ بُنِ الشَّاعِينِ اللَّهُ عَنْهُ، فَاَخْبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ عُمَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يُجْلِسُهُ: "اللَّهُ حَكَمُ قِسَطٍ بَسُلُ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَاخْبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ عُمَيْرَةَ انَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يُجْلِسُهُ: "اللَّهُ حَكَمُ قِسَطٍ بَسُارَكَ اسْمُهُ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ، إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنَا يَكُثُرُ فِيهُا الْمَالُ، ويُفْتَحُ فِيهَا الْقُرُآنُ تَتَى يَاخُذَهُ الرَّجُلُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمُلُومُ وَلَكُ اللَّهُ وَالْعَيْمُ وَالْكَبِيرُ، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ الْ يَقُولُ الْقُرُآنُ فَيَقُولُ: قَرَاتُ الْقُرُآنَ فَمَا لِلنَّاسِ لَا يَتَعْمَ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْعَيْمُ وَالْمُعِيرُ وَالْكِيدِ، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ اللَّهُ مَا الْمَلَى وَلَيْهُ عَيْرَهُ فَيَكُمُ وَالْعَيْمُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالَّ اللَّهُ وَالْمَوْلُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى فَى الْمَعْمُ وَالْمُ الْمَعْمُ وَلِي وَمَا يُسْمَعُهُ فَإِنَّ عَلَى الْمَعْمُ وَلَى عَلَى الْمَعْمُ وَلَى عَلَى الْمَعْمُ وَلَى عَلَى الْمَعْمُ وَلَى السَمِعْتَهُ فَلْتَ: مَا هَذَا؟ وَلا يُنْبَعُكُ وَلِكَ عَنْهُ وَلَاكَ عَلَى الْمَعْمُ فَإِنَّ عَلَى الْمَعْمُ وَإِنَّ الشَّهُ لَعَلَى الْمُعَلِّى الْمَعْمُ وَالَى الْمُعَلِّى الْمُعْمُ وَالْمُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمَعْمُ فَإِنَّ عَلَى الْمُولِى عَلَى الْمَعْمُ وَالْمَالِلَةَ وَلَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُعُلِى عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْمُ وَالْمَاعِلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْمُ وَلَى السَعْمُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْمُولُ وَالْمُ وَلِكَ عَنْهُ وَالْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْمُ وَلَى الْمُعْمُولُ وَالْمُعُلِى الْمُعْمُولُ وَالْمُولِى عَلَى الْمُولِى الْمُولِلِ عَلَى اللَّالِ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعَلِي

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8422 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ابوادرلیس خولانی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابوالدرداء کو پایا ہے، ان سے احادیث بھی لی ہیں، میں نے حضرت عبادہ بن صامت ﴿ الله کُولا کَی ہیں ، اور میں حضرت معاذبین جبل ﴿ الله عَلَيْ سِن مِی اور الله عَلَيْ مِی ، اور الله علی ہیں ، اور میں حضرت معاذبین جبل ﴿ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ مِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ الله و برابين سے مزين متنوع و منفود كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

،قرآن کھل جائے گاختی کہ ہر مرد ،عورت ،آزاد،غلام ،چھوٹے اور ہڑے کے پاس قرآن ہوگا، ایک آدی قرآن پڑھے گااور
کہے گا: میں نے قرآن پڑھا ہے ،لوگ میری اتباع کیوں نہیں کرتے ؟ حالانکہ میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر بیلوگ میری اتباع
اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک میں قرآن سے ہٹ کران کے لئے کوئی نئی چیز ایجاد نہ کردوں۔ تم اس سے بھی بچنا
اوراس کی بدعت سے بھی بچنا، اس لئے اس نے جو چیز اپنی طرف سے گھڑی ہوگی وہ گراہی ہوگی، اور عیم کی غلطی سے بھی بچو،
کونکہ کئی مرتبہ شیطان عکیم کی زبان پر گمراہی ڈال ویتا ہے ، اور منافق کی زبان پر کلمہ حق کا القاء کردیتا ہے ،ہم نے کہا: آپ کو
کیسے پتا (اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کر ہے ) کہ منافق کلمہ حق کی تلقین کر سے گااور شیطان علیم کی زبان پر گمراہی جاری کردیگا، آپ
نے فرمایا: علیم کی غیر واضح مہم باتوں سے بچنا جن کوئن کرتم ہید پوچھنے پر مجبور ہوجاؤ کہتم کیا کہدر ہے ہو؟ اور وہ تہم ہیں اس بات
پر خبر دار بھی نہیں کر سے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لے اور حق بات کی طرف لوٹ آئے ، تب اس کی بات
من لینا کیونکہ حق بات کا پناایک نور ہوتا ہے۔

اللَّبَّادُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثِني اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثِنِي ٱبُو قَبِيلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْرِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْآنْدَلُسِ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْعُرُفِ يَجْمَعُ مِنْ قَبَائِلِ الشِّرُكِ جَــمْعًا عَظِيمًاء يَعْرِفُ مَنْ بِالْاَنْدَلُسِ اَنْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ، فَيَهْرُبُ اَهْلُ الْقُوَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي السُّفُنِ، فَيُجِيزُوْنَ اِللِّي طَنُجَةَ وَيَبْقَى ضَعَفَةُ النَّاسِ وَجَمَاعَتُهُمْ، لَيْسَ لَهُمْ سُفُنٌ يُجِيزُوْنَ عَلَيْهَا، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَّا وَيَعْبُرُ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ، فَيُجِزِ الْوَعْلُ لَا يُغَطِّي الْمَاءُ اَظْلَافَهُ، فَيَرَاهُ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: الْوَعْلُ الْوَعْلُ اتَّبِعُوهُ، فَيُجِيزُ النَّاسُ عَـلَى آثَوِهِ كُلُّهُمْ، ثُمَّ يَصِيرُ الْبَحْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَيُجِيزُ الْعَدُوُّ فِي الْمَرَاكِبِ، فَإِذَا حَسَّ بِهِمْ اَهُلُ الْإِفْرِيقِيَّةِ هَـرَبُـوا كُلُّهُـمُ مِـنُ إِفْرِيقِيَّةَ وَمَعَهُمْ مَنْ كَانَ بِالْآنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَدُحُلُوا الْفُسُطَاطَ، وَيُقْبِلُ ذَلِكَ الْعَـدُوُّ حَتَّى يَنْزِلُوا فِيمَا بَيْنَ مَرْيُوطَ إِلَى الْآهْرَامِ مَسِيْرَةَ حَمْسَةِ بُرُدٍ، فَيَمْلُاونَ مَا هُنَالِكَ شَرًّا، فَتَخُرُجُ إِلَيْهِمُ رَايَةُ الْـمُسْـلِـمِيـنَ عَـلَـى الْجِسْرِ، فَيَنْصُرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَهْزِمُونَهُمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ إلى الولَبَةَ مَسِيْرَةَ عَشْرِ لَيَالِ، وَيَسْتَوُقِدُ آهُلُ الْفُسْطَاطِ بِعَجَلِهِمْ وَآدَاتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، وَيَنْفَلِتُ ذُو الْعُرُفِ مِنَ الْقَتْلِ وَمَعَهُ كِتَابٌ لَا يَنْظُرُ فِيلِه إِلَّا وَهُـوَ مُـنْهَزِمٌ، فَيَجِدُ فِيْهِ ذِكُرَ الْإِسْلَامِ، وَانَّهُ يُؤْمَرُ فِيْهِ بِالدُّخُولِ فِي السَّلَمِ، فَيَسْالُ الْاَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنُ آجَابَهُ إِلَى أَلِاسًلامِ مِنْ اَصْحَابِهِ الَّذِينَ اَقْبَلُوا مَعَهُ، فَيُسْلِمُ فَيَصِيرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَأْتِي الْعَامُ الثَّانِي رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهُ آسِيسُ، وَقَدْ جَمَعَ جَمْعًا عَظِيمًا فَيَهُرُبُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ مِنْ آسُوانَ، حَتَّى لَا يَبْقَى بِهَا وَلَا فِيْهَا دُونَهَا آحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا دَخَلَ الْفُسْطَاطَ، فَيَنْزِلُ آسِيسُ بِجَيْشِهِ مَنْف، وَهُوَ عَلَى رَأْسِ بَرَيْدٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ، فَتَخُرُ جُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحِسْرِ فَيَنْصُرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ، حَتَّى محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُبَاعَ الْإَسُودُ بِعَبَاءَ قِ

هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ مَوْقُوفُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَهُوَ اَصُلٌ فِي مَعْرِفَةِ وُقُوعِ الْفِتَنِ بِمِصْرَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَمَنْفُ: هُوَ الَّذِى يَقُولُ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللهُ فِيْهِ:

(البحر المجتث)

بِعَيْنِ شَـمْـسِ وَمَنْف فَـلَـمُ يُحِبُنِــيُ بِحَـرُف

سَسَالُتُ آمُسِسِ قُصُورًا عَسْ آهُسِلِهَسا آيُسنَ حَلُّوا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8423 - ليس على شرطهما

💠 💠 حضرت عبداللد بن عمرو بن العاص بي في فرمات بين كها ندلس مين مسلمانون كان و والعرف ' نامي ايك دشمن بوگا، وه مشرکوں کے قبیلوں کو جمع کر کے ایک بہت بر الشکر جرار تیار کرلے گا، اندلس کے لوگ سمجھیں سے کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، مسلمان طاقتور لوگ ستیوں میں بھاگ جائیں گے اور (بحر) طنجہ (عرب کی آبادی جہال ختم ہوتی ہے وہاں سے مشرق کی جانب کاعلاقہ ہے) کی طرف نکل جائیں گے۔ اور کمزوروناتواں لوگ اوران کی جماعت باتی رہ جائے گی، ان کے یاس کشتیال بھی نہیں ہول گی جن برسوار ہوکر وہ چلے جائیں، اللہ تعالی ان کے لئے ایک پہاڑی برا بھیجے گا، وہ دریا پر اس طرح چلے گا کہ اس کے کھر بھی یانی میں نہیں ڈوبیں گے ،لوگ کہیں گے ، بحرا ہے بحرا ، اس کے بیچھے چلو ، چنانچہ لوگ اس کے بیچھے چل یڑیں گے ، پھر سمندرا پنی سابقہ کیفیت پر آجائے گا، دشمن اپنے گھوڑوں پر سوار ہوکران کے تعاقب میں نکلیں گے ، جب اہل افریقہ محسوس کریں گے توبیسب لوگ بھی افریقہ سے بھاگ ٹکلیں گے اوران کے ساتھ اندلس میں بیچے ہوئے مسلمان بھی ہوں گے۔ حتیٰ کہ بدلوگ مصرمیں داخل ہوں سے ، اور بدر شمن کے مقابلے میں ہوں گے۔ حتیٰ کہ بدلوگ مربوط سے اہرام کی جانب یا نج برید کی مسافت پر بڑاؤ ڈالیں گے روہاں پر بہت شر پھیلائیں گے ، وہاں پر ان کی جانب ایک مسلمان لشکریل پر حمله آور ہوگا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے خلاف فتح دیگا، شمنوں کوشکست کا سامنا کرنا پڑے گا، بیلوگ ان کو مارتے مارتے ، ولبہ کی جانب دس راتوں کی مسافت تک دھلیل کرلے جائیں گے ، خیموں والے لوگ ان کے بچھڑوں اوران کی ہانڈیوں کوسات سال تک استعال کریں گے۔ اور ذوالعرف قتل سے بھاگ جائے گا۔ اور جان بچانے میں کامیاب ہوجائے گا،اس کے ساتھ كتاب موكى كيكن وه اس كو د كيينيس سكے گا۔ اوروه فكست خورده موكا۔ وه اس كتاب ميں اسلام كا ذكر يائے گا، اوراس ميں اس کے لئے مشورہ ہوگا کہ وہ اسلام میں داخل ہوجائے ، وہ اپنی جان پرامان طلب کرے گا،اوراپنے ساتھ آنے والے لوگوں کے لئے بھی امان طلب کرے گا، پھر وہ مسلمان ہوجائے گا پھرا گلے سال حبشہ کا ایک اسیس نام آ دمی آئے گا، وہ بہت بزالشکر جمع کرے گا،مسلمان اس کی کثرت دیکھ کرغز دہ ہوکر بھاگ جائیں گے ،حتیٰ کہ وہاں پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچے گا،سب خیموں میں حصب سے ہوں گے ، اسیس اینے اشکر کے ساتھ معن میں اترے گا، وہ ابھی خیموں سے ایک برید کی مسافت دور ہوگا، ان کی جانب بھی بل برمسلمانوں کا ایک شکر نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح ونفرت سے نوازے گا، بیلوگ ان کوقل کریں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ے ،ان کوقیدی بنا کیں مے حتی کھبٹی کواس کے جے سمیت بیچا جائے گا۔

ﷺ بیر مدیث امام بخاری مینید اورام مسلم بینید کے معیار کے مطابق سیح موتوف الاسناد ہے، اور بیفتوں کے وقوع پذیر م مونے کے سلسلے میں اصل ہے۔ لیکن شیخین بینیکی اس کوقل نہیں کیا۔ اوراس حدیث میں جومعت کالفظ آیا اس کے بارے میں منصورالفقیہ فرماتے ہیں:

گزشتہ کل میں نے محلات سے پوچھا، سورج کی دھوپ میں اور منٹ میں رہنے والوں کے بارے میں کہ وہ کہاں کوچ کر گئے ہیں الیکن اس نے مجھے ایک حرف بھی جواب نہیں دیا۔

8424 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفُيانَ، عَنُ الْحُسَيْنِ، بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ بَشِيرٍ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ: اَتَى رَجُلْ فَنَادَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَاكَبَّ سُفُيانَ، عَنْ اَبِعَ جُمِدِ الرَّحْمَنِ مَتَى اَضَلَّ، وَآنَا اَعْلَمُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتُ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ إِذَا اَطَعْتَهُمُ اَدْخَلُوكَ النَّارَ، وَإِذَا عَصَيْتَهُمُ قَتَلُوكَ النَّارَ عَصَيْتَهُمُ قَتَلُوكَ

وَهٰذَا مَوْقُوثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ." قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ: هٰذِهِ آحَادِيْتُ ذَكَرَهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ فِي الْمَلاحِمِ، وَعَلَوْتُ فِيْهَا فَآخُرَجُتُهَا، وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ مَسَانِيدَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8424 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن بشير الانصارى وَلَا تَعْنَفر مات مِينَ: ايك آدى آيا اور حضرت عبدالله بن مسعود وَلَا تَعْنَ كوآواز دِ عَلَى الله عن الله بن مسعود وَلَا تَعْنَ كَوْ الله عَلَى الله عَلَى الله بن مسعود وَلَا تَعْنَا نِ عَلَى الله بن مسعود وَلَا تَعْنَا نَ مِن الله بن مسعود وَلَا تَعْنَا نَ فَر مانى فر مانى: جب تير او بر ايسے حكمران آجا كيں گے كه اگرتوان كى اطاعت كر نے تو دوزخ ميں جائے ، اوراگر توان كى نافر مانى كر نے تو وہ تجھے قبل كرديں ۔

السنادب كين المسلم المس

امام حاکم کہتے ہیں: ان احادیث کوعبداللہ بن وہب نے ملاح میں ذکر کیا ہے، ان احادیث میں میری سند عالی ہے،اس لئے میں نے ان کو پہیں نقل کردیا، اگر چہ بید مندنہیں ہیں۔

8425 – حَلَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُسُ صَـالِحٍ، عَـنُ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيّ، قَالَ: إِذَا رَايَتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَاهْلِ بَيْتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسُطَنُطِيْنِيَّةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8425 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا بعضرت ابوثعلبه هنی را الوثور ماتے ہیں: جبتم ملک شام کو ایک آدمی اوراس کے خاندان کا دستر خوان دیکھے تواس

وقت قطنطنیہ فتح ہوجائے گا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 8426 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحُرٌ، ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ، وَآبِى الزَّاهِرِيَّةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ، وَآبِى الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: " إِنَّ الْمَعَاقِلَ ثَلَاثَةٌ: فَمَعْقِلُ النَّاسِ يَوْمَ الْمَلَاحِمِ بِدِمَشُقَ، وَمَعْقِلُ النَّاسِ يَوُمَ الدَّجَالِ نَهُرُ آبِيُ قَطُرَسٍ، يَمُرُقُ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ: بَيْتُ الْمَقُدِسِ، وَمَعْقِلُهُمْ يَوْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بِطُورٍ سَيْنَاءَ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)8426 - منقطع

﴿ ﴿ حضرت كعب رَفِي عَنْ مِن عَلَى عَنِي مِن جَائِ بِنَاه تَين مِن مِن جَنُلُوں كے زمانے ميں لوگوں كى بِناه گا'' دُمثق'' ہوگى ،اور دچال كے خروج كے وقت لوگوں كى بناه گاہ'' ابوقطرس'' كى نہر ہے،لوگ وہاں سے گزریں گے ،اوركہیں گے بیت المقدس۔ اور یا جوج و ماجوج كے فقت ''طور سیناء''لوگوں كى جائے بناہ ہوگی۔

8427 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحُرٌ، ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنَ فَكُو بَنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا خُيِّرْتُمُ بَيْنَ الْاَرْضِينَ، فَلَا تَخْتَارُوا اَرْمِينِيَةَ، فَإِنَّ فِيهَا قِطْعَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8427 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوالدرداء ﴿ ثَاثِينَا فرماتے ہیں: جب حمہیں دوییں سے ایک ملک اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے توارمینیہ کو منتخب مت کرنا ، کیونکہ وہاں پرایک قطعہ زمین ایبا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہوتا ہے۔

8428 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحُرٌ، ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: وَاَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَمُرٍو، عَنُ عَبُدِ السَّحُمَٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ كَعُبٍ، قَالَ: الْجَزِيرَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخُرَبَ اَرُمِينِيَةُ، وَمِصُرُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخُرَبَ مِصْرُ، وَلَا تَكُونُ الْمَلْحَمَةُ حَتَّى الْخَرَابِ حَتَّى تَخُرَبَ مِصْرُ، وَلَا تَكُونُ الْمَلْحَمَةُ حَتَّى تَخُرَبَ الْكَوْفَةُ، وَلَا تُفْتَحَ مَدِينَةُ الْكُفُو

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8428 - منقطع واه

ا جہ حضرت کعب رہاؤہیں ہوتا، مصر محفوظ رہے ہیں: جزیرہ خرابی سے امن میں ہے جب تک کہ ارمینیہ برباؤہیں ہوتا، مصر محفوظ رہے گاجب تک جزیرہ برباؤہیں ہوتا۔ اور کوفہ محفوظ ہے ، جب تک مصر برباؤہیں ہوتا۔ اور جنگیں نہیں ہوں گی جب تک کوفہ برباؤہیں ہوگا۔ کفر کا شہر فتح نہیں ہوگا۔ کفر کا شہر فتح نہیں ہوگا۔ کفر کا شہر فتح نہیں ہوگا۔ محرکا شہر فتح نہیں ہوگا۔

8429 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحُرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ سَعِيدٍ، وَكَانَ يَقُولُ: وَلَدَ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَلَاثَةً سَامٌ، وَحَامَ، وَيَافِثَ، فَوَلَدَ سَامُ السَّعِيدِ بُنِ الْمُسَودَانَ وَالْمَرْبَرَ وَالْقِبُطَ، وَوَلَدَ يَافِثُ التُّرُكَ السُّودَانَ وَالْمَرْبَرَ وَالْقِبُطَ، وَوَلَدَ يَافِثُ التُّرُكَ وَالصَّقَالِبَةَ وَيَاجُوجَ وَمَا جُوجَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8429 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعید بن مستب رفی این میں خیر ہی تھے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ،سام ،حام اور یافث تھے ،سام نے عرب ، فارس اور روم کو جنا ، ان تینوں میں خیر ہی خیر ہی خیر ہے۔ حام نے سوڈ ان ، بر بر اور قبط جنا ،اور یافث کے ہاں ترک ،صقالیہ اور باجوج و ماجوج بیدا ہوئے۔

8430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ كَعْبٍ، قَالَ: لَا تَكُونُ الْمَلَاحِمُ إِلَّا عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِنْ آلِ هِرَقُلَ الرَّابِعِ - اَوِ الْحَامِسِ - يُقَالُ لَهُ طَيَّارَةُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8430 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضِرَتُ كَعَبِ رُنَّ وَمُ اللّهِ لَا يَرُوتُ مِنْ الْبَحُورُ ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنُ صَفُوانَ بْنِ عَمْرٍ و ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَرْيَسَم ، مَوْلَى اَبِى هُرَيُرَة ، يَقُولُ : مَرَّ اَبُو هُرَيْرَة بِمَرُوانَ وَهُوَ يَبْنِى دَارَهُ الَّتِى وَسَطَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : سَمِعَ اَبَا مَرْيَسَم ، مَوْلَى اَبِى هُرَيُرَة ، يَقُولُ : مَرَّ اَبُو هُرَيْرة بِمَرُوانَ وَهُو يَبْنِى دَارَهُ الَّتِى وَسَطَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَصَلَا اللّهُ مَوْلُوا بَعِيدًا ، وَمُوتُوا قَرِيبًا ، فَقَالَ مَرُوانُ : إِنَّ اَبَا هُرَيْرة بَعْمُ اللّهُ مَوْلُوا بَعِيدًا وَمُوتُوا قَرِيبًا عَمُولُ نَ الْبَاهُ مُرَيْرة ؟ قَالَ : قُلْتُ : ابْنُوا شَدِيدًا وَآمِلُوا بَعِيدًا وَمُوتُوا قَرِيبًا مَعْشَرَ يُحَدِّبُ الْعُمْالُ ، فَمَاذَا تَقُولُ لَهُمْ يَا اَبَا هُرَيْرة ؟ قَالَ : قُلْتُ : ابْنُوا شَدِيدًا وَآمِلُوا بَعِيدًا وَمُوتُوا قَرِيبًا يَا مَعْشَرَ يُحَدِّبُ الْعُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ يَوْمُ الْيُومُ الْيَوْمُ الْيُومُ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الْيُومُ الْيَوْمُ الْيُومُ الْيَوْمُ الْيُومُ الْقَيَامَةِ اللّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْكُولُ اللّهُ لَا يَرْتَفِعُ مِنْكُمُ رَجُلٌ دَرَجَةً إِلّا وَضَعَهُ اللّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الللهُ اللّهُ اللهُ ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8431 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ وه مدینه کورمیان میں اپناکل بنوار ہاتھا، آپ فرماتے ہیں: میں اس کے پاس بیٹھ گیا، مزدورکام کررہے تھے، حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹؤ نے کے درمیان میں اپناکل بنوار ہاتھا، آپ فرماتے ہیں: میں اس کے پاس بیٹھ گیا، مزدورکام کررہے تھے، حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹؤ نے ان سے کہا: مضبوط عمارت بناؤ، دورکی امید رکھو، اور بہت جلد مرجاؤ، مروان نے کہا: ابوہریرہ مزدوروں کو حدیثیں سنار ہاہے، اے ابوہریرہ تم ان کوکیا کہدرہے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں ان کوکہدرہا ہوں: اے معشر قریش کی مضبوط بناؤ، امیدیں دوردور کی رکھو، اورمرجلدی جاؤ۔ آپ نے یہ بات تین مرتبد دہرائی، پھر فرمایا: تم یا دکرو، تم کل کیسے تھے اورتم آج کیے ہو چکے ہو؟ تم اپنے غلاموں فارس اورروم کی خدمیں کررہے ہو،میدے کی روٹی کھاؤ، چربی والا گوشت کھاؤ، تم ایک دوسرے کونہیں کھاؤگ۔ اورترکی گھوڑے کی طرح بھا گتے مت پھرو، تم آج چھوٹے رہو،کل بڑے ہوجاؤگ، اللہ کی قسم! تم دنیا میں جتنے درجے بلند اورترکی گھوڑے کی طرح بھا گتے مت پھرو، تم آج چھوٹے رہو،کل بڑے ہوجاؤگ، اللہ کی قسم! تم دنیا میں جتنے درجے بلند

8432 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفَیَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ اَبِی قَلابَةَ، عَنْ اَبِی اَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سُفَیَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ اَبِی قَلابَةَ، عَنْ اَبِی اَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سُفَیَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّانِ وبرابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْتِبَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاقَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيْفَةَ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمُ، ثُمَّ تَطُلُعُ الرَّايَّاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُوقِ فَيُقَاتِلُونَكُمْ قِتَالًا لَمْ يُقَاتِلُهُ قَوْمٌ - ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ - إِذَا رَايَتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُوًا عَلَى النَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهُدِيُّ

هاذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8432 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ثوبان مُنْ الْمُؤفر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَنَا اللّهِ عَنَا اللّه عَنَا آدی لایں گے،

تینوں ہی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے ، لیکن وہ خزانہ کسی ایک کے بھی ہاتھ نہیں آئے گا، پھر مشرق کی جانب سے کالے جسنڈ ب

نمودار ہوں گے ، وہ تمہارے ساتھ الی جنگ کریں گے بھی کسی قوم نے الی جنگ نہیں کی ہوگی ، پھر پچھ چیزوں کا مزید ذکر کیا

پھر فر مایا: جب تم اس کود کیھو تو اس کی بیعت کراو، اگر چہ تمہیں برف پر چونڑوں کے بل گھسٹ کر ہی جانا پڑے ، کیونکہ وہ اللّه کا
خلفہ مہدی ہوگا۔

﴿ ﴿ ﴿ لَهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلْ آخِذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ - اَوْ قَالَ: بِرَسَنِ فَرَسِهِ اللهِ اللهِ يُخِيفُهُمُ وَيُخِيفُونَهُ ، اَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ ، اَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ اللهِ اللهِ يَخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ ، اَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8433 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس الله فرماتے ہیں که رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ نے ارشاد فرمایا: فتنوں کے زمانے میں سب سے اچھا وہ شخص ہوگا جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہوگا، وہ ان کوڈرار ہا ہوگا اوروہ اس کو ڈرار ہے ہوں گے، یاوہ شخص جو جنگل میں الگ تصلگ ہوکرا پنے او پر اللہ تعالیٰ کے حقوق پوراکرنے مین مصروف ہوگا۔

وَ وَهُ يَهُ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهُ مِنْ دَارِمٍ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ 8434 – آخُبَرَنِي ٱبُو بَكُو بُنُ دَارِمٍ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ 8434 – آخُبَرَنِي ٱبُو بَكُو بُنُ دَارِمٍ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا حَنَانُ بُنُ سُدَيْرٍ، عَنْ عَمُو و بْنِ قَيْسِ الْمُلَاثِيّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ فَيْسِ، وَعَبِيلَدَةَ السَّلُمَ الِنِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: اتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ اللّهُ مَنْ شَيْءٍ إِلّا الْحُبَرَنَا بِهِ، وَلَا سَكَتُنَا إِلّا وَمَنَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَرْفَ السُّرُورُ فِي وَجُهِهِ، فَمَا سَالُنَاهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا اَخْبَرَنَا بِهِ، وَلَا سَكَتُنَا إِلَّا وَبَايَنَ مَنْ مُنْ مُنْ فَيَاهُ، فَقُلْنَا: يَا الْتُعَرِّمُ فَيْ وَلَيْ مَنْ مُنْ مُنْ فَيْ وَمُنْ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَلَمَّا رَآهُمُ الْتَزَمَهُمُ وَانُهُمَلَتُ عَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا مَعْبَهُ وَاللّهِ مَالِلَهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونَ مِن مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُعُمُولًا وَبِرَاقِي سَعِ مِنْ مِنْ مَنُوع و منفود كتب بر مشتمل مفت آن لائن مكتب محكم دلائل و برائِين سَعِ مِن متنوع و منفود كتب بر مشتمل مفت آن لائن مكتب

رَسُولَ اللهِ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْنًا نَكُرَهُهُ، فَقَالَ: إِنَّا آهُلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْاحِرَةَ عَلَى الدُّنيَا، وَإِنَّهُ سَيَسُلُقَى آهُلُ بَيْتِي اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْاحِرَةَ عَلَى الدُّنيَا، وَإِنَّهُ الْمَعْرُقِ، فَيَسَالُونَ فَي الْمَشْرِقِ، فَيَسَالُونَهُ فَلَا يُعْطُونَهُ، ثُمَّ يَسْأَلُونَهُ فَلَا يُعْطُونَهُ، فَي فَلَا يُعْطُونَهُ، فَي مُلِكُ اللهُ فَلَا يُعْطُونَهُ، فَي اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الله

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8434 - هذا موضوع

﴿ ﴿ حَضِرَت عبدالله بن مسعود وَلَا لَيْوَافر ماتے ہيں: ہم رسول الله تَالَيْقَام کے کاشانہ اقد س پر گئے ، آپ تَالَيْقام بہت خوش ہماری طرف تشریف لائے ، آپ کے چہرے پر خوش کے آثار بالکل نمایاں تھے ، ہم نے حضور مَنْلَیْقام ہے کہر ہمی نہیں پوچھا، بلکہ آپ تَلَیْقام نے نووہ ہم سے بات کرنا شروع فرمادی ، ای اثناء میں بنی ہاشم کے پھونو جوان وہاں سے گزرے ، ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین وجھ بھی تھے ، جب حضور مَنَالَیْقام نے ان کو دیکھاتو ان کو این ساتھ لیٹالیا اور آپ کی آئیسی نم ہوگئیں ، ہم نے عرض کیا: یارسول الله مُنالیقا ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثاد و کھر ہے ہیں ، آپ مَنالیقا ہم آئیل ہو کہ فرمایا: ہم اہل ہو گئیں ، ہم نے عرض کیا: یارسول الله مُنالیقا ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثاد و کھر ہے ہیں ، آپ مَنالیقا ہم آئیل ہو کہ میں اور تقریق ، میرے ایل بیت کو شہروں سے جلاوطنی اور تقریق ، کاسامنا ہوگا ، حتی کہ مشرق کی جانب سے کا لے جھنڈوں والی ہماعت نمودار ہوگی ، وہ حق مائیس کے لیکن ان کو حق نہیں ویا جائے گا ، وہ پھر مائیس گے ، لیکن پھر بھی نہیں ویا جائے گا ، پھر وہ جہاد شروع کا ، وہ پھر مائیس گے ، لیکن پھر بھی نہیں ویا جائے گا ، وہ پھر مائیس گے ، لیکن پھر بھی نہیں ویا جائے گا ، پھر وہ جہاد شروع کو جو جو اپنا تو اس کو بائے کہ ان کو بائے ، یا تہماری نسلوں میں کوئی ان کو بائے تو اس کو جو خشر ہوں گا ہو کہر سے اہل بیت کے مائیس ہوگا ، وہ فر میں گروں ہوگا ، وہ کی میر کے اللہ بیت کے میں کہ بھر کی کوئی وہ وہ کی کانام (وہی ہوگا بو) میر میر کے اللہ کانام (وہی ہوگا بو) میر میر کانام ہوگا ، وہ زمین کو عدل وانساف سے ہمرد کا ، جس کے والد کانام (وہی ہوگا بو ) میر خوالد کانام ہوگا ، وہ زمین کو عدل وانساف سے ہمرد کی ہوگا ۔ کے والد کانام کہ اس کے آئے سے بھری کو ہوگا ۔

8435 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا اللهُ عَنُهُ، قَالَ: اَتَنْكُمُ الْفِتْنَةُ تَرُمِي بِالرَّضَفِ، سُفُيَانُ، عَنِ الْآهُ عَنُهُ، قَالَ: اَتَنْكُمُ الْفِتْنَةُ تَرُمِي بِالرَّضَفِ، اَتَنْكُمُ الْفِتْنَةُ السَّوْدَاءُ الْمُظُلِمَةُ، إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَّاتٌ وَنَقَفَاتٌ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَنْ يَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَنْهُ الْفِتْنَةُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8435 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ڈاٹٹوفر ماتے ہیں: تمہارے پاس ایک فتنہ آئے گا، جس میں سنگ باری ہوگی ، پھر تمہارے پاس ایک کالا سیاہ فتنہ آئے گا، فتنوں میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہیں گے، ان کے وقفوں میں جومرسکتا ہو، وہ مرجائے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم مُراتند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8436 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عُمْمَانَ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عُمْمَانَ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَكُونُ فِتُنَةٌ يَقُتَتِلُونَ عَلَيْهَا عَلَى دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ، قَتَلَاهَا فِي النَّارِ

ِ هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8436 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ النَّیْوَ فَر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلِیْمُ نے ارشاد فر مایا: ایسا فتنہ ہوگا ،لوگ اس میں زمانہ جاہلیت کے دعوں کی طرح دعوی پر قبال کریں گے ،اس کے مقتولین سب دوزخی ہوں گے۔

الله المام بخارى مُناتِهُ اورامام مسلم مُناتِهُ كِ معيار كِ مطابق صحيح بهايكن شيخين مُناتِهُ في اس كوفل نهيس كيا-

8437 – آخُبَسَرَنِي مُسَحَسَّدُ بُنِّ عَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، آنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ٱنْبَا مَعْمَرٌ، عَنُ آبِي خُثَيْمٍ، عَنُ نَافِعٍ بُنِ سَرُجِسَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، ٱظَلَّتُكُمْ فِتْنَةٌ كَقِطَعِ اللَّيُلِ الْمُظُّلِمِ، إِنَّمَا خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا – آوُ قَالَ: مِنْهَا – صَاحِبُ شَاءٍ يَاكُلُ مِنُ رَسَلِ غَنَمِهِ، ٱوُ رَجُلٌ وَرَاءَ الدَّرُبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَاكُلُ مِنْ سَيْفِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وُلِا ﷺ نے فرمایا: اے اُوگو! تم پر تاریک رات کے اندھیروں کی مثل فتنے آئیں گے ،ان میں اچھا کمری کا وہ مالک ہوگا، جواپی کمری کے دودھ وغیرہ پر گزارا کرتا ہوگا، یاوہ شخص جو دور درازے بیچھے اپنے گھوڑے کی لگام کپڑے ہوئے ہوگا، اپنی تلوار پر گزارا کرتا ہوگا۔

😂 🕄 پی حدیث محیح الا سنا د ہے کیکن امام بخاری رئینیہ اور امام مسلم رئینائیہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8438 – آخُبَوزِنى الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى التّمِيمِيُّ، آنُبَا آبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بَنُ إِبُرَاهِيْمَ بَنِ حَيْدَرَ الْحِمْيَرِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ خَلِيْفَةَ، ثَنَا آبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا عُمَّرُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الْعَدَوِيُّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بَنِ قُرَّةَ، عَنُ آبِى الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ، عَنُ آبِى سَعِيدِ النَّحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْزِلُ بِأُمَّتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ بَلاءٌ شَدِيدٌ مِنُ سُلُطَانِهِمُ لَمُ يُسْمَعُ بَلاءٌ آشَدُ مِنْ الظُّلُمِ، فَيَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْزِلُ بِأُمَّتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ بَلاءٌ شَدِيدٌ مِنُ سُلُطَانِهِمُ لَمُ يُسْمَعُ بَلاءٌ آشَدُ مِنْ الظُّلُمِ، فَيَبْعَثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِى، فَيَمُلُا الْارْضُ جَوُرًا وَظُلُمًا، لا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلْجَأَّ يَلُمَا اللهُ مَنْ بَدُرِهَا شَيْئًا إِلَّا آخُرَجَتُهُ، وَلَا السَّمَاءُ وَسَاكِنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِى، فَيَمُلُا الْارْضَ قِسُطًا وَعَدُلًا، كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ الشَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْارْضِ، لَا تَدَّخِرُ الْارْضُ مِنْ بَذُرِهَا شَيْئًا إلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِدُرَارًا، يَعِيشُ فِيْهَا سَبْعَ مِنِينَ اوْ ثَمَان اوْ يُسْعَى، تَتَمَنَّى الْاحْمَاءُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِدُرَارًا، يَعِيشُ فِيْهَا سَبْعَ مِنِينَ اوْ ثَمَان اوْ يُسْعَى، تَتَمَنَّى الْاحْمَاءُ الْامُواتُ مَعْرَبِهُ مِنْ لَانُ مِعْتِهِ مِنْ لائن مِعْتِهِ مِنْ مِنْ مِتنوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ خَيْرِهِ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8438 - سنده مظلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری را است ہیں کہ نبی اکرم مَثَالِیَا است ہوی امت ہوں امت ہوں ہوگی ہوں کہ بادشاہوں کی جانب سے اتنی ہوی ہوں مصیبت بھی کسی نے نہیں سنی ہوگی ہوتی کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان پرتنگ ہوجائے گی ہوتی کہ روئے زمین ظلم وستم سے بھرجائے گی نظم سے بچنے کے لئے مومن کوکوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی ، ایسے حالات میں اللہ تعالی میری اولاد میں سے ایک آدمی بھیجے گاءوہ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ظلم وستم سے بھری ہوگی ، اُس پر آسان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی ، زمین اپنے مام خزانے اگل دے گی ، آسان بھی اُن پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، وہ آدمی ان میں سات ، یا آٹھ یا نو سال رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اہل زمین پر جو خیر نازل فرمائے گااس کود کھے کر زندہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے فوت شدہ لوگ آج زندہ ہوتے ۔ (اوران حالات کا نظارہ کرتے)

🟵 🟵 بیرحد پیٹ سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8439 – آخُبَرنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ الْمَحْوَدِي الْمَحْوُدِي بِمَرُّو، ثَنَا سَعِيدُ اِنُ مَسْعُودٍ، آنُبَا يَزِيدُ اِنُ مَسَعِيدٍ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَأْتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ جَدِعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْحَائِنُ، وَيُحَوَّنُ فِيْهَا الْآمِينُ، وَيُخَوِّنُ فِيْهَا الْآمِينُ، وَيُخَوِّنُ فِيْهَا الْآمِينُ، وَيُنْطِقُ فِيْهِمُ الرُّولِيْطَةُ قِيلٍ: يَا رَسُولُ اللهِ وَمَا الرُّولِيْطَةُ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ النَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِى آمُرِ الْعَامَةِ

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8439 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹونفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنٹیٹی نے ارشاد فر مایا: لوگوں پر پچھسال ایسے آئیس گے کہ اس میں حجوثے کوسپی قرار دیا جائے گا، اور امانتداروں کو خائن لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، اورامانتداروں کو خائن قرار دیا جائے گا، اوران میں رویبضہ باقیں کرے گا۔ آپ مُنٹیٹی سے پوچھا گیا: یارسول الله مُنٹیٹی ''رویبضہ''کس کو کہتے ہیں: آپ مُنٹیٹی نے فرمایا: خسیس قتم کے لوگ عوام الناس کے معاملات میں گفتگو کریں گے۔

8440 - آخُبَونَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُو نَصْرٍ آحُمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الشَّذُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا اَيُّوْبُ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عُمَيْرَةَ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا اَيُّوْبُ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عُمَيْرَةَ، عَنْ مُعَادِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

قَالَ: " تَكُونُ فِتُنَةٌ يَكُثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيْهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَقُرَآهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالرَّجُلُ وَالْمَمْرُاةُ، يَقُرَاهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَبَعُ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: وَاللّٰهِ لَاَقُرَآنَهُ عَلانِيَةً، ثُمَّ يَقُرَاهُ عَلانِيَةً فَلَا يُتَبَعُ عَلَيْهَا، فَيَتَسِجِدُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلامًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّ كُلَّ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةً "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8440 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ: وَلَمَّا مَرِضَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ مَرَضَهُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ كَانَ يُغْشَى عَلَيْهِ اَحْيَانًا، وَيُفِيقُ اَحْيَانًا، حَتَّى غُشِى عَلَيْهِ عَشْيَةً ظَنَنَا اللهِ لَهُ اللهِ كَا اللهُ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهُ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهِ كَا اللهُ كَا اللهِ كَا اللهُ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهُ كَا اللهِ كَا اللهُ كَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَا اللهِ اللهِ اللهُ كَا اللهُ الل

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت معاذ بن جبل و المنظور التي بين اليك اليافتذ آئے گاجس ميں مال بہت زيادہ ہوجائے گا، قرآن بہت كھولا جائے گا، حتىٰ كہمون ،منافق ، چھوٹا، بڑا، مرداور وورت سب قرآن پڑھيں گے ، ايك آدمى پوشيدہ طورقرآن پڑھے گا، كولا جائے گا، حتىٰ كہموں ،منافق ، چھوٹا، بڑا، مرداور وورت سب قرآن پڑھوں گا، چھروہ اس كواعلانيہ پڑھے گا، ليكن اس پراس كى چيروى نہيں كى جائے گا ، وہ ايك معجد بنائے گا، اوراليى با تيں گھڑے گاجونہ كتاب الله ميں ہوں گى اور نہ ہوں كى ادارت الله ميں موجود نہ ہوں گى ، ان سے خى كرر ہنا ، كونكہ ہروہ چيز جونى گھڑى جائے (جس كى اصل كتاب الله ميں موجود نہ ہو ) وہ گمرائى ہے۔

جب حضرت معافر ظائمًة مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان پر وقفے وقفے سے غثی طاری ہوتی تھی ، پھران پرغثی کا ایسادورہ پر اکہ ہم سمجھے کہ ان کی روح پرواز کرگئ ہے ، لیکن ان کو ایک بار پھرافاقہ ہوا ، اس وقت میں ان کے سامنے رور ہاتھا ، آپ نے فرمایا: روؤ مت ۔ کیونکہ علم اور ایمان ایک ہی جگہ ہوتے ہیں ، جو ان کو تلاش کرتا ہے وہ ان کو پالیتا ہے ، اس لئے اس کو وہاں تلاش کروجہاں حضرت ابراہیم علیہ نے تلاش کیا تھا ، انہوں نے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا ، اور آپنہیں جانتے تھے ، پھر انہوں نے بہ آیت بڑھی

إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيَهُدِين

اورمیرے بعد چارلوگوں کے پاس علم تلاش کرناوہ چارافرادیہ ہیں۔

○حضرت عبدالله بن مسعود (فأثغؤ ـ

Oحضرت عبدالله بن سلام فأثفؤ-

Oحضرت سلمان خاتفاً ـ

🔾 حضرت عويمر ابوالدرداء (لانفظ

کیم کی خطاہے اور منافق کے فیطے سے بچنا۔ میں نے کہا: مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کیم بھی خطا کر گیا ہے، آپ نے فرمایا: گمراہی کی بات شیطان کی آ دمی کی زبان پر جاری کردیتا ہے، بندہ نہ اس بات کو سنجالتا ہے اور نہ ہی وہ اس میں کوئی غور وفکر کرتا ہے، کیونکہ منافق بھی تچی بات کہد دیتا ہے، اس لئے تم علم لے لو، جہاں سے بھی ملے، کیونکہ حق کا اپناایک نور ہوتا ہے، اور تم پیچیدہ امور سے نے کررہنا۔

ا المسلم والمسلم والتؤكر معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوفل نبيس كيا-

8441 — حَدَّثَنَا اللهُ الْمُغِيرَةِ عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا الْهُ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَوْنِ بُنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ بِ بِحِمْصَ، ثَنَا الْبُو الْمُغِيرَةِ عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الْفَلَاءِ بُنِ عُتُبَةَ الْكِبِيّ، عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَنَ عُمَرَ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَنْ عُمَرَ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتَنَ وَاكْتَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِينَةَ الْاحْكِلِسِ، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمَا وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتَنَ وَاكْتَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِينَةَ الْاحْمَلِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتَنَ وَاكْتَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِينَةَ الْاحْمَةِ اللهُ عَلَى رَجُلٍ وَسَلَّمَ فَلَكُ اللهُ عَلَى وَحُرُبٍ، ثُمَّ فِينَةُ السَّرَّى – اَوِ السَّرَّاءِ – ثُمَّ يَصُطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ فِينَةُ الْاحْمَلِي عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِينَةُ اللهُ هُمَاءِ لَا تَدَعُ مِنْ هَذِهِ الْاَقْ إِلْا لَطَمَتْهُ لَطُمَةً، فَإِذَا قِيلَ انْقَطَعَتْ تَمَادَتُ، يُصَبِعُ السَّامُ وَيُنَةً اللهُ هُمَاءِ لَا تَلَى عَلَى اللهُ فَسُطَاطِ المِمَانِ لَا يَفَاقَ فِيهِ، وَفُسُطَاطِ إِيمَانَ فِيْهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمُ فَانْتَظِرُوا الذَّجَّالَ مِنَ الْيَوْمِ اوْ غَلِدِ

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8441 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَالْ فَافر ماتے مِين كه بهم رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ كَيْ إِس موجود تَق ، آپ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نَ إِن كَهُ بهم رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ فَندا طلاس كيا ہے؟ آپ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نَ فرمايا: وه اور ان كے شمن ميں فتند موگا ، پھر گرفتاريوں كا فتند موگا ، پھر لوگ ايك آدمى كى بيعت كرليس كے ليكن ان ميں كوئى نظام اور استقامت نہيں موگى پھر انتہائى سياه فتند موگا ، اس كاثر اس امت كے برخص كو پنچے گا جب كها جائے گا كه وه ختم موگى تو وه انتهاء كو بنج جائے گا كه وه ختم موگى تو وه انتهاء كو بنج جائے گا كه وه ختم موگى تو وہ انتهاء كو بنج جائے گا كه وہ خياعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا كه وہ حياعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا كہ وہ جماعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا كه وہ جماعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا كہ وہ جماعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا كہ وہ جماعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا دو جماعتوں ميں انتهاء كو بند جائے گا دو جماعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا دو جماعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا دو جماعتوں ميں انتهاء كو بنج جائے گا دو جماعتوں ميں انتهاء كائے دو جماعتوں ميں انتهاء كو بند جائے گا دو جماعتوں ميں انتهاء كو بند كو

بٹ جائیں گے ،ایک جماعت اہل ایمان کی ہوگی ان میں نفاق نہیں ہوگا، اورایک جماعت اہل نفاق کی ہوگی ،ان میں ایمان نہیں ہوگا، جب ایسے حالات پیدا ہوجائیں تو بس ایک دودن میں دجال کے آنے کاانتظار کرنا۔

الاسناد ہے کین امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8442 – آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا اللهِ بُنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ، عَنُ آبِى نَضُرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشَّاعَهُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَانَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَانَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةُ سَوْطِهِ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَتُخْبِرُهُ بِمَا آخُدَتَ آهُلُهُ مِنْ بَعْدِهِ

هلُه حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8442 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و الله الله مَنَا الله مَنا الله منا الله

المسلم والتواجم معارك مطابق صحح به يكن شخين ني اس كفل نهيس كيار

8443 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبِيدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ آبِي عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمُ سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ آبِي عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمُ اَنْ يَعَلَىمَ اَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ اوَلَى كَانَ رَآى حَلَالًا كَانَ يَوَاهُ حَرَامًا فَقَدُ اَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ ، وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا فَقَدُ اَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ ، وَإِنْ كَانَ رَآى حَلَالًا كَانَ يَوَاهُ حَرَامًا فَقَدُ اَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ ، وَإِنْ كَانَ يَرَى

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8443 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حَضِرت حَدِیفِه ﴿ وَاللَّهُ فَرِماتِ مِین الرّکوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ نتنے میں مبتلا ہوگایا نہیں ،تواس کو چاہئے کہ انتظار کرے ، اگروہ ایک چیز کو پہلے انتظار کرے ، اگروہ ایک چیز کو پہلے حلال سمجھتا تھا اب حلال سمجھتا تھا ،اب حرام سمجھتے لگ گیا ،وہ بھی فتنے میں مبتلا ہوگیا۔

المن المام بخاری رئیستا اورامام سلم بُوسَات کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین بُوسَات اس کولل نہیں

8444 - حَـلَّتُـنَـا اَبُو زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّكَلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى. محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و مَنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

أَنْبَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَصُٰلِ، ثَنَا آبُو نَضُرَةً، عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا رَاع يَرْعَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَدَا الذِّنُبُ عَلَى شَاةٍ مِنَ الشِّيَاهِ، فَحَالَ الرَّاعِى بَيْنَ الذِّنُبِ وَبَيْنَ الشَّاةِ، فَاقْعَى الذِّنُبُ عَلَى ذَنِيهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ يَكُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُحْبِرُ النَّاسَ بِانْبَاءِ مَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُحْبِرُ النَّاسَ بِانْبَاءِ مَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُحْبِرُ النَّاسَ بِانْبَاءِ مَا فَدُ سَبَقَ، فَزَوَى الرَّاعِي شِيَاهَهُ إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَدِينَةِ، ثُمَّ آتَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَخَرَجَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَذِى نَفْسِى وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8444 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت المجرور المراب بحرى داوج لى ، رائ نے اس سے بحرى چھين لى ، وہ بھيڑيا پنى سرين پر بيٹھ گيا اور كہنے لگا: اے اللہ كى بكر يوں پر جملہ كرديا اوراكيك بكرى داوج لى ، رائ نے اس سے بكرى چھين لى ، وہ بھيڑيا پنى سرين پر بيٹھ گيا اور كہنے لگا: اے اللہ كے بند اللہ تعالىٰ نے ميرے لئے جورزق ركھا تھا تو نے مير اوہ رزق بھے سے چھين ليا ہے ، اس آدمى نے كہا: بڑے تعجب كى بات نہ تعجب كى بات ہے ، ايك بھيڑيا انسانوں كى طرح باتيں كرد ہا ہے ، بھيڑي نے كہا: ميں تجھے اس سے بھى زيادہ تعجب كى بات نہ بتاؤں؟ ان دو پہاڑوں كے درميان اللہ كارسول پيدا ہوا ہے ، وہ لوگوں كوكر رہ ہوئے زمانے كى باتيں بتاتا ہے۔ اس چروا ہے ناؤں؟ ان دو پہاڑوں كے درميان اللہ كارسول پيدا ہوا ہے ، وہ لوگوں كوكر رہ ہوگيا اور آپ اُن اُن اُن كُل كو اقعہ بتايا ، اس كے بعد رسول اللہ مُلَّ اللہ اللہ كا لوگوں كى طرف نكلے اور فرمايا: اس ذات كى قسم جس كے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے ، اس نے پہلے ہے۔

ا المسلم والموالي الموالي الموالي الموالي والموالي والموا

8445 - آخُبَرَنِي آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُم بُنِ عَبَّادٍ، آنْبَا عَبْدُ الرَّذَّاقِ، آنْبَا مَعْمَرٌ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ آوُسٍ، عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَلَى دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ حُرُوجٍ آمِيرٍ آوُ عَبْدِ اللّٰهِ بُن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَلَى دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ حُرُوجٍ آمِيرٍ آوُ قَبِيلَةٍ، فَتَطْهَرُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَظْهَرُ وَهِى ذَلِيلَةٌ، فَيَرْغَبُ فِيْهَا مَنْ يَلِيْهَا مِنْ عَدُوّهَا، فَيَتَقَحَّمُ فِى النَّارِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8445 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وراق فرماتے ہیں: امیر یا قبیلہ کے خروج پر دوگروہ زمانہ جاہلیت کی طرح دعوے کر کے لڑائی کریں گے ، ان میں سے ذلیل جماعت غالب آ جائے گی ، پھر وہ اپنے ساتھ متصل وشمن کی جماعت کی حمایت کرے گ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اوردوزخ کاایندھن بن جائے گی۔

﴿ 8446 حَنْ اَلُمُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

إِهِلَدَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8446 - على شرط البخاري ومسلم

اسکید کا انکارکرے گا، اور فتنے ڈالیس جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں گے، جودل اس کا انکارکرے گا، اس کے دل پر ایک سفید نکتہ لگا دیاجائے گا، اس کے بعد ایک اور فتنہ دلوں پر آئے گا، اگر دل اس کا انکارکرے گا تو پہلی مرتبہ کی طرح اب بھی اس پر ایک سفید نشان لگا دیاجائے گا اور اگر اسے ناپند نہیں کرے گا تو اس پر پہلی مرتبہ کی طرح ساہ نکتہ لگا دیاجائے گا، اس کو براجائے گا تو اس پر پہلی مرتبہ کی طرح ساہ نکتہ لگا دیاجائے گا، اس کے بعد ایک اور فتنہ آئے گا، اگر دل اس کو براجائے گا تو اس پر پہلی سے زیادہ گہر اسفید نشان لگا دیاجائے گا اور اس کو براجائے گا، اور اس کے بعد کوئی نتنہ اس کو نقصان نہیں دے گا، اور اس کو براجائے گا دیا جائے گا، یہ دل اور آگر اس کو براجائے گا، یہ دل اور آگر اس کو براجھے گا دیا جائے گا، یہ دل اور آگر اس کو براجھے گا در العیاذ باللہ)

ا المام بخارى و المام بخارى و المام ملم المينة كمعيارك مطابق صحيح بها يكن شخين والمام بخارى و المام ال

8447 – آخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا الْعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَيَّاشٍ، آخُو آبِي بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَلَهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُحَذِّرُكُمْ سَبُعَ فِتَنِ تَكُونُ بَعْدِى: فِتُنَةً مُسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُحَذِّرُكُمْ سَبُعَ فِتَنِ تَكُونُ بَعْدِى: فِتُنَةً بُصُلُ مِنَ الْمَعْدِينَةِ، وَفِتْنَةً بِمَكَّةَ، وَفِتْنَةً تَقْبِلُ مِنَ الْيَمَنِ، وَفِتْنَةً تُقْبِلُ مِنَ الْيَمَنِ، وَفِتْنَةً تَقْبِلُ مِنَ الشَّامِ، وَفِتْنَةً تَقْبِلُ مِنَ الْمَشْرِقِ، وَفِتْنَةً تَقْبِلُ مِنَ الْمَعْرِبِ، وَفِتْنَةً مِنْ يُدُرِكُ اَوَّلَهَا، وَمِنْ تَقْبِلُ مِنَ الْمَعْرِبِ، وَفِتْنَةً مِنْ يُدُرِكُ السَّفُيَانِيُّ " قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مِنْكُمْ مَنْ يُدُرِكُ اَوَّلَهَا، وَمِنْ عَيَّاشٍ: قَالَ الْوَلِيدُ بُنُ عَيَّاشٍ: فَكَانَتُ فِتْنَةُ الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، وَفِتْنَةُ الشَّامِ مِنْ فِبَلِ هِ لِكُمْ مَنْ يُدُرِكُ آجِرَهَا ، قَالَ الْوَلِيدُ بُنُ عَيَّاشٍ: فَكَانَتُ فِتْنَةُ الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، وَفِتَنَةُ الشَّامِ مِنْ قِبَلِ عَلَى النَّامِ مِنْ قِبَلِ هِ الْاللَهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، وَفِتَنَةُ الشَّامِ مِنْ قِبَلِ يَنِي الْمَنْدِقِ مِنْ قِبَلِ هَا وَلَا اللَّهِ بُنِ الزَّبُيْرِ، وَفِتَنَةُ الشَّامِ مِنْ قِبَلِ يَنِي الْمَنْدِقِ مِنْ قِبَلِ هَا وَلَوْلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْدِينَةِ مِنْ قِبَلِ هَا وَلَا اللَّهُ الْمَا الْوَلِيلِ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُنْ الْمُعْدِينَةِ مِنْ قِبَلِ هِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْدِينَةِ مِنْ قِبَلِ هُ مُنْ يَلِهُ مِنْ مِنْ فَيَلُ هَا وَالْوَالِمُ مِنْ فَيَلِ هَا وَلَا لَهُ اللْمُعْدِينَةُ مَلْ اللْمُسْرِقِ مِنْ قِبَلُ اللْمُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعُولِ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنَاقُ اللْمُنْ الْمُعْلِى اللَّهُ مُعْلِي اللْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُولِ اللْمُعُلِلُهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ الْمُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8447 - هذا من أبو ابد نعيم بن مهدى

🕄 🕄 بيرحديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخاري رئيسة اورامام مسلم ميشية في الله فقل نهيس كيا-

8448 - حَدَّثَىنِى اَبُو اَكُو مُحَمَّدُ اَنُ اَحْمَدَ اَنِ اَلَوَیْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهُ عَنْهُ الْعَزِيزِ البُنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " اَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ السَّكُةُ وَلَيْسَلِكُنَّ عَرَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: " اَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ السَّكُةُ وَلَيْسَلكُنَّ عَرِيقَ مَنْ كَانَ وَيَنْكُمُ الصَّلَاةُ وَلَى اللهُ عَرْوَةً عُرُوةً وَلَيْصَلِينَ النِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَلَتَسْلكُنَّ طَوِيقَ مَنْ كَانَ وَيَكُمُ الصَّلَاةُ وَاللهِ اللهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فِرَقِ كَيْسُ وَلَا اللهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ الصَّلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فِلْ السَّلَوْ وَلَا اللهُ السَّلَوْ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8448 - صحيح

﴿ ﴿ حضر حذیفہ رُفِیْوُ وَ مِن کہ تمہارے دینی معاملات میں سب سے پہلے جو چیزختم ہوگی وہ خشوع وخضوع ہے۔
سب سے آخر میں جو چیز ختم ہوگی وہ نماز ہے ، اسلام کی ری ایک ایک کرے ٹوٹی جائے گی، عور تیں حالتِ حیض میں نمازیں
پڑھیں گی، تم ہُو بہ ہُواپی سابقہ قوموں کے نقش قدم پر چلوگے ، جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ، تم ان کاکوئی طریقہ بھی
اپنانے سے چھوڑ و گے نہیں ، اور نہ ہی وہ طریقہ تہہیں چھوڑ ہے گا۔ حتیٰ کہ بہت ساری جماعتوں میں سے صرف دو جماعتیں رہ
جائیں گی، ان میں سے ایک کہے گی: پانچ نمازیں کہاں سے ثابت ہوگئیں؟ ہم سے پچھلے لوگ تو گراہ تھے ، اللہ تبارک و تعالیٰ
نے فرمانے

آقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيُل

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس لئے صرف تین نمازیں فرض ہیں۔ دوسری جماعت کہے گی: مومنوں کا اللہ پرایمان ایساہی ہے جیسے فرشتوں کا ایمان، ہم میں نہ کوئی کا فرہے نہ منافق۔اللہ تعالیٰ پرحق ہے کہان دونوں جماعتوں کا حشر دجال کے ساتھ کرے۔ ﷺ یہ حدیث صحیح الاسنادہے کیکن امام بخاری بڑھائیۃ اورامام سلم بڑھائیۃ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8449 - حَدَّتَنَا عَلِيَّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ آبِى عَبْدِ اللّهِ، عَنْ قَتَادَة، عَنْ آبِى الطُّقَيْلِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ آنَا وَعُمَرُ، وَابْنُ صَلِيعِ إلى حُدَيْفَة بْنِ الْيَمَان، وَعِنْدَهُ عِبْدِ اللّهِ، عَنْ قَتَادَة، عَنْ آبِى الطُّقَيْلِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ آنَا وَعُمَرُ، وَابْنُ صَلِيعٍ إلى حُدَيْفَة بْنِ الْيَمَان، وَعِنْدَهُ سِمَعً اللهِ عَلَى النَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدِهِ فَقَلُا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدِهِ فَقَلُا: اللهِ اللهِ عَنْ هَالَا اللهُ عَنْدِهِ فَقَلُا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدِهِ فَتَقْتُلَهُمْ حَتَى لا يَمْنَعُ وَيُهُلِكُهُ وَيُهُلِيهِ حَتَى يُدُو فِي عَلْمَ اللهُ عِنْدِهِ فَقَتُلُهُمْ حَتَى لا يَمْنَعُ وَلُكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْهُ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدِهِ وَسَلّم، يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْهَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيُهُلِكُهُ وَيُهُلِيهُ وَلَيْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْهَعَلَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْهُوكَ وَلُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عِنْهِ وَسَلّم، يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْهُ عَنْهُ وَيُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْهُ عَنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، عَنْدِهِ فَتَقْتُلُهُمْ حَتَى لا يَمْنَعُ ذَنَبَ يَمْنَعُ ذَنِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَالْ : السَّمَ عَمْ مُعْمَل اللهُ عَلَيْهِ وَالْ : اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْه

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8449 - على شرط البخاري ومسلم

ان کے اور است کا بھی اور آپ کے میں اور عمر اور ابن ضلع ، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے ،اس وقت ان کے پاس دوقطاروں میں لوگ موجود تھے ،ہم نے کہا: اے حذیفہ! آپ نے وہ زمانہ پایا ہے جوہم نے نہیں پایا، اور آپ وہ کچھ جانے ہیں جوہم نہیں جانے ، اور آپ نے وہ کچھ سنا ہے جوہم نے نہیں سنا، اس لئے آپ ہمیں کوئی حدیث سنا ہے ،شاید کہ اللہ تعالی ،ہمیں اس سے کوئی فاکدہ دے ، آپ نے فرمایا: اگر میں تہمیں وہ تمام باتیں سناؤں جو میں نے سی ہوئی ہیں، تو تم آنے والی رات کا بھی میرے لئے انتظار نہیں کروگ ،ہم نے کہا: ہم نے اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھا بلکہ ہم یہ بین کہ آپ ہمیں کوئی نفع دے ۔ تب حضرت حذیفہ ڈٹائو نے فرمایا کہ رسول اللہ شکائو نے ارشا وفر مایا: مصرکا یہ قبیلہ سلسل ایک نیک آ دمی کوئل کرتا رہے گا ،اس کو ہلاک کرتا رہے گا ،اس کو فلاک کرتا رہے گا ،اس کو بلاک کرتا رہے گا ،اس کو بلاک کرتا رہے گا ،اس کو فلاک کرتا رہے گا ،اس کو بلاک کرتا رہے گا ہو ہو ان کوئل کرے گا تھی ہو کہا ،اس کو دی کھی شام نے اس سے دوئی کر لی ہے ۔ تو تم ایک مجھا رسنھال لینا۔

﴿ هَا يَ حَدِيثِ المَّ بَخَارِئَ فَيَدُ اورا مَ مَلْمُ وَلَيْدَ كَ مَعَارِكَ مِطَابِقَ صَحِ مِ لَيَن شَخِين وَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدِى غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ " وَقَدْ شَهِدَ حُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ بِصِحَةِ هلذَا الْحَدِيْثِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8450 - صحيح

﴿ ﴿ مَا لَكَ بَن ظَالَم كَهِمْ بِين ؛ حضرت ابو بريره وَلَا عَنْ عَمِ وان بن حَكم سے كہا : مجھے ميرے محبوب ابوالقاسم صادق مَلَيْ عَلَيْهُمْ نَهِ بِنايا ہے كه ميرى امت كى بربادى قريش كے بوقوف لڑكوں كے ہاتھوں ہوگى۔

ﷺ یہ حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رکھاتیہ اورامام مسلم رکھاتیہ نے اس کونفل نہیں کیا۔اورحذیفہ بن ممان نے اس حدیث کی صحت کی گواہی دی ہے۔

8451 - حَـ لَـُثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُوْ قِلابَةَ الرَّقَاشِى، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا اَبُوْ عَوانَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوانَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، دَحَلُنَا عَلَى الْاَعْمَشِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوانَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، دَحَلُنَا عَلَى حُدَيْقَةَ فَإِذَا الْقَوْمُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبُدًا لِلهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ اوَ فَتَنُوهُ حَتَّى يَصُرَّ بِهُمُ اللهُ، وَاللهُ مَنْ مَضَرَ، قَالَ: لا اَقُولُ إلَّا مَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ، قَالَ: لا اَقُولُ إلَّا مَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ، قَالَ: لا اَقُولُ إلَّا مَا قَالَ رَجُلٌ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 845 ا - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمروبن حظله فرماتے ہیں: جب حضرت عثان و الله کوشہید کردیا گیا ، تو ہم حضرت حذیفه و الله کا کھنے کے پاس گئے ، کچھ لوگ پہلے سے ہی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا: الله کی قسم!مصری ظلمت الله کے ہرمومن بندے کوفل کردے گی ، یااس کو فتنے میں ڈالیس گے حتی کہ ان کی وجہ سے الله تعالی ان کونقصان دے گا۔

291

عِصَابَةً مُلَبِّدَةً - وَقَالَ بِيَدِهِ - خِمَاصَ الْبُطُونِ مِنْ آمْوَالِ النَّاسِ، خِفَافَ الظُّهُورِ مِنْ دِمَانِهِمْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8452 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوبرزہ اسلمی مطاقۂ فرماتے ہیں: بیشخص جوشام میں ہے، بینی مروان، اللہ کی قتم! بیشخص محصل حنیا کی خاطر جنگ کرتا ہے، اور جن لوگوں کوتم قراء کہتے ہو خاطر جنگ کرتا ہے، اور جن لوگوں کوتم قراء کہتے ہو بیلوگ بھی دنیا کی خاطر جنگ کرتا ہے، اور جن لوگوں کوتم قراء کہتے ہو بیلوگ بھی دنیا کی خاطر لڑتے ہیں، میرے والد نے ان سے کہا: ان حالات میں آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں تمام لوگوں میں صرف ایک جماعت کو خیر پر سمجھتا ہوں، جنہوں نے خود کو کمزور بنالیا ہوگا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا: لوگوں کے مال سے ان کے بیٹ خالی ہوں گے اور ان کے بوجھ سے ان کی پیٹھیں ہلکی ہوں گی۔

قَـالَ عَبُدُ اللهِ: وَاَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَسْالُهُ عَنِ الْقِتَالِ مَعَ الْحَجَّاجِ، اَوْ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَعَ اَيِّ الْفَرِيقَيْنِ قَاتَلْتَ فَقُتِلَتْ فَفِي لَظَى

﴾ ﴿ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ایک آدمی نے پوچھا: میں حجاج کے ساتھ شامل ہوکر لڑوں یا ابن زہیر کے ساتھ؟ آپ ڈٹاٹٹؤنے فرمایا: تو جس جماعت کے ساتھ بھی مل کرلڑے گا اگرتواس دوران مارا گیا تو دوزخ میں جائے گا۔

﴿ 8453 معاركَ مطابق عَهِ مَاركَ وَاللهُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمَدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيْ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مَلُ عَمْرٍ وَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِي النَّهَسَة، عَنُ عَمْرِ و بُنِ مُرَّة، عَنُ حَيْمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، بَنَا عَبُدُ اللهِ مَنَ عَمْرِ و بُنِ مُرَّة ، عَنْ حَيْمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، فَالَ: كُنّا عِنْدَ اللهِ مَا عَبُدِ اللهِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم، قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَرَجَمْتُمُونِي، قَالَ: قُلْنَا سُبْحَانَ اللهِ انَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِك؟ قَالَ: اللهِ وَمَنْ يُصَدّقُ مَنْ مَعْمُ وَى كَتِيبَةٍ كَثِيرٍ عَدَدُهَا، شَدِيدٍ بَاسُهَا صَدَقْتُمْ بِهِ؟ قَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ وَمَنْ يُصَدِّقُ بَعْ فَالَ حُدَيْهَة وَمُوهَ مُكُمْ الْمُحَمِّدُوا أَوْى كَتِيبَةٍ يَسُوقُهَا اعْلاَجُهَا حَيْثُ تَسُوءُ وَجُوهَكُمْ ثُمَّ قَامَ فَدَحَلَ مَعْدَعًا

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8453 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت خیثمه بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: ہم حضرت صدیفه ﴿ اللّٰهُ کَ پاس موجود تھے ، کسی نے کہا: اے ابوعبداللّٰد آپہمیں کوئی ایسی بات سنا مکیں جوآپ نے رسول اللّٰد ﷺ سے سنی ہو، آپ نے فرمایا: اگر میں نے ایسا کیا تو تم لوگ مجھے رجم کردوگے ، ہم نے کہا: سجان الله! کیا ہم ایسا کریں گے؟ آپ نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہاری محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کوئی ماں ہمہارے خلاف ایک بہت بڑالشکر جرار لے کرآئے گی ، وہ بہت طاقتور لشکر ہوگا، کیاہم میری یہ بات مان لوگ؟ لوگوں نے کہا سجان اللہ ، اس بات کو کون مانے گا؟ پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا جمیراء تمہارے پاس ایک لشکر لے کرآئے گ وہ لشکر گدھوں پر سوار ہوکرآئے گا اور تمہارے چہروں کو پریشان کردے گا۔ یہ کہہ کرآپ اٹھے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔

﴿ يَهْ يَهُ مَدَ الْمُ بَخَارِيُ الْمُسْلَمُ الْمُسْلَمُ عَلَيْ كَمعارك مطابق صحح به يَكُن عَيْنَ عَيْنَ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُواهِمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ ، فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهُطُ كُلُّهُمْ غَيْرِى

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

#### (التعليق - مِن تلخيص الذهبي)8454 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عَائِذَ اللَّهُ خُولَا فِي سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹؤنے فرمایا: اللّٰہ کی قتم! آج سے لے کر قیامت تک آنے والے فتوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم میں رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ پنہیں کہ حضور منگائیڈ جو باتیں مجھے بتاتے تھے وہ کی اور کونہیں بتاتے تھے بلکہ اصل بات بہ ہے کہ رسول اللّٰہ منگائیڈ بنے ایک مجلس میں فتنوں کے بارے میں گفتگوفر مائی ، اس مجلس میں موجود تھا، آپ منگائیڈ بنے تین قتم کے فتنے شار کروائے ، اور ان میں کوئی بھی چھوڑ انہیں ، مثلا گرم ہوا کا چلنا ، چھوٹے فتنوں کا بھی ذکر کیا اور بڑے فتنوں کا بھی۔ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ، وہ سب فوت ہوگئے ہیں ، صرف میں زندہ ہوں۔ (اس لئے میں نے کہا ہے کہ فتنوں کے بارے میں آج مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا)

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهُ عَارِي اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ عَبْدِ الصَّعَى جَلَيْنَ عَلَيْ اللّهُ عَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَلَّثَنِى شَيْخٌ لَنَا اَنَّ امُرَاةً جَاءَ ثَ اِلَى بَعْضِ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ لَهَا: ادْعِى اللَّهَ اَنْ يُسُلِقَ لِى يَدِى ، قَالَتُ: وَمَا شَانُ يَدِكِ؟ قَالَتُ: "كَانَ لِى اَبُوَانِ فَكَانَ اَبِى كَثِيْرَ الْمَالِ كَثِيْرَ الْمَالِ كَثِيْرَ

الْمَعُرُوفِ كَثِيْرَ الْفَصْلِ كَثِيْرَ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَ أُمِّى مِنْ ذَلِكَ شَىءٌ، لَمُ اَرَهَا تَصَدَّقَتُ بِشَىءٍ قَطُّ غَيْرَ النَّ نَسَحُرُنَا بَقَرَةً فَاعُطَتُ مِسْكِينًا شَحْمَةً فِى يَدِهِ، وَٱلْبَسَتُهُ خِرُقَةً، فَمَاتَتُ أُمِّى وَمَاتَ اَبِى فَرَايَتُ اَبِى عَلَى نَهُ لِ يَسْقِى النَّاسَ، فَقُلْتُ: يَا اَبَتَاهُ هَلُ رَايُتَ أُمِّى؟ قَالَ: لَا اَوَمَاتَتُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَذَهَبْتُ اَلْتَعِسُهَا فَوَجَدُتُهَا يَسْقِى النَّاسَ، فَقُلْتُ: يَا اَبَتَاهُ هَلُ رَايُتَ أُمِّى؟ قَالَ: لا اَوَمَاتَتُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَذَهَبْتُ اللهُ عَرَى يَلِهَا اللهُ خَرَى، ثُمَّ تَعْرِيكَ الشَّحْمَةِ فِى يَدِهَا، وَهِى تَضُرِبُ بِهَا فِى يَلِهَا اللهُ خَرَى، ثُمَّ تَعَرُلُ الشَّحْمَةِ فِى يَلِهَا، وَهِى تَضُرِبُ بِهَا فِى يَلِهَا اللهُ خَرَى، ثُمَّ تَعَرُلُ الشَّحْمَةِ فِى يَلِهَا، وَهِى تَضُرِبُ بِهَا فِى يَلِهَا اللهُ خَرَى، ثُمَّ تَعَرُلُ الشَّحْمَةِ فِى يَلِهَا اللهُ عَرَى اللهُ يَلَا اللهُ يَلَا اللهُ يَلَا اللهُ يَلَى اللهُ اللهُ يَلَا اللهُ يَلَو اللهُ اللهُ اللهُ يَلَهُ اللهُ يَلَا اللهُ اللهُ يَلَى اللهُ اللهُ يَلَى اللهُ اللهُ يَلَا اللهُ اللهُ يَلَا اللهُ اللهُ يَلَا اللهُ اللهُ يَلَا اللهُ اللهُ يَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَلَا اللهُ اللهُ يَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَلَى اللهُ الله

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُنُوجَاهُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8455 – حبر أبی هریرة علی شرط البخاری و مسلم و أما المنام فسنده و اه ♦ ♦ حضرت ابو ہریره رافتنه اتن میں اس فینے کوجا نتا ہوں، ہوسکتا ہے کہ پہلے کے بعد دوسرافتنه اتن تیزی سے آئے جیسے خرگوش تیزی سے نکل جاتا ہے، اور میں اس سے نکنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ ہم نے کہا: جی بتا ہے کہ اس سے نکنے کا کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا: میں اپنے ہاتھ کوروک کررکھوں گاختی کہ میرے پاس میرا قاتل آجائے۔

ام بخاری پیالی اورام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن پیالیتانے اس کوفل نہیں کیا۔

8456 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، قَالًا: آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّخُو بِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَقَامًا، اَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِيْهِ اللهِ قِيَامِ السَّاعَةِ عَقِلَهُ فِينَا مِنْ عَقِلَهُ، قَامَ فِيمنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، اَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِيْهِ اللهِ قِيَامِ السَّاعَةِ عَقِلَهُ فِينَا مِنْ عَقِلَهُ وَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، اَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِيْهِ اللهِ قِيَامِ السَّاعَةِ عَقِلَهُ فِينَا مِنْ عَقِلَهُ وَيَا مَنْ عَقِلَهُ وَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، اَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِيْهِ اللهِ قِيَامِ السَّاعَةِ عَقِلَهُ فِينَا مِنْ عَقِلَهُ وَيَا لَهُ مَنْ فَي اللهُ عَوَاللهُ مَنْ نَسِيهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. وَقَدْ رَوَاهُ اَبُو عُواللّهُ، وَابَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعُظَّارُ، عَنُ عَلَي إِمَامَ عَلَى إِمَامَتِهِ فِى الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْعُلُومِ إِذَا الْفَرَدَ بِالْحَدِيْثِ لَزِمَنَا وَسَائِرِ الْعُلُومِ إِذَا الْفَرَدَ بِالْحَدِيْثِ لَزِمَنَا وَسَائِرِ الْعُلُومِ إِذَا الْفَرَدَ بِالْحَدِيْثِ لَزِمَنَا وَمَا لُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ عَلْمُ اللّهُ

# (التعليق – من تلكيص الذهبي)8456 – صحيح

اورابان بن بزیدعطارنے عاصم سے روایت کیا ہے ، اور عاصم بن ابی نجود امام جیں اور قرآن کے معاملہ میں اور دیگر تمام علوم میں اور ابان بن بزید عطارنے عاصم سے روایت کیا ہے ، اور عاصم بن ابی نجود امام جیں اور قرآن کے معاملہ میں اور دیگر تمام علوم میں ان کی امامت مسلم ہے۔ جب میکی حدیث میں منفر د ہوں ، تواس کو قبول کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔

## آمًّا حَدِيثُ آبِي عَوَانَةَ

# حضرت ابوعوانہ کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

8457 - فَحَدَّدُنَاهُ آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، وَمُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، قَالا: ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، قَالاً: ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ يَحْيَى الشَّهِ عِدُ، ثَنَا آبُو الُولِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا آبُو عَوَانَة، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَلَمْ يَدَعُ شَيْنًا إِلَّا ذَكَرَهُ إِلَى آنْ تَقُومَ السَّاعَةُ عَقِلَهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَقَامًا، فَلَمْ يَدَعُ شَيْنًا إِلَّا ذَكَرَهُ إِلَى آنْ تَقُومَ السَّاعَةُ عَقِلَهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَقَامًا، فَلَمْ يَدَعُ شَيْنًا إِلَّا ذَكَرَهُ إِلَى آنْ تَقُومَ السَّاعَةُ عَقِلَهُ مَنْ عَلِيهُ مَنْ نَسِيَهُ

الله مَا ال

8458 – آخُبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ اللهِ وَلِلهِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَرَعَةِ، قَالَ جُنْدُبُ: وَاللهِ لَيُهُرَاقَنَّ دِمَاءٌ ، اللهِ اللهِ لَيُهُرَاقَنَّ دِمَاءٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَلَّا وَاللهِ لَيُهُرَاقَنَّ دِمَاءٌ ، تَسْمَعُنِى أُحَدِّثُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ رَجُلٌ: كَلَّا وَاللهِ فَيَعُلُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَانِى ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَمَا لِلْغَضَبِ؟ قَالَ: فَاقْبَلْتُ اَسَالُهُ فَإِذَا هُو حُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ رَضِى الله عَنْهُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8458 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حَمَد بن سِرِ بِن كَهِ مِين : جرعه (كوفه كِ قريب ايك جُكه كانام ہے جب حضرت عثان غنى رفائق نے سعيد بن العاص كو وہاں پر والى مقرر كيا تو اہل كوفه نے مقام جرعه ميں آكر اس كے خلاف احتجاج كيا اور مطالبه كيا كه حضرت ابوموى اشعرى رفائق كو ان كا والى مقرر كيا جائے ) كے موقعه پر جندب نے كہا: الله كى قتم ،خون ضرور بہيں گے ، ايك آدى نے كہا: الله كى قتم ! ہرگر نہيں ،آپ فرماتے ہيں: ميں نے كہا: ميں آج تہميں برادوست سجھتا ہوں، تم توسن رہے ہوكہ ميں بيات كرم ہموں ، فتم إہرگر نہيں ،آپ فرماتے ہوئے سنا ہے ،الہذاوہ مجھے منع نه فرمائے ، (ميں اپنى طرف سے نہيں كہدم ہا بلكه ) ميں نے يہ بات رسول الله سَلَ الله كُلُور ماتے ہوئے سنا ہے ،الہذاوہ مجھے منع نه فرمائے ، انہوں نے كہا: ميں اس كے بارے ميں پوچھنے لگ گيا ، پتا چلا كہ وہ تو حضرت حذيفه بن يمان ہيں ۔

﴿ هَ مَهُ مَ يَعُودُ إِلَى خِلَافَةٍ ، ثُمَّ يَعُودُ إلى سُلُطَانِ وَرَحْمَةٍ ، ثُمَّ يَعُودُ مُلُكًا وَرَحْمَةً ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

تَكَادُمَ الْحَمِيرِ، أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالْغَزُوِ وَالْجِهَادِ مَا كَانَ حُلُوًا حَضِرًا قَبْلَ اَنْ يَكُونَ مُرَّا عَسِرًا، وَيَكُونُ تَكُونُ تَكُونَ مُوَّا عَسِرًا، وَيَكُونُ تَكُونُ تَكُونَ حُطَامًا -، فَإِذَا اَشَاطَتِ الْمَغَازِى وَاُكِلَتِ الْغَنَائِمُ وَاسْتُحِلَّ الْحَرَامُ، فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ فَإِنَّهُ خَيْرُ جِهَادِكُمُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8459 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سالم بن عبدالله بن عمران والدكام بیان نقل كرتے ہیں كه حضرت عمر بن خطاب والنظافر مایا كرتے ہے الله تعالى في امورسلطنت كو نبوت اور رحمت كى طرف لوٹى كا مؤرسلطنت اور رحمت كى طرف لوٹى كا مؤرسلطنت اور رحمت كى طرف لوٹى كا مؤرسلطنت اور رحمت كى طرف كو كا ميس كى طرف اور رحمت كى طرف كو كا ميس كى ملك اور رحمت كى طرف كى طرح كا ميس كى ملك اور رحمت كى طرف بير بير مبز اور ميٹھ انہيں تھا كہ اب بيته بيں كر وااور شور محسوس ہوتا ہے ، اور بيہ بوسيدہ ہونے سے الله ختم نہيں ہوسكتا، جب جہاد چھوڑ دیا جائے اور شامتیں كھائى جا كيں ، حرام كو حلال سمجھا جائے ، تو تم پر دفاع لازم ہے كيونكه اس وقت تمہارے لئے يہى جہاد ہوگا۔

8460 - أَخُبَرَنِى أَبُو بَكُرٍ مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَحُمَدَ الْحَفِيدُ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، اَنْبَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ اَبِى مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، عَنُ رِبُعِيّ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، عَنُ اَبِى مَالِكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعْدِي مَالِكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعْدِي مَا اللهِ مَالِكِ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ مَالِكُ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ مَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ اللهِ مَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونُ اللهِ مَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَسَلَّمَ: "يَدُرُسُ الْإِسُلَامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشَى التَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَّلَا صَدَقَةٌ وَّلَا نُسُكْ، وَيُسَرَّى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيُلَةٍ فَلَا يَبُقَى فِي الْاَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ عَلَى اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا " قَالَ صِلَةً بُنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةَ: الْكَبِيرَةُ، يَقُولُهُا " قَالَ صِلَةً بُنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةً: فَرَكَنَا آبَاءَ نَا عَلَى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا " قَالَ صِلَةً بُنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةً: فَرَدَدَهَا لَكَ بِيهُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمُ لَا يَدُرُونَ مَا صِيَامٌ وَّلا صَدَقَةٌ وَّلا نُسُكَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، فَرَدَدَهَا عَلَيْهِ فِي النَّالِيَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةً تُنْجِيهِمُ مِنَ النَّارِ عَلَيْهِ فِي النَّالِيَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةً تُنْجِيهِمُ مِنَ النَّارِ عَلَيْهِ فِي النَّالِقَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةٌ تُنْجِيهِمُ مِنَ النَّارِ هُو مُنْ النَّارِ هُلَا عَلَيْهِ فِي النَّالِقَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةٌ تُنْجِيهِمُ مِنَ النَّارِ هُو مُنْ النَّارِ هُمُ لَا عَلَيْهِ فِي النَّالِقَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةٌ تُنْجِيهِمُ مِنَ النَّارِ هُ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ " هَلَى ضَوِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8460 -- سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت حذیفہ ڈاٹھؤفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھؤلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کے نشانات مٹتے رہیں گے جیسے کسی
کیڑے کے نقش ونگارمٹ جاتے ہیں، جی کہ پتانہیں چلے گا کہ روزہ کیا ہے، زکوۃ کیا ہے اور قربانی کیا ہے؟ ایک ہی رات میں
کتاب اللہ کی تمام آیات مٹادی جا کیں گی ، پوری روئ زمین پر ایک آیت تک نہ بچے گی ، کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی
عورتیں ہونگی وہ بتایا کریں گی کہ ہم نے اپنے آباء واجداد کو یہ کلمہ 'لاالدالااللہ''پڑھتے ہوئے سنا ہے، ہم بھی بہی کلمہ پڑھا کرتے
تھے۔ حضرت صلہ بن زفر نے حضرت حذیفہ ہے کہا: ان اوگوں کو کلمہ کیافائدہ دے گا جب کہ ان کوروزہ ،صدقہ اور قربانی کا
تو کچھ پتانہیں ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے ان ہاں بات ہاء اعراض کرلیا،صلہ بن زفر نے تین مرتبہ بہی بات کہی اور حضرت
حذیفہ نے تینوں باراعراض کیا، پھر تیسری مرتبہ ان کی جانب متوجہ ہوکر ہولے: اے صلہ!وہ کلمہ ان لوگوں کو دوزخ سے نجات
دلائے گا۔

المسلم والنواكم معيار كمطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل نهيس كيا-

8461 – اَخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُوذٍ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، اَنْبَا الْبُنُ عَوْنٍ، عَنُ خَالِدِ بَنِ الْحُويُرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْإِيَّاتُ خَرزَاتٌ مَنْ ظُومَاتٌ فِى سِلْكِ، يُقُطعُ السِّلْكُ فَيتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ خَالِدُ بَنُ الْمُحَويُرِثِ: كُنَّا نَدِينَ بِالصَّبَاحِ، وَهُنَاكَ عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَمْرٍ و، وَكَانَ هُنَاكَ امْرَاةٌ مِنْ يَنِى الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ، فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: ذَاكَ يَزِيدُ بَنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَتُ: اَكَذَاكَ يَا عَبُدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَعُولُ: ذَاكَ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَتُ: اَكَذَاكَ يَا عَبُدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَعُولُ: فَالْ يَوْيدُ بَنُ مُعَاوِيةَ وَكَانَ هُنَاكَ الْمَرَاةُ مِنْ عَمْرٍ و يَقُولُ: فَالْ يَوْيدُ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ الْإِيمَاءَ وَانَا حَيَّ وَإِلَّا فَاذُكُو بِينَى ، قَالَ: " وَكَانَ مَنْزِلُهَا عَلَى اَبِى قَبُيْسٍ، فَلَمَّا كَانَ الْبَيْتَ حَجَرًا حَجَرًا، فَإِنْ الزَّبَيْرِ وَرَاتِ الْبَيْتَ يُنْقَضُ، قَالَتُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ و قَدُ كَانَ حَدَّثَنَا بِهِذَا " وَمَانُ اللّهُ بُنَ عَمْرٍ و قَدُ كَانَ حَدَّثَنَا بِهِذَا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8461 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

تھینے ہیں، ان میں سے ایک ٹوٹ جائے توسب ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ حضرت خالد بن حویث فرماتے ہیں:
ہم صبح کے دفت ایک جاس میں بیٹے ہوئے سے ، وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو بھی سے ، وہاں پر بی مغیرہ کی ایک عورت بھی حقی ، اس کو فاطمہ کہا جا تا تھا، میں نے عبداللہ بن عمروکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ یزید بن معاویہ ہے۔ اس عورت نے کہا:
الے عبداللہ بن عمرو! کیاتم کتاب اللہ میں اسی طرح لکھا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں کتاب اللہ میں اس کو اس نام کے ساتھ تو نہیں پاتا ہوں ، تاہم معاویہ کی نسل میں ایک ایسا آدمی پاتا ہوں ، جو تل و غارت کری کرے گا، جو لوگوں کے مال حلال سمجھے گا، اس گھرکی اینٹ سے اینٹ بجادے گا، اگر اُس کی حکومت کے وقت تک میں زندہ رہا تو فبہا، ورنہ تو مجھے یاد کر لینا، آپ فرماتے ہیں: ان کی رہائش ، ایوفیہا ، ورنہ تو مجھے یاد کر لینا، آپ فرماتے ہیں: ان کی رہائش ، ایوفیہا ، ویشن پہنچایا جارہا ہے۔ اس نے یہ حالات ہمیں پہلے ہی بتادیے سے۔

8462 - آخْبَوَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاصْفَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنْ آبِيى اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَيْفَ بِكُمْ اِذَا سُئِلْتُمُ الْحَقَّ فَاعْطَيْتُمُوهُ، وَإِذَا سَالْتُمْ حَقَّكُمْ فَمُنِعْتُمُوهُ قَالُواً: نَصْبِرُ، قَالَ: دَخَلْتُمُوهَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8462 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت حذیفہ طَالِحُوْم اِتِ مِیں : تم اس وقت کیا کروگے، جب تم سے حق مانگاجائے گااورتم دے دوگے ، لیکن جب تم اپناحق مانگو گے تو تمہیں نہیں ملے گا؟لوگوں نے کہا: ہم صبر کریں گے ، آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم ہے تب تم جنت میں جاؤگے۔

﴿ هَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: يَجِىءُ قَوْمٌ صِغَارُ اللّهِ مُوَاللَّهِ مَعَادِكَ مطابِق صحح بِهَ يَكُن يَّخَلَلُ اللّهُ عَنْهُ عَلَا: ثَنَا مُعَمَدُ الْفَقِيهُ وَابُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ وَابُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنزِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بُنُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلّى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَجِىءُ قَوْمٌ صِغَارُ الْعُيُونِ ، عِرَاضُ الْوُجُوهِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ ، فَيُلْحِقُونَ اهْلَ الْإِسْلَامِ بِمَنَا إِلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَقَدْ وَبَطُوا خُيُولَهُمْ بِسَوَارِى الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لِوَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: التَّرُكُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى حَدِيْثِ آبِي النِّإِنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُورَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ عِرَاضَ الْوُجُوهِ صِغَارَ الْعُيُونِ، ذُلْفَ الْانُوفِ، كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ

(التعليق -- من تلخيص الذهبي) 8463 - صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں کہ نی اکرم مَثَّا اَلْیَا نے ارشاد فرمایا: ایک قوم بیدا ہوگ ، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ، چبرے چوڑے ہوں گے، ان کے چبرے چبڑے کی بنی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے ، ان اوراہل اسلام کوشنے (نامی گھاس) اگنے کے مقام (یعنی عرب) سے ملیس گے ، گویا کہ میں ان کود کی رہا ہوں ، انہوں نے اپنے گھوڑے ، معجد کے ستونوں کے ساتھ باندھے ہیں۔ آپ مُثَالِقًا اُسے بوچھا گیا: یارسول الله مَثَّالِقًا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ مُثَالِقًا نے فرمایا: ترکی لوگ۔

ﷺ بہ حدیث میں السناد ہے لیکن امام بخاری بھیلیہ اورامام مسلم بھیلیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم شیخین نے ابوالزناد کے ذریعے ، اعرج کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹاسے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مُلٹھٹی نے ارشادفر مایا: قیامت سے پہلے تم ترکیوں سے جہاد کروگے ، ان کے چبرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ، ان کے ناک چھٹے ہوں گے۔ ان کے چبرے ڈھال کی مانند ہوں گے۔

8464 – سَمِعْتُ الْفَقِيةَ الْآدِيبُ الْآوُحَدُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيَّ الْقَفَّالُ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْقَفَّالُ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: " اَوَّلُ مَنْ مَدَحَ التَّرُكَ مِنْ شُعَرَاءِ الْعَرَبِ عَلِيٌّ بُنُ الْعَبَّاسِ الرُّومِيُّ حَيْثُ يَقُولُ:

#### (البحر الوافر)

اِذَا ثَبَتُ وا فَسَدٌ مِنُ حَدِيدٍ تَحَالُ عُنُونَ نَا فِيْ وَسَحَارُ وَا فَيَهُ السَّعَارُ وَانُ بَسَرَزُوا فَينِي رَانٌ تَلَظَّى عَلَى الْاَعْدَاءِ يَصْرِفُهَا السَّعَارُ وَإِنَ بَسَرَزُوا وَانْ فَسُهُمْ مِعَارُ الْاَرْضِ اَعْيُنهُمْ صِغَارِ إِذَا بَسرَزُوا وَانْ فُسُهُمْ مِيَارُ " مُسلُوكُ الْاَرْضِ اَعْيُنهُمْ مِعَارِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

جب وہ ثابت ہوتے ہیں تولوہے کی دیوار کی طرح ہوتے ہیں، ان کی آئکھوں کی سیابی اور سفیدی بہت گہری معلوم ہوتی ہیں۔

🔾 اورا گروہ ظاہر ہوں تو دشمنوں پر شعلے بھڑ کا تی ہوئی آ گ کی طرح ہیں، جس کا دفاع ادھارلیا جاتا ہے۔

○ وه زمين كے بادشاه بيں، جب وه ظاہر ، وتے بيں، ان كى آئك جيوٹى جيوٹى بيں، اور وه خود بڑے بڑے بيں۔ 8465 - آخُبَونِنى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ، آخُبَونَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِنَم، اَنْبَا عَبُدُ السَّرِّزَاقِ، أَنْبَا مَعُمَّدٌ، قَالَ: كَاتِّنى بِالتَّرُكِ قَدُ اَتَتُكُمْ عَلَى بَوَاذِينَ مُجَذَّمَةِ الْاَذَانِ حَتَّى تَرْبِطُهَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8465 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُفَاتُونُو رَائِے ہیں گویا کہ میں ترکوں میں ہوں، وہ تمہارے پاس کئے ہوئے کانوں والے ترکی گھوڑوں پر آئیں گے، وہ ان کو دریائے فرات کے کنارے باندھیں گے۔

8465 – آخبَرَنَا هِ شَامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي الْآسُوَدِ الدُّئِلِيُّ، سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرٍو، يَقُولُ: يُوشِكُ اَنُ لَا يَبُقَى فِي دَمِهِ . فَقَالَ زُرُعَةُ بُنُ ضَمُرَةَ: اَتَظُهَرُ اَنُ لَا يَبُقَى فِي دَمِهِ . فَقَالَ زُرُعَةُ بُنُ ضَمُرَةَ: اَتَظُهَرُ الْهَ يَبُونَ عَلَى الْإِسُلامِ؟ قَالَ: مِمَّنُ اَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَدَافَعَ الْمُشُرِكُونَ عَلَى الْإِسُلامِ؟ قَالَ: مِمَّنُ اَنْتَ؟ قَالَ: فَذَكَرَ قَوْلَهُ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: عَبُدُ اللهِ اَعُلَمُ بِمَا مَنَّاتٍ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: عَبُدُ اللهِ اَعُلَمُ بِمَا يَقُولُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ،

عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و الله الله بن عمرو و الله الله الله بن عمره و الله مقول يا قيدى بي اس كريمي خون كافيله جوجائ كاله حضرت زرعه بن ضمره في كها: كيامشركين اسلام پر غالب آجائيس مي انهول في بعن عامرى عورتول في بعن عامرى عورتول كريمي انهول في بيل بن عامرى عورتول كريمي الخلاصة بن عامرى عورتول كريمي الخلاصة بن ايك دوسرے سے مكرائين مي مارى انهول في إن كى بيد بات حضرت عمر بن خطاب والتي كو بتاكى ، معضرت عمر الله جو بحد كهدر باہے ، اس بارے ميں وه بهتر جانتا ہے ، بيد بات آپ في تين مرتبه كمى۔

😌 🕾 یہ حدیث امام بخاری ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشیط نے اس کوفل نہیں کیا۔

8466 – آخْبَوَنَا آبُوْ عَمْرِو عُشْمَانُ بَنُ عَنْ النَّهِ بَنِ السَّمَّاكِ الزَّاهِدُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنِ بَنُ مَنْ صُوْدِ الْحَارِثِیِّ، ثَنَا مُعَادُ بَنُ هِ شَامٍ، حَدَّثِی آبِی، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِیْرِینَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ بَنُ مَنْ صُوْدِ الْحَارِثِیِّ، ثَنَا مُعَادُ بَنُ هِ شَامٍ، حَدَّثِی آبِی، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِیْرِینَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يُوشِكُ بَنُو قَنْطُورَاءَ بَنِ كُوكُونَ اللَّهِ بَنِ كَوْكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يُوشِكُ بَنُو قَنْطُورَاءَ بَنِ كُوكُونَ اللَّهُ مِنْ عَيْشٍ الْعَرَاقِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ: إِنَّكَ لَتَشْتَهِی ذَلِكَ؟ قَالَ: وَیَكُونُ لَهُمُ سَلُوةٌ مِنْ عَیْشٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8466 - على شوط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمره ظَافِهُ أَمِاتَ مِن مَرَهِ ظَافِهُ أَمِاتَ مِن مَرَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

8467 - آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، ٱنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ٱنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ آَيُّو بُنَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، ٱنْبَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: ٱوُشَكَ بَنُو آَيُوبَ، عَنْ اللهِ مُنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُرَةً، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: ٱوُشَكَ بَنُو اللهِ مُنَ اللهِ مُنْ عَمْدِ وَلَى اللهِ مُنَا عَمْدُولُونَ اللهِ مُنْ عَمْدُ وَلَى اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مَكْبَهُ وَلَوْلَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَكْبَهُ وَلَوْلَ اللهِ مَنْ مَكْبَهُ وَلَا وَ بِرَابِينَ سَے مزين مَتنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

وَيَكُونُ لَهُمْ بِهَا سَلُوَةٌ مِنْ عَيْشٍ

هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَبَنُو قَنْطُورَاءَ هُمُ التُّركُ "

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رفي فرماتے ہيں : قريب ہے كن نئى قنطوراء ' متہيں سرز مين عراق سے نكال ديں۔ آپ فرماتے ہيں: آپ فرماتے ہيں : فرمایا: پيہ بات متہيں بہت پسند ہيں۔ آپ فرماتے ہيں: ميں نے كہا: كياوہ دوبارہ بھى واپس اپنے وطن آئين گے؟ انہوں نے فرمایا: پيہ بات متہيں بہت پسند ہيں ويارہ بال كى زندگى بہت اچھى گزرے گى۔

8468 – حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غِيَاثٍ الْعَبْدِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْبَكُرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْهَالْمِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عُلِيُّ بْنُ عَيَاشٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ مُرَيْدُوا النَّذُ كَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوِجُوهِ، ذُلْفَ الْانُوفِ، كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَا فِيهِ: حُمْرَ الْوُجُوهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8468 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَانِیْوَم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، قیامت سے پہلے تم ترکوب سے جہاد کروگے ،اُن کی آئکھیں چھوٹی چوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے ، ناک چیٹے ہوں گے۔ ناک چیٹے ہوں گے۔ ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے۔

ن کی پیر حدیث امام بخاری پیشتا اورامام سلم بیشتا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشتانے اس میں ''حمر الوجوہ'' کا ذکر نہیں کیا۔

8469 - حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهِ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ اللهُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ وَهِبِ، اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَلُ سَمِعْنُمُ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبِرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَلُ سَمِعْنُمُ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبِرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُرُوهَا سَبُعُونَ الْفًا مِنُ يَنِي اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِينَهَا " - قَالَ ثَوْرٌ: وَلا اَعْلَمُهُ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ فَيَسُقُطُ اَحَدُ جَانِينَهَا " - قَالَ ثَوْرٌ: وَلا اَعْلَمُهُ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ فَيَسُقُطُ اللهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ فَيَسُقُطُ جَانِبُهَا الْاحَرُ، ثُمَّ يَقُولُونَ النَّائِينَةَ: لا اللهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ ، فَيَسُقُطُ جَانِبُهَا الْاحَرُ، ثُمَّ يَقُولُونَ النَّائِينَةَ: لا اللهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ ، فَيَسُقُطُ جَانِبُهَا الْاحَرُ، ثُمَّ يَقُولُونَ النَّائِلَةَ: لا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

صَحَّتِ الرِّوَايَةُ أَنَّ فَتُحَهَا مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8469 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

كَتِ بَيْنَ كَهِ يَشْهِ تَسْطَطِيْهِ ہے۔ اس بارے بیس سی روایات موجود بین کہ وہ قیامت قائم ہونے کے وقت فتح ہوگا۔ 8470 - آخُبَونِی مُحَمَّدُ بُنُ عَلِیّ بُنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الصَّنْعَانِیْ، بِمَکَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَیٰ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْدَاهِیْمَ، اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، وَآخُبَونِیُ اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِیعِیْ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِی اَبِی، اِبْدَاهِیْمَ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَیْرَةَ رَضِیَ الله عَنْهُ، یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَنْدُ الرَّزَاقِ، انْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَیْرَةَ رَضِیَ الله عَنْهُ، یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَنْدُ الرَّزَاقِ، النَّاعَةِ مَدَّى اللهُ عَنْهُ، یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَنْهُ، یَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَنْهُ، یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَنْهُ، یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَنْهُ، یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَنْهُ مِنْ الْاعَاجِمِ، حُمْرُ الْوَجُوهِ، فُطُسُ الله عُولُ الْاقَعْرِمِ، صَعَارُ الْاعْیُنِ، کَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ

هِذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8470 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ وَصَرِت الوہررِه رُفَّاتُوْفَر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَفَاتِیْزُم نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلےتم خوز اور کر مان سے جہاد کروگے ، یہ عجمیوں کی ایک قوم ہے ، ان کے چبرے سرخ ہوں گے ، ان کے ناک چیٹے ہوں گے ، آئکھیں چھوٹی جھوٹی ہوں گی ،ان کے چبرے ڈھال کی طرح ہوں گے۔وہ بالوں والے جوتے پہنتے ہوں گے۔

عَنهُ، وَكَيْسَ لَهُ هِجِيرٌ: آلا يَا عَبْدَ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ جَاءَ تِ السَّاعَةُ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ مُتَكِمَّا فَقَعَدَ، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لا تَفُومُ حَتَّى لا يُقَسَّمَ مِيرَاتٌ، وَلا يَفُرَحُ بِغَنِيمَةٍ عَدُوْ، يَجْمَعُونَ لاَهُ الْإِسْلامِ – وَنَدَحَ بِيَدِهِ بَحُو الشَّامِ – قُلْتُ: الرُّومَ تَغِي؟ قَالَ: " نَعَمُ، وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالُ وِدَّةً شَدِيدةً، الْإِسَلامِ – وَنَدَحَ بِيَبُهِ بَحُو الشَّامِ – قُلْتُ: الرُّومَ تَغِي؟ قَالَ: " نَعَمُ، وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالُ وَدَّةً شَدِيدةً، فَيَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمُونَ شَرُطةً لِلمُوتِ لا تَرْجِعُ إِلّا عَلِيبٌ مَ الشَّرَطةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إِلَّا عَلِيبٌ وَتَفْنَى الشُّرُطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إِلَّا عَلِيبً عَلَيْهُ مُ اللَّيلُ فَيْعِيءُ هُ وَهُ لَا عَلْمَ عَلَي الشَّرُطَةُ لَمْ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إِلَّا عَلِيبًا مَالُكُونَ حَتَّى يَحْجِوزَ بَيْنَهُمُ اللَّيلُ فَيْعِيءُ هُ عَلَى الشَّرِطُةُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللَّذَلِ اللهُ عَلَى الشَّرِطَةُ مَن عَلْى الْعَلَى الْعُرَاتُ الرَّاجُلُ الْعَلَى الْمُسْلِمُونَ مَلْعَلَى الشَّوطَةُ مَا الْوَاعِمُ الْعَلَى الشَّرِيخُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْولُ اللهُ عَلَى الْعَلْمِ الْالْوَاحِلُ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْلَالْمُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8471 - على شرط البخاري ومسلم

این اس سواری کے لئے اونٹ نہیں تھا،اس نے کہا: اے عبداللہ بن مسعود ڈالٹو خبردار! قیامت آگئ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹو خبر ساری کے لئے اونٹ نہیں تھا،اس نے کہا: اے عبداللہ بن مسعود ڈالٹو خبر دار! قیامت آگئ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹو کیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ،اٹھ کر بیٹھ گئے ، اور کہنے لگے: قیامت سے پہلے میراث تقسیم ہوگی ، اور تثمن کے مال نفیمت پر آدمی خوش نہیں ہوگا ، وثمن اہل اسلام کے لئے مال نفیمت جمع کرے گااوراہل اسلام اُن کے لئے جمع کریں گے۔ اور انہوں نے کہا: جمع کریں گے۔ اور انہوں نے کہا: جمع کریں گے۔ اور سے بہاری بخت جنگ ہوگی ،مسلمان اپنے اوپرموت کی شرط رکھ لیس گے ، اور بیعبد کریں گے کہ ہم فتح حاصل کئے بغیر والی نہیں گئے ہو کہ ہم فتح حاصل کے بغیر والی نہیں اور وہ شرط ختم ہوجائے گی ، دونوں جماعتیں فتح یاب ہوئے بغیر مالی نشیمت حاصل کریں گی ، اور وہ شرط پھر نے گی ، فوجائے گی ، مسلمان دوبارہ عہد کریں گے کہ فتح حاصل کے بغیر ہم والی نہیں پلیٹیں گے ، پھراان میں جنگ چھڑے گی ، فیر رات ہوجائے گی ،مسلمان دوبارہ عہد کریں گے کہ فتح حاصل کے بغیر ہم والی نہیں پلیٹیں گے ، پھران میں جنگ جھڑے گی ، فیر رات ہوجائے گی ، مسلمان دوبارہ عہد کریں گے ،اور فتح اصل کے بغیر مالی نشیمت حاصل کریں گی ، اور وہ شرط پھر ختم ہوجائے گی ، مسلمان دوبارہ عہد کریں گے ،اور فتح اصل کے بغیر والی نہ لوٹنے کا وعدہ کریں گے ،شام تک جنگ کرت شیسرے دن پھرائی طرح موت پرعبد کریں گے ،اور فتح اب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رہیں گے، رات ہوجائے گی تو یہ دونوں جماعتیں پھر بھی ہراہر رہیں گی، کی کو فتح نہیں ملے گی ، چوتھے دن مسلمانوں کے ساتھ اور بھی مسلمان شامل ہوجا کیں گے ، اور اللہ تعالیٰ ان پرآز مائش نازل فر مائے گا، ان کے درمیان بہت گھسان کی جنگ ہوگی ، اس جیسی جنگ نہ پہلے بھی ہوئی نہ بھی بعد میں ہوگی ، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی میدان جنگ سے سلامت نہیں گر رپائے گا، ایک باپ کے سوبیٹے بھی ہوں گے توان میں سے صرف ایک باقی بچے گا، وہ کس غنیمت پرخوش ہوں گے ، یاکون می میراث ان کے درمیان تقسیم ہوگی ، آپ فرماتے ہیں: وہ اسی تشکش میں ہوں گے ، کہ وہ پچھلوگوں کی آ وازین سنیں گے ، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے: دجال ، ان کی اولادوں میں آ چکاہے ، یہ سنتے ہی وہ اپنے ہاتھوں میں موجود سب پچھ پھینک دیں گے ، ادر ان کی طرف آ جا کیں گے ، اور یہلوگ دی گھڑ سواروں کی ایک جماعت بھیجیں گے۔ رسول اللہ مُن پھینے نے فر مایا: میں ان کے نام اور ان کے ناموں وہ ان ہوں کو جانتا ہوں ، اس وقت روئے زمین کے شہواروں میں سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے۔ اور فر مایا: وہ لوگ اُس وقت کے تمام انسانوں سے افضل ہوں گے۔

﴿ هَ يَه صَدِيث المَ بَخَارِي يُسَلَّ اوراما مسلم مَ يَسَلَّ كَ معيار كَ مطابِق صحح بِه يَكُن يَخِين بَيَا الْكُسَيْن بَن كُوه الله عَن الله عَلْمُ الله عَن الله عَل الله عَن الله عَل الله عَل الله عَن الله عَن الله عَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8472 - على شرط مسلم

الله من الله الله من الله من

ا مسلم والمسلم والشنز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8473 — آخُبرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ رَبِّراهِيمَ الشَّذُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبيَرَةَ، ثَنَا الْحَمَدُ بُنُ رَبِّدٍ، عَنُ آيُّوْبَ السَّخُتِيَانِيِّ، وَعَلِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ، عَنُ آبِي نَضُرَةَ، قَالَ: آتَيْنَا عُثُمَانَ بُنَ آبِي الْعَاصِ يَوْمَ الْجُمُعَةُ الْنَا وَتَطَيَّبُنَا، وَرُحُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ اَمُصَادٍ: مِصْرٌ بِمُلْتَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ اَمُصَادٍ: مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي عِرَاضِ جَيْشٍ فَيَهْزِمُ مَنُ وَمِصْرٌ بِالْجَزِيرَةِ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي عِرَاضِ جَيْشٍ فَيَهْزِمُ مَنُ وَمِصُرٌ بِالْجَزِيرَةِ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي عِرَاضِ جَيْشٍ فَيَهْزِمُ مَنُ وَمِصْرٌ بِالْجَزِيرَةِ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي عِرَاضِ جَيْشٍ فَيَهْزِمُ مَنُ وَمِصْرٌ بِالْجَزِيرَةِ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الدَّجَالُ فِي عِرَاضِ جَيْشٍ فَيَهُومُ وَمُولُ وَمِصْرٌ بِالْمَصْرِ اللَّهِ مَا هُوَ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْاحُولُ بِمُ مَا هُوَ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْاحُولُ وَمَعْورُ اللَّهُ مَا هُوَ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْاحُولُ وَمِنْ مَتَوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

فَيَصِيرُ اَهُلُهُ ثَلَاتَ فِرَقِ: فِرُقَةٌ تَقُولُ نُشَامُهُ وَنَنْظُرُ مَا هُو، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْاَعْرَابِ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِى يَلِيهِمْ، ثُمَّ يَاتِي الشَّامَ فَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ اَفِيقَ فَيَبْعَثُونَ بِسَرْحٍ لَهُمْ، فَيُصَابُ سَرُحُهُمْ فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَتُصِيبُهُمْ مَحَاعَةٌ شَدِيلَةٌ وَجَهُدٌ، حَتَى إِنَّ اَحَلَهُمْ لَيُحْرِقُ وِتَّرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اِذَ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّحَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اَتَاكُمُ الْعَوْتُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّ هِذَا لَصَوْتُ رَجُلٍ شَبْعَانَ، فَيَتُولُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجُرِ، فَيَقُولُ لَهُ إِمَامُ النَّاسِ: تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللّهِ فَصَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ لَهُ إِمَامُ النَّاسِ: تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللّهِ فَصَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا وَتَعَلَّمُ مَعُشَرَ هَاذِهِ الْأُمَّةِ أُمْرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ، تَقَدَّمُ النَّاسِ: تَقَدَّمُ فَيُصَلِّى بِهِمْ فَإِذَا وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَوْلِكَ إِلَى الصَّلِي بِهِمْ فَإِذَا وَلَهُ فَالَا فَصَلِّ بِنَا، فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّى بِهِمْ فَإِذَا وَلَهُ فَالَا عَلَيْهِ مَعْشَرَ هَذِهِ الْاللهِ عَلَيْهِ حَرْبَتَهُ نَحُو الدَّجَالِ فَإِذَا وَآهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، فَتَقَعُ حَرْبَتُهُ الْمَاهُمُ الْحَدَى إِلَى الْمَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَادُ يَا مُؤْمِنُ وَتُو اللّهُ عَلَيْهُمْ احَدًا عَيْسَى صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ حَرْبَتَهُ نَحُو الدَّجَالِ فَإِذَا وَآهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، فَتَقَعُ حَرْبَتُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمِنَ السَّعَ عَلَيْهِ فَا فَاللّهُ عَلَيْهِ مُ الْعَلْمُ الللهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمِنَ السَّعَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا الللهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ بِذِكُرِ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيّ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ (التعليق – من تلخيص الذهبي)8473 – أبو هبيرة واه

ان کے حضرت ابونضر ہ فرماتے ہیں: ہم جمعہ کے دن حضرت عثمان بن ابی العاص بھالٹنے کے پاس ایے مصحف کا ان کے مصحف کے ساتھ موازنہ کرنے کے لئے ان کے پاس جایا کرتے تھے، جب جمعہ کادن آیا،آپ نے ہمیں تھم دیا ،ہم عسل كركے ،خوشبولگاكر، مسجد كى جانب روانہ ہو گئے ،وہاں ايك آدى رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَالَيْهِمْ كى احاديث بيان كرر باتھا ، ہم اس كے ياس بیٹھ کرا حادیث سننے لگ گئے ، پھر حضرت عثان بن ابی العاص تشریف لے آئے ،ہم ان کے پاس بیٹھ گئے ،حضرت عثان نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ مُٹَاٹِیْٹِل کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ مسلمانوں کے تین شہر ہیں، ایک شہر دوسمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہے ، ایک شہر جزیرہ میں ہے اورایک شہر شام میں ہے۔ لوگوں پر تین مرتبہ گھبراہٹ طاری ہوگی ، پھر ایک لشکرمیں دجال ظاہر ہوگا، وہ مشرق والوں کوشکست دے دے گا،سب سے پہلاشہرجس میں وہ آئے گا، وہ ،وہ شہرہے جو دودریاوں کے ملنے کی جگہ پر ہے، وہاں کے باشندے مین گروہوں میں بٹ جائیں گے ، ایک جماعت وہاں رہے گی ، وہ کہیں گے: ہم اس کو براسجھتے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دجال چیز کیا ہے؟ ایک گروہ دیہا توں میں چلا جائے گا اورایک گروہ اپنے قریبی شہر میں چلا جائے گا، پھروہ اس قریبی شہر میں آئے گا، اِس شہروالے بھی تین جماعت کے گا: ہم اس کو براجانے ہیں ،اورہم دیکھیں گے کہ یہ دجال چیز کیا ہے؟ ایک جماعت دیہاتوں میں چلی جانے گی اورایک جماعت این قریبی شہر میں چلی جائے گی، پھرمسلمان اُفیق کے پہاڑی سلسلوں کی طرف نکل جا کیں گے پھریدائیے جانور جمیجیں گے لیکن ان کے جانور بھی ماردیئے جائیں گے۔ یہ بات ان پر بہت گرال گزرے گی، اور یہلوگ بہت شدید بھوک میں مبتلا ہوجائیں گے ، جتی کہ کئی لوگ اپنی کمان کے چلے کوجلا کر کھائیں گے ، وہ اس کیفیت میں ہوں گے کہ سحری کے وقت کوئی منادی آواز دے گا: اےلوگو!تمہارے پاسغوث آگیا ہے،لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: یہ کسی شکم سیر کی آواز لگ رہی ہے، پھر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت عیسی پایشا نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے ،اوگوں کاامام ان سے کہے گا: اے روح اللہ! آگے تشریف لایے اور ہمیں نماز پڑھائے ،حضرت عیسی پایشا فرما کیں گے: اے اس امت کے گروہ ہم تو خودا یک دوسرے کے امیر ہو، لیکن امام صاحب کے اصرار پر آپ آگے تشریف لا کیں گے ، اورلوگوں کو نماز پڑھا کیں گے ، جب آپ نماز سے فارغ ہوں گے تو دجال کے خلاف جہاد کااعلان کردیں گے ، جب عیسی پایشاد جال کو دیکھیں گے تو وہ پھلنا شروع ہوجائے گا جیسے صصعہ پھلتا ہے۔ عیسی غلیشان کو یہ کاری ضرب لگا کیں گے اوراسے تل کردیں گے ۔ پھراس کے ساتھیوں کوشکت دیں گے ،اس دن کوئی چیز بھی ان کو پناہ نہیں دے گی ،حتی کہ اگر کافر جھیا ہوگا تو پھر بول کرمسلمان کو بتائے گا کہ: اے مومن! یہاں کافر چھیا ہوا ہے ،اس کوتل کر۔

ام کے ذکر کے ساتھ مسلم مٹائنٹ کے معیار کے مطابق الیب سختیانی کے نام کے ذکر کے ساتھ مسلم مٹائنٹ کے الاسناد ہے لیکن امام مختلف اور امام سلم مُنتلف نے اس کونقل نہیں کیا۔

8474 - وَقَدُ حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحُمَدَ الْقَاصِى، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَسَا اِبْرَاهِيَّمُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، قَالُوْا: اَخْبَرَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ الْعَدُلُ، ثَسَا اِبْرَاهِيَّمُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، قَالُوْا: اَخْبَرَنَا عَفَّانُ بُنُ الْمُعَلِمِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ الْعَدِيْتَ مِثْلَهُ وَيُدِهُ مَنْ اللهُ الْحَدِيْتَ مِثْلَهُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ الْعَلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اعْلَمُ الْمُؤْمِ اللّهُ اعْلَمُ اللّهُ اعْلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8474 – هذا محفوظ

﴿ ﴿ اس اساد کے ہمراہ بھی مذکورہ حدیث منقول ہے،اس میں ابونضر ہ کابیہ بیان ہے کہ حضرت عثان ابن ابی العاص نے ہمیں نماز پڑھائی ،اس کے بعدسابقہ حدیث کی مثل حدیث بیان کی ۔اس کی اساد میں ابوب کا ذکر نہیں ہے۔

8475 - حَدَّثَ مَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو عُتُبَةَ اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ بِحِمْصَ، ثَنَا بَعِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ اَبِي مَنْ اَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا بَلَغَتْ بَنُو أُمَيَّةَ اَرْبَعِينَ، اتَّخَذُوا عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا، وَمَالَ اللَّهِ نِحَلا، وَكَتَابَ اللَّهِ وَخَلًا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8475 - منقطع

﴾ ﴿ حضرت ابوذ رخی تفظ ماتے ہیں کہ رسول اللہ می اللہ علیہ ارشاد فرمایا: جب بنوامیہ (کے بادشاہوں) کی تعداد ۴ تک پہنچ جائے تو یہ لوگ اللہ کے بندوں کو''غلام''اور اللہ کے مال کو''عطیہ' سمجھیں گے اور کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو دھو کہ دیں گے۔

8476 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيْسَى، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، وَعَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ، قَالَا: ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد قتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ سَعُدٍ، عَنْ آبِي ذَرٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا بَلَغَتُ بَنُو أُمَيَّةَ اَرْبَعِينَ اتَّخَذُوا عِبَادَ اللهِ حَوَّلًا، وَمَالَ اللهِ نِحَلًا، وَكِتَابَ اللهِ دَغَلًا

﴿ ﴿ حضرت ابوذر رَبِي اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُه

قَالَ ٱبُو بَكُسِ بُنُ آبِى مَرْيَمَ: وَحَدَّنِنِى عَمَّارُ بُنُ آبِى عَمَّارٍ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، يَقُولُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلاكُ هانِهِ الْاُمَّةِ عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ مِنُ قُرَيْشٍ هاذَا حَدِيثٌ صَبِعِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَبِيعِينَ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ وَلِهاذَا الْحَدِيْثِ تَوَابِعُ وَشَوَاهِدُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَحَابَتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَالْاَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ، لَمْ يَسَعُنِى إِلَّا ذِكُرُهَا فَذَكُونُ بَعْضَ مَا حَضَرَنِى مِنْهَا وَسَلَّمَ، وَصَحَابَتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَالْاَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ، لَمْ يَسَعُنِى إِلَّا ذِكُرُهَا فَذَكُونُ بَعْضَ مَا حَضَرَنِى مِنْهَا

ﷺ یہ حدیث امام بخاری پیشہ اور امام مسلم پیشہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کے کئی شواہد اور کئی متابعات موجود ہیں، جوکہ رسول اللہ مثاقیۃ کے سے محابہ کرام سے ، تابعین ائمہ سے مروی ہیں، جن کو یہاں ذکر کرنا چاہئے تھا، میں نے ان میں سے پچھ بیان کردی ہیں۔

8477 - فَ مِنْهَا مَا حَدَّنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبُرِيُّ، ثَنَا مَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ الْقُشَيْرِيُّ، وَسَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ الْقُشَيْرِيُّ، وَسَلَمَةُ بُنُ شَبِيبِ الْمُسْتَمُلِي، قَالُوا: ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ بُنُ هَمَّامٍ الْإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ مِينَاءَ مَوْلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَسَلَمَةُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَسَلَمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةُ مُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةً مُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةً مُنُونَ ابُنُ الْمَلُعُونُ ابْنُ الْمَلُعُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُوانُ بُنُ الْحَكِمِ ، فَقَالَ: هُوَ الْوَزَعُ الْوَزَعِ الْمَلُعُونُ ابْنُ الْمَلُعُونُ ابْنُ الْمَلُعُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا لَهُ مُدْوانُ ابْنُ الْمَلُعُونُ ابْنُ الْمَلُعُونِ الْوَزَعِ اللهُ وَلَا عَلِيهِ مَوْوَانُ بُنُ الْحَكِمِ ، فَقَالَ: هُو الْوَزَعُ الْمَلُعُونُ ابْنُ الْمَلُعُونُ ابْنُ الْمَلُعُونُ ابْنُ الْمَلُعُونِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُقَاقُوْ فر ماتے ہیں: جس کسی کے ہاں بھی بچہ بیدا ہوتا ، وہ اس کو نبی اکرم مُثَاقِیْقِ کی بارگاہ میں لاتا ، نبی اکرم مُثَاقِیْقِ اس کے لئے دعا فر ماتے ، اس طرح مروان بن حکم کو بھی رسول اللہ مُثَاقِیْقِ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ، آپ نے اس کے بارے میں فر مایا: بیروزغ بن وزغ (بزول باپ کا بزول بیٹا) ہے، ملعون ابن ملعون (لعنتی باپ کالعنتی بیٹا) ہے۔ ﷺ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8478 - وَمِنْهَا مَا حَلَّقَنَاهُ اَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اِبُوَاهِيْمُ بُنُ

اِسْحَاقَ الزُّهُرِىُّ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْآزُرَقِ، حَدَّيْنِي اِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَلَّمِ بْنِ جِذُلِ الْفِفَارِيِّ، قَالَ: يَوسُفُ اَبَا ذَرٍّ جُنُدُبَ بْنَ جُنَادَةَ الْفِفَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ بَنُو سَمِعْتُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ بَنُو اَبِى الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّحَدُوا مَالَ اللهِ دُولًا، وَعِبَادَ اللهِ حَولًا، وَدِينَ اللهِ دَعَلَّا قَالَ حَلَّمٌ: فَأَنكِرَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا آبِى ذَرٍ، فَشَهِدَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُه وَسَلَّمَ قَالُه وَسَلَّمَ قَالَه

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8478 - على شرط مسلم

﴿ جند بن جنادہ غفاری و النظافر ماتے ہیں کہ رسول الله منا الله عنا ارشاد فرمایا: جب ابوالعاص کی نسل میں ۱۳۰۰ دی
ہوجا کیں گے تو یہ اللہ کے مال کو' عطیہ ' اللہ کے بندوں کو' غلام' اور اللہ کے دین کو' دھو کے' کا ذریعہ بنالیں گے۔ طام کہتے
ہیں: حضرت ابوذر کے اس بیان کا کئی لوگوں نے افکار کیا، تو حضرت علی ابن ابی طالب و الله فائن ویتے ہوئے فرمایا: میں
نے رسول الله منا الله عنا الله منا الله منا الله منا فیکم نے ہوئے سنا ہے کہ ابوذر سے زیادہ سیجے لہجے والا چشم فلک نے بھی کوئی انسان نہیں دیکھا۔
اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ منا فیکم نے یہ بات کہی ہے۔

المسلم والشير كے معارك مطابق صحيح ہے كيكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

حضرت ابوسعید خدری دانشئے سے مروی درج ذیل حدیث ندکورہ حدیث کی شاہر ہے۔

8479 - حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُولِهِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوْنَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْإِمَامُ، ثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَـحْيَى حَمَّويَهُ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَـنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا بَلَغَ بَنُو آبِى الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّخَذُوا دَيْنَ اللهِ دَغَلًا، وَعِبَادَ اللهِ خَوَلًا، وَمَالَ اللهِ دُولًا هَكَذَا رَوَاهُ الْاعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّة

﴾ ﴿ ابوسعید خدری دلی الله علی الله می که رسول الله متالی الله متالی جب ابوالعاص کے بیٹے ۳۰ تک پہنچیں گے تو وہ اللہ کے دین کو دھوکے کا ذریعیہ اللہ کے بندوں کو' غلام'' اوراللہ کے مال کو''عطیہ''سمجھیں گے۔

8480 - حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوْنَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْآخَمَشِ، عَنُ عَطِيَّة، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَ بَنُو اَبِى الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّخَذُوا مَالَ اللهِ دُوَلًا، وَدِينَ اللهِ دَغَلًا، وَعِبَادَ اللهِ خَوَلًا

💠 💠 ابوسعید خدری و النظافر ماتے ہیں کہ رسول الله مالی النظامی استان کے بیٹے 🕶 تک پینچیں گے تو وہ

اللّٰدے دین کو' دھوکے کا ذریعۂ' اللّٰدے بندوں کو' غلام'' اوراللّٰدے مال کو' عطیہ' سمجھیں گے۔

8481 - وَمِنْهَا مَا حَلَّثَنَاهُ اَبُو اَحْمَدَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْرَقِى بِمَرُو، ثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بِمِنْ سَالِمِ الصَّائِعُ بِمَكَّةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الْآزْرَقِيُّ، مُؤَذِّنُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ بُنِ سَالِمِ الصَّائِعُ بِمَكَّةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الْآزُرَقِيُّ، مُؤَذِّنُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ السَّالِمِ السَّاعِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى تُولِقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى تُولِقِى

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8481 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ الْمُؤَفِّرِ مَاتِ بِیں کہ رسول اللّه مَالَیْ اَلْمُؤَمِّ نے ارشاد فرمایا: مجھے خواب میں دکھایا گیاہے جیسے تھم بن ابی العاص کی اولادیں ،میرے منبر پر بندروں کی طرح بھدک رہی ہے۔آپ فرماتے ہیں: وفات تک رسول اللّه مَالَیْظِمْ کو کھل کر ہنتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

﴿ ﴿ يَعْدَى اللهِ مَارَكُ وَاللهُ الرامِ مسلم مُولِنَا كَمعارك مطابق صحح به ليكن تغين مُولِنَا فَ اللهُ مَن كيا-8482 - وَمِنْهَا مَا حَذَّنَاهُ ابُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنَنِي 8482 - وَمِنْهَا مَا حَذَّنَاهُ ابُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ اَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلالٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو الْمَيَّةَ، وَتَقِيفٌ وَسَلَّمَ بَنُو الْمَيَّةَ، وَتَقِيفٌ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص اللهبي)8482 - على شرط البخارى ومسلم اللهبي)8482 - على شرط البخارى ومسلم اللهبي ناراض الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَل

🟵 🕀 به حدیث امام بخاری و الله اورامام مسلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخبین موالیا نے اس کو قال نہیں کیا۔

8483 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ الْمَرُوزِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيٌ بَنُ الْحُمَدِ بَنِ زِيَادٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِايْنِهِ ثَنَا عَلِيٌ بَنُ الْحُمَدِ بَنِ زِيَادٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِايْنِهِ ثَنَا عَلِيٌ بَنُ الْحُمَدِ بَنُ الْحُمَدِ بَنِ زِيَادٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِايْنِهِ يَعْزِيدَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ اَبِي بَكْرٍ: سُنَّةُ هِرَقُلَ، وَقَيْصَرَ، فَقَالَ: أَنْزَلَ يَنْ بَكُونَ وَلَيْ مَنْ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ: أَنْزَلَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَتُ: اللهُ عَنْهَا، فَقَالَتُ: اللهُ عَنْهَا، فَقَالَتُ: كَذَبَ وَاللّٰهِ مَا هُوَ بِيهِ، وَلَكِنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ ابَا مَرُوانَ وَمَرُوانَ فِى صُلِيهِ فَمَرُوانُ

# قَصَصٌ مِنْ لَغُنَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8483 - فيه انقطاع

﴾ ﴿ وَحَمَدُ بَنِ زَیادِ کابیان ہے کہ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت لی، تو مروان نے کہا: یہ ابو بکر اور عمر کا طریقہ ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹاٹھنانے کہا: یہ ہرقل اور قیصر کا طریقہ ہے ، اور فرمایا: یہ آیت تیرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے

وَالَّـذِى قَـالَ لِـولِـدَيْـهِ اُفِ لَـُكُمَآ اَتَعِدَانِنِى اَنُ اُحُرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُوُونُ مِنْ قَبْلِىٰ وَ هُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللهَ وَيُلَكَ امِنْ ۞ اِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هٰذَآ اِلَّا اَسْطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اُفتم سے دل پک گیا، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں گذر چکیں اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہوایمان لا بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) ج

اس بات کی خبرام المومنین حضرت عائشہ وٹائٹا تک پینی آپ نے فرمایا: اُس نے جھوٹ کہا۔ واللہ !ایسانہیں ہے ، بلکہ اصل بات میر ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئ نے مروان کے باپ پراُس وقت لعنت فرمائی جب مروان ابھی اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ چنانچے مروان ، اللہ تعالٰی کی لعنت کا ایک حصہ ہے۔

﴿ 8484 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصُلِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، ثَنَا جَعُفَرُ 8484 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصُلِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلِيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ عَمُوهِ بُنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيّ، بُنُ الْحَكِمِ الْبُنَانِيُّ، عَنُ آبِي الْحَسَنِ الْجَوَرِيّ، عَنْ عَمُوه بُنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيّ، بُنُ الْحَكِمِ الْبُنَانِيُّ، عَنُ آبِي الْحَسَنِ الْجَوَرِيّ، عَنْ عَمُوه بُنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيّ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، اَنَّ الْحَكَم بُنَ آبِي الْعَاصِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَعَلَى مَنُ يَخُورُ جُ مِنْ صُلْبِهِ ، إِلَّا الْمُؤْمِنُ مِنْهُمُ وَعَلَى مَنُ يَخُورُ جُ مِنْ صُلْبِهِ ، إِلَّا الْمُؤْمِنَ فِي اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَنُ يَخُورُ عَلَى مَنُ يَخُورُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ مُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا لَهُ عَلَيْهِ لَوْ اللهُ عَرَقِ مِنْ خَلَاقٍ مَا لَهُمُ فِي اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ تَكُومُ عَلَى مَنْ يَعُونَ فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَرَقِ مِنْ حَلَقَ مِنْ حَلَقَ مِنْ حَلَقَ اللهُ الْعَرَقِ مِنْ خَلَقِ اللهُ الْعُرَاقِ مِنْ خَلَقِ مِنْ خَلَاقٍ الللهُ عَلَى اللهُ الْعَرَقُ مِنْ خَلَقِ اللهُ اللهُ الْعُولُ وَ مَكُولُ وَ مَكُولُ وَ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ ال

هلذا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمُ یُخُوِ جَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِیْتُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الزُّبَیْرِ الَّذِی الله عَمْروبن مره صحابی رسول بین، آپ بیان کرتے بین کہ تم بن ابی العاص نے نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت ما تگی، نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے اس کے کلام اوراس کی آواز کو پہیان لیا، آپ نے فرمایا: اس کواجازت دے دو، اس پراللہ کی

لعنت اور جواس کی پشت سے نکلے گا،اس پر بھی اللہ کی لعنت،سوائے مومنوں کے اوراس کی پشت میں مومن کم ہی ہوں گے، وہ دنیا کوتر جیج دیں گے اور آخرت کو ہلکا جانیں گے۔ بیر مکاراور دھوکے باز ہوں گے،ان کودنیا کی بہت دولت دی جائے گی الیکن

آخرت میں ان کا کوئی حصینہیں ہزگا۔

ﷺ یہ حدیث سی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بھٹی اور امام مسلم میں اس کو قل نہیں کیا۔عبداللہ بن زبیر بھٹی سے مروی درج ذبل حدیث ،سابقہ حدیث کی شاہد ہے۔

8485 - حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُصَيْرِ الْحَلَدِى رَحِمَهُ اللهُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ رِهُدِينَ الْمِصْرِى يَبِ مِعْمَ وَثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَنْصُورٍ الْحَرَاسَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَوْقَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْحَكَمَ وَوَلَدَهُ الشَّعْبِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْحَكَمَ وَوَلَدَهُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبِيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْحَكَمَ وَوَلَدَهُ هَذَا اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ طَالِبُ الْعِلْمِ آنَ هَذَا بَابٌ هَذَا اللهِ اللهُ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ آنَ هَذَا بَابٌ لَمُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8485 - الرشديني ضعفه ابن عدى

الله علی الله بن زبیر علی فرماتے ہیں کہ وسول الله مالی الله علی الله مالی ال

ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔امام عالم بخاری مُنظِیۃ اورامام مسلم مُنظِیۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔امام عالم کہتے ہیں: طالب عِلم کو جان لینا چاہئے کہ اس باب میں جتنی احادیث مروی ہیں، میں نے ان میں سے ایک تہائی بھی بیان نہیں کیں، اوراس امت کے فتوں میں سب سے پہلا فتنہ انہیں لوگوں کا ہوگا، اس لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا جوتعلق ہے وہ اس بات کی اجازات نہیں دیتا کہ میں اپنی کتاب کوان کے ذکر سے خالی رکھوں۔

8486 - حَدَّتَنَا الشَّيغُ اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ زِيَادٍ، ثَسَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى اُوَيُس، حَدَّتَنِى اَخِى، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِيهِ، عَنُ اَبِى هُرَيرَدَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَنُولَ الرُّومُ بِالْاعْمَاقِ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللَّهِ لَا نُحَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخُوانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَينُهَزِمُ ثُلُثُ لَا يَتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لُقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللَّهِ لَا نُحَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخُوانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَينُهُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ بِيدِهِ فَيُرِيهِمُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ بِيدِهِ فَيُرِيهِمُ وَمَهُ فِى حَرُبَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عِلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْوَالِعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8486 - على شرط مسلم

الله حسرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مانٹی کے نبی اکرم مانٹی کے ارشا وفر مایا: قیامت سے پہلے روی لوگ اعماق پر چڑھائی کریں گے، ان کی جانب مدینہ سے ایک جماعت فطے گی ، یہ جماعت اس وقت کے تمام انسانوں سے بہتر ہوگی، جب بیلوگ جنگ کے لئے صف بندی کر چکیں گے تو روی کہیں گے: تم ہمارے اور ہمارے قید یوں کے درمیان راستہ چھوڑ دو، ہم ان سے لئریں گے، مسلمان کہیں گری بیلی ، اللہ کو تم ہم ہمیں ان تک راستہ نہیں دیں گے، ان کے درمیان جنگ ہوگی، ان میس سے ایک ہمائی فشکر ہمائی فشکر شہید ہوجائے گا، اللہ تعالی کی تو ہم چھی قبول نہیں کرے گا، ایک ہمائی فشکر شہید ہوجائے گا، اللہ تعالی کی تو ہم بھی فتنہ میں ہمائی ہوگی، چربیلوگ قسططنیہ میں پنچیں گے، اس کو کہیں فتح کرلیں گے، بیلوگ وہاں کی تعمید سے ہم تمہد ہمائی حصہ بھی فتنہ میں ہمائی ہوگا، پھر بیلوگ قسططنیہ میں پنچیں گے، اس کو کہیں فتح کرلیں گے، بیلوگ وہاں کی تعمید سے تقدیم کررہے ہوں گے اورا بنی تلواروں پر زخوں مل کے ہوں گے، کہ شیطان چیخ کر کہی دجال کے میاں کے ساتھ جہاد کے لئے صف بندی ہورہی ہوگی کہ نماز فجر کی ا قامت ہوجائے گی، اس وقت حضرت کیا ہم ہوگا، ایک مال کو کہیں گئی اللہ تعالی حضرت عیلی تائی کو دیکھے گاتو نمک کی طرح کی میں اللہ تعالی حضرت عیلی تائی کو دیکھے گاتو نمک کی طرح کی بین میں ایک کا ماکروہ اس کو اُس کو کی اُس کے بیزے پر دکھائی دے گا۔ بیکوں اس کو گا، اوراس کا خون اُس کے نیزے پر دکھائی دے گا۔

ا المسلم والفؤاك معيارك مطابق صحيح بيايكن شيخين في اس كوفل نهيس كيا-

8487 – أَخْبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ ابْرَاهِيمَ ﴿ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ ابْرَاهِيمَ ﴿ ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنُ آبِي قَيْسٍ الْآوُدِيِّ، عَنُ هُزَيُلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ عُلَمَاوُهُ قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ عُلَمَاوُهُ قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ مُعُطُوهُ، الصَّلاةُ فِيهَا قَصِيرَةٌ، وَالْخُطْبَةُ وَالْمِيلُوا الصَّلاةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُرًا، وَمَنْ اَرَادَ الدُّنِيَا اصَرَّ بِالْاحِرَةِ، يَا قَوْمُ فَاضِرُّوا بِالْفَانِيَةِ لِلْبَاقِيَةِ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8487 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُقَالِمُونُ مات بن تم الياز مانه بھی ديھو كے كه علاء بہت زيادہ ہوں كے اليكن خطيب كم ہوں كے ،ان كى خدمت كرنے والے بہت ہوں كے ،اس زمانے ميں نماز چھوٹى اور خطبہ لمباہوگا، خطبہ چھوٹا كرنا اور نماز لمبى كرنا، اور بيان ميں بھى جادوكى كشش ہوتى ہے ،اور جو آخرت چاہتاہے ،اس كى دنيا كم ہوتى ہے اور جو دنيا چاہتاہے اس كى آخرت كم ہوتى ہے۔اے لوگو! باتى رہنے والى چيز كے لئے فانى چيز كانقصان برداشت كرلو۔

الله المسلم على المرادي المسلم على المسلم على الله على الله المسلم على الله المسلم على الله المسلم على المسلم

8488 – آخُسَرَنِى ٱلبُو بَسَكُو بُنُ آبِى نَصُو الْمُوَكِّى، بِمَوْوَ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْفَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنَ مَسْلَمَة، ثَنَا كَلِيْرُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوو بُنِ عَوْفِ الْمُوَنِيُّ، وَحَلَّنَا الشَّيْحُ ابُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ، وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُوَ يَقُولُ: لا تَذْهَبُ اللّهِ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ جَدِهِ وَضِى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُوَ يَقُولُ: لا تَذْهَبُ اللّهُ عَلَيْ بُنَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ: لا تَذْهَبُ اللّهُ عَلَيْ بُنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ: لا تَذْهَبُ اللّهُ عَلَى بُنَ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مَنُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ مَعُدَكُمُ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنُ اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ الْحِجَازِ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ، لا تَأْحُدُهُمُ فِى اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8488 - كثير وأه

﴿ ﴿ کَشِرِ بِنَ عِبِدَاللّٰہ اِسِنِ والد ہے ، وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَالْیَوْ آنے ارشاد فر مایا: اے علی بن ابی طالب! و نیامت لے جانا، حضرت علی ٹاٹیوْ نے کہا: لیک یارسول الله مَالَّیْوْ آب نے فر مایا: جان لو ، عنقریب تم بی الاصفر ہے جائک کروگے ، یا تبہارے بعد کوئی موثن جماعت ان سے جنگ کرے گی، اوران کی مدو کے لئے اہل تجاز کے مجاہدین کی ایک جماعت نکلے گی ، الله کے دین کے معاط میں ان کو کسی طامت کرکی طات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی ، انہی کے ہاتھوں پر الله تعالیٰ قطنطنیہ اورسلطنت رومی فتح کرے گا، یہ لوگ صرف سجان الله اورالله اکبرکی سدائیں لگائیں ہوگی ، انہی کے ہاتھوں پر چائے گا، اس جیسا مال بھی بھی ان کوئیں طاہوگا۔ یہ لوگ وہ مال اپنی ڈھالیس بحر بھر چائے گا، بہت بوامال غنیمت ان کے ہاتھ لگے گا، اس جیسا مال بھی بھی ان کوئیس طاہ وگا۔ یہ لوگ وہ مال اپنی ڈھالیس بحر بھر کے تقسیم کررہے ہوں گے ، پھر ایک چیخنے والا چیخ کر کہا گا: اے مسلمانو! شیخ دجال تمہارے شہر اور تمہاری اولا دوں میں ظاہر ہو چکاہے ، لوگ اس مال سے بے نیاز ہوجا کیں گے ، پھولوگوں نے مال رکھا اور پچھ نے و ہیں چھوڑ دیا، کین مال رکھے والا بعد میں کے ، یہ چھتا ہے گا۔ اوگ کہیں گے: یہ چیخ کر آواز دینے والاکون ہے؟ لیکن کی کو بین بین بین بین کے اور دور آگر واقعی دجال کے ایک کہیں گے: یہ جیخ کر آواز دینے والاکون ہے؟ لیکن کی کو بین بین کے ایک کہیں گے: یہ جیاعت کو معلومات لینے کے لئے (مقام)'' لا' کی جانب بھیج کی دورال ظاہر ہو چکا ہوگا تو وہ آگر ہمیں بتادیں گے ، یہ جماعت وہاں پر آئے گی ، ان کو دجال کے بارے کوئی اطلاع وہ اس کی والے کوئی اطلاع کی بارے کوئی اطلاع کے بارے کوئی اطلاع

نہ ملے گی ، اوروہ لوگوں کو بھی شک وشبہ میں مبتلا دیکھیں گے۔وہ مشورہ کریں گے کہ آواز دینے والے نے ہمیں ایک خبرہی دی ہے ،ہمیں اپنے علاقے کی طرف کوچ کرنا چاہئے ، پھر ہمیں اصل حقیقتِ حال کاعلم ہوگا۔ہم سب کو (مقام)''لا' کی جانب جانا چاہئے ، اگروہاں مسے دجال ہوا، تو ہم اس کے ساتھ اس وقت تک لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوراس کے درمیان فیصلہ فرمادے اوروہ بہترین فیصلہ کرنے والاہے ، اوراگردجال کے ظاہر ہونے کی بات جھوٹی نگلی ، تب بھی کوئی بات فیصلہ فرمادے اوروہ بہترین فیصلہ کرنے والاہے ، اور ہماری فوجیس وہاں ہیں ،ہم ان کی طرف ہی لوٹ کر گئے ہوں مہیں ، وہ ہمارا علاقہ ہے ، ہمارے خاندان وہیں آباد ہیں، اور ہماری فوجیس وہاں ہیں ،ہم ان کی طرف ہی لوٹ کر گئے ہوں گے۔

8489 – أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْم، اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَرُوِيهِ، اِبْرَاهِيْم، اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَرُوِيهِ، قَالَ: وَيُسْرُ الْإَمَانَةُ غَنِيمَةً، وَالصَّدَقَةُ غَرَامَةً، وَالشَّهَادَةُ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْحُكُمُ بِالْهَوَى

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ الزِّيَادَاتِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8489 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹونفر ماتے ہیں: ہلاکت ہے عرب کے لئے اس شرسے جو بہت قریب آچکاہے، جو ۲۰ سال تک رونما ہوجائے گا، جب امانت کوغنیمت سمجھا جائے گا، زکو قا کو چٹی سمجھا جائے گا، گواہی صرف جان پہچان کی بناء پردی جائے گی اور فیصلہ نفسانی خواہشات کے مطابق ہوگا۔

وَ وَ وَ مِنْ مَنْ الْمَ عَلَا اللّهُ عَنْهُ الْمَالُمُ مَسَلَمُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا مُؤْلِقُ وَاللّهُ وَالل

حَتَّى إِنَّ السَّرَجُلَ لِيَتَعَوَّذُ مِنْهَا بِالصَّلَاةِ فَتَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِهِ فَتَقُولُ: آَى فُلانُ الْآنَ تُصَلِّى؟ فَيَلْتَفِتُ اللَّهَا فَتَسِمُهُ فِي وَجُهِهِ، ثُمَّ تَلُهُ هَبُ، فَيُحَدُورُ النَّاسُ فِي دِيَارِهِمُ وَيَصْطَحِبُونَ فِي السَفَارِهِمْ وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْاَمُوالِ، يَعْرِفُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْفَضِينِي حَقِّى، وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: يَا كَافِرُ الْفُضِينِي حَقِّى الْمُؤْمِنُ الْفَضِينِي حَقِّى، وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّلُولُولُ الللللَّةُ ا

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8490 - طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفوه وتركه أحمد

💠 💠 حضرت سریحه انصاری دانشهٔ فرمات میں که نبی اکرم مَناتِیْتِم نے ارشاد فرمایا: دابہ تین زمانوں میں نکلے گا، پہلی مرتبہ وہ يمن كے دوركے علاقے سے فكلے گا، اس كا تذكره صرف ديباتوں ميں رہے گا، مكة كرمه ميں اس كى خبرنبيں بينيج كى ، اس كے بعدایک طویل زمانگررے گا، فھرید کہ کے قریب ایک جگہ سے نظر گا،اس کا تذکرہ دیباتوں میں بھی تھلے گا اور مکه مرمه میں بھی، پھرایک طویل زمانہ گزرے گا، پھرلوگ مسجد حرام (لوگ سب سے زیادہ جس کی عزت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کوسب سے زیادہ اس مسجد سے محبت ہے اوراس کی بارگاہ میں اس کی عزت سب مسجدوں سے زیادہ ہے ) میں موجود ہوں کے ،وہ اوگوں کوڈ رائے گانہیں، وہ مسجد کے ایک کونے میں ہوگا، وہ رکن اسود اور باب بن مخزوم کے درمیان آ جائے گا، باہر کے ہاتھ کی طرف اس کے درمیان میں ۔لوگ وہاں سے گروہ درگروہ اورا کیلے اکیلے بھاگ پڑیں گے ،لیکن ایک مسلمان جماعت وہاں عابت قدم رہے گی، ان کویقین ہوگا کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تب وہ اپنے سرے مٹی جھاڑتے ہوئے ان کی جانب نکلے گا،وہ لوگوں میں ظاہر ہوگا ، پھروہ آسانوں کی جانب چڑھے گااورلوگوں کی آنکھوں ہے اوجھل ہوجائے گاحتیٰ کہ حیکتے ہوئے ستارے کی طرح محسوں ہوگا۔ پھروہ زمین کی جانب واپس آئے گا،اس کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھا گئے والااس کو پکڑنہیں سکے گا، اوراس سے بھا گنے والا اس سے بھاگ نہیں سکے گاحتیٰ کہ ایک آ دمی نماز میں اس سے پناہ مانگ رہا ہوگا تووہ اس آ دمی کے پیچھے سے آکر کے گا: اے آ دمی تواب نماز پڑھ رہاہے؟ وہ آ دمی اس کی طرف دیکھے گا تووہ اس کے چہرے پرزخم کردے گا۔ پھر چلا جائے گا،لوگ اس کواپنے ساتھ اپنے شہروں میں رکھیں گے،اپنے سفروں میں اپنے ساتھ رکھیں گے،اپنے مالوں میں اس کو شريك كريس م مون اس كوكافر مجه كااور كافرات مون جانے كا ، حتى كه كافر كم كا: اے مون توميراحق اداكر ـ اورمون کے گا:اے کا فرتومیراحق ادارکر۔

ﷺ کی چہدیث صحیح الا سناد ہے دابۃ الارض کے متعلق بیرحدیث بہت واضح ہے۔لیکن امام بخاری بھیلیۃ اورامام مسلم میشانیۃ نے اس کوفق نہیں کیا۔

8491 - حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، الْعَبْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْاَعْبُرِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ الْبَاعَبُدُ الْاَعْبُلِي، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَلُوتَ عَرْجَاتٍ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ فَلَاتَ حُرُجَاتٍ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ تَخُرُجُ ثَلَاتَ حَرُجَاتٍ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ تَخُرُجُ فَلَاتَ حَرُجَاتٍ فِي بَعْضِ الْقَرَادِي، ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ تَحُدُرُجُ فِي اللَّهُ عَنْدُ وَيَرْبَعِينَ فَيْ قَالَ مُعَلِّمُ وَا وَحَتَّى يُذُعِينُوا وَحَتَّى يَتُهُ وَمُعَوِّدُ وَمُعْتَدُو اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا مَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَمُعْتَدُو وَمُعْتَودُ وَمُعْتَودُ وَمُعْتَودُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدُ وَيُرْبَعُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَمُعْتَدِهُ وَعُمْ وَاللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8491 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابوالطفیل بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ ڈاٹھؤ کے پاس بیٹے ہوئے تھے ، وہاں دابہ کاذکر چل نکلا، حضرت حذیفہ ڈاٹھؤ نے فر مایا: وہ تین مرتبہ نکلے گا ، ایک دفعہ وہ کسی دیباتی علاقے میں نکلے گا ، پھر حصب جانے گا ، پھر وہ کسی شہر ئی علاقے میں فکا ہر ہوگا ، لوگ اس سے خوف زوہ ہوجا کیں گے ، اس میں حکر ان بہت خون بہا کیں گے ۔ پھر بہ چھب جائے گا ، پھر ایک موقع پر لوگ سب سے اعلیٰ ،سب سے افضل ،سب سے اشرف (معجد حرام) میں ہوں گے ، زمین اونچی ہونا شروع ہوجا کے گا ، پھر ایک موقع پر لوگ سب سے اعلیٰ ،سب سے افضل ،سب سے اشرف (معجد حرام) میں ہوں گے ، نمین اللہ کے فیصلے سے ہوجا کے گی ،لوگ بید دکھو کر بھاگ جا کیں گے ، اور پچھ مسلمان وہاں ثابت قدم رہیں گے ، کہیں گے : ہمیں اللہ کے فیصلے سے کوئی ممل نکال نیش سکنا۔ دابہ باہر نکلے گا ، وہ لوگوں کے چہروں کوستاروں کی مانند چہکا دے گا ، وہ لوگوں کے ساتھ رہے گا ،لوگ گئے ش اس کے بیاضی بنیں گے۔ معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میشلانے اس کوشل نہیں کیا۔

ﷺ معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخیلانے اس کوشل نہیں کیا۔

8492 - حَدَّقَ مَنَ الْوَلِيدُ بَنُ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبُدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّكَامِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعِيرَةِ، عَنْ عَبُدِ السَّكَامِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ الْمُعِيرَةِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ الْبَيْلَمَانِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى فَصَيْطُ، قَالَ: يَبِيتُ النَّاسُ يَسِيْرُونَ إلى جَمْعٍ، وَتَبِيتُ دَابَّةُ الْاَرْضِ تَسْرِى إلَيْهِم، فَيُصِيحُونَ وَقَدْ جَعَلْتُهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يَبِيتُ النَّاسُ يَسِيْرُونَ إلى جَمْعٍ، وَتَبِيتُ دَابَّةُ الْاَرْضِ تَسْرِى إلَيْهِم، فَيُصِيحُونَ وَقَدْ جَعَلْتُهُمُ بَيْنَ رَأْسِهَا وَذَنَبِهَا فَمَا مُؤْمِنَ إلَّا تَمْسَحُهُ وَلَا كَافِقٌ وَّلَا كَافِرٌ إلَّا تَخْطِمُهُ، وَإِنَّ التَّوْبَةَ لَمَفْتُوحَةٌ حَتَّى يَكُونَ كَالشَّىءِ السَّعَالُ، فَيَاحُدَ الْمُعَلُوقِ حَتَّى يَكُونَ كَالشَّىءِ الْتَوْبَةَ لَمَفْتُوحَةٌ لَعَلَى السَّعَ النَّافِقُ وَلَا كَافِلُ إلَّا النَّوْبَةَ لَمَفْتُوحَةٌ بَعَى يَكُونَ كَالشَّىءِ النَّكُمةِ وَإِنَّ النَّوْبَةَ لَمَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغُوبِهَا

هٰلَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8492 - ابن البيلماني ضعيف وكذا الوليد

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ظَافِهُ فرماتے ہیں: لوگ مزولفہ کی جانب چل رہے ہوں گے ، اوردابہ بھی لوگوں کے ہمراہ علی علی مزدلفہ میں جائے گا، مزدلفہ میں جائے گا۔ جب مجبح ہوگی تو (وہ اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ )سب لوگ اس کے سراوردم کے درمیان ہوں گے، ہر مومن سے وہ مصافی کرے گا اورمنافق اورکا فرکے ناک پر مارے گا۔ لیکن توبہ کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوگا، جی کہ دجال ظاہر ہوگا، وہ مومن کو ایک اکھڑ آدمی کی طرح پکڑے گا اوروہ کا فراورمنافق کے کانوں میں داخل ہوجائے گا حی کہ ایسا ہوجائے گا جی ہوگا۔ (تب توبہ کا جینا ہوا گوشت ہوتا ہے، اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ (تب توبہ محتمد معتمد معتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كا دروازه بند بوجائے گا۔)

ﷺ کی پیرصدیث امام بخاری مُنظِیَّا اورامام سلم مُنظِیِّ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُنظِیِّا نے اس کوفل نہیں کیا۔ 8493 – جَدَّدُمُنا آئهُ اسْجَاقَ ان اهنهُ نُهُ مُحَمَّد نُهُ مَحْمَد، ثَنَا عَمْدُ اللَّ حُمَّد، نُهُ اَنْ اَسْ

8493 - حَـدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبَى حَاتِمٍ، ثَنَا اَبُو سَعِيدٍ الْاَشَجُّ، ثَنَا اَبُو اَسَامَةَ، عَنُ اِدُرِيسَ بُنِ يَزِيدَ الْاَوْدِيّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَـلَّ: (وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ اَخْرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْارْضِ) (النمل: 82) قَـالَ: إِذَا لَمْ يَامُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8493 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله عبدالله بن عمرور المان الله تعالى كارشاد

"وَ إِذَا وَقَعَ الْقَولُ عَلَيْهِمُ اَخُرَجُنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ الْاَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِالِيُنَا لَا يُوْقِنُونَ (النمل:82)

"اور جب بات ان پر آپڑے گی ہم زمین سے ان کے لئے ایک چوپایہ نکالیں گے جولوگوں سے کلام کرے گا،اس لئے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضائیلید)

میں جوواقعہ بیان کیا گیاہے وہ اس وقت ہوگا جب لوگ بھلائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائی سے منع نہیں کریں گے۔

8494 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُو الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَسْلَمَةُ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، ٱلْبَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، ٱلْبَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بَنِ زَيْدٍ، عَنُ آوْسِ بَنِ خَالِدٍ، عَنْ آبِي هُويَرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَخُرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَى مُوسَى، وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ، فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَى، وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ فَالْخَاتَمِ، حَتَّى إِنَّ آهُلَ الْجُوانِ يَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُونَ لِهِذَا: يَا مُؤْمِنُ، وَيَقُولُونَ لِهِذَا: يَا كَافِرُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8494 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت الو ہریرہ وَ اللّٰ فَرماتے ہیں کہ نبی اکرم اللّٰ فَلِم نے ارشاد فرمایا: دابہ نکلے گا،اس کے پاس حضرت موی اللّٰ کا عصابوگا،سلیمان علیا کی انگوشی ہوگی ، وہ مومن کے چہرے کوعصا کے ساتھ چیکا دے گا، اورانگوشی کے ساتھ کا فرک ناک پرزخم لگائے گاحتیٰ کہ کچھ لوگ دسترخوان پر جمع ہوں گے تو کچھ اس کو''یا مومن'' کہہ کر پکاریں گے اور پچھ اس کو''یا کافر'' کہہ کر پکاریں گے اور پچھ اس کو''یا کافر'' کہہ کر پکاریں گے۔

8495 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةُ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةُ مَنَا اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغْبَطَ فِيهِ الرَّجُلُ بِخِفَّةِ حَالِمُ عَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَالِمُ صَالِحٌ مَا لِحُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا لِهُ رَجُلٌ: اَتُى الْمَالِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ ؟ قَالَ: سِلَاحُ صَالِحٌ، وَفَرَسٌ صَالِحٌ يَزُولُ مَعَهُ اَيْنَمَا زَالَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8495 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حفرت عبدالله بن مسعود وللفيؤفر ماتے ہیں الوگوں پر الیاوقت بھی آئے گا، جب آ دمی اپنی خفتِ حال پر ایسے فخر کرے گا جیسے آج لوگ الیے اللہ اوراولا دیر فخر کرتے ہیں۔ایک آ دمی نے کہا:اس وقت کون سامال سب سے بہتر ہوگا؟ آپ مَنْ الْفِئِمَ نے فرمایا: درست اسلحہ، اورالیا زبردست گھوڑا جواپنے سوار کے ساتھ وفا داری کرے۔

😁 🕄 یہ حدیث امام بخاری پیشاد اور امام سلم پیشاد کے موبار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشان نے اس کوفل نہیں کیا۔

8496 – آخْبَرَنِى آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّازِمِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ السِّمَشُ فَنَا صَدَقَهُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ، حَلَّتَنِى خَالِدُ بُنُ دِهْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ اَرُحَاةَ الْفَزَارِيَّ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى سَمِعَ جُبَيْرَ بُنَ نُفَيْرٍ الْحَصَّرَمِی، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الدَّرُدَاءِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى فُسُطَاطُ الْمُسْلِمِينَ، بِارْضٍ يُقَالُ لَهَا الْعُوطَةُ، فِيهَا مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا دِمَشُقُ، خَيْرُ مَنَاذِلِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8496 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوالدرداء رُقَّ طُوْفر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَالَّهُ اِنْ اِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ کے دن) مسلمانوں کے خیمے ایسی جگہ ہوں گے جس کو' غوط'' کہا جاتا ہے، اس میں ایک شہر ہے، جس کو دشق کہا جاتا ہے، وہ شہراس دن مسلمانوں کی تمام منازل ہے بہتر ہوگا۔

😌 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشنۃ اورامام مسلم میشنڈ نے اس کونفل نہیں کیا۔

8497 - اَخُبَرَنِيُ اَبُوعَبُدِ اللهِ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّة ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْم ، اَنُبَا عَبُدُ الرَّزَاق ، اَنُبَا مَعُمَرٌ ، عَنُ قَتَادَة ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ تُ بَيْعَة يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَة قُلُتُ: لَوْ حَرَجُتُ اِلَى الشَّامِ فَتَنَعُيْتُ مِنْ شَوِّ هِلِهِ الْبَيْعَةِ ، فَحَرَجُتُ حَتَى قَدِمْتُ الشَّامَ ، فَاحْبَرُتُ بِمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْق ، فَجِنْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ فَاسِدُ الْعَيْنَنِ ، عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ وَإِذَا هُو عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُوه بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا ، فَلَمَّا رَآهُ نَوْق اَمُسَكَ عَنِ الْحَدِيْثِ ، فَعَرَجُتُ رَبُّ اللهِ بُنُ عَمُوه بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا ، فَلَمَّا رَآهُ نَوْق اَمُسَكَ عَنِ الْحَدِيْثِ ، فَعَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : اَنْتَ اَحَقُ بِالْحَدِيْثِ مِنِى الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : اَنْتَ اَحَقُ بِالْحَدِيْثِ مِنِى الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : اَنْتَ اَحَقُ بِالْحَدِيْثِ مِنِي الْمُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : اَنْتَ احْقُيْ بِالْحَدِيْثِ مِنْ وَسُلَم ، وَالَّه اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : اِنَّهَا سَتَكُونُ هِجُرَةٌ بَعُدَ هِجْرَةٍ يَخْتَازُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، لا يَنْقَى فِى الْارُوسِ اللهُ شَرَارُ اهْلِهَا ، تَلْفِظُهُمْ اَرْضُهُمْ ، وَقَلْهُ اللهُ عَلَيْه مُ اللهُ عَلَيْه مِنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم ، وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَمْهُ إِلَى النَّالِ مَعْ الْوَارِ مَعْ الْوَارِهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَالله وَيَا عَمْ وَالله وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْه وَالله عَلْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالهُ وَالله وا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8497 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ: وَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَيَخُرُجُ أَنَاسٌ مِنُ أُمَّتِى مِنُ قِبَلِ الْمَشُوقِ، يَقُرُاونَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ، كُلَّمَا حَرَجَ مِنْهُمُ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّي يَخُرُجَ الدَّجَّالُ فِي بَقِيَّتِهِمُ

المعلم المعرب فرمات من المعربين المعربي اوراس بیعت کے شرسے بچوں، چنانچے میں ملک شام چلاگیا، وہاں مجھے ایک مقام بتایا گیا جہاں پر'' نوف' رہتاتھا، میں وہاں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک کمزور بینائی والا شخص موجود ہے،اس نے ایک جاوراوڑھ رکھی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رفظ الله عنه ، جب نوف نے ان کودیکھا تو حدیث پاک بیان کرنے سے رک گیا، حضرت عبداللہ نے فرمایا: تم حدیث بیان كرتے رہو، انہوں نے كہا: حديث بيان كرنے كاآپ زيادہ حق ركھتے ہيں،آپ رسول الله مُثَالِّيْنِ كے صحابی ہيں، وہ كہنے لگے: مجھے ان لوگوں (لیتی امراء)نے حدیث بیان کرنے سے روک دیاہے ، انہوں نے کہا: میں آپ کی خدمت میں گزارش كرتا مول كرآب بميں كوئى اليى حديث ضرور سايع جوآب نے رسول الله مَاليَيْمُ كى زبان مبارك سے سى مو، انہوں نے فرمایا: میں نے حضور مَا اللّٰهِ اللّٰمِ كوية فرماتے ہوئے ساہے كه، ہجرت كے بعد عنقريب ايك اور ہجرت ہوگى ، لوگ حضرت ابراہيم علينا ا کے مقام ہجرت سے بھی آ گے گزر جائیں گے۔ روئے زمین پرشریلوگ باقی بچیں گے ،ان کوان کی زمین باہر بھینک دے گی ، وہ خودایے آپ سے نفرت کریں گے ،اوراللہ تعالی ان کو بندروں اورخزیروں کے ساتھ ایک آگ کی طرف لے جائے گا، جب بیلوگ رات گزاریں گے تووہ آ گ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی ، اور جب بیلوگ قیلولہ کریں گے تو ہ ہ آ گ بھی قیلولہ کرے گی ،اورجو پیچھے رہ جائے گااس کو کھالے گی۔اورآپ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مَانَاتُیْام کو پیجھی فرماتے ہوئے سناہے کہ''عنقریب مشرق کی جانب سے میری امت میں سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے ، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے الین قرآن ان کے حلق سے پنچنیں اتر رہا ہوگا، جب بھی ان میں سے کوئی جماعت نکلے گی ،اس کوختم کردیا جائے گا۔ حتی کہ انہی کے باتی ماندہ لوگوں میں د جال نکلے گا''۔

8498 - حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ الْكَشِّيُّ بِنَيْسَابُورَ مِنْ كِتَابِهِ، ثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ الْكَشِّيُّ، ثَنَا اَبُوْ وَيُدِ الْاَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا اَبُوْ وَيُدِ الْاَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُحَ، فَخَطَبَنَا إلَى الظَّهْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الظَّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ فَخَطَبَنَا إلَى الْمُعْرِبِ، وَحَدَّانَ بِمَا هُوَ كَالِنٌ فَاعُلَمْنَا آخَفَظُنَا فَعَلَمْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبِ، وَحَدَّانَ بِمَا هُوَ كَالِنٌ فَاعُلَمْنَا آخَفَظُنَا

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8498 - صحيح

پڑھا کر، پھرمنبر پرتشریف لے گئے اورمغرب تک آپ خطبہ دیتے رہے،اس دن حضور مُلَّاتِیْمُ نے ہمیں بعد میں آنے والے تمام واقعات بیان کردیئے، چنانچے جس نے اس دن کی باتیں جنتی زیادہ پارکھیں،وہ اتنا ہی بڑاعالم ہے۔

السناد بين كيار السناد بيكن امام بخارى بيناته اورامام مسلم ميناته في الله اس كوفل نهيس كيار

8499 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُسُعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، آنُبَا شَيْبَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَّكُونُ فِى مَقَامِهِ ذَلِكَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلَّا حَذَثَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيتُهُ مَنْ عَلِيكُ اللهُ عَلَيْهُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيتُهُ فَارَاهُ فَاذَكُوهُ كَمَا يَعُوفُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ غَابَ عَنْهُ السَّيْءُ فَارَاهُ فَاذَكُوهُ كَمَا يَعُوفُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ غَابَ عَنْهُ السَّعُ عَنْهُ السَّعُ عَلَى اللهُ عَنْهُ السَّعُ عَلَى اللهُ عَنْهُ السَّعَةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى السَّاعِةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8499 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت حذیفه ولانتونرماتے ہیں: حضور مَلَانتُونِم نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکرخطبه دیااور قیامت تک ہونے والے معاملات ہمیں بتادیئے، جو یا در کھ سکا اس نے یا در کھ لیا اور جو بھول گیا، وہ بھول گیا۔ میرے اکثر ساتھی ان احادیث کو یا دکر تے تھے، اوران میں سے کوئی بات بھی وقوع پذیر ہوتی جس کو میں بھول چکا ہوتا، پھر جب میں اس کود یکھا تو مجھے اس طرح ذہن میں آجاتی، جیسے کوئی آدمی عرصے بعد ملے تو اس کو انسان پہیان لیتا ہے۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری پیشهٔ اورامام سلم پیشهٔ کے معیار کے مطابق سیح الاسنادلیکن شیخین میشهٔ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8500 - آخُبَرَنِي مُسَحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْمُوسِيدِ الْحُدُرِيُّ رَضِى اللهُ الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنُ آبِي رَافِعِ إِسُمَاعِيْلَ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ آبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ آبُو سَعِيدٍ الْحُدُرِيُّ رَضِى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آهُلَ بَيْتِي سَيَلْقُونَ مِنْ بَعْدِي مِنُ أُمَّتِي قَتَلًا وَتَشْرِيدًا، وَإِنَّ آشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغُضًا بَنُو اُمَيَّةَ، وَبَنُو الْمُغِيرَةِ، وَبَنُو مَخُزُومٍ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری وَلِنَّمُ فَر مائے بین که رسول الله مَکَالَیُّنِمُ نے ارشادفر مایا: میرے بعدمیری امت کی جانب سے میرے اہل بیت کوئل اور بھا گئے کا سامنا ہوگا اور میری قوم کے ساتھ سب سے زیادہ بغض رکھنے والے لوگ بنوامیہ، بنوالمغیر ہ اور بنونخروم ہیں۔

الاسناد ب المحليان امام بخارى مُنالية اورامام مسلم مُنالية في السكونقل مهين كيا-

8501 - حَـدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْء، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

آبُو عَوَانَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِى رَافِع، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّدِ، قَالَ: "يَحْفِوْرُوْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَى إِذَا كَاذُوا يَخْرِقُونَهُ، قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا "، قَالَ: "فَيُعِيدُهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمُ: ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاسْتَفْنَى "، قَالَ: "فَيَرْجِعُونَ وَهُو كَهَيْنَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَخْرِقُونَهُ فَسَتَخْرِقُونَهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاسْتَفْنَى "، قَالَ: "فَيَرْجِعُونَ وَهُو كَهَيْنَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَخْرِقُونَهُ وَيَهُو النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرُمُونَ سِهَامَهُمْ فِى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُحَطَّبَةً وَيَعُولُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيسُتَقُونَ الْمِيَاةَ وَيَهِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرْمُونَ سِهَامَهُمْ فِى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُحَطَّبَةً بِالدِّمَاءِ ، فَيَقُولُونَ: قَهَرُنَا آهُلَ الْاَرْضِ، وَغَلَبْنَا مَنُ فِى السَّمَاءِ قُوّةً وَعُلُواً "، قَالَ: فَيبُعَثُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ مَعَمَّدِ بِيدِهِ، إِنَّ دَوَابٌ الْاَرْضِ لَتَسْمُنُ وَتَبُطُرُ، وَتَشَكُرُ الْ فَي الْمَارِ مِنْ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، إِنَّ دَوَابٌ الْارُضِ لَتَسْمُنُ وَتَبُطُرُ، وَتَشُكُرُ اللهُ عَزَامِ مُعَمَّدُ إِيدِهِمْ النَّهُ عَرَامُونَ الْمُولِمُ وَالَدُ وَالَّهُ مُ اللهُ عَزَوْمَ وَاللَّوْمِ السَّمَاءِ وَتَشَكُرُ اللهُ وَتَسُكُو مُعُمُ اللهُ عَزَوْمَ وَلَا اللهُ عَنْ وَتَشَكُرُ اللهُ اللهُ عَرَامُ وَيَهُمُ اللهُ عَزَوْمَ وَهُولُونَ وَاللّهُ عَرَالَ وَتَسُكُو مُعُمُ اللهُ عَلَا وَالَذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، إِنَّ دَوَابٌ الْارُوسِ لَتَسْمُنُ وَتَبُطُرُ، وَتَسُكُو مُعُمُ اللهُ عُولُهُ عَلَى السَّامُ اللهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُمُ الْمَالُ الْمُعَلِّى السَّهُ مَا لَا اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّولَ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ ا

هَنَدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8501 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ خود سرت ابو ہر ہوہ ناٹھ نے دیوار کے بارے میں نبی اکرم مٹالی کا کہ اب واپس چلواور جونی گئی ہے وہ کل کھودیں گے، جب وہ بالکل گرنے والی ہوگی توان کا گران ان سے کہ گا کہ اب واپس چلواور جونی گئی ہے وہ کل کھودیں گے، ایکا دن اللہ تعالیٰ اس کو پوری کردے گا اوروہ پہلے ہے بھی زیادہ بخت ہوگی، ان کاسلسلہ یونہی چلتار ہے گا، جب ان ک نکے اور وقت آجائے گا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے توشام کے وقت واپس لو شخ ہوئے ان کا نگران کہ گا: اب جونی گئی ہے وہ من 'ان شاء اللہ تعالیٰ ' کل کھودیں گے، یولوگ واپس آ جا کیس گے، ایک دن جب اس دیوار کے پاس جا کیس گے تو وہ اتی ہی ہوگی جتنی کل شام چھوڑ کر گئے تھے، وہ دیوار تو ٹریس گے، اورلوگوں پرجملہ آ ورہوں گے، یہ سب پانی پی جا کیس گے، لوگ ان سے بھا گیس گے، یہ اب کیس گے، وہ وہ دیوار تو ٹریس کے ، اورلوگوں پرجملہ آ ورہوں گے، یہ سب پانی پی جا کیس گے، اورلوگوں پرجملہ آ ورہوں ہے ، یہ سب پانی پی جا کیس گے ، اورلوگوں پرجملہ آ ورہوں ہو کہ ایس آ کیس گے ، یہ ہم نے زمین کے والوں پر بھی غلبہ پالیا ہے اورآ سان والوں پر بھی نما ہم اور طاقت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردن کی پیچیلی جانب ایک کیرا پیرا نہ بیان نے اور اس کی گردن کی پیچیلی جانب ایک کیرا پیرا نہ بیانی نہ بیان کی بیس بلاک ہوجا کیں گے ، چور آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، در مین کے جانور موٹے ہوجا کیں گے ، تروتازہ ہوجا کیں گے ، وہ اللہ کا شکر اواکریں گے ، اوران کے گوشت کھانے سے نشر آ کے گا۔

﴿ وَهُ يَهُ صَدِيثُ المَّمُ بَخَارَى يُنِيَّةُ اوراما مسلم مُنَّقَةً كَ معارك مطابق صحح به ليكن يَخْين مُخَتَقَائِ اسكون لهار كُون الله عَلَمُ المُحْمُونِيُّ مَنْ اَسْعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ ، أَنْبَا الْعَوَّامُ بَنُ حَوْشَبِ ، حَدَّثَنِى جَبَلَهُ بَنُ سُحَيْمٍ ، عَنُ مُؤْثِرِ بَنِ عَفَازَةً ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ ، الله عَلَيْهِ مُ الله عَنْهُ ، الله و برابين سے مزين متنوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

فَكُمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عَلْمٌ، فَرَدُّوا الْحَدِيْثَ اللَّى عِيْسَى، فَقَالَ: عَهْدُ اللَّهِ النَّهِ النَّى فِيْهَا دُونَ وَجُبَتِهَا، فَلَا يَعْلَمُهَا الَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَذَكَرَ خُرُوجَ الذَّجَالِ وَقَالَ: فَاهْبِطُ فَاقْتُلُهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ اللَّى بِلَادِهِمُ، فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَاْجُوجُ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ اللَّه شَرِبُوهُ وَلَا بِشَيْءٍ اللَّه اللَّه مَا وَلَى اللَّهُ فَيُحُولُهُمْ، وَمَا جُوجُ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ اللَّه شَرِبُوهُ وَلَا بِشَيْءٍ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8502 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ وَالله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُو جُ وَمَا جُو جُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَق (الانبياء: 97) ''یہاں تک کہ جب کھولے جا کیں گے یا جوج و ماجوج اور دہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے اور قریب آیا سچا وعدہ'' (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا)

# الاسناد بي المسلم عُرِيسَة الراساد بي كيكن امام بخارى مُريسَة اورامام مسلم عُرِيسَة في الله فقل نهيس كيا-

8503 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، آنْبَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اللَّبَرِيُّ، النَّبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، آنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ آيُوبُ، عَنُ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ عَيَّاشِ بْنِ آبِى رَبِيعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ عَيَّاشِ بْنِ آبِى رَبِيعَة رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ عَنَاشِ بُنِ آبِى رَبِيعَة رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَجِىءُ الرِّيحُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ، وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَجِىءُ الرِّيحُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ، فَتَيْمِ شُرُوحَ كُلِّ مُؤْمِن

هلذَا حَدِيْثٌ صَعِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8503 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عیاش ابن ابی رہیعہ ﴿ اللّٰهُ وَمَاتِے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰهُ مَالِیُّوَا ہِمُ کو بیر فرماتے ہوئے ساہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہواآئے گی جو ہرمومن کی روح کوقبض کرلے گی۔

🟵 🤂 بیرحدیث امام بخاری مُونِینة اورامامسلم مُیناتیة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین مُؤنینا نے اس کوفق نہیں کیا۔ 8504 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَلَّثِني عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَثَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيْدٍ، آخُو بَنِي عَبُدِ الْاَشْهَلِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " تُفْتَحُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ، يَخُرُجُونَ عَلَى النَّاسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ) (الأنبياء: 96) ، فَيَعِيثُونَ فِي الْآرْضِ، وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُوْنِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهِمْ، وَيَشُرَبُوْنَ مِيَاة الْاَرْضِ حَتَّى إِنَّ بَعُضَهُمْ لَيَـمُرُّ بِالنَّهَرِ فَيَشُرَبُونَ مَا فِيْهِ حَتَّى يَتُرُكُوهُ يَابِسًا، حَتَّى إِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ لَيَمُرُّ بِذَلِكَ النَّهَ رِ فَيَـقُولُ: لَقَـدُ كَانَ هَاهُنَا مَاءٌ مَرَّةً، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ آحَدُ إِلَّا آخَذَ فِي حِصْنِ أَوْ مَدِينَةٍ، قَالَ قَـائِـلُهُمُ: هَـٰؤُلاءِ آهُلُ الْارْضِ قَدُ فَرَغْنَا مِنْهُمْ بَقِي آهُلُ السَّمَاءِ ، قَالَ: ثُمَّ يَهُزُّ آحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ، ثُمَّ يَرْمِي بِهَا اللَّي السَّمَاءِ ، فَتَرْجِعُ مُحَضَّبَةً دَمًا لِلْبَلاءِ وَالْفِتْنَةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعَثَ الله عَلَيْهِمْ دُودًا فِي اَعْنَاقِهِمْ كَالنَّعَفِ، فَيَخُرُجُ فِي آعُنَاقِهِمُ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى، لَا يُسْمَعُ لَهُمْ حِسٌ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: آلا رَجُلٌ يَشُرى لَنَا بِنَفْسِهِ فَيَنْظُرُ مَا فَعَلَ هَٰذَا الْعَدُوُّ، قَالَ: ثُمَّ يَتَجَرَّدُ رَجُلٌ مِنْهُمُ لِلَالِكَ مُحْتَسِبًا بِنَفْسِهِ قَدْ وَطَّنَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى آنَّهُ مَقْتُولٌ، فَيَنْزِلُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَيُنَادِى: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ، فَيَخُرُجُونَ مِنْ مَلَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيَهُمْ فَمَا يَكُونُ لَهَا رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشُكُرُ عَنْهُ كَاحُسَنِ مَا شَكَرَتُ عَنُ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتٍ اَصَابَتُهُ قَطُّ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8504 - على شرط البخارى ومسلم محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

حَتَّى إِذَا فَيْتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ (الانبياء:96)

''یہاں تک کہ جب کھولے جا کیں گے یا جوج و ما جوج اور ًوہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے'' (ترجمہ کنزالا بمان ، امام تمدرضا)

یہ زمین میں فساد کریں گے اور سہلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے ہے جائیں گے اور لوگوں کے مال اور مویش اپنے ساتھ ملالیس گے، اور زمین کے تمام پانی پی جائیں گے جتی کہ ان میں سے ایک فخص کی نہر سے گزرے گا ، تواس کا سارا پانی پی جائے گا، اور وہ نہر خشک ہوجائے گی، اس کے بعد کوئی آ دی وہاں سے گزرتا ہوا اس نہر کمر کہے گا ، تھی اس نہر میں بہت پانی ہوا کہ جبی انسان باتی نہیں بچ گا، سوائے ان کے جو کسی قلع میں یا شہر میں پناہ گزیں ہوں گے ، تو ان میں سے ایک ہوا کہ جا گا ، ہوں گے ، تو ان میں بیا شہر میں بناہ گزیں ہوں گے ، تو ان میں سے ایک ہو گا ، ہم زمین والوں سے تو فارغ ہوگئے ہیں، اب آسان والے باقی رہتے ہیں، پھر ایک فخص اپنا نیزہ آسان کی جانب سے بینے گا ، وہ خون آلود ہوکر اور آز مائش بن کر واپس آئے گا ، ای اثناء میں اللہ تعالی ان کی گردن میں ایک کیڑ ایپدا کر ذے جانب سے بین گا ، وہ خون آلود ہوکر اور آز مائش بن کر واپس آئے گا ، ای اثناء میں اللہ تعالی ان کی گردن میں ایک کیڑ ایپدا کر ذے گا ، اور وہ ان کی گردن میں ایک کیڑ ایپدا کر ذے گا ، اور وہ ان کی گردن میں ایک کیڑ ایپدا کر ذے گا ، وہ خون آلود ہوکر اور آز مائش بن کر واپس آئے گا ، ای ان شاہ میں اللہ تعالی ان کی گردن میں ایک کیڑ ایپنا تبیں ہوئے گا ، وہ خون آلود ہوکر اور آز مائش بن کر واپس آئی ہیں ہوئے کا مکمل یقین کرتے ہوئے نیچ اڑے گا ، وہ دیکھے آڈ دی ایک دوسرے کے اوپر مرے پڑے ہیں، وہ آلود دے کر کہا گا : اے مسلمانوں شہیں مبارک ہو، اللہ تعالی نے تہارے وہ میں کا گوشت ملے گا ، وہ اس کا شکر اواکر ہیں گے ، جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر اواکر تی جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر اواکر تی جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر اواکر تی جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر اواکر تی جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر اواکر تی جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر اور کی جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر اور کی جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر اور کی جیسے کہ کوئی جڑی ہوئی کو وہ دیسے کوئی جڑی ہوئی کو جب بارش مل جائے تو وہ شکر کے جسے کہ کوئی جڑی ہوئی کوئی جڑی ہوئی کوئی جڑی ہوئی کوئی کوئی کوئی جڑی ہوئی کوئی جڑی ہوئی کوئی جڑی ہوئی کوئی کوئی کوئی جڑی ہوئی کوئی کوئی کوئی

🚭 🕄 یہ حدیث امامسلم ولائٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8505 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِي ءٍ ثَنَا الْمُسَيِّبُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِى إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهُبَ بُنَ جَابِو يُحَدِّثُ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: " يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمَا اللَّهُ بِنَهَرٍ مِثُلِ دِجُلَةَ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمُ فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ فِي هِلَا النَّهَرِ مَرَّةً مَاءٌ، وَلَا يَمُوتُ رَجُلٌ وَمَا أَوْلَ اللَّهُ مِنَوْ مِثْلِ دِجُلَة، وَيَمُرُّ آخِرُهُمُ فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ فِي هِلَا النَّهَرِ مَرَّةً مَاءٌ، وَلَا يَمُوتُ رَجُلٌ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْبَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّذَاءُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُ اللَّذَاءُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8505 - على شرط البخاري ومسلم

ا جہ حضرت عبداللد بن عمرو والتے میں: یا جوج و ماجوج کا پہلافرو دریائے و جلہ جیسے دریا ہے گزرے گا، جب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس الشكر كا آخرى شخص وہاں ہے گزرے گا تووہ كہا گا: تبھى اس درياميں پانى ہوتا تھا۔ ان كاجو بھى آ دمى مرے گا وہ ہزارہے زيادہ اپنى اولاديں چھوڑ كر مرے گا، ان كے بعد تين امتيں آئيں گى، تاويس ، تاويل اور ناسك يانسك۔ شعبہ كوشك ہے كہ يہاں برلفظ ناسك بيان كيا يانسك۔

وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8506 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروظ الله فالم ماتے ہیں: الله تعالی نے مخلوق کو ااجزاء پرتقسیم کیا، ان میں سے ۱۹جزاء فرشے بنائے اورایک جزء باقی تمام مخلوقات۔ پھر فرشتوں کے ۱۰جزء کئے ،ان میں ۱۹جزاء دن رات ہر لمحہ الله تعالی کی تسیح وہلیل کرتے ہیں، اورایک جزء کورسالت کے لئے رکھا۔ مخلوق کے دس جھے بنائے ،ان میں سے ۹ جھے جنات بنائے ، اورایک حصہ انسان ۔ اورانسانوں کے دس جھے بنائے ،ان میں سے ۹ جھے یا جوج وماجوج ہیں، اورایک حصہ تمام انسان اور ذات الحبک آسان سے مراد، ساتواں آسان ہے اور حرم کے سامنے عرش ہے۔

الاسناد بے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8507 حَدَّقَنِى اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهِرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيْفَةَ الْاَشْجَعِیُّ، ثَنَا اَبُو مَالِكِ الْاَشْجَعِیُّ، عَنْ اَبِی حَازِمِ الْاَشْجَعِیِّ، عَنْ رِبُعِیِ بُسَنِ حِسرَاشٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " آنَا اَعْلَمُ بِمَا مَعَ اللّٰهَ عَنْهُ، نَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " آنَا اَعْلَمُ بِمَا مَعَ اللّٰجَوالِ مِنْهُ، نَهُ وَالْاَحْرُ مَاءٌ الْبَيْصُ فَإِنْ اَذُورَكُهُ مِنْكُمُ اَحَدُ فَعَ اللّٰذَجَّ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَالْاَحْرُ فَاءٌ الْبَيْصُ فَإِنْ الْدَورَكُهُ مِنْكُمُ اَحَدٌ فَلُكُمْ وَالْاحَرُ فَإِنَّهُ الْفِتْنَةُ، وَاعْلَمُوا آنَهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ فَلُكُمُ وَالْاحَرُ فَإِنَّهُ الْفِيْنَةُ وَاعْلَمُوا آنَهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ فَلُهُ مَعْ مُنْ وَالْعَرُ فَإِلّٰ وَالْعَرُ فَإِنَّهُ الْفَيْتَةُ، وَاعْلَمُوا آنَهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَلْمُوا أَنَّهُ مَعْمُو حَةٌ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ، آنَّهُ يَطُلُعُ مِنْ آخِو آمُولِ اللهِ وَالْوَمُ الْاحِرِ بِبَعُنِ الْارْدُونَ، وَآنَهُ يَقُتُلُ مِنَ اللّٰهِ وَالْوَمُ الْاحِرِ بِبَعُنِ اللّٰهُ وَالْوَمُ الْاحْرِ بِبَعُنِ الْادُولِ اللّٰهُ وَالْوَمُ الْاحْرِ بِبَعُنِ الْادُولُ وَالَّهُ مَعْلُ مِنَ اللّٰهِ وَالْوَمُ الْاحِرِ بِبَعُنِ اللّٰهُ وَالْدُومِ الْاحْرِ بِبَعُنِ الْادُولُ اللّٰهِ وَالْوَمُ الْاحْرِ بِبَعُنِ الْادُونَ ، عَلَى اللهُ مَا اللّٰهُ وَالْوَمُ الْاحِرِ بِبَعُنِ الْادُونَ ، وَانَّهُ يَقُتُلُ مِنَ

الْمُسُلِمِينَ ثُلُنًا، وَيَهْزِمُ ثُلُنًا، وَيُهُتِى ثُلُنًا، وَيَجِنُ عَلَيْهِمُ اللَّيُلُ، فَيَقُولُ بَعْصُ الْمُؤْمِنِينَ لِبَعْضِ: مَا تَنَظِرُونَ اَنُ مَلُ كَانَ عِنْدَهُ فَضُلُ طَعَامٍ فَلَيَغُدُ بِهِ عَلَى آخِيهِ، وَصَلُّوا حِينَ يَنْفَجِرُ الْمَعُرُ، وَعَجَلُوا الصَّلاةَ، ثُمَّ اَفْبِلُوا عَلَى عَدُو كُمُ، فَلَمَّا فَامُوا يُصَلُّونَ نَزَلَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَمَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمُ الْمَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَكَذَا الْحِجُوا بَيْنَى وَبَيْنَ عَدُو اللهِ "قَالَ ابُو حَازِمٍ: قَالَ ابْوُ هُويَدُونَ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُنُلُونَهُمْ حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ لَيْنَاوِي: يَا عَبُدَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُمُوعِينَ عَلَيْهُمُ اللهُ وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ، فَيَكُوسُوونَ الصَّلِيبَ، وَيَقَتُلُونَهُمْ وَقِدِ اسْتَقَوْهُ، فَمَا يَهُوبُ مَنْ اللهُ وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ، فَيَكُوسُوونَ الصَّلِيبَ، وَيَقَتُلُونَهُمْ وَقَدِ اسْتَقَوْهُ، فَمَا يَهُوبُ وَيَعْهُمُ اللهُ اللهُ وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ، فَيَكُوسُونَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُونَهُمْ وَقَدِ اسْتَقَوْهُ، فَمَا يَعْدُونَ فِيهِ قَطُرَةً، فَيَقُولُونَ: ظَهَرُنَا عَلَى اعْدَائِنَا قَدْ كَانَ هَاهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدُ وَيَعْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَعُولُونَ: ظَهَرُنَا عَلَى مَنْ فِي السَّمَاءِ ، فَيَدُونَ فِيهِ قَطْرَةً فَي عَلْولُونَ: ظَهَرُنَا عَلَى عَنْ مِنْ فِي السَّمَاءِ ، فَيَحُولُونَ: ظَهُرُنَا عَلَى مَنْ فِي السَّمَاءِ ، فَيَحُولُونَ: ظَهُرُنَا عَلَى مَنْ فِي السَّمَاءِ ، فَيَحُولُونَ: ظَهُرُنَا عَلَى مَنْ فِي السَّمَاءِ ، فَيَحُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدُ فَيَعُولُونَ : ظَهُرُنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَونَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَيَعُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَيَعُلُونَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8507 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله منافیقا نازل ہوں گے، اور اس کے ساتھ دونہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کے اندرد کھنے والوں کوآگ دکھائی دے گی، اور دوسری میں میں جانتا ہوں، اس کے ساتھ دونہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کے اندرد کھنے والوں کوآگ دکھائی دے گی، اور دوسری میں سفید پانی دکھائی دے گا، جو حض اس کو پائے تواس کو چاہئے کہ وہ اس آگ والی نہر میں غوطہ لگائے اور اس سے پئے کیونکہ حقیقت میں وہ صندا پانی ہوگا، اور دوسری نہر سے نج کررہا، کیونکہ وہ فتنہ ہے۔ اور جان لو کہ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان' کافر'' کھھا ہوا ہوگا، ہر پڑھالکھا اور ان پڑھاس کو پڑھ لے گا، آئھی بیاری کی وجہ سے اس کی ایک آئھ ضائع ہو چکی ہوگی، اس کا فر'' کھھا ہوا ہوگا، ہر پڑھالکھا اور ان پڑھال کو پڑھ لے گا، آئھی بیاری کی وجہ سے اس کی ایک آئھ ضائع ہو چکی ہوگی، اس کے احوال میں آخری واقعہ سے ہوگا کہ وہ سرز مین اردن پر آئے گا، اپنے گھر پرضج کرے گا، اردن میں ہرخض اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ مسلمانوں کی ایک تہائی جماعت کو تی کردے گا، ایک تہائی بھاگ جا نمیں گے، اور ایک تہائی باتی بچیں گے۔ جب رات ہوگ تو مونین ایک دوسر سے سے کہیں گے۔ ہمیں اپنے رب کی رضا کے لئے اپنے مسلمان بھائی تک پہنچائے، اور جسے ہی شبخ مسلمان کی امداد کرنی چاہئے کو اور جسے ہی سے کہیں گے۔ ہمیں اپنے دوسر سے بو مشتمل من تی کو کو حضر سے مسلم بی بی اور تی سے مونین وی سے دشن پر جملہ آور ہوجا کیں، جب بینماز کے لئے کھڑے ہوں کی تو حضر سے مسلم بی بین ایک تک کوئی جن ہوجا کیں گارت کے لئے کھڑے ہوں کو کہیں گے۔ عسلی بی مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میرے اور اللہ کے دہمن کے درمیان راستہ چھوڑ دو، ابوحازم کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ فرماتے ہیں: (حضرت عبیلی طیٹیا کو دکھر کے اور اللہ کے دہموں کی جواب کے اللہ علی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے اس موقع پر فرمایا: وہ ایسے کچھلنا شروع ہوجائے گا جیسے دھوپ میں چربی کچھلتا ہے، اللہ تعالی ان پر مسلمانوں کو مسلمان ، یہ دیکھو، یہاں پر یہودی گے جتی کہ درخت اور پھر آواز دے دے کر کہیں گے: اے عبداللہ، اے عبدالرحمٰن ، اے مسلمان ، یہ دیکھو، یہاں پر یہودی چھپاہوا ہے، اس کو آواز دے دے کر کہیں گے: اے عبداللہ، اے عبدالرحمٰن ، اے مسلمان ، یہ دیکھو، یہاں پر یہودی چھپاہوا ہے، اس کو آل کرو، اس طرح اللہ تعالی یہودیوں کا صفایا کردے گا اور مسلمانوں کو خلبہ دے گا ہمسلمان صلیب تو ژدیں گے اور خریر کوئل کریں گے ، اور جزیہ خم ہوجا کے گا ۔ لوگ ای طرح نزی کے اور خریر کوئل کریں ہے کہ اللہ تعالی یا جرح و ماجوج کو نوپانی ختم ہوچکا ہوگا ، وہ اس میں ایک قطرہ تک نہیں چھوڑیں گے ، وہ کہیں گے: یہاں پر بھی پانی کا اثر ہوتا تھا۔ پھر اللہ کا نبی اور اس کے صحابی اس کا تعاف ب کر یں گئیس خیوڑیں گے ، وہ کہیں گے: یہاں پر بھی پانی کا اثر ہوتا تھا۔ پھر اللہ کا نبی اور اس کے صحابی اس کا تعاف ب کر یں گئیس خواجہ ہمیں کے ، ہم زمین والوں پر غالب آگے ہیں، اب چلو ہم آسان والوں سے بھی لڑتے ہیں، یہ لوگ اس وقت اللہ کے نبی (حضرت عیسی طیٹیا) اللہ تعالی سے دعا ما تکیں گئیس کے ، ہم زمین والوں پر غالب آگے ہیں، اب چلو ہم آسان والوں سے بھی لڑتے ہیں، یہ لوگ اس وقت اللہ کے نبی اگرد ہو گئیس گے ، اللہ تعالی تیز ہوا تیسیج گا ، وہ ان سب کو اٹھا کر میں کہوری کی دجہ سے ان کا کوئی آبکہ فرد بھی دیدہ میں سب کو اٹھا کر سب کو اٹھا کر کی کے ، اللہ تعالی تیز ہوا تیسیج گا ، وہ ان سب کو اٹھا کر سب کو اٹھا کر کہور سے کا کہور کی دے گی ۔

ا کی جہدیث امام سلم میں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین ویشان نے اس کوفل نہیں کیا۔

8508 - حَدَثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ - إِمُلاءً فِي الْجَامِعِ قَبْلَ بِنَاءِ اللّارِ لِلشَّيْحِ الْإِمَامِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثَ مِانَةٍ - ثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ كَامِلِ الرَّمَادِيُّ - سَنَةَ سِتِّ وَسِتِينَ - شَعَبَانَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ بُنُ بَيْرِ بُنُ نَفَيْرِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، اَخْبَرَئِي يَعْفِي بُنُ جَبَيْرِ بُنِ نَفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّنِي آبِي ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بُنَ سَمْعَانَ الْكِكَلِيمَ ، يَقُولُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَصَ فِيْهِ وَرَفَعَ ، حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَافِقَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحْمَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَقَالَ: مَا شَانُكُمْ ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ فَكُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، وَقَالَ: مَا شَانُكُمْ ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ فَكُرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، وَقَالَ: مَا شَانُكُمْ ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ فَكُو اللهِ فَكُرُ اللهِ فَكُولُ الْمُوعِ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللّهُ خَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُ لِحُيتُهُ ، قَائِمَة وَالْعَقِي عَلَى عُلْ مُسْلِمِ إِنَّهُ شَابٌ قَطَعُ لِحُيتُهُ ، قَائِمَة وَالْعَقِي عَلَى عُلْ مُسُلِمِ إِنَّهُ شَابٌ قَطَعُ لِحُيتُهُ ، قَائِمَة وَالْعَقِي عَلَى عُلْ مُسْلِمِ إِنَّهُ شَابٌ قَطَعُ لِحُيتُهُ ، قَائِمَة وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَ اللهِ فَمَا السُولُ اللهِ فَمَا السُرَاعُهُ فِي الْارْضِ؟ قَالَ: اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا السُرَاعُهُ فِي الْكَرُصُ ؟ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

كَ الْعَيْتِ اسْتَدْبَرَتُهُ الرِّيحُ قَالَ: " فَيَ أَتِى عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَامُرُ السَّمَاءَ فَتُـمْطِرُ، وَيَـاْمُسُ الْاَرْضَ فَتُسْبِيتُ، وَتَسَرُوحُ عَـكَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطُوَلَ مَا كَانَتْ دَرًّا، وَاسْبَعَهُ ضُرُوعًا، وَامَدَّهُ حَوَاصِورَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدُعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَتَتْبَعُهُ آمُوالُهُمْ وَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ مَا بِ أَيْدِيهِ م شَىءٌ ، ثُمَّ يَمُرُ بِالْحَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: آخُرِجِي كُنُوزَكِ، فَيَنْطَلِقُ وَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْل، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُسْلِمًا شَابًّا فَيَضُرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزُلَتَيْنِ، قَطْعَ رَمْيَةِ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ وَيَىضْسَحَكُ، قَالَ: فَبَيْسَمَا هُوَ كَلَولِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْتَ فِي مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَقَيْهِ عَلَى ٱجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إذا طَاْطَا رَاْسَهُ قَطَرَ، وَإذا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوِ، وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدُرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُلِّهِ فَيَ قُتُكُهُ اللَّهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيْسِي ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ نَبِيُّ اللهِ قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وَجُهِهِ وَيُحَدِّثُهُمْ عَنْ دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا عِيْسلى إِنِّي قَدْ ٱخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يُمدَانُ لِآحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، حَرِّزُ عِبَادِي اِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَاْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ وَيَمُرُّ إَوَّلُهُ مُ عَلَى بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشُرَبُونَ مَا فِيهَا، ثُمَّ يَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ فِي هَلَااْ مَاءٌ مَرَّةً فَيَحْصُرُ نَسِيُّ اللَّهِ عِيْسَى وَٱصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لِآحَدِهِمْ يَوْمَنِذٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِآحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَسُرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، فَيَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ لَا يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدُ مَكَاهُ اللُّهُ بِزَهَمِهِمْ وَنَتْنِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، وَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، فَيُرْسِلُ طَيْرًا كَاعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ، وَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الْاَرْضَ حَتَّى يَتُوكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ قَالَ لِلْلاَرْضِ: ٱنْبِتِي ثَمَرَكِ وَرُدِّى بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَنِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الـرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرُّسُلِ حَتَّى إِنَّ اللِّقُحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكُفِى الْفِنَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقُحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكُفِى الْقَبِيلَةَ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْعَنَمِ تَكُفِى الْفَحِذَ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيْبَةً تَأْخُذُ تَـحْتَ آبَـاطِهِـمْ وَتَـقُبِـصُ رُوحَ كُـلِّ مُسْلِمٍ، وَيَثْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَهَارَجُ الْحُمُرُ، فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8508 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت نواس بن سمعان كلا في فرمات بين ايك دن رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ فِي مَال كاذ كركيا، اس دوران آپ مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ فِي حضرت نواس بن سمعان كلا في فرمات بين كي جانب جھك اور پھر او پراٹھے، يوں لگنا تھا جيسے آپ تھجوروں كے سى باغ ميں ہوں، جب ہم شام كے وقت رسول

اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَن حاضر موت توآب مَنْ اللهُ عَلَيْم في جانب ديها اور يوجها: تم كهال تضي مم في كها: يارسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ آپ نے صبح د جال کا ذکر کیا تھا، پھرآپ جھک گئے اور پھرآپ اوپر کی طرف اٹھے، ہم سمجھے کہ آپ مجبوروں کے کسی باغ میں ہیں۔آپ مُن اللہ اللہ علی اللہ میری موجودگی میں دجال ظاہر ہوگیا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ میں کروں گا اوراگر اس کے ظاہر ہونے کے وقت میں موجود نہ ہوا ہوتم خود اس کا مقابلہ کرنا ، اورمیری غیرموجودگی میں اللہ تعالیٰ ہی ہرمسلمان کا جمہبان ہوگا،وہ ( دجال ) گھنگریا لے بالوں والانو جوان ہوگا ،،عزیٰ بن قطن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا۔ جواس کو دیکھیے وہ سورت کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، پھر فر مایا: میراخیال ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے میں ظاہر ہوگا۔ایے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔اے اللہ کے بندو، ٹابت قدم رہو۔ ہم نے کہا یارسول الله مَالَيْنِمُ وہ کتنا عرصہ زمین میں رہے گا؟ آپ من ایک مینے کے برابر ہوگا،ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اورایک دن ایک مینے کے برابر ہوگا،ایک دن ایک ہفتے ك برابر موكا ، اور ہفتے كے دن تمہارے دنوں كے برابر موں عے - ہم نے كہا: يارسول الله مَالَيْدَ الله مَالَيْدَ الله مَالَ الله مَالَيْدَ الله مَالَ الله مَالَيْدَ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالَيْدَ الله مَالَ الله مَالمَاله مَالَ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالمَ الله مَالَ الله مَالِ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالِي الله مَالَ الله مَالِي الله مَالَ الله مَالله مَالَ الله مَالَ الله مَالَ الله مَالِي الله مَالِي الله مَالمَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالمَالِي الله مَالِي المَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي المَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالمَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَ ك برابر موكا،اس (سال ك برابر) دن ميس صرف ايك دن كى نمازي كافى مول كى؟ آپ مَالْيْنِ في فرمايا: نبيس، عام دن ك برابروقت کا تعین کرکے مناسب وقتوں پر نمازیں اداکی جائیں، (اورائیک دن میں پورے سال کے برابرنمازیں پڑھی جائیں) ہم نے عرض کی: یارسول الله مَا يُعْرِمُ زمين ميں كون سى نشانياں جلدى رونما ہوں گى؟ - آپ مَا يُعْرِمُ نے فرمايا: پھر بارش آئے گی، اس کے بعد تیز ہوا چلے گی، وہ مخص ایک قوم کے پاس آئے گا،ان کواپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس یرایمان لے آئیں گے ، وہ آسان کو بارش برسانے کا حکم دے گاتو آسان بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا، زمین سبزہ اگائے گی ،ان کے مولیثی چر کرواپس آئیں گے توان کی کو ہانمیں لمبی ہوچکی ہول گی ،ان کے تھن دودھ سے بھر چکے ہول گے اوران کے پیٹ موٹے ہو بھے ہوں گے ، پھروہ ایک قوم کے پاس آنے گا، ان کواپنے او پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس پرایمان نہیں لائیں گے ، وہ ان کو چھوڑ کرواپس چلا جائے گا ، ان لوگوں کے مال ان کے پیچھے چلیں گے ، جب وہ لوگ صبح کریں گے توان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا (کیونکہ ان کے مال تو د جال کے ساتھ جاچکے ہوں گے)، پھر وہ بنجرزیین سے گزرے گا،اس سے کہے گا: اپنے خزانے نکال دے، وہ وہاں سے آگے روانہ ہوگا توزمین کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے جیسا کہ شہد کی کھیاں اکٹھی ہوکر آتی ہیں۔ پھروہ ایک مسلمان نوجوان کو بلائے گا، تلوارہے اس کے دونکڑے کردے گا، جیسے تیرایے شکار کے دوکھڑے کردے۔ پھروہ اس کو بلائے گا تووہ (مِقتول) نوجوان ہنستامسکرا تا ہوا اٹھ کرآ جائے گا، وہ اینے جادواسی طرح جگار ہاہوگا کہ اللہ تعالی حضرت عیسی بن مریم سیلی کو بھیجے گا، آپ جامع مسجد دمشق کے سفیدمشرقی منارے پر نازل ہوں گے جو کہ زردرنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ،دوفرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے ، جب آپ سر جھکا ئیں گے تو سرسے قطرے ٹیکیں گے ، جب سراو پراٹھا ئیں گے تو وہ قطرے موتوں کی طرح چمکیں گے، جوبھی کافران کی خوشبوسونگھے گا ، مرجائے گا ، یہ خوشبو حدنگاہ تک پھیل جائے گی ، آپ د جال کا پیچھا کریں گے اور 'لد'' کے دروازے براس کو پیڑلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کوتل فرمادے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیظااس قوم کے پاس تشریف لا کیں گے جس کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله تعالیٰ نے د جال سے بچادیا ہوگا،آپ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، جنت میں ان کے درجات ان کو بتا کمیں گے، وہ ابھی اسی کیفیت میں ہوں کے کہ اللہ تعالی حضرت عیسی علیہ کی جانب وحی فرمائیں کے کہ اے عیسی ! میں نے اپنے بندوں کو نکالا ہے، ان میں سے کسی سے بھی ان کے قال کی وجہ سے بدلہ نہیں لینا۔ میرے بندوں کو کوہ طور پر جمع کرلیں، پھر الله تعالیٰ یا جوج اور ماجوج کو بھیجے گا ، یہ ہر گھاٹی سے اتریں گے ، ان کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تواس کا سارایانی بی جا کیں گے ، اور جب آخری دسته گزرے گا تووہ کیے گا: یہاں پرکسی زمانے میں پانی ہوتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیظا کا اوران کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیں گے، حتیٰ کہ اس وقت بیل کاسرآج کے سودیناروں سے بھی افضل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ملیٰﷺ اوران کے ساتھی اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ میں دعا کیں مانگیں گے ، اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیٹر اپیدافر مادے گا ، اگلے دن یہ سب لوگ مر چکے ہوں گے ، تب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ ملیا اوران کے ساتھی نیچے اتریں گے ،ایک بالشت بحرجگہ بھی ان کے لاشوں، ان کے خون اور بدبوسے خالی نہیں ہوگی۔حضرت عیسیٰ علیظااوران کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تواللہ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا ،وہ ان کواٹھا کر جہاں جا ہیں گے بھینک دیں گے۔ پھراللہ تعالی برسات نازل فرمائے گا،وہ ہر کیچے اور یکے مکان کو دھود ہے گی ، اورساری زبین دھل کرآ ٹینے کی طرح ہوجائے گی ، پھر زمین کو حکم ہوگا کہ ا پنے تھاوں کواگا، اوراپی برکتیں دوبارہ دے، اس وقت ایک انارکو پوری بوری جماعت کھائے گی ، اوراس کے تھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے ، اور پیداوار میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دورھ لوگوں کی ایک جماعت کو کا فی ہوگا۔ اور گائے کا ایک وقت کا دورھ پورے قبیلے کے لئے کافی ہوگا۔اور بکری کا ایک وقت کا دورھ پورے خاندان کے لئے کافی ہوگا۔ حالات اس طرح چل رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا، جو کہ ان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور ہرمسلمان کی روح قبض كرلے گى اورايسے لوگ باقى بچيں كے جوجانوروں كى طرح سرعام زناكريں كے۔ان لوگوں پر قيامت قائم ہوگا۔

ام بخاری و امام بخاری و امام سلم و این کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین و اللہ ان کوفال نہیں کیا۔

9509 – آخُبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وُلِلاَ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِمٍ، عَنِ الْآوُزاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَلِلاَ لِالْحِي أُمِّ سَلَمَةَ غُلامٌ فَسَمَّوهُ الْوَلِيدُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُمُوهُ بَاسَامِي لَا خِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُمُوهُ بَاسَامِي فَرَاعِنَ عَلَى قَلْمِهِ قَالَ لَهُ الْوَلِيدُ، هُو شَرَّ عَلَى هَذِهِ الْاَمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ النُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَلِكِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَلِكِ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ " قَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ الْوَلِيدُ بُنُ يَزِيدَ بِلَا شَكٍّ وَلَا مِرْيَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8509 - على شرط البخاري ومسلم

ا بو جریرہ ڈائٹی فرماتے ہیں: میرے بھائی کے گھر ام سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام' ولید' محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ، ۔

ام حاکم کہتے ہیں: بے شک وشیروہ'' وارامام سلم مُؤاللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُؤاللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ امام حاکم کہتے ہیں: بے شک وشیہ وہ'' ولید بن بزید'' ہی ہے۔

8510 - فَقَدْ حَدَّلَنَاهُ أَبُوْ الْعَبَّاسِ الْاَصَمُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، آخُبَرَنَا الْاَوُزَاعِيُّ، حَدَّثَ نِعْدِي بُنِ يَزِيدَ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَاذَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى الْوَلِيدِ بُنِ يَزِيدَ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَاذَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْوَلِيدِ بُنِ يَزِيدَ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَاذَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ٱنْتُمْ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَدِ اتّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيبُ شُعْبَةَ، عَنْ قَعَادَةَ، وَآبِي التَّيَّاح، عَنْ آنَسٍ

﴿ ﴿ اساعیل بن عبیدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک وٹاٹٹؤولید بن بزید کے پاس آئے ،ولید نے ان سے کہا: تم نے رسول الله مٹاٹیٹؤ سے قیامت کے بارے میں کیاس رکھاہے؟ حضرت انس بن مالک وٹاٹٹؤنے فرمایا: میں نے رسول الله مٹاٹیٹؤ کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہتم اور قیامت اس طرح ہیں۔

ﷺ امام بخاری کیافیہ اورامام مسلم کیافیہ نے شعبہ کے واسطے سے قمادہ سے اور ابوالتیاح کے واسطے سے حضرت انس سے زوایت کی ہے۔

8511 — آخُبَرَنَا آخُمَدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصِّرَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي مَهْرَانَ الْنَامُحَمَّدُ بْنُ آبِي مَهْرَانَ اللَّهُ عَبْدِ مَنَا شُعْبَةُ، ٱنْبَا عَلِيٌ بْنُ الْاَقْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْاَحْوَصِ، يُحَدِّتُ، عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهَ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَا ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيُحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ إِنَّمَا تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ بِإِخْرَاجِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ، عَنْ آبِي السَّحَاقَ، عَنْ آبِي الْآخُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَيْ شِرَادِ النَّاسِ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8511 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله رُكُاثُونُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلَاثَیْزُ نے ارشاد فرمایا: جب تک روئے زمین پر الله کا نام لیا جار ہا ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔

ام بخارى ئولى المسلم مُولِيَّة كمعيارك مطابق صحح بالكن شخين وَيُلَيَّة اورام مسلم مُولِيَّة كمعيارك مطابق صحح بالكن شخين ويُللَّه اورامام مسلم مُولِيَّة كمعيارك مطابق صحح بالكن شخين ويُللَّه السام المالية ا

ا مام مسلم مُواللًا في شعبه سے ، انہوں نے ابواسحاق سے ، انہوں نے ابوالاحوص سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله منافی ایک ارشاد فر مایا: قیامت سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی۔

8512 - أَخْبَرَنَا آبُوُ الْفَصْٰلِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا آخْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَيَّاضٍ، ثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْاَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ "

الله على الله تعالى كالمعنوفر مات بين كه رسول الله مكافياً في ارشاد فرمايا : جب تك الله تعالى كے نام ليواموجود بين تب تك قيامت قائم نہيں ہوگى۔

﴿ يَهُ يَهُ صَدِيثُ المَ بَخَارِي يُنِينُ اورالمَ مسلم مُنِينًا كَ معيار كَ مطابق صحح بِهُ كِينَ يَعُنَينَ مُنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَتّى تَمُو المَوْاهُ إِيقِطْعَةِ النّعُلِ، فَتَقُولُ: قَدْ كَانَ لِهِلْهِ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8513 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت انس بِلْ النَّهُ فَرِهَاتِ مِين كه رسول اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّمُ نِهِ ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللّه تعالیٰ نام لیاجائے گا۔ کوئی عورت جوتا لے کر بیلے گی اور کہے گی بھی اس کوبھی کوئی پہنا کرتا تھا۔ ایک مرد ۵۰ عورتوں کا ذمہ دار ہوگا، آسان سے بارشیں نازل ہوں گی لیکن زمین فصل نہیں اگائے گی۔

اممسلم والفيز كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل مهين كياب

رَجُلٌ مَرَّةً، وَحَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ قَيِّمُ حَمْسِيْنَ امْرَاةً، وَحَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ ِ

8514 - حَدَّنَ نِسَى مُ حَمَّدُ بُنُ صَالِح بْنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا: ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَهُبٍ ، حَدَّثِنِى عَمِّى، ثَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهُبٍ ، حَدَّثِنِى عَمِّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِى عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لك جَنْ فَرْ ماتِ مِين كدرسولَ اللّه مَنْ فَيْ ارشاد فرمايا: اس ذات كى قسم جس كے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے ، اس آدى پر قيامت قائم نہيں ہوگى جو ' لاالدالا الله' پر هتا ہوگا، بھلائى كاحكم ديتا ہوگا اور برائى سے ردكتا محدم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

🕀 🤂 بیرحدیث امامسلم والنواکے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8515 - حَـدَّثَنَـنَا اَبُـوُ مُـحَـمَّدٍ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ببُخَارِي، اَنْبَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بُنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَذَّتَنِي آبِي، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَابِتٍ، عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَـنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْاَرْضِ اللَّهَ اللَّهَ، وَحَتَّى إِنَّ الْمَمْرُاةَ لَتَمُرُّ بِالنَّعُلِ فَتَرْفَعُهَا وَتَقُولُ: قَدْ كَانَتْ هَاذِهِ لِرَجُلِ، وَحَتَّى يَكُونَ فِي خَمْسِينَ امْرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى تُمُطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ

هلدًا حَدِينَتْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

الله عضرت انس را النوز فرمات میں کہ رسول الله مالی فی نے ارشاد فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پراللہ کا نام لیاجائے گا عورت ایک جوتا لے کر گزرے گی اوروہ کہے گی یہ جوتا بھی فلاں مخض پہنتا تھا۔ ۵ عورتوں کا ذمہ دارصرف ایک مردہوگا، آسان بارشیں برسائے گا، کین سبزیاں نہیں اگیں گی۔

🟵 🤂 بیر حدیث امام مسلم ڈٹاٹٹؤ کے منٹیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8516 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَدَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَم الْعُرَنِتُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ آبِي سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ آبِي كَثِيْرِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ أَلَارُضِ اَحَدٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ، وَحَتَّى تُوجَدَ الْمَرْاَةُ نَهَارًا جِهَارًا تُنكَحُ وَسَطَ الطَّرِيقِ، لَا يُنكِرُ ذَلِكَ اَحَدٌ وَّلَا يُغيِّرَهُ، فَيَكُونُ اَمْنَلَهُمْ يَوْمَنِذٍ الَّذِي يَقُولُ: لَوُ نَحَّيْتُهَا عَنِ الطَّرِيقِ قَلِيُّلا، فَذَاكَ فِيهِمْ مِثْلُ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيكُمْ

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8516 - الخبر شبه خرافة

💠 💠 حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائٹٹے این اسٹا دفر مایا: قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک الله کی رضاحات والاایک بھی بندہ موجود ہے ،عورت دن دیہاڑے جے چوراہے میں زنا کروائے گی ،اس کو کوئی رو کنے والانہیں ہوگا بلکہ اس کوکوئی براجانے والابھی نہیں ہوگا۔ بلکہ جو بہت نیک ہوگا وہ ان کوصرف اتنا کیے گا جمہیں سڑک سے ہٹ کر، ایک طرف موکر بیکام کرناچاہے تھا،اوراُس زمانے میں اتن بات کہنے کی جرات کرنے والا مخص ایبابی موگا جیسے آج تمہارے درمیان ابوبکر اورعمر طافعًا ہیں۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری رہنیہ اور امام سلم میں ہے اس کو قل نہیں کیا۔ 8517 – اَخُبَرَنِیُ اَحُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِیعِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنُبَلِ، حَدَّثِنِیُ اَبِیُ، ثَنَا عَلِیٌّ بُنُ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ثَىابِتٍ، حَدَّثَنِيُ عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ عِلْبَاءَ السَّلَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص اللهبي) 8517 - صحيح

◄ ﴿ حضرت علباء علمی و النظافر مات بین که نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فر مایا: قیامت سب سے گھٹیالوگوں پر قائم ہوگ۔
 ۞ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُعطفة اور امام سلم مُعطفة نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8518 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، حَدَّنِنَى اللهُ اَبُو شُرَيْحٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحٍ، عَنُ اَبِى الْاَسُودِ، عَنُ اَبِى فَرُوَةَ، مَوْلَى اَبِى جَهُلٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْدُ، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَرَايَّتَ النَّاسَ يَدْحُلُونَ فِى دَيْنِ عَنْدُ، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْحُرِجَنَّ مِنْهُ اَفُواجًا كَمَا دَحَلُوا فِيْهِ اَفُواجًا اللهِ اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْحُرِجَنَّ مِنْهُ اَفُواجًا كَمَا دَحَلُوا فِيْهِ اَفُواجًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8518 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت ابو ہریرہ ﴿ لَا اللَّهِ وَالْفَتُ وَماتِ مِین رسول اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْفَتُ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُحُلُونَ فِي دَيْنِ اللَّهِ اَفْوَاجًا

''جب الله كى مدداور فتح آيئ ،اورلوگول كوتم ديمهوكمالله كورين مين فوج فوج داخل موت بين' (ترجمه كنزالايمان

،امام احمد رضا)

پھر حضور مَنْ النَّيْزَ نِے فرمایا: جتنی فوجیس اس میں داخل ہوں گی ،اتن ،ی اس سے نکل جا کیں گی۔ ﴿ ﴿ لَيْ مِيهِ عِدِيثُ صِحِحِ الاسناو ہے کیکن امام بخاری مِیشانی اور امام مسلم مِیشانیڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8519 – اَحُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِ الْآفِهِ الْآفِهِ اللهِ الْآفَهُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْ لِهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ فَذُكِرَ عِنْدَهُ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ فَذُكِرَ عِنْدَهُ اللّهَ بَنُ مَسْعُودٍ: " تَفْتَرِقُونَ ايَّهَا النَّاسُ لِحُرُوجِهِ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ: فِرُقَةٌ تَتَبُعُهُ، وَفِرُقَةٌ تَأْخُدُ شَظَّ الْفُرَاتِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِقُرَى بِلَرْضِ آبِالِهِا بِسَمَنَابِتِ الشِّيحِ، وَفِرُقَةٌ تَأْخُدُ شَظَّ الْفُرَاتِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِقُرَى الشَّامِ، فَيَبَعَثُونَ النَّهِمُ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ اَشُقَرَ وَابُلَقَ "، قَالَ: فَيَقْتِلُونَ فَلاَ يَرُجِعُ مِنْهُمْ بِشُرٌ – قَالَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ – قَالَ: فَرَسَّ اَشُقَرٌ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ – قَالَ: فَرَسَّ اَشُقَرٌ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ: وَعَمْ اَهُلُ الْكِتَابِ اَنَّ الْمَسِيحَ يَنُولُ اللهِ – قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذُكُو عَنْ اَهُلِ الْكِتَابِ حَدِيْنًا غَيْرَ هَاذَا – ثُمَّ يَحُرُحُ وَيَ فِي الْارْضَ فَيُفُسِدُونَ فِيْهَا ، ثُمَّ قَرَا عَبُدُ اللهِ: (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) يَاجُو جُ وَمَاجُو جُ وَمَاجُو جُ وَمَاجُو مَ فَي الْارْضَ فَيُفُسِدُونَ فِيْهَا ، ثُمَّ قَرَا عَبُدُ اللهِ: (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) مَعْوَع و مَنْفُره كتب پُر مَشْمَل مَفْتَ آنَ لائن مَتَبَهُ مَاتِ اللهُ لَهُ مُ اللهُ لِلَهُ لَا لَيْ مَتَبَهِ مَا اللهُ لِي مَتَعَلَى اللهُ لِي اللهُ اللهِ الْمُنْ اللهُ لِي اللهُ الْوَلِي الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُ الْمُقَالِ عَلَى اللهُ الْمُنَالِ الْمُنْ اللهِ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ الْمُنَافِقُ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُعْتِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْتَ اللهُ الْمُؤْمِلُ

(الأنبياء: 96) قَالَ: ثُمَّ يَبُعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ دَابَّةً مِثْلَ هَذَا النَّغَفِ فَتَلِحُ فِي اَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاحِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ مِنْهَا فَتَنتُنُ الْارُضُ مِنْهُمْ، فَيُجْارُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ مَاء يُطَهِّرُ الْاَرْضَ مِنْهُمْ ، قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا فِيْهَا زَمْهَوِيُرٌ بَارِ دَـةٌ فَلَـمُ تَـدَعُ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنًا إِلَّا كَفَتْهُ تِلْكَ الرِّيحُ ، قَالَ: ثُمَّ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، ثُمَّ يَقُوهُ الْمَلَكُ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَيَنْفُخُ فِيْهِ - وَالصُّورُ قَرْنٌ - فَلَا يَبْقَى خَلْقٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا مَاتَ، اِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَكُونَ، فَلَيْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ خَلْقٌ إِلَّا مِنْمُهُ شَيْءٌ "، قَالَ: فَيُرْسِلُ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِيِّ الرِّجَالِ، فَتَنْبُتُ لُحْمَانُهُمْ وَجُثُمَانُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، كَمَا يُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرَا عَبُدُ اللهِ: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِى اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقُنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيَّتٍ فَاحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) (فاطر: 9) قَالَ: ثُمَّ يَقُوْمُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْاَرْضِ، فَيَسْفُسَخُ فِيْسِهِ فَيَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسِ إلى جَسَدِهَا حَتَّى يَدْجُلَ فِيُهِ، ثُمَّ يَقُوْمُونَ فَيَحْيَوُنَ حَيَاةً رَجُلٍ وَاحِدٍ قِيَـامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ: ثُمَّ يَعَمَقُلُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ، فَيَلْقَاهُمْ فَلَيْسَ آحَدٌ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ مَرْفُوعٌ لَهُ يَتْبَعْهُ ، قَالَ: " فَيَلْقَى الْيَهُوْدُ فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ " قَالَ: " فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ عُزَيْرًا ، قَالَ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْسَمَاءُ ؟ فَيَسَقُولُونَ: نَعَمُ إِذْ يُوِيهِمُ جَهَنَّمَ كَهَيْنَةِ السَّرَابِ "، قَالَ: ثُمَّ قَرَاَ عَبُدُ اللَّهِ: (وَعَرَضُنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) (الكهف: 100) قَالَ: " ثُمَّ يَلُقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: الْمَسِيحَ، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاء ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، قَالَ: فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ كَهَيْئِةِ السَّرَابِ، ثُمَّ كَذَلِكَ لِمَدْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونَ اللَّهِ شَيْئًا "، قَـالَ: ثُـمَّ قَرَا عَبُدُ اللَّهِ: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ) (الصافات: 24) قَالَ: ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللُّهُ تَعَالَي لِلْحَلْقِ حَتَّى يَمُرَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: " فَيَقُولُ مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نُشُولُكُ بِهِ شَيْئًا، فَيَنْتَهِرُهُمْ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ الله وَلا نُشُولُ به شَيْئًا "، قَالَ: " فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ " قَالَ: " فَيَـقُولُونَ: سُبْحَانَهُ إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ " قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمُ طَبَقًا وَاحِدًا كَآنَّمَا فِيْهَا السَّفَافِيدُ ، قَالَ: " فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، فَيَ قُولُ: قَدْ كُنتُمُ تُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَانْتُمْ سَالِمُونَ ." قَالَ: ثُمَّ يَامُرُ بِالصِّرَاطِ فَيُضُرَّبُ عَلَى جَهَنَّمَ فَيَـمُرُ النَّاسُ كَفَدُرِ اَعْمَالِهِمْ زُمَوًا كَلَمْحِ الْبَرُقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، ثُمَّ كَاسُرَعِ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَهُرَّ الرَّجُلُ سَعْيًا ثُمَّ مَشْيًا، ثُمَّ يَكُونُ آخِرُهُمْ رَجُلًا يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: " أَى رَبِّ لِمَاذَا ٱبْطَأْتَ بِي؟ فَيَقُولُ: لَمْ ٱبْطِءُ بِكَ إِنَّمَا ٱبْطَا بِكَ عَمَلُكَ ." قَالَ: ثُمَّ يَاْذَنُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّفَاعَةِ، فَيَكُونُ ٱوَّلُ شَافِع رُوحُ الْقُدُسِ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، ثُمَّ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللَّهِ ثُمَّ مُؤْسَى، ثُمَّ عِيْسِي عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَّاهُ ، قَالَ: " ثُمَّ يَقُوهُ نَبَيُّكُمْ رَابِعًا لَا يَشْفَعُ اَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا يَشْفَعُ فِيْهِ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (عَسَى أَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) (الإسراء: 79) " قَالَ: فَلَيْسَ مِنُ نَفْسِ إلَّا وَهِيَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8519 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ابوالزعراء فرمایۃ ہیں: ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رفائظ کے پاس موجود تھے، آپ کے ہاں دجال کا تذکرہ شروع ہوگیا، آپ نے فرمایا: دجال کے آنے پراے لوگوتم تین حصول میں بٹ جاؤگے، ایک فرقہ اس کا پیروکار بن جائے گا، ایک فرقہ عرب میں (جہاں شخ نا می گھاس اگئے کے مقامات ہیں) اپنے آباء واجداد سے جاملے گا، ایک فرقہ دریائے فرات کے کنار سے چلا جائے گا، وہاں پران کی دجال کے ساتھ بہت خت جنگ ہوگی، مسلمان شام کے ایک علاقے میں جمع ہوں گے، اوروہ لوگ ایک جماعت کو اس کی خبر لینے کے لئے بھیجیں گے، ان میں ایک گھڑ سوار ہوگا، جو کہ سرخ وزرد رنگ کے چتکبرے گھوڑ ہے پر سوار ہوگا، یولوگ بھی وہاں جنگ میں شریک ہوں گے اوران میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، حضرت سلمہ فرماتے ہیں: ابوصادق نے رہیعہ بن ناجذ کے حوالے سے بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ''فرس اشق'' کہا اور بتایا کہ اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ساجہ پھر یا جوج وہا جوج وہا جوج کہ عرضت عبداللہ نے اہل کتاب کے حوالے سے اس سے مختلف موقف سنا ہے، پھر یا جوج وہا جوج وہا جوج گھیں گے، یہ جس زمین سے گزریں گے اس کو تباہ و ہر باد کردیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ ساجہ پھر یا جوج وہا جوج وہا جوج کہ میں دھیں۔

وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

"اوروه ہر بلندی ہے ڈھلکتے ہوں گے" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

پھر اللہ تعالیٰ ان پر دابہ بھیجے گا، وہ جانوروں میں پیراہونے والے کیڑے کی مانند ہوگا، وہ ان کے کانوں میں اورناک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میں گھس جائے گا،جس سے وہ مرجائیں گے،ان کی وجہ سے زمین بد بودار ہوجائے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مائی جائیں گی ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیج گا، بیز مین پر کوئی مومن نہیں چھوڑ ہے گی ، پھر خبیث ترین لوگوں پر قیامت قائم ہوجائے گی ، پھر فرشتہ آسان اور زمین کے درمیان صور لے کر کھڑا ہوگا،اورصورا یک سینگ ہے۔وہ سینگ میں پھو نکے گا، اس کی آواز کی وجہ سے تمام اہل زمین مرجائیں گے۔سوائے ان لوگوں کے جن کورب زندہ رکھنا جا ہے گا، پھر دوبارہ صور پھو نکنے سے پہلے خداجانے کتنا عرصہ ہوگا۔ بنی آدم میں سے کچھ تحلوق ہوگ ۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچ سے پانی بھیج گا، بیر پانی مردوں کی منی کی مانند ہوگا ،اس کی وجہ سے لوگوں کے جسموں پر گوشت بیدا ہوجائے گا، جیسے بارش کی وجہ سے زمین فصلیں اگتی ہے ،اس طرح انسانوں کے جسم نشو ونما پائیس گے۔ پھر حضرت عبداللہ ڈٹائٹوئے نہ بیآ یت پڑھی

وَاللّٰهُ الَّذِی اَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتَشِیْرُ سَحَابًا فَسُفُناهُ اِلی بَلَدِ مَیِّتٍ فَاَحْیَیْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَلِكَ النَّشُورُ
"اورالله ہے جس نے بیجیں ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں پھرہم اے کسی مردہ شہر کی طرف روال کرتے ہیں ،تواس کے
سب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مَرے بیجھے یونہی حشر میں اٹھنا ہے "(ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)

پیرفرمایا: پیرفرشتہ آسان اورزمین کے درمیان صور لے کر کھڑا ہوگا، اس میں پھونے گا، ہرروح اپنے جسم کی طرف چل پڑے گی اوراس میں داخل ہوجائے گی پھر ہے کھڑے ہوجائیں گے اور زندہ ہوکراپنے رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہوجائیں گئوت سے ملاقات فرمائے گا،اور جو شخص اللہ کے علاوہ جس جس کی بھی عبادت کرتار ہا ہوگا اس کو کھڑا کرتے اس کے عبادت گزارکواس کے پیچھے کھڑا کیاجائے گا۔اللہ تعالیٰ سے یہودی ملاقات کریں گئو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے: ہم عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے: ہم عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: گھڑنے نے ہم عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: گھڑنے نے ہم اللہ تعالیٰ جائے گی، پھر حصزت عبداللہ گانتے نے ہم آیات پڑھیں

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (الكهف:100)

''اور ہم اس دن جہنم کا فروں کے سامنے لائیں گے'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

پھر عیسائی لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی ،اللہ تعالیٰ پوچھے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہا کی۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تہمیں پانی اچھا لگتاہے؟ وہ کہیں گے: جی ہاں۔ان کوسراب کی مانند دوزخ دکھائی جائے گی ،اس طرح ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوگا جوغیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹوئے یہ آیات پڑھیں وقیفُو ہُمْ ہِانَّهُمْ مَسْنُو لُوْنَ (الصافات: 24)

"اورانہیں کھہراؤ،ان سے بوچھنا ہے" (ترجمہ كنزالا يمان ،امام احمد رضا)

پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے لئے اپنی شایان شان کوئی شکل اختیار کرے گا اور سلمانوں کے پاس سے گزرے گا ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا:تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں

ظہراتے۔اللہ تعالی ان سے پو چھے گا کیاتم اپ رب کو پہچانے ہو؟ مسلمان کہیں گے : سجان اللہ ، جب وہ ہمیں اپنا تعارف کروائے گا تو ہم پہچان جا کیں اللہ تعالی کے کروائے گا تو ہم پہچان جا کیں اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق پنڈ کی کو ظاہر قرمائے گا تو ہر مومن اللہ تعالی کے سجدہ ریز ہوجا کیں گے ، اور منافقین سجدہ نہیں کریں گے ، ان سب کی پشت ایک (سلیٹ کی ماند) ہوگی گویا کہ اس میں سریا ڈال دیا گیا ہو، وہ کہیں گے : اے ہمارے رب اللہ تعالی فرمائے گا : تم کو پہلے بھی سجدے کے لئے بلایا جا تا تھا ، جب تم سلامت تھے۔ پھر بل صراط بچھایا جائے گا ، لوگ اپ اعتمال کے مطابق اس سے گزریں گے ، کوئی جماعت بجلی کی چک کی طرح گزرجائے گی ، کوئی ہوا کی طرح ، کوئی پرندوں کی طرح ، کوئی تیز چو پائے کی طرح ، پھھلوگ تیز دوڑ کر گزریں گے ، پچھلے طرح گزرجائے گی ، کوئی ہوا کی طرح ، کوئی پرندوں کی طرح ، کوئی تیز چو پائے کی طرح ، پچھلوگ تیز دوڑ کر گزریں گے ، پچھلے کیوں پیدل چل کر ، اور سب سے آخری شخص اپنے پیٹ کے بل گھٹ کر گزرے گا ۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! تو نے جھے کیوں دیر کروادی ؟ اللہ تعالی فرمائے گا : میں نے تھے در بین این ملینا شفاعت کریں گی ، پھر حضرت ابراہیم ظیل اللہ ملینا ، پھر حضرت موئی ملینا پھر حضرت ابراہیم ظیل اللہ ملینا ، پھر جو تھے مرطے پر تمہاران ہی شفاعت کے لئے اسے گا، ان کے مصرت موئی ملینا پھر حضرت علی در اللہ بیں موگا ۔ حضور ملی تین میں حک ، پھر چو تھے مرطے پر تمہاران ہی شفاعت کے لئے اسے گا، ان کے بارے بعد کوئی سفارش کرنے والائیس ہوگا ۔ حضور ملی گی ہوگھڑے ، ہوکر شفاعت کریں گے ، وہ ، وہ ، وہ ، مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے

عَسٰى اَنُ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا

''قریب ہے کہ مہیں تمہارارب ایس جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)

پھر ہر (جنتی) شخص اپنے جنتی گھر کو یا (جہنمی شخص اپنے ) جہنمی گھر کو دیکھ لے گا، آپ فرماتے ہیں: وہ حسرت کا دن ہوگا۔ پھر دوز خیوں کو جنت کا ایک گھر دکھا کر کہا جائے گا: اگرتم نیک عمل کرتے (تو تمہیں یہ ملتا) ان کو بہت حسرت ہوگی۔ پھر جنتیوں کو دوز خ کا ایک گھر دکھا کر کہا جائے گا: اگر اللہ تعالی کاتم پر احسان نہ ہوتا (تو تم اس میں جاتے) پھر فرشتے شفاعت کریں گے، پھر انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اللہ تعالی ان کی شفاعت کریں گے، کھر اولیاء عظام شفاعت کریں گے، پھر مونین شفاعت کریں گے، اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، پھر اللہ تعالی فرمائے گا: میں سب سے بڑار جم کرنے والا ہوں، پھر (اب تک) جتنے لوگ تمام کی شفاعت کے ساتھ دوز خ سے نکالے گا، پھر فرمائے گا: میں سب سے کہیں زیادہ اللہ تعالی خود دوز خ سے نکالے گا، پھر فرمائے گا: میں سب سے بڑار جم کرنے والا ہوں، پھر حضرت عبداللہ ڈٹائٹنے نے بیآیت پڑھی

مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ثَمَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ثَوْ لَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ثُو كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْعَالَمُ فَكَ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ثُو وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْعَالَمِيْنَ ثُو وَكُنَّا نُكِيْرِ (المدثر 43.44.45)

دوتمہیں کیا بات دوزخ میں کے گئی وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے ،اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے ' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

پھر حضرت عبداللّٰد نے اپٹے ہاتھ کے ساتھ جار کاعقد بنایا پھر فر مایا: کیاتم ان میں کہیں بھلائی دیکھتے ہو، جس میں کچھ بھی محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھلائی ہوگی وہ ان میں نہیں اترے گا، جب اللہ تعالی ارادہ فرمائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی باہر نہ نکے توان کے چہرے اوران کے رنگ بدل دے گا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: پھروہ ایک آدمی کے پاس آئے گا،اور سلسل اس کو دیکھے جائے گا،کین وہ اس کونییں پہچانے گا، بلکہ اس کوکوئی بھی نہیں بہچانے گا،وہ اس آدمی کواس کانام مع ولدیت پکارے گا،کین وہ آگے سے کہے گا: میں مجھے نہیں بہچانتا،اس وقت وہ پکار پکار کر کہے گا:

رَبَّنَا ٱنُحرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ (المومنون:107)

''اے رب ہمارے ہم کو دوزخ سے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد ضا)

لیکن الله تعالی ان کو جواب دے گا

قَالَ اخْسَوُا فِيهُا وَ لَا تُكَلِّمُون (المومنون:108)

"رب فرمائے گاؤ تکارے بڑے رہواس میں اور مجھ سے بات نہ کرو" (ترجمہ کنز الایمان،امام احمدرضا)

جب الله تعالی ان ہے پیفر مائے گا توان پر دوزخ مقفل کردی جائے گی ، پھروہاں ہے کوئی شخص باہز ہیں آسکے گا۔

8520 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِىُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بِلَّهِ مُحَمَّدُ بِلَّهِ الْعَبُدِيُّ، وَابُو مُسلِمٍ الْمُسَيِّبُ بِنُ زُهَيْرٍ الصَّبِّيُّ، قَالاً: ثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طُرِيفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ نُعَيْمٍ بُنِ دَجَاجَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، مُطَرِّفُ بُنُ طُرِيفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ نُعَيْمٍ بُنِ دَجَاجَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَحَمَّاءَهُ عُقْبَةُ اَبُوهُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا فَرُّوخُ اَنْتَ الْقَائِلُ اَوْ مَا انَّكَ الْمُفْتِى تُفْتِى النَّاسَ. قَالَ: اَمَا إِنِّى لَكُونُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِى الْمِائَةِ، لَا عُرَّونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِى الْمِائَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِى الْمِائَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فَى الْمِائَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فَى الْمِائَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَكُونُ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْالْوَصَ عَيْنٌ تَطُرِفُ فَقَالَ: وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ إِنَّهُ وَاللّهَ الْعَلَاقَ وَالْفَرَحُ إِلَّا بَعْدَ الْمِائَةِ؟

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)8520 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

وقت (جب حضور سالیّیم نے بیارشا دفر مایاتھا) زندہ تھا ، اور کشادگی اور آسانی سوسال کے بعد ہوگی۔

8521 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ، حَدَّفَىٰ اَبُو شُرِيْحٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بَنَ اَبِي شَمِرٍ الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَفِيانَ بَنُ وَهُبٍ الْخَولَانِيَّ، يَقُولُ: المَرْعِقُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَأْتِى الْمِائَةُ وَعَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ الْحَدِيْرِ بَنِ مَرُوانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَأْتِى الْمِائَةُ وَعَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ الْحَدِيْرِ بَنِ مَرُوانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى عَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ مَرُوانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنِ مَرُوانَ لِسُفَيانَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَبْعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَيْ بَنِ مَرُوانَ لِسُفَيانَ بَنِ هَاللهُ عَنُهُ لِابِي مَسُعُودٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرِو الْلاَلْصَارِيّ، وَقَولِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ مَرُوانَ لِسُفَيانَ بُنِ وَهُو اللهُ عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لَابِي مَسُعُودٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرِو الْلاَئْصَارِيّ، وَقَولِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ مَرُوانَ لِسُفَيانَ بُنِ وَهُو الْعَذِيزِ بُنِ مَرُوانَ لِسُفَيَانَ بُنِ

﴾ ﴿ حضرت سفیان بن وہب خولانی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: آج سے سوسال بعد لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔

آپ فرماتے ہیں۔ میں نے بید حدیث عبدالرحمٰن بن جمیر ہ کو سنائی ،وہ عبدالعزیز بن مروان کے پاس گئے ، انہوں نے سفیان کو اٹھالیا، وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے ،عبدالعزیز نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے ان کو بید حدیث سنادی ،عبدالعزیز نے کہا: شاید کہ اس کا مطلب بیہ ہو کہ جولوگ اس وقت موجود ہیں سوسال کے بعدان میں ہے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، حضرت سفیان ڈائٹونے نے فرمایا: میں نے رسول المدمئی پیٹم سے اس طرح سنا ہے۔

الا سناد ہے کی الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیستا اور امام سلم بیستان نے اس کوفل نہیں کیا۔

امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب والفونے ابومسعود عقبہ بن عمرو سے جو کچھ کہا اور عبدالعزیز بن مروان نے سفیان بن وہب خولانی سے جو کچھ کہا اس پرواضح دلیل درج ذیل حدیث ہے۔

8522 - مَا حَدَّثَنَاهُ آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا عَلِدَّ بُنُ عِيْسَى بُنِ اِبُرَاهِيْمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْ ِ الْجُرَشِیْ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: ثَنَا عَلِدَّ بُنُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: ثَنَا عَلِدَّ بُنُ اللهِ عَنْ مَسْلَمَةً بُنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: ثَنَا اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ بَنُ مَسْلَمَةً بُنِ قَعْنَبٍ، قَالَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْدٍ، آوُ نَحْوٍ مِنُ ذَلِكَ: مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةِ الْيَوْمَ يَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوُمَئِذٍ

قَدْ اَخُرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيْثَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ فِي الصَّحِيْحِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8522 - رواه مسلم

الله الله حضرت جابر والنَّفَا فرمات میں که نبی اکرم مَنْ النَّفِرُ نے اپنے وصال سے تقریباً ایک مہینہ پہلے فرمادیاتھا''جولوگ آج

زندہ ہیں سوسال کے بعدان میں سے کوئی بھی موجوز نہیں ہوگا''۔

ا مام مسلم الله نے اپنی صحیح میں اس اساد کے ہمراہ بیرحدیث نقل کی ہے

8523 – وحَدِّ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، حَدَّنَنِى آبِي، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الصَّنُعَانِيُّ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَقِيلِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ اَبِيْهِ عَقِيلٍ، عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هٰذَا مَا الْكَرِيمِ الصَّنُعَانِيُّ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَقِيلِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ اَبِيهِ عَقِيلٍ، عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هٰذَا مَا سَالُتُ عَنْدُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ سَالُتُ عَنْدُ عَنِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَاقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةُ الْيَوْمَ عَلَيْهَا مِانَةُ سَنَةٍ

وَهَ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِذَا اللَّفُظِ الْمَفُهُومِ الْمَعُقُولِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اَرَادَ مَا عَلَى الْآرُضِ ذَلِكَ الْيَوُمَ مَوْلُودٌ قَدُ وُلِدَ، يَأْتِى عَلَيْهِ مِائَةُ عَامٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَطَّابِ، لَا آنَّ مَنْ يُولَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامَ لَا يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، آلا تَرَى خَاطَبَهُمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَطَّابِ، لَا آنَّ مَنْ يُولَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامَ لَا يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، آلا تَرَى انَ مَن يُولَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامَ لَا يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، آلا تَرَى انَ مَن يُولِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8523 - صحيح

کی بیت صحیح الاسناو ہے کین امام بخاری بُیشہ اورامام مسلم بُرِیشہ نے اس کوان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا جن سے بیات سمجھ آتی ہوکہ رسول اللہ مُلِیسہ کیا ہماں دن تک جولوگ پیدا ہو چکے تھے وہ ایک سوسال تک زندہ نہیں رہیں گئے ، کیا آپ نہیں و کمھتے کہ اس سلیلے میں حضرت امیر المونین علی ابن الی طالب بڑا تھونے ابومسعود انصاری کو بہت سخت با تیں کی ، کیا آپ نہیں و کمھتے کہ اس سلیلے میں حضرت امیر المونین علی ابن الی طالب بڑا تھونے ابومسعود انصاری کو بہت سخت با تیں کہ کہیں ، حالانکہ وہ صرف صحابی رسول بی نہیں ہیں بلکہ کبار صحابہ میں سے ہیں۔ جو اُللہ اُ

8524 - وَآخُبَرَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَا آيُضًا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوُبَ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا جُنَادَةُ بِنُ مَرُوانَ الرَّقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْقَاسِمِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: زَارَ رَسُولُ اللهِ بْنَ بُسُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: زَارَ رَسُولُ اللهِ بْنَ بُسُرٍ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَنَا مَعَ آبِي بَكُرٍ، قَالَ: وَكُنْتُ آخُتَلِفُ بَيْنَ آبِي وَأُمِّى فَهَيَّأَنَا لَهُ طَعَامًا، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَنَا مَعَ آبِي بَكُرٍ، قَالَ: وَكُنْتُ آخُتَلِفُ بَيْنَ آبِي وَأُمِّى فَهَيَّأَنَا لَهُ طَعَامًا، فَآكَ لَ وَحَالَ اللهُ لَامُ قَرْنًا ، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8524 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بسر وَالْتَذَفر مات مِين رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ حضرت الوبكر وَالْتَذَكَ ہمراہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ، میں اپنی والدہ اوروالد کی خدمت میں ہی مصروف رہتا تھا، ہم نے آپ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ کے لئے کھانا تیارکیا، حضور مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ کے لئے کھانا تیارکیا، حضور مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ کے اللّهُ عَلَيْهُمْ کے اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ کے اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ کے اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ کے اپناوست مبارک میرے سریر پھیرااور فرمایا: یہ بچے سوسال کی عمریائے گا، چنانچہان کی عمر سوسال ہوئی۔

8525 - وَاَخْبَرَنَا الْمُحْسَيُنُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا شُرَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ، عَنُ البُّعُمَانِ، عَنُ البُّعُمَانِ، عَنُ اللهِ بُنِ بُسُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُ، اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُ، اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمٍ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8525 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8526 - على شرط البخاري ومسلم

قَالَ: ثُمَّ اَنْشَا يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمَتُ وَسَجَدَتُ وَاسْتَأْذَنَتُ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمَتُ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتُ فَلَا يُؤَذِّنُ لَهَا ، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَّإِنِّي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَّإِنِّي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَإِنِّي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَإِنِّي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَإِنِّي إِنْ اللهُ عَوْمَ يَوْمِنِذٍ إلى يَوْمِ لَا يُسَلِّمُ فَقَالَ: فَعَنْ يَوْمِنِذٍ إلى يَوْمِ اللهُ عَنْ فَسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبُلُ قَالَ: وَذَكَرَ يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ ، قَالَ: " وَمَا يَمُوتُ الرَّجُلُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: مَنْسَكُ، مِنْ طَلْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْسَكُ، وَتَاوِيلُ، وَتَادِيلُ، وَتَادِيلُ، وَتَادِيلُ، وَتَادِيسُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

ان کے پاس شام سے قبر مان (آمدوخر چ پاس شاء ان کے پاس شام سے قبر مان (آمدوخر چ پاس شام سے قبر مان (آمدوخر چ محضرت جابر خیوانی فر مات بین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کا منتظم) آیا، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے میں دوراتیں باتی تھیں، حضرت عبداللہ نے اس سے کہا: کیا تونے اپنے گھروالوں کی ضرورت کے لئے کچھے چھوڑا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں ان کے لئے نفقہ چھوڑ کرآیا ہوں، حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں مجھے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جب توان کے پاس لوٹ کر جائے توان کو اتنا کچھ دے کر آنا، جوان کی ضروریات کے لئے کافی ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ شاھی کے کویے فرماتے ہوئے سناہے کہ انسان کے گنہ گارہونے کے لئے اتناہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کا خرچہ پورانہ کرے جواس کی کفالت میں ہیں۔

پھروہ مزید حدیثیں ہمیں سانے لگ گیا،اس نے کہا: سورج جب غروب ہوتا ہے توسلام کرتا ہے اور بحدہ کرتا ہے اور اغروب ہونے کی) اجازت مانگتا ہے۔ پھراس کواجازت دے دی جاتی ہے،ایک دن ایبا آئے گا کہ وہ سلام کرے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر اجازت مانگے گا، لیکن اس کواجازت نہیں دی جائے گ، وہ کہے گا: اے میرے رب! امشرق بہت دور ہے،اگر مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں واپس مشرق میں نہیں پہنچ سکتا،راوی کہتے ہیں: اس کو وہیں پر روک لیاجائے گا، پھر اس کو کہا جائے گا: جہاں پر تو غروب ہوتا تھا،آج وہیں سے طلوع ہو، جولوگ اس دن تک ایمان نہیں لائے ہول گے، وہ اگراس دن یا اس کے بعدایمان لائیں گے توان کا ایمان لا ناان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھرآپ نے یا جوج اور ماجوج کا ذکر کہا، فرمایا: یا جوج و ماجوج کا کوئی بھی فرد اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی نسل میں ۱۰۰۰ کا عدد پور انہیں ہوجائے گا، ان کے بعد تین امتیں آئیں گی،ان کی تعداداللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ان کے نام منسک ،تاویل اور تاریس ہے۔ ہوجائے گا،ان کے بعد تین امتیں آئیں گی،ان کی تعداداللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخصی پڑھنٹی نے اس کونس نیار کی مطابق صحیح ہے لیکن شخصی نے تو اس کونس کہیں کیا۔

8527 - آخُبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنُ حُذَيْفَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ لِلهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: سُئِلَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَا وَقَفَاتُهَا؟ قَالَ: إِذَا عُمِدَ السَّيْفُ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: سُئِلَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَا وَقَفَاتُهَا؟ قَالَ: إِذَا غُمِدَ السَّيْفُ ، قَالَ: مَا تَعِبَاتُهَا؟ قَالَ: إِذَا سُلَ السَّيْفُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8527 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ وہا اُنے ہیں: فتنے میں وقفے آئیں گے، اورتوان وقفول میں مرسکے تو مرجانا۔عبدالرحمٰن کہتے ہیں: ہمیں سفیان نے حارث بن حمیرہ کے واسطے سے زید بن وہب سے روایت کر کے بتایا ہے کہ حضرت حذیفہ سے ان وقفوں کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے فرمایا: جب تلواریں ڈھانپ کی جائیں، انہوں نے پوچھا: اس کے تعبات کیا ہوں گے؟ فرمایا: جب تلواریں سونت کی جائیں گی۔

🟵 🕃 بیرحدیث امام بخاری میانیة اورامام سلم تانیة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن پیخین میانیة نے اس کوفل نہیں کیا۔

8528 – آخُبَرَنَا آحُمدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ حَرْبٍ، ثَنَا مُؤْسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ التَّبُوذَكِتُّ، ثَنَا الصَّعْقُ بُنُ حَزْنٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْاُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَمِلُوا فِيكُمُ بِثَلَاثٍ: مَا رَحِمُوا إِذَا اسْتُرُحِمُوا، وَاقْسَطُوا إِذَا قَسَمُوا، وَعَدَلُوا إِذَا حَكَمُوا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8528 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک ر النظافة فر مات بین که رسول الله منافظة أن ارشاد فر مایا: امراء قر لیش میں سے ہوں گے ، جب تک ان میں تین اعمال قائم رہیں گے۔

جب ان سے رحم مانگاجائے توبیر رحم کریں۔

O جب تقسیم کریں توانصاف کریں۔

جب فيصله كرين توعدل وانصاف پرمنی فيصله كرين ـ

ام م بخاری نیشد اورام مسلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن پیشیانے اس کو قل نہیں کیا۔

8529 - حَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُسَرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيُلَةً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ يُقُونُنَا الْقُرُ آنَ، فَسَالَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيُلَةً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ يُقُونُنَا الْقُرُ آنَ، فَسَالَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلُ سَالُتُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمُ يَمُلِكُ هَذِهِ الْاَمْقَ مِنْ خَلِيْفَةٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هَلُ سَالُتُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُمُ يَمُلِكُ هَذِهِ الْاَمْقَ مِنْ خَلِيْفَةٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هَلُ اللهُ عَنْ هَذَا الْحَدُهُ مُنْدُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ قَبْلَكَ، قَالَ: سَالُنَاهُ، فَقَالَ: اثْنَا عَشَرَ عِدَّةَ نُقَبَاءِ يَنِي السَرَائِيلَ لَا يَسَعُنِى التَّسَامُحُ فِى هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الرِّوايَةِ عَنْ مُجَالِدٍ وَآقُورَانِهِ رَحِمَهُمُ اللهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8529 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مروق بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات حضرت عبداللہ رٹائٹونے پاس بیٹے ہوئے تھے،آپ ہمیں قرآن کریم پڑھارہے تھے،ایک آدمی نے ان سے پوچھا: اے ابوعبدالرحمٰن! کیاتم نے رسول اللہ مٹائٹونی سے یہ بات پوچھی تھی کہ اس امت میں کتنے خلیفے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں جب سے عراق آیا ہوں تب سے بیسوال تمہارے علاوہ کی نے مجھے سے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: بی اسرائیل کے نقباء کی سے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: بی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے مطابق ۱۲ خلفاء ہوں گے۔

 يَظُهَرُ السُّفُيَانِيُّ عَلَى الشَّامِ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَقُعَةٌ بِقَرْقِيسَا حَتَّى تَشْبَعُ طَيْرُ السَّمَاءِ وَسِبَاعُ الْاَرْضِ مِنْ جِينِهِم، ثُمَّ يَنْهُمْ وَقُعَةٌ بِقَرْقِيسَا حَتَّى يَدُخُلُوا اَرْضَ خُرَاسَانَ، وَتُقْبِلُ خَيْلَ جِينِهِم، ثُمَّ يَنْهُمُ حَتَّى يَدُخُلُوا اَرْضَ خُرَاسَانَ، وَتُقْبِلُ خَيْلَ السُّفَيَانِيَّ فِي طَلَبِ اَهْلِ خُرَاسَانَ، وَيَقْتُلُونَ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُوفَةِ، ثُمَّ يَخُرُجُ اَهْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمَهْدِي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8530 - خبر واه

﴿ ﴿ حضرت على بن ابى طالب و النوافر ماتے ہیں سفیانی شام میں ظاہر ہوگا، پھر قرقیسا میں ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی، پرند نے اور درند نے ان کے لاشوں کو کھا کھا کر اپنا پیٹ بھریں گے، پھران میں اختلافات رونما ہوں گے، ان میں سے ایک جماعت نکلے گی اور خراسان میں جائے گی ، اور سفیانی کے گھڑ سوار اہل خراسان کے تعاقب میں نکلیں گے ، اور کوفہ میں رسول اللہ منافیظ کی آل کی جماعت سے جنگ کریں گے۔ پھراہل خراسان مہدی کی طلب میں نکل جائیں گے۔

8531 – اَخْبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَـطَاءٍ ، اَنْبَا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنُ اَبِى قِلَابَةَ، عَنُ اَبِى اَسْمَاءَ ، عَنُ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: إذَا رَايَتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ خَرَجَتُ مِنُ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَاتُوهَا وَلَوْ حَبُوًا، فَإِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللّٰهِ الْمَهُدِيَّ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ "

المج المج حضرت ثوبان و المنظور مات بين: جب تم ديكهو كه خراسان كي طرف سے كالے جيفائد والے لشكر نمودار ہو گئے ميں، تواس ميں لازمي شريك ہونا كيونكه اس لشكر ميں الله كاخليفه حضرت مهدي مينيا الله كاخليفه المجانفة ا

الله المسلم على المسلم والمسلم والمسلم

2532 – أخبرنا آبُو زَكِرِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَبْرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنَى آبِى، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةً، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةً، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِى حَتَى قَدِمُنَا مَكَةً، قَالَ: فَطَلَبْنَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و فَلَمْ نُوافِقُهُ، فَإِذَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةٍ رَاحِلٍ مِنُ آصَحَنَاهُ فِى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا شَيْخٌ عَلَيْهِ بُرُدَانِ قَطَرِيَّانِ وَعِمَامَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَالَ: فَمَنُ ٱنتُمْ عُلَيْهُ بُرُدَانِ قَطْرِيَّانِ وَعِمَامَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَالَ: فَمَنُ ٱنتُمْ عُلَيْهِ بُرُدَانِ قَطْرِيَّانِ وَعِمَامَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَالَ: فَمَنُ ٱنْتُمْ وَلَيْنَ الْمُلْرِقُ وَتُمَامِةٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَالَ: كَا نُكِذِبُ وَلا نُكَذِبُ وَلا اللهِ مَا اللهِ عَلَاقِ تَكُذِبُونَ وَتَسْخَرُونَ وَتَسْخَرُونَ ، قُلْنَا: لا نَكُذِبُ وَلا نُكَذِبُ وَلا مُكَذِبُ وَلا مُكَذِبُ وَلا مُكَذِبُ وَلا عَيْنَ الْايَلَةِ ؟ قُلْنَا: اَرْبَعُ فَرَاسِخَ، قَالَ: يُوشِكُ اَنَّ بَنِى قَنْطُورَاءَ بُنِ كُوكُونَ الْايُعِينِ، خُنُسُ مَنْ مُالَى وَعِجَمَانَ لَى سَوْقًا عَنِيفًا، ثُمَّ يَخُوبُ جُونَ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِنَهُ وِ دِجْلَةَ قَوْمٌ صِغَارُ ٱلْاعُينِ، خُنسُ مِن خُراسَانَ وَسِجِسْتَانَ سَوْقًا عَنِيفًا، ثُمَّ يَخُوبُ جُونَ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِنَهُ وِ دِجْلَةَ قَوْمٌ صِغَارُ ٱلْاعُينِ، خُنسُ الْانُونِ، كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُ الْمُطَرِقَةُ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

الله بن ربیعه فرماتے ہیں: میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ مکه مکرمہ میں آیا، ہم نے وہال حضرت عبدالله بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عمرور الن کے وقعونڈ الکین وہ ہمیں نہ ملے ، ہم نے تقریباً ۲۰۰۰ سواروں کو دیکھا الکین ہمیں وہ نہ ملے ، پھر ہم مسجد میں آگئے ، یہاں ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا ، اس نے دوقطری چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں ، سر پر عمامہ تھا ، اور قیص نہیں بہنا ہوا تھا ، انہوں نے ہم سے بوچھا: تم کون ہو؟ ہم نے کہا: ہم عراق سے آئے ہیں ، انہوں نے فرمایا: اے عراقیو! تم جھوٹ بھی بولتے ہو ، انہوں نے ہم مزاق بھی کرتے ہو ، ہم نے کہا: ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں ، نہ کسی چیز کو جھٹلاتے ہیں ، اور نہ ہی ہم کسی چیز کا مزاق اڑاتے ہیں ، انہوں نے کہا: تمہارے اور ایلہ کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ ہم نے بتایا کہ چارفر سخ ۔ انہوں نے فرمایا: قریب ہے کہ '' بنی قنطوراء بن کرکر' تمہیں خراسان اور بجتان سے تی کے ساتھ ہا نکتے ہوئے لا کیں گے ، پھریٹ کیس گے اور اینے گھوڑے دریائے د جلہ کے کنارے پر باندھیں گے ، ان لوگوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ، ناک چیٹے ہوں گے ۔ اور این کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے ۔

ﷺ پیر حدیث امام مسلم بیشتا کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشتا اورامام مسلم بڑیا تنہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

2538 - حَدَّثَ عَلَى مُسُلِمُ مُنُ الْعُدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ مِنْ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا مُسْلِمُ مُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا سُويَدُ ٱبُوْ حَاتِمِ الْيَمَامِيُّ، عَنُ يَحْيَى مِنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ سُويَدُ ٱبُوْ حَاتِمِ الْيَمَامِيُّ، عَنُ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالُوا لَهُ: يَا حُذَيْفَةُ، مَا نَوَاكَ إِلّا مَقْبُوضًا، فَقَالَ لَهُمْ: عَبٌّ مَسُرُورٌ، وَحَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ لَا أَفْلَحَ مَنُ نَدِمَ، اللَّهُمَّ إِنِّى لَمُ أَشَارِكُ عَادِرًا فِي غَدْرَتِهِ، فَاعُوذُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ صَاحِبِ السُّوءِ. كَانَ النَّاسُ يَسْالُونَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ ٱسْالُهُ عَنِ الشَّرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ كَانَ النَّامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ ٱسْالُهُ عَنِ الشَّرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ كَانَ النَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ ٱسْالُهُ عَنِ الشَّرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْحَيْرِ شَرَّ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: وَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ الْحَيْرِ شَرَّ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: وَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ الْحَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ الْحَيْرِ شَرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: كَيْفَ؟ " قَالَ: سَيَكُونُ بَعْدِى الشَّعْ وَانَ عَمْ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِى، الشَّعْ وَانَ صَرَبَ ظَهُرَكُ وَاخَذَ مَالَك

َهَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8533 - صحيح

﴿ ﴿ زید بن سلام اپنے والد سے ،وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رفائن کی وفات وفات کا وقت قریب آیا توان کے پاس کچھ دیباتی لوگ آئے اور کہنے گئے: اے حذیفہ!ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے، حضرت حذیفہ نے ان سے فر مایا: میرے چہرے پرخوش کے آثار ہیں اور حبیب فاقوں سے ہی ماتا ہے ،وہ کامیا بنہیں ہوتا جوان باتوں پر پریثان ہوجا تا ہے ، البتہ میں کسی باغی کی بخاوت میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا،آج میں برے ساتھی سے تھے اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں، لوگ رسول الله منافی ہو ہے ارسے میں بوچھا کرتے تھے اور میں محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ من اللہ ایم شریعی اسے میں پوچھا کرتا تھا، میں نے عرض کی ایارسول اللہ! ہم شرمیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم پر خیرلائے گا،

کیااس خیر کے بعد کوئی شریعی آئے گا؟ آپ من آئے ہے فر مایا: ہاں۔ میں نے عرض کی: کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شرآئے گا؟

آپ من تی تی ہوں کے منہ میری سنت پر عمل پیرا ہوں گے ، اور عنقریب پچھاوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے دل دیکھنے

میری ہدایت پڑئیں ہوں گے جنے کسی انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے ، میں نے کہا: اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟

آپ من تواہیے ہی ہوں گے جیسے کسی انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے ، میں نے کہا: اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟

آپ منا بھی نے فرمایا: تم امیر اعظم کی پیروی کرنا، اگر چہوہ تیری پیٹھ پر مارے ، اگر چہوہ تیرامال کھا لے۔

🚭 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم میشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8534 - آخُبَرَنَا آبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ آرُومَةَ، ثَسَا الْسُحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بَنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُمَةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا يَزَالُ هِلَا الْاَمُو عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا يَزَالُ هِلَا الْاَمُو عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا يَزَالُ هِلَا الْاَمُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا يَزَالُ هِلَا الْاَمُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: لا يَزَالُ هِلَا الْاَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَالنّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8534 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابومسعود انصاری و انتخافر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَنَا اللّهُ عَلَيْتُ فِي ارشاد فرمایا: خلافت ہمیشہ تم میں رہے گی اور تم امیر رہوگے جب تک کہ تم من گھڑت اعمال کو اپنالو گے تو خلافت تم سے چھن جائے گی ، اگر تم نے ایسا کیا تو اللّه تعالیٰ تم پر دنیا کے خبیث ترین لوگوں کو تمہارا حکمران بنادے گا ، وہ تمہیں اس طرح چھیل کرر کھ دیں گے جیسے کا ٹی ہوئی شاخ کو چھیل جاتا ہے۔

الأسناد ب ليكن امام بخارى بيه اورامام سلم بينالة إس كوفل نهيس كيا ـ

﴿ ﴿ سعد بن حذیقہ فرماتے ہیں حضرت حذیقہ کے پاس سعید بن العاص کے عیوب بیان کئے گئے ، آپ نے فرمایا:
میں نہیں جانتا کہ دوکاموں میں سے تمہاراارادہ کیا ہے؟ تم ایسی قوم کی بادشاہت چاہتے ہو جوسلطنت تمہاری ہے ہی نہیں۔ یا تم
اس فتنہ کو ختم کرناچا ہے ہو، یہ فتنہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا جائے گا، یہ زمین کی تمام فصلیں کھاجائے گا، حتیٰ کہ اس کی لگام
پاؤں کے نیچے روندی جائے گا۔ کوئی اس کورو کئے والا ہوگانہ اس کوکوئی برا کہنے والا ہوگا، اور، جو بھی اللہ کا نام لے گااس کوئل
کردیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا۔ جو ساون کے بادلوں کی مانند کیجا ہوگی۔ آپ نے فرمایا: قزع سے
مراد باریک بادلوں کا ایک مکرا ہے، جب وہ بڑے بادل کے نیچے سے گزرتا ہے توایک سائبان کی طرح محسوں ہوتا ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ اللہ اللہ اللہ عَلَا اللّٰ ہُوں اللّٰ ہُوں اللّٰ مُعَلَّدُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَا عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ ا

8536 - حَدَّثَنِيْ عَلِيْ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ آبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ جَامِعٍ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إذَا بُخِسَ الْمِيزَانُ حُبِسَ الْقَطُرُ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ الْقَتُلُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ، وَإِذَا كَثُرَ الْكَذِبُ كَثُرَ الْهَرُجُ

هَلْأَ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8536 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابووائل فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ نے فرمایا: جب ناپ تول میں کمی شروع ہوجائے گی توبارشیں رک جائیں گی، اور جب زناعام ہوجائے گا تو قتل بھی بڑھ جائے گا، اور طاعون تھلے گا، اور جب جھوٹ عام ہوجائے گا تو موت زیادہ ہوجائے گا۔

۞ يه صديث الم بخارى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله

فَيَقُولُ: وَيُحَكُمُ كَمْ عَهَدٍ قَدْ نَقَضْتُمُوهُ وَكَمْ دَمٍ قَدْ سَفَكْتَمُوهُ، فَيُبَايَعُ كَرُهَا فَإِذَا اَدُرَكْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ فَإِنَّهُ الْمَهُدِيُّ فِي الْآرْضِ، وَالْمَهُدِيُّ فِي السَّمَاءِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8537 - سنده ساقط

﴿ حضرت عمرو بن شعیب اپنو والد ہے ، وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ من الله من الله من الله عام دی القعدہ میں قبائل کی آپس میں جنگ ہوگی ، حاجیوں کو برابھالکہا جائے گا، پھر منی میں جنگ ہوگی ، اس میں بہت قتل عام ہوگا ، خت خونرین ہوگی ، حتی کہ جمرہ عقبہ پرخون بہے گا، ان کا سیہ سالار بھاگ جائے گا، بیرکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئے گا، اس ہے بیعت کی جائے گا گین بیاس کو ناپند کرے گا۔ اس کو کہا جائے گا: اگرتونے انکارکیا تو ہم تیری گردن ماردیں گے ، بدری صحابہ کی تعداد کے برابرلوگ اس کی بیعت کریں گے ، آسان والے اور زمین والے اس پر راضی ہوں گے ، ابو یوسف نے کہا: محمد بن عبداللہ نے دوایت کیا کہ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے ، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رفی تین نوگ اس کی بیعت کریں گے ، اور وقوف عرفات اس کھی کریں گے ۔ بیلوگ منی میں رہے ہوں گے ، ان کو کبی باشند ہے کی طرح کو کی شخص کی کریں گے ، ور میں گے ۔ کو ک کا میں ان کے خون کو دکھی رہا ہوں ، وہ کہیں گے ۔ آؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں ، وہ کہا گا: تمہارے وعدے کاکوئی اعتبار نہیں ہے ، تم نے پہلے کئی وی بہائے ہیں ، کیکن دور رہے کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، تم نے پہلے کئی وال کی بیعت کی جائے گی ، اگرتم اس کو پوئی وال کی بیعت کرتے ہیں ، وہ کہا گا: تمہارے وعدے کاکوئی اعتبار نہیں ہے ، تم نے پہلے کئی خون بہائے ہیں ، کیکن دور رہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے گا ، اگرتم اس کو پوئی وال کی بیعت کی جائے گی ، اگرتم اس کو پوئی وال کی بیعت کی جائے گی ، اگرتم اس کو پوئی والی کی بیعت کی جائے گی ، اگرتم اس کو پوئی والی کی بیعت کی جائے گی ، اگرتم اس کو بوئی کی بیعت کی جائے گی ، اگرتم اس کو بوئی کی بیعت کی کوئی دور نمین میں مہدی ہوگا ، اور وہ آئی مہدی ہوگا ۔

8538 - حَدَّثِنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادَ بُنَ مَعْقِلٍ، صَاحِبَ هاذِهِ الدَّارِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ، يَقُولُ: إِنَّ اَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْاَمَانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبُقَى الصَّلاةُ، وَآنَ هذَا الْقُرُآنَ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنهُ، يَقُولُ: إِنَّ اَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْاَمَانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبُقَى الصَّلاةُ، وَآنَ هذَا الْقُرُآنَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ: إِنَّ اَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْاَمُانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبُقَى الصَّلاةُ، وَآنَ هذَا الْقُرُآنَ اللهُ فِي قُلُوبِنَا وَٱثْبَتُنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: اللهُ فِي قُلُوبِنَا وَٱثْبَتُنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيُلَةً فَيَذُهَبُ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَمَا فِي مَصَاحِفِكُمْ ، ثُمَّ قَرَآ: (وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَدُهَبَنَّ بِالَّذِى آوُحَيْنَا اللهُكَ ) يُسْرَى عَلَيْهِ لَيُلَةً فَيَذُهَبُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَمَا فِي مَصَاحِفِكُمْ ، ثُمَّ قَرَآ: (وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَدُهُبَنَّ بِالَّذِى آوُحَيْنَا اللهُكِي لَللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# (التعليق – من تلحيص الذهبي)8538 – صحيح

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَلَّثِنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: يُوشِكُ اَنُ تَطُلُبُوا فِي قُرَاكُمُ هُذِهِ طَسْتًا مِنُ مَاءٍ ، فَلَا تَجِدُونَهُ يَنُزَوِى كُلُّ مَاءٍ اللّي عُنْصُرِهِ، فَيَكُونُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

اورسب سے آخرتک جو چیز قائم رہے گی وہ نماز ہے۔اوریقر آن کریم تہارے اندرموجود ہے ، یہ بھی عنقریب اٹھالیا جائے گا۔
صحابہ کرام بھائی نے بوچھا: یہ کیسے اٹھالیا جائے گا حالانکہ بیتو ہمارے دلوں میں نقش ہو چکا ہے ، اورہم نے اس کومصاحف میں لکھ بھی لیا ہے ، آپ مائی نے فرمایا: ایک رات ایسی آئے گی کہ تمہارے دلوں اورمصاحف میں سے سب پچھ مٹادیا جائے گا۔
پھرانہوں نے بیآیت بڑھی

وَ لَيْنُ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِي آوُحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (الاسراء:86)

''اوراگرہم چاہتے تو یہ وحی جوہم نے تمہاری طرف کی اسے لیے جاتے پھرتم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لئے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

حضرت عبداللہ نے فرمایا: قریب ہے کہتم اپنی بستیوں میں اس تھال بھر پانی ڈھونڈ ولیکن تہہیں اتناپانی بھی میسرنہ آئ ہر پانی اپنے عضر کی جانب سمٹ جاتا ہے ، ہاتی ماندہ پانی بھی اور مومنین بھی شام میں ہوں سے۔

و المسلم م المسلم المساد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اللہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8539 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيَّاشِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُوَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ الْآمُلِيُّ، ثَنَا مُوَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الْآمُ عَنْهُ، قَالَ: يَكُوْنُ عَلَيْكُمُ سُفُيَانُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَكُوْنُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ وَيُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

رالتعليق - من تلخيص الذهبي) 8539 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ ﴿ اللهُ عَلَيْ فَرماتے ہیں: تم پرایسے حکمران مسلط ہوں گے جو تہمیں عذاب دیں گے اورالله تعالی ان کوعذاب دے گا۔

🚭 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن اِمام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں گیا۔

8540 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ اَرُومَةٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: " يَكُونُ فِي سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: " يَكُونُ فِي سُفْيَانُ مَ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " يَكُونُ فِي اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَلْكِمَةً مَنْ اللهُ عَنْهُ عَامَّةٌ مَا مُعْلِمَةً مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مَا كُونُ فِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا مُعْلِمَةً مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ فِي اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْمُعْتَعَلَقَالًا عَلَاهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَقِيمِ عَلَى الْعَلَقَلِي عَلَيْهِ عَلَى السَاعُولُولَ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَقَلَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8540 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت على اللهُ الله

8541 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الْاَشْيَبُ، قَنَا الْعَسَنُ بْنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الْاَشْيَبُ، قَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهِ مُن بَيْنِ بَابِلَ وَالْحِيرَةِ، تَعْلَمُنَّ اَنَّ يَسْعَةَ اَعْشَارٍ مِنَ الْحَيْرِ اللهِ مُن الْحَيْرِ وَعُشُرًا مِنَ الْحَيْرِ بِسِوَاهَا، وَالَّذِى نَفُسُ ابْنِ وَعُشُرًا مِنَ الْخَيْرِ بِسِوَاهَا، وَالَّذِى نَفُسُ ابْنِ وَعُشُرًا مِنَ الْخَيْرِ بِسِوَاهَا، وَالَّذِى نَفُسُ ابْنِ وَعُشُرًا مِنَ الْخَيْرِ بِسِوَاهَا، وَالَّذِى نَفُسُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَ اَنْ يَكُونَ اَحَبُّ شَيْءٍ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ إِلَى اَحَدِكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ اَحْمِرَةٌ تَنْقُلُ اَهْلَهُ إِلَى السَّامِ اللهِ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8541 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤن فرمایا: جان لو، تم بابل اور جیرہ کے درمیان ایس جگه پر ہو گے جہاں پر مختلف لوگ جاتے ہیں، یہ بھی جان لوکہ باقی علاقوں میں دس جاتے ہیں، یہ بھی جان لوکہ باقی علاقوں میں دس میں سے وصعے بھلائی اورایک حصہ برائی ہوگی، یہ بھی جان لوکہ باقی علاقوں میں دس میں سے وصعے برائی ہوگی اورایک حصہ بھلائی ہوگی، اوراس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں ابن مسعود کی جان ہے قریب ہے کہ روئے زمین پر شہیں سب سے زیادہ یہی چیز محبوب ہوگی کہ تہارے پاس کوئی الی سواری کا بندوبست ہوجائے جو تہارے گھر والوں کوشام تک پہنچادے۔

😌 🤂 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشند نے اس کوفق نہیں کیا۔

8542 - حَلَّتُنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَيْقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَيْقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُوَلِيُّ اللهِ الْمُزَيْقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ، ثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاشْجَعِقُ، عَنُ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " يَنُدَرِسُ الْإِسُلَامُ كَمَا يَنُدَرِسُ النَّوْبُ الْخَلْقُ حَتَّى يَصِيرَ مَا يَدُرُونَ مَا صَلَاةٌ وَّلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ غَيْرَ اَنَّ الرَّجُلَ وَالْعَجُوزَ يَقُولُونَ: قَدُ اَدُرَكُنَا النَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ " فَقَالَ لَهُ صِلَةً بُنُ زُفَرَ: وَمَا يُغِنِى عَنْهُمُ اللهُ اللهُ يَا حُذَيْفَةُ وَهُمُ لَا يَدُرُونَ صَلَاةً وَلا صِيَامًا وَلا نُسُكًا؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: يَا صِلَةُ يَنُجُونَ بِلا إِلهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَا حُذَيْفَةُ وَهُمُ لَا يَدُرُونَ صَلَاةً وَلا صِيَامًا وَلا نُسُكًا؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: يَا صِلَةُ يَنُجُونَ بِلا إِلهَ إِلَّا اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

اللهٰ'' کی بناء پر دوزخ سے نجات یا کیں گے۔

امملم فالتفاكم معيارك مطابق صحح بيكن شيخين في اس كفل نهيس كيار كالمارك

8543 - أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوْبَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ، وَمُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ٱنْبَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ آبِي نَضْرَةَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا بَعْدَ الْعَصْرِ اللي مَغُرِبَانِ الشَّمْسِ حَفِظَهَا مَنُ حَفِظَهَا، وَنَسِيَهَا مَنْ نَسِيَهَا، وَآخْبَرَ فِيْهَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَمَا بَعُدُ فَاِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلا فَاتَّقُوا الدُّنيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، أَلا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَن يُولَدُ مُؤْمِنًا، وَيَـحْيَىي مُـؤُمِـنَّا، وَيَمُوتُ مُؤُمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَـوُفِ ابْسِ آدَمَ، ٱلَّـمُ تَـرَوُا اِلِّي حُـمُـرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ ٱوْدَاجِهِ فَاِذَا وَجَدَ آحَدُكُمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَلْزِقُ بِ الْآرُضِ، آلَا إِنَّ حَيْسَ الرِّجَ الِ مَنْ كَانَ بَطِىءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَسطِىءَ الْفَنْيءِ ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِىءَ الْغَضَبِ بَطِىءَ الْفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا، أَلَا إِنَّ حَيْرَ التَّجَّارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، وَشَرَّ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ سَيَّءَ الْقَضَاءِ سَيِّءَ الطَّلَبِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيِّءَ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ سَيِّءَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا، آلا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ، آلا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، آلا وَإِنَّ ٱكْبَرَ الْغَدْرِ غَدَرُ اِمَامِ عَامَّةٍ، آلا وَإِنَّ الْغَادِرَ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ، آلا وَإِنَّ الْفَحْدِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مَغُوِبَانِ الشَّمُسِ "، قَالَ: إِنَّ مَثَلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا كَمَثَلِ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمُ هَاذَا فِيمَا مَضَى هَاذَا حَدِيْتُ تَفَرَّدَ بِهِاذِهِ السِّيَاقَةِ عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ آبِي نَصْرَةَ. وَالشَّيْحَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِعَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8543 - ابن جدعان صالح الحديث

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری بڑا تھڑ بیان کرتے ہیں : رسول الله مٹا تی ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر عصرے مغرب تک آپ نے ہمیں عطر دیا، کی لوگوں نے اس کو یا در کھااور کی لوگ بھول گئے ، اس خطبے میں حضور مٹا تی ہونے والے واقعات بیان کردیے، (خطبے کے آغاز میں) آپ مٹا تی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء فرمائی، پھر فرمایا: دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تہہیں دنیا میں کچھ عرصہ رکھے گا، وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو، خبر دار! دنیا سے بچتے رہنا، اور عور توں سے بچتے رہنا، فرمون تف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے،

🔾 کچھلوگ مومن پیداہوتے ہیں،مومن زندگی گز ارتے ہیں اور حالتِ ایمان میں ہی وفات یاتے ہیں۔

🔾 کچھ کا فرپیدا ہوتے ہیں، کفرمیں ہی زندگی گز ارتے ہیں اور کفریر ہی مرتے ہیں۔

🔾 کچھا سے ہوتے ہیں جومومن پیداہوتے ہیں،ایمان پر زندگی گزارتے ہیں کیکن کا فرہوکر مرتے ہیں۔

🔾 کچھا یسے ہیں جو کا فرپیدا ہوتے ہیں، کفرمیں ہی زندگی گز ارتے ہیں اوران کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

خبر دار! غصه ایک انگارہ ہے جو ابن آ دم کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ، کیاتم اس کی آنکھوں کی سرخی کونہیں و کیھتے؟ اوراس کے نتھنے چھو لتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ جب کسی پرید کیفیت طاری ہو،اس کو چاہئے کہ وہ زمین کے ساتھ چیک جائے۔ خبردار!مردول میں سب سے بہتروہ ہے جس کو بہت دیرسے غصہ آئے ،اوروہ معاف بہت جلدی کردے۔ اورسب سے براہخض وہ ہے جس کو بہت جلدی غصہ آ جائے اور بہت دیر ہے ختم ہو،اگرآ دمی کوغصہ جلدی آتا ہواوروہ معاف بھی جلدی کرتا ہو تب تو ٹھیک ہے،جس کوغصہ لیٹ آتا ہے اورختم بھی دریہے ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، خبر دار! بہترین تاجروہ ہے جوادا کیگی بھی اچھے انداز میں کرے اور تقاضا بھی اچھے انداز میں کرے، اورسب سے براتاجروہ ہے جو بداخلاقی سے تقاضا کرے اور برے انداز سے ادائیگی کرے۔جس کی ادائیگی درست اور تقاضا براہوگا ، یہ کھیک ہے اور جس کی ادائیگی درست اور تقاضا براہوگا وہ بھی ٹھیک ہے۔خبردار! جس کوحق معلوم ہولوگوں کی ہیبت اس کوحق بولنے سے روک نہ یائے ،خبردار! ہرغدار کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا،اس کی مقداراس کی غداری کے مطابق ہوگی ،خبردار! سب سے بردی غداری حکمران سے غداری ہے۔ خبردار!غدارکا جھنڈااس کی سرین پر ہوگا،خبردار!بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہناہے۔ پھر جب سورج کے غروب ہونے کے بالکل قریب تھا تو فرمایا: اب دنیا جتنی باقی بچی ہےوہ اتنی ہی ہے جتنا آج کے دن کا وقت باقی بچاہے۔ 🥸 🕏 علی بن زید بن جدعان قرشی به حدیث اس اساد کے ہمراہ ،ابونضر ہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں جبکہ امام

بخارئ يَنظة اورا مام مسلم رُونظة نے علی بن زید کی روایات نقل نہیں کیں۔

8544 - حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، حَلَّاثَنَا مُسَلَّدُ بْنُ قَطَنٍ، حَلَّاثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ، ثَنَا اَبُو مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَيُسرُفَعُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَا يُصْبِحُ فِي الْأَرْضِ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَا الزَّبُورِ ، وَيُنتَزَعُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ فَيُصْبِحُونَ وَلَا يَدُرُونَ مَا هُوَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8544 - على شرط مسلم

ابو ہریرہ والنظافر ماتے ہیں: اللہ کی کتاب برایک رات ایس گزرے گی کہ اس کے بعدیہ آسان کی جانب اٹھائی جائے گی ، پھرروئے زنین پر قرآن کریم ، تورات ، انجیل اور زبور کی ایک آیت تک ندرہے گی ، اورلوگوں کے دلول سے بھی نکال لی جائے گی ،لوگ ایسے ہوجا کیں گے کہان کو اِن چیزوں کا پچھ بھی علم نہیں رہے گا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🕄 🕄 به حدیث امام مسلم والتوز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

2545 - حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ الْحَضُرَمِیُّ، ثَنَا وَاصِلُ اِنُ عَبْدِ الْآعُلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ الْحَضُرَمِیُّ، ثَنَا وَاصِلُ اِنُ عَبْدِ الْآعُلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ اِنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا اَبُو مَالِكِ الْآشُجِعِیُّ، عَنْ اَبِی الشَّعْثَاءِ ، قَالَ: حَرَجُنَا مَعَ اَبِی مَسْعُودِ الْآنُصَادِیِّ رَضِی اللهُ عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُ: اعْهَدُ اِلْیَنَا. فَقَالَ: عَلَیْکُمْ بِتَقُوی الله، وَلُزُومِ جَمَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ الله تَعَالَى لَنْ يَجْدَمَعَ جَمَاعَةَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلالَةٍ، وَإِنَّ دَيْنَ اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلُوُّنَ فِی دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْکُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلُوُّنَ فِی دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْکُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلُوُّنَ فِی دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْکُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ وَيُسُتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ

هَ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَقَدْ كَتَبُنَاهُ مُسْنَدًا مِنْ وَجُهِ لا يَصِتُ عَلَى هَذَا الكِتَابِ "

#### (التعليق - من تلخيص الدهبي)8545 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت الوالشعثاء بیان کرتے ہیں: ہم الومسعود انصاری کے ہمراہ باہر نکلے ، ہم نے ان سے کہا: آپ ہم سے عہد لیس ، آپ نے فرمایا: تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور محمد مُثَالِّتُمُ کی جماعت کی پیروی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ محمد مُثَالِّتُمُ کی جماعت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور اللہ کادین ایک ہی ہے ، اللہ کے دین میں رنگسازی سے بچو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور صبر اختیار کرو، یہاں تک کہ نیک آ دی کو آرام مل جائے اور فاجروں سے سکون ہوجائے۔

ﷺ بیرحدیث امام سلم والشئاکے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کوفل نہیں کیا۔

ہم نے اس کومند کر کے اس طور پر لکھاہے کہ بیاس کتاب کے مطابق صحیح نہیں ہے۔

8546 - حَدَّقَنَا اَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحُمَدَ بَنِ سَعِيدِ الْمُذَكِّرُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ دَاوُدَ بَنِ مُعَاذٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بِنُ الْحُسَيْنُ بَنُ دَاوُدَ بَنِ مُعَاذٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بِنُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ بِنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لا يَجْمَعُ هذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى اللَّهِ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَجْمَعُ هذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى اللَّهِ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَجْمَعُ هذِهِ الْأَمَّةَ عَلَى اللَّهِ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَجْمَعُ هذِهِ الْأَمَّةَ عَلَى الشَّهُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَجْمَعُ هذِهِ الْأَمَّةَ عَلَى الشَّهُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَجْمَعُ هذِهِ الْأَمَّةَ عَلَى الضَّيرِ حَتَّى يَسْتَرِيحُ بَرَّ، وَيُسُتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ لَمْ نَكُتُبُ بِهِٰذَا ٱلْإِسْنَادِ إِلَّا حَدِيْثًا وَاحِدًا "

﴿ ﴿ حضرت قدامہ بن عبدالله بن عمار الكلا فِي وَلِمُتَوَّفُر ماتے ہیں كہ رسول الله مَثَلِیَّتُمَّا نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ سے ڈرو، اور جماعت كے ساتھ رہو، كيونكہ الله تعالیٰ اس امت كو گمراہی پر جمع نہیں كرے گا،اورتم پرصبرلا زم ہے حتیٰ كہ نيك لوگ آ رام ، پائيں اور فاجر سے سكون مل جائے۔

اللہ ہے۔ کہ میں اس اساد کے ہمراہ صرف ایک ہی حدیث لکھی ہے۔

8547 - حَدَّثَنَا أَبُو ٱخْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ، ثَنَا مَرُوزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ السَّمِ بَنُ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: رَايَّتُ مَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: رَايَّتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِي الْجَمُرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، لَا ضَرْبَ، وَلَا طُرُدَ، وَلَا اِلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِي الْجَمُرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، لَا ضَرْبَ، وَلَا طُرُدَ، وَلَا اِلْيُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، لَا ضَرْبَ، وَلَا طَرْدَى بِاللَّهِ عَلَى الْجَامِعِ لَلهُ طُرُقٌ، عَنْ البُحَارِيُ بِاللَّهُ مَن بُنِ نَابِلٍ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيْح "

﴾ ﴿ حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار الکلا فی رہائی ایک کرتے ہیں : میں نے رسول الله مُنَالِیَّا کو قربانی کے دن رمی جمار کرتے ہوئے دیکھاہے،کسی کو مارانہ جائے ،جھڑ کا نہ جائے ،اور نہ ایک دوسرے کو آوازیں دی جا کیں۔

ہیں۔ اورامام محمد بن اساعیل بخاری ایمن بن نابل سے بھی ہیں۔ اورامام محمد بن اساعیل بخاری میں اپنی جامع صحیح میں ایمن بن نابل کی روایات نقل کی ہیں۔

8548 - حَـدَّتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرِ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو الْمَهُدِيّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنُ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ آبِي شَجَرَةَ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَنُ تَنْفَكُّوا بِخَيْرِ مَا اسْتَغْنَى آهُلُ بَدُوكُمْ عَنْ آهُلِ حَضَرِكُمْ قَالَ: وَلَتَسُوقَنَّهُمُ السِّنِينُ وَالسِّنَاتُ حَتَّى يَكُونُوا مَعَكُمُ فِي الدِّيَارِ، وَلَا تَمْنَعُوا مِنْهُمُ لِكُثْرَةِ مَنْ يُسْتَرُ عَلَيْكُمْ مِنْهُمُ قَالَ: يَقُوْلُونَ طَالَمَا جُعْنَا وَشَبِعُتُمْ، وَطَالَمَا شَقِينَا وَنَعِمْتُمْ فَوَاسُوْنَا الْيَوْمَ وَلَنستصُعِبَنَّ بكُمُ الْارْضَ حَتَّى يَعْبطَ آهُـلُ حَـضَرِكُمُ آهُلَ بَدُوكُمُ مِنِ اسْتِصْعَابِ الْآرْضِ . قَـالَ: وَلَتَـمِيـلَنَّ بِكُمُ الْآرْضُ مَيْلَةً يَهْلِكُ مِنْهَا مَنْ هَلَكَ وَيَسْقَى مَنْ بَقِيَ حَتَّىٰ تُعْتَقَ الرِّقَابُ، ثُمَّ تَهْدَاُ بِكُمُ الْآرْضُ بَعْدَ ذَلِكِ حَتَّى يَنْدَمَ الْمُعْتِقُونَ ، قَالَ: " ثُمَّ تَمِيلُ بِكُمُ الْاَرْضُ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ مَيْلَةً اُخْرَى فَيَهْلِكُ فِيهَا مَنْ هَلَكَ وَيَبْقَى مَنْ بَقِيَ حَتَّى تُعْتَقَ الرِّقَابُ ثُمَّ تَهُدَا بِكُمُ الْاَرْضُ فَيَـقُـوُلُـوُنَ: رَبَّـنَا نُعْتِقُ رَبَّنَا نُعْتِقُ فَيُكَذِّبُهُمُ اللَّهُ: كَذَبْتُمُ كَذَبْتُمُ اَنَا اُعْتِقُ "، قَـالَ: وَلَيَبْتَلِينَ اُخُرِيَاتُ هلِذِهِ الْاُمَّةِ بِ الرَّجُفِ فَإِنْ تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ، قَالَ: " وَإِنْ عَادُوا اَعَادَ اللَّهُ عُلَيْهِمُ بِالرَّجْفِ وَالْقَذُفِ وَالْحَذُفِ وَالْخَسُفِ وَالْـمَسْخِ وَالصَّوَاعِقِ، فَإِذَا قِيلَ: هَلَكَ النَّاسُ هَلَكَ النَّاسُ، فَقَدُ هَلَكُوا، وَلَنُ يُعَذِّبَ اللَّهُ تَعَالَى أُمَّةً حَتَّى تَغُدِرَ "، قَالُوُا: وَمَا غَدُرُهَا؟ قَالَ: يَعْتَرِفُونَ بِالذُّنُوبِ وَلَا يَتُوبُونَ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِالْقُلُوبِ بِمَا فِيهَا مِنْ بِرَّهَا وَّفُجُورِهَا كَـمَا تَطْمَئِنُّ الشَّجَرَةُ بِمَا فِيُهَا، حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ مُحْسِنٌ اَنْ يَزْدَادَ إِحْسَانًا، وَلَا يَسْتَطِيعَ مُسِيءٌ استِعْتَابًا ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: (كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ) (المطففين: 14) هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8548 - سعيد منهم ساقط

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو رفي في فرمات بي كم نبي اكرم مَن في في فرمايا كرتے تھے بتم بھلائى ہے دورنہيں ہوگے جب تک تمہارے ديہاتى لوگ تمہارے شہر يوں كے محتاج نہيں ہيں، آپ مَن في في ان فرمايا: چندسال گزرنے كى بات ہے وہ لوگ تمہارے ساتھ شہروں ميں آباد ہوں گے ، اورتم ان كومنع نہ كرنا ، وہ كہيں گے : ایک عرصہ گزرگیا ہے كہ ہم بھو كے ہيں اورتم لوگ محكم دلائل و براہين سے مذين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ سیر ہوکر کھاتے ہو، ایک عرصے سے ہم پریشان ہیں اورتم لوگ نعتوں میں ہو،آج تم ہماری مدد کرواورہم تم پر زمین میں رہنا مشکل کردیں گے۔ حتیٰ کہ زمین کی تنگی کی وجہ سے شہری لوگ دیہا تیوں پر شک کریں گے اورتم سے زمین مجر جائے گی ، ہلاک ہوئے والے ہلاک ہوجا کیں گے اور بیخے والے چکے جا کیں گے ،حتیٰ کہ غلام آزاد کئے جا کیں گے ، پھرتم پرزمین کشادہ کردی جائے گی ، حتی کہ غلاموں کوآزاد کرنے والے نادم ہوجائیں گے، آپ فرماتے ہیں: پھر دوسری مرتبہ زلزلہ آئے گا، اس میں بھی کٹی لوگ ہلاک ہوجائیں گے اورکٹی لوگ نج جائیں گے ، پھرغلام آزاد کئے جائیں گے ، پھرزمین کشادہ ہوجائے گی ، وہ لوگ كہيں گے: اے ہمارے رب ہم نے غلام آزاد كئے ہيں، اے ہمارے رب ہم نے غلام آزاد كئے ہيں، اللہ تعالی ان كو حمثلا ئے گااور فرمائے گا: تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے آزاد کیا ہے، آپ فرماتے ہیں: اس امت کے آخری ز مانے کے لوگوں کوزلز لے سے آز مایا جائے گا، اگریہ لوگ توبہ کرلیس کے تواللدان کی توبہ کوقبول فرمائے گا، کین اگریہ دوبارہ اسی گناہ میں مبتلاموں کے تواللہ تعالی دوبارہ ان پرزلزلہ بھیجے گا، ان پر پھر برسیں گے، زمین بھٹے گی ، زمین میں لوگ دھنسیں گے اور چہرے بدلیں گے اورکڑک نازِل فرمائے گا، جب بیآ وازیں آنے لگ جائیں کہلوگ ہلاک ہو گئے ،لوگ ہلاک ہو گئے ، تو جان لوکہ وہ واقعی ہلاک ہوگئے ، اوراللہ اس امت کواس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک پیرغداری نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام ڈٹائٹے نے پوچھا: ان کی غداری کیاہوگی؟ آپ مُٹائٹے کے فرمایا: یہا ہے گناہوں کا اعتراف تو کریں گے لیکن ان سے تو بنہیں کریں گے ، اوران کے دلوں میں جونیکی یا برائی ہوگی ،اس پر وہ مطمئن ہوں گے،جیسا کہ درخت اپنے بھلوں پرمطمئن ہوتا ہے ،حتیٰ کہ احسان کرنے والے میں مزید احسان کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اور گنہ کرنے والا گناہوں سے نہیں تھے گا، اوربياس كئے كماللّدتعالى فرمايا:

كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين:14)

"كوئى نہيں بلكدان كے دلوں برزنگ چر هاديا ہے ان كى كمائيوں نے" (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا)

الاسناد ب لين الم بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة إلى المسلم رئيسة إلى الله المسلم والله الله المسلم والمسلم المسلم المسلم

8549 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، اَنُبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَشُرَف رَسُولُ اللهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُمِينِةِ مَنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: هَلُ تَرَوُنَ مَا اَرَى؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّى لَارَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُمِ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: هَلُ تَرَوُنَ مَا اَرَى؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّى لَارَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: هَلُ تَرَوُنَ مَا اَرَى؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّى لَا مُعَمِّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعَمَّلَ الْمُعِلِي لَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ الْهُ عَلَيْهُ وَلِي لَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْعِ الْقَطُولِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلجيص الذهبي)8549 - على شرط البحاري ومسلم

الله من الله

بارش برستی ہے۔

بُون بُون بِهِ مَعَانَ مُعَانَ المُوَمَّلُ المُحَمَّ اللهِ عَمَالِ مَعَادِكَ مِطَابِق صَحِ مِهِ كَيَنُ مُحَمَّدِ المَّعْوَالِيَّ مَعَادِكَ مَطَابِق صَحِ مِهِ كَيَنُ مُحَمَّدٍ السَّعْوَالِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِي قَبِيلٍ، سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِي قَبِيلٍ، سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسُئِلَ اَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلًا؟ - يَعْنِى الْقُسُطَنَطِينِيَّةَ اَوِ الرُّومِيَّةَ - فَقَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ اوَّلًا يَعْنِى الْقُسُطَنَطِينِيَّةَ اوِ الرُّومِيَّةَ - فَقَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ اوَّلًا يَعْنِى الْقُسُطَنَطِينِيَّةَ أَوِ الرُّومِيَّةَ - فَقَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ اوَّلًا يَعْنِى الْقُسُطَنَطِينِيَّةَ أَوِ الرُّومِيَّةَ - فَقَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ اوَّلًا يَعْنِى الْقُسُطَنَطِينِيَّةً أَوِ الرُّومِيَّةَ - فَقَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ اوَّلًا اللهِ مُن اللهُ اللهِ مَن عَمْدِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8550 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ولله فل مات بين: ہم رسول الله مَالَيْكُم كى بارگاہ ميں موجود تھے،آپ مَالَيْكُم عن يوجها كيا كون ساشهرسب سے بہلے فتح ہوگا؟ قسطنطنيه يا روم؟ آپ مَالَيْكُم نے فرمايا: پہلے ہرقل كاشہر فتح ہوگا، يعنی قسطنطنيه۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بینیا اور امام سلم بھالیا نے اس کوفق نہیں کیا۔

8551 - آخبرَ رِنِى آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ آبِى قِلَابَةَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عَامِ الْلَائُصَارِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ آبِى قِلَابَةَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عَامِ الْلَائُصَارِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إِنَّ رَأْسَ الدَّجَالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: اَنَا رَبُّكُمُ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إِنَّ رَأْسَ الدَّجَالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: اَنَا رَبُّكُمُ، فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الللهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلَى اللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الللهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الْعَلَى الللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الللهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الللّهُ وَعَلَى الللّهُ وَعَلَى الللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَالِولَا اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَالْمَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8551 - على شرط البخاري ومسلم

الله من عامر انصاری دانشافر ماتے ہیں کہ رسول الله منائی نے ارشاد فرمایا: دجال کے سرمیں پیچیلی جانب بالوں کی الله منائی ہوں گی ، وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، جواس کی ربوبیت کا اقر ارکرے گاوہ فتنے میں مبتلا ہوجائے گا، اور جواس کو جھٹلائے گا اور کہے گا: تو جھوٹ بول رہاہے، میرارب تواللہ ہے، میں اسی پر تو کل کرتا ہوں ، اور اسی سے میری امید ہے۔اس کو پچھنہیں ہوگا، یا شاید بیفرمایا: وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔

2552 – حَدَّقَنِى عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِى، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، وَيَـحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَادِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَاذَا نَزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ؟ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْحَزَائِنِ؟ اَيْقِطُوا صَوَاحِبَ

الْحُجُرَاتِ - نِسَاءَهُ - فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحُجُرَاتِ - نِسَاءَهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8552 - على شرط البخاري ومسلم

الم الم بخارى الم مسلم المسلم المسلم

8553 - آخُبَرَنِي مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آحُمَدَ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُعَافِ السُّلِمِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ آبِى الْحَلِيْلِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، حَدَّثِنَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ آبِى الْخَلِيْلِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ السَّامِتِ ، عَنُ آبِى فَدِّر رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمُقَدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هِذَا الْفُضَلُ مِنُ ارْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ ، وَلَيْعُمَ الْمُصَلَّى ، وَلَيُوشِكَنَ انُ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ وَسَلَّمَ : " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدى هِذَا الْفُضَلُ مِنُ ارْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ ، وَلَيْعُمَ الْمُصَلَّى، وَلَيُوشِكَنَ انْ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِنُ اللهُ لُكَ اللهُ مَن الدُّنْيَا جَمِيْعًا – اَوْ قَالَ : خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا – اَوْ قَالَ : خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا – اَوْ قَالَ : خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا –

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) غ8553 - صحيح

﴿ حضرت ابوذر ر النظافر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله منافیلا کے پاس موجود تھے، ہمارے درمیان یہ بحث چل نکلی کہ بیت المقدس اور مبحد نبوی میں سے افضل کون سی مبحد ہے؟ رسول الله منافیلا نے فرمایا میری اس مبحد میں نماز پڑھنے کا تواب ، بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے چارگنازیادہ ہے ، اور یہ کتی ہی اچھی نماز پڑھنے کی جگہ ہے ، عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب لوگوں کے پاس اپنے گھوڑے کی رسی جتنی زمین بھی نہیں ہوگی کہ وہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت ، می کرسکے ، اور اتنی جگہ ل جانا بھی ان کے لئے دنیاو مافیہا سے بہتر ہوگا ، راوی کوشک ہے کہ حضور منافیلا نے اس جگہ ' خید له من الدنیا جمیعا ' فرمایا ۔ یا ''خیرمن الدنیا ومافیہا'' فرمایا۔

السناد ہے کی میں میں اور ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اللہ نے اس کو قتل نہیں کیا۔

8554 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى اللَّخُمِيُّ، بِتِنْيسَ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنِّى رَايْتُ كَانَّ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ وِسَادَتِى، فَٱتَبَعْتُهُ بَصَرِى فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، آلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ هَادَا حَدِينَ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8554 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص وَاللهُ فَم ماتے ہیں که رسول الله مَاللهُ عَلَيْظِم نے ارشادفر مایا: میں نے خواب میں دیکھا جسے میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کاعمود نکال لیا گیا ،میری نگاہیں اس کے تعاقب میں گئیں، وہ ایک چمکتا ہوانورتھا ، جو کہ شام تک پھیل گیا،خبر دار، جب فتنے واقع ہوں گے،اس وقت ایمان شام میں ہوگا۔

😂 🕄 بیرحدیث امام بخاری و الله اورامام سلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین و الله ان کوفل نہیں کیا۔

2555 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ قُرَيْسٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَائِدٍ عُفَيْرُ بُنُ مَعُدَانَ، آنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بُنَ عَامِرٍ الْكَلاعِيَّ، يُجَدِّثُ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّامُ صَفُوةُ اللهِ مِنْ بِلادِهِ، يَسُوقُ اللهَا صَفُوةَ اللهِ مِنْ بِلادِهِ، يَسُوقُ اللهَا صَفُوةَ عِبَادِهِ، مَنْ خَرَجَ مِنَ الشَّامِ الله غَيْرِهَا فَبِسُخُطِهِ، وَمَنْ دَخَلَ مِنْ غَيْرِهَا فَبِرَحُمَتِهِ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8555 - كلا وعفير هالك

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ باہلی ڈلٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلٹٹو کے ارشاد فرمایا: شام ،اللہ کے ملکوں میں سے چناہوا ہے اوراس کی جانب اُس کے چنے ہوئے بندے آئیں گے۔جو شخص شام سے کسی اور ملک کی طرف نکل جائے گا،وہ اس پرناراض ہوگا،اور جو شخص کسی اور ملک سے آکراس میں داخل ہوجائے گا،وہ اس کی رحمت میں ہوگا۔

المسلم والفيزك معيارك مطابق صحيح الاسنادب كيكن سينحين ني اس كوفل نهيس كيا-

8556 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، اَخْبَرَنِی سَعِیدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوَالَةَ رَضِی اللهُ سَعِیدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوَالَةَ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَتُجَنَّدُونَ اَجْنَادًا: جُندًا بِالشَّامِ، وَجُندًا بِالْعِرَاقِ، وَجُندًا بِالْيَمَنِ " قُلتُ تُن يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَتُجَنَّدُونَ اَجْنَادًا: جُندًا بِالشَّامِ، وَجُندًا بِالْعِرَاقِ، وَجُندًا بِالْعَرَاقِ، وَجُندًا بِالْعَرَاقِ، وَجُندًا بِالْعَرَاقِ، وَجُندًا بِالْعَرَاقِ، وَجُندًا بِالنَّهِ الْعَرَاقِ، وَجُندًا بِالنَّامِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ، فَمَنُ اَبَى فَلْيَلْحَقُ بِيمَنِهِ، وَلْيَسُقِ مِنْ غُدُرِهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَاهْلِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8556 - صحيح

اک شکر شام میں ہوگا، ایک عراق میں ، اوراک یمن میں۔ میں نے کہا: بارسول الله منافظ آن میں ہوگا، ایک عراق میں ، اوراک یمن میں۔ میں نے کہا: بارسول الله منافظ آن میں کے کیا منتخب فر ماتے ایک شکر شام معتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں؟ آپ مَنْ الله عنام کواختیار کرنا، جواس تک نه پہنچ سکے وہ یمن والے لشکر میں شامل ہوجائے۔اوراس کے کنوؤں کا پانی ہے ، کیونکہ الله تعالیٰ نے میرے لئے شام اوراہل شام کاذ مدلیا ہے۔

🕄 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام مسلم میشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8556 - عُنفَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ اَبِى أَمَامَةَ، مَرْفُوعًا: " أُنْزِلَتْ عَلَىَّ النَّبُوَّةُ فِي ثَلَاثَةِ اَمْكِنَةٍ: بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالشَّامِ " صَحِيْحٌ

💠 💠 حضرت ابوامامه مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ میرے اوپر تین مقامات پر نبوت نازل کی گئی ، مکہ ، مدینہ اورشام۔

8557 - آخُبَرَنِي آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ جَمِيلِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ جَمِيلِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ بَعُونَ اللهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ: اللّٰهُمَّ لَا يُدُرِكُنِى زَمَانٌ - اَوُ لَا اُدْرِكُ زَمَانَ - قَوْمٍ لَا يَتَبِعُونَ الْعِلْمَ وَلَا يَسْتَحْدُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: اللّٰهُمَّ لَا يُدُرِكُنِى زَمَانٌ - اَوْ لَا اُدْرِكُ زَمَانَ - قَوْمٍ لَا يَتَبِعُونَ الْعِلْمَ وَلَا يَسْتَحُدُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُ بِهُمُ الْاَعَاجِمُ ، وَٱلْسِنَةُ الْعَرَبِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمُ يَعْمُونَ الْعِلْمَ يَعْمُونَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلُوبِهُمُ الْاَعَاجِمُ ، وَٱلْسِنَةُ الْعَرَبِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8557 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُفَاتُوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنَاتِیْمُ نے دعاما نگی' اے اللہ تو مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا جس میں علم کی طلب نہ ہو، لوگ حلیم محض سے حیا نہیں کریں گے ، ان کے دل عجمی ہوں گے ، ان کی زبانیں عرب کی زبانوں جیسی ہوں گی'۔ ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔ ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8558 – آخبَرَيْ آخِسَدُ بِنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، يَقُولُ: خَرَجْتُ حَاجًّا، فَقَالَ لِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَنْ قَاضِى صَالِح، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، يَقُولُ: خَرَجْتُ حَاجًّا، فَقَالَ لِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَنْ قَاضِى الْسُلَامَ، وَآعُلِمُهُ آتِى قَدِ السَّغُفَرْتُ الْغَدَاةَ لَهُ وَلاُمِّهِ، فَلَقِيتُهُ فَآبَلَغْتُهُ، قَالَ: وَآنَا وَسَنَعْفَرْتُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَكُتُمُ أُمَّ حَنُو بِ يَعْنِي مِصْوَ بَ عَقَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَلَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتُقَدِّرُهُمْ اللهُ عَنْ عُنُولُ الْأَوْمُهُمُ اللهُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنْورِيرِ الْعَامِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8558 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ على بن رباح فرماتے ہیں: میں حج کے لئے نکلا، مصرکے قاضی سلیمان بن عزی نے مجھے کہا: ابو ہریرہ کو میراسلام کہنا، اوران کو بتانا کہ میں نے کل ان کے لئے اوران کی والدہ کے لئے مغفرت کی دعا کی تھی ، میں حضرت ابو ہریرہ رٹھ نٹھنز کے محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پاس گیا ، ان کوسلیمان بن عزز کا سلام پنجایا ، حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑنے کہا: اور میں نے بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کی تھی۔
پھر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑنے نے بو چھا: تم نے ''ام حنو'' یعنی مصرکو کیسا چھوڑا؟ میں نے ان کو وہاں کے حالات اور بود وہا ش کے بارے میں بتایا ، آپ نے فرمایا: وہ زمین سب سے پہلے برباد ہوگی ، اس کے بعد ارمینیہ برباد ہوگا ، میں نے کہا: کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ مُناٹیڈی سے نی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑنے نے فرمایا نہیں ۔لیکن مجھے عبداللہ بن عمر وبن العاص ڈاٹھوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ مُناٹیڈی کو پی فرماتے ہوئے سا ہے'' ہجرت کے بعد پھر ایک ہجرت ہوگی ، روئے زمین کے تمام نیک لوگ حضرت ابراہیم ملی کی جائے ہجرت کی جانب ہجرت کرجا کیں گے ، اور زمین پرسب خبیث لوگ رہ جا کیں گے ، ان کی زمینیں ان کو پھینک دیں گی ، اللہ تعالی ان سے نفرت کرے گا ، اور آگ ان کا حشر بندروں اور خزیوں کے ہمراہ کرے گی'

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَخُرُجُ نَاسٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقُرَاُونَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ، كُلَّمَا قُطِغَ قَرُنٌ نَشَا قَرُنٌ، حَتَّى يَخُرُجَ فِي بَقِيَّتِهِمُ الدَّجَّالُ

ه لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ فَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيْعًا عَلَى اَحَادِيْثِ مُوسَى بُنِ عَلِيّ بُنِ رَبَاحِ اللَّخُمِيِّ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴾ ﴿ ﴿ اور میں نے رسولَ اللّه مَنْ اللّهِ مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَلْمُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُ مُلّمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّهُ

ا ما ہے حدیث امام بخاری پینے اور امام مسلم پینے کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین پینے اور امام مسلم پینے ت تاہم ان دونوں نے مویٰ بن علی بن رباح النمی کی روایت نقل کی ہے۔

8559 - حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، آنْبَا آبُنُ وَهُبٍ، آخُبَ رَنِى يُعُونُ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: يُوشِكُ آنُ يَكُونَ آقْصَى آخُبَرَنِى يُونُسُ بَعْنِ الزَّهُ مِنْ عَنْ سَالِمٍ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: يُوشِكُ آنُ يَكُونَ آقْصَى مَسَالِحُ الْمُسْلِمِينَ سِكَلَّ ، وَسِكَلَّ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہر برہ رہ اللہ فاقع ایک جیں قریب ہے کہ مسلمانوں کی سب سے دور کی سرحد مقام''سلاح'' میں ہوگی اور ''سلاح'' خیبر کے قریب واقع ایک جگہ کا نام ہے۔

8560 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، وَجَعْفَرُ بُنُ اَحْمَدَ السَّامَانِيُّ، قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، وَجَعْفَرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثِنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُوشِكُ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ اَنْ يُحْصَرُوا بِالْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ اَبْعَدُ مَسَالِحِهِمْ سِكَاحٌ حَدِيْتُ ابْنِ وَهُبٍ، عَنْ جَرِيْهٍ اللهُ " صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ فِي كِتَابِهِ رَحِمَهُ اللهُ بِآبِي عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8560 - على شرط مسلم

الله عندالله بن عمر الله في الله عن عمر الله في الله عن الله من الله عن الله عن الله عنه الل

ابن وہب نے جریر سے جو حدیث روایت کی ہے وہ امام مسلم اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ امام مسلم اللہ اللہ کی اللہ کے اللہ مسلم اللہ کی اللہ کی روایت نقل کی ہے۔

؟ ۞۞ يه حديث امام مسلم رُلانتُؤك معيارك مطابق صحيح بي كين شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

8561 – آخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الْآخُوصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الْآخُوصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الْآهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ الْيَحَمَّانِ الْحَكَمُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ طَعَامِ الْمُؤْمِنِينَ فِى زَمَنِ اللَّجَالِ، قَالَ: طَعَامُ الْمَلائِكَةِ عَنْ طَعَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ طَعَامِ الْمُؤْمِنِينَ فِى زَمَنِ اللَّجَالِ، قَالَ: طَعَامُ الْمَلائِكَةِ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، فَمَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ يَوْمَئِذِ التَّسْبِيحِ وَالتَّقُدِيسِ، فَمَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ يَوْمَئِذِ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسَ، وَمَا طَعَامُ اللهُ عَنْهُ الْجُوعَ، فَلَمْ يَخْشَ جُوعًا

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8561 - كلا فسعيد متهم تالف

ﷺ یہ حدیث امام سلم مِیْشَدِ کے معیار کے مطابق صحیح الا ساد ہے کیکن امام بخاری مِیْشَدُ اور امام سلم مِیْشَدُ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8562 - وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ اِكُرِ اِنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُو الْآخُوصِ الْقَاضِى، ثَنَا نُعَيْمُ اِنُ حَمَّادٍ، حَدَّتَنِى عَبُدُ السَّحْمَدِ الْمَوْمَ وَقَى الْمَوْمَ وَقَى اللَّهُ عَنْ اَبُو الْآخُومِ الْقَاضِى، ثَنَا نُعَيْمُ اِنْ عَبَادَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ عَبُدُ السَّحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " مَنْ قَرا سُورَةُ الْكَهُفَّ كَمَا الْزِلَتُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الدَّجَّالِ لَمُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ - الْمُ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ -

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8562 - صحيح

الم الم حضرت الوسعدة فروا المنافع في المنافع و مسترد و منافع و مسترد و منافع التي المرمة يراهي المنافع و منازل موكى ب، پروه دجال

کی طرف نکلے تو د جال اس پر غالب نہیں آسکے گا۔ راوی کوشک ہے کہ یہاں پر حضرت ابوسعید خدری نے ''کم یسلط علیہ'' کے الفاظ ارشاد فرمائے یا''کم کین لہ علیہ بیل'' کے الفاظ بولے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئیلیہ اورامام سلم ویشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8563 – آخُبَرَنِي عَبُدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَقَانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونِسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الدَّقَاقُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَقَانُ، ثَنَا حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ، عَنْ يُونُونَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلَالَ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وا

هَلَدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8563 - صحيح

← حضرت سمرہ بن جندب دلالٹوئفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالٹوئی نے ارشاد فرمایا: قریب ہے کہ اللہ تعالی تمہارے ہاتھ عجم سے بھردے گا، پھر وہ بہادر ہوجا کیں گے، وہ میدان سے نہیں بھا گیں گے، وہ تمہارے ساتھ جنگیں کریں گے اور تمہارا مال غنیمت کھاجا کیں گے۔

الا ساد ہے کہ الا ساد ہے کین امام بخاری وکیا اور امام مسلم و اللہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8564 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ السَّمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اسْمَاعِيُلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ الْفَرَجِ الْعَارَقُ، ثَنَا حَجَّا جُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ السَّحَاقَ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْاَزُقُ، ثَنَا حَبُ أَبُي مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ السَّحَاقَ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ السَّي سَعِيدٍ، عَنُ اَبِي عَنُ اَبِي هُورَيُرةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ: سَيَاتِي عَلَى السَّهُ عَنُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُخَوِّنُ فِيهَا الْآمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَنْطِقُ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي اَمْرِ الْعَامَةِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : فِيهَا السَّافِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي اَمْرِ الْعَامَةِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَتَشِيعُ فِيهَا الْفَاحِشَةُ

هٰ ذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ. وَهُوَ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْآنُصَارِيّ، عَنِ الْمَقُبُرِيّ غَريبٌ جدًّا "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8564 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الوہررہ وَ الْمُؤَفِر ماتے ہیں کہ نبی اکرم اللَّهِ اِن ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایباوقت آئے گا، جب جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا اور سے کو جھوٹا قر اردیا جائے گا اور اس کہا جائے گا اور خائن کو امانتیں سپر دکی جائیں گی، اور اس کہا جائے گا اور خائن کو امانتیں سپر دکی جائیں گی، اور اس کر مایا: فرمایا: فرمایا: بیس رویہ جسے ہیں: آپ مَالَیْتُوَا نے فرمایا: بیس کو کہتے ہیں: آپ مَالَیْتُوا نے فرمایا: بیس کو کہتے ہیں: آپ مَالَیْتُوا نے فرمایا: بیس کو کہتے ہیں: آپ مَالَیْتُوا نے فرمایا: بیس وقوف آ دمی عوام الناس کے امور کے بارے ہیں گفتگو کریں گے۔ ابن قدامہ نے کی بن سعید انصاری کے واسطے سے

مقبری سے روایت کیا ہے کہ اس زمانے میں فحاشی بہت عام ہوجائے گا۔

ﷺ بیرصدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رئیشہ اورامام مسلم رئیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور بیرصدیث یحیٰ بن سعید انصاری کے واسطے سے مقبری سے بہت ہی غریب ہے۔

8565 - آخبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّى شُعَيْبَ بْنَ عُمَرَ الْاَزْرَق، قَالَ: حَجَجْنَا فَـمَـرَرُنَـا بِـطَرِيقِ الْمُنْكَدِرِ، وَكَانَ النَّاسُ إِذْ ذَاكَ يَاحُذُونَ فِيْهِ فَصَلَلْنَا الطَّرِيقَ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ نَحْنُ بِ اَعْرَابِيِّ كَانَّهَا نَبَعَ عَلَيْنَا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ تَدْرِى أَيْنَ ٱنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: اَنْتَ بِالرَّبَائِب، وَهَلَا التَّالُّ الْابْيَضُ الَّذِى تَرَاهُ عِظامُ بَكُرُ بُنُ وَائِلٍ، وَتُغَلِبَ، وَهذَا قَبْرُ كُلَيْبٍ وَآخِيهِ مُهَلْهَلٍ، قَالَ: فَدُلَّنَا عَلَى الطَّرِيقِ، ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا رَجُلٌ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُحْبَةٌ هَلُ لَكُمْ فِيهِ؟ قَالَ: فَقُلُتُ: نَعَمُ، قَالَ: فَذَهَبَ بِنَا اللَّى شَيْخِ مَعُصُوبِ الْحَاجِبَيْنِ بِعِصَابَةٍ فِي قُبَّةٍ آدَمٍ، فَقُلْنَا لَهُ: مَنْ ٱلْتَ؟ قَالَ: آنَا الْعَدَّاءُ بُنُ حَالِدٍ فَارِسُ الصُّحْبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا رَحِمَكَ اللهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيْثٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ قَوْمَةً لَهُ كَانَّهُ مُفَزَّعٌ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: أُحَذِّرُكُمُ الدَّجَالِينَ النَّلاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِاَبِي ٱنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ اَخْبَرْتَنَا، عَنِ الدَّجَّالِ الْاعُورِ، وَعَنُ اكْذَبِ الْكَذَّابِينَ، فَسَمَنِ الثَّالِثُ، فَقَالَ: رَجُلٌ يَخُرُجُ فِي قَوْمٍ آوَّلُهُمْ مَثْبُورٌ، وَآخِرِهِمْ مَثْبُورٌ، عَلَيْهِمُ اللَّمْنَةُ دَائِمَةً فِي فِتْنَةِ الْجَارِفَةِ، وَهُوَ الدَّجَّالُ الْاَلْيَسُ يَأْكُلُ عِبَادَ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: " وَهُوَ ابْعَدُ النَّاسِ مِنْ شَيْبَةٍ مِنْ شَرْطِ الْإِمَامِ اَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِذَا رَوَى حَدِيْنًا لَا يُصَحِّحُهُ أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ: قَدْ رُوِيَ عَنْ فَكُانِ وَفَكَانِ، وَآنَا لَا اَعُرِفُهُ بِعَدَالَةٍ كَذِي وَكَذِي، وَقَدْ اَخُرَجَ هذَا الْحَدِيْتَ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْح، وَهُوَ الْقُدُوةُ فِي هذَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8565 - الحديث منكر بمرة

﴿ ﴿ حضرت شعیب بن عمرالا زرق بیان کرتے ہیں: ہم سفر حج پر روانہ ہوئے ،ہم منکدر کے راستے سے گزررہے تھے ، عمو مالوگ اس راستے سے سفر کیا کرتے تھے ،ہم راستہ بھول گئے ، آپ فرماتے ہیں: ہم ابھی اسی حیرانگی کے عالم میں نھے کہ اچا تک ہمارے سامنے ایک دیہاتی شخص آیا یوں لگنا تھا کہ وہ زمین سے نکلا ہو، اس نے کہا: اے شخ ! آپ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے کہا: آپ ربائب میں ہیں۔ اور یہ ٹیلہ جو آپ کو بہت بڑا دکھائی دے رہاہے ، یہ کہرین واکل ہے ، اور تغلب ہے ، اور یہ قبر کلیب اور اس کے بھائی مہلہل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: اس نے ہمیں راستہ بتایا، پھر اس نے کہا: یہ اس کے ہمیں ایک ایسے جس کو نبی اکرم مُلگاؤیم کی صحبت کی سعادت حاصل ہے ، کیا آپ اس سے ملنا پند کریں گئے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ وہ ہمیں ایک ایسے بزرگ آدمی کے پاس لے گیا جس کی بھنویں جھک کرآتھوں پر ملنا پند کریں گے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ وہ ہمیں ایک ایسے بزرگ آدمی کے پاس لے گیا جس کی بھنویں جھک کرآتھوں پر ملنا پند کریں گے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ وہ ہمیں ایک ایسے بزرگ آدمی کے پاس لے گیا جس کی بھنویں جھک کرآتھوں پر

آئی ہوئی تھیں، وہ چڑے کے ایک خیمے میں موجود تھے، ہم نے ان سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ انہوں بتایا کہ 'میں عداء بن خالد'' ہوں ، زمانہ جاہلیت میں ، ممیں سیاہی مائل سفید گھوڑے کی سواری کیا کرتا تھا، ہم نے ان سے کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رتم کرے، آپ ہمیں نبی اکرم منظیم کی کوئی حدیث سنا کیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نبی اکرم منظیم کی بارگاہ میں موجود تھے، آپ اچا تک گھراکراٹھ کر گئے اور پچھ دیر بعدوالی تشریف لے آئے ، پھر فر مایا: میں تمہیں تمین دجالوں سے خبردار کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود والتون نے عرض کی: یارسول اللہ منظیم کی بارے میں تو بتا دیا ہے، کین یارسول اللہ منظیم تیں، آپ نے ہمیں ایک کانے دجال اورا کی سب سے بڑے جھوٹے تھی کے بارے میں تو بتا دیا ہے، کین یارسول اللہ منظیم تھی دھتکارا ہوا ہوگا ، ان پر بعنت فر مایا: ایک آدی ہے ، وہ الی قوم میں ظاہر ہوگا جن کا پہلا شخص بھی دھتکارا ہوا ہوگا اور آخری بھی دھتکارا ہوا ہوگا ، ان پر بعنت ہے۔ وہ ہر طرف تا ہی پھیلا نے والی موت کے فتنہ میں مبتلا ہوں گے، اور دجال بہادر ہوگا ، وہ آدم خور ہوگا۔

امام محمد نے فرمایا: وہ د جال سب لوگوں سے زیادہ جوان ہوگا۔امام ابو بکر محمد بن اسحاق کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ الی حدیث روایت کرتے ہوئے قرماتے ہیں، یہ حدیث فلان بحب وہ الی حدیث روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ حدیث فلان بن فلاں سے مروی ہے۔اور میں اس کی عدالت کوئیں جانتا۔ای حدیث کو ابن خذیمہ نے سیح کے معیار پر نقل کیا ہے،اور آپ اس علم کے امام ہیں۔

8566 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقُرِءُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدَ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِي سَبُرَةَ الْهُلَالِيّ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بُنِ عَنْ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِي سَبُرَةَ الْهُلَالِيّ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و فَحَدَّثَنِي حَدِيثًا، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَهِمْتُهُ وَكَتَبُتُهُ بِيَدِى: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذَا عَمْرٍ و فَحَدَّثَنِي حَدِيثًا، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَهِمْتُهُ وَكَتَبُتُهُ بِيَدِى: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذَا مَا حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الللهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الللهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ رَسُولُ اللهِ مِنْ عَمْدِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الللهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَهُ مَا عُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَالَ وَلَا عَلَالَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8566 - صحيح

ثُمَّ قَـالَ: وَالَّـذِى نَـفُـسُ مُـحَـمَّدِ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ، وَسُوءُ الْجِوَارِ، وَقَطِيعَةُ الْاَرْحَامِ، وَحَتَّى يُخَوَّنَ الْاَمِينُ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ

ثُمَّ قَـالَ: َاِنَّـمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّخُلَةِ وَقَعَتْ فَاكَلْتَ طَيِّبًا، ثُمَّ سَقَطَتُ وَلَمْ تَفُسُدُ وَلَمْ تُكْسَرُ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّارَ فَنُفِخَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَتَغَيَّرُ وَوُزِنَتُ فَلَمْ تَنْقُصُ

هلذا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ ابوسرہ ہذلی فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر و دُلَائنا سے ملاء انہوں نے مجھے نبی اکرم مُلَاثَیْنِا کی ایک حدیث سائی ، میں نے اس کوسمجھا اوراپنے ہاتھ سے اس کو بول لکھا'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ، یہ وہ حدیث ہے جوعبداللہ بن عمر و جُنْ اَنْ عَلَىٰ مِیں نے اس کوسمجھا اوراپنے ہاتھ سے اس کو بول کھا'' بسم اللہ الرحمٰن کرتا۔ مجھے سنائی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اَنْ اِللہ عَانہ وَ مَایا: اللہ تعالیٰ بے حیاء کو پہند نہیں کرتا۔

پھر فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے ، قیامت سے پہلے فحاشی عام ہوجائے گی ، پڑوی برے ہوں گے قبطع رحمی ہوگی ،امین کو خائن اور خائن کوامین قرار دیا جائے گا۔

پھر فرمایا: مومن کی مثال تھجور کے درخت جیسی ہے ،جس سے تھجوریں گرتی ہیں ،تُو وہ صاف ستھری تھجوریں کھا تا ہے ، وہ پھر گرتی ہیں ،لیکن نہ وہ خراب ہوتی ہیں ،نہ ٹوٹتی ہیں ،اورمومن کی مثال اس سرخ سونے کی سی ہے ،جس کو آگ میں ڈال کر پھونکیں ماری جائیں ،لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے اور نہ اس کا وزن کم ہو۔

🖼 🏵 بیصدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم بیشائیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8567 - حَدَّثَ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، قَالَ يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ: ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، قَالَ: مُعَاذُ بُنُ حَرْمَلَةَ الْآزُدِى، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النّاسِ زَمَانٌ تُمُطِرُ السَّمَاءُ مَطَرًا وَلَا تُنْبِتُ الْآرُضُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَأْتِى عَلَى النّاسِ زَمَانٌ تُمُطِرُ السَّمَاءُ مَطَرًا وَلَا تُنْبِتُ الْآرُضُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخُوجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8567 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الس بن مالك والنوائي فرمات بي كه رسول الله مَنْ النَّامُ في ارشاد فرمايا: لوگوں پر ايداز مانه بھى آئے گا كه بارشيں برسيں گى، كيكن زمين فصلين نہيں اگائے گى۔

السناد بليس كياري مينية اورامام سلم مينية المرام على مينية المرامام مسلم مينية في الله في الله المرام المرا

8568 – آخُبِرَنَا آبُوْ بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ إِمُلاءً بِبَغُدَادَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَي يَحْيَى بُنِ حَفُصِ بُنِ الرَّبُوقَانِ، وَآنَا اَسُمَعُ، ثَنَا حَلَفُ بُنُ تَمِيمٍ اَبُوْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنُ الرِّبُوقَانِ، وَآنَا اَسُمَعُ اَنَّكَ مِثُلُ اَهُلِ الْبَيْتِ مَا حَلَّتُتُكَ بِهِلَا الْبَيْدِ، عَنُ مُ جَاهِدٍ، قَالَ: " فَقَالَ الْبَيْتِ مَا حَلَّتُتُكَ بِهِلَا الْحَدِيثِ، قَالَ: " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مِنَّا الْمُنْ الْمُنُورُ، وَمِنَّا الْمُنُورُ، وَمِنَّا الْمُنُورُ، وَمِنَّا الْمُنُورُ، وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُنُورُ وَمِنَّا الْمُعُورُ وَمِنَّا اللَّهُ مُعَلِي عَلَيْ وَاللَّالُهُ مَعْلَى الْمُنُورُ وَمِنَا الْمُنُورُ وَمِنَا اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ وَمَعَلَى مَا مُؤْلُونُ وَعَلَى مَسِيْرَةِ شَهُورُونَ وَالْمَنُورُ وَمِنَا اللَّهُ عَلَى وَلِيسَاعُ وَالْمَعُورُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8568 - أين منه الصحة وإسماعيل مجمع على ضعفه وأبوه ليس

43

ىذاك

المرح المركمة بين: مجص عبدالله بن عباس والما الرمين في بين نوا المرمين الما بوتاكم الل بيت بي كي طرح موتومين پی حدیث تمہیں ندسنا تا مجاہد نے کہا: پیر بات صیغہ راز میں رہے گی ، میں پیر بات ایسے کسی مخص کونہیں بتاؤں گا ،جس کو بتانا ہمپ کو پیند نہ ہو۔ تب حضرت عبداللہ بن عباس واللہ نے فر مایا: حیار آ دمی ایسے ہیں جوہم اہل بیت میں ہی شار ہوتے ہیں۔سفاح ،ہم میں سے ہے، منذرہم میں سے ہے، منصورہم میں سے ہے، اورمہدی ہم میں سے ہے۔ مجابد نے کہا: آپ ان چارول کی تفصیل بھی بیان فر مادیجیج ،حصرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھانے فر مایا: سفاح کو اس کے ساتھی قبل کریں گے ، اوروہ اینے وشمن کومعاف بھی کردیں گے، اورمنذر بہت مال ودولت والا ہوگا،لیکن وہ خود کو بڑانہیں سمجھے گااوراپنا حچوٹے ہے جھوٹاحق بھی نہیں حچھوڑے گا ، اورمنصور کا دشمن ایک مہینے کی مسافت ہے ہی اس ہے ڈرر ہا ہوگا ،اورمہدی وہ ہوگا جوروئے زمین کوعدل وانصاف سے بھر دے گا، جبیا کداس سے پہلے وہ ظلم وستم سے بھری ہوئی تھی ،اور جانوراور درندے سبھی پرامن ہوں گے ، اورز مین اینے جگر کے ستون باہر کھینک دے گی ، میں نے بوچھا: اس کے جگرستونوں کا کیامطلب؟ آپ نے فرمایا: سونے اور جاندی کے

🖼 🕄 بیر حدیث مسیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشانیه اورامام مسلم میشانیه نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8569 - حَـدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ النَّضُرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُنيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بُنِ سَرْجِسَ، عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ سَه، فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَشِيَتُكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَنْجَى النَّاسِ فِيْهِ رَجُلٌ صَاحِبُ شَاهِقَةٍ يَاكُلُ مِنْ رَسَلِ غَنَمِهِ، أَوْ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ يَأْكُلُ مِنْ سَيْفِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8569 - صحيح

♦ ♦ حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیونرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلاٹیونم نے ارشادفرمایا: اندھیری تاریک رات کی مانند فتنے تمہیں ڈ ھانپ لیس گے ، ان فتنوں میں نجات یانے والا ، وہ بکریوں والا مخص ہوگا جواپی بکریوں کی کمائی کھا تاہوگا ، یاوہ مخض جواپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کردرب (کے علاقے ) کے پیچھے چلاجائے اوراپنی تلوار کی کمائی کھائے۔

🚭 🤁 پیر حدیث صحیح الا سنا د ہے لیکن امام بخاری بھائیۃ اورامام مسلم بھائیۃ نے اس کوفق نہیں کیا۔

8570 - حَـدَّثَنَا اَبُو الطَّيّبِ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْآعُمَشُ، عَنُ شَقِيقِ آبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: "كَيْفَ آنْتُمْ إِذَا لِبِسَتْكُمْ فِتُنَةٌ يَهُرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو فِيُهَا الصَّغِيرُ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً فَإِذَا غُيِّرَتْ، قَالُوا: غُيّرَتِ السُّنَّةُ؟ " قِيلٌ: مَتى ذَلِكَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ؟ قَـالَ: إِذَا كَشُوَتْ قُـرَّاؤُكُـمْ، وَقَـلَّتُ فُـقَهَـاؤُكُمْ، وَكَثُوَتُ اَمُوَ الْكُمُ، وَقَلَّتُ اُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَسَلِ

الإخِرَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8570 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله نے فرمایا: اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم پراییا فتنہ آئے گا، جو بوڑھوں کو ہلاک کردے گا اوراس میں بچے پرورش یا کمیں گے ،اورلوگ اس طریقے پرکار بند ہوجا کمیں گے، جب اس میں تبدیلی آئے گی تولوگ کہیں گے: کیا طریقہ تبدیل ہوگیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا: اے ابوعبدالرحمٰن یہ وقت کب آئے گا؟ انہوں نے فرمایا: جب تمہارے ہاں قاری بہت ہوجا کمی، فقہاء کی کمی ہوجائے، تمہارامال بہت زیادہ ہوجائے اورامین لوگ کم رہ جا کمی، اورآخرت کے ممل کے بدلے دنیا تلاش کی جائے۔

2571 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمِ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَصَلِكِ بُنُ عُمَرَ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ اَبِي صَالِحٍ، قَالَ: اَقْبَلَ مَرُوانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا عَبُدُ الْمَصَلِكِ بَنُ عُمَرَ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي صَالِحٍ، قَالَ: اَقْبَلَ مَرُوانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَالْحَهَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَالْفَهُ عَلَيْهِ فَالَّذَا مُو اَبُو اَيُّوْبَ الْاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ الْعَيْوِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ الْمَدِينِ إِذَا وَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُعْرَادُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا مُعْرَادٍ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَامُ وَلَكُونَ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَامُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَوْلَاهُ وَلَيْهُ وَلَا عُلَيْهُ وَلَا عُلَيْهِ وَلَمْ لَا عُلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَامُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاعَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاعِلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَامُ وَاعِلَ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8571 - صحيح

﴿ ﴿ واوئد بن ابی صالح فر ماتے ہیں: ایک دن مروان آیا،اس نے دیکھا کہ ایک آدمی قبر پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے، مروان نے اس کوگردن سے پکڑااور بولا: حمہیں معلوم ہے کہ تم کیاحرکت کررہے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ جب انہوں نے مروان کی جانب چبرہ کیا تووہ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو تھے ،انہوں نے فرمایا: میں رسول الله مُلْلِیْمُ کی بارگاہ میں آیا، میں نے رسول الله مُلْلِیْمُ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ دین پر اس وقت مت رونا جب اس کی ذمہ داری اس کے اہل لوگوں کے پاس جلی جائے۔
کی ذمہ داری اس کے اہل لوگوں کے پاس ہو، بلکہ اس وقت رونا جب اس کی ذمہ داری نااہل لوگوں کے پاس جلی جائے۔

ﷺ بیرے دیث جی الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُؤسّد اورامام مسلم مُؤسّد نے اس کوفل نہیں کیا۔

2572 – حَدَّثَنَا اَبُوْ نَصُوْ اَحْمَدُ بَنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا اَبُوْ عِصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فَرُقَدُ السَّبَحِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عَمُرُو، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْاَمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهُوٍ، فَيُصِبِحُونَ قَدُ مُسِخُوا حَنَازَيرَ، وَلَيُخْسَفَنَ بِقَبَائِلَ فِيْهَا وَفِي دُورٍ فِيهُا، حَتَّى يُصْبِحُوا فَيَقُولُوا خُسِفَ اللَّيُلَةَ بِيَنِى فُلَانٍ خُسِفَ اللَّيْكَةَ بِينِى فُلَانٍ خُسِفَ اللَّيْكَ عَلَيْهِمُ حَصْبَاءُ حِجَارَةٌ كَمَا أُرْسِلَتُ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ، وَٱرْسِلَتُ عَلَيْهِمُ الرِّيعُ اللَّيْعُ اللهِ اللَّيْعَ اللَّي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الْقَيْنَاتِ، وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِّ قَالَ: وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخُرَى فَنَسِيتُهَا

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمِ لِجَعْفَرِ، فَأَمَّا فَرُقَدٌ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8572 - صحيح

♦ ♦ حضرت ابوامامہ رفائٹۂ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: اس امت کے میچھ لوگ کھانے یینے اورلہوولعب میں رات گزاریں گے اورضبح کے وقت ان کی شکلیں خزیروں کی شکلوں میں بدل چکی ہوں گی ، ان میں پورے پورے قبیلے زمین میں دھنسادیئے جائیں گے ، اوروہاں کی بستیاں تباہ کردی جائیں گی ، صبح کے وقت لوگ آپس میں یوں باتیں کررہے ہوں گے کہ گزشتہ رات دار بنی فلاں کا فلاں قبیلہ زمین میں دھنسادیا گیا، اوران پر پھروں والی سخت آندھی جمیحی گئی ، جیبا کہ قوم لوط پر بھیجی گئی تھی ، اوران پر بخت تیز آندھی بھیجی گئی ہے ،اس نے ان کو تباہ کردیا ہے، جیبا کہ ان سے پہلے لوگوں کوشراب نوشی اور سود خوری ،ریشم پہننے اور گانے والی لونڈیاں اختیار کرنے اور قطع رحمی کی وجہ سے تباہ کردیا گیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: یہاں یران کی ایک اوربھی خصلت بیان کی گئی تھی ،وہ میں بھول چکا ہوں۔

😌 😌 جعفر کی روایت کے مطابق مید حدیث امام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے اور فرقد کی روایات امام بخار ت اورامام مسلم المستنبي كيس \_

8573 - آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي إِيَىاسٍ، ثَنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَتَفْتَحَنَّ لَكُمْ كُنُوزَ كِسُرَى الْآبْيَضَ - آوِ الَّذِي فِي الْآبْيَضِ - عِصَابَةٌ مِنَ المُسْلِمِين

َهَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8573 - على شرط مسلم

💠 💠 حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹیؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگاٹیئل نے ارشا دفر مایا: تمہارے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت کسریٰ کے سفیدخزانے کھولے گی۔

🟵 🕾 به حدیث امامسلم ولافٹاکے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8574 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، بِمِصْرَ، ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِسُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِالْآعُمَالِ، سِتًّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا، وَالدُّحَانَ، وَاللَّاجَّالِ، وَدَابَّةَ الْاَرْضِ، وَحُويُصَّةَ اَحَدِكُمْ، وَاَمْرَ الْعَامَّةِ قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ يِعَيْدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ،

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8574 - صحيح

ابو ہریرہ والنوز فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْزُم نے ارشاد فرمایا: ۲ اعمال میں جلدی کرو

O مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے

نمودارہونے سے سلے

O دجال کے خروج سے پہلے

0 دابة الارض كے ظہورے يہلے

🔾 اورکسی کے امرخصوصی سے پہلے۔

Oاورامرعامہ سے پہلے۔

ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری مُعِنَّلَةُ اورامام مسلم مِعْنَلَةُ نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم امام مسلم عِنْلَةُ نے عبدالله بن رباح کی روایت نقل کی ہے۔

2875 – اَخبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعِيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَصُلُ بَنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَرَجُلٌ مَعَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيْنًا حَدِيْنًا عَنِ الزَّلْزَلَةِ، فَقَالَتُ: يَا أَنسُ إِنْ حَدَّيْنًا عَنِهًا عِشْتَ بِوَجْهِهَا، قَالَ انسَّ : فَقُلْتُ لَهَا: حَدِيْنِينَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الزَّلْزَلَةِ، فَقَالَتُ: يَا أَنسُ إِنْ حَدَّيْفًا عَنِ الزَّلْوَلَةِ، فَقَالَتُ: يَا أَنسُ إِنْ حَدَّيْفًا عِشْتَ حِينَ تُبْعَثُ وَ فَلِكَ الْحُرُنُ فِى قَلْبِكَ فَقُلْتُ: يَا أَمَّاهُ حَدِيْنِنَا، فَقَالَتُ: " إِنَّ الْمَوْاةَ إِذَا حَلَعْتَ حَينَ تُبْعَثُ وَفَلِكَ الْحُرُنُ فِى قَلْبِكَ فَقُلْتُ: يَا أَمَّاهُ حَدِيْفِنَا، فَقَالَتُ: " إِنَّ الْمَوْاةَ إِذَا اللهِ عَنْ وَفِل اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ حِجَابٍ، وَإِنْ تَطَيَّبَتُ لِعَيْرِ زَوْجِهَا كَانَ عَيْمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ مِنْ حَجَابٍ، وَإِنْ تَطَيَّبَتُ لِعَيْرِ زَوْجِهَا كَانَ عَيْمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ مِنْ حِجَابٍ، وَإِنْ تَطَيَّبَتُ لِعَيْرِ زَوْجِهَا كَانَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَخَوْلِهُ اللهُ عَلَى وَخَوْلِكَ اللهُ فِى سَمَائِهِ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَدُولَ اللهُ فِى سَمَائِهِ، فَقَالَ اللهُ عَلَى وَخَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَكُالًا وَسَخُطَةً وَعَذَا بَاللهُ الْمُحْدِيثِ، بَلُ اعِيشُ فَرِحًا وَابُعَتَ حِينَ الْبَعَثُ وَلِكَ الْفَرَحُ فِى عَلْمَ اللهُ وَلَاكَ الْفُورَ عُلِكَ الْفَرَحُ فِى نَفُسِى – اوْ قَالَ: فِى نَفُسِى – اوْ قَالَ: فِى نَفْسِى – اوْ قَالَ: فِى نَفْسِى –

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8575 - بل أحسبه موضوعا

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک طالعَ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

سنائیں، آپ نے فرمایا: اے انس! اگر میں تجھے وہ حدیث سنادوں تو تم ساری زندگی پریٹانی کے عالم میں گزارو گے، اور جب تم قیامت کے دن اٹھو گے، وہ پریٹانی اس وقت بھی تمہارے دل میں موجود ہوگی۔ میں نے پھر کہا: اے میری ماں، آپ ہمیں وہ حدیث سناد بیجئے ، آپ ڈٹھانے فرمایا: بے شک جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے باہر اپنے کپڑے اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان تجاب کو پھاڑ دیتی ہے، اور اگر عورت غیر مرد کے لئے خوشبولگائے تو وہ اس کے لئے آگ اور شرم کا باعث ہوگی، اور اس کے بعد جب لوگ زنا کو اپنا حق ہیں، شراب نوشی میں مبتلا ہوجا ئیں، گانے باہج میں لگ جا ئیں تو اللہ تعالی آسانوں سے ان کے لئے عذاب نازل فرمائے گا، اللہ تعالی زمین سے فرمائے گا: ان پر زلز لے لا، اگر وہ تو بہ کر کے گنا ہوں سے باز آجا ئیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ، ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ حضرت انس ڈٹائٹوئٹ نے پوچھا: بیزلزلد ان کے لئے سز اہوگا، ام المونین نے فرمایا: میک سے باز آجا کیں اور عذاب ہوگا۔ حضرت انس فرمائے گا۔ حضرت انس ڈٹائٹوئٹ کے بعد اس حدیث کوئ کی جن کی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ کسی چیز پرخوشی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا: بلکہ بیں ساری زندگی خوشی خوشی گراروں گا، اور جب میں قیامت میں اٹھوں گا تب بھی بین خوشی میرے دل میں موجود ہوگی۔ میں ساری زندگی خوشی خوشی گراروں گا، اور جب میں قیامت میں اٹھوں گا تب بھی بین خوشی میرے دل میں موجود ہوگی۔ میں ساری زندگی خوشی خوشی گراروں گا، اور جب میں قیامت میں اٹھوں گا تب بھی بین خوشی میں موجود ہوگی۔ میں ساری زندگی خوشی خوشی گراروں گا، اور جب میں قیامت میں اٹھوں گا تب بھی بین خوشی خوشی خوشی گراروں گا، اور جب میں قیامت میں اٹھوں گئیں نے اس کونیل نہیں کیا۔

8576 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ اللهُ الْحَبَابِ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بُنُ رَبَاحٍ، مَوُلَى ابْنِ آبِي ذُبَابٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُّرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَالُتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَاعْطَانِي اثْنَيْنِ، وَمَنعَنِي وَاحِدَةً، عَنْهُ وَلَا يُسَالُتُهُ: اَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِي، وَسَالُتُهُ: اَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِي، وَسَالُتُهُ: اَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِي، وَسَالُتُهُ: اَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِي، وَسَالُتُهُ: اَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِي، وَسَالُتُهُ: اَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِي، وَسَالُتُهُ: اَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِي، وَسَالْتُهُ: اَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِي، وَسَالُتُهُ: اَنْ لَا يُلِيسَهُمْ شِيَعًا، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَاسُ بَعْضِ فَمَنَعَنِي

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

😁 🕲 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورا مام مسلم عینیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

8577 – آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ بَالَوَيْهِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا هُدُبَةُ بُنُ الْمِقْدَامِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَائِنًا مِنُ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يُقَالُ لِرِجَالٍ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يُقَالُ لِرِجَالٍ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يُقَالُ لِرِجَالٍ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يُقَالُ لِرِجَالٍ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يُقَالُ لِرِجَالٍ مَنْ عَنْهُ وَادُخُلُوا جَهَنَّمَ

# هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8577 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِنْ مَا اللّٰهُ مَا اللللللّٰ الللللّٰ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ

الاسناد ب كين امام بخارى بينة اورامام سلم مينية في السناد ب كوفل نهيس كيا-

8578 - حَذَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ صَلَّحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ سَلَمةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِى عُفْمَانَ، عَنْ حَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِى عُفْمَانَ، عَنْ حَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَالِدُ، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعُدِى اَحْدَاتْ وَفِتَنْ وَاحْتِلَاقٌ، فَإِنِ السَّطَعُتَ اَنْ تَكُونَ عَبُدَ اللهِ الْمَقْتُولَ لَا اللهَ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8578 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت خالد بن عرفط ﴿ وَاللَّهُ فَرَمَاتِ مِينَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَا يَعِيْهِ فِي مِحْصِهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ے علی بن زید قرشی میے حدیث ابوعثان نہدی سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ اورامام بخاری اورامام مسلم علیہ اور امام امام علیہ اور امام امام امام علیہ اور امام امام علیہ امام علیہ اور امام امام علیہ اور امام علیہ اور امام امام علیہ اور امام امام علیہ امام علیہ امام علیہ امام علیہ امام علیہ امام علیہ اور امام علیہ امام علیہ امام علیہ اور امام علیہ امام علیہ امام علیہ امام علیہ اور امام علیہ علیہ امام علیہ علیہ امام علیہ امام علیہ امام علیہ امام علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ امام علیہ علی

8579 – آخُبَرنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ حَمُدَانَ الْحَافِظُ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اَسُحَاقُ بَنُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو فِي بَنِي مُعَاوِيَة – وَهِي قَرْيَةٌ مِنُ قُرَى الْاَنُصَارِ – فَقَالَ: هَلُ تَدْرِى اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِكُمُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ، وَاشَرُتُ لَهُ إلى نَاحِيَةٍ مَنْهُ هُ لَكُ: فَقُالَ: هَلُ تَدُرِى مَا الثَّلاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، فَقَالَ: اَخْبِرُنِى بِهِنَّ، فَقُلْتُ: دَعَا بِاَنُ لا يُظْهِرَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعُدُو الشَّيْحَيْنِ، وَلَهُ عُلِيهُ مُ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْوِجَاهُ اللهِ هَلَا عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْوِجَاهُ اللهِ هَلَا عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْوِجَاهُ اللهِ هَلَا اللهُ هَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْوِجَاهُ اللهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْوِجَاهُ اللهُ اللهِ هَالِكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْوِجَاهُ اللهِ هَالْمَالَةُ عَلَى مَا عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْوِجَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8579 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ وَبِدَاللَّهُ بَنِ عَبِدَاللَّهُ بَنِ عَبِدَاللّٰهِ بَنِ عَبِدَ بِيلَ بَيْ مِعْ اللّٰهِ بَنِ عَمِوهُ ، بَى مَعَاوِيهِ (يدانصارى ايك بتى ہے) ميں ہمارے پاس آئے ،اور كہنے لگے: كياتم جانتے ہوكہ رسول الله مَنْ يَتِهُمْ نے تمہارى اس متجد ميں كس مقام پر نماز پڑھى تھى؟ معتبد محتم دلائل و براہين سے مذين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

میں نے کہا: جی ہاں ، ساتھ ہی میں نے مسجد کے ایک کونے کی جانب اشارہ بھی کیا، انہوں نے پوچھا: تمہیں وہ تین دعا کیں معلوم ہیں جورسول الله منافیظ نے اس مسجد میں ما تکی تھیں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: وہ مجھے بھی بتاؤ، میں نے کہا: حضور منافیظ نے بید دعا ما تکی تھی کہ ان پر ان کے اغیار میں سے کوئی وشن ان پر غالب نہ ہو، اور بیلوگ قحط سے ہلاک نہ ہوں، بید دونوں دعا میں قبول ہوگئ تھیں، پھر آپ منافیظ نے دعا ما تکی کہ بیآ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ جھڑ یں، اس سے اللہ تعالی نے آپ منافیظ کومنع فرمادیا۔

وَ اللّهِ يَعْدَدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الرَاعِ مُلْمُ اللّهُ عَنْهُ عَنِ الْمِ الْمُصَيّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: تَكُونُ هَدَّةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تُوقِظُ النّائِمَ وَتُفُزِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ تَظُهَرُ عِصَابَةٌ فِي شَوّالٍ، ثُمَّ مَعْمَعَةٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ تُنْتَهَكُ الْمَحَارِمُ فِي الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَكُونُ مَوْتُ فِي صَفَرٍ، ثُمَّ تَتَنَازَعُ اللّهُ عَنْهُ مَعْمَعَةٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ تُنْتَهَكُ الْمَحَارِمُ فِي الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَكُونُ مَوْتُ فِي صَفَرٍ، ثُمَّ تَتَنَازَعُ اللهُ عَنْهُ مَعْمَعَةٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ تُنْتَهَكُ الْمَحَارِمُ فِي الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَكُونُ مَوْتُ فِي صَفَرٍ، ثُمَّ تَتَنَازَعُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا بِرُواةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِوهِمُ غَيْرَ مَسُلَمَةً بُنِ عُلَيِّ الْخُشَنِيّ، وَهُو حَدِيثُ غَرِيبُ الْمَتُنِ، وَمَسُلَمَةُ أَيْضًا مِمَّنُ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8580 - ذا موضوع

﴿ حَرْت الا ہِرِي وَ وَالْمَانُ وَ مِن كَهُ بِي اكر مَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8581 - على شرط البخاري ومسلم

ا این عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: میں حضرت ابو ہریرہ زمان کی عیادت کے لئے گیا، میں نے اپنے سینے کے ساتھ

ان کی فیک لگوائی ، پھر میں نے دعاما نگی''اے اللہ ابو ہریرہ کو شفاعطا فرما''۔حضرت ابو ہریرہ دلا شؤنے کہا: اے اللہ!اس کی دعا کو رد نہ فرما، پھر فرمایا: اے ابوسلمہ اگرتو مرسکے تو مرجا۔ میں نے کہا: اے ابو ہریرہ !ہم تو زندگی سے محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ،علاء پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ موت کو پیند کریں گے۔تم اپنے کسی فوت شدہ بھائی کی قبر پر آ کر حسرت کرتے ہوئے کہوگے: کاش اس کی جگہ قبریں ،میں ہوتا۔

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8582 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابوعبیدہ فَرَماتے ہیں: میں لوگوں سے عدی بن حاتم کی حدیث کے بارے میں پوچھا کرتاتھا حالانکہ وہ وہ کونہ میں ہی رہائش پذیر ہے۔ میں ان کے پاس آیا اور کہا: ایک حدیث ہے جو میں آپ کے حوالے سے بیان کرتا ہوں ، آپ وہ حدیث خود مجھے سنا سے ، انہوں نے کہا: جب نبی اکرم مُنگائی نے اعلان نبوت فرمایا، مجھے آپ مُنگائی ہے ، بہت نفرت تھی، میں عرب کے دور دراز کے علاقے میں نکل گیا اور نفرت اسی طرح برقر ارتھی، پھر میں روم میں چلا گیا ، لیکن ابھی بھی نفرت میں کی نہیں آئی تھی ، (ایک دفعہ بیٹھے بٹھائے ) میں نے سوچا کہ مجھے اس آ دمی کے پاس جانا چاہئے ، اگر یہ بی بولے گا تو میں ضروراس کی بات سنوں گا اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو اس سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سے گا۔ چنانچہ میں آپ سُلُ ایک سوالات کرنے کے لئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ نائین کے پاس آگیا، (میں نے ابھی کچھ بھی اظہار خیال نہیں کیا تھا اور نہ اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تھا) آپ نائین کے است و مایا: تم الیی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لئے آئے ہوجو تہ ہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ گویا کہ میں آپ کو ذات میں و کچھ رہا ہوں، آپ منائین کے فرمایا: اے عدی بن حاتم ،تم اسلام قبول کرلو، سلامتی پاؤ سے ۔ اور شاید کہ تہ ہیں اسلام قبول کرنے سے بے چیز مانع ہے کہ میرے قرباوگ ہیں۔ تم میرے پاس لوگوں کا جمکھ فاد کیصتے ہو، پھر فرمایا: کیاتم نے جیرہ ایک جگہ کا نام ہے) و یکھا ہے؟ میں نے کہا: میں نے نہیں و یکھا، البتہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں ۔ انہوں نے فرمایا: قرب ہے کہ ایک نوجوان لڑکی بغیر کسی ہمراہی کے ، اکمیلی وہاں سے بیت اللہ کے طواف کو آئے ۔ اور ہم پر کسر کی کے خزانے کھل جا کیں گے ۔ میں نے پوچھا: کسر کی بن ہر مز؟ انہوں نے فرمایا: کسر کی بن ہر مز؟ انہوں نے فرمایا: کسر کی بن ہر مز؟ انہوں نے فرمایا: کسر کی بن ہر مز، اور کوئی شخص صدقے کا مال نہیں لے گا۔ آپ فرماتے ہیں: پھر میں نے و پھی گھا سکتا ہوں۔

8583 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، ثَنَا آبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ بُنُ مَنَا اَبِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ مَنْ الْعَجَمِ وَيَجْعَلَهُمُ اسُدًا لَا يَقِرُّونَ، وَسُولُ اللهُ آنُ يَمُلَا آيَدِيَكُمُ مِنَ الْعَجَمِ وَيَجْعَلَهُمُ اسُدًا لَا يَقِرُّونَ، فَيَضُربُونَ رَقَابَكُمُ وَيَا كُلُونَ فَيْنَكُمُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِشْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8583 - بل محمد بن زيد بن سنان واه كأبيه

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ بن بمان رٹائٹؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُٹائٹؤ کے ارشاد فرمایا: قریب ہے کہ الله تعالی تمہارے ہاتھ عجمیوں سے بھر دے اوران کوشیر بنادے ،وہ میدان چھوڑ کر بھا گیس گے نہیں۔ وہ تمہاری گردنیں ماریں گے اور تمہارا مال غنیمت کھائیں گے۔

السناد ہے کی میر میں میں امام بخاری رہیں اور امام مسلم عید اس کو تقل نہیں کیا۔

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8584 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود و المنظور التي بين تم پر ايسے حكمران مسلط ہوں گے جو اتنى اتنى سنت جھوڑيں گے۔ يہ فرماتے ہوئے آپ انگلى كى جڑكى طرف اشارہ كيا۔ اوراگرتم ان كو جھوڑ دوگے تو بڑى عام مصيبت آئے گی۔ وہ امت سب سے پہلے سنتوں كو چھوڑ ہے گى ، اوران كى انتہا، نماز جھوڑنے پر ہوگى۔اوراگران كو حياء كامعاملہ در پیش نہ ہو تو وہ نماز نہيں بر موسى گے۔

﴿ وَهُ مَعَ مَا اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُعَلَّةِ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الطَّنَافِيسِيّ، ثَنَا يُوسُفُ اللّهُ عَلَيْهِ الطَّنَافِيسِيّ، ثَنَا يُوسُفُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَمَة الْجَنْدَلِ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا فَإِنَّكُمْ تَجِدُونَ أَكَيْدِرَ دُومَة الْجَنْدُلِ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا فَإِنَّكُمْ تَجِدُونَ أَكَيْدِرَ دُومَة عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلْكُ وَاللّهُ وَالْ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8585 - صحيح

کفر کروگے ، کیا اس سے آپ کی مرادمسیلمہ والامعاملہ تھا۔ آپ ڈگاٹوئی نے فرمایا نہیں ، وہ آخری زمانے میں ہوگا۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کوفق نہیں کیا۔

8586 - حَدَّثَنَا اللهُ مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُوزِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُوزِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى سَلِمَةَ، عَنْ آبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخُرُجُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: السُّفْيَانِيُّ فِي عُمْقِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخُرُجُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: السُّفْيَانِيُّ فِي عُمْقِ دِمَشُقَ، وَعَامَّةُ مَنْ يَتَبِعُهُ مِنْ كَلْبِ، فَيَقَتُلُ حَتَّى يَتُقَرَ بُطُونَ النِّسَاءِ، وَيَقْتُلُ السِّفْيَانِيَّ، فَتَجْمَعُ لَهُمْ قَيْسٌ فَيَقْتُلُهَا حَتَّى يَلْ يُحِرِّةِ فَيَبُلُغُ السُّفْيَانِيَّ، فَيَبُعُنُ اليَّهِ جُنُدًا مِنْ جُنْدِهِ عَنَى لا يُحْرَةٍ وَيَبُلُغُ السُّفْيَانِيَّ، فَيَبُعُ وَمُنْ مَعَهُ حَتَّى إِذَا صَارَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْارْضِ خُسِفَ بِهِمْ، فَلَا يَنُجُو مِنْهُمْ إِلَّا لَهُ فَيَسِيْسُ وَالِيُهِ السُّفْيَانِيُّ بِمَنُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا صَارَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْارْضِ خُسِفَ بِهِمْ، فَلَا يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَا لُمُحْبُرُ عَنْهُمْ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8586 - على شرط البخاري ومسلم

المسلم على المسلم المسلم المسلم على المسلم ا

کیا۔

مُحَمَّدُ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا الْمُعْتَمِدُ بَنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الْمُعْتَمِدُ بَنُ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْمُعْتَمِدُ بَنُ مُحَمَّدُ بَنَ الْمُعْتَمِدُ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، أَنَّهُمُ اَقْبَلُوا مَعَ آبِي بُنُ سُلَيْسَمَانَ، قَالَ: سَمِعُتُ حُمَيْدًا، ثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّنِي حَطَّانُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، أَنَّهُمُ الْقُهُمُ الْمُعُومِ مُعُنَا نَوْلًا الْمُحَدُّ أَنَّ اللهُ الْمُعْرَاةً فَلَمَّا نَزَلُوا مَنْزِلًا، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ هَرُجًا ، قَالُوا: وَمَا الْهَرُجُ اللهُ الْمُعْرَمِنُ مَا نَقُتُلُ اللهُ الْمُعْرَمِينَ مِائَةِ الْهُومُ اللهُ الْمُعْرَمِينَ مِائَةِ الْفِي، قَالَ: لَيْسَ قَتْلُكُمُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَمِينَ مِائَةِ الْفِي، قالَ: لَيْسَ قَتْلُكُمُ اللهُ الْمُعْرَمِينَ مِائَةِ الْفِي، قالَ: لَيْسَ قَتْلُكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَمِينَ مِائَةِ الْفِي، قالَ: لَيْسَ قَتْلُكُمُ اللهُ اللهُ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8587 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ حطان بن عبدالله رقاشی بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ابوموی کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک تھے ، جب ان لوگوں نے ایک مقام پر پڑاؤڈ الا ، تو ہم آپس میں بیہ باتیں کرنے لگ گئے کہ قیامت سے پہلے ہرج ہوگا۔ لوگوں نے کہا: اے امیر الموشین ، ہرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: قتل۔ ہم نے کہا: ہمارازیادہ سے زیادہ قتل بیہ ہے کہ ہم سال میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کوقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم مشرکوں کوتت نہیں کروگے ، بلکہ تم ایک دوسرے کوقت کروگے۔ ہم نے کہا: اس دن ہماری عقل ہمارے پاس ہوگی؟ حضرت ابوموی نے فرمایا: اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جا کیں گی ، اور بے ہماری عقل ہمارے پاس ہوگی؟ حضرت ابوموی نے فرمایا: اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جا کیں گی ، اور بے وقوف قتم کے لوگ باتی ہوں گے ، ان میں سے اکثر لوگ خود کو حق پر ہمجھیں گے حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوں گے ۔ اللہ کی قتم!اگروہ تمہیں اور جھے پائے تو قرآن کریم اور رسول اللہ مگالی اللہ مگالی اللہ مگالی اس کے مطابق میرا اور تمہارا چھٹکا صحورت میں ممکن ہے کہ ہم جس طرح اس میں داخل ہوں گے ، ای طرح اس سے با ہر نگلیں گے (نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ فصان) ۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا اللّهُ عَارَى اللّهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ يَحْتَدِرُهُ رَجُلٌ مِنُ بَجِيلَةً ، يُقَالُ لَهُ: الْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ يَحْتَدِرُهُ رَجُلٌ مِنُ بَجِيلَةً ، يُقَالُ لَهُ: الْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ يَحْتَدِرُهُ رَجُلٌ مِنُ بَجِيلَةً ، يُقَالُ لَهُ: الْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " فَي الْقَوْمِ الظّلَمَةِ السَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَاعِى النَّخَيْلِ عَلَامَةٌ فِى الْقَوْمِ الظّلَمَةِ

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8588 - ما أبعده من الصحة وأنكره

﴿ ﴿ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمَانِ وَارْ اللهُ عَلَيْهِمَانِ ( مخدج ) كو بجيله قبيلے كا ايك آدى " اشہب " (يا)" ابن الاههب " قبل كرے گا۔ وہ (شيطان ) گھوڑوں كا چرواہا ہوگا ، اور گھوڑوں كا چرواہا ہونا ، ظالم قوم میں سے ہونے كى علامت ہے۔

😁 😘 به حدیث صحیح الاسناد ہے کین امام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8589 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاصِى، ثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبِّدِ السَّرِحُسَنِ، عَنُ مَنُصُورٍ، عَنْ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ نَاجِيَةَ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَرَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَدُورُ رَحَا الْإِسَلَامِ لِحَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، اَوُ مَسْعُودٍ وَرَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَدُورُ رَحَا الْإِسَلَامِ لِحَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، اَوُ سِيتٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهُ لِلهُ عَمَّدُ عَنَى مَلْكَ، وَإِنْ يُقَمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يُقَمْ لَهُمْ سَبُعِينَ عَامًا فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ لَيَ سِيتٍ وَثَلَاثِينَ، مَعْتَبَ

اللهِ بِمَا مَضَى أَوْ بِمَا بَقِيَ؟ قَالَ: بِمَا بَقِيَ

ه لذَا حَدِينَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، حَدِيْتُ اِسْنَادُهُ خَارِجٌ عَنِ الْكُتُبِ الثَّلاثِ، اَخُرَجْتُهُ تَعَجُّبًا إِذْ هُوَ قَرِيبٌ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8589 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رفات في الله من كه رسول الله منافية في ارشاد فرمايا: اسلام كى چكى ٣٥ سال تك گھو ہے گى، يا ٣٧ سال \_ اگروه ہلاك ہو گئے تو ہلاك ہونے والوں كى راه چلے جائيں گے اوراگران كا دين قائم رہا تو سترسال تك قائم رہے گا۔ حضرت عمر رفات في نے كہا: يارسول الله مَنافية أس ميں گزشته زمانه بھى شامل ہے؟ آپ مُنافية في نے فرمايا: جو باقى بچاہے، وہ ہے۔

کی سیحدیث میں الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُریالیہ اورامام مسلم بُریالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ ایک حدیث ایسی ہے جس کی اسناد مینوں کتابوں سے خارج ہے لیکن وہ ہمارے موضوع کے بہت قریب ہے، اس لئے میں نے اس کواپنی کتاب میں درج کرلیا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

9590 - اَخْبَرَنِيُ اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نَعَيْمُ بَنُ حَمَّدِ اللهِ بَنِ الْمُسَعُودِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " حُرُوجُ اللَّهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " حُرُوجُ اللَّهَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " حُرُوجُ اللَّهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " حُرُوجُ اللَّهَ اللهُ عَلَوع الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِيهَا، فَاذَا خَرَجَتُ لَطَمَتُ إِبْلِيسَ وَهُو سَاجِدٌ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْاَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ اَرْبَعِينَ سَنَةً، لا مَعْورَ وَلا طُلُمَ بَوْدَ وَلَا طُلُمَ، وَقَدْ اَسْلَمَ الْاللهُ عَلَيْ اللهُ وَوَجَدُوهُ، وَلا جَوْرَ وَلا طُلُمَ، وَقَدْ اَسْلَمَ الْاللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجٍ وَلاَعْرُونَ عَلَيْهًا اللهُ وَيَعِلَى اللهُ عُيْورُ اللهُ اللهُ عُنُونَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الله

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8590 – ذا موضوع والسلام

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الایہ کہ بن ثابت بن اسلم البنانی عزت دار بھر بین میں سے ہیں اور تابعین کی اولاد میں سے ہیں۔ الامیہ کہ عبدالوہاب بن حسین مجبول ہے۔

8591 – آخُبَوَيِي الْمُخِيرَةِ بْنِ النَّعُمَانِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا الْاَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا سُفَيَانُ، عَنِ الْمُخِيرَةِ بْنِ النَّعُمَانِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا الْاَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا اللهِ مَنْ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَبْدُ اللهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ: اَنَا ابُو ذَرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: فِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: فَإِنَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: فَإِنَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: قَالَ: اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا: قُلْتُ: قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَالَةُ اللهُ الله

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَالَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8591 – صحيح

﴿ حضرت احف بن قیس ر الله الله على الله على مدینه منوره میں موجودتھا ، میں نے ایک آ دمی کو دیکھا، لوگ اس کو دیکھا کو دیکھا، لوگ اس کو دیکھا کو دیکھا، لوگ اس کو دیکھا کو دیکھا

ہو۔ میں نے کہا: لوگتم سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں ان کو ان خزانوں سے روک رہاہوں ،جس سے رسول الله منافیظ ان کو روکا کرتے تھے، میں نے کہا: بے شک آج ہمارے عطیات بہت زیادہ ہو چکے ہیں ، کیا تہمیں ہم پر کسی چیز کا خوف ہے؟ انہوں نے کہا: آج تو نہیں ہے لیکن قریب ہے کہ تمہارے دین کی سودے بازی ہوگی ، اور جب تمہارے دین میں سودے بازی ہونے لگ جائے تو خودکوان سے الگ کرلینا۔

الاسناد بين كين امام بخارى بيناية اورامام سلم بينالله نه اس كوفل نهين كيار

8592 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ كَامِلِ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ اَبِى اَيُّوْبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، وَلَا اَعْدَاهُ عَنْهُ وَسَلّمَ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ يَبْعَثُ اللّى هلِذِهِ الْاَمَّةِ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِالَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8592 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی اس امت میں ہرسوسال کے بعدا یک مجدد بھیجے گا جواس امت کے لئے دین میں تجدید کرے گا۔

8593 – فَسَمِعُتُ الْاسْتَاذَ اَبَا الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنهُ، يَقُولُ: كُنتُ فِى مَجُلِسِ آبِى الْعَبَّاسِ بُنِ شُرَيُحِ إِذُ قَامَ إِلَيْهِ شَيْخٌ يَمْدَحُهُ، فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ الْخَولَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ اَبِي اللهُ عَنهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اَبِي اللهُ عَنهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا فَابَشِرُ النَّهَ الْقَاضِي، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ عَلَى رَأْسِ الْمِاتَيْنِ مُحَمَّدَ بُنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ عَلَى رَأْسِ الْمِاتَيْنِ مُحَمَّدَ بُنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتَيْنِ مُحَمَّدَ بُنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتَةِ عَمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَبَعَتَ عَلَى رَأْسِ الْمِاتَيْنِ مُحَمَّدَ بُنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتَةِ مَا أَنْ اللهُ يَعْفَى وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتَةِ عَمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَبَعَتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتَيْنِ مُحَمَّدَ بُنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتِيْقِ الْشَافِعِيَّ ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتَةِ عَلَى اللهُ اللهِ الْمَاتِيْ الللهِ الْمَاتِيْنِ اللهُ الْمَاتِيْنِ مُ الْمَاتِهُ عَلَى اللهُ السَّافِعِيْ اللهُ الْعَلَى اللهِ الْمُعْتِينِ اللهُ الْمِيْنِ الْمُدِينِ الْمُولِيْنَ اللهُ اللهِ الْمَاتِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُنْ الْمُرْعِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ ا

## (البحر الكامل)

التَّانِ قَدْ مَسْسَا وَبُورِكَ فِيهِ مَا عُمَّرُ الْحَلِيْفَةُ ثُمَّ خَلْفَ السُّؤُدَدِ الشَّافِ عَيْ الْاَبُ وَ السُّؤُدَدِ الشَّافِ عَيْ الْاَبُ وَ السُّؤُدَدِ الشَّافِ عَيْ الْاَبُ وَ السُّؤُدَةِ وَابُنُ عَيْ مُحَمَّدً الشَّافِ عَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَابُنُ عَيْمُ مُحَمَّدِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

قَالَ: فَصَاحَ الْقَاضِي اَبُوُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْبُكَاءِ وَقَالَ: قَدْ نَعَى إِلَىَّ نَفُسِى هٰذَا الشَّيْخُ، فَحَدَّثَنِينَ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِى اَنَّهُمْ حَضَرُوا مَجْلِسَ الشَّيْخِ الْإِمَامِ اَبِى الطِّيبِ سَهْلِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ وَجَرَى ذِكُرُ هٰذِهِ الْحِكَايَةِ فَحَكُوهَا عَنِّى بِحَضُرَتِهِ، وَفِى الْمَجْلِسِ ابُو عَمْرٍو الْبِسُطَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ، وَفِى الْمَجْلِسِ ابُو عَمْرٍو الْبِسُطَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ، وَنِى الْمَجْلِسِ ابُو عَمْرٍو الْبِسُطَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ، وَنِى الْمَجْلِسِ ابُو عَمْرٍو الْبِسُطَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ، وَمِي الْمَجْلِسِ ابُو عَمْرٍ و الْبِسُطَامِيْ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ،

فَأَنْشَا اَبُو عَمْرٍ و فِي الْوَقْتِ:

## (البحر الكامل)

اَصُسحَسى إِمَسامَسا عِنْدَ كُلِّ مُوَجِّدِ فِسى الْعِلْمِ إِنْ حَرَجُوا فَنِعُمَ مُؤَيَّدِ لِسلُسمَسنُهُ صِ الْمُخْتَسادِ حَيْرَ مُجَدِّدِ

وَالسَّرَابِعُ الْسَمَشُهُ وُرُ سَهُ لٌ مُحَمَّدٌ يَسَاُوِى اِلَيُسِهِ الْسَمُسُلِمُونَ بِاَسُوهِمُ لَا ذَالَ فِيسَمَسا بَيُسنَسَسَا شَيْخُ الْوَرَى فَسَالُتُ الْفَقِيةَ اَبَا عَمُوو فِي مَجْلِسِي فَٱنْشَدَنَيهَا"

﴿ ﴿ ابوالولید بیان کرتے ہیں کہ میں ابوالعباس بن شریح کی مجلس میں موجود تھا، ایک آدمی نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ حدیث سائی '' حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مناٹیٹؤ نے ارشا وفرمایا: اللہ تعالیٰ ہرسوسال کے بعدایک ایسا آدمی بھیجتا ہے، جو دین کوعصری تقاضوں کے مطابق کرتا ہے' بھراس شخ نے کہا: اے قاضی خوش ہوجا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سوسال کے بعد محمد بن ادریس شافعی میں اور تم تین سوسال پوراہونے برائے ہو پھراس نے اشعار پڑھے۔

🔾 دومجد د تو گزر گئے ہیں اور وہ بہت صاحب برکت لوگ تھے ،خلیفہ سلمین حضرت عمر واللَّيْنَةُ

🔾 پھران کے بعد نبوت کے وارث مجمد کےنسب سے تعلق رکھنے والے محمد بن ادریس شافعی ہوئے۔

🔾 اے ابوالعباس خوش ہوجا ، کہ ان کے بعدتم تیسرے ہو، جو کہ احمیجتھی مُٹاٹیٹی کا کیا ہی آبیاری کروگے۔

راوی کہتے ہیں: قاضی ابوالعباس میلئے چیخ چیخ کررونے لگ گئے ،اور کہنے لگے: اس شیخ نے مجھے میری موت کی خبردے دی، پھر میرے دوستوں کی پوری ایک جماعت نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ امام ابوالطیب سہل بن محمد بن سلیمان کی مجلس میں موجود سے ،وہاں پر اس حکایت کا تذکرہ ہوا، تو انہوں نے میرے حوالے سے ان کی موجود گی میں بید حکایت بیان کی ،اس مجلس میں فقیہ ابوعمر والبسطامی ارجائی بھی موجود سے ،ابوعمر و نے فی البدیع بیا شعار کے۔

🔾 اور چوتھامجد دسہل محمد ہے، یہ ہرموحد کا امام ہے۔

🔾 تمام مسلمان اگرنگلیں تووہ علم کے حوالے سے انہی کی جانب رجوع کرتے ہیں، کتناہی اچھا ہے جس کی تائید کی گئی

🔾 ہمیشہ ہی ہمارے درمیان مخلوق کا بختار مذہب کا امام رہے، وہ کتنا ہی احچھا مجد د ہے۔

میں نے فقیہہ ابوعمرو سے اپنی مجلس میں پوچھا،تو انہوں نے بیراشعار سنائے۔

8594 - آخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُوُ الْمُوجَّهِ، آنَبَا عَبْدَانُ، آنَبَا عَبْدُ اللهِ، آنَبَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِع بُنِ آبِي رَاشِدٍ، عَنُ آبِي يَعْلَى مُنَٰذِرٌ النَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، عَنُ مَوُلَا قِلْرَسُولِ اللهِ عَنْ جَامِع بُنِ آبِي رَاشِدٍ، عَنُ آبَوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ - آوُ عَلَى بَعْضِ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ - آوُ عَلَى بَعْضِ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً - آوُ عَلَى بَعْضَ آزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاعْتَوْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاعْتَوْهُ وَاعِنْهُ وَاعِنْهُ وَاعْتَهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَاعْتَهُ وَاعْتُوا وَالْمَالُونَ عَلَيْهِ وَاعْتَهُ وَاعْتُوا وَالْمَاعِلَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاعْتُوا وَالْمَالَةُ وَالْمَاعِقِ وَاعْتُوا وَالْمَاعُونَ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاعْتُهُ وَالْمَاعُونَ وَالْمَاعِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُولُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُو

نَبِيَّ اللّٰهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ يُصِيبُهُمْ مَا آصَابَهُمْ، ثُمَّ يَصِيرُونَ اللّٰي مَغْفِرَةِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ - أَوْ اللّٰهِ وَمَغْفِرَتِهِ -

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8594 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ رسول اللهُ مَنَّالِيَّا كَا لَوْتُدَى بِيان كَرِقَى بِين: نبى اكرم مَنَّالِيَّا ،ام المونين بنَّالاً كَ پاس ياكسى دوسرى زوجه فَالْمَاكَ عِياس تَشْرِيفُ لائے ،اس وقت ميں بھى وہاں موجود تھى ، آپ مَنَّالاً غَمْ نے فرامایا: جب كوئى شخص ظاہراً گناہ كرے اورلوگ اس سے منع نہ كريں تواللہ تعالىٰ ان پرعذاب نازل كرے گا، ايك آ دمى نے كہا: اے اللہ كے نبى!اگرچه ان ميں نيك لوگ بھى موجود موں؟ آپ مَنَّالِيَّا نے فرمایا: اس وقت توان پر بھى وہ عذاب آ ہے گا، پھر بعد ميں وہ اللہ تعالىٰ كى رحمت اور مغفرت كى طرف چليں ہے۔

2595 - حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْهَمُدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ بُنِ مِهُوانَ، قَنَا اَبُوْ هِنَا اَبُوْ هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ حَبِيبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدِ التَّوْرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَابِدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ الْحَمَرَّتُ وَجُنِياهُ، وَاشْتَذَ فَصَبُهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ كَانَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8595 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله الله الله الله على الله مَا ال

الم الم بخارى الم مسلم والم مسلم والم مسلم والمارك مطابق صحح بالكن شيخين والله الماري والماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري والمام مسلم والماري معارك مطابق صحح بالكن شيخين والماري والمام مسلم والماري الماري والماري الماري والماري والم

8596 - حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَغْقُونَ، ثَنَا بَحُو بَنُ نَصْرِ الْحَوَلانِيُّ، ثَنَا بِشُر بَنُ بَكُرٍ، ثَنَا الْمُوزَاعِيُّ، حَلَّاتِنَى اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَنْمٍ الْاللهُ عَرِيُّ، قَالَ: قَالَ لِى اَبُو اللَّرُدَاءِ: اللهِ مَحَلَّتِنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَنْمٍ الْاللهُ عَرِيُّ، قَالَ: قَالَ لِى اَبُو اللَّرُدَاءِ: كَيْفَ تَرَى النَّاسَ؟ قُلُتُ: بِخَيْرٍ إِنَّ دَعُوتَهُمْ وَاحِدَةٌ وَإِمَامَهُمْ وَاحِدٌ، وَعَدُوهُمْ مَنْفِيٌّ، وَأَعْطِيَاتِهُمْ وَارْزَاقَهُمُ وَاحِدٌ قَالَ: فَكَيْفَ إِذَا تَبَاغَضَّتُ قُلُوبُهُمْ، وَتَلاَعَنَتُ ٱلْسِنَتُهُمْ، وَظَهَرَتْ عَدَاوَتُهُمْ، وَفَسَدَتُ ذَاتُ بَيْنِهِمْ، وَضَرَبَ بَعْضُهُمْ وَقَابَ بَعْضِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيض الذهبي) 8596 - صحيح

الله عبدالحمن بن غنم اشعرى فرمات بين جمي الوالدرداء ني كها: تم لوگوں كوكساد كھتے ہو؟ ميں نے كها: محك ب، محمد الائل و برائين سے مزين متنوع و منفرد كتب ير مشتمل مفت أن لائن مكتب

ان کی دعوت بھی ایک ہے،ان کا امام بھی ایک ہے،ان کادیمن زیر ہے۔ان کے عطیات اوران کے رزق وافر ہیں، آپ نے فرمایا: وہ وقت کیسا ہوگا جب ان کے دلول میں آپس میں بغض ہوگا، جب ان کی زبانوں پرلعن طعن ہوگا ، جب ان کی آپس کی دشمنی ظاہر ہوگا ، اوران کے درمیان فساد بر پا ہوگا ، اور بیلوگ ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے۔

😁 🕾 به حدیث صحیح الاسناد به کیکن امام بخاری میشهٔ اورامام مسلم میشد نیز الله نیز اس کوفل نهیں کیا۔

9597 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ كَثِيْرِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ سِنَانٍ، عَنُ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ اَبِي شَجَرَةَ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ بَنُ كَثِيْرِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ سِنَانٍ، عَنُ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ اَبِي شَجَرَةَ كَثِيْرِ بُنِ مِرَّةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنُ تُفْتَنَ أُمِّتِي حَتَّى يَظُهَرَ فِيهِمُ التَّمَايُزُ، وَالتَّمَايُلُ، وَالتَّمَايُلُ، وَالتَّمَايُلُ، وَالتَّمَايُلُ، وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنُ تُفْتَن أُمِّتِي حَتَّى يَظُهَرَ فِيهُمُ التَّمَايُزُ، وَالتَّمَايُلُ، وَالنَّمَايُلُ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَبِيلَةِ فَتَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا قُلْتُ: فَمَا الْمَقَامِعُ ؟ قَالَ: سَيْرُ الْاَمْصَارِ بَعُضُهَا فَلْتُ: فَمَا الْمَقَامِعُ ؟ قَالَ: سَيْرُ الْاَمْصَارِ بَعُضُهَا وَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَبِيلَةِ فَتَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا قُلْتُ: فَمَا الْمَقَامِعُ ؟ قَالَ: سَيْرُ الْامُصَارِ بَعُضُهَا إلَى بَعْضِ تَخْتَلِفُ اعْنَاقُهُمْ فِى الْحَرْبِ

هَلَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ بُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8597 - بل سعيد متهم به

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ بن یمان رہ النون الله متابی کہ رسول الله متابی ارشاد فرمایا: میری امت میں اس وقت تک فتنہ نہیں ہوگا جب کک کہ ان میں تمایز ، تمایل اور مقاطع ظاہر نہیں ہوگا۔ میں نے بوچھا: یارسول الله متابی تمایز کیا ہوتا ہے؟ آپ متابی ہوگا جن فرمایا: تمایز ، وہ عصبیت ہے جولوگ میر بے بعد اسلام میں پیدا کرلیں گے۔ میں نے بوچھا: تمایل کیا ہے؟ آپ متابی ایک قبیلہ ، دوسر بے قبیلہ پر ماکل ہوگا اور اس کی حرمت کو حلال سمجھ لے گا۔ میں نے بوچھا: مقاطع کیا ہے؟ آپ متابی ایک قبیلہ ، دوسر بے ، جنگ میں ان کی ایک دوسر بے کے ساتھ گر دنیں پھنسیں گی۔ آپ متابی کی میں ان کی ایک دوسر بے کے ساتھ گر دنیں پھنسیں گی۔ ﷺ اور امام مسلم بین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8598 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُو آخُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ ، ثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيْهٍ ، ثَنَا أَخْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ ، ثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيْهٍ ، ثَنَا أَخْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ ، ثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيْهٍ ، ثَنَا أَحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَمَّانُ ، عَنُ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلُتِ الْبُرُجُمِيّ ، فَسَالَ : وَخَلُ مَن عَامِهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلُتِ الْبُرُجُمِيّ ، فَالَ اللهِ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا الْقُومُ وُكُوعٌ فَوَرِّكَعَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَلَمَّا فَرَعَ سَالَتُهُ عَنْ قَوْلِهِ : صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا لَا عُلُ وَالسِّمَاءَ وَحَتَّى يَسُلِمُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ ، وَحَتَّى تَتَّجِرَ الْمَرْاةُ وَرَفُهُمْ وَالْيَسَاءَ وَالسِّمَاء ، وَحَتَّى يَسَلِمُ اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَة

ِ هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8598 – صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴿ ﴿ خَارَجِهِ بِنَ صَلَتَ بِرَجِی بِیان کُرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ کے ہمراہ مجد میں داخل ہوا، اس وقت جماعت رکوع میں انہوں نے بھی رکوع کیا، پھرایک آ دمی وہاں سے گزرا، اس نے ان کوسلام کیا، حضرت عبداللہ نے کہا: اللہ اوراس کے رسول نے بچے فرمایا، پھر آپ صف تک پہنچ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے''صدق اللہ ورسولہ'' کہنے کی وجہ بچھی ، آپ نے فرمایا: رسول اللہ مُلَا ﷺ فرمایا کرتے تھے ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مساجد کو گزرگاہ نہ بنالیا جائے ، اورلوگ صرف جان بہچان والوں کو ہی سلام کریں گے ، عورتیں مردول کے برابر تجارت کریں گی ، گھوڑے اور عورتیں بہت مہنگی ہوجا کیں گی ، پھر بدا سے ہوجا کیں گے کہ قیامت تک دوبارہ مہنگے نہیں ہوں گے۔

الاسناد بے کیک الاسناد ہے کیکن امام بخاری میلید اورامام مسلم میلید نے اس کو قتل نہیں کیا۔

8599 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، بِمِصْرَ، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِى، بِمِصْرَ، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِى، بَمِصْرَ، ثَنَا عَوْفُ الْ بُنُ عِيْمَ الْفَاضِى، ثَنَا عَوْفُ بُنُ اَبِى جَمِيلَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بَلَغَهُ اَنَّ ارَدُتُ اَنُ آتِيَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يُفْلِحُ كِسُرَى اَوْ بَعْضَ مُلُوكِ الْآهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يُفْلِحُ يَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يُفْلِحُ وَمُ تَمْلِكُهُمُ امْرَاةٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابوبكره رُفَّاتُوْ فرماتے ہیں کہ جُنگ جمل کے موقع پر میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی جنگ میں شریک ہوکر جہاد کروں، پھر مجھے بیدحدیث یاد آگئ جو کہ میں نے رسول الله مَثَاثِیْنِ اسے سی تھی ، آپ مَثَاثِیْنِ کو بیاطلاع ملی کہ سری یا کوئی دوسرا عجمی بادشاہ مرگیا ہے اورلوگوں نے ایک عورت کو اپنا باوشاہ بنالیا ہے ، رسول الله مَثَاثِیْنِ انے فرمایا: وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہو کتی ، جس نے اپنا بادشاہ کسی عورت کو بنالیا۔

الاسناد ب لیکن امام بخاری مینید اورامام سلم مینید نی اس کو قل نهیں کیا۔

8600 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ بُنِ خَالِدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَدُ اللّهِ بُنُ مُوسَى، آنُبَا يُونُسُ بُنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ – آوُ ذُكِرَتُ لَللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ – آوُ ذُكِرَتُ لَلهُ سَلَّمَ فَذُكُم النَّاسُ قَدُ مَرِجَتُ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتُ آمَانَاتُهُمْ، وَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ، فَقُمْتُ اللهِ فَقَالَ: اللهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: امْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَاجْلِسُ فِي بَيْتِكَ، وَحُدُدُ مَا تَعُرِفُ وَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ آمُرَ الْعَامَّةِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8600 – صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و رُالْهَ فرمات بین : میں نبی اکرم مَنْ اللهٔ کے پاس بیٹھا ہواتھا ،حضور مَنْ اللَّهُ نے فقنے کا ذکر کیا ،
اس دوران آپ مَنْ اللَّهُ عَنْ فرمایا : لوگوں کے وعدے خراب ہوجا کیں گے،اورامانتیں ہلکی سمجھی جا کیں گی ،اورلوگ یوں ہوجا کیں
گے، یہ کہتے ہوئے آپ مَنْ اللّٰهُ کُر حضور مَنْ اللّٰهِ کُر حضور مَنْ اللّٰهِ کُر حضور مَنْ اللّٰهِ کُر حضور مَنْ اللّٰهُ کُر کے باس وقت میں کیا کروں؟ آپ مَنْ اللّٰهُ کُر مایا: اپنی زبان سنجال اورعرض کی: یارسول الله ،الله تعالی مجھے آپ پر قربان کرے ،اس وقت میں کیا کروں؟ آپ مَنْ اللّٰهُ کُر میں بیٹھے رہنا، جو بہجا نتا ہے ، بھلائی کو اپنالینا، برائی سے بچنا، تو اپنے آپ کو بچانا، لوگوں کا معاملہ ان کے سپر دکردینا۔

😯 🕄 بیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

مُثَنَّ اَبِّى مَسُرِيَهَ ، اَنْبَا يَسُحِينَى اَبُوْ جَعُفَو مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْبَعُدَادِیُ ، ثَنَا هَاشِمُ بَنُ يُونُسَ الْعَصَارُ بِمِصْرَ ، ثَنَا سَعِيدُ بَسُنُ اَبِی مَسُرِيَة ، اَنْبَا يَسُحِينَى بُنُ اَبَّوُبَ ، حَلَّيْنِى عُمَارَة بُنُ غَزِيَّة ، عَنْ مُسْلِم بُنِ اَبِى حُرَّة قَالَ: لَمَّا حُصِرَ ابْنُ النَّهُم ، سَمِع مَوْلَيْنِ لَهُ مِنْ خَلِفِه ، وَتَحَمَّنَتُ اَبُوابُ الْمَسْجِدِ مِنْ اَهْلِ الشَّاعِ ، سَمِع مَوْلَيْنِ لَهُ مِنْ خَلِفِه ، وَتَحَمَّنَتُ اَبُوابُ الْمَسْجِدِ مِنْ اَهْلِ الشَّاعِ ، سَمِع مَوْلَيْنِ لَهُ مِنْ خَلِفِه ، وَتَحَمَّنَ الْكُتُبِ مَا تَتَبَعُتُهُ ، فَقَلَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمُسْتَلَمَ الرُّكُنَ ، ثُمَّ وَخَلَ عَلَى اُمِّهِ السَمَاءَ فَقَبَّلَهَا وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ الْمُحِمَّادِ إِلَى مَا يَشَلَ الْمُعَلِيلِ اللّهُ وَعَلَى الْعَلَى مَنْ عَلَى الْمُعَلِيلُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِيلُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8601 - صحيح

﴿ ﴿ مسلم ابن ابی حرہ بیان کرتے ہیں: جب ابن زبیر کا محاصرہ ہوگیا، اور شامیوں نے مسجد کے دروازوں کواپنے لئے قلعے بنالیا تھا، آپ نے اپنے بیچھے دوغلاموں کو با تیں کرتے ہوئے سنا، آپ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور بولے: کتابوں کا جس قدر میں نے سبتع کیا ہے، اور کس نے نہیں کیا، ہن نے کتابیں بھی پڑھی ہیں، اورا حادیث بھی سنی ہیں، میں نے کتاب اللہ کے علاوہ سب کتابیں باطل پائی ہیں۔ پھرآپ نکلے، رکن کا استلام کیا، پھراپی والدہ حضرت اساء کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا بوسد لیا، ان کے سرکا بوسد لیا، آپ کی والدہ نے بوچھا: میں یہ کیا آوازین رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا: شامی لوگوں کی محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آوازیں ہیں۔آپ کی والدہ نے پوچھا: سب لوگ مسلمان ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں سب خود کو مسلمان ہی سیجھتے ہیں،
آپ فرماتی ہیں: ہیں نے اسلام کو دیکھا ہے، اگر بیسب ایک بکری پر جمع ہوجا کیں تو اس کو نہیں کھاسکتے۔ پھر فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے ،عزت کی موت مرنا، اور (باطل کآگے) سرنہیں جھکانا، حضرت عبداللہ نے کہا: مصروالے کہاں ہیں؟ لوگوں نے ہتایا کہ دروازے پر۔ بنی جمع کے دروازے پر۔ اکثر دروازوں پرلوگ موجود تھے ؛ انہوں نے ان پرحملہ کردیا، لوگ بازار تک پیچھے ہٹ گئے، حضرت خبیب ہیچھے سے تلوار کے ساتھ ان کو مارر ہے تھے ، اور فرمار ہے تھے ، مملہ کرو، اوران پرکوئی بھی داخل نہیں ہورہا تھا، آپ نے پھر حملہ کیا تو لوگ پھر منتشر ہوگئے ، جب لوگوں نے بیہ معاملہ دیکھا تو اسود کو داخل کیا ، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کو دھو کہ دینے کے لئے پھر گئے ، پھر اسود داخل ہوا، وہ کحبہ کے پردوں کے پیچھے تھا، جب وہ کعبہ کے قریب اس کو دیکھا تو اس پرحملہ کردیا اور اس کے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، وہ اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن گرجا تا، آپ اس کی جانب متوجہ نہ ہوئے ، حتی کہ ایک پھر آکر ان کے کان کے قریب لگا جس کی وجہ سے آپ شہید ہوگئے۔

الاسناد بے کین امام بخاری بیشہ اور امام سلم میشید نے اس کو قل نہیں کیا۔

8602 — فَحَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بِنُ عَبَدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا آبُو الصِّلِيقِ، قَالَ: لَمَّا ظَفَرَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ فَقَتَلَهُ وَمَثْلَ بِهِ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَى أَمِّ عَبُدِ اللهِ وَهِى اَسْمَاءُ بِنُتُ آبِى بَكُو، فَقَالَتُ: كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ عَلَى وَقَدُ قَتَلْتَ ابْنِي؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ ٱلْحَدَ فِي عَبُدِ اللهِ وَهَى اَسْمَاءُ بِنُتُ آبِى بَكُو، فَقَالَتُ: كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ عَلَى وَقَدُ قَتَلْتَ ابْنِي؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ ٱلْحَدَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَلَتُ ابْنِي؟ فَقَالَتُ: كَذَبْتَ يَا عَدُوّ اللهِ حَرَمِ اللهِ فَعَلَ بِهِ وَفَعَلَ، فَقَالَتُ: كَذَبْتَ يَا عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّ اللهِ وَعَلَ، فَقَالَتُ: كَذَبْتَ يَا عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّ اللهِ اللهِ لَقَدُ قَتَلْتَهُ صَوَّامًا قَوَّامًا بَرَّا بِوَالِدَيْهِ، حَافِظًا لِهِذَا الدِينِ، وَلَئِنُ ٱفْسَدَتُ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ لَقَدُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ يَخُرُجُ مِنُ ثَقِيفٍ كَذَابَانِ الْاجِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ يَخُرُجُ مِنُ ثَقِيفٍ كَذَابَانِ الْاجِرُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ يَخُرُجُ مِنُ ثَقِيفٍ كَذَابَانِ الْاجِرُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ يَخُرُجُ مِنُ الْآوَل، وَهُو الْمُبِيرُ، وَمَا هُو إِلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ يَخُرُجُ مِنُ ثَقِيفٍ كَذَابَانِ الْاجْرُ

﴿ ﴿ ابوالصديق بيان كرتے بيں كہ جب جاج نے ابن زبير پر چڑھائى كر كى اوران كوشهيدكركے ان كامثلدكرديا، پھر وہ ام عبداللہ حضرت اساء بنت ابى بكر كے پاس آيا، آپ نے فرمايا: تو مير بينے كوئل كركے، مير بياس كيوں آيا ہے؟ اس نے كہا: تير بينے بينے نے اللہ تعالى كے حرم ميں بددينى كى ہے، بيں نے اس كو بددين اورگندگار (ہونے كى وجہ سے) قتل كيا ہے، اوراللہ تعالى نے اسے دردنا كى عذاب ديا ہے، اوراس كابہت براحش كيا ہے۔ حضرت اساء نے فرمايا: اے اللہ كے اور مسلمانوں كے دشمن ، توجھوٹ بول رہا ہے ، اللہ كى قتم ! تو نے اس كوئل كيا ، وہ روزہ دار، شب زندہ دار، اور ماں باپ كا فرمانبردارتھا، اس وين كا محافظ تھا، تو نے اس كى صرف دنيا تباہ كى ہے، ليكن تو نے اپنى آخرت بربادكر لى ہے اوررسول الله كافية في نے ہميں فرمايا تھا كہ قتيف سے دوكذاب ظاہر ہوں گے ، ان ميں سے دوسرا پہلے سے زيادہ براہوگا، اوروہ ''مير'' (لعنیٰ ہلاک كرنے والا ) ہوگا۔ اے جاج ، وہ تو بی ہے۔

8603 - اَخْبَرْنَاهُ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكْرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَعَمْرُو بَنُ مَا هُمَّدَ الْعُوْمِيُّ، وَعَمْرُو بَنُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مَرُزُوقٍ، قَالًا: ثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقُتِ آنَا الْمُبِيرُ أَبِيرُ الْمُنَافِقِينَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8603 - صحيح

﴿ ﴿ مَدُورہ سند کے ہمراہ بھی سابقہ حدیث مروی ہے ،اس میں بیالفاظ زائد ہیں' حجاج نے کہا: رسول اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

😌 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشنهٔ اورامام مسلم میشنهٔ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8604 - اَخُبَوَنِهُ مُسَحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ عِمْراَنَ الْمُؤَذِّنُ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْدَ مُسَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا حَمْزَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالَ: كُنتُ اَقْدَمُ الْمَدِينَةَ الْقَى انْاسًا مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ فَكَانَ اَحَبَّهُمْ إِلَى لِقَاءً أَبَى بُنُ كَعْبٍ، قَالَ: عَبَّادٍ، قَالَ: كُنتُ اَقْدَمُ الْمَدِينَةِ فَاقَامُوا صَلَاةَ الصَّبُحِ فَحَرَجَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَحَرَجَ مَعَهُ رِجَالٌ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَدِمْتُ زَمَنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاقَامُوا صَلَاةَ الصَّبُحِ فَحَرَجَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَحَرَجَ مَعَهُ رِجَالٌ فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَنْظُرُ فِى وَجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ وَانْكَرَنِى، فَدَفَعِنِى فَقَامَ مَقَامِى فَصَلَيْتُ وَمَا اَعْقِلُ صَلَابِى، فَلَمَّا صَلَى، مِنَ الْقَوْمِ يَنْظُرُ فِى وَجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ عَيْرَكَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَنَا: كُونُ وا فِى الصَّفِ الَّذِى يَلِينِى وَإِيْ لَمُ الْفَوْمِ فَعَرَفْتُهُمْ غَيْرَكَ، قَالَ: وَجَلَسَ فَمَا رَايُتُ الرِّجَالَ مَنْ الْقَوْمِ فَعَرَفُهُمْ غَيْرَكَ، قَالَ: وَجَلَسَ فَمَا رَايُتُ الرِّجَالَ مَتَى الصَّفِ اللهُ شَى مُ مُنَاقَهَا اللهُ شَى عُلَيْكُ اللهُ الْعَقْدِ وَرَبِ الْكُعْبَةِ وَاللهِ مَا آسَى عَلَيْهِمُ إِنَّمَا آسَى عَلَيْ مَنْ اَهُلَى مَنْ اَهُمُ كُوا مِنَ الْمُسُلِمِينَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8604 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت قیس بن عبادہ فرماتے ہیں: میں مدینہ میں آیا، نماز فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ، حضرت عمر رہائی کی ہمراہی میں تشریف لائے ، ان میں ایک آدی لوگوں کو دیکھ رہا تھا ، اس نے سب کو پہچان لیا لیکن مجھے نہیں پہچانا ، اس نے جمھے روک دیا اورخود میری جگہ پر کھڑا ہوگیا ، میں نے نماز پڑھی ، لیکن اس نماز کی مجھے کوئی ہوش نہتھی ۔ جب اس نے نماز پڑھ کی تو اس نے کہا: اے پیادے بیٹے ، اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نہ دے ، میں نے تیرے ساتھ جو پھے کیا ہے ، وہ لاعلی میں نہیں کیا ، بلکہ رسول اللہ مَنَافِیْنَم نے فرمایا ہے کہ تم اس صف میں کھڑے ہوا کروجو صف میرے ساتھ متصل ہے ، میں نے لوگوں پر ایک نظر ماری ، میں نے تیرے سواسب کو پہچان لیا ، پھر وہ بیٹھ گیا ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان ہی کی جانب متوجہ تھے ، اوروہ اپنی گردنیں کی اور جانب پھیر ہی نہیں رہے تھے ، وہ تو حضرت ابی بن کعب بڑا ٹیؤ تھے ۔ آپ مَنَافِیْمُ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ رب عجب اپنی گردنیں کی اور جانب پھیر ہی نہیں رہے تھے ، وہ تو حضرت ابی بن کعب بڑا ٹیؤ تھے ۔ آپ مَنَافِیْمُ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ رب عجب

کی قتم اہل عقد ہلاک ہو گئے،رب کعبہ کی قتم!اہل عقد ہلاک ہو گئے ، اللہ کی قتم ، مجھے ان پر افسوس نہیں ہور ہا، مجھے افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مسلمانوں کوہلاک کردیا ہے۔

السناد ہے کی مید مصیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔

8605 - حَـدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَلاكُ أُمَّتِى عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ لِخِلَافٍ بَيْنَ شُعْبَةَ، وَسُفِّيَانَ التَّوْرِيّ فِيْهِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8605 صحيح

← حضرت ابو ہریرہ اللہ فائن فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ملی فیا کے ارشاد فرمایا: میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک چھوکرے کے ہاتھ سے ہوگی۔

ن کی بیر حدیث می الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں شعبہ کا اور سفیان توری کا اختلاف ہے۔

8606 – آخُبَرُنَاهُ اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَآخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيعِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ، حَلَّثِنَى عَبُدُ اللهِ بْنُ ظَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، اَسِى عَبُدُ اللهِ بْنُ ظَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى أُعَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ يَعُولُ: اللهِ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْقُولَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْقُولَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَلَى يَدَى مُولًا فَيَالِيَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَلَى يَدَى مُولًا فَيَالِيَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَلَى اللهُ بْنُ طَالِم

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8606 - صحيح

♦ ♦ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَائٹو ہم نے ارشاد فرمایا: میری امت کا فساد قریش کے ایک ناسمجھ
لڑے کے ہاتھ سے ہوگا۔

اس صدیث کی سندمیں ساک نے عبداللہ بن ظالم کا نام ذکر کیا ہے جبکہ عمرو بن علی کابیان ہے کہ تھے نام'' مالک بن ظالم'' ہے۔

8607 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عَدُمُ مُو جُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُو جُ شِبْرٌ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ شِبْرٌ وَسُبُرَيْنِ، وَثَلَاثَةٌ، وَهُمْ مِنْ وَلَدِ آدَمَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8607 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات میں: یا جوج و ماجوج ایک ، دویا تین بالشت کے ہوں گے اور بیسب حضرت آ دم مالیکا کی اولا د ہیں۔

8608 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، نَنَا آحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ اَبِى بَكُرٍ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ اَبِى بَكُرٍ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشُرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ، يَتْبَعُهُ اَقْوَامٌ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8608 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو بمرصدیق و الله علی الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل علاقے خراسان سے نکلے گا، کی چھلوگ اس کی پیروی کریں گے ،ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم عیار نے اس کو نقل نہیں کیا۔

وَقَدُ رَوَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ شَوْذَبٍ، عَنْ آبِي التَّيَّاحِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: مَرِضَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ كُشِف عَنْهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: آنَا لَكُمْ نَاصِحٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَخُرُجُ الدَّجَالُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِنْ اَرْضٍ يُقَالُ لَهَا خُراسَانُ، مَعَهُ قَوْمٌ وُجُوهُهُمُ كَالْمَجَانَ

﴿ ﴿ اس حدیث کوعبدالله بن شوذب نے ابوالتیاح کے واسطے سے مغیرہ بن سمیع سے ،انہوں نے عمروہ ن حریث سے یوں روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله تعالی کی حمدوثناء کے بعد فرمایا: میں تہمیں نصیحت کرتا ہوں ، میں نے رسول الله مَلَّ الله عَلَى الله

8609 - آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ حَاتِمِ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحْبُوبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ حَاتِمِ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَيْدِ بُنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَخُرُجُ الدَّجَّالُ مِنُ هَا هُنَا، آوُ هَاهُنَا، آوُ مِنْ هَاهُنَا بَلْ يَخُرُجُ هَاهُنَا يَعْنِى الْمَشُرِقَ 
يَعْنِى الْمَشُرِقَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8609 - صحيح

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم سُلُٹوئِم نے ارشادفر مایا: وجال یہاں سے نکلے گا، یا یہاں سے نکلے گا، یا یہاں سے نکلے گا بلکہ یہاں (مشرق کی جانب سے)سے نکلے گا۔

🟵 🟵 بیحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھالتہ اور امام مسلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8610 – آخُبَرَنِي آبُو عَلِي الْحَافِظُ، آنبَا الْحُسَيْنُ بُنُ سُفَيَانَ، وَعِمْرَانُ بُنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا آبُو كَامِلِ الْمُحَدِدِيُّ، ثَنَا مُحَدِّدِيُّ، ثَنَا مُدُورُنَ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا آيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَمُرُّونَ الْمَحَدِدِيُّ، ثَنَا مُحَدِّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا آيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَمُرُونَ عَلَى النَّاسُ يَمُرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَآحُفَظَ عَنْهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَآحُفَظَ عَنْهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَآحُفَظَ عَنْهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَآحُفَظَ عَنْهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَآحُفَظَ عَنْهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ مِنَ الذَّجَالِ

هٰذَا حَدِينُ عُمِينُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخُوجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8610 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حمید بن ہلال بیان کرتے ہیں: لوگ ہشام بن عامر کے پاس سے گزرکر عمران بن حمیدن کے پاس آتے ہے، ہشام نے کہا: بیلوگ ایسے آدمی سے گزرجاتے ہیں جس نے سب سے زیادہ رسول الله مَثَاثِیْم کی حیات مبارکہ کا مشاہدہ کیا ہے اور سب سے زیادہ حافظے والے ہیں، میں نے رسول الله مَثَاثِیْم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیا کی تخلیق سے قیامت تک وجال سے بڑاکوئی فتنہیں ہوسکتا۔

# الم الم بخارى الله كارى الله كارى الله كارى الله كالله كالله الله كالله كالم كالله كالله كالله كالله ك

8611 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ بَنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا جَهُضَمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْقَيْسِيُّ، عَنُ عَبْدِ الْآعَلَى بَنِ عَامِرٍ، عَنُ مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الشِّيخِيرِ، عَنِ النَّيمَامِيُّ، ثَنَا جَهُضَمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْقَيْسِيُّ، عَنُ عَبْدِ الْآعَلَى بَنِ عَامِرٍ، عَنُ مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الشِّيخِيرِ، عَنِ النَّيمَامِيُّ وَيَ الْعَلِيمِ مَعَ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ حَدِينًا، ثُمَّ قَالَ: لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسَلامِ عُرودةً عُرُودةً عُرودةً عُرودةً عُرودةً عُرودةً مُولِكُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْهُ سَمِعْتُهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8611 - بل منكر

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله فرمات بين: مين حضرت حذيف كي بمراه حطيم مين موجود تقا، انهول في ايك حديث ذكركى ، پھر كہا: اسلام كى رى ايك ايك دها كه كرك و توقى رہے كى ، ائمه كمراه كرف والے ہوں گے، اس كے بعد تين وجال ظاہر ہوں گے۔ ميں نے كہا: اے ابوعبدالله، آپ جو بيا بات كهدرہ بين ، كياتم في بيخودرسول الله مَالله يَقَالِي سے نام انہوں في كہا: جو مين بي جو سے بات كهدرہ بين ، كياتم في بيخودرسول الله مَالله يَقَالِم سے نام انہوں في كہا: جو سے بات كهدر بي بين ، كياتم في بيخودرسول الله مَالله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا ع

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَخُرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةٍ آصُبَهَانَ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى مَمْسُوحَةٌ وَّالْاُخُرَى كَانَّهَا زَهُرَةٌ تَشُقُّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الشَّـمُ سَ شَـقًّا، وَيَتَـنَاوَلُ الطَّيْرَ مِنَ الْجَوْلَةِ ثَلَاثَ صَيْحَاتٍ، يَسْمَعُهُنَّ اَهُلُ الْمَشُوقِ وَاَهُلُ الْمَغُوبِ، وَمَعَهُ جَبَلانِ جَبَلٌ مِنْ دُخَانِ وَنَادٍ، وَجَبَلٌ مِنْ شَجَرٍ وَانْهَادٍ، وَيَقُولُ هاذِهِ الْجَنَّةُ وَهاذِهِ النَّارُ

میں نے آپ منگائی کم کے بھی فرماتے ہوئے سناہے کہ دجال اصبہان کی ایک یہودی عورت کے ہاں پیدا ہوگا، وہ دائیں آئے سے کانا ہوگا، اور دوسری آئے الیی ہوگی گویا کہ سورج کاایک مکڑا ہو، وہ اڑتے پرندوں کو پکڑ لے گا، وہ تین آوازیں دے گا، جس کو مشرق ومغرب میں برابر سناجائے گا،اس کے ہمراہ دو پہاڑ ہوں گے، ایک دھو کمیں اورآگ کا ہوگا اور دوسرا درختوں اور نہروں سے بھراہوا ہوگا، اور وہ کہے گا: یہ جنت ہے اور سے دوز خ۔

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَخُرُجُ مِنُ قَبْلِهِ كَذَّابٌ قَالَ: قُلُتُ: فَمَا النَّالِثُ؟ قَالَ: إِنَّهُ اكْذَبُ الْكَذَّابِينَ إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ قَبْلِهِ كَفَارِ وَسِفُلَةُ الْمَوَالِي، اَوَّلُهُمْ مَثْبُورٌ، وَآخِرُهُمْ مَثْبُورٌ هَلاكُهُمْ عَلَى قَدْرِ سُلْطَانِهِمْ عَلَيْهِمُ اللَّهِنَةُ مِنَ اللَّهِ دَائِمَةً قَالَ: فَقُلْتُ: الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ، قَالَ: وَآعُجَبُ مِنُ ذَلِكَ سَيَكُونُ، فَإِذَا سَمِعْتَ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ مِنَ اللَّهِ دَائِمَةً قَالَ: فَقُلْتُ: الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ، قَالَ: مُرَهُمُ اللَّهِ وَالْمَوَالِي، فَإِنْ اللَّهِ مَا لَيْعَولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالْمَا الْعَرَبِ الْهَورُبَ ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَنْ خَلَّفُتُ؟ قَالَ: مُرَهُمُ اللَّهُ وَلِي الْجِبَالِ ، قَالَ: فَلْتُ اللَّهِ مَا لَهُ لَكُ وَلِي الْجِبَالِ ، قَالَ: قُلْتُ اللهِ مَا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَهُ مُومُ مِنْ فَرَجٍ؟ قَالَ: مُلْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لِهُ وَلَا عَلْمُ صَوِيعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ "

﴿ ﴿ اور میں نے حضور مَنْ اَنْتُوْمُ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کی طرف ہے ایک کذاب نکلے گا، میں نے بوچھا:

تیسراکون ہوگا؟ آپ مَنْ اِنْتُوْمُ نے وہ بھی ان جھوٹوں میں ہے ایک جھوٹا ہوگا، وہ مشرق کی جانب ہے نمودار ہوگا، عرب کے معمولی

در جے کے اور دزیل قسم کے کمینے لوگ اس کے بیروکار ہوں گے، ان میں سے پہلا بھی ملعون ہوگا اور آخری بھی ملعون ہوگا۔ ان

کی ہلاکت ان کی سلطنت کے مطابق ہوگی، ان پراللہ تعالیٰ کی ہمیشہ لعنت رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: یہ تو بہت

ہی تعجب کی بات ہے، آپ مُنْ اِنْتُومُ نے فرمایا: اس ہے بھی زیادہ تعجب کی بات عنقریب ہوگی، جبتم یہ بات سنوتو پھر جنگ ہی

جنگ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: جولوگ اس وقت موجود ہوں گے، ان کے ساتھ میں کیا کروں؟ آپ مُنْ اِنْتُومُ نے فرمایا: ان کو کہہ دینا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جا کیں، میں نے کہا: اگرلوگ اپ گھروں کونہ چھوڑیں ، تو کیا کروں؟ آپ مُنْ اِنْتُومُ نے فرمایا: ان کو کہنا کہ ایک کہا: اگرلوگ یہ بات میں ہوگا۔ ان کے مان کے مان کے کہا: اگرلوگ یہ بات ہوگی۔ آپ میں نے کہا: اگرلوگ یہ بات ہوگی۔ آپ میں نے کہا: اگرلوگ یہ بات میں میں نے کہا: اگرلوگ یہ بات میں تو؟ آپ مُنْ اِنْ اِنْ نے فرمایا: اے ابن عمروہ زمانہ خوف ، ہرج اور چھینا جھیٹی کا ہوگا۔

😁 🕄 بیرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

8612 - آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

يَحْيَى، قَنَا مُسَدَّة، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّنِي آبِي، عَن قَنَادَةً، عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: كُنتُ بِالْكُوفَة، فَقِيلَ: خَرَجَ اللَّجَالُ، قَالَ: فَاتَيَنَا عَلَى حُدَيْفَةً بُنِ آسِيدٍ وَهُو يُحَدِّنُ، فَقُلُتُ: هَذَا اللَّجَالُ قَدْ حَرَجَ وَآهُلُ الْكُوفَةِ يُطَاعِنُونَهُ، قَالَ: الْجَلِسُ، فَجَلَسْتُ فَنُودِيَ إِنَّهَا كَذِبَةٌ صَبَاعٌ، قَالَ: الْجَلِسُ، فَجَلَسْتَنَا إِلاَ إِلَى مُو فَحَدِثْنَا، قَالَ: "إِنَّ اللَّجَالُ وَحَرَجَ فَى فَوْدِي إِنَّهَا كَذِبَةٌ صَبَاعٌ، قَالَ: الْجَلِسُ، فَجَلَسْتُ فَنُودِي إِنَّهَا كَذِبَةٌ صَبَاعٌ، قَالَ: الْجَلِسُ، وَكِكَنَّ اللَّجَالَ يَخُرُجُ فِي بُعْضٍ مِنَ النَّسِ، وَحِفَةٍ مِنَ الدِينِ، وَسُوءِ ذَاتِ بَسُنِ، فَيَوْدُ كُلَّ مَنْهُلٍ، فَعُطُوى لَهُ الْأَرْصُ طَى فَوْرُوة الْكَبْشِ حَتَى يَاتِي الْمَدِينَة، فَيُعُلِبُ عَلَى حَارِجِهَا وَيَمْنُعُ وَالْحَلَقَ اللَّهِ الْوَيُونَ بِهِلَا الطَّاغِيةِ آنُ وَاللَّهُ الْوَيُونَ عِصَابَةً مِنَ الْمُسُلِمِينَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ مَا تَنْتَظِرُونَ بِهِلَا الطَّاغِيةِ آنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَوْ يُفْتَعَ لَكُمْ، فَيَاتَعِرُونَ الْكَبُونِ وَالْمَتَرَ، يَقُولُ اللَّهُمُ اللَّذِينَ عَلَيْهِمُ مَا تَنْتَظُولُونَ بِهِلَا الطَّاغِيةِ آنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالُ اللَّهُ وَيُعَلَى اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَلَا الطَّاغِيةِ آنَ مُولِعَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الطَّاعِيةِ آنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّعُلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَالُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8612 - على شرط البحاري ومسلم

♦ ♦ حضرت ابوالطفیل فرماتے ہیں: میں کوفہ میں تھا، یہ شورہوا کہ دجال ظاہر ہوگیا ہے، ہم حضرت حذیفہ بن اسید کے پاس آئے ،اس وقت وہ حدیثیں بیان کررہے تھے، میں نے کہا: دجال تو ظاہر ہوگیا ہے، انہوں نے کہا: بیٹے جاؤ، میں بیٹے گیا،
ایک نجوی میرے پاس آیا اور کہنے لگا: دجال ظاہر ہوگیا ہے اور کوفہ والوں نے اس کے خلاف جنگ شروع کردی ہے۔ انہوں نے فرمایا: بیٹے جاؤ، میں پھر بیٹے گیا، پھر ندادی گئی کہ وہ جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ہم نے کہا: اے ابوسر بحہ آپ فرماتے ہیں: ہم نے کہا: اے ابوسر بحہ آپ نے فرمایا: بیٹے جاؤ، میں کھر بیٹے گیا، پھر ندادی گئی کہ وہ جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ہم نے کہا: اے ابوسر بحہ آپ دجال ظاہر ہوجائے تواس کو بیچ ہی مارڈ الیس گے، دجال اس وقت نکلے گاجب لوگوں کا آپس میں بغض ہوگا اوردین کے معاملات بہت بلکے سمجھے جائیں گے، آپس کے تعاقات درست نہیں ہوں گے، وہ ہرگھاٹ پر آئے گا، اس کے لئے زمین معاملات بہت بلکے سمجھے جائیں گے، آپس کے تعاقات درست نہیں ہوں گے، وہ ہرگھاٹ پر آئے گا، اس کے لئے زمین سمیٹ دی جائے گی ، جیسا کہ مینڈ ھے کی کھال (اتارکر) تہدکر لی جاتی ہو وہ ایلیاء کی طرف جائے گا اور سلمانوں کی ایک محتمد دی جائے گا اور سلمانوں کی ایک محتمد دلان و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب ہیں مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محتمد دلانل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب ہیں مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جماعت کا محاصرہ کرلے گا، یہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہتم لوگ اس سرکش کے ساتھ جہاد کرنے میں کس بات کا انتظار کررہے ہو؟ تم جہاد کرو، اللہ تعالیٰ سے جاملو، یافتح حاصل کرلو، وہ یہ فیصلہ کرلیں گے کہ صبح ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ ان کے ہمراہ ہوں گے، وہ دجال کوئل کریں گے، اس کے ساتھیوں کو شکست جائے گی، لیکن جب صبح ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ ان کے ہمراہ ہوں گے، وہ دجال کوئل کریں گے، اس کو قبل کردو، اس میں گئین نشانیاں ہوں گی، وہ کانا ہوگا جبکہ تمہمارارب ایسانہیں ہے، اس کی بیشانی پر ''کافر'' لکھا ہوگا، ہم پڑھالوں ن پڑھال ان پڑھال کو ایسانہیں ہے، اس کی بیشانی پر ''کافر'' لکھا ہوگا، ہم پڑھالوں ان پڑھال کوئل ہوگا جبہہ ہوگا، پھر فر مایا: جمھے کا، وہ صرف گدھے پر سواری کرے گا۔ وہ پلید در پلید ہوگا، پھر فر مایا: جمھے کا، وہ صرف گدھے پر سواری کرے گا۔ وہ پلید در پلید ہوگا، پھر فر مایا: اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے۔ ہم نے کہا: ہوالوں ہم نے کہا: اندھیری سب سے براشخص کون ہوگا؟ انہوں نے فر مایا: ہوشیح و بلیغ خطیب اور تیز اونٹ پر سواری کرنے والا۔ ہم نے کہا: ان فتنوں میں سب سے براشخص کون ہوگا؟ فر مایا: ہر پوشیدہ مالدار۔ میں نے کہا: میں تو نہ ہی مالدار ہوں اور نہ ہی اس میں دودھ ہوں، فر مایا: تو اونٹ کے چھوٹے بچو کی طرح ہوجا، نہ تو اس کی پشت پر بوجھ لا داجا تا ہے اور نہ ہی اس میں دودھ ہوتا ہو گا۔ انہوں نے کہا جوجا، نہ تو اس کی پشت پر بوجھ لا داجا تا ہے اور نہ ہی اس میں دودھ ہوتا ہوائے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری ویشہ اور امام سلم ویشانی نے اس کونقل نہیں کیا۔

8613 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ الرَّمُ اللهِ الزَّمُجَارِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُعَاذِ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَخُرُ جُ اللَّجَّالُ فِي خِفَّةٍ مِنَ اللِّينِ، وَإِذْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ اَرْبَعُونَ يَوْمًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَخُرُ جُ اللَّجَّالُ فِي خِفَةٍ مِنَ اللِّينِ، وَإِذْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ رَبِعُونَ يَوْمًا يَسِيحُهَا، الْيُومُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهُرِ، وَالْيَوْمُ كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ آيَّامِهِ مِثْلُ آيَّامِكُمُ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرُكُبُهُ يَسِيحُهَا، الْيُومُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهُرِ، وَالْيَوْمُ كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ آيَّامِهِ مِثْلُ آيَّامِكُمُ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرُكُبُهُ عَلَىهِ اللهُ عَلَيْهِ لَكَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لَكَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لَكُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ لَكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْهَلِ إِلّا الْمَدِينَةَ وَمَكَةَ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ الْمَالِيكَةُ بَابُوابِهِمَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8613 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر رُفَاتُوْفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَا اَلَّیْاِم نے ارشادفر مایا: دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب دین کو ہلکا جانا جائے گا، علم دین سے لوگ منہ موڑ بچے ہوں گے، وہ چالیس دن رہے گا، ایک دن ، پورے سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ، مہینے کے برابر ہوگا اور دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا ، اس کے بعد تمام دنوں کی طرح ہوں گے ، وہ گدھے پر سواری کرے گا، اس کے دوکانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، وہ لوگوں کے پاس آئے گا، اور کہے گا: میں تمہار ارب ہوں ، حالانکہ تمہار ارب کا نائمیں ہے۔ اس کی آنھوں کے درمیان کھا ہوگا: ک ف رہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اس کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پڑھ سکے گا،وہ ہر پانی اور گھاٹ کے پاس سے گز رے گا،سوائے مکہ اور مدینہ کے ،کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ دونوں شہر اس پرحرام کردیئے ہیں،اوراس کے درواز وں پرفرشتے مقرر ہیں۔

الاسناد بے کی میان امام بخاری رئیلی اورامام سلم میلید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8614 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ وَهُبِ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِيْدِ، عَنْ جَدِهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: إِنْ يَحُرُجُ وَانَا فِيكُمْ فَانَا حَجِيجُهُ، وَإِنْ يَحُرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَكُلُّ امْرِءِ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ حَلِيهُ فَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِم، الا وَإِنَّهُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ كَانَهَا عَيْنُ عَبُدِ الْعُزَى بُنِ قَطَنٍ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ قَطَنٍ الْحُورَاعِيّ، الا فَإِنَّهُ مَلْمُوسُ الْعَيْنِ كَانَهُم فَلْيَقُوا إِنْ اللهِ فَمَا مُكُنُه فِي الْحَدُونِ بَيْنَ عَيْنَهِ كَافِرٌ يَقُوا كُلُّ مُسْلِم، فَمَنْ لِقِيّةُ مِنْكُمْ فَلْيَقُوا إِنْهَا عَيْنُ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ قَطَنٍ اللهُ فَمَا مُكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقُوا كُلُّ مُسْلِم، فَمَنْ لِقِيّةُ مِنْكُمْ فَلْيَقُوا إِنْهَا عَيْنُ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ قَطَنٍ اللهُ فَي السَّوْلَ اللهِ فَمَا مُكُنُهُ فِي السَّعَلِي الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاتَ يَومَ عَالسَّهُ، وَيَوْمٌ كَالشَّهُ وَي وَيَوْمٌ كَاللهُ مُعَدِّهُ وَسَائِلُ اللهِ فَمَا مُكُنُهُ فِي الشَّهِ وَيَوْمٌ كَالسَّهُ وَي وَيَوْمٌ كَاللهُ مُعَدِّهُ وَسَائِلُ اللهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلاةِ يَوْمَ فِي السَّهُ وَي وَيُومٌ كَالشَّهُ وَي وَيَوْمٌ كَالْهُ مُعَذِي وَسَائِلُ اللهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلاةِ يَوْمَنِذٍ صَلَاةً يَوْمَ الْ نَقُدُرُ ؟ قَالَ: بَلُ تَقُدُوا اللهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلاةِ يَوْمَئِذٍ صَلَاهُ يَوْمُ اللهُ فَلَادُ اللهِ الْمُعَدِّةُ وَسَائِلُ اللهِ اللهِ الْمُعَلِقُ وَاللهُ اللهُ الْمُعَلِي الصَّلَةُ اللهُ ا

هلدًا حَدِيْثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8614 - صحيح

الله عن الدر الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله ع

﴿ وَهُ يَهِ صَدِيثُ مِنَ السَّاوَ بِ لَكِن امَام بَخَارَى بَيْسَةُ اورامام مسلم مُثَنَّلَةً فَى اس كُفْلَ نَهِيل كيا - 8615 - أَخُبَونَا أَخُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَحْمَد دلائل و برابين سے مُزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

سَعِيدٍ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بُنُ هَلالٍ، عَنُ آبِي الدَّهْمَاءِ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ مِنْكُمُ بِحُرُوجِ الدَّجَالِ فَلْيَنَا عَنْهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَاتِيهُ فَيَحْسَبُ آنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَمَا يَزَالُ يَتُبَعُهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشُّبُهَاتِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَلَا اَعْلَمُ اَحَدًا ذُكِرَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ فِي اِسْنَادِهِ غَيْرَ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8615 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصین خزاعی رفاتین فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْتُوَانے ارشاد فرمایا: جو د جال کے خروج کے بارے میں سے دوررہے کیونکہ جوآ دمی اس کے قریب جائے گا، وہ اس کومون سمجھے گا، اس طرح وہ مسلسل ان شبہات کی پیروی کرتارہے گاجووہ دیکھے گا۔

المسلم والنوع على المسلم والنوع كل معارك مطابق صحيح الاساد ب ليكن شيخين في اس كوقل نهيس كيا-

اور میں کی بن حسان کے علاوہ اور کسی ایسے راوی کونہیں جانتا جس نے بیاسناد ہشام بن حسان کے واسطے سے بیان کی

ۍو.

8616 - فَقَدُ اَخْبَرَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَيَنُا عَنْهُ - فَقَالَهَا ثَلَاقًا - فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهُ فَيَتْبَعُهُ فَيَحْسَبُ اَنَّهُ صَادِقٌ لِمَا بُعِثَ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ

اس کو چاہئے کہ وہ اس سے دوررہے۔آپ مل اللہ علی کے رسول اللہ علی کے ارشادفر مایا ہے''جو د جال کے بارے میں سے ، اس کو چاہئے کہ وہ اس سے دوررہے۔آپ مل اللہ علی اللہ علی مرتبہ ارشادفر مائی ، کیونکہ جو آدمی اس کے قریب آئے گا وہ اس کے بارے میں یہی سمجھے گا کہ یہ سی ایک کہ یہ سی ایک کے دوہ بہت شبہات والی چیزیں دکھائے گا۔

768 - آخُبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ آحُمَدُ بَنُ عُثَمَانَ بَنِ يَحْيَى الْمُقُرِءُ بِبَغُدَادَ، وَآبُو آحُمَدَ بَكُرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَحَمَّدِ بَنِ مَحِيدٍ، حَدَّثَنِى آبِي، حَمُدَانَ الصَّيْرَ فِي بَهِ بَوْ فَكَلا: ثَنَا آبُو فَلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بَنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِى آبِي، ثَنَا يَرْيدُ بُنُ صَالِحٍ، آنَّ آبَا الْوَضِيءِ عَبَّادُ بَنُ نَسِيبٍ حَدَّثَهُ، آنَهُ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ آمِيرِ السُمُومُ مِنِيدَ وَقَالَ: كُنَّ بَنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا بَلَغُنَا مَسِيْرَةَ لَيْلَتَيْنِ او ثَلَاثٍ مِنْ حَرُورَاءَ شَذَّ مِنَّا نَاسٌ، السُمُومُ مِنِي فَقَالَ: لَا يَهُولَنَكُمُ آمُرُهُمُ فَإِنَّا مَرَهُمُ يَسِيرٌ، وَقَالَ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ؛ لَا تَبَدَاوُهُمُ يَقِتَالٍ فَذَكُرُنَا ذَلِكَ لِعَلِيّ، فَقَالَ: لَا يَهُولَنَكُمُ آمُرُهُمُ فَإِنَّ آمُرهُمُ يَسِيرٌ، وَقَالَ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ؛ لَا تَبْدَاوُهُمُ يَقِتَالٍ فَذَكُرُنَا ذَلِكَ لِعَلِيّ، فَقَالَ: لَا يَهُولَنَكُمُ آمُرُهُمُ فَإِنَّ آمُرهُمُ يَسِيرٌ، وَقَالَ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ؛ لَا تَبْدَاوُهُمُ بِقِتَالٍ فَذَكُرُنَا ذَلِكَ لِعَلِيّ مُقَالَ: لَا يَهُولَنَكُمُ آمُرُهُمُ فَإِنَّ آمُرهُمُ يَسِيرٌ، وَقَالَ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ؛ لَا تَبْدَاوُهُمُ بِقِتَالٍ عَنَى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَبْدَاو كُمُ، فَجَعُوا عَلَى رُكِيهِمْ وَاتَقَيْنَا بُتُرُسِنَا فَجَعَلُوا يُنَاوِلُونَا بِالنَّشَابِ وَالسِّهَامِ، ثُمَّ مَتَى يَكُونُوا هُمُ الْذِينَ يَبْدَأُو كُمُ اللهُ عَلَى مَنْ مَنُوم و منفره كتب بر مشتمل مفت آن لائن مكتب

إِنَّهُمْ دَنَوُا مِنَّا فَاسْنَدُوا لَنَا الرَّمَّاحَ، ثُمَّ تَنَاوَلُوْنَا بِالسُّيُوفِ حَتَّى هَمُّوا اَنْ يَضَعُوا السُّيُوف فِينَا، فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهُ: صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ، فَنَادَى ثَلَاثًا فَقَالُوا: مَا تَشَاء ؟ فَقَالَ: أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ أَنْ تَخُرُجُوا بِأَرْضِ تَكُونُ مَسَبَّةً عَلَى آهُلِ الْآرْضِ، وَاُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ آنُ تَمْرُقُوا مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَلَمَّا رَآيَناهُم قَدُ وَضَعُوا فِينَا السُّيُوف، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: انْهَضُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ تَعَالَى فَمَا كَانَ إِلَّا فُوَاقٌ مِنْ نَهَارٍ حَتَّى ضَجَعْنَا مَنْ ضَجَعْنَا وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنِي اَنَّ قَائِدَ هِ وَكُلُّ عِ رَجُلٌ مُخَدَّجُ الْيَدِ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِهِ شُعَيْرَاتٌ كَانَّهُنَّ ذَنَبُ يَرْبُوع فَ الْتَـمِسُوهُ ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَاتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: إنَّا لَمْ نَجِدُهُ، فَقَالَ: الْتَمِسُوهُ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ فَ مَا زِلْنَا نَلْتَمِسُهُ حَتَّى جَاءَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ إلى آخِرِ الْمَعْرَكَةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: اقْلِبُوا ذَا، اقْلِبُوا ذَا، حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: هَا هُوَ ذَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: اللَّهُ اَكْبَرُ وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ اَحَدٌ يُخْبِرُكُمْ مَنْ آبُوهُ مَلَكٌ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: هلذَا مَلَكٌ هلذَا مَلَكٌ، يَقُولُ عَلِيُّ: ابْنُ مَنْ؟ يَقُولُونَ: لَا نَدْرِى فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهُ لِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: أَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِهِلْذَا، كُنتُ اَرُوضُ مُهْرَةً لِفُلان بْنِ فُلان شَيْخَ مِنْ بَنِي فُلانً، وَاضَعُ عَلَى ظَهُ رِهَا جَوَالِقَ سَهُ لَةً أُقُبِلُ بِهَا وَأُدْبِرُ إِذْ نَفَرَتِ الْمُهْرَةُ فَنَادَانِي، فَقَالَ: يَا غُلامُ انْظُرُ فَإِنَّ الْمُهُرَةَ قَدْ نَفَرَتُ، فَـقُـلُـتُ: إِنِّى لَارَى حَيَالًا كَانَّـهُ غَرْبٌ أَوْ شَاةٌ إِذْ آشُرَفَ هَذَا عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْيَــمَـامَةِ، قَـالَ: وَمَا جَاءَ بِكَ شَعِثًا شَاحِبًا؟ قَالَ: جِئْتُ اَعْبُدُ اللَّهَ فِي مُصَلَّى الْكُوفَةِ، فَاَخَذَ بِيَدِهِ مَا لَنَا رَابِعٌ إلَّا اللُّهُ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ لِامْرَاتِهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ سَاقَ اِلنَّكِ حَيْرًا، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي اِلَيْهِ لَفَقِيرَةٌ فَـمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: هـذَا الرَّجُلُ شَعِتُ شَاحِبٌ كَمَا تَرَيْنَ جَاءَ مِنَ الْيَمَامَةِ لِيَعْبُدَ اللّه فِي مُصَلَّى الْكُوفَةِ، فَكَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهِ وَيَدْعُو النَّاسَ حَتَّى اجْتَمَعَ النَّاسُ اِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اَمَا اِنَّ حَلِيْلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَنِي انَّهُمْ ثَلَاثُةُ اِخُوَةٍ مِنَ الْجِنِّ هَلَا اكْبَرُهُمْ، وَالنَّانِي لَهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ، وَالنَّالِثُ فِيْهِ ضَعْفٌ

وَقَادُ اَحْرَجَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَدِيْتُ المُحَدَّجِ عَلَى سَبِيلِ الاخْتِصَارِ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيْحِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ وَهُوَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

﴿ وَمَى بَن عَبَادِبِن نَسِيبَ بِيان كُرتَ بَيْ كَهِ بِم امِير المُونِين حضرت على ابن ابى طالب رُلَّيْنَ كَ بَمِ اه كوفه كى جانب سفر ميں سے ، جب بهم حروراء سے دويا تين دن كى مسافت پر سے تو كچھ لوگ بهم سے الگ ہوگئے ، ہم نے وہاں پر پڑاؤڈ الا ، اگلے علی رُلِّیْنَ کُوبَائی ، آپ نے فرمایا: ان كی وجہ سے تم پر بیثان مت ہونا ، وہ لوگ لوٹ آئیں گے ، ہم نے وہاں پر پڑاؤڈ الا ، اگلے دن اس سے دگنالوگ الگ ہوگئے ، ہم نے یہ بات بھی حضرت علی رُلِّیْنَ کُوبَائی ، آپ نے فرمایا: ان كی وجہ سے پر بیثان نہ ہونا ، یہ بہت معمولی بات ہے ۔ حضرت علی رُلِّیْنَ نے فرمایا: ان كے ساتھ جنگ كا آغاز مت كرنا ، جب تك كہ وہ خود پہل نہ كريں ، وہ لوگ گھٹوں كے بل بیٹھ گئے ۔ ہم نے اپنی ڈھالوں كے ساتھ اپنا بچاؤ كيا ، انہوں نے نیزہ بازی اور تیراندازی شروع كردی ، محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

پھروہ لوگ ہمارے اور بھی قریب آ گئے ، اپنے نیزے ہمارے ساتھ لگادیئے، اپنی تلواریں ہمارے اوپرسونت کیس حتیٰ کہ انہوں نے ارادہ کرلیا کہ وہ اپنی تلواریں ہمارے سینوں میں گھونپ دیں گے۔اسی اثناء میں قبیلہ عبدقیس میں سے ایک آدمی ان کی جانب نکلا، اس کا نام صعصعہ بن صوحان تھا، اس نے تین مرتب ندادی ، لوگوں نے کہا: تمہیں کیا جا ہے؟ اس نے کہا: میں تمہیں الله كاواسطہ دے كركہتا ہوں ،تم لوگ اس سرز مين كى جانب نكل جاؤجو زمين اپنے رہنے والوں كے لئے نيزوں كا باعث ہے۔ اور میں تہمیں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، تم لوگ دین سے اس طرح نکل جاؤگے ، جیسے تیرایخ سوفار سے نکل جاتا ہے ، جب ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ ہم میں اپنی تلواریں رکھ چکے ہیں حضرت علی ٹھٹٹٹ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی برکت پر جھک جاؤ، دن کا ابھی زیادہ وقت نہیں گزراتھا۔جس نے رکناتھا وہ رک گیا اورجس نے بھا گناتھا وہ بھاگ گیا،حضرت علی واللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کی ، پھر فرمایا: میرے دوست محمد منالین کے منصے بتایا ہے کہ ان لوگوں کا قائد ایسافخص ہوگا،جس کا باز و کٹا ہوا ہوگا اوروہ عورت کے بیتان کی مانند ہوگا اوراس کے سربیتان پر پچھ بال ہوں سے جبیبا کہ خرکوش کی دم ہوتی ہے ،اس کو ڈھونڈ و۔لوگوں نے اس کو ڈھونڈ الیکن وہ نہ ملا، ہم حضرت علی والفؤے یاس آئے اور عرض کی: وہ ہمیں نہیں ملا، آپ نے فرمایا: اس کو وهونڈ و،اللہ کی قتم ،نہ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے ،ہم سلسل اس مخف کو وهونڈتے رہے حتیٰ کہ جنگ کے آخر میں حضرت علی والٹوابذات خووتشریف لے آئے ،آپ ایک ایک لاش کو بلیٹ بلیٹ کر ویکھتے رہے جتیٰ کہ کوفہ کا ایک آ دمی آیااور بولا: وہ مخص یہ ہے۔حضرت علی والفظ نے فرمایا: الله اکبر،الله کی قتم المہارے پاس ایسا کوئی مخص نہیں آئے گا جو تہمیں اس کے باپ کے بارے میں بتائے۔ یہ ملک ہے، لوگ کہنے لگ گئے: یہ ملک ہے، یہ ملک ہے۔ حضرت علی جائیے نے فرمایا: یکس کابیٹا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہمیں نہیں معلوم، پھرکوفہ کا ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: اس کے بارے میں سب سے زیادہ میں جانتاہوں، میں فلان بن فلاں کے پچھیرے کوسدھایا کرتا تھااور میں اس کی پشت پر اون کی ہلکی سی گون لا دکر لے جایا کرتا تھا ، ایک وفعہ وہ مچھیرا بھاگ گیا تواس نے مجھے آواز دی ، اور کہا: اے غلام، دیکھو پچھیرا بھاگ گیا ہے ، میں نے کہا: میں گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں ، وہ تو کوئی تیز بھا گنے والا گھوڑ امعلوم ہوتا ہے یا وہ کوئی بگری ہے ،احیا تک بیہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: یمامہ کا ایک آومی ہے ، اس نے کہا: وہ پراگندہ حال کیوں ہے اوراس کارنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟اس نے کہا: میں کوف کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آیا ہوں ،اس نے اس کا ہاتھ پکڑلیا ہم صرف تین افراد تھے ، چوتھی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، وہ ان سب کو لے کر گھر تک پہنچے گیا ، اپنی بیوی سے کہا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھلائی جمیعی ہے، اس نے کہا: الله کی قتم، میں تواس کی ضرورت مند ہول،اس نے کہا: جیسا کہتم و کیور ہی ہوکہ میخض پراگندہ حال ہے،اس کارنگ فق ہے، یہ بمامہ سے کوفہ کی معجد میں نماز پڑھنے کے لئے آیا ہے، چنانچہ وہ معجد میں عبادت کیا کرتے تھے، اورلوگ ان کے پاس جع ہوجا کرتے تھے۔حفرت علی والٹوانے فرمایا: میرے خلیل مٹالٹوا نے فرمایا ہے، تین جنات بھائی ہیں، بیان سب سے بڑا ہے، اور دوسرابہت طاقتور ہے اور تیسرا کمزور ہے۔

امام مسلم مستخم خلائف ترابيد ميس مخدج والي عديث مخضرفكر كي مسيمة ليكن اس ايناد محبه مراه اس كونقل نهيس كيا-

حالانكه بيرحديث سيحج الاسناد ہے۔

8618 - وَانْحَبَوْنَا آحُمَدُ بْنُ عُنْمَانَ الْمُقْرِءُ، وَبَكُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَوْوَزِيُّ، قَالًا: قَنَا آبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدَ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا اَبِي، قَنَا حُسَيْنُ بنُ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ بُويْدَةَ الْاَسْلَمِي، اَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَهُ آنَّهُ حَجَّ مَرَّةً فِي اِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَمَعَهُ الْمُنْتَصِرُ بُنُ الْحَارِثِ الضَّبِّيُّ فِي عِصَابَةٍ مِنْ قُرَّاءِ آهُلُ الْبَصْرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَوا نُسُكُهُم، قَالُوا: وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ إِلَى الْبَصْرَةِ حَتَّى نَلْقَى رَجُلًا مِنُ آصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْضِيًّا، يُحَدِّثُنَا بِحَدِيثٍ يُسْتَظُرَفُ نُحَدِّثُ بِهِ اَصْحَابَنَا إذَا رَجَعْنَا اللَّهِمُ، قَالَ: فَلَمْ نَزَلُ نَسْاَلُ حَتَّى حَدَّثَنَا آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمُرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَازِلٌ بِاَسْفَلِ مَكَّةَ، فَعَمَدْنَا اِلَيْهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِثِقَلِ عَظِيمٍ يَرْتَحِلُوْنَ ثَلَاتَ مِائَةِ رَاحِلَةٍ، مِنْهَا مِائَةُ رَاحِلَةٍ وَمِائَتَا زَامِلَةٍ، فَقُلْنَا: لِمَنْ هَلَا الثَّقَلُ؟ قَالُوُا: لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو، فَقُلْنَا: اكُلُّ هٰذَا لَهُ؟ وَكُنَّا نُحَدَّثُ آنَّهُ مِنْ آشَدِّ النَّاسِ تَوَاضُعًا، قَالَ: فَقَالُوا: مِمَّنُ ٱنْتُمُ؟ فَقُلْنَا: مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَقَالُوا: الْعَيْبُ مِنْكُمْ حَقٌّ يَا آهُلَ الْعِرَاقِ، آمَّا هَلْإِفِ الْمِائَةُ رَاحِلَةٍ فَلِإِخُوانِهِ يَحْمِلُهُمُ عَلَيْهَا، وَآمَّا الْمِائَتَا زَامِلَةٍ فَلِمَنُ نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَقُلْنَا: دُلُّونَا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: إِنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا نَطْلُبُهُ حَتَّى وَجَدْنَاهُ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ جَالِسًا فَإِذَا هُوَ قَصِيرٌ آرُمَصُ آصْلَعُ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَعِمَامَةٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَدْ عَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي شِمَالِهِ، فَقُلْنَا: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ، فَــحَــدِّثُـنَا حَدِيْثًا يَّنْفَعُنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، قَالَ: فَقَالَ لَنَا: وَمَنُ ٱنْتُمُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: لا تَسْاَلُ مَنُ نَـحُنُ، حَـدِثُنَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا آنَا بِمُحَدِّثُكُمْ شَيْئًا حَتَّى تُحْبِرُونِي مَنْ آنْتُم، قُلْنَا: وَدِدْنَا آنَّكَ لَمُ تُنْقِلْنَا وَآعُ فَيُتَنَا وَحَلَّاتُنَا بَعْضَ الَّذِي نَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُحَدِثُكُمْ حَتَّى تُخْبرُولِنِي مِنْ آى الْاَمْ صَارِ اَنْتُمْ؟ قَالَ: فَلَمَّا رَايَنَاهُ حَلَفَ وَلَجَّ قُلْنَا: فَإِنَّا نَاسٌ مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَقَالَ: أُفِّ لَكُمْ كُلُّكُمْ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ، إِنَّكُمْ تَكُذِبُونَ وَتُكَذِّبُونَ وَتَسْخَرُونَ، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى السُّخْرَى وَجَدُنَا مِنْ ذَلِكَ وَجُدًا شَدِيدًا، قَالَ: فَفَيْلُنَا مَعَاذَ اللَّهِ آنُ نَسْخَرَ مِنْ مِثْلِكَ، آمًّا قَوْلُكَ الْكَذِبَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ فَشَا فِي النَّاسِ الْكَذِبُ وَفِينَا، وَآمًّا التَّكُلِيبُ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَسْمَعُ الْحَدِيثَ لَمْ نَسْمَعُ بِهِ مِنْ آحَدٍ نَفِقُ بِهِ فَإِذًا نَكَادُ نُكَذِّبُ بِيه، وَآمَّا قَوْلُكَ السُّخُرَى فَيانَ آحَدًا لَا يَسْحَرُ بِعِثْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ الْيَوْمَ لِسَيَّدُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا نَعْلَمُ نَحْنُ، إِنَّكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، وَلَقَدْ بَلَغَنَا آنَّكَ قَرَاتَ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَّهُ لَمْ يَكُنُ فِي الْاَرْضِ قُرَشِيٌّ اَبَرُّ بِوَالِلَيْهِ مِنْكَ، وَإِنَّكَ كُنْتَ اَحْسَنَ النَّاسِ عَيْنًا، فَاَفْسَدَ عَيْنَيْكَ الْبُكَاءُ، ثُمَّ لَقَدْ قَرَاتَ الْكُتُبَ كُلَّهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا آحَدٌ اَفْضَلُ مِنْكَ عِلْمًا فِي اَنْفُسِنَا، وَمَا نَعْلَمُ بَقِيَ مِنَ الْعَرَبِ رَجُلٌ كَانَ يَرْغَبُ عَنْ فُقَهَاءِ آهُلِ مِصْرِهِ حَتَّى يَدُخُلَ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ يَبْتَغِى الْعِلْمَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرُكَ، فَحَدِّثُنَا غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ، فَقَالَ: مَا آنَا يمُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تُعْطُونِيْ مَوْثِقًا آلَّا تُكَذِّبُونِيْ وَلَا تَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَلَا

تَسْخَرُونَ، قَالَ: فَقُلْنَا: خُذُ عَلَيْنَا مَا شِئْتَ مِنْ مَوَاثِيقَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمَوَاثِيقُهُ أَنْ لَا تُكَذِّبُونِي وَلَا تَكُـذِبُـوُنَ عَلَيَّ وَلَا تَسْخَرُوْنَ لِمَا أُحَدِّثُكُمُ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ عَلَيْنَا ذَاكَ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْكُمُ كَفِيلٌ وَّوَكِيلٌ، فَـقُلْنَا: نَعَمُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَاكَ: اَمَا وَرَبِّ هلذَا الْمَسْجِدِ، وَالْبَلِّدِ الْحَرَام، وَالْيَوْمِ الْحَرَامِ، وَالشَّهُ رِ الْحَرَامِ، وَلَقَدْ اسَتْسَمَنْتُ الْيَمِينَ آلَيْسَ هَكَذَا؟ قُلْنَا: نَعَمُ قَدِ اجْتَهَدُتَ، قَالَ: لَيُوشِكَنَّ بَنُو قَنْطُورَاءَ بُنِ كَرْكَرَيّ خُنْسُ الْانُوفِ صِغَارُ الْاَعْيُنِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ فِي كِتَابِ اللُّهِ الْمُنَزَّل، أنْ يَسُوقُونَكُمْ مِنْ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ سِيَاقًا عَنِيفًا، قَوْمٌ يُوفُونَ اللِّمَمَ، وَيَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَيَحْتَجِزُونَ الشُّيُوفَ عَلَى آوُسَاطِهِمْ حَتَّى يَنْزِلُوا الْآيْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ: وَكُمِ الْآيْلَةُ مِنَ الْبَصْرَةِ؟ قُلْنَا: ارْبَعُ فَرَاسِخَ، قَالَ: ثُمَّ يَعْقِدُونَ بِكُلِّ نَحْلَةٍ مِنْ نَحْلِ دِجُلَةَ رَاسَ فَرَسِ، ثُمَّ يُرْسِلُونَ اللي آهُلِ الْبَصْرَةِ أن اخُرُجُوا مِنْهَا قَبْلَ أنُ نَسُزِلَ عَلَيْكُمْ، فَيَحُرُجُ آهُلُ الْبَصْرَةِ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَيَلْحَقُ لَاحِقٌ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيَلْحَقُ آخَرُونَ بِالْمَدِينَةِ، وَيُلْحَقُ آخَرُونَ بِمَكَّةَ، وَيَلْحَقُ آخَرُونَ بِالْآغرابِ ، قَالَ: فَيَنْزِلُونَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةً، ثُمَّ يُرْسِلُونَ إلى آهُل الْكُوفَةِ آن احُرُجُوا مِنْهَا قَبْلَ آنُ نَنْزِلَ عَلَيْكُمْ، فَيَحُرُجُ آهُلُ الْكُوفَةِ مِنْهَا فَيَلْحَقُ لَاحِقٌ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَاحِقٌ بِ الْمَدِينَةِ، وَآخَرُوْنَ بِمَكَّةَ، وَآخَرُوْنَ بِالْاَعْرَابِ، فَلَا يَبْقَى آحَدٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ إلّا قَتِيلًا أَوْ أَسِيْرًا يَّحُكُمُونَ فِي دَمِهِ مَا شَاءُوا ، قَالَ: فَانْصَرَفْنَا عَنْهُ وَقَدُ سَاءَ نَا الَّذِي حَدَّثَنَا، فَمَشَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ انْصَرَف الْمُنْتَصِرُ بُـنُ الْـحَارِثِ الضَّبِّيُّ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِو قَدْ حَدَّثَتُنَا فَطَعَنْتَنَا، فَإِنَّا لَا نَدْرِى مَنْ يُدْرِكُهُ مِنَّا، فَحَدَّثَنَا هَلْ بَيْنَ يَـدَىٰ ذَلِكَ عَلامَةٌ، فَقَالَ عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِوَ: لَا تَعْدَمُ عَقْلَكَ، نَعَمُ بَيْنَ يَدَىٰ ذَلِكَ اَمَارَةٌ ، قَالَ الْمُنْتَصِرُ بْنُ الْسَحَارِثِ: وَمَا الْآمَارَةُ؟ قَالَ: الْآمَارَةُ الْعَلَامَةُ ، قَالَ: وَمَا تِلْكَ الْعَلَامَةُ؟ قَالَ: هي إمَارَةُ الصِّبْيَان، فَإِذَا رَايْتَ إِمَارَـةَ الصِّبْيَانِ قَدُ طَبَّقَتِ الْآرُضَ اعْلَمُ آنَّ الَّذِي أُحَدِّثُكَ قَدُ جَاءَ ، قَالَ: فَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُنْتَصِرُ فَمَشَى قَريبًا مِنْ غَلُوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: عَلَامَ تُؤُذِى هِلْذَا الشَّيْخَ مِنْ اَصْحَاب رَسُوْل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا انْتَهِى حَتَّى يُبَيِّنَ لِى فَلَمَّا رَجَعَ اِلَيْهِ بَيَّنَهُ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعايق - من تلخيص الذهبي)8618 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ سلیمان بن ربیعہ العنزی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ کی امارت کے زمانے میں جج کیا، ان کے ہمراہ منتصر بن حارث الضی بھی تھے اور ساتھ بھرہ کے قاربوں کی ایک جماعت تھی، جب بیلوگ مناسک جج سے فارغ ہو چکے تو کہنے لگے: اللہ کی قتم! ہم اس وقت تک واپس بھر دنہیں جا کیں گے جب تک کسی ایسے صحابی رسول کی زیارت نہ کرلیں جو ہمیں کوئی دلچسپ حدیث سنائے تا کہ جب ہم واپس جا کیں تو اپنے ساتھیوں کو اس صحابی کے حوالے سے وہ حدیث سنا کیں، ہم بوچھتے رہے جتی کہ ہمیں پیتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جائیں تھم مکہ میں تھہر ہے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے پاس محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جانے کا ارادہ کرلیا، ہم نے ایک بہت بر ابوجھ دیکھا جس کوتین سولوگ اٹھا کرلے جارہے تھے ، ان میں ایک سوسوار تھے اور دوسوان کے بیچیے چل رہے تھے، ہم نے یو چھا: بیسامان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیحضے جل رہے عبداللہ بن عمر و دائنو کا ہے۔ ہم نے کہا: بیساراہی ان کا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی عاجزی کرنے والے ہیں۔لوگوں نے ہم سے پوچھا کہتم کون ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم عراق کے رہنے والے ہیں ، انہول نے کہا: اے عراقیو! تمہاری جو برائی بیان کی جاتی ہے وہ درست ہی کی جاتی ہے، یہ ایک سو جوسوار ہیں ، یہ اس کے بھائیوں کے ہیں، ان کودہ سوار کراتے ہے۔ اور جودوسوان کے بیچھے چل رہے ہیں بیان مہمانوں کے ہیں،ہم نے کہا: ہمیں ان تک پہنچنے کاراستہ بتاؤ، انہوں نے کہا: وہ مسجد الحرام میں ہیں۔ہم ان کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ،ہم نے ان کو کعبہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے پایا، وہ چھوٹے قد والے تھے ، آنکھیں کیچڑ والی تھیں،ان کے سرکے اگلے جھے کے بال جھڑے ہوئے تھے۔ دوچا دریں اوڑ ھے ہوئے تھے ،عمامہ پہنے ہوئے تھے قبیص نہیں يني مولى تقى ،اوراي باكيل جانب اين جوت الكاع موع تقد، مم في كبا: اعدالله! آب رسول الله من الله عن الله عن الله عن الله عنها إلى ہیں ،آپ ہمیں کوئی الی حدیث سناد یجئے جوہمیں آج کے بعد نفع دے۔آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا: آپ بیمت پوچیس کہ ہم کون ہیں؟ آپ بس ہمیں حدیث سنادیجئے ،اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے ،انہوں نے فرمایا:تم جب تک اینے آ بارے میں بتاؤ گےنہیں ، تب تک میں تمہیں کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا۔ ہم نے کہا: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تفصیل نہ پوچمیں ،ہمیں معاف فرمادیں اورہم نے جوگز ارش کی ہے،آپہمیں کوئی حدیث سنادیجئے،حضرت عبداللہ نے فرمایا: اللہ کی شم ! تم جب تک بینہیں بتاؤ کے کہتم کہاں ہے آئے ہو، میں تہہیں کوئی حدیث نہیں سناؤں گا۔ ہم نے جب دیکھا کہ انہوں نے توقتم کھالی ہے اور ضدیر آ گئے ہیں توہم نے کہا: ہم عراق کے رہنے والے ہیں، حضرت عبداللہ نے فرمایا: اے عراقیو! تم سب یر بہت افسوس ہے ،تم جھوٹ بولتے ہو،جھٹلاتے ہو، اور نداق اڑاتے ہو، جب حضرت عبداللہ نے مذاق کی بات کی تو ہمیں بہت برالگا۔ ہم نے کہا: کیا ہم آپ جیسے بزرگ کے ساتھ نداق کریں گے؟ اور جہاں تک جھوٹ کی بات ہے تواللہ کی شم!عام لوگوں میں جھوٹ بھیل چکا ہے اوروہ ہم میں بھی آگیا،اور جہاں تک جھٹلانے کا تعلق ہے،تواللہ کی قتم! جب ہم کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں جو کسی معتبر محدث سے مروی نہیں ہوتی تو ہم اس کو جھٹلادیتے ہیں، اور جہال تک مذاق کا تعلق ہے تو کوئی بھی مسلمان آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیت سے مذاق نہیں کرسکتا،اللہ کی قشم! ہمارے علم کے مطابق آپ آج سیدالمسلمین ہیں، آپ اولین مہاجرین میں سے ہیں، ہمیں پاچلا ہے کہ آپ نے رسول الله مالينظم سے قرآن سيساہے، اور بيك اسے والدين كے ساتھ حسن سلوک کرنے والا روئے زمین پرآپ سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے،اور یہ کہ آپ کی آئکھیں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں، آپ نے روروکراپی آنکھوں کوضائع کرلیاہے، اور یہ کہرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ کے بعد آپ نے تمام کتابوں کو پڑھاہے، ہمارے خیال کے مطابق علم میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے ،اورآپ کے علاوہ دوسراکوئی عربی شخص ایسانہیں ہے جوایئے شہر کے فقہاء سے بیزار ہوئر دوسرے شہر میں علم حاصل کرنے کے لئے کسی عربی کے پاس گیا ہو، آپہمیں حدیث سادیجئے ،اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے ،آپ نے فرمایا: میں اس وقت تک تمہیں حدیث نہیں سناؤں گاجب تک تم مجھ سے اس بات کا وعدہ نہ کرلو کہ تم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجھے جھٹلاؤ کے نہیں، میرے بارے میں جھوٹ نہیں بولو گے ، اور نداق نہیں اڑاؤ گے۔ ہم نے کہا: آپ جو چاہتے ہیں، ہم سے وعدہ لے لیں، انہوں نے فرمایا: میں تم سے اللہ کا وعدہ اور میثاق لیتا ہوں کہتم مجھے جھٹلاؤ کے نہیں، اور نہ میرے بارے میں کوئی جھوٹ بولو گے ، اور نہ میری بیان کردہ حدیث کا نداق بناؤ گے ،ہم نے کہا: ہمیں منظور ہے۔ تب انہوں نے کہا: اللہ تعالی کفیل اوروكيل ہے، ہم نے كہا: بالكل تھيك \_انہوں نے كہا: اے الله!ان بر كواه بوجا، پر فرمايا: اسمسجد كے رب كى قتم!اس حرمت والفشرك قتم احرمت واله دن كى قتم احرمت والع مين كاقتم إيس في بهت بوى قتم دى ب،كيا ايمانيس بي جم في کہا: جی ہاں آپ نے قتم میں بہت محنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: عنقریب'' بنوقعطوراء بن کرکر''(لعنی ترکی)، جن کے ناک چیٹے ہوں گے ، آئکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ،ان کے چبرے ڈھال کی مانند ہوں گے ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق ان کا حلیہ یہی ہوگا، وہ تہمیں خراسان اور مجستان سے تحق کے ساتھ ہانگیں گے، وہ ایسی قوم ہے جواپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ بالوں کے جوتے بنا کیں گے ، اورا پی تلواروں کو اپنے پالان میں جمع کرکے رکھیں گے حتی کہ وہ ایلہ میں تھہریں گے، پھر فرمایا: بھرہ سے ایلہ تک کتنی مسافت ہے؟ ہم نے کہا: چار فرسخ ۔ انہوں نے فرمایا: پھر دریائے دجلہ کے کنا ہے تھجوروں کے ہردرخت کے ساتھ ایک ایک گھوڑ ابا ندھیں گے ، پھروہ اہل بھرہ کی جانب پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلےتم لوگ بھرہ سے نکل جاؤ، چنانچہ اہل بھرہ ،بھرہ سے نکل جائیں گے ،کوئی بیت المقدس کی طرف چلا جائے گا ،کوئی مدینہ چلا جائے گا ،اور پچھلوگ مکہ میں چلے جائیں گے ،اور باقی لوگ دیہاتوں کی طرف چلے جائیں گے ،نمازیں پڑھنے والے یاقتل ہو چکے ہوں گے یا قیدی ہو چکے ہوں گے ، وہ ان کے خونوں میں جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ہم وہاں سے واپس لوٹے اوران کی بیان کردہ حدیث س کررنجیدہ ہو بچکے تھے، ہم بہت جلد وہاں سے واپس آ گئے ، پھرمخصر بن حارث الضی لوٹ کر آیااور کہنے لگا: اے عبداللہ بن عمرو دلافیز آپ نے حدیث سنا کرجمیں پریشان کردیا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کون اس کو پائے گا،حضرت عبداللہ بن عمرو روا النظانے فرمایا: اپنی عقل ختم مت کر، اس سے پہلے امارتیں آ جا کیں گی،مخصر بن حارث نے پوچھا: امارة سے کیامراد ہے؟ انہوں نے کہا: ار کول کی امارت بہت تودیکھے کدروشے زمین پراڑکول کی امارتیں کثیر ہوچکی ہیں ،تو جان لینا کہ میں نے جو بیان کیا ہے ،اس کا وقت قریب آگیا ہے ،مغصر بن حارث واپس آگئے ،آپ کچھ دورتک گئے ، پھر دوبارہ ان کے پاس گئے ، ہم نے کہا: یہ بچہ صحافی رسول کو پریشان کررہاہے ، اس نے کہا: میں ان کے پاس پہنچ کر ان کو تمہاری اس بات کی شکایت کروں گا۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس گئے توان لوگوں کی یہ بات ان کو بتائی۔

السناد ہے لیکن شخین نے اس کو تا انہاں کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شخین نے اس کو تل نہیں کیا۔

8619 – آخُبَرَنَا ٱبُو سَهُلٍ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ بُنَ عُون، عَنُ عِمُرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ الْحَيَّاطِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كُنَّا النَّهُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُون، عَنُ عِمُرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ الْحَيَّاطِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كُنَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُون، عَنُ عِمُرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ الْحَيَّاطِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كُنَّا عَرُبِي بِالرَّضَّخِ، ثُمَّ الَّتِي عِنْدَهَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: اَتَتُكُمُ الْفِتَنُ تَرُمِى بِالْعَسْفِ، ثُمَّ الَّتِي بَعْدَهَا تَرُمِى بِالرَّضَخِ، ثُمَّ الَّتِي بَعْدَهَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رَبِيعَة مَا فِينَا حَى عَيْنُ هُرُهُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ بِالْمَسِيحِ وَقَدْ وَصَفَ لَنَا عَرِيضُ الْجَبْهَةِ مُشُوفُ الْجِيدِ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، فَانَا رَايَتُ حُذَيْفَةَ وَدَعَ مِنْهَا وَدَعَةً، قَالَ: فَلُتَ: مَا فِيكُمْ رَجُلْ حَتَّى يَرَى مَا تَرَوُنَ، لَمْ يَرَ فِئْنَةَ اللَّجَالِ فَيَرَاهَا اَسَدًا، قَالَ: فَلَتْ عَلَى وَجُهِهُ، قَالَ: فُلْتُ: مَا فِيكُمْ رَجُلْ حَتَّى يَرَى مَا تَرَوُنَ، لَمْ يَرَ فِئْنَةَ اللَّجَالِ فَيَرَاهَا اَسَدًا، قَالَ: فَلَتَ فِينَةً عَلَيْهُ عَنْهِ النَّاسِ، قَالَ: وَلَيْكَ عَلَى وَجُهِهِ؟ قَالَ: فُتَ فِئْنَةً عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ يَا اَعْرَابِيَّ مِنْ رَبِيعَةً مَا لَكَ لَكُ عَنْهُ وَلَيْكَ اللهِ يَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَايَنَ اللّذِينَ يَعَقُونَ لِقَاحَنَا، وَيَنْقُبُونَ بُيُوتَنَا؟ قَالَ: أُولِيكَ هُمُ الْخَرَعِة وَلَقَدْ عَلِمْتُ النَّاسِ وَيَنْقَابُونَ بُيُوتَنَا؟ قَالَ: أُولِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ – مَرَّتَيْنِ – قَالَ: وَلَقَدْ حَرَجُتُ يَوْمَ الْجَرَعِةِ وَلَقَدْ عَلِمْتُ اللهِ يَا مَصْحَمَةً مِنْ وَبِيعَةً مَا فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ يَا اَصْحَابَ اللهِ يَا اَعْرَابِيَّ مِنْ رَبِيعَةً مَا فِينَا حَى غَيْرُهُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا اَصْحَابَ الْعَالِي مَنْ رَبِيعَةً مَا فِينَا حَى عَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِلِ، وَإِنَّاسُ، فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَائِلِ، وَإِنَّ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا اللهِ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ الْحُصْرَامَةِ وُونَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، فَقَدِ احْتَجَا بِعِمْرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ " (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8619 - على شرط البخارى ومسلم

صرف حصرامہ کے بیٹے کومنع کیا تھا۔ اورہم میں رہید کا ایک ویہاتی شخص موجود ہے ،اس کے علاوہ ہم میں کوئی شخص زندہ نہیں ہے۔ فرمایا: سبحان اللہ اے محمد مُناکِیْتِمِ کے صحابیو، حصرامہ کا بیٹا لوگوں سے دور ہے۔ فرمایا: جب وہ آئے گاتو کھڑے ہوئے اور بولنے والے کے لئے ہوگا۔اورابن حصرامہ بہت شیریں کلام شخص ہے۔

الم بخاری پیشان اورام مسلم بیشتا کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شخین بیشتانے اس کوفل نہیں کیا۔ حالانکہ دونوں بزرگوں نے عمران بن مسلم کی روایات نقل کی ہیں۔

8620 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ آحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا آبِي، أَنْبَا آحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَمِّي، اَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُراسَانِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي عَمْرٍو السَّيْبَ ابِيِّ، عَنْ حَدِيْثٍ عَمْرٍ و الْحَضْرَمِيِّ مِنْ اَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَكَانَ اكْتَرَ خُطْبَتِهِ ذِكْرَ الدَّجَّالِ، يُحَدِّثُنَا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا يَوْمَنِذٍ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبُعَثُ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّي آخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَإِنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمُ لَا مَحَالَةً، فَإِنْ يَخُرُجُ وَانَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ فَانَا حَجِيجُ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنْ يَخُرُجُ فِيكُمُ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِءٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ، فَعَاتَ يَسِمِينًا وَعَاتَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا فَإِنَّهُ يَبُدَأُ فَيَقُولُ: آنَا نَبِيٌّ وَّلَا نَبِيٌّ وَلَا نَبِيٌّ بَعْدِي، ثُمَّ يُثِنِي حَتَّى يَقُولَ: آنَا رَبُّكُمْ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَرَوُا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَتْفُلُ فِي وَجُهِهِ، وَلْيَقُرَا فَوَاتِحَ سُورَةِ اَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ مِنْ بَنِي آدَمَ فَيَقُتُلُهَا، ثُمَّ يُحْييهَا، وَانَّهُ لَا يَعُدُو ذَلِكَ وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ غَيْرِهَا، وَآنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ آنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنِ ابْتُلِي بِنَارِهِ فَلْيُغْمِصْ عَيْنَيْهِ وَلْيَسْتَغِتْ بِاللَّهِ تَكُونُ عَلَيْهِ بَرُدًا وَسَلامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ بَرُدًا وَسَلامًا عَلَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاَنَّ مِـنُ فِتُنَتِهِ اَنَّ يَمُرَّ عَلَى الْحَيِّ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُصَدِّقُونَهُ فَيَدْعُو لَهُمْ فَتُمُطِرُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ وَتُخْصِبُ لَهُمُ الْآرْضُ مِنْ يَوْمِهَا، وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ مَاشِيَتُهُمْ مِنْ يَوْمِهَا اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَاسْمَنَهُ وَامَدَّهُ خَوَاصِرَ وَاَدَرَّهُ صُرُوعًا، وَيَـمُرُّ عَلَى الْحَيِّ فَيَكُفُرُونَ بِهِ وَيُكَذِّبُونَهُ فَيَدْعُو عَلَيْهِمْ فَلَا يُصْبِحُ لَهُمْ سَارِحٌ يَسُوَحُ، وَاَنَّ آيَّامَهُ اَرْبَعُونَ فَيَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهُرِ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَيَوْمٌ كَالْآيَامِ، وَآخِرُ آيَّامِهِ كَالسَّرَابِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ عِنْدَ بَابِ انْمَدِينَةِ فَيُمْسِي قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بَابَهَا الْاحِرَةَ " قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي يَا رَسُولَ اللهِ فِي تِلْكَ الْآيَامِ الْقِصَارِ؟ قَالَ: تَقُدُرُونَ فِيهَا ثُمَّ تُصَلُّونَ كَمَا تَقُدُرُونَ فِي الْآيَّامِ الطِّوَالِ

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8620 - على شرط مسلم

کے موضوع پر فرمائی۔آپ نے اس کے بارے میں باتیں کرتے کرتے خطبہ ختم فرمادیا۔اس دن آپ سُکانیکا نے دجال کے بارے میں جو کچھ بتایا اس میں سے یہ بھی تھا کہ' اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا ہے ،اس نے اپنی امت کو دجال کے خطرے سے آگاہ کیا،اور میں سب سے آخری نبی ہوں،اورتم آخری امت ہو۔اوروہ تمہارے اندرلازی ظاہر ہوگا،اگروہ میری موجودگی میں تمہارے اندرظا ہر ہوگیا تو ہرمسلمان کی طرف ہے اس کامقابلہ میں کروں گا اوراگروہ میرے بعد آیا تو ہر مخض اپنا ذمہ دارخود ہوگا۔اور ہرمسلمان کا تکران خود الله رب العزت ہوگا،وہ عراق اورشام کے درمیان خلی (کے مقام ) سے نکلے گا، وہ دائیں اور بائیں بہت فساد پھیلائے گا،اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا، کیونکہ وہ شروع ہی میں نبوت کا دعویٰ کرے گا حالا نکیہ آخری نبی میں ہوں، پھر وہ مزید آ گے بڑھے گا اور خدائی کا دعویٰ کردے گا، کہے گا: میں تمہارارب ہوں، حالانکہ زندگی میں تم رب کو دیکی نہیں سکتے ،اس کی آنکھوں کے درمیان'' کافر'' کھا ہوا ہوگا، ہرمومن اس کو پڑھ سکے گا، جو خص اس کو ملے ، وہ اس کی طرف تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ ایک آ دمی کو پکڑفتل کردے گا پھراس کو زندہ کردے گا، اوروہ اس ا یک آ دمی کے علاوہ اور کسی پرمسلط نہیں ہوسکے گااور نہ کسی پرزیادتی کرسکے گا۔اس کے فتنہ میں سے پیجھی ہے کہاس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی ،این کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اوراس کی جنت اصل میں آگ ہوگی ، جو شخص اس کی آگ کی آ ز مائش کو قبول کرلے گا، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس میں داخل ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانکے گا تووہ آگ اس کے لئے سلامتی والی ٹھنڈی ہوجائے گی ، جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیلاہر آگٹھنڈی ہوگئ تھی۔اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہوگا کہ وہ جس قبیلے میں ہے گزرے گا وہ اس پرایمان لے آئیں گے اوراس کی تصدیق کریں گے۔ بیان کے لئے دعا کرے گا، توامی دن آسان سے ان پر برسات نازل ہوجائے گی ، اسی دن بوری زمین سرسز کردے گا۔ ایک ہی دن میں ان کےمویشی پہلے سے تندرست اورتوانا اورزیادہ دودھ والے ہوجائیں گے ،وہ ایک اور قبیلے سے گزرے گا تووہاں کے باشندے اس کا انکار كريں كے ،اس كو جھلائيں كے ، وہ ان كے لئے بددعاكرے كا توان كے لئے كوئى چروا بانبيں رہے گاجوان كے مال موليثى چرائے ، وہ چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا ، دوسرا ایک مہینے کے برابر ، تیسرا ایک ہفتے کے برابر ، اوراس کے بعد کے دن ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے ، اوراس کا آخری دن سراِب کی طرح ہوگا ، ایک آ دمی مدینہ کے دروازے 🔍 کے پاس صبح کرے گا،وہ دوسرے دروازے تک نہیں پہنچا ہوگا کہ شام ہوجائے گی،صحابہ کرام ﷺ نے پوچھا: پارسول الله ان جھوٹے جھوٹے دنوں میں ہم نماز کیے بڑھیں گے؟ آپ مُناتِیْئِم نے فرمایا: جیسے لیجے دنوں میں وفت کا حساب لگا کرنمازیں پڑھی ہوں گی اسی طرح ان مختصرایام میں نمازیں پڑھنا۔

اللَّاجَالَ، وَآنَّهُ يَوْمَهُ هَلَا قَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ، وَآنِي عَاهِدٌ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدُهُ نَبِيٌّ لِأُمَّتِهِ قَبْلِي، آلا إنَّ عَيْنَهُ الْيُمْنَى مَـمُسُوحَةُ الْـحَـدَقَةِ جَـاحِظَةٌ، فَلَا تَخْفَى كَانَّهَا نُخَاعَةٌ فِي جَنْبِ حَائِطٍ، ٱلا وَإِنَّ عَيْنَهُ الْيُسْرَى كَانَّهَا كُوْكَبٌ دُرِّيٌّ، مَعَهُ مِفْلُ الْجَنَّةِ وَمِفْلُ النَّارِ، فَالنَّارُ رَوْضَةٌ خَضْرَاء ، وَالْجَنَّةُ غَبْرَاءُ ذَاتُ دُخَان، آلا وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَيْنِ يُنُلِزان اَهُلَ الْقُرَى كُلَّمَا دَحَلا قَرْيَةً اَنْذَرَا اَهْلَهَا، فَإِذَا خَرَجَا مِنْهَا دَخَلَهَا اَوَّلُ أَصْحَابِ الدَّجَالِ، وَيَدُحُلُ الْـقُـرَى كُلَّهَا غَيْرَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ حُرِّمَا عَلَيْهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْآرُضِ فَيَجْمَعُهُمُ اللَّهُ لَهُ، فَيَقُولُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِإَصْحَابِهِ: لَانْطَلِقَنَّ اللَّي هٰذَا الرَّجُلِ فَلَانْظُرَنَّ اهُوَ الَّذِي ٱنْذَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُ لَا، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابِه: وَاللَّهِ لَا نَدَعُكَ تَأْتِيهِ وَلَوْ آنَّا نَعْلَمُ آنَّهُ يَقْتُلُكَ إِذَا آتَيْتُهُ خَلَّيْنَا سَبِيلَكَ، وَلَكِنَّا نَحَاثُ أَنْ يَفْتِنَكَ فَابَى عَلَيْهِمُ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى آتَى مَسْلَحَةً مِنْ مَسَالِحِهِ فَاحَدُوهُ فَسَالُوهُ مَا شَانُكَ وَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ لَهُمْ: أُرِيدُ الدَّجَالَ الْكَذَّابَ، قَالُوُا: إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ فَ أَرْسَلُوا إِلَى الدَّجَّالِ آنَّا قَدُ اَحَدُنَا مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَنَقْتُكُهُ اَوْ نُرْسِكُهُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: اَرْسِلُوهُ إِلَىَّ، فَانْطُلِقَ بِهِ حَتَّى أُتِسَى بِيهِ الدَّجَّالُ فَلَمَّا رَآهُ عَرَفَهُ لِنَعْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ الدَّجَّالُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ: آنْتَ الدَّجَالُ الْكَذَّابُ الَّذِي آنْدَرْنَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ الدَّجَالُ: آنُتَ تَـقُـوُلُ هَلَا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ لَهُ الدَّجَّالُ: لَتُطِيعَنِّي فِيمَا آمَرْتُكَ وَإِلَّا شَقَقُتُكَ شِقَّتَيُنِ، فَنَادَى الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ، هٰ ذَا الْمَسِيعُ الْكَذَّابُ فَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ اَطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، فَقَالَ لَهُ السَّدَّجَالُ: وَالَّذِى اَحْلِفُ بِهِ لَتُطِيعُنِي اَوْ كَاشُقَنَّكَ شِقَّتَيْنِ، فَنَادَى الْعَبْدُ الْمُؤمِنُ فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ هٰذَا الْمَسِيحُ الْكَلَّذَابُ فَمَنُ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ اَطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، قَالَ: فَمَذَّ بِرِجُلِهِ فَوَضَعَ حَدِيدَتَهُ عَلَى عَجُب ذَنَبِهِ فَشَـقَّـهُ شِقَّتَيْنِ، فَلَمَّا فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، قَالَ الدَّجَّالُ لِآوُلِيَاثِهِ: اَرَايَتُمُ إِنْ اَحْيَيْتُ هَٰذَا لَكُمْ ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ آنِي رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: بَلَى " - قَالَ عَطِيَّةُ: فَحَدَّثِنِي آبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ آنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - " فَـضَـرَبَ اِحْـدَى شِـقَّيْهِ أَوِ الصَّعِيدَ عِنْدَهُ، فَاسْتَوَى قَائِمًا، فَلَمَّا رَآهُ ٱوْلِيَاؤُهُ صَدَّقُوهُ وَٱيَقَنُوا آنَّهُ رَبُّهُمْ وَآجَابُوهُ وَاتَّسَعُوهُ، قَالَ السَّدَّجَالُ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ: آلا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ لَهُ الْمُؤْمِنُ: لَانَا الانَ آشَدُ فِيكَ بَصِيرَةً مِنْ قَبْل، ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ آلا إنَّ هٰ لَذَا الْمَسِيعُ الْكَذَّابُ فَمَنْ اَطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ الدَّجَّالُ: وَالَّذِى آخِلِفُ بِهِ لَتُطِيعُنِي اَوْ لَاذْبَحَنَّكَ اَوْ لَالْقِيَنَّكَ فِي النَّارِ، فَقَالَ لَهُ الْمُؤْمِنُ: وَاللَّهِ لَا أُطِيعُكَ ابَدَّا، فَآمَرَ بِهِ فَاصُطُحِعَ " - قَالَ: فَقَالَ لِي آبُو سَعِيدٍ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - ثُمَّ جَعَلَ صَفِيحَتَيْن مِنُ نُحَاسِ بَيْنَ تَـرَاقِيـهِ وَرَقَبَيْـهِ - قَـالَ: وَقَـالَ ابُوْ سَعِيدٍ: مَا كُنْتُ اَدْرِى مَا النُّحَاسُ قَبْلَ يَوْمَنِذٍ - فَذَهَبَ لِيَدُبَحَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ وَلَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ - قَالَ: فَإِنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: - فَآخَذَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَٱلْقَاهُ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ غَبْرَاءُ ذَاتُ دُحَان يَحْسَبُهَا النَّارَ فَذَلِكَ الرَّجُلُ ٱقْرَبُ ٱمَّتِي مِنِّي دَرَجَةً –

قَالَ: فَقَالَ اَبُوْ سَعِيدٍ: مَا كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسَبُونَ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُلِكُ؟ قَالَ: اللهُ اَعْلَمُ، قَالَ: اللهُ اَعْلَمُ اللهُ اَعْلَمُ عَلَيْهِ الطَّكَةُ وَالسَّلامُ هُوَ يُهْلِكُهُ، فَقَالَ: اللهُ اَعْلَمُ عَيْرَ انَّهُ يُهُلِكُهُ اللهُ وَمَنْ فَقُلَ: الحُيرِثُ انَّ عِيْسِى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الطَّكَاةُ وَالسَّلامُ هُوَ يُهْلِكُهُ، فَقَالَ: اللهُ اَعْلَمُ عَيْرَ انَّهُ يُهُلِكُهُ اللهُ وَمَنْ مَنْ عَيْسِى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الطَّكَاةُ وَالسَّلامُ هُوَ يُهْلِكُهُ، فَقَالَ: اللهُ اعْلَمُ عَيْرَ انَّهُ يُهُلِكُهُ اللهُ وَمَنْ بَعْدِهِ الْهُمُولُ بَعْدَهُ، قَالَ: حَدَّيْنِي نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُمُ يَعْرِسُونَ بَعْدُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا اَعْجَبُ حَدِيْثٍ فِى ذِكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا اَعْجَبُ حَدِيْثِ فِى ذِكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا اَعْجَبُ حَدِيْثٍ فِى ذِكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا اَعْجَبُ حَدِيْثٍ فِى ذِكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا اَعْجَبُ حَدِيْثٍ فِى وَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعَمْ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8621 – عطية ضعيف

سے ڈرایا،اوراس کے آنے کاوفت اب ہے، بے شک اس نے کھانا کھالیا ہے اور میں اپنی امت سے ایک عہد لے رہا ہوں سے عہد مجھ سے پہلے بھی کسی نبی نے اپنی امت سے نہیں لیا، س لواس کی بائیں آئکھ انھری ہوئی ہوگی، لہذاوہ حیب نہیں سکے گا۔ جبیبا کہ کسی دیوار پرناک کی رینٹھ کلی ہو، اوراس کی دائیں آئکھ چیکتے ہوئے ستارے کی مانند ہوگی ،اس کے ہمراہ جنت اور دوزخ جیسی چیزیں موں گی، جب کہ جودوزخ ہوگی ،وہ حقیقت میں سنر باغ موگی اور جو بظاہر جنت ہوگی وہ دھوئیں والی آگ ہوگی ، خبر دار،اس کے سامنے دوآ دمی ہوں گے جواپنی بستی والوں کو ڈرارہے ہوں گے ، وہ جب بھی اس بستی میں آئیں گے ،ان کو ڈر سنائیں عے ، جب وہ لوگ اس بستی نے تکلیں عے تو دجال کا ایک ساتھی اس میں داخل ہوجائے گا، اوروہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہربستی اور ہرشہر میں داخل ہوں گے ، جبکہ ان دوشہروں میں داخل ہونا ان پرحرام کردیا گیا ہے ، اورموننین ،روئے زمین پر تھیلے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالی ان سب کو دجال کے لئے ایک جگہ پر جمع کرلے گا،مونین میں ایک آ دی اینے ساتھیوں سے کے گا: میں اس آدی کے پاس جاکر دیکھ کر آتا ہوں کہ رسول الله تَالْتَظِانے ہمیں جس محض سے ڈرایا تھا، یہ وہی ہے یاکوئی اور ہے۔اس کے ساتھی اس کو کہیں گے: اللہ کی قتم اہم تحقید اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔اگر جمیں یہ پتاہوکہ اگرتواس کے پاس جائے گا تووہ مجھے قبل کردے گا،تب بھی ہم مجھے جانے کی اجازت دے دیں،لیکن ہمیں خوف یہ ہے کہوہ تحجے فتنے میں مبتلا کردے گا،اس لئے ہم تحجے اس کے پاس کسی طور بھی نہیں جانے دیں گے لیکن وہ مومن آ دمی ضد کر کے اس کو دیکھنے کے لئے چل نکلے گا، وہ چلتا چلتا،اس کی ایک سرحد تک پہنچے گا۔ وہ اس کو پکڑلیس گے اوراس سے اُدھر آنے کی وجہ پوچیس کے ، وہ کہے گا: میں دجال کذاب کو ڈھونڈ رہاہوں ،لوگ پوچیس کے: بیہ بات تم کہدرہے ہو؟ وہ کہے گا: جی ہاں۔ وہ لوگ دجال کی طرف پیام جیجیں گے کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو گرفتار کیا ہواہے جو آپ کی شان میں نازیبا گفتگو کررہاہے، ہم اس کو مار ڈالیس یا آپ کی جانب بھیج دیں؟ وہ کہے گا: اس کومیری طرف بھیج دو، اس آ دمی کو د جال تک پہنچایا جائے گا، جب وہ وی د جال کو د کھے گا تورسول الله منافیظم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق اس کو پہچان کے گا۔ د جال اس سے کہے گا تم کون محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہواور کیا کرنے آئے ہو؟ وہ بندہ مومن کہے گا: تو د جال کذاب ہے، رسول الله مُؤَلِّيْ اِنْ مِين تجھ سے بیخے کا تھم دیا ہے، د جال کے گاتم یہ بات کہدرہے ہو؟ وہ کے گا: جی ہاں۔ دجال کے گا: میں جو تھم دوں ، تواس کی اطاعت کر، ورنہ میں تجھے چیر کرر کھ دوں گا، وہ بندہ مون چیخ کر آواز دے گا اور کہے گا: اےلوگو! میسے کذاب ہے، جواس کی نافر مانی کرے گاوہ جنتی ہے،اور جو اس کی اطاعت کرے گا وہ دوزخی ہے۔ دجال اس کو ٹانگ سے پکڑ کر گھینٹے گا اور تلوار کے ساتھ اس کے دوٹکڑے کر دے گا۔ جب د جال بیر کام کر چکے گا تواپنے ساتھیوں سے کہے گا: اگر میں اس کو زندہ کردوں تو کیاتم یقین کرلو گے کہ میں تمہارارب جول؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔حضرت ابوسعید خدری بھائن فرماتے ہیں: رسول الله مالی فی این وہ اس آ دمی کے ایک بہلوکویا ا پنے قریب مٹی کو مارے گا، تووہ آ دمی اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوجائے گا، جب اس کے ساتھی پیر کرتب دیکھیں گے تواس کے رب ہونے کی تصدیق کردیں گے ،اوران کو یقین ہوجائے گا کہ وہ واقعی ان کا رب ہے ،سب اس کی فرمانبرداری اوراطاعت کریں گ۔ د جال اس بندہ مومن سے کہے گا: کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ بندہ مومن اس کو کہے گا: اب تو مجھے پہلے ہے بھی زیادہ بصیرت حاصل ہوگئی ہے( کہتم واقعی د جال ہو ) پھروہ بندہ پکارکر کہے گا:خبرادر! پیمینج کذاب ہے، جواس کی اطاعت کرے گا، وہ دوزخی ہے اور جواس کی نافر مانی کرے گا وہ جنتی ہے ، د جال کہے گا: اس ذات کی قشم جس کی میں قشم کھا تا ہوں ، تجھے میری اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ میں تختیے ذبح کردوں گا یا تختے آگ میں زندہ جلا دوں گا، بندہ مومن کیے گا: اللہ کی قتم ! میں تبھی بھی تیری اطاعت نہیں کروں گا، دجال تھم دے گا ،اس آ دمی کولٹایا جائے گا، حضرت ابوسعید رٹھٹٹی فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم منافیٹی نے فرمایا: چھر(نحاس) تانبے کی دوچوڑی تکواریں گردن اور حلقوم کے درمیان رکھی جائیں گی۔ حضرت ابوسعید رہائٹھ فرماتے ہیں:اس دن سے پہلے میں نہیں جانباتھا کہ نحاس کس کو کہتے ہیں، پھراس کو ذبح کرنے کے لئے لیے جایا جائے گا،لیکن ایک مرتبہ قتل کرنے کے بعداب وہ اس پرمسلط نہیں ہوسکے گا اور نہ ہی وہ اس کو ذبح کر سکے گا، نبی اکرم مُثَاثِیزُم نے فرمایا: دجال اس بندہ مومن کو ہاتھ اور یاؤں سے پکڑ کر جنت میں ڈال دے گا، اس میں دھواں ہی دھواں ہوگا، دیکھنے والا اس کوآ گ سمجھ رہا ہوگا۔میرابیامتی درجات کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔حضرت ابوسعیدخدری بھائٹی فرماتے ہیں صحابہ کرام وہ آ دمی حضرت عمر بن خطاب ٹٹائٹوٰ کوسمجھا کرتے تھے ، کہ عمر ہی اس راستے کواپنائے گا۔ میں نے بوچھا: وہ ہلاک کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا: اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نے کہا: مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیاً اس کو ہلاک کریں گے، انہوں نے کہا: الله ہی بہتر جانتا ہے ، اللہ ہی اس کو اور اس کے پیرو کاروں کو ہلاک فرمائے گا۔ میں نے بوچھا: ان کے بعد کون آئے گا؟ انہوں نے کہا: مجھے نبی اکرم مُناتِیْز نے بتایا ہے کہ اس کے بعد فصلیں اگائی جائیں گی ، باغات لگائے جائیں گے ، اوراس کے بعدلوگ بہت مال حاصل كريں كے انہوں نے كہا: جي ہاں ،رسول الله مُناتَيْزُ نے مجھے يہ بھى بتايا تھا۔ دجال كے ذكر ميں بيرحديث بہت اچھی ہے اس کوحضرت ابوسعید خدری رہائتھ سے روایت کرنے میں عطیہ بن سعد منفر دہیں۔ امام بخاری پیشیہ اورامام مسلم پیشیر نے عطیہ کی روایات نقل نہیں کیں۔

8622 - حَـدَّتَنَـا اَبُـوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ آدَمَ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغَبَةَ، عَنُ كُعُبِ بُنِ عَلَقْمَةَ، عَنِ ابْنِ حُحَيُرَةَ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَطُلُعُ عَلَيْكُمُ قَبُلَ السَّمَاعَةِ سُحَابَةٌ سَوْدَاءُ مِنُ قِبِلِ الْمَغُرِبِ، مِثْلُ التَّرُسِ، فَمَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ فِى السَّمَاءِ حَتَّى تَمُلَا السَّمَاءَ ، ثُمَّ السَّمَاءِ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ فَيُقُبِلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ هَلُ سَمِعْتُمْ ؟ فَمِنْهُمْ مَنُ يَقُولُ : نَعُمُ وَمِنْهُمْ مَنُ يَشُولُ : نَعُمُ وَمِنْهُمْ مَنُ يَشُولُ النَّاسُ : هَلَّ سَمِعْتُمُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُمُ ، ثُمَّ يُنَادِى : أَيُّهَا النَّاسُ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : هَلَّ سَمِعْتُمُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُمُ ، ثُمَّ يُنَادِى : أَيُّهَا النَّاسُ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : هَلَّ سَمِعْتُمُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُمُ ، ثُمَّ يُنَادِى : أَيُّهَا النَّاسُ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : هَلَّ سَمِعْتُمُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُمُ ، ثُمَّ يُنَادِى : أَيُّهَا النَّاسُ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : هَلَّ سَمِعْتُمُ ؟ فَيَقُولُونُ ذَنَعُمُ وَمِنْهُمْ مَنُ يَقُولُ ! لَنَاسُ : هَلَّ سَمِعْتُمُ ؟ فَيَقُولُ وَلَالِذِى نَفُيسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِى فِيْهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِى فِيْهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِى فِيْهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِى فِيهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَ يَمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِى فِيْهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَكُ مُلْ يَسُولُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8622 - على شرط مسلم

ﷺ بیرحدیث امام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشد اورامام سلم بیشد نے اس کوفل میں کیا۔

8623 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا آبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ الدِّمَشُقِیُّ، حَدَّثِنِی الْهَیْشُمُ بُنُ حُسَنِهُ اللهِ بُنِ عَمْرَ فَاتَاهُ فَسَدِ الْجُمَاهِ اللهِ مَعْبَدِ حَفْصُ بُنُ غَیْلانَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِیْ رَبَاحٍ، قَالَ: کُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَاتَاهُ فَتَى يَسْأَلُهُ عَنْ إِسْدَالِ الْعِمَامَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأُخِبرُكَ عَنْ ذَلِكَ بِعِلْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبُو بَكُو، وَعُمَرُ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُدَيْ فَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَّى مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَسُلَى اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عُلُقًا قَالَ: فَاتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ جَلَسَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ آيُّ الْمُؤْمِنِينَ اَفْصَلُ؟ قَالَ: آحُسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ: فَآتُ

الْسُمُ وُمِنِينَ اَكْيَسُ؟ قَالَ: اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ بِهِمُ اُولَئِكَ مِنَ الْآكْيَاسِ ثُمَّ سَكَتَ الْفَتَى

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8623 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ایک کے خدمت میں تھا، آپ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے عما ہے کا شملہ لاکا نے کے بارے میں مسئلہ پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ایک ایک علمی جواب دوں گا، آپ فرماتے ہیں: میں مبحد نبوی میں دسواں آ دمی تھا، منز ید حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثان ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت حذیفہ ، حضرت ابن عوف اور حضرت ابوسعید خدری ان ایک انصاری نوجوان آیا ، رسول حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت حذیفہ ، حضرت ابن عوف اور حضرت ابوسعید خدری ان ایک انسان کو جوان آیا ، رسول اللہ منافیل موسین میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ منافیل نے فرمایا: جس کے اخلاق سب سے ایجھے ہیں۔ اس نے پوچھا: سب سے عقلند کون ہے؟ آپ منافیل کے بعدوہ نوجوان خاموش موت آنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کر کے رکھتا ہے ، یوضی مجھداروں میں سے ہے۔ اس کے بعدوہ نوجوان خاموش ہوگیا۔

وَاقْبَسُلَ عَلَيْهِ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، حَمُسٌ إِنِ الْتُلِيتُمُ بِهِنَّ وَلَوْلَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ فِيكُمْ اَعُودُ بِاللّهِ اللَّهِ اَلْهُ ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْوَجَاعُ الَّتِى لَمْ تَكُنُ مَصَتُ فِى اَسُلَافِهِمُ، وَلَمْ يَنْفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلّا الْجَدُوا بِالسِّينِ وَشِنَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجُودِ السُّلُطَانِ عَلَيْهِمُ، وَلَمْ يَمْنُعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا مُيعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمُطُرُوا، وَلَمُ يَنفُصُوا عَهُدَ اللهِ وَعَهُدَ رَسُولِهِ إِلَّا مُلِطَ عَلَيْهِمُ عَدُوهُمُ مَن عَيْرِهِمُ وَاَحَدُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِى اَيُدِيهِمُ، وَمَا لَمْ يَعْدُوهُمُ مَن عَيْرِهِمُ وَاَحَدُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِى ايَدِيهِمُ، وَمَا لَمْ يَعْدُوهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَعَهُدَ اللّهِ وَعَهُدَ رَسُولِهِ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِمُ عَدُوهُمُ مَن عَيْرِهِمُ وَاحْدُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِى ايَدِيهِمُ، وَمَا لَمْ يَعْدُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ عَدُوهُمُ مَن عَيْرِهِمُ وَاحَدُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِى ايَدِيهِمُ وَمَا لَمْ يَعْدُوهُ عَمْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُوا وَلَهُ وَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴿ فِي مِر نِي اكرم مَنْ اللَّهُ اس كى جانب متوجه ہوئے اور فرمایا: اے مہاجرو! پانچ چیزیں ایسی ہیں كه اگرتم اس میں مبتلا ہوجاؤ اوروہ چیزیںتم میں نازل ہوں ، میں اللّٰہ كی پناہ ما نگتا ہوں كہتم ان پانچ چیزوں كو پاؤ

🔾 جب سمی قوم میں زنا عام ہوجائے گا توان میں طاعون پھیل جائے گا اورالی الی بیاریاں پیدا ہوں گی کہتم ہے پہلے

لوگوں میں ان کا نام نشان تک نہ تھا۔

جب لوگ ناپ تول میں کی کریں گے توان کو قط اور مشقت میں مبتلا کردیا جائے گا، اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کردیئے جائیں گے۔

جب لوگ زکو ۃ دینا چھوڑ دیں گے ،ان کی بارشیں روک لی جا ئیں گی ،اگرروئے زمین پر جانور نہ ہوں توان کو بارش کا ایک قطرہ تک نہ ملے۔

جب لوگ اللہ اوراس کے رسول کا عہد توڑیں گے توان پر ان کی اغیاراقوام میں سے ان کا ویمن ان پر مسلط کردیا جائے گا کردیا جائے گا۔اوروہ ان کے ہاتھوں کی اشیاء بھی غصب کرلیں گے۔

حبان کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تواللہ تعالی آن پراپنا عذاب ڈال دے گا۔

پھر آپ منگی ان کواس جنگی مہم کا سپہ سالار بنایا،
اگلے دن سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف را اللہ کا عمامہ پہن کر تیارہوگئے ، نبی اکرم منگی کی ان کواپ قریب بلایا، ان
کا کالاعمامہ اتارا اوران کے سر پر سفید عمامہ باندھ دیا ، اور پچھلی جانب چار گلیوں کے برابر یاس کے قریب قریب مقدار میں
شملہ لئکایا۔ پھر فرمایا: اے ابن عوف اس طرح عمامہ باندھتے ہیں، کونکہ یہ اچھا لگتا ہے۔ پھر نبی اکرم منگا ہی نفر منایا: اے ابن عوف اس طرح عمامہ باندھتے ہیں، کونکہ یہ اچھا لگتا ہے۔ پھر نبی اکرم منگا ہی مقدار میں
مالار کے ساتھ غداری نہ کرنا، لاشوں کا مثلہ نہ کرنا، بچوں کوئل نہ کرنا، یہ اللہ کا عہدہ اوراس کے نبی منگا ہی کی سرت

🟵 🤂 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رئیلیہ اور امام مسلم میشانید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8624 – آخبَرَن ابُوْ سَهُ لِ آخُرَن ابُوْ سَهُ لِ آخُرَن الْهَ بُن مُحَمَّد بُن زِيَادِ النَّحُوِيُّ بِبَعُدَاد، ثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ الْهَيْمَ، وَآخُبَرَنِي الْهَ مُحَمَّدِ الْهُ وَعَمَّدِ الْهُ وَعَمَّدِ الْهُ وَعَمَّدِ الْهُ وَعَمَّدِ الْهُ الْعَمَانِ، آخُبَرَنِي شُعَبُ اللهِ بُن عَوْفٍ، عَنُ آبِي بَكُرَة، آخِي زِيَادٍ لِأُمِّدِ، وَآخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن عَوْفٍ، عَنُ آبِي بَكُرَة ، آخِي زِيَادٍ لِأُمِّدِ، وَآخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن عَوْفٍ، عَنُ آبِي بَكُرَة ، آخِي زِيَادٍ لِأُمِّدِ، وَآخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن عَوْفٍ، عَنُ آبِي بَكُرَة آخِي زِيَادٍ لِأَمِّهِ، قَالَ: اكْتُو النَّاسُ فِي النَّهُ مِن عَبُول اللهِ مِن عَبُدِ اللهِ بَن عَوْفٍ، عَنُ آبِي بَكُرَة آخِي زِيَادٍ لِأَمِّهِ، قَالَ: اكْتُو النَّاسُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدُ الْعُصُلُ مَعْمَلُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدُ الْعُصَلَ مَعْمَلُ مَعْمَد اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدُ الْعُصَلَ مَعْمَد الْحَدَيْحُ وَاللهُ الْمُعْمَلُ وَعُنْ وَقَدُ الْعُصَلُ مَعْمَلُ وَعُلْ اللهُ الْمُعْمَلُ وَعُنْ وَقَدُ الْعُن عَلَى اللهُ الْمُعْمَلُ وَعُنْ اللهُ الْمُعْمَلُ وَاللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُؤْمُ وَاللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْ

وَّشُ عَيْبُ بْنُ اَبِي حَمْزَةَ هِذَا الْإِسْنَادَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، فَإِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَمْ يَسْمَعُهُ مَنْ اَبِي بَكُرَةَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ هَكَذَا، رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8624 - لم يسمعه طلحة من أبي بكرة

﴿ وَیاد کے ماں شریک بھائی حضرت ابوبکرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مسیلہ کذاب کے بارے میں رسول اللہ کے پہلے ہی اپنے اپنے اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کھے کہنے سے پہلے ہی اپنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگ گئے ، پھر رسول اللہ مُنْ اِللّٰہ کھڑے ہو، وہ تیس کذابوں میں سے ایک کرنے کے بعد فرمایا: تم اس آدمی کے بارے میں بہت زیادہ اظہار خیال کرنے لگ گئے ہو، وہ تیس کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو د جال سے پہلے ہوں گے ، ہر شہر میں مسے د جال کا رعب داخل ہوجائے گا، سوائے مدینہ منورہ کے۔ اس دن مدینہ کی ہرگزرگاہ پر دوفر شتے ہوں گے ، وہ مدینے میں داخل ہونے سے مسے د جال کورو کتے رہیں گے۔

اَمَّا حَدِيْتُ يُونُسَ

# یونس کی روایت کردہ حدیث

2625 - فَحَدَّ ثُنَاهُ أَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهُرِيّ، أَنَّ طَلْحَةَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، عَنُ عِيَاضِ بُنِ مُسَافِعٍ، عَنُ آبِي بَكُرَةَ، آخِي زِيَادٍ لِيُونُسُ، عَنِ الزُّهُرِيّ، أَنَّ طَلْحَةَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، عَنُ عِيَاضِ بُنِ مُسَافِعٍ، عَنُ آبِي بَكُرَةَ، آخِي زِيَادٍ لِالْمِّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثُونُ بُمُ فِي شَأْنِ هَالَ اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثُونُ بُمُ فِي شَأْنِ هَا أَنْ اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثُونُ بُمُ فِي شَأْنِ هَالَ الدَّجُلِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَلَدٌ إِلَّا سَيَدُخُلُهُ رُعُبُ الْمَسِيحِ هَذَا الرَّجُلِ، وَإِنَّهُ كَلْ مَنُ انْقَابِهَا يَوْمَئِذٍ مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ

﴿ لَوْلَ نَ وَمِنَ لَكُ وَاسَطَى سَطَلَحَ بِنَ عَبِدَاللّه بِنَ عُوفَ كَ حَوالَے سے عَياضَ بِن مِسافع سے روايت كيا ہے كه زياد كه مال شريك بھائى حضرت ابوبكرہ بيان كرتے ہيں كہ لوگ مسلمہ كذاب كے بارے ہيں رسول اللّه كے بچھ كہنے سے پہلے ہى اپنے اپنے خيالات كا اظہار كرنے لگ گئے ، پھر رسول اللّه شَائِيَّةُ کھڑے ہوئے ، الله تعالى كى حمد و ثناء كرنے كے بعد فرمايا بتم اس آ دمى كے بارے ميں بہت زيادہ اظہار خيال كرنے لگ گئے ہو، وہ ميں كذابوں ميں سے ايك كذاب ہے جو د جال سے پہلے ہوں گے ، ہر شہر ميں مسے و جال كا رعب داخل ہوجائے گاسوائے مدينہ منورہ كے۔ اس دن مدينہ كى ہم گزرگاہ پر دوفر شتے ہوں گے ، وہ وہ بالله كؤل وہ في الله كا موجائے گاسوائے مدينہ منورہ كے۔ اس دن مدينہ كى ہم گزرگاہ پر دوفر شتے ہوں گے ، وہ وہ بالله كؤل وہ في الله كا موجائے گاسوائے مدينہ منورہ كے۔ اس دن مدينہ كى ہم گزرگاہ پر دوفر شتے ہوں گے ، وہ وہ بالله كؤل وہ في الله كؤل وہ في الله كا موجائے گاسوائے مدينہ منورہ كے۔ اس دن مدينہ كى ہم گزرگاہ پر

وَاَمَّا حَدِيْثُ عَقِيلِ بُنِ خَالِدٍ

8626 - فَحَدَّدَثُنَاهُ آبُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ الْمِصُرِیُّ، حَدَّثَنِی اللَّیْکُ، عَدِ الْمِی اللهِ بَنُ طَلَحَهُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مِنَ عُوفٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهِ عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَنَ اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعْدُ فَقَدْ اَكْثَرْتُمْ فِی شَاْنِ مُسَیلِمَةً، وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مَنْ جُمْلَةِ ثَلَابًا يَخُرُجُونَ قَبُلَ الدَّجَالِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرَّطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الزَّهْرِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي بَكْرَةَ مُخْتَصَرًا

﴾ ﴿ وایت کیا است کیا نے ابن شہاب کے واسطے سے طلحہ بن عبداللہ بن عوف کے حوالے سے عیاض بن مسافع سے روایت کیا ہے کہ زیاد کے ماں شریک بھائی حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مسلمہ کذاب کے بارے میں رسول اللہ کے بچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگ گئے ، پھر رسول اللہ علی ہی اپنے موسے ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا: تم اس آ دمی کے بارے میں بہت زیادہ اظہار خیال کرنے لگ گئے ہو، وہ تمیں کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال سے پہلے ہوں گئے ہوں وہ تمیں کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال سے پہلے ہوں گے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری پیسٹا اور امام مسلم بیسٹا کے معیار کے مطابق صبح ہے کیکن پیسٹیٹانے اس کونقل نہیں کیا۔ اسی حدیث کوسعد بن ابراہیم زہری نے اپنے والد کے واسطے سے ابو بکرہ سے مخضر أروایت کیا ہے

8627 - حَـدَّنَـنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ • بُنِ سَعْدٍ، ثَنَا اَبِيْ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ اَبِيْ بَكُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ اَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَنْهَا مَلَكَانِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8627 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت الوبكره رُقَافُوْ مَاتِ مِين كه نبى اكرم مُنَافِيْمَ نے ارشاد فرمایا: مدینہ میں مسیح دجال كا رعب داخل نہیں ہوسكے گا،اس دن مدینے كے سات دروازے ہوں گے، ہر دروازے ير دوفر شتے مقرر ہوں گے۔

8628 – آخُبَرَنِی آخمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِیُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِیدِ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا آبُو بَکُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ، ثَنَا آبُو اُسَامَةَ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَیْدٍ، عَنُ آبِی عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاطِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ، وَآبَا هُرَیُرَةَ شَیْبَةَ، ثَنَا آبُو اُسَامَةً بُنِ زَیْدٍ، عَنُ آبِی عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاطِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ، وَآبَا هُرَیُرَةَ رَضِی الله عَنْهُمَا یَقُولُانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ بَارِ كُ لِاَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی مُدِّهِمُ وَفِی صَاعِهِمْ، وَبَارِكُ لَهُمْ فِی مَدِینَتِهِمْ، اللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّکلامُ عَبْدُكَ وَ حَلِیْلُكَ، وَآنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللهُ اللهُ اللهِ مَلَیْهِ السَّکلامُ عَبْدُكَ وَحَلِیْلُكَ، وَآنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُ اللهِ الْمَدِینَةِ مِعْلَى مَا سَالَكَ اِبْرَاهِیْمُ لِمَکَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، آلا إِنَّ الْمَدِینَةَ مُشْتَبِکَهُ اللهِ مَکَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، آلا إِنَّ الْمَدِینَةَ مُشْتَبِکَهُ مَا سَالَكَ اِبْرَاهِیْمُ لِمَکَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، آلا إِنَّ الْمَدِینَةَ مُشْتَبِکَهُ مَا سَالَکَ لِمُحَدِینَة مِعْلَیْهِ و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بِ الْسَمَلالِكَةِ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مَنْهَا مَلَكَانِ يَحُرُسَانِهَا، لَا يَدُحُلُهَا الطَّاعُونُ وَالدَّجَّالُ، مَنُ اَرَادَ اَهُلَهَا بِسُوعٍ اَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلُحُ فِي الْمَاءِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8628 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت سعد بن ما لک فرانتُظاور حضرت ابو ہر برہ فرانتُظ فرماتے ہیں کہ رسول الله مظافیظ نے بوں دعاما تکی 'اے الله اہل مدینہ کے'' مد'' اوران کے'' ماع'' میں برکت عطافر ما،اوران کے شہر میں برکت عطافر ما،اے الله بے شک حضرت ابراہیم علیا اسک تیرے بندے اور خلیل ہیں اور میں تیرابندہ اور رسول ہوں ،حضرت ابراہیم علیا آخے تھے سے مکہ کے لئے دعاما تکی تھی ،اور میں اسی طرح کی دعا تجھ سے مدینہ کے لئے ما مگنا ہوں''۔

خبر دار! مدیند منورہ فرشتوں سے بھراہواہے اس کے ہر دروازے پر دوفر شتے مقرر ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس شہر میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوسکتا، جوشخص وہاں کے رہنے والوں کو نقصان دینا چاہے گا،اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پھلا دے گاجیسے پانی میں نمک بگھل جاتا ہے۔

امملم والفراك معارك مطابق صحح بالكن شخين في اس كوفل نهيس كيا-

8629 - آخُبَونَ البُو زَكُويًا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَوِيُّ، وَعَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ قَالا: ثَنَا اِبُوَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ، اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ، اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَحَلَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْهِ أَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَحَلَّاهُ بِحِلْيَةٍ لَا اَحْفَظُهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قُلُوبُنَا يَوْمَنِذٍ كَالْيَوْمِ؟ قَالَ: اَوْ خَيْرٌ

هَٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ " وَقَـدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَسَاقَهُ اَتَمَّ مَنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8629 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت البوعبيده بن جراح وَلَا مُؤفر ماتے بين كه نبى اكرم مَلَا يُؤم نے دجال كا ذكر كيا،اس كے تمام حالات بيان كرديے، ميں وہ تمام يا دنبيں ركھ سكا، صحابہ كرام وَفَائِشَ نے بوچھا: يارسول الله مَلَا يُؤم اس دن بھى ہمارے دل آج كى طرح ہوں كى؟ آپ مَلَا يُؤم نے فرمايا: شايداس ہے بھى بہتر ہوں گے۔

ﷺ پیر مدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بھائیہ اورامام مسلم بھائیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اورحدیث کوحماد بن سلمہ نے خالد الحذاء سے روایت کیا ہے اور شعبہ کی حدیث سے زیادہ تا م طریقے سے بیان کیا ہے۔

8630 - حَـدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ الْمَحَرَّاحِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُرَاقَةً، عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ رَضِى بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُلَمَةً، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاء ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاء ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً ، ثَنَا اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن سَلَمَةً ، ثَنَا اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ وَبِرَابِينَ سَے مزين متنوع و منفره كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الله عَنهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِيٌّ بَعُدَ نُوحِ اِلَّا وَقَدُ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اِنَّكُمْ سَتُدُرِ كُونَهُ، اَوْ سَيُدُرِكُهُ بَعْضُ مَنُ رَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اِنَّكُمْ سَتُدُرِ كُونَهُ، اَوْ سَيُدُرِكُهُ بَعْضُ مَنُ رَانِي وَسَمِعَ مِنِّى قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ كَمَا هِيَ الْيَوْمُ؟ قَالَ: اَوْ خَيْرٌ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8630 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوعبيده بن جراح و التفايين كرتے بين كدرسول الله من الله على الل

8631 - وَحُدِّثُنَا مُحَمَّدُ مُنُ صَالِحٍ مِن هَالِئَهِ ، ثَنَا السَّرِئُ مِن مُؤَيِّمَةً، ثَنَا مُؤسَى مِنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّاهُ مِنُ سَلَسَمَةً، ثَنَا خَوْلَهُ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِن سَلَسَمَةً، ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِن شَقِيقٍ، عَنْ مِحْجَنِ مِن الْا دُرَع رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَوْمُ الْخَلاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلاصِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَوْمُ الْخَلاصِ ؟ فَقَالَ : يَجِىءُ الدَّجَالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًا فَيَطَّلُعُ فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَيَقُولُ لِاصَحَابِهِ آلا تَرَوْنَ اللهُ هَنْهُ الْحَدِينَةِ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مَن نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا ، فَيَأْتِى هُذَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ فَيَعِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مَن نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا ، فَيَأْتِى هُذَا اللهُ عَنْ مَا فِقَ وَلَا مُنافِقَةٌ ، وَلَا فَامِيقٌ وَالْا مُنافِقَةٌ ، وَلَا فَامِقَةٌ وَلَا فَامِقَةٌ وَلَا فَامِقَةٌ وَلَا فَامِقَةٌ إِلّا حَرَجَ إِلَيْهِ ، فَتَخُلُصُ الْمَدِينَةُ وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلاصِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الدهبي) 8631 - على شرط مسلم

﴿ حضرت مصحب بن ادرع رفاقی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ایک دن اوگوں کو خطبہ دیا ، آپ منافی نے فرمایا: خلاص کا دن اورخلاص کا دن کیا ہے؟ آپ منافی نے یہ بات تین مرتبہ کہی ، صحابہ کرام وہ نہا ہو چھا: یارسول اللہ منافی نے فرمایا: حال آئے گا اوروہ احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا، پھر وہ مدینہ کی جانب خلاص کے دن ہے کیا مراد ہے؟ آپ منافی نے فرمایا: دجال آئے گا اوروہ احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا، پھر وہ مدینہ کی جانب حیا تک کر دیکھے گا، پھر وہ اپنے ساتھوں سے کہ گا: کیاتم اس سفیدرنگ کے کل کود کھی رہے ہو؟ یہ احمد (محیتی منافی اُن بہنے کی ہے ، پھر وہ مدینہ میں آئے گا، اور مدینے کے ہر درواز ہے پر ایک فرشتہ پائے گا جوتلوارسونے ہوئے ، ہوگا، پھر وہ پانی بہنے کی دلد لی زمین پر آئے گا، وہاں پر اپنے خصے نصب کر لے گا، پھر مدینہ میں تین زلز لے آئیں گے۔ اوراس میں کوئی منافق مرد اورکوئی منافق عورت باتی نہیں بچ گی ، نہ کوئی فاسق مرد بچ گا، نہ کوئی فاسقہ عورت بچ گی ، اس طرح کے سب لوگ مدینہ سے نکل جائیں گے، مدینہ منورہ ایسے لوگوں سے خالی ہوجائے گا، یہ خلاص کا دن ہوگا۔

جی جہ یہ حدیث امام مسلم جھٹڑ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 8632 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ بِمَوْوَ، ثَنَا آبُو الْمُوَجَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْوِ الْفَزَارِيُّ، ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ عُمُّمَانَ، آخُبَرَنِيُ آبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ التُعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ، عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ السَّاعِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ: وَاللهِ لَوُلَا شَيْءٌ مَا حَدَّنُتُكُمْ حَدِيثًا، قَالُوا: إِنَّكَ قُلْتَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَى كَذَا وَكَذَا، اللهِ بَنِ عَمْرِو، قَالَ: وَاللهِ لَوُلَا شَيْءٌ مَا حَدَّنُتُكُمْ حَدِيثًا، قَالُوا: إِنَّكَ قُلْتَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَى كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنَّمَا قُلُدُ حُرِقَ الْبَيْتُ وَكَانَ كَذَا، قَالَ: إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُونُ الْمُرَّا عَظِيمًا، فَقَدُ كَانَ ذَاكَ، فَقَدُ حُرِقَ الْبَيْتُ وَكَانَ كَذَا، وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُومُ اللَّاجَالُ فَيَلْبَثُ فِي اُمَّتِى مَا شَاءَ اللهُ يَلْبَثُ ارْبَعِينَ وَلَا اذْوِى لَكُمْ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَّهُ عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِقُ لَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ كَانَّهُ عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِقُ لَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الطَّيْرِ عَدَاوَةٌ قَالَ: فَيَبْعِثُ اللهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَتُ وَلَا يَدُعُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَمَ كَبِدِ جَبَلٍ لَكَذَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَمَ كَبِدِ جَبَلٍ لَكَ حَلَيْهُ مُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: النَّاسِ مَنْ لَا يَعُوفُ مَعُرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكُرًا فِى خَفَّةِ الطَّيْرِ وَاحْكُمْ السِّبَاعِ قَالَ: " فَيُجِينُهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: النَّاسِ مَنْ لَا يَعُوفُ مَعُرُوفً مَعُرُوفًا وَلَا يُنْكِرُهُ مُنْكُرًا فِى خَفَّةِ الطَّيْرِ وَاحْكُمْ السِّيتِاعِ قَالَ: " فَيُجِينُهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ:

النَّارِ قَالَ: " فَيُقَالُ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ الَّفِ تِسُعُمَائِةٍ وَتِسُعَةٌ وَّتِسُعِينَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8632 - على شرط مسلم

آلا تَسْتَجِيبُوْنَ؟ " قَالَ: " فَيَسَقُولُوْنَ: مَاذَا تَأْمُرُنا؟ " قَالَ: فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْآوُفَانِ فَيَعُبُدُونَهَا وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ

رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ، قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ آحَدٌ إِلَّا آصْغَى، فَيَكُونُ آوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ

يَلُوطُ حَوْضَ اِبِلِهِ قَالَ: فَيَصْعَقُ ثُمَّ يَصْعَقُ النَّاسُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَانَّهُ الطَّلُّ قَالَ: فَتَنْبُثُ ٱجْسَادُهُمْ قَالَ: " ثُمَّ

يُنْفَخُ فِيْهِ فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، فَيُقَالُ: هَلُمُّوا اِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمُ اِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ " قَالَ: فَيُقَالُ: اَخْرِجُوا بَعْتَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و الله فلال فلال واقعات رونما ہونے تک قیامت قائم نہیں ہوگی ، حضرت عبدالله بن عمرو و الله فلال فلال واقعات رونما ہونے تک قیامت قائم نہیں ہوگی ، حضرت عبدالله بن عمرو و الله فلال فلال واقعات اس وقت تک رونما نہیں ہول کے جب تک ایک امر عظیم واقع نہیں ہوگا، اوروہ ہو چکا ہے۔ بیت الله شریف کو جلادیا گیا ہے ، اورابیا ہونا ہی تھا، اوررسول الله منافی فی ارشاوفر مایا: وجال فلا ہر ہوگا، وہ میری امت میں اتنا عرصہ رہے گا جتنا عرصہ الله تعالی چاہے گا، وہ چا لیس رہے گا، جھے بینیں معلوم کہ چالیس دن، یا چالیس مہینے یا چالیس سال رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں: پھر الله تعالی حضرت عیسی علیا کو مبعوث فرمائے گا، ان کی شاہت عروہ ین مسعود راتی ہوگا ، وہ دو الله کو شونڈیں گے اوراس کو آل کردیں گے ، پھر لوگ ستر سال تک مزید رہیں گے ، لوگوں کی بن مسعود راتی ہوگا ہوگا ، مواجر صاحب ایمان کی روح کو قبض کرلے گی ، حتی کہ کوئی مونی شخص کسی بہاڑ کے اندر موجود ہوگا تو یہ ہوااس تک بھی پہنچ گی ، یہ '' کہ جبل' کے الفاظ محتم دلائل و ہواہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

میں نے خود رسول اللہ مُنَافِیْمُ کی زبان مبارک سے سنے ہیں،اس کے بعدروئے زبین پر سب خبیث لوگ رہ جا کیں گے، جو پرندوں کی طرح کمزوراوردرندہ صفت ہوں گے وہ نہ کی اچھائی کواچھا جا نیں گے اور نہ برائی کو برا ہجھیں گے ، ان کے پاس شیطان کسی شکل میں آئے گا اور کہے گا:تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ لوگ پوچھیں گے کہتم ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہو؟ وہ ان کو بنوں کی عبادت کرنے لگ جا کیں گے ، جولوگ بنوں کی عبادت میں مبتالہوں گے ،ان کے رزق میں اضافہ ہوجائے گا اوران کی بودوباش بہت اچھی ہوجائے گی ۔ پھر صور پھونکا جائے گا ، اس کی آواز کو جو سنے گا وہ اپنی گردن جھکا کر اٹھائے گا ۔ پہلے اس کو ایک ایسا آ دئی سنے گا جوائے اونٹ کے حوض کو درست کر بہا ہوگا بھر وہ بے ہوش ہوجا کی گردن جھکا کر اٹھائے گا ۔ پہلے اس کو ایک ایسا آ دئی سنے گا جوائے ان ان پر بارشیں نازل رہا ہوگا بھر وہ بے ہوش ہو کر گرجائے گا ، پھر دوسر نے لوگ جو مور پھونکا جائے گا ، تو یہ لوگ فرمائے گا جو کہ بھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا ، تو یہ لوگ کو جائے میں حاضری دو، وہاں پر ان سے سوال کو جائے سے دوسر نے کود کھر رہے ہوں گی ان کو کہا جائے گا کہ اپنے رہ کی بارگاہ میں حاضری دو، وہاں پر ان سے سوال کے جائیں گے ، پھر کہا جائے گا : دوز نے میں جانے والوں کو نکالا جائے ، پوچھا جائے گا : کتنے ؟ جواب دیا جائے گا : ہزار میں سے 199۔

المسلم والنورك معيارك مطابق صحيح الاسناد بي كين شيخين في ال كوفل نهيس كيا-

8633 – آخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ مُعُوسَى، اَنْبَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اَرَى مَا لَا تَرُونَ، وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّمَاءَ اَطَّتُ وَحُقَّ لَهَا اَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اَرَى مَا لَا تَرُونَ، وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّمَاءَ اَطَّتُ وَحُقَّ لَهَا اَنُ تَسِطُّ مَا فِيهَا – اَوْ مَا مَنْهَا – مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلهِ تَعَالَى وَاللهِ لَوُ تَعْلَمُونَ مَا اَعْدُ لَكُ اللهِ اللهِ لَوَ لَهُ مَا اللهِ لَوَ لَكَ كُنتُ شَعَرَةً تُعُمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَوَ لَهُ مَا اللهِ لَوَ هِ وَمَا تَلَذَّذُتُم بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَحَرَجْتُمُ إِلَى الشَّعُدَاتِ تَجْارُونَ اللهِ لَوَ وَلَاللهِ لَوَ وَمَا تَلَكَ ذَتُم بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَحَرَجْتُم إِلَى الشَّعُ مَا لَهُ اللهِ لَهُ وَحُولَ اللهِ لَوَ وَلَى اللهِ لَوَ وَمَا اللهِ لَوَ وَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ السَّامِةُ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8633 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوذر وَلْ تَعْرَفُهُ مَاتِ مِين كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

# الاسناد ب كين امام بخارى مُنِينة اورامام سلم مُنالة في السناد ب كين امام بخارى مُنالة المسلم مُنالة في السناد ب

8634 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاْقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَاَبُوْ مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: ثَنَا الْإِمَامُ الْمُو بَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ، وَيَشْهَدُونَ قِتَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيُدُرِكُ رِجَالٌ مَنُ اُمَّتِي عِيْسِي ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ مَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَيَشْهَدُونَ قِتَالَ الدَّجَالَ الدَّجَالَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8634 - منكر

﴾ ﴿ حضرت انس ﴿ النَّوْفُر مائے ہیں کہ رسول الله مَنْفَقِقُ نے ارشاد فر مایا: میری امت کے پچھ لوگ عیسی ابن مریم عیالی کو پائیس مے اور د جال سے متل کا مشاہدہ بھی کریں ہے۔

فَنَا عَبُدُ اللهِ مَنَ مَكُمَدُ مَنُ الْمُطَلِّرِ الْحَافِظُ، فَنَا عَبُدُ اللهِ مِنْ سُلَهُمَانَ، فَنَا مَحُمُودُ مِنُ مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَا مَحُمُودُ مِنْ مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَا إِسُمَاعِيُلُ، عَنْ آبُوبُ، عَنْ آبِي فِكَابَةَ، عَنْ آنِسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدُرَكَ مِنْكُمْ عِيُسلى ابْنَ مَرُيَمَ فَلُيُقُرِنُهُ مِنِي السَّكَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إِسْمَاعِيلُ هَذَا آظُنُهُ ابْنُ عَيَّاشٍ وَلَهُ مِنْكُمْ عِيسلى ابْنَ مَرُيَمَ فَلُيُقُرِنُهُ مِنِي السَّكَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إِسْمَاعِيلُ هَذَا آظُنُهُ ابْنُ عَيَّاشٍ وَلَهُ مِنْكُمْ عِيسلى ابْنَ مَرُيَمَ فَلُيقُونُهُ مِنِي السَّكَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إِسْمَاعِيلُ هَذَا آظُنُهُ ابْنُ عَيَّاشٍ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إِسْمَاعِيلُ هَذَا آظُنُهُ ابْنُ عَيَّاشٍ وَلَهُ مَا عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إِسْمَاعِيلُ هَذَا آظُنُهُ ابْنُ عَيْسَالِهُ مَا مُنْ مَا أَنْ مُنْ مُنْ مَا فَى اللهُ مُ لَيْ مُنْ مُنْ مَا لَهُ مُلْهُ مِنْ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إِنَ مَوْلَاهُ مُ مَنْ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَمَ إِنْ مَا مُنْ مُ اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ مُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَمَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ عَيْلُولُ مُنْ مُ عُلِي اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعَلَيْهُ مِنْ مُنَا مُنْ مُعَلِيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِيْهُ مَالِمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعِلَّى الْمُعَلِّقُولُ وَالْعُلْمُ وَالْ

﴾ ﴿ حضرت انس ر النفوفر ماتے ہیں کہ الله منافیظ نے ارشاد فر مایا: تم میں جس کی بھی ملاقات حضرت عیسیٰ علیظا سے ہو، وہ ان تک میراسلام پہنچادے۔

اس حدیث کی سند میں جواساعیل نامی راوی ہیں ،میرا گمان ہے کہ وہ ابن عیاش ہیں، امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید نے ان کی روایات نقل نہیں کیں۔

8636 – حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيةَ، عَنُ اَبِى مَالِكِ الْاَسْحَجِيّ، عَنُ رِبْعِيِّ، عَنُ حُدَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَدُرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشُى النَّوْبِ، لَا يُدُرَى مَا صِيَامٌ وَّلَا صَدَقَةٌ وَّلَا نُسُكٌ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشُى النَّوْبِ، لَا يُدُرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَّلَا نُسُكٌ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْ لَهُ فِي الْاَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ، يَقُولُونَ: اَدُرَكُنَا آبَاءَ نَا عَلَى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَا اِلَهُ اللهُ فَنَحُنُ نَقُولُهَا " فَقَالَ صِلَةً: فَمَا تُغْنِى عَنْهُمُ لَا اِللهَ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ عَنْهُ فَرَدَة عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ يَدُرُونَ مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ؟ فَاعُرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَرَدَة عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَرَدَة عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ مُ النَّارِ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ اللهُ عَنْهُ مَلْ عَلَى صَويْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخْوِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8636 - على شوط مسلم

الله مَعْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِن كَ رَسُولَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ

رہیں گی جی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو زکوۃ ،روزہ اور قربانی تک کے بارے میں علم نہیں ہوگا،اورایک ہی رات میں

پوراقر آن اٹھا لیا جائے گااورروئے زمین پر اس کی ایک بھی آیت باتی نہیں بیچ گی ،اورانسانوں میں بوڑھے مرداور عورتیں

یوں با تیں کیا کریں گے کہ ہم نے اپنے آباء واجداد کو بیکلمہ 'لاالہ الااللہ' پڑھتے پایا تھا تو ہم بھی بیکلمہ پڑھنے لگ گئے ،حضرت
صلہ نے کہا: جب وہ لوگ روزہ ، زکوۃ اور قربانی سے واقف نہیں ہوں گے تو بیکلمہ 'لاالہ الااللہ' اللہ' ان کوکیا فائدہ دے گا؟ حضرت صلہ نے تین مرتبہ بیسوال دہرایا، لیکن حضرت حذیفہ رہائی ہوں کے بعد حضرت حذیفہ رہائی کے بعد حضرت حذیفہ رہائی اسے صلہ ایہ کلمہ ان کو دوز خ سے بچالے گا، بیکلمہ ان کو دوز خ سے بچالے گا، بیکلمہ ان کو دوز خ

و الله المسلم والنفواك معيارك مطابق صحيح بي كين شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

8637 - آخُبَرَنِي آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّ يُبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ آنِسِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ آبِى عُبَيْدَةَ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ، قَالَ: " مَضَتِ الْآيَاتُ غَيْرَ أَرْبَعَةٍ: اللَّجَّالُ، وَاللَّآبَةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالْآيَةُ الَّتِي يَخْتِمُ اللَّهُ بِهَا الشَّمْسُ " ثُمَّ قَرَا: (هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ) (الأنعام: 158)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8637 - صحيح

0 د جال کاظہور

0 دابة الارض كاظهور

🔾 ياجوج وماجوج كا نكلنا

🔾 مغرب کی جانب سے سورج کا طلوع ہونا۔

🔾 اوروہ نشانی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورج پرمبر لگا دے گا

پھر حضرت عبداللہ نے بیآیت پڑھی

هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة (الانعام 158)

"كا بے كے انتظار ميں ہيں مگريه كه آئيں ان كے پاس فرشتے" (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا)

الاسناد ب لين امام بخارى بينية اورامام سلم بينية أن اس كوفل نهين كيا-

8638 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِرِ بَنِ عُفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّٰهُ مَارُونَ، آنْبَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِرِ بَنِ عُفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ مَارُونَ، آنْبَا الْعَوَّامُ بِنُ مَسْعُودٍ رَضِى الله

عَنْهُ، قَالَ: " لَمَّا كَانَ لَيُسَلَةُ اُسُوِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى عَلَيْهِمُ السَّكَلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَسَدَاُوا بِإِبْرَاهِيْمَ فَسَالُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَسَالُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرَدُّوا الْحَدِيْتَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: عَهْدُ اللهِ إِلَى فِيمَا دُونَ وَجُيَتِهَا، فَامَّا وَجُبَّتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهِ عَزَ وَجَلَّ فَذَكَرَ مِنْ حُرُوحِ الدَّجَالِ، فَاهْبِطُ فَاقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلادِهِمْ، فَيَسْتَقُبِلُهُمْ يَاجُوجُ وَمَا أَلْكَ عَزَ وَجَلَّ فَذَكَرَ مِنْ حُرُوحِ الدَّجَالِ، فَاهْبِطُ فَاقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلادِهِمْ، فَيَسْتَقُبِلُهُمْ يَاجُوجُ وَمَا أَحْدَى مَنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، وَلَا بِشَىءٍ إِلَّا اَفْسَدُوهُ، فَيَسْتَقُبِلُهُمْ يَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، وَلَا بِشَىءٍ إِلَّا اَفْسَدُوهُ، فَيَخُولُ اللهَ فَيُرْضِلُ اللهَ فَيُرْضِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيَقُذِفُ اَجْسَامَهُمْ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْآرُضُ مَا اللّهَ فَيُرْضِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيقُذِفُ اَجْسَامَهُمْ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْآرُومُ وَالْمَامِ اللّهُ فَيُونَ وَالْمُ اللهِ عَلَى وَعَلَا الللهَ فَيُولَى اللهُ عَزَ وَجَلَّ ثُمَّ اللهُ عَلَى الْمَعْمِ لَا يَدُومُ وَهُمُ مِنْ كُلِ حَدَبٍ يَنُسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُى (الأنبياء: 90) "

﴿ حضرت عبرالله بن مسعود و التاليق الله على الته على الته على الته على الله على الله على الته على الته

حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُ (الأنبياء: 97) "
"يهال تك كه جب كھولے جائيں گے ياجوج وماجوج اوروہ ہر بلندى سے ڈھلکتے ہوں گے ،اورقريب آگيا سچا وعدہ'(ترجمه كنزالايمان،امام احمدرضا)

8639 - آخُبَرَنَا ٱبُوْ عَمْرٍو عُثْمَانُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الشَّمَّاكِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا حَنْبَلُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ حَنْبَلٍ،

ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْاَمَارَاتُ حَرَزَاتٌ مَنُظُومَاتٌ بِسِلْكِ، فَإِذَا انْقَطَعَ السِّلُكُ تَبِعَ بَعُضُهُ بَعُضًا هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحُوِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8639 - على شرط مسلم

ا مسلم والنورية الم مسلم والنورك معارك مطابق صحيح بسيكن شيخين نے اس كونل نہيں كيا۔

8640 - آخُبَرَنِي آبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَدِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي خَازِمٍ، قَالَ: حَرَجَ حُذَيْفَةٌ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَالْتَفَتَ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي خَازِمٍ، قَالَ: حَرَجَ حُذَيْفَةٌ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَالْتَفَتَ إِلَى جَانِبِ الْفُرَاتِ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: كَيْفَ آنَتُمْ يَوْمَ تَرَاهُمُ يَخُرُجُونَ - آوُ يَخُرُجُونَ - مِنُهَا، لَا يَذُوقُونَ مِنْهَا قَطُرَةً ، قَالَ رَجُلٌ: وَتَظُنُّ ذَاكَ يَا آبَا عَبُدِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا آظُنُهُ وَلَكِنُ آعُلَمُهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8640 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت قیس بن ابی حازم ر النی خارم راه ایک میں: حضرت حذیفہ را النی کوفہ میں تشریف لائے ، ان کے ہمراہ ایک آدی تھا، حضرت حذیفہ را کے میں علی اس میں سے گزرو گے تھا، حضرت حذیفہ را کی خانب و کی جانب و کی کے کر فر مایا: وہ دن کیا ہوگا، جب تم سب لوگ اس میں سے گزرو گے لیکن کوئی شخص بھی اس کا ایک قطرہ تک نہیں پی سکے گا، اس آدمی نے کہا: کیا آپ کو اس کا لیقین ہے؟ انہوں نے فر مایا: یقین تونہیں ہے تاہم میں ہیں بیات جانتا ہوں۔

﴿ 60 مَعَ مِنْ الله عَارِي الله الله عَلَى الله الله عَلَم الله عَلَى عَقِبنا وَلَم الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

ا بوتور ابوتور النائناے مروی ہے،آپ فر ماتے ہیں: میں حضرت حذیفہ النائنا اور حضرت ابومسعود النائنا کے ہمراہ بیٹا

ہوا تھا، یہان دنوں کی بات ہے جب اہل کوفہ نے حضرت سعید بن العاص کے خلاف عدم اعتاد کیا۔ حضرت ابومسعود رہا تھے بھین فر مایا: میں نہیں سجھتا کہ وہ خون ریزی کے بغیر وہاں سے واپس آئے گا، حضرت حذیفہ رہا تھے۔ کہا لیکن اللہ کی قتم! جھے بھین ہے کہ ہم خون کا ایک قطرہ تک بہائے بغیر وہاں سے واپس آ نے میں کامیاب ہوجا کیں گے، اور یہ تمام با تیں میں جمعہ منا لیک آئی زندگی میں ہی جان چکا تھا، (آپ منا تی فر مایا تھا کہ) ایک آ دمی ایمان کی حالت میں مجمع کرے گا اور شام کے وقت وہ ایسا کا فر ہو چکا ہوگا کہ اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، اور ایک بندہ شام کے وقت مومن ہوگا، کیل جب مسج ہوگی تو وہ ایسا کا فر ہو چکا ہوگا کہ اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ آج کے فتنہ میں قبال کرے گا، کل اسے اللہ تعالی کردے گا، اس کا دل الٹ چکا ہوگا، اور اس کے چوٹر اٹھے ہوں گے، میں نے کہا: چوٹر سے مراد اس کا نجیا حصہ اٹھ چکا تعالی کردے گا، اس کا دل الٹ چکا ہوگا، اور اس کے چوٹر اٹھے جوں گے، میں نے کہا: چوٹر سے مراد اس کا نجیا حصہ اٹھ چکا ہوگا؟ انہوں نے کہا: نہیں ، بلکہ اس کے چوٹر اٹھ سے ہوں گے، میں نے کہا: چوٹر سے مراد اس کا نجیا حصہ اٹھ چکا ہوگا؟ انہوں نے کہا: نہیں ، بلکہ اس کے چوٹر اٹھ سے ہوں گے۔

8642 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْحُسَيْنِ عَلِى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمِ اَبِي غَرْزَةَ، ثَنَا عُمَدُ بُنُ حَازِمِ اَبِي غَرْزَةَ، ثَنَا عُمُدِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَانِمَ الْحُمَةِ الرَّعْمَةِ اللَّهُ عَمْرَ، فِي هٰذِهِ عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسِ الْمُلَاثِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي هٰذِهِ الْاَيْةِ: (وَإِذَا وَقَعَ اللّهَوُلُ عَلَيْهِمُ الْحُرَبُنَا لَهُمْ دَاتَبَةً مِنَ الْارْضِ تُكَلِّمُهُمُ (النمل: 82) قَالَ: إِذَا لَمْ يَامُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عمر الكلماني اس آيت

(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ آنحرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) (النمل: 82)

''اور جب بات ان پر آپڑے گی ہم زمین ہے ان کے لئے ایک چو پایہ نکالیں گے جولوگوں سے کلام کرے گا'' (ترجمہ کنزالا میان ،امام احمد رضا)

کے بارے میں فرمایا: پیاس وقت ہوگا جب لوگ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رو کنا چھوڑ دیں گے۔

8643 – آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ آيُّوْبَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بُنِ زَكَرِيَّا بُنِ آبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحٍ، حَدَّتَنِى بَشِيرُ بُنُ آبِى عَمْرٍ و الْحَوْلَانِيُّ، آنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسِ التَّجِيبِيّ، اللهِ بُنُ يَقُولُ: صَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: صَدَّقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: عَدَّقُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَكُونُ خَلُفٌ بَعُدَ يَسِيِّينَ سَنَةً اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلُقُونَ غَيَّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلُفٌ بَعُدَ يَكُونُ خَلُفٌ بَعُدَ يَتَعَرُا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلُقُونَ غَيَّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلُفٌ بَعُدَ يَسِيِّينَ سَنَةً اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلُقُونَ غَيَّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلُفٌ بَعُدَ يَتَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ يَعُونُ خَلُفٌ بَعُدَ مَا هُنُولُ وَاللهُ وَلَا بَشِيرٌ: فَقُلُتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَنْ وَمُنَافِقٌ وَقَاجِرٌ قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلُتُ لِلهُ يَعْدَ اللهُ وَلَا الشَّهُ يَوْدُ مِنْ وَمُنَافِقٌ وَقَاجِرٌ قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلُتُ اللهُ وَلَا يَعْدُونُ عَلَىٰ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُ يُؤُمِنُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤُمِنُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَالَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَالَعُلُا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8643 - صحيح

♦ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و النَّهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللَّه مَنَّا اللَّهُ مَنْ ارشاد فرمایا: میرے ۲۰ سال بعد ایسے حکمران آئیں

گے جونمازوں کوضائع کریں گے بہوات کی پیروی کریں گے ، وہ عنقریب دوزخ میں ڈالے جائیں گے ، پھراس کے ۱۰ سال بعدایسے حکمران آئیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچنہیں اترے گی ، تین قسم کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مومن ، منافق اور فاجر۔ حضرت بشیر کہتے ہیں: میں نے ولید سے کہا: یہ تینوں کیسے قرآن پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا: منافق تواس کو مانتا ہی نہیں ہے ، اور فاجر کی تلاوت کھو کھلی ہے ، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔

گ؟ انہوں نے کہا: منافق تواس کو مانتا ہی نہیں ام بخاری بڑھ اور امام مسلم بڑھ اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8644 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، وَالْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى اُوَيُسٍ، حَدَّثِنِى زُفَرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَالْمَعَ اللَّهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ اَدُرَكَ، عَنُ مُحَمَّدِ بِنِ سُلَيْمَانَ بُنِ وَالْبَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ الْفُحُشُ وَالْبُحُلُ، وَيَهُلِكُ الْوُعُولُ، وَيَظُهرُ التَّحُوثُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوُعُولُ وَمَا النَّعُولُ وَمَا اللَّهُ عَلَمُ بِهِمْ هَذَا اللَّهِ عَلَمُ بِهِمْ هَذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَعُولُ وَمَا الْوَعُولُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَمَا الْوَعُولُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وُلِنَّوْفر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَالْیَّا اِنْ اِن اِن اِن اِن اِن کو اِن ہم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے ، قیامت سے پہلے فحاشی اور بحل عام ہوجائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار قرار دیا جائے گا، وعول کی جان ہوجا کہ وجائیں گے اور تحوت نظاہر ہوں گے۔ صحابہ کرام ٹھائی آئے نے پوچھا: یارسول اللّٰہ مَالَیْتُوْم وعول کیا ہے؟ اور تحوت کیا ہے؟ آپ مَالَیْتُوْم نے فرمایا: وعول سے مراد مالداراور اشرافیہ ہیں، اور تحوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو بھی لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جاتے تھے، جن کوکوئی جانتا تک نہ تھا۔

اس حدیث کے تمام راوی مدنی ہیں اوران پر کسی قتم کی جرح ٹابت نہیں ہے۔

الْعَبُدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ الْعَمْرِیُّ، اَنْبَا اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِیُّ، عَنُ اَبِیُ زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِیْرٍ، قَالَ: جَلَسَ اللی الْعَبُدِیُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ الْعُمَرِیُّ، اَنْبَا اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِیُّ، عَنُ اَبِیُ زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِیْرٍ، قَالَ: جَلَسَ اللی مَرُوانَ ثَلَاثَةُ نَفَرِ بِالْمَدِينَةِ، فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْآيَاتِ اَوَّلُهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ فَقَامَ النَّفُرُ مِنُ عِنْدِ مَرُوانَ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْئًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو فَحَدَّثُوهُ بِمَا قَالَ مَرُوانُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْئًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو فَحَدَّثُوهُ بِمَا قَالَ مَرُوانُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْئًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، اوِ الدَّابَّةُ اَيُّهُمَا كَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنَّ اَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، اوِ الدَّابَةُ اَيُّهُمَا كَانَتُ اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنَّ اَوَّلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَو اللهُ اللهُ

مَكَانِكِ " قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُرَا الْكُتُبَ فَقَرَا: " وَذَلِكَ يَوْمَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام: 158)

هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

♦ ♦ ابوزرے بن عمروبن جریر بیان کرتے ہیں کہ دینہ منورہ میں مروان کے پاس تین آدی بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے مروان کو قیامت کی تین نشانیاں بیان کرتے ہوئے سنا، سب سے پہلی یہ کہ دجال نکلے گا، وہ لوگ مروان کے پاس سے اسٹے اور حضرت عبداللہ بن عمرو ڈلائوئے پاس آئے ، اور مروان کی بیان کردہ صدیث ان کو سنائی ، (صدیث سن کر ) حضرت عبداللہ نے فرمایا: مروان کی بیان کردہ صدیث ، اُس صدیث کے موافق نہیں ہے جو میں نے رسول اللہ منافی ہی بیان کردہ صدیث ، اُس صدیث کے موافق نہیں ہے جو میں نے رسول اللہ منافی ہی بیان مبارک سے سے نے ہوئے سنا ہے کہ )سب سے پہلے سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگایا وابت سے نے نے رسول اللہ منافی ہی پہلے ظاہر ہوجائے گی ،اس کے فوراً بعد دو مری وقوع پذیر ہوگی ، پھر آپ نے مزید صدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا: اور یہ اس لئے ہے کہ جب سورج غروب ہوگاتو عرش کے بنچ آئے گا اور بحدہ کرے گا اور وابس کی باز ت طلب کرے گا ،لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی ، وہ دوبارہ اجازت مانے گا گائین دوسری مرتبہ بھی اس کو اجازت نہیں ملے گی ، وہ دوبارہ اجازت مانے گائیکن دوسری مرتبہ بھی اس کو اجازت نہیں ملے گی ، پھر وہ کیم گا: اے میرے رب! مشرق بہت دور ہے جھے وہاں تک پنچنا ہے۔ حتیٰ کہ جب رات ہوگ تورہ نور اجازت منہ کا گا گا میں ہیں ہو ابازت مانے گا کہ تم جس جگہ پر ہو یہیں سے طلوع ہوجا کا دور من جم اجازت میں کو اجازت من کو کہاجائے گا کہ تم جس جگہ پر ہو یہیں سے طلوع ہوجا کہ اور ادار حضرت عبداللہ کرا اللہ پڑھا کرتے تھے ، تب انہوں نے بیآ یت پڑھی

وَ ذَلِكَ يَوُمَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنَتُ مِنُ قَبُلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام: 158 "جس دن تبهارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گاجو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا پنے یا سے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی" (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا)

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَخَارَكُ مُنْ اللهِ اوراما مسلم مُنَا اللهِ مَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ مَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ 8646 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ التَّيْسِيُّ، ثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ بُنُ يُوسُفَ التَّيْسِيُّ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِهُمُ اللّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِهُمُ اللّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِهُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِهُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِهُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِهُمُ اللّهُ اللهُ ال

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8646 - على شرط مسلم

ان کی بدولت دین کومضبوط کرے گا۔

الله الله الله الم بخارى الله كالم معارك مطابق بيكن شيخين ميساك اس كفل نهيس كيار

8647 - أَخُبَرَنِى الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ بُنِ خُويُلِدٍ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا آبِيُ، عَنُ آبِيهِ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِ السُّهِ، حَدَّثَنِى اِبُرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ آبِى صُفُرَةَ، عَنْ عَبُدِ السُّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُبْعَثُ نَارٌ عَلَى اَهُلِ السُّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُبْعَثُ نَارٌ عَلَى اَهُلِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُبُعِثُ اللهُ عَنْهُمُ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمُ وَتَعَيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ وَتَعَيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ وَتَعَيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ وَتَعَيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ وَتَعَيلُ مَعُهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا لَكَسِيرِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8647 - صحيح

الا سناد ہے کہ الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشید نے اس کو قل نہیں کیا۔

8648 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ عَتَابٍ الْمَكِّىُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَو بُنِ آبِى طَالِبٍ، فَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ، عَنْ آبِى حَرْبِ بُنِ آبِى الْاسْوَدِ، حَدَّثِنِى طَلْحَهُ النَّصُرِيُّ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَا إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزِلَ الصُّفَةَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ نَزَلَ الصُّفَّةَ، وَكَانَ يَجِىءُ عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ عَرِيفٌ نَزَلَ الصُّفَّةَ، وَكَانَ يَجِىءُ عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ بُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ صَلَوَاتِ النَّهَارِ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ اَهُلُ الصُّفَّةِ يَمِينًا وَشِمَالًا: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ صَلَوَاتِ النَّهُ إِنَّ مَنْ تَمْو بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ صَلَوَاتِ النَّهُ إِنَّ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنْبَرِهِ فَصَعِدَ فَحَمِدَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنْبَرِهِ فَصَعِدَ فَحَمِدَ اللهَ وَاثَنَى عَلَيْهِ اللهُ مُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنْبَرِهِ فَصَعِدَ فَحَمِدَ اللهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَ اللهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَوا اللهُ الْبَرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَا اللهُ مُولِ اللهُ وَالْمُونَا فِي وَاللهُ الْوَلَامُ وَاللهُ الْمَوالِ اللهُ الْمَوْلَ وَالْمُولُ الْمُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ اللهُ الْمَوالُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الْمَولَى اللهُ الْمُولُ اللهُ ا

لِى ٱبُو ، حَرُبٍ: يَا دَاوُدُ وَهَلُ تَدُرِى مَا كَانَ آسْتَارُ الْكَعْبَةِ يَوْ مَنِذِ ؟ قُلْتُ: لا ، قَالَ: ثِيَابٌ بِيُضٌ كَانَ تُوتَى بِهَا مِنَ الْيَمَنِ الْيُمَنِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8648 - صحيح

ا گرمدینے میں اس کی جان بیچان کا کوئی آدمی اس کومل جاتاتوہ اس کے پاس تھرتا، ورنہ وہ صف میں آجاتا۔ میں مدینہ منورہ میں آیا ، وہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا ، میں بھی صفہ میں چلا گیا ، رسول الله مَنْ اللَّهُ کی بارگاہ سے اصحاب صفہ کے لئے روزانیہ دوآ دمیوں کے لئے ایک مدمجوری آتی تھیں، آپ ہمیں پہننے کے لئے کاٹن کی موٹی چادریں عطافر مایا کرتے تھے، رسول یارسول الله مُنَالِیّنَا محمجوروں نے ہمارے پیپ جلا ڈالے ہیں،اور ہماری کپڑے بھی بھٹ چکے ہیں،رسول الله مَنَالَیْنَا منبرشریف پرچلوہ گر ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد ان تکالیف کاذکر کیا جو آپ کی قوم کی جانب سے آپ کو دی گئی تھیں، پھر آ پ منافیظ نے فرمایا: مجھ پراورمیرے گھر والوں پر دس دن بلکہ اس سے بھی زائد دن ایسے گزرجاتے ہیں کہ ہمارے پاس برر کے علاوہ کھانے کے لئے کچھنہیں ہوتا۔ داؤد بن ابی مند فرماتے ہیں: میں نے ابوحرب سے پوچھا کہ برر کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا: بدذا نقد کھانا ہے بیلو کے درخت کا کھل۔ پھر ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس آئے ،ان کاسب سے احیما کھانا کھجور ہی تھا ، انہوں نے ہمیں اس کھانے میں شریک کیا۔ (حضور من این اللہ کی قتم اگرمیرے یاس تمہارے لئے روٹی اور گوشت ہوتاتو میں تمہیں اس سے سیر کردیتا لیکن ہوسکتا ہے کہ عنقریب تم ایسازمانہ پاؤ کہ صبح شام تمہارے سامنے بڑے بڑے پیالے پیش کئے جاکیں گے اورتم غلاف کعبہ کی طرح قیمتی لباس پہنوگ۔ داؤد کہتے ہیں: ابوحرب نے مجھ سے کہا: اے داؤر اہمہیں معلوم ہے کہ ان دنوں غلاب کعبہ کیسا ہوتا تھا؟ میں نے کہا: جی نہیں۔انہوں نے کہا: سفیدرنگ کا کیڑ اہوتا تھا جو کہ یمن سے البیشل منگوایا جاتا تھا۔

قَالَ دَاوُدُ فَحَدَّثُتُ بِهِلَذَا الْحَدِيُثِ الْحَسَنَ بُنَ الْحَسَنِ، فَقَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذِ، اَنْتُمُ الْيُومَ إِخُوانٌ بِنِعُمَةِ اللهِ، وَاَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ اَعُدَاءُ يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

داؤد کہتے ہیں: میں نے بیر حدیث حسن بن حسن کو بیان کی توانہوں نے بتایا کہ رسول الله مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: اُس دن کی بہ نسبت آج تم زیادہ بہتر ہو، آج تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو، لیکن اُس زمانے میں تمہار سے درمیان دشمنی ہوگ ہم ایک دوسرے کی گردنیں ماروگ۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8649 - أَخُبَرَنَا آبُوُ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْآصَمُّ بِقَنْطَرَةِ بُرُدَان، ثَنَا آبُوُ قِلابَةَ، ثَنَا آبُوُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

عَـاصِـم، ثَـنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا سُويَدُ بُنُ الْعَلَاءِ ، وَقَدْ اَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ الْعَلَاءِ ، وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الْعَلَاءِ ، وَقَدْ اَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ الْاَسُودِ بُنُ اللهُ تَعَالَىٰ، ثَنَا اَبُو حَامِدِ بُنُ الشَّرُقِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا الْاَسُودُ بُنُ الْعَلاءِ ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

﴿ ﴿ مَدُورہ حدیث سوید بن علاء سے مروی ہے اور امام مسلّم نے بیرحدیث اسود بن العلاء سے روایت کی ہے جبکہ مجھے محمد بن عبداللہ الفقید نے اپنے سند کے ہمراہ بیرحدیث اسود بن العلاء کے واسطے سے حضرت ابوسلمہ سے روایت کی ہے ، اس کے بعدانہوں نے سابقہ حدیث نقل کی ہے۔

8650 - وَقَدْ حَدَّنَاهُ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا اللهُ عَالِمَ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَدِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا الْاَسُودُ بُنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ السَّحْدَنِ بُنِ عَوْلٍ ، عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لا الرَّحْمَة بُنِ عَوْلٍ ، عَنْ عَالِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لا يَذَعْبُ النَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ عَلْهُ عَنْهُ وَاللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَوْمَ اللهُ وَيْ الْمَالِقُولُ عَنْهُ وَاللهُ وَيُومِ وَيَالِي وَيْنِ آبَالِهِمُ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

ﷺ بیرحدیث امام سلم مُیشد کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشد اورامام سلم مُیشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8651 - حَدَّثَنَا اللهُ بَكُو اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُلَاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا عَلِيْ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا النُجُريُرِيُّ، عَنَ ابِى نَصْرَةَ، قَالَ: حَدَّتَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَثَّلًا لِلْفِتْنَةِ، فَقَالَ: " عَلَى بَنُ عَاصِمٍ، ثَنَا النُجُريُرِيُّ، عَنُ ابِى نَصْرَةَ، قَالَ: تَحَدَّمُ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَثَّلًا لِلْفِتْنَةِ، فَقَالَ اللَّهِ عَنْهُ مَثَلًا لِلْفِتْنَةِ، فَقَالَ احَدُهُمُ: إِنَّهُ مَثَلُ الْفَيْنِةِ مَثَلُ رَهُطٍ ثَلَاثَةٍ اصْطَحَبُوا فِى سَفَرٍ، فَسَارُوا لَيُلًا فَاجْتَمَعُوا اللّي مَفْرِقِ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ احَدُهُمُ: يَسُرَةً فَاخَذَ يَسُرَةً فَضَلَّ الطَّرِيقَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: الْزَمُ مَكَانِى حَتَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ الثَّالِثُ: الْزَمُ مَكَانِى حَتَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8651 - على بن عاصم واه

قَالَ عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ: وَحَدَّثِنِي عَوُفٌ، عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ، عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَدَّثُ آنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ آهُلِهِ مَنْ يَرَى الْحَقَّ قَرِيبًا فَيُجَانِبُ الْفِتَنَ

﴿ ﴿ حضرت عثمان بن عفان رفائن نے فتنوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا: فتنہ کی مثال تین آ دمیوں کی طرح ہے، جنہوں نے سفر شروع کیا، سفر کے دوران رات ہوگئ اور رات کے اندھیرے میں یہ تنیوں ایک ایسی جگہ پنچے جہاں سے تین جانب راستہ ذکاتا تھا، ان میں سے ایک نے کہا: ہمیں دائیں جانب جانا چاہئے ، وہ دائیں جانب چل پڑااور بھٹک گیا، دوسرے نے کہا: ہمیں جانب جانا چاہئے ، وہ دائیں جانب چل تو وہ بھٹک گیا، تیسرے نے کہا: میں یہیں کھڑ ارہتا ہوں اور مسبح

، ﴿ ﴿ ﴿ الله الله كَهِمْ مِينَ بَهُم مِي صديث بيان كيا كرتے تھے كەلوگوں پرايك زمانداييا بھى آئے گاكد پورے گھر والوں ميں سے بہتر وہ ہوگا جوحق كواسيخ بہت قريب و كيھے گا اور فتنوں سے كناره كشى اختيار كرے گا۔

ہونے کا انتظار کرتا ہوں ، یہ کھڑ ار ہا اور جب صبح ہوئی تواس کو درست راستہ مل گیا۔

أَ 2652 - آخبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عِلَى الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: اَرَادَ ابْنَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ: يَا بُنَى لَا تَفْجَعْنِى بِنَفْسِكَ فَلَيَاتِيَنَّ مِنَ الشَّامِ صَدِيخُ كُلِّ مُسْلِمٍ
صَدِيخُ كُلِّ مُسْلِمٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8652 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن مغفل وَلَا تَعْنَا عَصَا جزادے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کے بیٹے شام کی جانب جارہے تھے، حضرت عبدالله نے اپنے گھر کی حصت کے اوپر سے ان کو دیکھ لیا، اور بولے: اے بیٹے! خود کو آزمائش میں مت ڈالو، شام سے مسلمانوں کی چینوں کی آوازیں آئیں گی۔

8653 – آخُبَرَنِي آبُو نَصْ اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، آنْبَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ عُسَرَ بُنِ مَيْسَرَة، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِى الْاسُودِ اللِّيلِيّ، قَالَ: السَّطَلَقُتُ آنَا وَزُرْعَةُ بُنُ صَمْرَةَ الْاسُعِرِيُّ، إلى مُحَمّر بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ، فَلَقِينَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عَمْرٍو، السَّعَدِيُّ وَلَى الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ اللّهِ قَيْلٌ اَوْ اَسِيْرٌ يُحْكَمُ فِى دَمِهِ، فَقَالَ ذَرُعَةُ: اَيَظُهُرُ الْسَعْرِي عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ اللّهِ بَنْ عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَةَ، فَقَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى اللهُ عَلَى يَسَاءُ يَنِى عَامِرٍ عَلَى ذِى الْحَلَصَةِ – وَثَنْ كَانَ يُسَمَّى فِى الْجَاهِلِيَّةِ – قَالَ: فَذَكَرُنَا لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْ يَعِمُ وَعَلَى عَلَى ذِى الْحَلَصَةِ – وَثَنْ كَانَ يُسَمَّى فِى الْجَاهِلِيَّةِ – قَالَ: فَذَكُونَا لِعُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ تَسَاءُ يَنِى عَمْرٍو، فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاتَ مِرَادٍ: عَبُدُ اللهِ بَنْ عَمْرِو اعْلَمُ بُمَا يَقُولُ، فَحَطَبَ عُمَرُ بُنِ الْحَطَّابِ وَصَلَى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُهُمِونَ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ، فَحَطَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَصِلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ : لا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ : لا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَالَذِى قُلْلَ عَمْرَ لِعَبُدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: وَلَا كَانَ ذَلِكَ كَالَذِى قُلْلَ عَمْرَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: صَدَقَ نَبِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَالَذِى قُلْتَ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)8653 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ حَرَتَ ابوالاسود و لِي ظَانِوَ فرماتے ہیں: میں اورزرعہ بن ضمرہ اشعری ظانو حضرت عربی خطاب ڈاٹٹو کے پاس کے ، حضرت عبداللہ بن عمرو فرائٹو سے ہماری ملاقات ہوئی ، انہوں نے کہا: قریب ہے کہ سرز میں جم پر عربیوں میں سے صرف ایک متبول یا ایک قیدی باقی بچے گا جس کے خون کا فیصلہ کردیا جائے گا ، حضرت زرعہ نے کہا: کیا مشرکین ، مسلمانوں پر غالب آجا کیں گے؟ انہوں نے کہا: میں بنی عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتا ہوں ، انہوں نے کہا: میں بنی عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتا ہوں انہوں نے کہا: میں بنی عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتا ہوں انہوں نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنی عامر کی عورتیں ذی الخلصہ کا دفاع نہیں کریں گی ، جاہلیت انہوں نے فرمایا: اس وقت تک قیامت تا ہم نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کو عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو جو کھے کہدر ہے ہیں وہ اپنے قول کے بارے میں بہتر جانے ہیں ، پھر جعہ کے دن عضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے خطبہ دیا اورفر ما یا کہ میں نے رسول اللہ کا تھی کا جارے میں بہتر جانے ہیں ، پھر جعہ کے دن حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے خطبہ دیا اورفر ما یا کہ میں نے رسول اللہ کا تھی آجائے ، آپ فرماتے ہیں: ہم نے حضرت عمر ڈاٹٹو کی ہیں جو تم نے بھی : ہم نے حضرت عمر ڈاٹٹو کی ہیں جو تم نے بھی : ہم نے حضرت عمر ڈاٹٹو کی ہیں جو تم نے بھی : ہم نے حضرت عمر ڈاٹٹو کی ہیں جو تم نے بھی : ہم نے حضرت عمر ڈاٹٹو کی ہیں جو تم نے کہی ہیں ان کی مدد کی جاتی تو انہوں نے فرمایا: اگر بات وہی ہے جو تم نے کہی ہیں ان کے نبی علیا نے بی علیا نے فرمایا ہے۔

الله المسلم والمسلم والمنظر معارك مطابق صح بالين شيخين في اس كوفل نهيس كيا-

2654 - آخُبرَنِي اَبُوْ زَكِينَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيْ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، وَمَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَغُفُوبَ بُنَ عَاصِمِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُّلا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو: إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَة تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَمَ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُّلا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو: إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَة تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْمُتُ انْ لَا أَحَدِثُكُمْ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ تَرَونَ بَعْدَ قَلِيلٍ آمُوا عَظِيمًا فَكَانَ تَحْرِيقُ الْبَيْتِ. وَقَالَ شَعْبَهُ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُومُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُومُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُقَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَرَقِقٍ مِنْ إِيمَانَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَوْلُ اللهُ عِلْعَالُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ فَرَقِقٍ مِنْ إِيمَانَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ فَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ فَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْقَالُ فَيَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ فَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَى السَّيْعُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

يُنفَخُ فِيهِ أُخُرَى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنظُرُونَ "يُثُمَّ قَالَ: " هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: آخُرِجُوا بَعُسَتُ النَّارِ فَيُقَالُ: كُمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ آلْفٍ تِسْعَمِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ، فَيُومَئِذٍ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَيَوْمَئِذٍ

بىعىت الىنارِ قىقال: كم؟ قىقال: مِن كُلِّ القِّ تِسْعَمِانَهُ وَتِسْعَهُ وَتِسْعِينَ، قَيُومَثِدٍ يَجَعَلُ الوِلَدَانَ شِيب يُكْشَفُ عَنُ سَاقٍ " قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعِّفَوٍ: حَدَّثَنِي بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ شُعْبَةُ مَرَّاتٍ،

حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

المعقوب بن عاصم بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت عبداللہ بن عمرو والطفاسے کہا: تم وقوع قیامت كے بارے ميں بيان كرتے مو، انہوں نے كہا: ميں جا بتا موں كمتهميں كچھ بھى بيان ندكروں، ميں نے تو تمهيں كچھ باتيں بتائى ہیں کہتم مجھ ہی عرصہ بعد بہت برا حادثہ دیکھو مے جس میں بیت اللہ کو جلانا بھی شامل ہوگا۔حضرت شعبہ کہتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمرو والله عن رسول الله من الله من الله عنه من كل مريري امت ميس دجال فطيح ا ، اوروه ان ميس عاليس تك رب كا ، مجھے بیم مہیں ہے کہ مالیس ون ، باجالیس راتیں موں گی یا جالیس مبینے یا جالیس سال موں مے۔ محراللد تعالی حضرت عیسی ابن مريم المالة كومبعوث فرماسة كا، وه عروه بن مسعود تقفى سے ملت جلتے مول عے ،حصرت عيسى عليداس كو دھوند كرقل كرواليس کے ، اس کے بعد پھے عرصہ ایسا گزرے کا کہ لوگوں میں آپس کی عداوتیں بالکل فتم ہوجا کیں گی ، پھر اللہ تعالی شام کی جانب ے ایک ہوا چلائے گا، اس ہوا کی وجہ ہے وہ تمام لوگ مرجائیں سے جن کے دل میں ذرہ بحربھی ایمان ہوگا جتی کہ کوئی شخص ا گرکسی غارمیں موجود ہوگا توبیہ ہوا وہاں بھی پہنچ جائے گی۔حضرت عبداللہ ڈاٹیؤنے فرمایا: میں نے رسول الله مناثین کو بیفرماتے ہوئے بھی سناہے کہ سب بدکار اور بے حیاء لوگ رہ جائیں گے۔جو پرندوں کی طرح ملکے ہوں گے لیکن درندہ صفت ہوں گے ، یہ لوگ نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے ، اور گناہ نہیں سمجھیں گے ، شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آ کر کہے گا: تم میری بات کیوں نہیں مانے ؟ پھروہ ان کو بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں گے ،ان لوگوں کارزق وسیع ہوگا اور پر تغیش زندگی گزاررہے ہوں گے ، پھر صور پھونکا جائے گا ،صور کی آوازکو جو بھی سنے گا وہ جھک كردوباراا في كاءسب سے يہلے جو خص صوركى آواز سے گا، وہ ايها آدى ہوگا جواسيند حوض كودرست كرر ما ہوگا ،وہ آواز سنتے ہى ب ہوش ہوجائے گا، اس کے بعد باقی لوگ بھی بے ہوش ہوجائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سائبان کی طرح ان پر بارش فرمائے گا،ان کے جسم دوبارہ تازہ ہوجائیں گے ، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا توبہلوگ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ، پھر کہاجائے گا: ان کواینے رب کی جانب لاؤ ،اوران کو وہاں پر کھڑے کرو، کہان سے سوالات کئے جائیں ، پھر کہاجائے گا کہ دوز خیوں کو الگ کیا جائے ، فرشتہ یو جھے گا: کتنے لوگ؟ کہاجائے گا: ہر ایک ہزار میں سے ٩٩٩ اس دن بیج جوان ہوجائیں گے۔اوراس دن اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق کشف ساق فرمائے گا۔محمد بن جعفر کہتے ہیں: بیرحدیث شعبہ نے کئی مرتبہ مجھے سنائی اور میں نے کئی مرتبہ آن کوسنائی۔

﴿ وَ يَهِ حَدِيثُ امَامِ بَخَارِي مَيَنَدُ اورامام مسلم بَيَنَدُ كَمعيار كَمطابق سَجِي بَهِ لَيَنَ مَنِينَ مَنَ اللهِ السَّاعِيلَ اللهِ عَلَى اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ اللهِ السَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ السَّامِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الْمِسصُورِيَّانِ قَالًا: ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحٍ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ الْأَشَجَعِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَتُح لَهُ فَسَلَّمَ عَـلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَنِينًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اَعَزَّ اللَّهُ نَصُرَكَ وَاَظُهَرَ دِينَكَ وَوَضَعَتِ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا بجرَانِهَا، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ، فَقَالَ: ادْحُلُ يَا عَوْفُ فَقَالَ: ادْحُلُ يَا عَوْفُ فَقَالَ: ادْحُلُ يَا عَوْفُ فَقَالَ: ادْحُلُ كُلِّي اَوْ بَعْضِي؟ فَقَالَ: ادْخُلُ كُلُّكَ فَقَالَ: إنَّ الْحَرُبَ لَنْ تَضَعَ اوْزَارَهَا حَتَّى تَكُونَ سِتٌّ اَوَّلُهُنَّ مَوْتِي فَبَكَى عَوْفٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلُ: اِحْدَى، وَالنَّانِيَةُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالنَّالِفَةُ: فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي النَّاسِ كَعُقَاصِ الْغَنَمِ، وَالرَّابِعَةُ فِتُنَةٌ تَكُونُ فِي النَّاسِ لَا يَبْقَى اَهْلُ بَيْتٍ اِلَّا دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَصِيبُهُمْ مِنْهَا، وَالْخَامِسَةُ يُولَدُ فِي بَنِي الْاَصْفَرِ غُلَامٌ مِنْ اَوْلَادِ الْمُلُوكِ يَشِبُ فِي الْيَوْمِ كَمَا يَشِبُ الصَّبِيُّ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَشِبُ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا يَشبُ الصَّبِيُّ فِي الشَّهُرِ، وَيَشِبُّ فِي الشَّهُرِ كَمَا يَشِبُّ الصَّبِيُّ فِي السَّنَةِ، فَمَا بَلَغَ اثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً مَلَّكُوهُ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ بَيْنَ أَظُهُ رِهِمْ، فَقَالَ: إلى مَتى يَغْلِبُنَا هَاؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَى مَكَارِمٍ أَرْضِنَا، إنّى رَأَيْتُ أَنُ أَسِيْرَ الَّيْهِمُ حَتّى ٱخْرِجَهُمْ مِنْهَا، فَقَامَ الْخُطَبَاءُ فَحَسَّنُوا لَهُ رَايَهُ، فَبَعَثَ فِي الْجَزَائِرِ وَالْبَرِّيَّةِ بِصَنْعَةِ السُّفُنِ، ثُمَّ حَمَّلَ فِيْهَا ٱلْمُ قَاتِلَةَ حَتَّى نَزَلَ بَيْنَ ٱنْطَاكِيَّةَ وَالْعَرِيشِ - قَالَ ابْنُ شُرَيْحِ: فَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُمُ اثْنَا عَشَرَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا، فَيَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ إلى صَاحِيهِمْ بِبَيَّتِ الْمَقْدِسِ، وَآجْمَعُوا فِي رَأْيِهِمْ أَنْ يَسِيرُوا إلى آ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونَ مَسَالِحُهُمْ بِالسَّرْحِ وَخَيْبَرَ - قَالَ ابْنُ آبِي جَعْفَرٍ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُخُوِجُوا أُمَّتِي مِنْ مَنَابِتِ الشِّيحِ قَالَ: اَوْ قَالَ الْحَارِثُ بَنُ يَزِيدَ: إنَّهُمْ سَيُقِيمُوا فِيُهَا هُنَالِكَ فَيَفِرُ مِنْهُمُ النُّلُثُ وَيُقْتَلُ مِنْهُمُ النُّلُثُ فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالنُّلُثِ الصَّابِرِ ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: يَوْمَنِذٍ يَصُرِبُ وَاللَّهِ بِسَيْفِهِ وَيَطْعَنُ بِرُمْحِهِ وَيَتْبَعُهُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَبْلُغُوا الْمَضِيقَ الَّذِي عِنْدَ الْقُسْطَنُطِينِيَّةِ، فَيَسِجِـدُونَـهُ قَدْ يَبِسَ مَاؤُهُ فَيُجِيزُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَنْزِلُوا بِهَا، فَيَهْدِمُ الله بُدْرَانَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَهَا فَيَـ قُسِمُونَ آمُوَالَهُمْ بِالْآتُرِسَةِ ، وَقَالَ آبُو قَبِيلِ الْمَعَافِرِيُّ: " فَبَيْـنَـمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا جَاءَ هُمُ رَاكِبٌ، فَقَالَ: ٱنْتُمْ هَاهُنَا وَاللَّجَالُ قَدْ خَالَفَكُمْ فِي ٱهْلِيكُمْ، وَإِنَّمَا كَانَتْ كَذِبَةً، فَمَنْ سَمِعَ الْعُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ آقَامَ عَلَى مَا اَصَابَهُ، وَامَّا غَيْرُهُمْ فَانْفَضُّوا وَيَكُونُ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ فِي الْقُسْطَنُطِينِيَّة وَيَغُزُونَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَتَّى يَخُورُ جَ الدَّجَّالُ السَّادِسَةَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التغليق - من تلخيص الذهبي) 8655 - فيه انقطاع

﴾ ﴿ اسحاق بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے موقع پر حضرت عوف بن مالک اشجعی و الله منافیقیا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، سلام عرض کرنے کے بعد فتح کی مبار کباد پیش کرتے ہوئے کہا: یارسول الله منافیقیا الله تعالیٰ نے آپ

کوفتح ونصرت عطافر ماکر آپ کی عزت افزائی فر مائی ہے اور آپ کے دین کو غالب کیا ہے ، اور جنگ مکمل طور پرختم ہوگئ ہے۔ راوی کہتے ہیں اس وقت رسول الله منالیقیل چیڑے کے خصے میں موجود تھے ، آپ منالیقیل نے فر مایا: اے عوف ، اندر آ جاؤ ، حضرت عوف نے کہا: پورااندر آ جاؤں یا تھوڑا سا؟ آپ منالیقیل نے فر مایا: پورے ہی اندر آ جاؤ ، پھر حضور منالیقیل نے فر مایا: جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ۲ امور وقوع پذیر نہیں ہوجا کیں گے ،

ن ان میں سب سے پہلے میری موت ہے۔ یہ من کر حضرت عوف ڈھٹٹورو پڑے ، رسول الله منگھٹا فم نے فر مایا: کہو: ایک۔ اور دوسرا واقعہ بیت المقدس کی فتح کا ہے۔

🔾 تیسرالوگوں میں ایک فتنہ ہوگا۔جو کہ بھیڑ بکریوں کی وبائی امراض میں موت کی مانند ہوگا۔

🔾 چوتھا،لوگوں میں ایک فتنہ ہوگا جسکا حصہ ہر گھر میں داخل ہوگا۔

🔾 یا نجوال ، بنی الاصفر میں ایک بچه پیداموگا جو که بادشاموں کی اولا دموگا ، وہ ایک دن میں اتنا بڑاموگا جتنا عام بیچے ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں،اوروہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھے گا جتناعام بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں،اوروہ ایک مہینے میں اتنا بڑھے گا جتناعام بجے ایک سال میں بڑھتے ہیں، جب وہ ۱ سال کا ہوجائے گا تواس کو اپنا حکمران بنالیں گے ،وہ ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہوکر کہے گا: یہ لوگ ہماری سرزمین پر کب تک ہم پر غالب رہیں گے؟ میراخیال ہے کہ ہم ان پر چڑھائی کریں اوران کو ا بنی سرزمین سے نکال باہر کریں،خطباء کھڑے ہوکراس کی رائے کی تائید کریں گے، پیخشکی میں اور جزیروں میں بحری بیڑے بھیج گا،ان میں جنگ کرے گا،اورانطا کیداورع کیش کے درمیان ایک ساحل پر وہ رکے گا،ابن شریح کہتے ہیں: میں نے ایک آ دمی کویہ کہتے ہوئے سا ہے کہ ان کے ۱۲ جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے ۱۲ ہزار کالشکر ہوگا،مسلمان اپنے ساتھی کے یاس بیت المقدس میں جمع موں گے ،اورسب متفقہ فیصلہ کریں گے کہ ممیں مدینہ منورہ چلے جانا چاہئے ، تا کہ ان کی سرحدیں مقام سرح اور خیبرتک بہن جا کیں ، ابن الی جعفر کہتے ہیں: رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی میری امت کوشے (نامی گھاس) کے ا گئے کے مقام (یعنی عرب) سے نکالا جائے گا، انہوں نے ہی یاحارث بن زید نے کہا: بدلوگ وہاں پر قیام کریں گے،وہاں ہے ایک تہائی لوگ بھاگ جائیں گے ،ایک تہائی لوگ جنگ کریں گے ،اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے تیسرے جھے کی وجہ ہے ان کوشکست دے گا۔خالد بن بزید کہتے ہیں: اللہ کی قتم! وہ مخص اس دن اپنی تلوار کے ساتھ جنگ کرے گا،اینے نیزے استعال کرے گا،مسلمان اس کا تعاقب کریں گے جتی کہ قطنطنیہ کے قریب مضیق کے مقام پر پہنچ جائیں گے ،وہاں کایانی خشک ہو چکا ہوگا، پہلوگ شہر کا رخ کریں گے اور وہاں آ کر تھہر جائیں گے جکہیر کی وجہ سے اللہ تعالی ان کی دیواریں گرادے گا، پھر بیہ لوگ اس میں داخل ہوجا کیں گے اور اپنا مال ڈھال سے تقسیم کریں گے۔ ابوقبیل معافری کہتے ہیں ،اس اثناء میں ان کے پاس ایک سوارآئے گااور کیے گا:تم یہاں پر ہواورادھر د جال نے تمہارے گھر والوں میں تمہاری مخالفت شروع کرر تھی ہے ، بیسراسر حبھوٹ ہوگا۔جس شخص نے علماء ہے اس بارے میں س رکھا ہوگاوہ ثابت قدم رہے گا،جبکہ دیگرلوگ وہاں سے بھاگ نکلیں گے اورمسلمان قسطنطنیہ میں مساجد تعمیر کریں گے اوروہاں پر جہاد کریں گے جتی کہ د جال ظاہر ہوگا اور بیچیئی نشانی ہوگی۔

الا سناد ہے کین امام بخاری میں اور امام سلم بھالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8656 – آخُبَرنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا آبِيْ، ثَنَا آبُوُ الطَّاهِرِ، وَآبُوُ الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهُبِ، آخُبَرنِي عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ شُرَيْحٍ، عَنُ بَكُرِ بُنِ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيّ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْآشِحِ، عَنُ كَرَيْبٍ، مَوْلِي ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ فِي نَفَرٍ، فَلَا حَلَى عَلَيْهِمُ آبُوهُ هُرَيُوةَ، فَقَالَ: كُرَيْبٍ، مَوْلِي ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ فِي نَفَرٍ، فَلاَحَلَ عَلَيْهِمُ آبُوهُ هُرَيُوةَ، فَقَالَ: مُوتُ وافَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: يَا آبَا هُرَيُوةَ الدِينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ وَمَضَانَ، مُوتُ وافَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبِيْرِ: يَا آبَا هُرَيُوةَ الدِينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالصَّلاةُ وَالْوَكَاةُ وَالْحَجُ وَصِيَامُ وَمَضَانَ، قَالَ آبُوهُ هُرَيْرَةَ إِنْ تَمُوتَ قَبْلَ آنُ تُدُولِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ آنُ يَزِيدَ إِحْسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ آنُ يَزِيدَ إِحْسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ آنُ يَنْ إِلَا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ آنُ يَزِيدَ إِحْسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُصِيءُ آنَ يَوْلِعَ عَنُ إِسَاءَ تِهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8656 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَالِيَّا مِنْ عَبَاسَ الْمَا اللَّهِ مِنْ كَالِهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَكُو مِنْ عَبِالَ اللَّهُ مِن عَبَالَ اللَّهُ مِن عَبَالِكُ مِن عَبَالَ اللَّهُ مِن عَبَالَ اللَّهُ مِن عَبَالِكُ مِن عَبَالَ اللَّهُ مِن عَبَالَ اللَّهُ مِن عَبَالِ اللَّهُ مِن عَبَالِهُ مِن عَبَالِمُ مِن عَلَى مَعْ مِن عَبَالِكُ مِن عَبَالِكُ مِن عَبَالِكُ مِن عَبَالَ مَعْ مَن عَبَالِكُ مِن عَبَالِ مَن عَبَالَ عَلَى مَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالْمُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلْمَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَ

8657 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى وَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، ثَنَا اَبُوُ قِلابَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَادٍ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ، الْمُوضَّاحُ، عَنِ الْآعُمَسُ، عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ طَرَفَةَ السُّلَمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّهَا لَمُ تَكُنُ دَوْلَةٌ حَقِّ قَطُّ إِلَّا اُدِيلَ آدَمُ عَلَى إِبْلِيسَ، وَلَا دَوْلَةُ بَاطِلٍ قَطُّ إِلَّا اُدِيلَ آلِمُ عَلَى آلَهُمُ عَلَى إَبْلِيسَ، وَلَا دَوْلَةُ بَاطِلٍ قَطُّ إِلَّا اُدِيلَ عَلَيْهِ آدَمُ حَتَّى قَتَلَ الرَّجُلانِ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَادُيلَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا إِبْلِيسُ بِالشَّحُودِ فَعَصَى فَادِيلَ عَلَيْهِ آدَمُ حَتَّى قَتَلَ الرَّجُلانِ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَادُيلَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا السَّكُونُ فِيسَنَ فِتُنَةٌ الْعَاصَةُ، وَفِتْنَةٌ عَامَّةٌ، وَفِتْنَةٌ الْعَامَّةِ؟ قَالَ: يَكُونُ الإِمَامَانِ إِمَامُ جَقٍّ وَإِمَامُ بَاطِلٍ فَيَفِىءَ مِنَ الْحَقِ الْكَاصَةُ وَالْمَا الْمَالِ الْمَالِ اللهُ الْمَالُولِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ اللهَ الْحَقِّ، فَهٰذِهِ فِتُنَةُ الْعَامَةِ الْعَامَةِ وَفِينَةُ الْعَامَةِ وَيَعَنَا الْعَامِلُ اللهُ عَلَى الْمَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ الْى الْحَقِ فَهٰذِهِ فِيْنَةُ الْعَامَةِ الْعَامَةِ وَيَنَةُ الْعَامَةِ الْعَامَةِ الْعَامَةِ وَلَا الْعَامَةِ الْعَامَةِ وَلَى الْمَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ الْمَى الْحَقِ فَهٰذِهِ فِيْنَةُ الْعَامَةِ قَلَ الْعَامَةِ الْمَامِلُ الْمَالُولُ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ الْمَى الْمَالُولِ الْمَامُ الْمُلِي الْمَالِقُولِ الْمَامُ اللهُ الْمُؤْمِقِيمَةُ الْعَامَةِ الْمَامِلُ الْمَامُ الْمَالَةُ الْمَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمَامُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمِلْ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعَلِّ الْمُعْامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُ الْمَامُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعَامِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

هَـٰذَا حَـدِيْتٌ صَـحِيْتٌ عَـلَى شَـرُطِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ الْوَضَّاحَ هَذَا هُوَ اَبُوْ عَوَانَةَ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ لِلسَّنَدِ لَا لِلْإِسْنَادِ

(التعليق - من تلخيص الدهبي) 8657 - على شرط البحاري ومسلم

انسان کوشیطان پر غلبہ عطافر ما تا ہے اور جب باطل کی باری آتی ہے تو اللہ تعالی میں کہ حضرت طرفہ ملمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی باری آتی ہے تو شیطان کو انسان پر غلبہ دیا جا تا ہے۔ ابلیس کو تجدے کا تھم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلاحِمِ

دیا گیا ،اس نے انکارکردیا تواس پر آدم ملیا کوغلب دے دیا گیا چھر دوآ دمیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کوفل کیا تواس پر اہلیس کوغلبہ دے دیا گیا۔عنقریب بہت سارے فتنے ہوں گے ، ایک فتنہ خاص ہوگا ، پھرایک فتنہ عام ہوگا ، پھرایک فتنہ خاص ہوگا ، پھرایک فتنہ عام ہوگا۔آپ سے پوچھاگیا: اے امیر المونین! خاص فتنہ کیا ہوگا؟ اورعام فتنہ کیا ہوگا؟ پھر خاص فتنہ کیا ہوگا؟ اوراس کے بعد پھر عام فتنہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: دوامام ہوں گے،ایک امام برحق ہوگا اورایک امام باطل ہوگا، پھرحق سے باطل اور باطل سے حق کی جانب چلے گا۔ یہ فتنہ خاص ہوگا ،اور دوامام مزید ہوں گے ایک امام برحق ہوگا اور ایک امام باطل ہوگا، پھروہ حق سے باطل کی طرف اور باطل سے حق کی طرف پھر جائیں گے، بیونتہ عام ہوگا۔

🚭 🕾 بیرحدیث امام بخاری پیشته اورامام مسلم بیشته کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشندانے اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث کی وضاحت کرنے والے ابوعوانہ ہیں۔

8658 - اَخْبَرَنِي ٱخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَـرْيَـمَ، ٱنْبَـا َسَافِحُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثِنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ، اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زُرَيْرٍ الْعَافِقِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يُحَصَّلُ النَّاسُ مِنْهَا كَمَّا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ فِي الْمَعْدِن، فَلَا تَسُبُّوا اَهْلَ الشَّام، وَسَبُّوا ظَلَمَتَهُمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْاَبْدَالُ، وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ اِلَيْهِمُ سَيْبًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُغْرِقُهُمْ حَتَّى لَوْ قَاتَلَتْهُمُ التَّعَالِبُ عَلَيْتُهُمْ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَى عَشَرَ ٱلْفًا إِنْ قَلُّوا، وَحَمْسَةَ عَشْرَ ٱلْفًا إِنْ كَثُرُوا، اَمَارَتُهُمْ اَوْ عَلاَمَتُهُمْ اَمِتْ آمِتُ عَـلْى ثَلَاثِ وَايَاتٍ يُـقَاتِلُهُمُ آهُلُ سَبْع وَايَاتٍ لَيْسَ مِنْ صَاحِبِ وَايَةٍ إِلَّا وَهُوَ يَطْمَعُ بِالْمُلُكِ، فَيَقْتَتِلُونَ وَيُهْزَمُونَ، ثُمَّ يَظُهَرُ الْهَاشِمِيُّ فَيَرُدُّ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ الْفَتَهُمْ وَيِعْمَتَهُمْ، فَيَكُوْنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَخُرُجَ الدَّجَّالُ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8658 - صحيح

💠 💠 عبدالله بن زریر غافقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب ڈٹاٹیؤ فرماتے ہیں: ایک فتنہ ابیاہوگا جس ہے لوگ اس طرح استھے ہوجائیں گے جیسے کان میں سونا جمع ہوتا ہے۔ اہل شام کی گمراہی کو برا بھلا کہہ لینالیکن وہاں کے لوگوں کی برائی نہ کرنا، کیونکہ ان لوگوں میں ابدال ہوں گے ،عنقریب اللہ تعالیٰ آسان سے ان پر بارش نازل فرمائے گا،وہ ان کوغرق کردے گا جتیٰ کہا گرلومڑیاں بھی ان ہے قبال کریں تو وہ بھی ان پر غالب آ جا کیں گی ، پھران میں اللہ تعالیٰ ایک سیدزادے کو بیجے گا جوکہ کم از کم ۱۲ ہزاراورزیادہ سے زیادہ ۱۵ ہزارافراد کے ہمراہ ہوگاءان کی نشانی (کوڈورڈ) اَمِت اَمِت ہوگی ، یہ تین حینڈوں کے ساتھ ہوں گے ،ان کے ساتھ جس لشکر کی جنگ ہوگی وہ سات جینڈوں والا ہوگا،اور ہرعلمبر دار حکومت کالالچی ہوگا، پیلوگ ان سے جہاد کریں گے اوران سب کوشکست فاش ہوگی۔ پھرایک ہاشمی شخص ظاہر ہوگا،اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا ، انہی حالات میں دجال ظاہر ہوجائے گا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الا سناد ہے کی ایر میاد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم مُناسد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8659 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ اَبِي السُحَاقَ، اَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ، عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ، فَاللَّهُ عَنُهُ، فَسَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَهُدِيِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ: هَيُهَاتَ، ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ سَبُعًا، فَقَالَ: " ذَاكَ يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: الله الله قُتِلَ، فَيَجُمَعُ الله تَعَالَى لَهُ قَوُمًا قُزُعًا سَبُعًا، فَقَالَ: " ذَاكَ يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: الله الله قُتِلَ، فَيَجُمَعُ الله تَعَالَى لَهُ قَوُمًا قُزُعًا كَمَانَ عِنْ عَدَدٍ السَّحَابِ، يُؤَلِّفُ الله بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَا يَسْتَوُحِشُونَ إِلَى اَحَدٍ، وَلَا يَفُرَحُونَ بِاَحَدٍ، يَدُخُلُ فِيهِمُ عَلَى عِدَّةُ كَلَى عَدَدٍ السَّحَابِ، يُؤَلِّفُ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَا يَسْتَوُحِشُونَ إِلَى اَحَدٍ، وَلَا يَفُرَحُونَ بِاَحَدٍ، يَدُخُلُ فِيهِمُ عَلَى عِدَةً الله وَعَلَى عَدَدِ اَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعُهُ السَّيَ الله وَالله وَالله الله وَعَلَى الله وَعَلَى عَدَدِ الله يَعْرَبُ مُ مِنْ بَيْنِ هَلَى الْحَسَقِيَّةِ: اتُرِيدُهُ ؟ قُلُتُ: نَعُمُ ، قَالَ: إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ هَذَيْنِ الْحَشَيْنِ، السَّهُ لَهُ مَا الله وَلَالَه لَا أَدِي الله وَالله لَا أَدُوبِهِمَا حَتَى اَمُوتَ ، فَمَاتَ بِهَا يَعْنِي مَكَةَ حَرَسَهَا الله تَعَالَى

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8659 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ مِهُ اللّهُ مِعَارِي مُنْ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ مُوْسَى الْحَاذِنُ رَحِمَهُ اللّهُ بِبُحَادِى، ثَنَا إِبُواهِيمُ بُنُ عَمَّادٍ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنِى عَمُرُو بُنُ قَيْسٍ الْكِنُدِيُّ ، قَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنِى عَمُرُو بُنُ قَيْسٍ الْكِنُدِيُّ ، قَالَ : كُنتُ مَعَ يَوسُفَ الْهِ سِنْجَانِيُّ ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنِى عَمُرُو بُنُ قَيْسٍ الْكِنُدِيُّ ، قَالَ : كُنتُ مَعَ ابِسَ الْمُعَلِي وَمُو بُنُ قَيْسٍ الْكِنُدِيُّ ، قَالُ اللهِ بُنُ عَمْرِو ابِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ احَدٌ يُنْكِرُهَا قِيلَ : وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ السّاعَةِ الللهِ عَلْ وَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ الْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهُ مَ الْمُثَنّاةُ لَيْسَ فِيهِمُ احَدٌ يُنْكِرُهَا قِيلَ : وَمَا الْاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَ الْمُثَنّاةُ لَيْسَ فِيهِمُ احَدٌ يُنْكِرُهَا قِيلَ : وَمَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى ال

الْمُفَنَّاةُ ؟ قَالَ: مَا اكْتُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدُ رَوَاهُ الْاَوْرَاعِيُّ، عَنُ عَمْرِو بَنِ قَيْسِ السَّكُونِيِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدُ رَوَاهُ الْاَوْرَاعِيُّ، عَنُ عَمْرِو بَنِ قَيْسِ اللّه كَالِكُ ايك ﴿ ﴿ عَروبِن قِيسِ اللّه كَي بِيان كرتے بِين بين وجوان تھا، اور ابوالفوارس كے ہمراہ تھا ، ميں نے بوجھا: يہ كون خض ہے؟ لوگوں نے بتايا كہ يہ حضرت عبدالله بن عرو بن العاص بُلَيْ بين ، ميں في بي سِن مِن في بيكن بين ميں نے نوجھا: يہ كون خض ہے؟ لوگوں نے بتايا كہ يہ حضرت عبدالله بن عرو بن العاص بُلَيْ بين ، ميں في بند مقام ديا في سنا ، وہ بيان كررہے تھے كہ رسول الله مُلَيْقِمُ نے ارشاد فر مايا: قرب قيامت كى بي نشانى ہے كہ خبيث لوگوں كو بلند مقام ديا جائے گا اورا جھے لوگوں كامقام گھٹاديا جائے گا ۔ با تيں بہت ہوں گی ، لين عمل كم ہوگا ۔ قوم كون مثنا قن بر هائى جائے گا لين كوئ مواد جس ميں كا الله كا والم نه ہو )

8661 - حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا اَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ السَّنُعُانِيُّ، ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ آبِيُ فِى الْوَفْدِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُ السَّغَانِيُّ، ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ آبِيُ فِى الْوَفْدِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُ رَجُلًا يُسَحِيِّتُ النَّاسَ، يَقُولُ: إِنَّ مِنُ الشَّرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُرْفَعَ الْآشُرَارُ وَتُوضَعَ الْآخُومَ وَانْ يُخْزَنَ الْفِعُلُ وَالْعَمْلُ وَيَطْهَرَ الْقَوْلُ، وَانْ يُقُرا بِالْمُشَاةِ فِى الْقَوْمِ لَيُسَ فِيهِمْ مَنْ يُغَيِّرُهَا اَوْ يُنْكِرُهَا فَقِيلَ: وَمَا الْمُشَاةُ وَقَى الْقَوْمِ لَيُسَ فِيهِمْ مَنْ يُغَيِّرُهَا اَوْ يُنْكِرُهَا فَقِيلَ: وَمَا الْمُشَاةُ وَقَالَ: مَا اللّهِ مَنْ يُغَيِّرُهَا وَفِيهِمْ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ، فَقَالَ: الْكَدِيثِ قَوْمًا وَفِيهِمْ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ، فَقَالَ: الْكَتِبَتُ سِوَى كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَحَدَّثُتُ بِهِ لَذَا الْحَدِيثِ قَوْمًا وَفِيهُمْ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ، فَقَالَ: الْمُعَلِيقِ فَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ تَدُرِى مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ و

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8661 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمر و بن قیس السکونی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ ایک وفد میں حضرت معاویہ ﴿ اللّٰهُ کَیا اسکونی کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ،وہ کہدرہا تھا، قرب قیامت کی نشانی ہے کہ گندے لوگوں کو عزت دی جائے گی اورا چھے لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا عمل کم ہوگا اور با تیں زیادہ ہوں گی ،افرقوم میں مثنا ۃ بیان ہوں گی لیکن ان کورو کنے والا کوئی نہیں ہوگا ، لوچھا گیا: مثنا ۃ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: کتاب اللہ کے سواجو پھے ان کورو کنے والا کوئی نہیں ہوگا ، لوچھا گیا: مثنا ۃ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: کتاب اللہ کے سواجو پھی کھی لکھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے یہ حدیث پچھلوگوں کوسنائی ،ان میں اساعیل بن عبداللہ بھی تھے، انہوں نے کہا: اس مجلس میں تمہار ہوں تنے کہا: وہ عبداللہ بن عمر و ﴿ وَاللّٰهُ عَلَٰ مِن مَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَٰ ہُمَا ہُمُ ہُمُ اللّٰہُ اللّٰہ عن عمر و ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ مَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُمْ وَ وَاللّٰهُ مِنْ مَمْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ ہُمْ ہوں علی ہوں تھا؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: وہ عبداللہ بن عمر و ﴿ اللّٰهُ فَرَا مِنْ مِن مُنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُمْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُمْ مِنْ مُنْ اللّٰہُ مِن مَنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

2662 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِي ءٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا اَبُوُ الطَّاهِرِ، ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، اَخْسَرَنِي يَحْيَى بُنُ اَبُّو الطَّاهِرِ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْسَرَنِي يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِى قَبِيلِ الْمُعَافِرِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَسُئِلَ اَنَّ الْحَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلا فَسُطَنُ طِيْنِيَّةُ اَوْ رُومِيَّةً؟ قَالَ: فَدَعَا بِصُندُوقٍ طُهُمٍ - وَالطُّهُمُ الْحَلُقُ - فَاحْرَجَ مِنْهَا كِتَابًا السَّمَ فَنَتُ وَلَوْمَ فَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُبُ مَا قَالَ: فَسُئِلَ اَنَّ الْمُدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلا فَسُطَرَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: فَسُئِلَ اَنَّ الْمُدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلاً لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُبُ مَا قَالَ: فَسُئِلَ اَنَّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلاً لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُبُ مَا قَالَ: فَسُئِلَ اَنَّ الْمُدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلاً لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُبُ مَا قَالَ: فَسُئِلَ اَنَّ الْمُدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَانَ عَمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُتُبُ مَا قَالَ: فَسُئِلَ اَنَّ الْمُدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَا لَا لَا عُمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِيهُ وَاللَّالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُدِينَتِينَ الْفَتَحُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى الْمَالِلَةُ الْمُلْكِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْتَلِي الْمُلْفَاقُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْتَلِقُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُعْلَقُلُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعْلَقُلُ الْمُعَلِي الْمُعْلَقُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَالَمُ اللّهُ الْمُعْلِ

الْقُسُطَنُطِينِيَّةُ اَوِ الرُّومِيَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ اَوَّلَا يَعْنِى الْقُسُطُنُطِيْنِيَّةَ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ اَوَّلَا يَعْنِى الْقُسُطُنُطِيْنِيَّةَ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ اَوَّلَا يَعْنِى الْقُسُطُنُطِيْنِيَّةَ هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8662 - صحيح

﴿ ﴿ ابوقبیله معافری بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبدالله بن عمروبن العاص والله علیہ باس سے ، اُن سے پوچھا گیا: پہلے کون ساشہر فتح ہوگا ، شطنطنیه یا روم؟ انہوں نے ایک پرانا صندوق منگوایااوراس میں سے ایک خط نکالا ،اور کہنے لگے ہم رسول الله طاق ہوگا ہوں ہوں ہوں ساملک پہلے الله طاق ہوں ہوں ہوں ہوں ساملک پہلے فتح ہوگا ہیں ہوتے سے اور آپ مُنالِیْمُ نے فرمایا: ہول کا شہر پہلے فتح ہوگا یعنی قسطنطنیه یا روم؟ نبی اکرم مُنالِیْمُ نے فرمایا: ہول کا شہر پہلے فتح ہوگا یعنی قسطنطنیه۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اسکونشان کیا۔

8663 - حَدَّثِنِى اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ النَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَمْرٍو، ثَنَا رَائِدَةُ، ثَنَا اَبُوْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ قُطْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: الْمَرْمُوا هِذِهِ الطَّاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ حَبُلُ اللَّهِ الَّذِى اَمَر بِهِ، وَآنَ مَا تَكْرَهُونَ فِى الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِى الْمَرْعُونَ فِى الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُونَ فِى الْمُحَمَّاعَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ صَبُلُ اللّهِ الَّذِى اَمَر بِهِ، وَآنَ مَا تَكْرَهُونَ فِى الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِى الْمُحَمَّاعَةُ وَالْجَمَاعِةِ وَإِنَّهُ صَائِرٌ إلى نُقُصَانَ، اللهُ مُعْدَوقة وَإِنَّ اللهِ مَعْلَى لَهُ مُنْتَهَى، وَإِنَّ هَلَا اللّهِ مِنْ قَلِهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعْدَا الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِيهِ، وَيُسُفَكَ الدِّمَاءُ وَيَشْتَكِى ذُو الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ، وَلَا وَإِنَّ اَمَارَةً وَلِكَ اللّهُ مَعْتَكِى فُو الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ، وَلا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْدَدُ اللّهُ اللّهُ مَعْدُولَ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَقْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مَا عُلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُولُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الدهبي) 8663 - على شرط البخاري ومسلم

اوراللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، جماعت میں رہنے ہے تہہیں جو چیز ناپند ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو تہہیں الگ رہ ہے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، جماعت میں رہنے ہے تہہیں جو چیز ناپند ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو تہہیں الگ رہنے میں اچھی لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کی انتہاء بھی بنائی ہے، اور بید دین مکمل ہو چکا ہے اور اب بید نقصان کی جانب جارہا ہے، اس کے نقصان کی نشانی بید ہے کہ صلہ رحی ختم ہوجائے گی ، ناحق مال لیاجائے گا، ناحق خون بہایا جائے گا، قریبی رشتہ دار، کو اپنی قرابت کی شکایت ہوگی، اور اس کی طرف کوئی چیز لوٹائی نہیں جائے گی۔ سوالی پوراپورا ہفتہ سوال کرتا پھرے گا گین کوئی شخص اس کو بھیک نہیں دے گا، انہی حالات میں گائے کی آ واز کی سی آ واز آئے گی ، ہر شخص بیس جھے گا کہ بیآ واز ہماری طرف ہے آدر جی ناکہ ویکٹی ہیں زمین اپنے اندر سے سونے اور چیاندی کے خزانے اگل دے گی ، لیکن واس وقت اس سونے اور چیاندی کا کسی کو پچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

﴿ هَ هَ مِعْدِينَ امَامِ بَخَارِي اَنَهُ اورامام سَلَمُ الله الله عَمْدِهِ مَعْدِدِهِ النَّصُومِ عَلَى النَّعْدِهِ النَّا مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمْدٍهِ الْمَالَويَةِ اللهُ اللهُ عَمْدِهِ النَّعْدِهِ النَّعْدِهِ النَّعْدِهِ النَّعْدِهِ النَّهُ عَمْدِهِ النَّهُ اللهُ اللهُ عَمْدِهِ اللهُ عَمْدِهِ اللهُ عَمْدِهِ اللهُ عَلَيْهِ عَمْدِهِ اللهُ عَمْدِهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْدِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا فِي الْفِقَنِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْي ضَلَالَةِ ابَدًا، وَاصُبِرُ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرَّ، ويُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِدٍ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ بِإِسْنَادٍ عَجِيبٍ عَالٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8664 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابِهِ بِن عَمروکِ بِارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ابو مسعود ہے کہا: میرے دوساتھی حذیفہ اور ابوموی تھے، میں ہر تکلیف اور گھبراہٹ میں انہی ہے رجوع کیا کرتا تھا، اور میں تنہیں اللّٰہ کی قتم دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم نے فتوں کے بارے میں رسول اللّٰہ مَا لَیْتُم کا کوئی فرمان من رکھا ہے تو وہ مجھے ساؤ، ورنہ تم مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرو، چنا نچہ حضرت ابو مسعود ولا اللّٰہ مَا لَیْ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: تم پرلازم ہے کہ محمد مُن اللّٰهُ کی امت کے سب سے بڑے گروہ میں شامل ہوجاؤ، کیونکہ محمد مُن اللّٰهُ کی امت بھی بھی گراہی پر جمع نہیں ہوگی ، اور صبر کرنا حتی کہ نیکی عام ہوجائے اور فاجروں سے جان چھوٹ جائے۔

ام بنارى يَشْدُ اوراهام سلم مُنَشَدُ كمعيارك مطابق صحح بلين يُخْشَدُ في اس كُوْقَل نهيس كيا ـ معارك مطابق صحح بلين يُخْشَدُ في اس كُوْقَل نهيس كيا ـ 8665 - حَدَّثَ مَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ مُعَاذِ، ثَنَا مَكِّيُ

بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، ثَنَا اَيُمَنُ بُنُ نَابِلٍ، عَنُ قُدَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمَّارٍ الْكِلابِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: عَلَيْكُمُ بِطَاعَةِ اللهِ وَهٰذِهِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلالَةٍ ابَدًا، وَعَلَيْكُمُ بِالصَّبِرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَيُسْتَرَاحَ مِنُ فَاجِرٍ هَذَا حَدِيثٌ لَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلالَةٍ ابَدًا، وَعَلَيْكُمُ بِالصَّبِرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌ وَيُسْتَرَاحَ مِنُ فَاجِرٍ هَذَا الْكِتَابِ " نَكْتُبُ مِنْ حَدِيثُ أَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴾ ﴿ قدامه بن عبدالله بن عمار كلائي الله عن الله عن كرت بي كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي اللهُ تعالى كى اطاعت كولازم يكر واوراس جماعت كولازم يكرو، كيونكه الله تعالى محمد مَنْ اللهُ عَلَى امت كوبھى بھى گمراہى پر جمع نہيں كرے گا،اورتم اس وقت تك صبرا ختيار كروجب تك كه نيكى عام نه ہوجائے يا فاجرہ جان چھوٹ جائے۔

ا اسادے ہمراہ کھی ہے۔ ایکن بن نابل المکی کے حوالے سے صرف اس اساد کے ہمراہ کھی ہے۔

8666 - اَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْقَاصِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

كَثِيْدٍ، وَآبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ آبِى الزَّعْرَاءِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: يَبُعَثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيحًا فِيْهَا زَمْهَرِيُرٌ بَارِدٌ، لَا تَدَعُ عَلَى وَجُهِ الْارْضِ مُؤْمِنًا إِلَّا مَاتَ بِتِلْكَ الرِّيحِ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "، وَكَذَلِكَ رُوِى بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8666 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللتُؤفر ماتے ہیں: الله تعالی انتہائی ٹھنڈی ہوا بھیجے گا،وہ روئے زمین پر ہرمسلمان کو مارڈالے گی ،اس کے بعد خبیث لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔

ﷺ بیصدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صبح ہے کیکن پیشین میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔ بیصدیث اسناد صبح کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھا سے بھی مروی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

8667 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا عِمُرانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آدَمَ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبُعَثَ اللهُ عَنْهُمَا وَيُلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا السَّاعَةُ حَتَّى يَبُعَثَ اللهُ وَيعَا لَا تَدَعُ آحَدًا فِى قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى اَوْ نُهًى إِلَّا قَبْضَتُهُ، وَيُلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو رُفِهُ فرمات ہیں: قیامت سے پہلے الله تعالی ہوا بھیج گا جو کہ ہر ایسے مومن کو مارڈالے گ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا،اور ہرقوم ان عقائد کی طرف لوٹ جائے گی جن پران کے آباء واجداد زمانہ جاہلیت میں تھے۔

8668 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا تَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بُنُ الْاسُودِ، قَالَ: آتَيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الصَّامِتِ وَهُو نَاذِلٌ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ امْرَاتُهُ أُمُّ حَرَامٍ، فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ، آنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّامِتِ وَهُو نَاذِلٌ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ امْرَاتُهُ أُمُّ حَرَامٍ، فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ، آنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اوْجَبُوا قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ آنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: إنَّكِ وَسَلَّمَ، يَعُرُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ أُمْتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَعْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَعْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَعْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوْلُ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَعْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8668 - على شرط البخاري ومسلم

ا الله عمير بن اسود بيان كرتے ہيں: ميں حضرت عبدالله بن صامت رفاتين كيا،وه اپنے گھر ميں تشريف

المستدرك (مرجم) طدشم

فرما تھے، ان کے ہمراہ انکی ہوی''ام حرام'' بھی موجود تھیں، حضرت ام حرام نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ مُنافِیْتُم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا سب سے پہلالشکر جو کہ سمندر میں جہاد کرے گا، وہ جنتی ہے، آپ فرماتی ہیں: میں نے پوچھا: یارسول اللہ مُنافِیْتُم کیا ہیں، ہوگ ۔ پھررسول الله مُنافِیْتُم نے ارسول الله مُنافِیْتُم نے ارساد فرمایا: تو ان میں ہوگ ۔ پھررسول الله مُنافِیْتُم نے ارساد فرمایا: میری امت میں جولوگ قیصر کے شہر میں جنگ کریں گے، وہ بخش دیئے گئے ہیں۔ میں نے کہا: یارسول الله مُنافِیْتُم نے میں الله مُنافِیْتُم نے فرمایا: نہیں۔
کیا میں ان میں ہوں گی؟ آپ مُنافِیْتُم نے فرمایا: نہیں۔

🟵 🕄 میه حدیث امام بخاری کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔

9669 - حَـدَّثَنَا الشَّينُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَابُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، قَالُوا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى الْاَسَدِى، ثَنَا هَوُذَةً بُنُ خَلِيْفَةَ، ثَنَا عَوْفُ بُنُ اَبِى جَمِيلَةَ، وَحَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي الدَّارِمِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِي، عَنُ عَوْفٍ، ثَنَا ابُو الصِّدِيقِ عَلِي الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ عَنْهُ الْاَرْضُ ظُلُمًا وَجَوْرًا وَعُدُوانًا، ثُمَّ يَحُرُجُ مِنْ اَهُلِ بَيْتِى مَنْ يَمُلَاهَا قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَعُدُوانًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَالْحَدِيْتُ الْمُفَسَّرُ بِذَلِكَ الطَّرِيقِ وَطُرُقُ حَدِيْثِ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ عَلَى مَا اَصَّلْتُهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ بِإلا حُتِجَاجِ بَاَخْبَارِ عَاصِمِ بُنِ آبِي النَّجُودِ إِذْ هُوَ إِمَامٌ مِنُ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8669 - على شرط البخاري ومسلم

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشاد اورامام مسلم میشاد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بڑوانیا نے اس کوفل نہیں کیا۔ میرحدیث اس اسناد کے ہمراہ مفسر ہے ، اور عاصم نے زر کے واسطے سے جوعبداللہ سے روایت کی ہے وہ میری اس کتاب میں بیان کئے گئے اس قانون (عاصم بن ابی نجود کیونکہ ائمہ سلمین میں سے ایک میں اس لئے ان کی روایات نقل کی جا کیں گی) کے مطابق صحیح ہے۔

8670 - حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا عَمُوو بُنُ عَاصِمِ الْكِكَلابِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ آبِي نَضُرَةَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَهْدِيُّ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ اَشَمُّ الْاَنْفِ اَقْنَى اَجُلَى، يَمُلُا الْاَرْضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ جَوُرًا وَظُلْمًا، يَعِيشُ هَكَذَا وَبَسَطَ يَسَارَهُ وَإصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِينِهِ الْمُسَبِّحَةَ، وَالْإِبْهَامَ وَعَقَدَ ثَلَاثَةً هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِم، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8670 - عمران ضعيف ولم يخرج له مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رفی قطر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیر نے ارشاد فرمایا: مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی ،شرم وحیاء کا بیکر ہوگا، ماتھ ہے آگلی جانب سے بال اُڑے ہوئے ہوں گے، وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم وستم سے بھری گئی ہوگی ، وہ یوں زندگی گزارے گا، یہ کہتے ہوئے حضور مُلَا تَیْرَامُ نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلایا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ والی دوائگلیاں انگوٹھے کے ساتھ ملاکرتین کا عدد بنایا۔

ا مسلم والنواك معارك مطابق صح بالكن شخين في اس كوفل نهيس كيا-

8671 – آخبَرَنِي ٱبُو النَّنضِرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ٱنْبَا آبُو الْمَسِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ٱنْبَا آبُو الْمَسِيدِ الرَّقِيُّ، حَدَّثِنِي زِيَادُ بْنُ بَيَانِ، وَذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ نَفْيُلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْمَهْدِيَّ، فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْمَهْدِيَّ، فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ حَقَّ وَهُو مِنْ بَنِي فَاطِمَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8671 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت ام سلمہ ظافیایان کرتی ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَقِیَّا نے مہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جی ہاں ، وہ بر حق ہے اوروہ فاطمہ کی اولا دہیں سے ہوگا۔

8672 – وَحَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَ فِيُّ بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الْآخُوصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْشَمِ الْفَاضِي، ثَنَا اَبُو الْمَلِيح، عَنْ زِيَادِ بُنِ بَيَان، عَنْ عَلِيّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْفَاضِي، ثَنَا عَمُ رُوبُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا اَبُو الْمَلِيح، عَنْ زِيَادِ بُنِ بَيَان، عَنْ عَلِيّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِيَّ، فَقَالَ: هُو مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت ام سلمه و الله على الله عل

8673 – آخُبَرَنِي آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شَمْيُلٍ، ثَنَا سُلُهُ عَنَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ شُمَيْلٍ، ثَنَا سُلُهُ عَلَيْهِ، ثَنَا ابُو الصِّلِيقِ النَّاجِيُّ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدِرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَخُرُجُ فِى آخِرِ أُمَّتِى الْمَهُدِيُّ يَسْقِيهِ اللهُ الْعَيْث، وَتُخْرِجُ الْاَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطِى الْمَالَ صِحَاحًا، وَتَكُثُرُ الْمَاشِيَةُ وَتَعُظُمُ الْاُمَّةُ، يَعِيشُ سَبْعًا اَوْ ثَمَانِيًا يَّعْنِي حِجَجًا

هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ یُخُوجَاهُ مَنْدِه کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8673 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری جانشونفر ماتے ہیں کہ رسول الله متانیونم نے ارشاد فر مایا: میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا۔ الله تعالیٰ ان پر برسات نازل فر مائے گا، زمین اپنی جڑی بوٹیاں اور تمام پودے اگادے گی، وہ پاک صاف مال (الله کی راہ میں) دے گا۔مویشیوں کی کثرت ہوگی، امت کی عزت ہوگی، وہ سات یا آٹھے برس رہے گا۔

الاساد بي الكان امام بخارى ميالة اورامام سلم ميالة في الكان أمام كليا الله المسلم ميالة في الله المالة الما

8674 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مَطَرٍ، وَآبِى هَارُونَ، عَنُ آبِى الصِّلِيقِ النَّاجِيِّ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُمَكُ الْآرُضُ جَوْرًا وَظُلُمًا، فَيَخُوجُ رَجُلٌ مِنُ عِتْرَتِى الْحَدِيْتُ هَالَ: تُمَكُ الْآرُضُ جَوْرًا وَظُلُمًا، فَيَخُوجُ رَجُلٌ مِنُ عِتْرَتِى الْحَدِيْتُ هَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُمَكُ الْآرُضُ جَوْرًا وَظُلُمًا، فَيَخُوجُ رَجُلٌ مِنُ عِتْرَتِى الْحَدِيثَ هَا اللهِ صَلِيمَ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8674 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله المسلم والنواكم معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوفل نهيل كيا-

8675 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعُدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ، عَنُ زَيْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ آحُمَدَ الْحَافِظُ، قَالُوُا: حَدَّثَنَا نَصْرٌ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوانَ، ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ، عَنُ زَيْدٍ الْعَيْمِيةِ الْعُحُدِيِّ وَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَنْهُ مَشَيْنًا، وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيقُولُ: يَا مَهُدِي السَّيْ اللهُ عَنْهُ مُ شَيْنًا، وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيقُولُ: يَا مَهُدِي السَّيْ اللهُ عَنْهُ مَ مَنِينًا، وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيقُولُ: يَا مَهُدِي اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمِي مِنْ فِتَنِ آخِو الزَّمَانِ الْمُصَطَفَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِى مِنْ فِتَنِ آخِو اللهُ الْمُوقِقُ لِمَا الْحَمْ الْمُعَلِي اللهُ عَنْهُ الْوَكِيلُ اللهُ عَنْهُ وَلَا الْمُعَلِي اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْمَلِ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ وَلِي الْمُعْمَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى عَنِ الْفِتَنِ الْنَائِمَ وَلَا اللهُ الْمُؤْتِقُ لِمَا اللهُ عَنْهُ وَهُ وَلُولُ عَنِ الْفِي وَلِكُ عَنِ الْفِينِ النَّالِهُ الْمُؤْتِقُ لِمَا الْمُعَلِقُ اللهُ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَنْهُ وَلَا لَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ الْمُؤْتِقُ لِمَا اللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ الْمُؤْتِلُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَ

حديث: 8675

سنن ابن ماجه - كتاب الفتن 'باب خروج السهدى - حديث: 4081 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الفتن 'ما ذكر فى فتنة الدجال - حديث: 36951 المعجم الاوسط للطبرانى - باب العين 'باب الميم من اسمه : محمد - حديث: 5510 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

گی، زمین اپناسب کچھاگل دے گی اور کچھ بھی بچا کرنہیں رکھے گی ، ان دنوں مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، ایک آ دمی اٹھ کر کھڑ اہوگا اور کے گا: اے مہدی مجھے کچھ عطا کرو، وہ کے گا: بیلو۔

© امام حاکم کہتے ہیں: آخری زمانے میں برپاہونے والے فتنوں کی بابت رسول الله منافیقی کی جس قدراحادیث میرے علم میں تھیں اوروہ اس کتاب کے معیار کی تھیں، میں نے بیان کردی ہیں، تاہم امام بخاری میں اوراہ مسلم میں نے بیان کردی ہیں، تاہم امام بخاری میں اسحاق بن خزیمہ کا طریقہ قیامت اور حشر کے اہوال فتنوں کے باب میں بیان کئے ہیں، اس بارے میں نے امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ کا طریقہ اپنایا ہے، جس طرح انہوں نے فتن کے ابواب کو الگ بیان کیا ہے میں نے بھی ایسانی کیا ہے۔ جو کچھ میں نے اختیار کیا ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطاکرنے والا ہے۔ وہی مجھے کافی ہے اوروہ ہی بہتر کارساز ہے۔

╼ĸ⋽ŵ⋸⋴∊<del>-</del>≈к⋽ŵ⋸⋴∊-≈к⋽ŵ⋸⋴∊

# کِتَابُ الْاَهُوَالِ (قیامت کی) ہولناکیوں کے بارے میں روایات

" قَـالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصَّورِ فَفَزِعَ مَنُ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنُ فِى الْآرْضِ الَّا مَنُ شَاءَ اللّٰهُ وَكُلَّ اَتَوْهُ وَاخِرِينَ وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) (النمل: 88) الْآيَةَ، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: (وَنُفِحَ فِي اللّٰهُ وَكُلَّ اَتَوْهُ وَاخِرِينَ وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) (النمل: 88) الْآيَةَ، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: (وَنُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْآرُضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ الْحُرَى فَاذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ) (الزمر: 68) "

الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

وَيَوُمَ يُسُفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ مَنُ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنُ فِى الْاَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ اَتَوُهُ دَاحِرِينَ وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) (النمل: 88)

''اورجس دن پھونکاجائے گاصورتو گھبراجا کیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں گرجے خداجا ہے اورسب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اورتو دیکھے گھا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جے ہوئے ہیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضائیہ ہے)

نيز ارشادفر مايا:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنُ فِي الْاَرْضِ الَّا مَنُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) (الزمر: 68)

''اورصور پھونکا جائے گاتو ہے ہوش ہوجا کیں گے جتنے آ سانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ جا ہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گاجھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں گے'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا ہوسیّا)

8676 - حَذَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِ شَامِ بُنِ مَلَّاسٍ النَّمَرِيُّ، ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْاَصَمِّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْاَصَمِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ طَرُف صَاحِبِ الصُّورِ مُذُ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرُشِ مَخَافَةَ اَنَ يُؤْمَرَ قَبْلَ اللهِ طَرُفُهُ، كَانَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَان دُرِيَّان

## هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8676 - صحيح على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُفَائِنَا فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَائِیَّا نے ارشاد فرمایا: صورا ٹھانے والے فرشتے کو جب سے صور پھو تکنے کی ذمہ داری سونی گئی ہے ،وہ اس وقت سے چاک وچو بندعرش کی جانب نظریں گاڑے ہوئے ہوئے سے (پلک بھی نہیں جھپکتا کہ ) کہیں پلک جھپکنے سے پہلے اس کوصور پھو تکنے کا حکم نہ دے دیا جائے ،اس کی آئکھیں جپکتے ہوئے روثن ستاروں کی مانند ہیں۔

🖼 🕾 بیدحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بریانیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8677 – آخُبَونِي آبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ الْحَارِثِيُّ، عَنْ عَطِيَّة بُنِ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذَا نُفِحُ فِى الصُّورِ) (المؤمنون: 101) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ اَنْعُمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَاصْغَى بِسَمُعِهِ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُولُوا حَسُبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8677 - عطية ضعيف

التدتعالي كارشاد التدتعالي كارشاد

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور

کے بارے میں رسول اللہ مَنَّا اَیْمِ کا یہ ارشاد قال کیا ہے، کہ میں آسودہ حال کیسے رہ لوں؟ حالانکہ صور پھو تکنے والافرشتہ صور ہاتھ میں لئے ہوئے ہے، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے اوراپی ساعتوں کو متوجہ کئے ہوئے ہے کہ نہ جانے کب صور پھو تکنے کا حکم دے دیا جائے ، رسول اللہ مَنْ اَلَّیْمِ کے صحابہ کرام نے کہا: یارسول اللہ مَنْ اللّٰهِ ہم کیا کہا کریں؟ آپ مُنْ اِللّٰهُ فَا کُمِ کہا کہا کرہ دورہ ہمیں اللہ کافی ہے، اوروہ بہتر کارساز ہے، ہم نے اللہ ہی پرتوکل کیا ہے۔

#### حديث: 8677

صعيع ابن حبسان - كتساب السرقبائق بساب الاذكبار - ذكسر الامسر لبسن انتنظسر النيضخ في الصور ان يقول: حسينسا محديث: 823 البصامع ليلترميذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن ربول الله صلى الله عليه - بساب ما جاء في شان الصور محديث: 2414 مشكل الآثار للطحاوى - بساب بيسان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه محديث: 4656 مستند المحدد بن معيد الغدرى رضى الله عنه - حديث: 1082 مستند عبد الله بن البيارك محديث: 92 مستند المحددي من مستند ابى سعيد الغدري محدد من مستند ابى سعيد الغدري محديث: 888 مستند ابى يعلى البوصلى - من مستند ابى سعيد الغدري حديث: 1046 السعجهم الصغير للطبراني - من اسه احدث حديث: 450 مديث: 450

اس حدیث کا مدار حضرت ابوسعید ر النیزیر ہے۔

8678 - حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ الْاَشَجُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ اَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي صَالِح، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُنِ قَدِ الْتَقَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُنِ قَدِ الْتَقَمَ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُنِ قَدِ الْتَقَمَ اللهِ عَلَى اللهِ مَتَى يُوْمَرُ فَيَنفُخَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلُنَا عَلَى اللهِ لَمْ نَكْتُبُهُ مَنْ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى صَالِح، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الله عَشْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلُنَا عَلَى اللهِ لَمْ نَكْتُبُهُ مَنْ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى صَالِح، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الله بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَوْلًا اَنَّ اَبَا يَحْيَى التَّيْمِي عَلَى الطَّرِيقِ لَحَكَمْتُ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَةِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا "، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ اصَلْ مَنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ اللهُ عَنْهُمَا "، وَلِهَذَا الْحَدِيْثِ اصَالِح، عَنْ اَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8678 - أبو يحيى واه

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رفات بین که رسول الله مَالَیْدَا نے ارشادفر مایا: میں کیسے خوش ہوں، جبکہ حضرت اسرافیل علیا اصور ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اپنی ساعتوں کو متوجہ کئے ہوئے اس بات کے منظر میں کہ کب حکم ملے اوروہ اس میں پھوکلیں۔ہم نے کہا: یارسول الله مَالَیْدَا تو ہم کیا کہیں؟ آپ مُالَیْدَا نے فر مایا:ہم کہا کرونہ ہمیں اللہ کافی ہے،اوروہ بہتر کارساز ہے،ہم نے الله پرتو کل کیا"۔

ام ما کم کہتے ہیں: ہم نے اعمش کی وہ حدیث صرف اس اسناد کے ہمراہ نقل کی ہے جوانہوں نے ابوصالح کے واسطے سے ابوسالح کے واسطے سے ابوسالے کے واسطے سے ابوسالے کے دوروں نے ایس کی سند میں ابو یکی تیمی نہ ہوتے تو میں بیہ فیصلہ کردیتا کہ بیصدیث امام بخاری ہے اگراس کی سند میں ابو یکی تیمی ہے جو کہ زید بن اسلم نے عطاء بن بیار کے واسطے سے ابوسعید خدری سے دوایت کی ہے۔

8679 - حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ النَّضْرِ بُنِ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، وَجَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ النَّضْرِ بُنِ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّلَمَ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ بُدَدِيَانِ، حَديثِ 8679

صعيح البخارى - كتساب الزكاة' باب قول الله تعالى: فاما من اعطى واتقى - حديث: 1385'صعيح مسلم - كتاب الزكاة' باب و للبنفق والمسسك - حديث: 1740'صعيح ابن حبان - كتاب الزكاة' باب صدقة التطوع - ذكر الإخبار عبا يجب على "بررم من توقع البخيلاف فيسا قدم' حديث: 3388'السنسن البكبرى ليلنسائى - كتساب عشررة النبسياه' إشم من ضيع عياله - حديث: 8899'تهذيب الآثار للطبرى - ذكر من وافقه فى روايته كراهية ادخار الذهب والفضة ثلاثا "حديث: 2142'السنن البكبرى للبيهقى - كتساب البجنائز 'جهاع ابواب صدقة التطوع . - بساب كراهية البخل والشح ' حديث: 7353'مسند احبد بن حبيد - مسنيد البي الدرداء رضى الله عنه' حديث: 208

يَقُولُ اَحَدُهُ مَمَا: اللَّهُمَّ اَعُطِ مُنْفِقًا حَلَفًا، وَيَقُولُ الْاَحَرُ: اللَّهُمَّ اَعْظِ مُمْسِكًا تَلَفًا، وَمَلَكَانِ مُوكَكَلنِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَنْفُحَانِ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَقُولُ اَحَدُهُمَا: وَيُلْ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَيَقُولُ الْاَحَرُ: وَيُلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ تَفَرَّدَ بِهِ خَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8679 - خارجة ضعيف

﴿ ﴿ زید بن اسلم عطاء بن بیار کے واسطے سے ابوسعید خدری رفائنے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیْنَا نے ارشاد فرمایا: جب صبح ہوتی ہے تو دوفر شنے نداد ہے ہیں، ایک کہتا ہے: اے اللہ تیری راہ میں خرج کرنے والے کو مزید عطافر ما، اوردومرا کہتا ہے: اے اللہ تیری راہ میں خرج نہ کرنے والے کے مال کوضائع فرما،اوردوفر شنے صور پرمقرر ہیں، دونوں بیا نظار کررہے ہیں کہ کب ان کو حکم ملے اوروہ اس میں پھوٹیس، اوردوفر شنے نداء دیتے ہیں،ان میں سے ایک کہتا ہے: مردول کے لئے عورتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے۔

الله الله الله الله معد منفره ميل خارجه بن مصعب منفره ميل -

8680 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، وَبِشُرُ بُنُ الْفَصُٰلِ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَسُلَمَ الْعِجُلِيِّ، عَنُ بِشُرِ بُنِ شَعَافٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ آعُرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الصُّورِ، قَالَ: قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8680 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو وَ الله فِي الله ويهاتى ، نبى اكرم مَثَلَقَظُم كى بارگاه ميں آيا اور آپ مَثَلَقظُم عصور كے بارے ميں يو چھا، آپ مَثَلِقظُم نے فرمایا: يه ايک سينگ ہے،اس ميں چھونک مارى جائے گی۔

😌 🤁 بیه حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میسیہ اورامام مسلم میسید نے اس کونقل نہیں کیا۔

8681 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بَنِ جَابِرٍ، عَنْ آبِى الْاَشْعَثِ الصَّنُعَانِيِّ، عَنْ آوُسِ بُنِ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنُعَانِيِّ، عَنْ آوُسِ بُنِ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ اَفْصَلِ النَّامِكُمُ الْجُمُعَةَ، فِيهِ خُلِقَ اَوْسٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ اَفْصَلِ النَّامِكُمُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قَبِضَ، وَفِيهِ نَفْحَةُ الصُّورِ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَاكْثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ مَعُرُوضَةٌ عَلَى اللهُ تَعَالَ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُكُمْ مَعُرُوضَةٌ وَقَدْ اَرِمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَبْعَالَ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُ مَنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْارْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَبْ بَيَاءِ

هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْخَیْنِ، وَلَمُ یُخْرِجَاهُ " محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8681 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ اوس بن ابی اوس و النو فر ماتے ہیں کہ رسول الله طالقیّتی نے ارشاد فر مایا: سب سے افضل دن ، جعد ہے ، اس میں حضرت آ دم علیہ کی تخلیق ہوئی ، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی ، اسی دن صور پھونکا جائے گا ، اسی دن محضر قائم ہوگا ، البندااس دن محضر پر کمثرت سے درود شریف پڑھا کر و ، کیونکہ تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام و کا بیٹ نے پوچھا: یارسول الله طالقیّتی میں پر حرام آپ کے وصال مبارک کے بعد ہمارا سلام آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا؟ آپ مَنْ الله الله تعالی نے زمین پر حرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔

وَ اللّٰهُ الْمُوتَى، وَمَا آیَةُ ذَلِكَ فِي حَلْقِهِ؟ قَالَ: اَمَا مَرُوتَ بِوَادِى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)8682 - صحيح

#### حديث: 8681

صعيح ابن خزيمة - كتباب البجعة البختصر من البغتصر من البسند على الشرط الذى ذكرنا جباع ابواب فقل البععة - باب ففل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجبعة حديث: 1628 صعيح ابن حبان - كتباب الرقائق باب الا دعية - ذكر البيبان بسان صلاة من صلى على البصطفى صلى الله عليه حديث: 911 أمنن ابى داود - كتباب الصلاة تفريع ابواب البععة - باب فضل بسوم البععه وليلة البععة حديث: 896 سنس ابن ماجه - كتباب إقيامة البصلاة ' باب في فضل البععة حديث: 1081 أصعنف ابن ابى شيبة - كتباب صلاة التطوع والإمامة وابواب متفرقة في نواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 8561 الآصاد والبتائي لابن ابى عاصم - اوس بس اوس النقفى رضى الله عنه حديث: 1400 السنس الكبرى للنسائى - كتباب البعبعة الأمر بباكتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 1647 السنس الكبرى للنسائى - كتباب البعبعة ومن جباع ابواب البعبئة للجبعة - بباب ما يؤمر به في ليلة الجبعة ويومها حديث: 1837 البحر الزخار مسند البزار - السنس والآثار للبيريقى - كتباب البعبعة ما يؤمر به في ليلة الجبعة ويومها للطبرائى - بباب العين من اسه : عبد الرصن - حديث: 4882 البعبع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 1892 البعبع الاوسط للطبرائى - بباب العين من اسه : عبد الرصن - حديث: 4882 البعبة مديث: 4883 البعبة مديث الله عليه حديث المدية حديث المدينة عديد المدينة المدينة عديد المدينة ال

الا عناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں استان اور امام سلم میں استان اس کو تا اس کار تا اس کو تا اس کار تا اس

2868 - آخُبرَنَا آبُو بَكُرٍ آخُمَدُ بَنُ كَامِلِ بْنِ حَلَفِ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِى ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّشِ بْنِ عَيْسِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيْسِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيْسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَمْهِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ آنَهُ حَرَجَ وَافِدًا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُ نَهِيكُ بُنُ عَمَاصِمٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ ، قَالَ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لِانْسِلاخِ رَجَبٍ ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ صَلَاةً الْغَدَاةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُومُهُ ؟ قَالُوا: اعْلَمُ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَعَلَهُ أَنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَعَلَهُ أَنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَعَلَهُ أَنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَعَلَهُ أَنُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَعَلَهُ أَنُ يَلْمِ مَنْ فَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَمُ النَّاسُ ، وَقُمْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَعُوا تَعِيشُوا ، اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَعُوا تَعِيشُوا ، اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، وَعَلَمَ النَّاسُ ، وَقُمْدُ اللهُ ، وَهَزَ رَاسُهُ ، وَعَلَمَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْمُعْدِلُ وَقَدْ عَلِمَ مَا يُعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُهُ وَلَا تَعْلَمُهُ وَلَا تَعْلَمُهُ ، وَعَلِمَ اللهُ عَلَمُهُ ، وَعَلِمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلِمُ اللهُ عَلَمُ الْمُولِقُ اللهُ عَلَمُ الْمُولِقُ عَلَمُ الْمُولِقُ عَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَمُ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8683 - يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف

قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلِمْنَا مِمَّا تَعُلَمُ النَّاسُ، وَمَا تَعُلَمُ فَإِنَّا مِنْ قَبِيلٍ لَا يُصَدِّقُونَ تَصُدِيقَنَا مَنْ مَدُحِجَ الْتِسى تَسْرُبُو عَلَيْنَا، وَخَثْعُمِ الَّتِي تُولِينَا، وَعَشِيرَتِنَا الَّتِي نَحْنُ مَنُهَا، قَالَ: " تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم ثُمَّ يُتُوفَى مَا لَبِثْتُم ثُمَّ يُبَعِثُ مُ ثُمَّ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم ثُمَّ تُبُعِثُ الصَّيْحَةُ، فَلَعَمْرُ اللهِكَ مَا تَذَعُ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ شَيْنًا إِلَّا مَاتَ، وَالْمَلائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم ثُمَّ الْعَرْشِ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا مَنْ تَحْتِ الْعَرُشِ، فَلَعَمْرُ اللّهِكَ مَا تَذَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَلِي اللّهُ مَا تَذَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَعْدَلًا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا تَذَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَعْدَلًا اللّهُ مَا تَذَعُ عَلَى ظَهُرِهَا مِنْ مَعْدَلُ اللّهُ مَا تَذَعُ عَلَى ظَهُرِهَا مِنْ مَعْدَلُ اللّهُ مَا تَذَعُ عَلَى ظَهُرِهَا مِنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا تَذَعُ عَلَى عَلَيْ طَهُرِهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا تَذَعُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَعُمْرُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمِلًا عَلَالْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَصْرَعِ قَتِيبِلٍ وَلَا مَدُفِنِ مَيِّبٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنَهُ حَتَّى يَخُلَقُهُ مَنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَيَسْتَوِى جَالِسًا، يَقُولُ رَبُّكُ: عَمَمُ مَهُ مَعُهُمْ الْفَيْلُ اللهِ الْآرُصُ اَللهِ كَيْفَ يَجْمَعُنا بَعُدَمَا تُسَمِّزُ فَيْنَا الرِّيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِّبَاعُ؟ قَالَ: " أُنْبِنُكَ بِمِمْلِ ذَلِكَ فِى آلاءِ اللهِ الْآرُصُ اَشُرَقَتْ عَلَيْهَا مَدَرَةٌ بَالِيّةٌ فَعَلَّتُ: لَا تَدْحَى اَبَدًا فَارُسَلَ رَبُّكَ عَلَيْهَا السَّمَاءَ فَلَمْ تَلْبَتْ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَى اَشُرَفَتْ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِى شَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَعَمُ وَاللّهِ كَيْفَ وَهُو مَعْلَى اَنْ يَجْمَعَكُمْ مِنَ الْمَاءِعَلَى اَنْ يَجْمَعَ بَبَاتَ الْآرُصِ تَعْيُهَا وَقُدُرُ عَلَى اَنْ يَجْمَعَكُمْ مِنَ الْمَاءِعَلَى اَنْ يَجْمَعَ بَبَاتَ الْآرُصِ فَتَخُرُجُونَ مِنَ الْمَاءِعَلَى اَنْ يَجْمَعَ بَبَاتَ الْآرُصِ تَعْيُهَا وَيَنْفُرُ وَنَ اللّهِ سَاعَةً وَيَنْظُرُ الِيَكُمُ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَهُو مَنْ مَصَارِعِكُمُ فَتَنْظُرُونَ الِيَهِ سَاعَةً وَيَنْظُرُ الِيَكُمُ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَهُو مَنْ مَعْ وَهُو مَنْ مَعْ وَكُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ الشَّمُسُ وَالْقَهَرُ اليَهُ مَنْ الْمَاءِ فَيَعْرُ اللهِ عَمْلُ اللهِ كَلُولُ اللهِ كَمُونَ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللّهِ مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ السَّمُ مَن وَلَوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ الْمَاءِ فَيَنْصَعُ بِهَا وَلَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَاءِ فَيَنْصَعُ بِهَا وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ثُمَّ مُّلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا الْبَايِعُكُ؟ قَالَ: فَبَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ: عَلَى إِفَامَةِ الصَّكَرةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَإِيَّاكَ وَالشِّرُكَ لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا - آوُ لَا تُشْرِكُ مَعَ اللهِ عَيْرَهُ فَقُلْتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَقَبَصَ وَالشِّرُكَ لَا تَشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا وَلا يَعْطِينِهِ، فَقُلْتُ: نَحِلُّ مَنْهَا حَيْثُ شِنْنَا وَلا يَعْنِى الْمُوَوَّ إِلَّا عَلَى وَبَسَطَ اصَابِعَهُ وَظَنَّ آيِى مُشْتَرِطٌ شَيْنًا لَا يُعْطِينِهِ، فَقُلْتُ: نَحِلُ مَنْهَا حَيْثُ شِنْنَا وَلا يَعْنِى الْمُوَوِّ إِلَّا عَلَى نَفُولِ اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حَدِيْتٌ جَامِعٌ فِي الْبَابِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، كُلَّهُمْ مَدَنِيُّونَ وَلَمْ يُحُرِجَاهُ "

ان عامر جانوا کے بارے میں مروی ہے کہوہ نبی اکرم منافی سے ملنے کے لئے نکلے ،ان کے ہمراہ نہیک بن عاصم بن ما لک بن المنتفق بھی تھے، آپ فرماتے ہیں: ہم رجب کے آخری ایام میں مدیند منورہ میں پہنچ ،ہم نے آپ الیا ک ہمراہ نماز فجر اداکی ،نماز کے بعدرسول الله مُنافِیم نے خطبہ دیا ،آپ ایس نے فرمایا: اے لوگو! میں نے گزشتہ تین دنوں سے اپنی آ واز تمہیں سانے کے لئے جمع کررکھی ہے،کوئی ایساتحف ہے جس کواس کی قوم نے بھیجا ہو؟ انہوں نے کہا: آپ ہمیں بتا میں که رسول الله مَثَلَ اللَّهُ مَنْ کیا ارشاد فر مایاتھا؟ پھر ہوسکتا ہے کہ اپنی بات اس میں شامل ہوجائے یا کسی ساتھی کی بات شامل ہوجائے یا کوئی گمراہ کرنے والا اپنی بات اس میں شامل کروے ،خبروار! مجھ سے یوچھاجائے گا ، کہ کیامیں نے اللہ کا پیغامتم تک پہنچادیا تھا،خبر دار!غورے س لوہتم اچھی زندگی گزارو گے ،خبر دار!غورے س لوتم اچھی زندگی گزارو گے ،خبر دار!سب بیٹھ جاؤ ، تمام لوگ بیٹھ گئے ، میں اور میراساتھی کھڑے رہے ، حتی کہ حضور مَالْتِیْمُ کادل اور آ تکھیں ہماری جانب متوجہ ہوئیں ، میں نے عرض کی: یارسول الله مَنَاتِیمُ میں آپ ہے اپنی حاجت طلب کرنے لگاموں،آپ اسسلسلہ میں جلد بازی مت فرما یے گا۔ (بلکہ تسلی ے جواب ارشاوفر مائے گا) حضور مُن الله عُم ایا: جو دل جا ہتا ہے بوچھو، میں نے کہا: یارسول الله مُن الله عُم کیا آپ کے پاس غیب کاعلم (اللہ کے بتائے بغیر )ہے؟ حضور مُنَّاتِیْنِم مسکرادیئے اورا پناسر ہلایا، آپ جان گئے تھے کہ میں هیقتِ حال معلوم كرناچا ہتا ہوں \_حضور مَثَاثِيْمُ نے فرمايا: تمہارے رب نے پانچ غيوں كى چابياں اپنے پاس ركھى ہيں، ان كو الله تعالى كے سواكونى (ازخود) نهيس جانتا،آپ مَاليُّمُ في ايخ باتھ سے اشارہ فرمايا۔ ميس نے كہا: يارسول الله مَالَيُّمُ وہ جابيال كيابين؟ جانتاہےتم پر بارش کب برہے گی ،وہی تم مصیبت زدوں اور پریشان حالوں پر دحمت کی برسات نازل فرما تاہے،حضور مُنْ ایکم پھرمسکرادیے اور فرمادیا:اللد تعالی جانتاہے کہ تمہاری آسانیاں اب قریب ہی ہیں،حضرت لقیط فرما تے ہیں: میں نے کہا: يارسول الله مَا يُقطِ الله تعالى آب كو بميشه مسكرا تار كھے،آپ مَا يُقافِم نے فرمايا: الله تعالى جانتا ہے كہ كل كيا ہوگا؟ اوروہى جانتا ہے كه تو کل کیا کرے گا، اور تم اس بات کونبیں جانتے ، اوراللہ تعالی قیامت کے (معین وقت اور معین) دن کو جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں : میراخیال ہے کہ یہ بھی وکر کیا تھا کہ مال کے پیٹ میں کیا ہے۔راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: یارسول الله مَثَاثَیْنَ ہم بھی وہی کچھ جانتے ہیں جو دوسرے لوگ جانتے ہیں اورآپ جانتے ہیں کہ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جولوگ ہماری تصدیق کوتسلیم نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نازیبا حرکوں ،اور سلسل جنگجوئی اور خاندانی پس منظر کی وجہ سے کوئی بھی ہماری بات ماننے کے لئے تیانہیں ہے،آپ مُلَا تَیْزُانے فرمایا تم لوگ کچھ دیررہوگے پھرتمہارے نبی وفات یا جائیں گے، پھرتم کچھ در مزیدرہو گے، پھرایک جیخ سائی دے گی جس کی وجہ سے روئے زمین کا ہر ذی روح مرجائے گا، اوروہ فرشتے جوتمہارے رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں (وہ بھی ختم ہوجائیں گے۔ ) پھرزمین خالی ہوجائے گی پھرتمہارارب آسان کو بھیجے گا، وہ عرش کے نیچے سے موسلادھار بارش برسائے گا،تمہارے رب کی قتم ہے روئے زمین پر ہرمقول کی قتل گاہ اور ہر مدفون کی قبر کو کھول دیاجائے گا، جی کہ اس کے سرکی جانب سے اس کو پھاڑا جائے گا، وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، اللہ تعالی ہو چھے گا: تم کتنی دیر یہاں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رہے ہو؟ وہ کہے گا: اے میرے رب میں گزشتہ کل یہاں آیا ہوں، وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے یہاں دفن ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزراہے۔ میں نے کہا: یارسول الله مثالیّن جب ہواؤں کے چلنے سے ، بوسیدہ ہونے سے اور درندوں کے کھانے سے ہمارے اعضاء بكھر ميكے ہوں كے تو اس كے بعداللہ تعالى جميں كيے جمع فرمائے گا؟ حضور مل قطم نے فرمایا: میں تہمیں اللہ تعالیٰ كی نعمتوں میں اس کی ایک مثال نہ سناؤں؟ زمین کے اوپر غبار چڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا: وہ تو مجھی بھی زندہ نہیں ہوگی۔ آپ ملاقظ کا فرمایا: پھراللد تعالی اس پر بارش نازل فرما تا ہے،اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزرتے کہ وہ زمین سے باہرنکل آتے ہیں، وہ یہنے کی ایک جگہ ہوگی اوراللہ کی قتم اِتہمیں پانی سے نکال کر جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے جڑی بوٹیوں کے نکالنے سے آسان ہے ، چنانچیتم قبروں سے اور اپنی اپنی تل گاہوں سے نکل آؤگے ، بھی تم اُس کی جانب دیکھوگے اور بھی وہ تمہاری جانب دیکھیے گا۔ میں نے کہا: یارسول الله مَنْ اللَّهُ مَن کیسے ہوگا، وہ توایک ذات ہے جبکہ ہم سے بوری زمین بھری ہوگی ،ہم تواس کی جانب دیکھیں گے، پروہ ہماری طرف کیسے دیکھے گا؟ آپ مُناتِیْزُم نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے اس کی بھی تمہیں ایک مثال دیتاہوں، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی ایک حجھوٹی سی نشانی ہے ہم لوگ ان دونوں کو ایک ہی لیحے میں د کھے سکتے ہواور مید دونوں بھی تمہیں دیچے سکتے ہیں اور تمہیں ان کے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ،اللہ کی قتم وہ ذات تمہیں دیکھے اورتم اس کو دیکھوأس ذات کواس پر زیادہ قدرت ہے بنبت اس کے کہ جانداورسورج ممہیں دیکھیں اورتم جانداورسورج کو دیکھو۔ میں نے کہا: يارسول الله مَا اللهُ مَا يَج بهم النبخ رب سے مليس كے توالله تعالى جمارے ساتھ كيا معامله فرمائے گا؟ آپ مَا لَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ کی بارگاہ میں پیش کئے جاؤ گے ہمہارے ( نامہ اعمال کے )صفحات اس کے سامنے کھلے ہوں گے اورکوئی بھی چیزتم اس سے چھیانہیں سکو گے تمہارارب اپنے ہاتھ میں ایک چلوپانی لے گااور تمہاری جانب اس کے چھینے مارے گاتمہارے رب کی قسم ا ہر شخص کے چہرے براس کا قطرہ پڑے گا۔مومن کا چہرہ بھی اس کے سفید کفن کی مانند ہوجائے گا،اور کا فر کا چہرہ کو کلہ کی طرح کالا ہوجائے گا، پھرتمہارے نبی واپس پلٹیں گے اور تمام نیک لوگ ان کے بیچھے بیچھے ہوں گے، بیلوگ آگ کے ایک پُل پر ہے گزریں گے اورا نگاروں کو لٹاڑتے ہوئے''حس،حس' کہتے ہوئے گزرجا کیں گے، پھرتمہارارب فرمائے گا۔۔۔۔ پھر بیلوگ رسول کے حوض پر آئیں گے ، بہت پیاسے ہوں گے ،تمہارے رب کی شم!تم میں سے جوبھی اپنا ہاتھ بڑھائے گا ، اس کے ہاتھ میں پیالاتھا دیاجائے گا،وہ اس کو چلنے کی تھکاوٹ ہے، بیشاب اور یا خانے سے پاک کردے گا،سورج اور جا ند کو قید كرديا جائے گاتم ان ميں ہے كسى كوبھى د كيونہيں ياؤ كے، ميں نے كہا يارسول الله مَانَيْنِمُ أس دن ہم (سورج اورجا ندكى روشنى کے بغیر) دکھے کیسے یا کیں گے؟ آپ مُلَاثِیَّا نے فرمایا: جیسے تم اس وقت دکھے رہے ہو،ایسے ہی دکھائی دے گا،یداس دن کی بات ہے جب زمین ان کو روش کر دے گی اور پہاڑ اس کے سامنے آجائیں گے۔ میں نے کہا: یارسول الله ملی ایم جمیں گناہواں اورنیکیوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ آپ مُن اللہ اُ نے فرمایا: ایک نیکی کا تواب دس کے برابر ملے گا اورایک گناہ کا بدله صرف ایک ہی موگایا معاف کردیاجائے گا۔ میں نے کہا: یارسول الله منافیق جنت اوردوزخ کیاہے؟ آپ منافیق نے فرمایا: تمہارے رب کی قسم ا جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ہر دو دروازوں کے درمیان گھڑسوار کی سترسال کی مسافت ہے، اور دوزخ کے سات دروازے

میں ،اس کے بھی ہر دودروازوں کے مابین گر سوار کے ستر سال کی مسافت ہے۔ میں نے کہا: یارسول الله مَا اَلَيْمَا جنت کی کون محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب کون می چیزوں کی اطلاع مل سکتی ہے؟ آپ مالینا اس شار کی نہریں ہیں، وہاں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کاذا نقہ تبدیل نہیں ہوتا،اورشراب کی نہریں ہیں، جن میں ۔ نشہ اورشرمند گی نہیں ہیں ہے۔اوروہ مبھی بھی خراب نہ ہواور پھل ہیں۔اور تیرے رب کی قتم!تم اس جیسی خیر نہیں جانتے ہو، وہاں پا کیزہ بیبیاں ہیں، میں نے کہا: یارسول الله مَلَّ فَيْرُمُ کیا وہاں ّ یر ہمارے لئے بیویاں بھی ہوں گی؟ آپ مَنْ اللّٰهِ مِنْ فِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ سے اس طرح لطف اندوز ہو گے جیسے دنیامیں ہوتے ہو، اوروہ تم سے لذت حاصل کریں گی ، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پیدائش کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا: یارسول الله منافیظ کیا جنت میں ہمارے درجات کی بدانتہاء ہوگی؟ میں نے پھر کہا: یارسول الله من الله من الله عند الله عند الله عند الله عند الله من الله عند الله من الله من الله عن الله عند ال ز کو ۃ دوگے ، اورشرک سے بچوگے ، اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراؤ گے ، میں نے کہا: ہم ان میں سے جس کو چاہیں حلال سمجھ لیں ، اور بندہ کاجرم اس کی اپنی ذات پر ہی ہوگا ، آپ مُنافیظ نے فرمایا: تحقیم اس کی اجازت ہے تواس میں سے جتنا جا ہے ا پے لئے طال سمجھ لے اورتو جرم صرف اپنی ذات تک کر، ہم نے حضور ملائیظ کی بیعت کی اورواپس آ گئے ، آپ ملائیظ نے فرمایا تمہارے رب کی قتم ابید دونوں آ دمی ،سب سے زیادہ سیج ہیں اوراول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف ر کھنے نے فرمایا بن منتفق ہیں۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا، میں نے پھر کہا یارسول الله منافیظ ہم میں سے جولوگ زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے کیا ان میں ہے بھی کوئی شخص اچھا تھا؟ قریش خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بولا: تیراباب مبتفق دوزخی ہے۔اس نے کہا: اس شخص نے تمام لوگوں کی موجودگی میں میرے باپ کے بارے میں جو پی گفتگو کی ، اس سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی ، میں یہ بوچھنا جا ہتا تھا کہ یارسول الله مالائیم آپ کے والدین کا کیا معاملہ ہوا،لیکن میں نے سوچا تو اس سے اچھا جملہ میرے ذہن میں آگیا میں نے کہا یارسول القد مل الله مل الله علی الله علیہ اور آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ مل الله عن فرمایا: الله ک قتم! توجس قرش یا عامری مشرک کی قبر کے پاس جائے تو کہنا مجھے محمد منافقہ کا نے تیری جانب اس چیز کی خوشخری دینے کے لئے بھیجا ہے جو تیرے لئے باعث نقصان ہو، تجھے چہرے اور بیٹ کے بل گھیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے کہا: یارسول اللّد مَنْ ﷺ میں ان کے ساتھ کیساسلوک کروں؟ جبکہ وہ ایسے عمل اپنائے ہوئے ہوں جن کے بارے میں ان کا اپنا همان پیه موکه اصل دین و بی ہے جس پر وہ خودعمل پیراہیں۔اوروہ خود کو نیک ویار ساتیجھتے ہوں ، آپ مُناتِیمُ نے فرمایا: الله تعالیٰ ہرسات امتوں کے بعد ایک نبی بھیجا ہے ، جس نے اپنے نبی کی اطاعت کرلی وہ ہدایت یافتگان میں سے ہوگا اور جس نے اییے نبی کی نافر مانی کی وہ گمراہوں میں سے ہوگا۔

ﷺ کی میرحدیث اس موضوع پر جامع ہے ، میر سی الا سناوہے ، اس کے تمام راوی مدنی ہیں ،اس حدیث کوامام بخاری سینتہ اور امام مسلم میں نے نقل نہیں کیا۔

 يَـوُمَ الْقِيَـامَةِ حُـفَاةً عُرَاةً عُرُلًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ؟ فَقَالَ: لِكُلِّ امُرِءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَـانٌ يُعْنِيهِ هِذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِذِهِ الزِّيَادَةِ، إنَّمَا اتَّفَقَ الشَّيُحَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَـلْى حَدِيثِ عَمْرو بُنِ دِينَارٍ، وَالْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِطُولِه دُونَ فَيُحُور الْعَوْرَاتِ فِيهِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8684 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله منگر الله منگر منتین حضرت عائشہ بڑتی فرماتی ہیں کہ رسول الله منگر نیا نے ارشاد فرمایا: لوگ قیامت کے دن نیکے بدن ، نیکے پاؤں اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے ، ام المونین حضرت عائشہ بڑتی نے عرض کی: یارسول الله منگر نی شرمگاہوں کا کیا ہے گا؟ آپ نگر نی نی نے فرمایا: اس دن ہر مخص الیم مصیبت میں گرفتار ہوگا جواس کوالی تمام چیزوں سے بے نیاز کردے گی۔ بنے گا؟ آپ نگر نی نے مدیث امام مسلم میں نی معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین میں نی اس کواس اضافے کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری کہ نی اورامام مسلم میں دونوں نے عمرو بن وینار اور مغیرہ بن نعمان کی وہ طویل روایات نقل کی ہیں جو انہوں نے سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس بڑائیں سے روایت کی ہے ،لیکن ان میں عورات کا ذکر نہیں ہے۔

8685 – اَخبَرَنَا اَبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُونَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، اَنْبَا يَحْيَى بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْلَهُ عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ السِيدِ، عَنْ اَبِي الْكُبَابِ، حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بُنُ جُمَيْعِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثِنِي الطَّفِيلِ عَامِرُ بُنُ وَاثِلَةَ، عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ السِيدِ، عَنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ وَرَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ الْمُولِي وَلَوْجًا تَسْحَبُهُمُ الْمَلاثِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمُ اللهُ الل

هذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

صعبح البخارى - كتباب الرقاق باب : كيف العشر - حديث: 6172 صعبح مسلم - كتباب الجنة وصفة نعيمها واهلها باب فناء الدنيا وبيان العشر يوم القيامة - حديث: 5211 نمن ابن ماجه - كتاب الزهد باب ذكر البعث - حديث: 4274 السنن الصغرى - كتباب الجنائز البعث - حديث: 2066 مصنف ابن ابى تبينة - كتباب الزهد ما ذكر فى زهد الانبياء وكلامهم عليهم السلام - منا ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فى الزهد حديث: 33726 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الجنائز البعث - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها حديث: 24062 البعجم الاوسط للطبرإنى - باب الالف من اسه احد - حديث 50

ہوگی اورایک جماعت کے لوگوں کو فرشتے منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ہم نے کہا: اے ابوذر!ہم ان سب کو پیچانتے ہیں ، ان لوگوں کا کیا حال ہوگاجو پیدل چل رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالی ان کی پشت پرمصیبت نازل فرمائے گاجس کی وجہ سے ان کی پشت ہی نہیں رہے گی۔

😌 🕃 به حدیث ولید بن جمیع تک محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری وَیَشَیُّۃ اورامام مسلم وَیُشَیِّہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8686 - حَدَّثَ الْهُو بَكُو اَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْجَمَّالُ، ثَنَا يَعْقُوبَ يَوْ عَلَى بُنُ عَاصِمٍ، قَالا: ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيةَ، وَحَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ لَنَا عَلَى اللهِ مُحَمَّدُ بْنَ يَعْقَو بْنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنَ عَلَى بُنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ الْحَافِظُ وَاللَّفُظُ لَهُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8686 - صحيح

﴾ بہر بن حکیم بن معاویہ اپنے والدہ ، وہ ان کے داداہ روایت کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کی: یارسول الله منگائی آپ مجھے کہاں کا حکم دیتے ہیں؟ آپ میرے لئے کوئی خطہ پند فرمایئے ، راوی کہتے ہیں: آپ منگائی آ نے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی جانب اشارہ کرکے فرمایا: تم سوار اور پیدل اور پھھ اپنے چہروں کے بل کھیٹے ہوئے یہاں پر جمع کئے جاؤگے۔ یہ کہتے ہوئے ، آپ منگائی آئے نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا۔

ﷺ بیر حدیث منجے الا سناد ہے کیکن امام بخاری پینٹہ اور امام مسلم پینٹہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ اسی حدیث کو ابوقنز عہ سوید بن حجیر نے حکیم بن معاویہ سے بہرکی روایت کی طرح نقل کیا ہے ،لیکن بہر بھی مامون میں ان کی روایت کے لئے کسی متابع کی حاجت نہیں ہوتی۔

8687 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعُولُ: تُخْصَرُونَ هَاهُنَا حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً، وَرُكُبَانًا وَعَلَى وُجُوهِكُمْ، تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ، وَعَلَى اللهِ، وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ارشاد فرمایا: تم یہاں پر ننگے بدن ، ننگے پاؤ، پیدل اور سوار جمع کئے جاؤے اور پھے لوگوں کو ان کے چہرے کے بل گھیدٹ کر اور شاد فرمایا: تم یہاں پر ننگے بدن ، ننگے پاؤ، پیدل اور سوار جمع کئے جاؤگے اور پھے لوگوں کو ان کے چہرے کے بل گھیدٹ کر لایا جائے گا، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تمہارے منہ پر پٹی باندھ گی جائے گی اور تمہارے اعضاء میں

سب سے پہلے ران ظاہر ہوں گی۔

8688 - حَدَّتَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مَنُجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيِّ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيِّ بُنِ السَّحَاقِ، وَلَكِنَهُمُ يُوْتَوْنَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَرَا: (يَوُمَ نَحْشُرُ الْمُثَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا) (مريم: 85) قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عَلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا) (مريم: 85) قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عَلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا) (مريم: 93) قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عَلَى الْمُعْرَفِقِ مَنْ نُوقِ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْظُرِ الْحَكَارُيْقُ اللّٰي مِثْلِهَا، عَلَى الْمُعَلِّمُ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا يُعَلَيْهَا حَتَّى يَقُرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْظُرِ الْحَكَلاثِقُ اللّٰ الْمُعْلَى الْمُعَلَّمُ اللّٰهُ مَا الزَّبَرُجِدُ فَيَقَعُدُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَقُرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْطُولَ الرَّمُولِ الْمُعَلِيمِ اللّٰهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ اللّٰهُ مَا الزَّبَرُجِدُ فَيَقُعُدُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَقُرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْطُولَ الرَّعَلِيمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ الْمُحْلَقِ الْمَعْمُ اللّٰهُ عَلَيْهَا مَا اللّٰهُ عَلَى الْمُهُمُ الذَّهُمُ الذَّهُمُ الذَّهُمُ الذَّهُمُ اللَّهُ مَالَى الْمُعْرِقِ الْمُعَلِيمُ اللّٰهُ عَلَامًا الرَّبُومُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا مَا الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِيمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلِيمُ اللّٰهُ الْمُعْلِيمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلِيمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلِيمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8688 - ليس بصحيح

﴾ ﴿ ﴿ مَفْرَتُ نَعْمَانَ بَنِ سَعَدَ بِيانَ كُرْتَ بِينَ كُهُ بَمْ مَفْرَتُ عَلَى بَنَ الْبِي طَالَبِ وُلِنَّوْ كَ بِاسَ بَيْصُے ہُوئے تھے، آپ نے ﴿ يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًا) (مريم: 85)

پڑھی اور فرمایا: اللہ کی قتم! وہ اپنے قدموں پر چل کرمیدان محشر میں نہیں آئیں گے اور نہ ان کو چلا یا جائے گا، بلکہ ان کو جنتی سوار کو جا یا جائے گا، اس جیسی سواری مخلوق نے کبھی ہی نہیں ہوگی ، ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے، ان کی لگامیں زبرجد کی ہوں گی ، وہ ان کجاوں پرجلوہ گر ہوں گے جتی کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کیں گے۔

😌 🕄 یہ حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میسید اور امام مسلم مجیلید نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8689 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ سَعِيدَ بُنَ اَبِي هَلَالٍ حَدَّثُهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: قَرَاتُ عَائِشَةُ بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ سَعِيدَ بُنَ اَبِي هَلَالٍ حَدَّثُهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: قَرَاتُ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَولَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا حَلَقْنَاكُمُ اَوَّلَ مَرَّقِ) (الأنعام: 94) فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَاسَوْاتَاهُ إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يُحْشَرُونَ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْاَةِ بَعْضٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ النِسَاءَ اللهِ عَلَى اللهِ النِسَاءُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ النِسَاءُ اللهِ النِسَاءُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8689 - فيه انقطاع

﴿ ﴿ عَمَان بن عبدالرحمٰن القرظى بيان كرتے ہيں كه ام المونين حضرت عائشہ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّلَّةُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلْمُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِلْ مِنْ اللللللَّهُ مِلْ مِنْ ال

(وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (الانعام: 94)

"بشکتم ہمارے پاس اسلیے آئے جیساہم نے مہیں پہلی بارپیداکیا تھا" (ترجمہ کزالایمان ،امام احدرضا بیسیّا)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور عرض کی بیار سول الله منافق کم پردے کا کیا ہے گا؟ مرداور عور توں کو اکٹھے جمع کیا جائے گا، یہ ایک دوسرے کی شرمگا ہوں کو دیکھیں گے رسول الله منافق کم نے ارشاد فرمایا: اُس دن ہر شخص کو اپنی مصیبت پڑی ہوگی ،اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں رہے گا۔ مردعور توں کی جانب اور عور تیں مردوں کی جانب نگاہ نہیں کریں گے ،سب ایک دوسرے سے اعراض کررہے ہوں سر

😌 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشد اورامام مسلم مُیشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8690 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَا عُبَيْهُ بُنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّهُ عَنْ عَقِيلِ بُنِ حَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آجِرَ مَنْ يُحْشُو رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَتُعِقَانِ عِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آجِرَ مَنْ يُحْشُو رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَة، يَتُعِقَانِ بِغَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آجِرَ مَنْ يُحْشُو رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَة، يَتُعِقَانِ بِغَنَهُ مِنْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عُرْمَاهُ وَكُوهِ هِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8690 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ خلافۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ طلاقیا آئے نے ارشاد فرمایا: سب سے آخر میں مزینہ کے دو چرواہوں کا حشر ہوگا، بیا ہے ریوڑکو ہا نکتے ہوئے مدینہ جارہے ہوں گے ، بیزوہاں پروختی جانوروں کو دیکھیں گے جب بیشنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچیں گے تواہیے چہرے کے بل گر پڑیں گے۔

مُعَام پِ بِينِي كَوَاحِ بِي بِرَے كِ بَل رَبِي كَا مِعَام بِهِ بَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلُلُ : " اللهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلُكُ: " يُحْشَدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلُكُ: " يُحْشَدُ رَحُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلُكُ: " يُحْشَدُ رَحُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلُكُ: " يُحْشَدُ رَحُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلُكُ: " يُحْشَدُ رَحُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلُكُ: " يُحْشَدُ رَحُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلُكُ: " يُحْشَدُ رَحُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُولُ : " يُحْشَدُ رَحُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَانِ مَنْ جَبَلٍ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَانِ الْمُسْوِلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُسْوِلُ فَيُعْلِلُ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللهُ الل

يَحِدَانِ فِيُهَا اَحَدًا، فَيَنْطَلِقَانِ حَتَّى يَأْتِيَا الثَّنِيَّةَ فَإِذَا عَلَيْهَا مَلَكَانِ فَيَأْخُذَانِ بِاَرْجِلِهِمَا فَيَسْحَبَانِهِمَا إِلَى اَرْضِ الْمَحْشَرِ، وَهُمَا آخِرُ النَّاسِ حَشُرًا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8691 - إسحاق بن يحيى بن طلحة قال أحمد متروك

المعدين خالد فرمات بين يسمعدين واخل موا، بين في معجد بين واجل مواء بين في معجد بين ايك بزرك آدى كود يكها جواية کیٹروں سے جو کیں فکال رہا تھا۔ میں نے اس کوسلام کیا ،اس نے میرے سلام کا جواب دیا ، اور مجھے خوش آ مدید کہا ، اور کہنے لگا: میں تیرے باپ کو جانتا ہوں ،وہ میرے ساتھ دمشق میں رہا کرتا تھا ،میں اور تیراباپ وہ پہلے شہسوار تھے جو عذراء (ملک شام کا ایک شہرہے ) کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں ابوسر یحہ غفاری ، رسول الله مَعَ اللهُ عَلَيْهُ كا صحابی مون ، میں نے كہا: آپ مجھے رسول الله مَعَ اللهُ عَلَيْهُم كى كوئى حديث سناكيل كے؟ اس نے كہا: جى ہاں، میں نے رسول الله من الله علی کور فرماتے ہوئے ساہے کہ مزینہ قبیلے کے دوآ دمیوں کا سب سے آخر میں حشر ہوگا۔ بیدونوں بہاڑ کے اُس بار سے بہاڑعبورکر کے واپس آرہے ہواں گے۔ حتی کدلوگوں کے جاننے کے مقامات برآ کیں گے۔لیکن ہر جانب وحتی جانوروں کو پاکیں گے ،بیشہر کی جانب روانہ ہوں گے ، جب بید دونوں شہر کے قریب پہنچے گے تو سوچیں گے کہ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کوکسی طرف انسان کا نام ونشان تک نظر نہیں آئے گا،ایک کہے گا: لوگ اپنی اپنی حویلیوں میں ہوں گے ، بدان کی حویلیوں میں داخل ہوکر دیکھیں گے لیکن وہاں بھی کسی کو نہ یا ئیں گے ،گھروں کے فرشوں پر لومڑیاں اور بلیاں بیٹھی ہوں گی ، دونوں کہیں گے: انسان کہاں چلے گئے؟ ایک کہے گا: شایدسب لوگ مسجد میں ہوں گے ، یہ دونوں مسجد میں آ جائیں گے لیکن یہاں پر بھی کوئی انسان ان کونظر نہیں آئے گا، یہ کہیں گے: لوگ کہاں چلے گئے؟ ایک کہے گا: شاید لوگ بازار میں ہوں گے، یہ دونوں بازار میں آ جائیں گے،لین یہاں پر بھی ان کو کوئی انسان نظرنہیں آئے گا،یہ چلتے ہوئے ثنیة الوداع تك آجاكيں كے ، يہال دوفر شے مول كے ،وہ ان كو ياؤل سے كير كرمحشر كے مقام كى جانب لے جاكيں گے ،يد دومحشر کے سب سے آخری لوگ ہوں گے۔

المام بخارى يُولية اورامام مسلم مُولية كمعيارك مطابق صحح بيكن مُولية في الله السلام مسلم مُولية كمعيارك مطابق صحح بيكن يمين ميانيات السلام المولية المسلم مُولية كالمعارك معارك مطابق صحح بيكن يمين ميانيات المسلم مسلم مُولية المسلم المسلم من المسلم المسلم

2692 – آخُبَرَنِي ٱبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا السُحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الدَّبَرِيُّ، ٱنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، ٱنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ٱنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: السَحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ (يَا أَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىٰء عَظِيمٌ (الحج: 1) عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِي مَسِيْدٍ لَهُ، فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى ثَابَ إِلَيْهِ آصُحَابُهُ، فَقَالَ: " آتَـدُرُونَ آتُ يُومٍ هذَا؟ يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: يَا وَيَ مَسِيْدٍ لَهُ، فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى ثَابَ إِلَيْهِ آصُحَابُهُ، فَقَالَ: " آتَـدُرُونَ آتُ يُومٍ هذَا؟ يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: يَا آدَمُ قُلَ فَلَا النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُ اللهُ لِآدَمَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَسْعَمُ وَتِسْعِينَ " فَكُبُر ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالَوْدَى نَفْسِى بِيدِهِ، مَا ٱنْتُمْ فِى ٱلْامُمْ إِلَا كَالشَّامَةِ فِى جَنْبِ مَعْمِلُهُ وَسَلَمْ مَا لَا لائل مَعْمِلُونُ وَ مَنْهُ وَ مَنْهُ وَ مَنْهُ وَاللّهُ مُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلِهُ وَسَلَمْ وَمُونَ عَنْ عَنْ عَالِمُ وَمُونَ عَنْ عَنْ وَمُعُولًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الْعُولُولُ وَالْعُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الْعَلَقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلُولُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِلْكُولُولُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

الْبَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقُمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ، فَإِنَّ مَعَكُمُ لَخَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ، وَمَنْ هَلَكَ مَنْ كَفَرَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

هَذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ " (ص:611)

♦ ﴿ حضرت انس رَفِيْفُونُو مات مِین: جب بيرآيت

(يَا آيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (الحج: 1)

"ا \_ او گو! اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے " (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا میسید)

نی اکرم مَنَّ النَّیْم پرنازل ہوئی، اس وقت حضور مَنْ النِیْم ایک سفر میں سے ، آپ مَنْ النِیْم نے بلند آ واز سے صحابہ کرام کو کا طب کیا،
صحابہ کرام شائیم آ پ بلیا کی آ واز س کر آپ کی جانب متوجہ ہوئے ، آپ مَنْ النِیْم نے نزمایا: کیا ہم جانے ہوکہ وہ دن کون سا ہوگا
جب اللہ تعالی حضرت آ دم ملیا سے فرمائے گا: اے آ دم اُنٹھے اور ہزار میں سے ۹۹۹ لوگوں کو دوزخ میں بھیج دیجے سیہ بات مسلمانوں پر بہت گراں گزری ، نبی اکرم مُنالِیْم نے فرمایا: تھہرو، قریب ہوجاؤ اور خوش ہوجاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، باقی امتوں میں تمہارا تناسب اتنا ہی ہوگا جیسے اونٹ کے پہلومیں تِل ، یا کسی جانور کی ٹانگ پر داغ ۔ کیونکہ تمہارے ساتھ دوایی مخلوقیں یا جوج اور ماجوج ہوں گی جوجس قوم کے ساتھ شامل ہوجا کیں ان کوکٹر کردیے ہیں، داغ ۔ کیونکہ تمہارے ساتھ شامل ہوجا کیں ان کوکٹر کردیے ہیں، نیز جو جنات اورانسان حالت کفر میں مرے ہوں گے ان کوبھی تمہارے ساتھ ہی شامل کیا جائے گا۔

الم عنديث امام بخارى يُولِيَّة اورامام مسلم بُولِيَّة ك معيارك مطابق صحيح الاسناد بي كين شيخين بينيات اس كوفل نهيل كيا-

8693 - وَقَدُ اَخْبَرَنَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى فِى آجِرِهِ: هَذَا الْحَدِيْتُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ اَنْسِ، وَلَكِنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَنَا حَدِيْتُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ،

♦ ♦ محمد بن اسحاق نے محمد بن یجیٰ کے واسطے عبدالرزاق سے بی حدیث روایت کی ہے، اس کے آخر میں کہا محمد بن یجیٰ نے کہا ہے کہ بن کہا ہے کہ بن کہا ہے کہ بی حدیث ہمارے نزد یک حضرت انس کے طریق سے غیر محفوظ ہے۔ لیکن ہمارے نزد یک قادہ کی وہ حدیث محفوظ ہے جوانہوں نے حسن کے واسطے عمران بن حصین سے روایت کی ہے۔

8694 - حَدَّثَنَا بِهِ عَبُدُ الصَّمَدِ، ثَنَا هِ شَامٌ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، فَقَدُ حَكَمَ إِمَامُ الْآئِمَةِ مُحَمَّدُ بُنُ يَسُحَيَى اللَّهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُحَرِّجُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، وَمُسْلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى هَنْ إِللَّهُ عَنْهُمَا فِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى هَذِهِ التَّوْجَمَةِ حَرْفًا، وَذَكَرًا آنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسُمَعُ مِنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ وَقَدُ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِى عِنْدِى آنَ الْحَسَنَ قَدُ سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8692 - على شرط البخاري ومسلم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ﴿ عبدالصمد نے ، ہشام کے واسطے سے قادہ سے ، اورانہوں نے حسن سے روایت کی ہے ، امام الائمہ محمد بن بھیٰ فرائٹونے اس ( کی صحت ) کا فیصلہ کیا ہے ، امام محمد بن اساعیل بخاری سے اورامام مسلم بن حجاج ہوں اس ترجمہ میں ایک حرف بھی بیان نہیں کیا اور کہا کہ حسن نے عمران بن حصین سے ساع نہیں کیا ، اورامام حاکم کہتے ہیں : ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ حسن نے عمران بن حصین سے ساع کیا ہے۔

8695 - وَقَدُ حَدَّقَسَا بِالْحَدِيْثِ عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ٱنْبَا آبُو الْمُنْتَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمِعْفُولِ الصَّوِيُرُ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَام، حَدَّيْنِى آبِيُ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَالَ: لُكَ مُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسِيْرٍ وَقَدْ تَفَاوَتَ بَيْنَ اصْحَابِهِ السَّيرُ فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ صَوْتَهُ: (يَا اللّهُ النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ رَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (الحج: 1) قَرَا اللهُ مُوسَى إلى قَوْلِهِ: (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ) (الحج: 2) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ اصْحَابُهُ حَثُوا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا اللهِ عَنْدَ قَوْلٍ يَعُولُهُ اللهِ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ) (الحج: 2) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ آصْحَابُهُ حَثُوا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا اللهِ عَنْدَ قَوْلٍ يَعُولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْدَ قَوْلٍ يَعُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْواللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

﴾ ﴿ قَاده روایت کرتے ہیں کہ حسن نے عمران بن حصین کا یہ بیان نقل کیا ہے (آپ فرماتے ہیں) میں ایک سفر میں رسول الله مَنْ اَلَیْ اِللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَانَ اللّٰہ مَانَ اللّٰہ مَانَ اللّٰہ ال

''اے لوگو!اپنے رب سے ڈرو بیٹک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا میں ایک حضرت ابوموی نے

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيد

تک پڑھا، جب صحابہ کرام نے حضور مل قیام کی آواز سی ،تو سواریاں بھگا کر آپ مل قیام کے قریب آگئے ، جب سب لوگ قریب آگئے ، جب سب لوگ قریب آگئے ، جب سب لوگ قریب آگئے ہوئے تا ہویہ دن کونسا ہے؟ صحابہ کرام بھ تھے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں،حضور سل قیام نے فرمایا: یہ وہ دن ہے جب آدم ملیشا اللہ تعالی کو بکاریں گے اور اللہ تعالی ان کو ندادے گا، اور فرمائے گا: اے آدم ہر ہزاریس سے ۹۹۹ لوگوں کو دوزخ میں ڈال دو، اورایک آدمی جنت میں جھیج دو، یہ بات صحابہ اور فرمائے گا: اے آدم ہر ہزاریس سے ۹۹۹ لوگوں کو دوزخ میں ڈال دو، اورایک آدمی جنت میں جھیج دو، یہ بات صحابہ

کرام جائیہ کے دلوں پر بہت شاق گذری ،سب کے چہرے ہے بنی اور مسکراہٹ غائب ہوگئی ، جب رسول القد بالیہ ہوئے اپنے صحابہ کرام کی یہ کیفیت دیکھی تو فر مایا جان لوہ خوش ہوجاؤ ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے ، تمہارے ساتھ یا جوج و ماجوج دوایس مخلوقیں ہوں گی کہ یہ جس کے ساتھ ہوں گے اس کو کثیر کردیں گے ، اور تمہارے ساتھ فوت شدہ انسان اور جنات بھی ہوں گے ، یہ س کر پچھلوگوں کے چہرے پر خوش کے آثار دکھائی دیئے ، حضور ساتھ ہوں نے پھر فر مایا جان لو ،خوش ہوجاؤ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دوسری امتوں میں تمہارا تناسب ایسے بی ہوگا جیسے اونٹ کے پہلومیں تل یا کسی جانور کی ٹانگ میں داغ۔

ای ای معید بن ابی عروبہ نے بھی ای طرح میر صدیث قادہ سے روایت کی ہے ( جیسا کہ درج ذیل ہے )

8696 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ مُن يَعْقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيُم بُنُ عَبُدَانَ السَّعُدِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَدَانَ السَّعُدِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَدَانَ السَّعُدِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَدَ اللهِ عَلْ قَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ

ان عبد بن ابی عروبہ اور ہشام بن ابی عبداللہ نے قادہ کے واسطے سے حسن سے روایت کیا ہے کہ عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ حلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عبد اللہ بن عباس میں معالی کے ہم اوا کے سے بھی نقل کی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے) کی ہے، اور ہم نے بیرحدیث حضرت عبداللہ بن عباس اللہ سے حوالے سے بھی نقل کی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

8697 حَدَّقَنَاهُ الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ، اَبُهَا مُحَمَّدُ بِنُ سَادَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بِنُ اَسُولُ اللّهِ شَنَا عَبَادُ بِنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بِنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ الْاَيَةَ وَعِنْدَهُ اَصْحَابُهُ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ رَلُولَةَ السَّاعَةِ شَىءً عظيم) صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْاَيَةِ، فَقَالَ: هَلْ تَدُرُونَ آئَ يَوْمٍ ذَاكَ ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ. " ذَاكَ يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: قُمُ فَابُعَثُ بَعْتُ النَّارِ – اَوْ قَالَ: بَعْنَا إِلَى النَّارِ – فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مِنْ كُمْ ؟ قَالَ: مِنْ كُلْ الْفِ بِسْعَ مِائَةٍ وَسَعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ " فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْقُومِ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمُ الْكَابَةُ وَالْحُرُنُ، فَقَالَ وَسَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَارْجُو اَنْ تَكُونُوا شَطْرَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَقَرِحُوا، فَقَالَ النَّبِقُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّكُمْ بَيْنَ خَلِيقَتَيْنِ لَمْ يَكُونَا مَعَ اَحَدٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ يَا جُوجُ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلِي النَّاقَةِ، وَإِنَّمَا النَّيْقُ وَالْمَامَةِ فِى جَنْ الْبُعِيرِ اَوْ كَالرَّقُمَةِ فِى ذِرَاعِ النَّاقَةِ، وَإِنَّمَا الْمَتِي جُزُءٌ مَنُ الْفِ جُزُعِ هَا لَيْهِ الْإِلَامَ مَ حَيْحُ بِهَالِهِ الزِيَادَةِ، وَلَمْ أَلَى مُعْرَبُهُ وَلَا مَعَ اللهُ عَلَيْهِ النَّاقَةِ، وَإِنَّمَا أُمَّتِى جُزُءٌ مَنُ الْفِ جُزُعِ هُولِ النَّاسِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْوَالْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْوَالْمَ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَالُولُو اللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8697 - صحيح

الله عبد الله بن عباس بر الله في الله من الله من الله من الله من الله من الله عبد الله بن عباس بر الله عبد الله بن عباس بر الله عبد الله بن ا

: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ)

''اے لوگو!اپنے رب سے ڈرو بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی تخت چیز ہے' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا پُرہِنیہ)

یہ آیت آخر تک پڑھی پھر فر بایا: تم جانے ہو، یہ کس دن کی بات ہور ہی ہے؟ صحابہ کرام ٹھائیڈ نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں، آپ مُنگِیْرُ نے فر مایا: یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیٰ اسے فر مائے گا: المحصیے اور دوز خیس کو دوز خیس کو دوز خیس کو دوز خیس کو دوز خیس سے 199 لوگوں کو دوز خیس اورا کیک کو جنت میں بھتے دو، یہ بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری ،سب پریشان اور ممگین ہوگئے ،رسول اللہ مُنگِیْرُ نے فر مایا: محصہ ہوگے ، پھر صحابہ کرام خوش ہوگئے ، نبی اکرم مُنگِیْرُ نے فر مایا: عمل کرو، اور خوش ہوجاؤ، کیونکہ تمہارے اندریا جوج اور ماجوج دو ایس مخلوقیں ہیں، کہ یہ جس قوم کے ساتھ ہوجاتی ہیں ان کو کثیر کرد ہی ہیں، اور باقی کوگوں میں تمہاراتناسب ایسے ہی ہوگا جیسے اونٹ کے پہلومیں تل ، یا کسی جانور کی ٹانگ میں داغ ۔ اور وہ (جنت میں جانے والا) ہزارواں حصہ میری امت ہی ہوگا۔

😌 🤁 به حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8698 - حَدَّثَنَا اَبُو اَ كُو مُحَمَّدُ اِنُ اَحْمَدَ اِنِ اَلَوْ اِنِ اَلَوْ اِنِ اَلَٰهُ اَنِ اَعْفَوْ اَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قُلُو المُحْمَعةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قُلُثُ: يَرُحَمُكُ اللهُ فَايَنَ السّاعَةُ، وَإِنَّ اَكُورَمَ خَلِيهَةِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قُلُثُ: يَرُحَمُكُ اللهُ فَايُنَ الْمُعَلِيْكَةُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قُلُثُ: يَرُحَمُكُ اللهُ فَايَنَ الْمُعَلِيْكَةُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قُلُثُ: يَرُحَمُكُ اللهُ فَايَنَ الْمُعَلِيْكَةُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قُلُثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ مَعَهُ فَتَمَلَقَاهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ مَعَهُ فَتَمَلَقَاهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ مَعَهُ فَتَمَلَقَاهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ الْحِسْرَ فَيَعُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِ وَيَعِينٍ وَيَنْجُو النَّيِّيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَالِ وَيَعِينٍ وَيَنْجُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَا مَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ فَإِنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ سَلام عَلَى تَقَدُّمِهِ فِي مَعُرِفَةٍ مَحْدِيثُ صَحِيمُ دَلاللهِ فِي تَقَدُّمِهِ فِي مَعُرِفَةٍ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرى كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبة

قَدِيمَةٍ مِنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ، وَقَدُ اَسْنَدَهُ بِذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاللهُ اَعْلَمُ (التعليق – من تلحيص الذهبي)8698 – صحيح

الله عبدالله بن سلام فرمات مين: جم جعد ك ون مسجد مين بيشے موئے تھے،حضور مَا الله عن فرمايا: ونيا كے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن جعہ ہے، اس دن میں آدم علیا کی تخلیق ہوئی اوراسی دن قیامت قائم ہوگی ، اور زمین ير الله تعالى كے سب سے كريم خليفه ابوالقاسم مُن يوم ميں عبدالله بن سلام كہتے ميں: ميں نے كہا: الله تعالى آب ير رحت فرمائ، فرضة كهال بي؟ آپ مَنْ الله ميرى طرف دكيه كرمسكرادي، اورفرمايا: اے ميرے بيتيج إكياتم جانع هوكه فرشة کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آسان ،زمین ، ہوا، بادل اور دوسری مخلوقات جو الله تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتی ،ان کی طرح فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں ، اور جنت آ سانوں میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے ، جب قیامت کا دن ہوگا ، اللہ تعالیٰ ایک ایک امت کے ساتھ ایک ایک نبی کواٹھائے گا جتی کہ احمیجتبیٰ مُناٹیا اوران کی امت سب سے آخر میں اٹھیں گے ، پھر نبی اٹھیں گے اوران کے ہمراہ ان کی نیک وبدساری امتیں بھی اٹھیں گی، پھرجہنم پر مل بچھایا جائے گا، وہ مل کو پکڑلیں گے،اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی تتحصیں سلب کر لے گا، وہ دائیں بائیں ہاتھ ماریں گے اورآگ میں گریں گے، نبی اکرم مُلَاثِیْمُ کواورآپ کے طفیل تمام نیک لوگوں کونجات ملے گی ، پھر فرشتے ان سے ملاقات کریں گے ، فرشتے ان کی جنت کی منازل ان کے دائیں بائیں دکھا ئیں گے حتی کے حضور منافیظ اپنے رب کی بارگاہ میں پنچیں گے،آپ کو اللہ تعالیٰ کی کرس کے داکیں جانب بٹھایا جائے گا، پھرایک منادی ندادے گا:عیسیٰ علیظاوران کی امت کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیظائضیں کے اوران کی امت کے تمام نیک اور برے لوگ بھی ان کے ہمراہ اٹھیں گے، یہ بھی بل پر سے گزریں گے ،اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کی آئکھیں بھی سلب کر لے گا، یہ بھی وہاں پر دا کیں باکیں ہاتھ مارتے پھریں گے ، ان کے نبی اوران کے نیک امتوں کو نجات ملے گی ، پھر فرشتے ان سے ملاقات کریں گے ،اوران کی جنت کی منازل ان کے دائیں بائیں چھیا ئیں گے حتیٰ کہوہ نبی علیظا سے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے ان کے لئے دوسری جانب کرسی رکھی جائے گی ، پھراس کے بعد دیگرانبیاء کرام اوران کی امتیں آتی رہیں گی ، اورسب سے آخر میں حضرت نوح ملیلا آئیں گے ،اللہ تعالیٰ نوح علیلا پر رحم فر مائے۔

ﷺ یہ حدیث سی الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھالتہ اورامام مسلم بھٹالتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ یہ حدیث موقوف نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن سلام کاشار صحابہ کرام میں ہوتا ہے اور کئی مقامات پران کی روایات رسول اللہ منگا ہی کے صرح ذکر کے ساتھ بھی موجود ہیں۔

8699 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهُرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهُرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آللهُ عَنْهُمَا، وَوَ عُرَادَ (يَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ اللهُنيَا وَتَنْزِلُ الْمُلائِكَةُ تَنْزِيلًا) (الفرقان: 25) قال: "تَشَقَقُ سَمَاءُ الدُّنيَا وَتَنْزِلُ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا) وَهُمْ ٱكْثَرُ مِمَّنُ فِي الْاَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، فَيَقُولُ الْمَلائِكَةُ عَلْمَ اللهُ ا

آهُلُ الْاَرْضِ: آفِيكُمْ رَبُّنَا؟ فَيَقُولُونَ: لا، ثُمَّ يَنُولُ آهُلُ السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ وَهُمْ آكُثُرُ مِنْ آهُلِ السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ وَهُمْ آكُثُرُ مِنْ آهُلِ السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ وَهُمْ آكُثُرُ مِنْ آهُلِ السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ وَالشَّالِيَةِ وَالشَّالِيَةِ وَالشَّالِيَةِ وَالشَّالِيَةِ وَالثَّالِيَةِ وَالْمُالِيَّةِ وَالْمُلْوِيَ وَالْمُولِيلِيَةُ وَالْمُلِيلِيَّ وَالْمُولِيلُونَ وَهُمُ الْمُعْرِيلُ وَكُولُونَ وَهُمُ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّامِيلُونَ وَهُمُ الْمُعْرِيلُ وَمُنْ الْمُعْلِيلُونَ وَالْمُولِيلِيلُهُ وَالْمُؤْلِيلُونَ وَالْمُولِيلُونَ وَالْمُولِيلُونَ وَالْمُولِيلُونَ وَالْمُؤْلِقُولُونَ وَالْمُؤَلِقُولُونَ وَالْمُؤْلِقُولُونَ وَالْمُؤْلُولُونَ الْمُؤْلُولُونَ الْمُؤْلُولُونَ الْمُؤْلُولُونَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8699 - إسناده قوى

الله عندالله بن عباس المان الم

(يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا) (الفرقان: 25)

''اورجس دن بھٹ جائے گا آسان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام مدرضا)

اور فرمایا: دنیا کا آسان بھٹ جائے گا،اور ہر آسان سے فرشتے اتریں گے،آسانِ دنیا کے فرشتے بھی اتریں گے،ان کی تعداوز مین کے تمام انسانوں اور جنات سے زیادہ ہے،زمین والے،ان سے بوچھیں گے: کیاتمہارے اندر ہمارارب بھی موجود ہے؟ وہ کہیں گے: نہیں۔

پھر دوسرے آسان والے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے آسان والوں اور دنیا کے تمام جنات اورانسانوں سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے پوچھیں گے : کیاتمہارے اندر ہمارارب ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔

پھر تیسرے آسان والے فرشتے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ، دوسرے آسان کے فرشتوں اورزمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارار بموجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔
پھر چوشے آسان والے فرشتے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ، دوسرے اور تیسرے آسان کے فرشتوں اور زمین کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے: نہیں۔

پھر پانچویں آسان والے فرشتے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ، دوسرے ، تیسرے اور چوتھے آسان کے فرشتوں اور زمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے بنہیں۔

پھر چھٹے آسان والے فرشتے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ،دوسرے ،تیسرے ،چوشے اور پانچویں آسان کے فرشتوں اور زمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندرہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔

پھر ساتویں آسان والے فرشتے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ، دوسرے ، تیسرے ، چوشے ، پانچویں اور چھٹے آسان کے فرشتوں اور زمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے بنہیں۔

پھر کروبیین فرضتے نازل ہوں گے ان کی تعداد ساتوں آ سانوں کے فرشتوں اور زمین کے تمام جنات اور انسانوں سے زیادہ ہوگی۔ اور جو فرضتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے سینگ بھی ہیں اور کھر بھی ہیں جیسا کہ جنگلی گائے کے سینگ اور کھر ہوتے ہیں، پھر حضور سُلُگُلِیُّا نے ان کے دوقد مول کے درمیان کی مسافت بتائی ، ان کے قدم کے تلو ہے شخنے تک کی مسافت یا نچ سوسال کی مسافت ہے اور اس کے ہنلی سے ناک تک پانچ سوسال کی مسافت ہے ، اور اس کی ہنلی سے اس کے تھن تک پانچ سوسال کی مسافت ہے اور اس کی ہنلی سے اس کے تھن تک پانچ سوسال کی مسافت ہے۔ اور اس کی ہنلی سے اس کے تھن تک پانچ سوسال کی مسافت ہے۔

اس حدیث کے تمام راوی مجتج بہ (ان کی روایات ہے استدلال کیا گیا) ہیں، سوائے علی بن زید بن جدعان قرشی کے۔ یہ حدیث اگر چہ حضرت عبداللہ بن عباس تالیں تک موقوف ہے لیکن بہت پندیدہ حدیث ہے۔

8699 – آخُبَسَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِيُ اِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا اِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ بُنَ يَرِيمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ تَلَا (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ) (إبراهيم: 48) ، قَالَ: اَرْضٌ كَالْفِضَّةِ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمُ يُسْفَكُ فِيْهَا اللهُ عَنْهُ تَكُلُ فِيهَا خَطِينَةٌ يَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ قِيَامًا، ثُمَّ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ وَقِيلَ عَنْ آبِي السَحَاق، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8699 – إسناده قوى المناده قوى المناده قوى المناده قوى المناده قوى المناده قوى المناده قوى المنادة عبدالله بن مسعود جَاتُونُ عبدالله بن مسعود جَاتُونُ عبدالله بن مسعود جَاتُونُ المنادة ا

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ) (إبراهيم: 48) محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ و جس دن بدل دی جائے گی زمین ،اس زمین کے سوا'' (ترجمہ کنزالا بیان ،امام احمد رضا مجات )

پھر فرمایا: زمین ایک صاف ستھرے سفید انڈے کی مانند ہوگی ،اس میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہایا گیا تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کیا گیا تھا، پکارنے والا ان سب تک اپنی آ واز پہنچائے گا اوروہ ایک ہی نگاہ میں سب کو دیکھے گا،سب لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن کھڑے ہوں گے،سب اپنے پیننے میں ڈوب رہے ہوں گے۔

8700 – آخبَرَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُسُعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، آنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِي اِسْرَائِيلَ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ) (إبراهيم: 48) قَالَ: ارْضٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ اللهِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ) (إبراهيم: 48) قَالَ: ارْضٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لِلهُ يُعْمَلُ فِيهَا بِحَطِينَةٍ يَسْمَعُهُمُ الذَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ كَمَا حُلِقُوا حَتَّى يَلْجَمَهُمُ الْقَرَقُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8700 - صحيح على شرط البخاري ومسلم

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ) (إبراهيم: 48)

"جس دن بدل دی جائے گی زمین ،اس زمین کے سوا" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احدرضا مین )

پھر فرمایا: زمین ایک صاف ستھرے سفیدانڈے کی مانند ہوگی ،اس میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہایا گیا ،اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کیا گیا تھا ، پکارنے والا ان سب کواپی آواز سنادے گااوراس کی نظر سب پر برابر پہنچے گی ،سب لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن کھڑے ہوں گے ،سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔

8701 – آخُبَرَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُٰلِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُسَمَّدُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدًّا لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لِبَشَرٍ مَنُ بَنِى آدَمَ اللّه مَوْضِعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُسَمَّدُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدًّا لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لِبَشَرٍ مَنْ بَنِى آدَمَ اللّه مَوْضِعَ قَلَهُ وَسَاجِدًا ثُمَّ يُؤُذَنُ لِى فَاقُولُ أَنْ يَا رَبِّ اَخْبَرَنِى هَاذَا – لِجِبْدِيلَ وَهُو عَنْ يَعُولَ يَعْمِينِ الرَّحْمَنِ وَاللّهِ مَا رَآهُ جِبُرِيلُ قَبْلَهَا قَطُّ – آنَّكَ اَرْسَلْتَهُ الِكَيَّ، قَالَ وَجِبْرِيلُ سَاكِتُ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَقُولُ لَي يَعْمَلُ اللّهُ الْمَقَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَعْمُودُ لُولُ الْمَعْمُودُ لُهُ الْمَالُونُ الْمُعْمُودُ لُعُولُ الْمَحْمُودُ لُولُ الْمَعْمُودُ لُولِ الْمُعْمُودُ اللّهُ الْمَعْمُ ولُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُمُودُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْمُودُ اللّهُ الْمَعْمُ ولُولُ الْمُحْمُودُ اللّهُ الْقَامُ الْمَعْمُ ولُهُ الْمَعْمُ ولُهُ الْمُحْمُودُ اللّهُ الْمَعْمُ ولُهُ الْمُعْمُ ولُهُ الْمُعْمُودُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمَعْمُ الْمُرْافِ الْمَالِقُ الْمُعْمُودُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمَعْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ ولُهُ اللّهُ الْمُعْمُودُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِلْكُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُقَامُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَقَدْ اَرْسَلَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَمَّا حَدِيْتُ يُونُسَ (ص:615)،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ﴿ حضرت جابر رَفَّا عَنْ أَمْ مَاتِ ہِیں کہ رسول اللّه مَنَّ ایک انسان کے قدم رکھنے کی جگہ ہوتی ہے پھر مجھے بلایا جائے گا،
زمین سمیٹ دی جائے گی ، اور بیصرف اتنی رہ جائے گی جتنی ایک انسان کے قدم رکھنے کی جگہ ہوتی ہے پھر مجھے بلایا جائے گا،
میں سجدہ ریز ہوجاؤں گا، پھر مجھے اجازت ملے گی ، میں سجد ہے ہے اٹھ جاؤں گا اور عرض کروں گا: اپ میرے رب مجھے اس
مخص نے بتایا تھا، (حضرت جریل امین علیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب کھڑے ہوں گے ، اور اللہ کی قتم میں نے اس
ہے پہلے ان کو بھی نہیں دیکھا تھا) کہ تونے اس کو میری جانب بھیجا ہے ، حضرت جریل امین علیا الکل خاموش کھڑے ہوں گے
اور کوئی جواب نہیں دیں گے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اِس نے آپ سے بچ کہا تھا ، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی ، میں
کہوں گا: اے میرے رب ، تیرے بندے زمین کے اطراف میں تیری عبادت کرتے رہے ، یہ مقام محمود ہوگا۔

الاسناد ہے کین امام بخاری بھی اورامام مسلم بھی ہے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس حدیث کو زہری ہے۔ سے روایت کرنے میں یونس بن بزیداور معمر بن راشد نے ارسال کیا ہے۔

8702 - فَحَدَّثُنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، أَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، أَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يُسَمِّهِ أَنَّ الْاَرْضَ تُمَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِنَحْوِهِ، وَامَّا حَدِيْتُ مَعْمَرِ

﴿ ﴿ حضرت على بن حسين ايك أبل علم كے حوالے سے بيان كَرتے ہيں (آپ نے اس اہل علم كا نام ذكر نہيں كيا) كه قيامت كے دن زمين سميٹ دى جائے گى،اس كے بعد سابقہ حديث كي مثل حديث بيان كى۔

حضرت معمر سے روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

8703 - فَاخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ السُّعَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَاَ عَبُدُ الرَّوْقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ السُّعَاقِيْمَ وَسَلَّمَ: تُمَدُّ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُمَدُّ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8701 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ معمر نے زہری سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بن حسین و الله علی الله مثالی الله مثالی الله مثالی الله مثال الله مثال الله مثال الله مثال الله مثال الله مثال الله علی الله علی الله علی الله مثال الله مثال

8704 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِى، حَدَّثُهُ آنَهُ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِى رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الْارْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الْارْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ، فَصَدَ النَّاسِ مَنْ يَبُلُغُ عَرَقُهُ إلى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إلى نِصْفِ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إلى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ الْخَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ مَنْ يَبُلُغُ عَرَقُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ عَرَقُهُمْ مَنْ يَبُلُغُ الْخَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ مَنْ يَبُلُغُ مَنْ يَبُلُغُ عَنْقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ عَنْقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ مَنْ يَبُلُغُ مَنْ يَبُلُغُ عَنْ مَنْ يَبُلُغُ عَنْقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ عَنْ مَنْ يَبُلُغُ عَنْ مَنْ يَبُلُغُ مَنْ مِنْ يَبُلُغُ مَنْ يَبُلُغُ عَنْقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ عَنْ مَنْ يَعْمُ عَنْ يَبُلُغُ عَلَى اللهُ مَا مَنْ يَبُلُغُ عَنْ مَنْ يَبُلُعُ مَنْ يَبُلُغُ عَنْ اللهُ مَا مِنْ مَا لَعْ فَيْ مَنْ مَا لَاللهُ مَا مَنْ مَا لَعْ مَا مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَنْ مَالْهُ مَا مُعْرَقًا اللهُ عَلْمُ مَا لَا و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

وَسَطَ فِيُهِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ فَالْجَمَهَا فَاهُ، رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَمِنْهُمُ مَنُ يُغَطِّيهِ عَرَقُهُ وَضَرَبَ بِيَدِهِ اِشَارَةً فَاَمَرَّ يَدَهُ فَوْقَ رَاسِهِ مَنْ غَيْرِ اَنْ يُصِيبَ الرَّاسُ دُوَّرَ رَاحَتَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8704 - صحيح

الاسناد ہے کی میر میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اللہ نے اس کونفل نہیں کیا۔

8705 – آخُبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطُرِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو قِالابَةَ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: جَلَسُتُ اللّٰي عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ وَآبِي سَعِيدٍ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: جَلَسُتُ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ وَآبِي سَعِيدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: يُلْجِمُهُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: يُلْجِمُهُ النَّاسَ فَقَالَ آبَنُ عُمَرَ بِإصْبَعِهِ تَحْتَ لَيُ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُمَةً الْفُنِيّةِ ، وَقَالَ الْاحَرُ: يُلْجِمُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بِإِصْبَعِهِ تَحْتَ شَحْمَةِ الْذُنِيّةِ ، وَقَالَ الْاحَرُ: يُلْجِمُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بِإِصْبَعِهِ تَحْتَ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8705 - صحيح

﴿ ﴿ سعید بن عمیر بیان کرتے ہیں: میں جعد کے دن حضرت عبداللہ بن عمر بی اور حضرت ابوسعید خدری را اللہ اللہ بن عمر بی ان میں ہے دن حضرت عبداللہ بن عمر بی ان میں سے ایک نے کہا: فروب میں ہے ، ان میں سے ایک نے کہا: کانوں کی لوتک ہوگا اور دوسرے نے کہا: ڈوبا ہواہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر بی ان کانوں کی لوتک ہوگا اور دوسرے نے کہا: ڈوبا ہواہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر بی ان کانوں کی لوتک کی لوتک ہوگا اور دوسرے نے کہا: ڈوبا ہواہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر بی ان کانوں کی لوتک ہوگا اور دوسرے نے کہا: ڈوبا ہواہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر بی میں نے کہا: گوبار کے بنچے ہاتھ رکھ کر فرمایا: یہاں تک۔

#### عديث: 8704

صعيح ابن حبان \* كتساب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة " ذكر الإخبار عن وصف تباين الناس فى العرق فى يوم القيامة - حديث: 7437 مستد احبد بن حنبل - مسـند الشاميين حديث عقبة بن عامر البرينى عن النبى صلى الله عليه 47101 - مديدة : 4710

وسلم - حدیث:17131 مسند الرویائی - آبو عشانهٔ حدیث:229 محکم دلائل و برآبین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 😁 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رئیستا اور امام مسلم میستانیے نے اس کونفل نہیں کیا۔

8706 – آخُبَرَنَا آبُوُ الْفَصْلِ الْحَسَنُ بَنُ يَعَقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ آبِى طَالِبٍ، آنْبَا عَبُدُ الْوَهَابِ بَنُ عَطَاءٍ ، آنْبَا سَعِيدٌ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيُحْبَسُ آهُلُ الْجَنَّةِ بَعُدَمًا يُجَاوِزُونَ الصِّرَاطَ عَلَى قَنُطَرَةٍ فَيُؤُخَدُ لِبَعْضِهِمْ مَنْ بَعْضٍ مَظَالِمُهُمُ الَّتِى تَظَالَمُوهَا فِى الدُّنيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا أَذِنَ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ فَلاَحَدُهُمُ اعْرَفُ بِمَنْزِلِهِ بَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبُوهُ مَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ: مَا يُشْبِهُ إِلَّا آهُلَ جُمُعَةٍ انْصَرَفُوا مَنُ جُمُعَتِهِمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8706 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و النظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَالَّ النظام نے ارشاد فر مایا: پلصر اط سے گزرنے کے بعد ایک مقام پر جنتیوں کو روک لیا جائے گا، اور دنیا میں کئے گئے ظلم وزیادتی کا بدلہ دلوایا جائے گا، جب سب لوگ پاک صاف ہوجا کیں گے تب ان کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، اور ہر جتنی جنت میں اپنے مقام کواس سے بھی زیادہ بہجا نتا ہوگا جتنا ونیا میں وہ اپنے گھر کو بہجا نتا ہے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود و النظاف نے فرمایا: ان کواس بات سے تشبید دی جاسمتی ہے جسیا کہ بچھلوگ جمعہ پڑھنے گئے ہوں اور وہ جمعہ پڑھ کراب واپس آگئے ہوں۔ (اتنی در میں کوئی شخص اپنا گھر تو بھول نہیں جاتا)

8707 - حَدَّنَنَا آبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، آنُبَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَبْرِيِّ، عَنُ اَبِى هَانِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ الْاَيَةَ: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين: 6) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا جَمَعَكُمُ اللهُ كَمَا يُجْمَعُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا جَمَعَكُمُ اللهُ كَمَا يُجْمَعُ النَّالُ فِي الْكِنَانَةِ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ، ثُمَّ لَا يَنْظُرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8707 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص و الله الله عنه الله من الله من الله عنه الله عنه

"جس دن سب لوگ رب العالمين كے حضور كھڑ ہے ہول كے " (ترجمه كنز الا يمان ،امام احمد رضا مُؤاللة )

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پھر فر مایا: وہ وقت کیسا ہوگا، جب اللہ تم سب کو اس طرح جمع کرلے گا جیسا کہ ترکش میں چلے ، بیمل پچاس ہزارسال جاری رہے گا، (اس پورے عرصے میں ) اللہ تعالیٰ تمہاری جانب نگاہ نہیں فرمائے گا۔

السناد بلين كياري مينية اورامام سلم مينية الساد بالكن امام سلم مينية الساد بالكنام المسلم مينية الساد بالكنام المام بخاري مينية المام سلم مينية المام المام بالمام بالمام

8708 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا آبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا آبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ اللَّيْفِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَوَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ وَهٰذِهِ السَّورَةُ مَن بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَوَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ وَهٰذِهِ السَّورَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ الشَّورَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ إِنَّالَ مَا بَيْنَنَا فِى اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8708 - سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص المدخوت زبير المنظمة في التلخيص المدخوت رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ ال

تو حضرت زبیر رفی این نیاوی رنجشوں کا بھی الله مثاقیق کی خاص گناہوں کے ہمراہ ،ہماری آپس کی دنیاوی رنجشوں کا بھی حساب ہوگا حتیٰ کہ ہر صاحب حق کواس کا حق دلایا جائے گا۔حضرت حساب ہوگا؟ حضور مثاقیق نے فرمایا: جی ہاں، ان سب کا حساب ہوگا حتیٰ کہ ہر صاحب حق کواس کا حق دلایا جائے گا۔حضرت زبیر جانبی نے کہا: اللہ کی قتم ،وہ معاملہ تو بہت سخت ہے۔

😅 🕄 بیر حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8709 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوٍ اَحْمَدُ بُنُ سَلُمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ، عَنُ زَيُدِ بُنِ اَبِى اُنْيَسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَقَدُ عِشْنَا بُرُهَةً مَن دُهُو وَمَا نَرَى هٰذِهِ الْاَيَةَ نَزَلَتُ إِلَّا فِينَا وَفِى اَهْلِ الْكِتَابِ: (إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوُمَ الْمُورَةِ وَمَا نَرَى هٰذِهِ الْاَيَةَ نَزَلَتُ إِلَّا فِينَا وَفِى اَهْلِ الْكِتَابِ: (إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوُمَ اللَّهُ عَنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) (الزمر: 31) فَقُلُتُ: نَخْتَصِمُ اَمَّا نَحُنُ فَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ، وَامَّا دِينَنَا فَالْإِسُلَامُ، وَامَّا خَرَامُنَا أَوْ حَرَمُنَا فَوَاحِدٌ، وَامَّا نَبِينَا فَالْكَعْبُهُ، وَامَّا حَرَامُنَا أَوْ حَرَمُنَا فَوَاحِدٌ، وَامَّا نَبِينَا فَالْكَعْبُهُ، وَامَّا حَرَامُنَا أَوْ حَرَمُنَا فَوَاحِدٌ، وَامَّا نَبِينَا فَالْكَعْبُهُ، وَامَّا حَرَامُنَا أَوْ حَرَمُنَا فَوَاحِدٌ، وَامَّا نَبِينَا فَالْكَعْبُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ نَخْتَصِمُ حَتَّى كَفَحَ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ بِالشَّيُوفِ، فَعَرَفْتُ انَّهَا نَزَلَتُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8709 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر الله فرمات بين بهم في زندگى كاليك حصد كزار ديا اوراس مين مهارايد خيال رها كديه آيت الله عند مَيِّتُ وَ الله عنه مَيِّتُونَ ثُمَّ النَّكُمُ مَيَّةُ مَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ) (الزمر: 31)

'' بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اورانہیں بھی مرنا ہے پھرتم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھڑو گے' ( ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا )

ہمارے بارے میں اوراہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں نے کہا: ہم تواللہ کے سواکسی کی عبادت کرتے ہی نہیں ،اور ہمارادین ،اسلام ہے ،ہماری کتاب'' قرآن کریم'' ہے ،ہم اس میں نہ کوئی تبدیلی کریں گے اور نہ کوئی روبدل کریں گے ،اور ہمارا قبلہ'' کعب' ہے ۔ہماراحرم ایک ہے۔ہمارے نبی'' محمد' مُثَاثِّتُهُم ہیں۔تو ہم کیے جھڑیں گے؟ (پھرایک وقت آیا کہ کے ،اور ہماری کے چہرے تلواروں سے زخمی کرنے لگ گئے ، تومیں جان گیا کہ یہ آیت خاص ہمارے حق میں ہی نازل ہوئی ہے۔

الله المام بخارى والمام مسلم بيلة كمعيارك مطابق صحيح بيا كي شخين مُتِلَيْ في اس كفل نهيس كيا-

8710 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ عِلْمَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الشَّيبَانِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَالَهُ نَافِعُ بُنُ الْاَزْرَقِ، عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (هَلَذَا يَوُمُ لَا يَنُطِقُونَ) (المرسلات: عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَالَهُ نَافِعُ بُنُ الْاَزْرَقِ، عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (هَلَذَا يَوُمُ لَا يَنُطِقُونَ) (المرسلات: 35) وَ (هَاؤُمُ اقْرَءُوا فَرَءُوا وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًا) (وَاقْبَلَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ) (الصافات: 27) وَ (هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيمَهُ) فَمَا هَلَذَا؟ قَالَ: " اَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَالْتَ عَنْ هَذَا اَحَدًا قَبْلِى؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: " اَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَالْتَ عَنْ هَذَا اَحَدًا قَبْلِى؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: " اَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَالْتَ عَنْ هَذَا اَحَدًا قَبْلِى؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: " اَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَالْتَ عَنْ هَذَا اَحَدًا قَبْلِى؟ قَالَ: لاَهُ قَالَ: " اَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَالْتَ عَنْ هَذَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (الحج: 47)؟ " قَالَ: بَلَى مُقْدَارِ يَوْمٍ مِنْ هَذِهِ الْاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (الحج: 47)؟ " قَالَ: بَلَى مُقَدَارِ يَوْمٍ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ لَوْنٌ مِنْ هَذِهِ الْلَالُوانَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8710 - يحيى ضعفه النسائي

﴿ ﴿ ﴿ وَوَدِ بِنِ الْبِي مِندِ بِيانِ كُرِيتِ مِينَ كَهِ نافع بِنِ ازرق نے حضرت عبدالله بن عباس و ان آیات کے بارے میں یوچھا

(هلذا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ) (المرسلات: 35)

''یددن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا بھیلیہ)

وَ (لَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"توند سے گا مگر بہت آ ہستہ آ واز" (ترجمہ کنز الایمان ،امام احد رضا مُنطقہ )

(وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ) (الصافات: 27)

''اوران میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا،آلیس میں پوچھتے ہوئے بولے'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا مُعَنظَة (هَاؤُهُ اقْدَءُ وُا كِتَابِيَهُ)

'' كَهِمَّا: لومير ب نامه اعمال پرهو' (ترجمه كنزالايمان ، امام احدرضا مُنالله )

ان کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھانے فرمایا: تیرے لئے ہلاکت ہو، کیا تونے مجھ سے پہلے ان آیات کے بارے میں کسی سے پوچھا؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا کیا۔اگرتو کسی سے پوچھ لیتا تو مارا جاتا، کیا اللہ تعالیٰ نے بہیں فرمایا:

> وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (الحج: 47) ''اوربے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دنی ایباہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا رئیسیہ)

اس نے کہا: جی ہاں۔ان ایام میں سے ہردن کی ایک مقدار ہے اور رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ ﷺ یہ مسلم میں سے ایک رنگ ہے۔ ﷺ اورامام مسلم میں سے اس کونقل نہیں کیا۔

8711 - آخُبَرَنِى آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْإِمَامَ آبَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ السَّحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: " سَالْتُ يُونُسَ بُنَ عَبْدِ الْآعْلَى الصَّدَفِيَّ عَنْ سَبَبِ مَوْتِ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهْبٍ، فَقَالَ: كَانَ يُقُرَا عَلَيْهِ كَتَابُ الْاهُوَالِ فَقُرِءَ عَلَيْهِ خَبَرٌ فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَحَمَلْنَاهُ وَاَدْخَلْنَاهُ الدَّارَ فَلَمْ يَزَلُ مَرِيضًا حَتَى تُوفِي رَضِى اللهُ عَنْهُ "

﴿ ﴿ امام ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمه بيان كرتے ہيں كه ميں نے يونس بن عبدالاعلى صدفی سے حضرت عبدالله بن وہب كى وفات كا سبب يوچھا توانہوں نے فرمايا: ان كے سامنے كتاب الا ہوال اكثر پڑھى جاتى تھى ، ايك دفعه آخرت كا كوئى قصه پڑھا گيا ، وہ سنتے ہى ان پر بيہوثى طارى ہوگئى ، ہم نے ان كواٹھا كر كھر پہنچايا ، اس دن سے وہ بيار ہوئے اوراس بيارى سے جانبرنہ ہوسكے اوروفات يا گئے۔

8712 – آخُبَسَرَنِسَى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصُلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعُوَانِيُّ، ثَنَا النُّفَيُلِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ آغُيَنَ، عَنُ لِيُثِ بُنِ آبِي سُلَيْمٍ، عَنُ آبِي إِسْحَاقَ، عَنُ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " آنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ، يَدْعُونِي رَبِّى فَآقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ تَبَارَكُتَ لَبَيْكَ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " آنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَدُعُونِي رَبِّى فَآقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ تَبَارَكُتَ لَبَيْكَ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُ اللهُ عَلَيْكَ وَسَعُدَيْكَ تَبَارَكُتَ لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ تَبَارَكُتَ لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْمَهُ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكُتَ رَبَّ الْبَيْتِ " قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ هَدَيْتَ وَعَبُدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكُتَ رَبَّ الْبَيْتِ " قَالَ: وَإِنَّ قَذُفَ الْمُحْصَنَةِ لَيَهُدِمُ عَمَلَ مِائَةٍ سَنَةٍ وَقَدُ آخُرَجَهُ مُسُلِمٌ شَاهِدًا

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ڈُلِنَّوْ أَوْ مَاتِ بِیں کہ رسول اللّه مُلَیْ اِیْمَ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، میر ارب جھے بلائے گا، میں جوابا کہوں گا: میں حاضر ہوں، اور نیک بختی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی برکت والا ہے، میں حاضر ہوں، اور مہدایت یا فتہ وہی ہے جس کو تو ہدایت دے اور تیرابندہ تیرے سامنے حاضر ہے، کوئی نجات کی جگہ اور کوئی پناہ گاہ تیرے سواکوئی نہیں ہے، تو ہی برکت والا ہے، اے بیت اللّه کے رب۔ اور آپ مُلَیْنِیْم نے فر مایا: کسی پاکدامنہ پرتہمت لگانے سے ایک سال کے نیک اعمال برباد ہوجاتے ہیں۔ امام سلم نے اسی حدیث کوشامد کے طور پرنقل کیا ہے۔

8713 — حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بَنُ مُوسَى، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ، عَنُ مُوسَى بَنِ مُسُلِمٍ وَهُوَ الصَّغِيرُ، عَنْ هِلَالِ بَنِ يِسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بَنِ مُسُلِمٍ وَهُوَ الصَّغِيرُ، عَنْ هِلَالِ بَنِ يِسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ لِابِى الدَّرْدَاءِ: اللَّا تَبْتَغِى لِاصَٰسَافِكَ مَا يَبْتَغِى الرِّجَالُ لِاصْيَافِهِمْ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ امَامَكُمْ عَقَبَةً كَنُودًا لا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ فَاحِبُ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ امَامَكُمْ عَقَبَةً كَنُودًا لا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ فَاحِبُ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ هِذَا لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ فَاحِبُ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ هُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَنُودًا لا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ فَاحِبُ اَنْ اَتَحَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لا يَحْوَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعَقَبَةِ الْعَلَى الْعَقَبَةِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَعْ مُعَلِيهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعَقَبَةِ الْعَلَيْهِ وَسَلَعَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْعَقَلَ الْعَقَبَةِ الْعُلْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلِي اللّهُ الْعَلَمُ عَقَبَةً عَلَيْهِ اللْعَلَولُ الللهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْ الْوَالَعَلَقُلُ الْعُلْكُ الْعَقِيمِ الْعُلْمُ الْعَلَيْلُولُ الْعُولُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلَالُ الْعُقَلِقُ الْعَلَى الْعَلَيْكُولُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلَالِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلُولُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلَالَةُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8713 - صحيح

﴿ ﴿ ام درداء وَلَهُ فَا فَر مَا تَى بِين : مِين نِي ابوالدرداء وَلَا فَيْنَ سِي كَها: جَس طرح لوگ اللَّيْ مَهمانوں كے لئے تكلف كرتے بيں، آپ اللّٰ مَهمانوں كے لئے الله كون مَنِين كرتے؟ آپ نے فرمایا: مين نے رسول اللّٰہ مَا فَیْنَ کُورِ فرماتے ہوئے سنا ہے كہتم اللّٰه مَن اللّٰهُ عَلَيْنَ كُورِ فَى اللّٰهُ عَلَيْنَ كُورِ فَى اللّٰهُ عَلَيْنَ كُورِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

😁 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ریشہ اورامام مسلم میں نیستان اس کوفل نہیں کیا۔

8714 - حَدَّثَنِى ٱبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ بِنِ بَالْوَيْهِ، وَآبُو بَكُو آحُمَدُ بِنُ جَعْفَو بِبَعْدَادَ، قَالا: ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ آحُمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيّ يُحَدِّثُ آنَ اللّهِ بَنُ آحُمَدَ بَنِ حَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: يُرفَعُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِى آدَمَ تَتَبَعُهُ حَتَى مَا النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: يَرفُعُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِى آدَمَ تَتَبَعُهُ حَتَى مَا النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ: يَشُعُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَاصِمٌ - عَمَّنُ يَا ابَا عُثْمَانَ، فَقَالَ : عَنْ سَلْمَانَ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ مَسُعُودٍ حَتَى عَدَّ سِتَّةً آوُ سَبْعَةً مَنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ شُعْبَةُ: فَسَالُتُ عَاصِمٌ اعَنُ هَذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّ ثَنِيهِ، عَنْ آبِى عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، وَآخُبَرَنِى عُثْمَانُ بُنُ عَتَابٍ، وَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ سَمّعَ ابَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ بِهِ ذَا عَنْ سَلْمَانَ وَآصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلَهُ وَسُلْ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلَمَ وَاللّمَ وَسُلَهُ وَسُلُولُ وَاللّهُ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَسُولُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّمَ وَاللّمُ وَالمُولُ وَلَمُ وَاللهُ وَالمَا وَالْمُسُولُ وَاللّهُ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8714 – علی شرط البخاری و مسلم النهبی) 8714 – علی شرط البخاری و مسلم النهبی اکرم مَالَيْنَا فَي الرم مَالَيْنَا فَي الرم مَالَيْنَا فَي الرم مَالَيْنَا فَي الرم مَالِيّا فَي الرم مَالِيّا فَي الرم الله فَي الرم مَالِي الله فَي الله فَي

گا،انبان کا کیا ہواہرظلم اس وقت تک اس کے تعاقب میں رہے گا جب تک کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی ہاتی ہوگ ، پھر (جب لوگوں کودینے کے لئے نیکیاں ختم ہوجا کیں گی تو )لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جانے لگیں گے، عاصم نے ابوعثمان سے بوچھا: اے ابوعثمان آپ بیر حدیث کس کے حوالے سے بیان کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا: سلمان سے سعد سے ، اور ابن مسعود سے ، یوں انہوں نے چھ یا سات صحابہ کرام کے نام گنواد سے ، حضرت شعبہ فرماتے ہیں: میں نے عاصم سعد سے ، اور ابن مسعود سے ، یوں انہوں نے فرمایا: بیر حدیث مجھے ابوعثمان نے سلمان کے واسطے سے بیان کی ہے ، اور عثمان بن عتاب نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے ابوعثمان کو اسطے سے اور دیگر کئی صحابہ کرام کے واسطے سے بیان کرتے ہوئے سامے ۔ یہ دیث بیان کرتے ہوئے سامے ۔

۞ يوهديث المام بخارك يَشَدُ اورامام مسلمُ يَشَدُ كَ معيار كَ مطابَق عَجَ جِلَيْن يُسْتُ فَي اللهِ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَقِيلٍ، عَنْ عَبِيرِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدُ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَابِرِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ مَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ بَعِيرًا فَشَدَدُتُ رَجُلٍ مَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْيُثُ بَعِيرًا فَشَدَدُتُ رَجُلِى، ثُمَّ سِرْتُ اللهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ مِصْرَ – اَوْ قَالَ: الشَّامَ – فَاتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ انْيَسٍ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِى عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهِ سَمِعْتَهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ السَمَعُهُ فِى الْقِصَاصِ حَشِيثُ اَنْ الْمُوتَ قَبْلَ اَنْ السَمَعَةُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِلَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُه

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8715 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله والله والل

بدن اور نظے پاؤں جمع کیاجائے گا،ان کے جسم پرکوئی چیز نہ ہوگی پھران کوالی آواز میں نداء دی جائے گی ، جو قریب وبعید سے
کیساں سنائی دے گی ، کہنے والا کہے گا: میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں، کسی جنتی کو جنت میں اور کسی دوزخی کو دوز خ
میں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک میں اس کے تمام مظالم کا بدلہ نہ لے لوں ، حتیٰ کہ کسی کو طمانچہ بھی
ماراہوگا تواس کا بھی بدلہ لوں گا، راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظے پاؤں ، نظے بدن خالی ہاتھ حاضر ہوں گے توبدلہ کس چیز سے دلوایا جائے گا؟ آپ مُنظِینًا نے فرمایا: نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ۔

🚭 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم بیشائیے اس کوفل نہیں کیا۔

8716 – آخُسَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهُرَانَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، آنْبَا عَوْف، عَنْ آبِي الْسُفِيسِرَةِ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُدَّتِ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُدَّتِ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَعَلَ اللّهُ الْكُرْضُ مَنذَ الْآدِيسِمِ وَحَشَرَ اللّهُ الْحَلَائِقَ الْإِنْسَ وَالْجَنَّ وَالدَّوَابَّ وَالْوُحُوشَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَعَلَ اللّهُ الْكُرْضُ مَنذَ الدَّوَابِ حَتَّى تَقُصَّ الشَّاةُ الْجَمَّاءُ مِنَ الْقَرُنَاءِ بِنَطْحَتِهَا فَإِذَا فَرَعَ اللّهُ مِنَ الْقِصَاصِ بَيْنَ الدَّوَابِ الْقَصَاصَ بَيْنَ الدَّوَابِ اللهُ مِنَ الْقِصَاصِ بَيْنَ الدَّوَابِ اللهُ عَنْ اللّهُ مِنَ الْقِصَاصِ بَيْنَ الدَّوَابِ قَالَ لَهَا: كُونِي تُرَابًا، فَتَكُونُ تُرَابًا فَيَرَاهَا الْكَافِرُ فَيَقُولُ: يَا لَيُتَنِى كُنتُ تُرَابًا رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمُ ثِقَاتٌ غَيْرَ انَ اللهُ عِيرَةِ مَجُهُولٌ، وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيُّ مُسْنَدٌ

اس حدیث کے تمام راوی ثقه میں ،سوائے ابوالمغیرہ کے ،کہ به مجہول ہے۔ اور صحابی کی تفسیر مسند ہوا کرتی ہے۔

8717 – آخُبَونِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المَّوْرِيّ، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ اللهُ عَنْهَا، هَارُونَ، اَنْبَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى، عَنُ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، هَارُونَ، اَنْبَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى، عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدَّوَاوِينُ ثَلَاثَةٌ فَدِيوَانٌ لَا يَعْفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَدِيوَانٌ لا يَعُرُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدَّوَاوِينُ ثَلَاثَةٌ فَدِيوَانٌ لا يَعْفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَالْإِشْرَاكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللهُ عِنْ وَجَلَّ، وَإِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ، (إنَّ الله لا يَعْفِرُ الْ يُعْفِرُ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ وَبَلْ لَهُ عِنْهُ اللهُ عِنْ وَبَلْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ وَبَلْ اللهُ عِنْ وَبَلْ اللهُ عِنْ وَبَلْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ وَجَلَّ، وإنَّ اللهُ عِنْ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَالْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَامَّا اللّهِ يَوَانُ اللهُ عِنْ اللهُ مِنْهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَنْ وَاللهُ مُنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ عَلْمُ الْعَبْدِ بَيْنَهُمُ الْقِصَاصُ لا مَحَالَةً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8717 - صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة

ام المونین حضرت عائشہ فی فافر ماتی ہیں کہرسول الله مَافین کے ارشادفر مایا: رجسر تین طرح کے ہول گے

ایک رجٹر ایباہوگاجس میں سے پھی اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گا۔

🔾 ایک رجسٹر ایسا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔

🔾 ایک رجسٹر ایباہوگا جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں جھوڑے گا۔

جس رجسرييں سے بچھ بھی معاف نہيں كرے گا، وہ شرك ہے۔اللہ تعالى ارشاد فرما تاہے

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْفِرُ أَنْ يُشُولَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) (النساء: 48

"بے شک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفرسے نیچ جو کچھ ہے ، جسے جاہے معاف فرما دیتا ہے'(ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)

اوروہ رجٹر جس کی اللہ تعالی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، یہ بندے کا پنی ذات پر کیا ہوا وہ ظلم ہے جو صرف اس کے اوراس کے رب کے درمیان ہے۔

اوروہ رجس جس میں سے پچھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں جھوڑے گا،وہ بندوں کے ایک دوسرے پر کئے ہوئے قلم ہیں،ان کا قصاص لازمی ہوگا۔

السناد ہے کی السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8718 - حَدَّقَ اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ اِن اَحْمَدَ اِن اَلْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ اِذَ رَايَناهُ صَحِف حَتَى اللهِ مَن اَنسِ اَن اَنسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ اِذَ رَايَناهُ صَحِف حَتَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ اِذَ رَايَناهُ صَحِف حَتَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ اِذَ رَايَناهُ صَحِف حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِلْ اِللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

🚭 🕃 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشتہ اورا مام مسلم میشانیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8719 – آخُبَرَنِي اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الدَّبَرِيُّ، أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَحِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَأَى عَيْنِ فَلْيَقُرَا: إِذَا الشَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8719 - صحيح

الله من عبدالله بن عمر رفي الله الله من عمر الله الله من الله

البهسامسع للترمذى - ابسواب شفسيسر البقرآن عن رسول البلسه صبلى البليه عليبه وسلم - بساب ومن سورة إذا التسبس كورث مديث:3337 مسند احمد بن حنبل - " مسند عبد الله بن عبر رضى الله عنها - مديث:4667 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

# 😌 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8720 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، آنْبَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، آنْبَا اللهُ عَنْهُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، آنْبَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "إِنَّ الْعَارَ لَيَسْلُزَمُ الْمَرْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولُ: يَا رَبِّ لِإِرْسَالُكَ بِى إلَى النَّارِ اَيُسَرُ عَلَى مِمَّا الْقَى، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ مَا فِيهًا مِنْ شِذَةِ الْعَذَابِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8720 - الفضل واه

😌 🤁 بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور آمام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

3728 - وَاخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْفُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِئَ طَالِبٍ، اَنْبَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: تَحَدَّثُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاكْتُزُنَا الْحَدِيْتُ، قَالَ: ثُمَّ تَرَاجَعْنَا إِلَى الْبُيُوتِ قَالَ: شَعْرَاءَ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاكْتُزُنَا الْحَدِيْتُ، قَالَ: ثُمَّ تَرَاجَعْنَا إِلَى الْبُيْوَتِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّبِي وَمَعَهُ الْعَصَابَةُ، وَالنّبِي وَمَعَهُ الْعَلَاتُهُ مَوْسَى بُنُ عِمْرَانَ فِى كَبْكَيَةٍ مِنْ يَبِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا النّبِي لَكُنَا مَعْدُ الْمَوْلِيلَ فَلَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعَهُ الْعَرَائِيلُ فَلَمَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مِنْهُ عُمْ اللّهُ عَلْهُ عِنْهُ عُلُونَ الْعَرْبُ عَنْ يَعِيلَ لِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عِنْهُمْ وَالْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَارْجُو اَنْ يَكُونَ مَنْ تَبِعَنِى مِنْ أُمَّتِى رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ: فَكَبَّرُنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِي لَارْجُو اَنْ تَكُونُوا الشَّطُرَ فَكَبَّرُنَا، قَالَ: فَتَلَا نَبِيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاَحْرِينَ) (الواقعة: 40) قَالَ: فَرَاجَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَلُولًا ِ السَّبُعِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاَحْرِينَ) (الواقعة: 40) قَالَ: فَرَاجَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَلُولًا ِ السَّبُعِينَ فَقَالُ: لَيْسَكُمُ فَمَ لَمُ يَزَالُوا يَعْمَلُونَ بِهِ حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهِ، فَنُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَكِنَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَكِنَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَوْلَا يَعْمَلُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ: فَيْسَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَعُونَ وَلَا يَعْتَوْلَ وَلَا يَعْتَعُونَ وَلَا يَعْتَعُونَ وَلَا يَعْتَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّه

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهَاذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8721 - صحيح

الله عبدالله بن مسعود والتفيّن فرمات بين: ايك دفعه كاذكر ہے كه ہم رات كے وقت رسول الله مَثَالَيْنَ كي بارگاه میں محو گفتگو تھے ، ہم کافی دریا با تیں کرتے رہے ، پھر ہم اپنے گھروں کوواپس چلے گئے ، اگلے دن صبح نبی اکرم مَلَاثَیْمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، تو نبی اکرم مُن فیل نے فرمایا: گزشتہ رات انبیاء کرام کوان کے پیروکاروں سمیت میرے پاس پیش کیا گیا، ایک نبی میرے پاس لائے گئے ،ان کے ہمراہ تین پیروکار تھے ،کسی نبی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی ،کسی کے ساتھ بڑی جماعت تھی ،کوئی نبی ایباتھا کہ جس کا ایک بھی امتی نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاس حضرت موسیٰ بن عمران علیٰہ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں لایا گیا، جب میں نے ان کو دیکھا توانہوں نے مجھ پرتعجب کیا، میں نے پوچھا: اے میرے رب ایک دن لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیتمہارے بھائی موسیٰ بنعمران ہیں، ان کے ہمراہ ان کے پیروکار امتی ہیں، میں نے یوچھا: اے میرے رب!میری امت کہاں ہے؟ مجھے کہا گیا: آپ اینے دائیں جانب ویکھئے، میں نے ویکھا تو مکہ کے ٹیلے انسانی سرول سے کالے جور ہے تھے، میں نے یو چھا: اے میرے رب! بیکون ہیں؟ فرمایا: آپ کی امت ہے۔ مجھ سے یو چھا گیا: کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے کہا: اے میرے رب! میں راضی ہوں، پھر مجھے کہا گیا: ان میں ستر ہزارا پیے لوگ ہیں جو بلاحساب جنت میں جائیں گے ، بنی اسد بن خزیمہ کے بھائی عکاشہ بن محصن و الفظاس موقع برعرض برداز ہوئے: یارسول اللَّهُ مَا فَرَمَا بِيَّ كَهَ اللَّهُ تَعَالَى مجھےان میں سے كردے ،حضور مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ نے دعاما تكی''اے الله اس كوانُ میں سے كردے'' پھر ا یک اورآ دمی کہنے لگا: یا رسول الله مناتینی میرے لئے بھی دعافر مادیں کہ الله تعالی مجھے بھی اُن میں سے کردے ،حضور مناتینی کے اللہ اللہ علیہ ا ، فرمایا: عکاشہتم ہے آ گے نکل گیا۔ پھرنبی اکرم شان کے ارشاد فرمایا: تم پرمیرے ماں باپ قربان ہوجائیں ،اگرتم سترمیں سے ہوسکوتو انہیں میں سے ہونا، اوراگران میں سے نہ ہوسکوتو ٹیلہ والوں میں سے ہونا، اوراگران میں سے بھی نہ ہوسکوتو اہل افق میں سے بونا، کیونکہ میں نے وہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، پھررسول اللہ منافیا نیم نے فرمایا: میں امید رکھتا ہوں کہ میرے پیردکارامتی جنتیوں کا ایک چوتھائی ہوں گے۔صحانی کہتے ہیں: بین کرہم نے نعرہ تکبیر لگایا، پھرحضور مُثَاثِیّاً م نے فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہتم جنتیوں میں ایک تہائی ہوں گے، ہم نے پھر اللہ اکبری صدابلندی، پھر آپ ساتھ نے فرمایا:

میں امید کرتا ہوں کہ جنتوں میں نصف تم ہوں گے ، ہم نے پھر الله اکبر کہا۔ پھر نبی اکرم مَالَيْظِ نے بيآيات پراهيں (ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَتُلَّةٌ مِنَ الْلَاَحِرِينَ) (الواقعة: 40)

"الكول ميں سے ايك كروہ اور پچھلوں ميں سے ايك كروہ" (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا)

مسلمانوں نے ان ستر کی جانب رجوع کیا ،اور کہنے لگے: ہم ان کو دیکھتے ہیں ،وہ ایسے لوگ ہیں جومسلمان پیداہوئے پھروہ ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے ،حتیٰ کہان کی وفات ہوگئی ،ان لوگوں کی بات نبی اکرم مَثَاثِیْظِ کی بارگاہ میں بتائی گئی تو آپ مَنْ الْيَرْمُ نِي مِن الله والوسل الله والوسل الله والوسل الله والعربي الله ہیں، نہ فال پریقین رکھتے ہیں بلکہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

😌 🕄 بیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشنیہ اور امام مسلم مُیشنیہ نے اس کواس انداز سے نقل نہیں کیا۔

8722 – اَخْبَوَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَـدَّدٌ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَكُرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذُكُرُوْنَ آهُلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " آمَّا فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذُكُو ٱحَدٌ آحَدًا حَتَّى يَعْلَمَ ايَحِفُ مِينزَانُهُ آمْ يَنْقُلُ، وَعِنْدَ الْكُتُبِ حَتَّى يُقَالَ: (هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ) حَتَّى يَعْلَمَ آيُنَ يَقَعُ كِتَابُهُ آفِي يَسِمِينِهِ أَمْ فِي شِسَمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وَضَعَ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ حَاقَّتَاهُ كَلالِيبُ كَفِيْرَةٌ وَّحَسَكٌ كَثِيْرٌ يَحْبِسُ اللَّهُ بِهَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ حَتَّى يَعْلَمَ ايَنْجُو اَمْ لَا هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ اِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ لَوْلا إِرْسَالٌ فِيْهِ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعَائِشَةَ، عَلَى آنَّهُ قَدْ صَحَّتِ الرِّوايَاتُ آنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَدْخُلُ وَهُوَ صَبِيٌّ مَنْزِلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأُمِّ سَلَمَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8722 - على شرط البخاري ومسلم لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة

💠 💠 ام المومنین حضرت عا کشہ ڈٹائیا فر ماتی ہیں: میں نے دوزخ کو یاد کیا اورروپڑی ، رسول الله مٹائیؤم نے مجھ سے رونے کی وجہ بوچھی ، میں نے کہا: مجھے دوزخ یاد آئی تو میں روپڑی ، کیا آپ اپنی اہلیہ کو قیامت کے دن یا در کھیں گے؟ رسول اللّٰد مَالَّيْئِةِ ا نے ارشاد فرمایا: تین مقام ایسے ہوں گے جہال کوئی بھی کسی کو یا دنہیں رہے گا۔

🔾 جب تک کہ وہ ینہیں جان لے گا کہ میزان پراس کا نیکیوں کا پلز ابھاری ہے یا ہلکا۔

🔾 نامہ اعمال کھلنے کے وقت جتیٰ کہ یہ آواز لگے گی: اس کا نامہ اعمال پڑھاجائے۔ (اس وقت بھی لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر نہ ہوگی اور بیر کیفیت اس وقت تک برقر اررہے گی )جب تک ان کو بیمعلوم نہ ہوجائے کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیاجائے گایا بائیں ہاتھ میں ، یا اس کو پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ کپل صراط کے موقع پر جب بندہ دوزخ کی پشت پر قدم رکھے گا،اس کے کناروں پر لوہ کے کنڈ نے اورخار دار

پودے ہوں گے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا روک لے گا، (اس وقت بھی سب لوگ ایک دوسرے کو بھول چکے

ہوں گے اوران کی یہ کیفیت اس وقت تک رہے گی ) جب تک وہ پنہیں جان لیس گے کہ ان کواس سے نجات ملے گی پنہیں۔

ہوں گے اوران کی یہ کیفیت اس وقت تک رہے گی ) جب تک وہ پنہیں جان لیس گے کہ ان کواس سے نجات ملے گی پنہیں۔

ﷺ اورامام مسلم کھنے ہے ،اس کی اسناد میں اگر حسن اور عائشہ کے درمیان ارسال نہ ہوتو یہ امام بخاری پینے اورامام مسلم کھنے اورامام مسلم کھنے اور کہ میعار کے مطابق ہے ، اور یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت حسن بحیبین میں ام المونین حضرت عائشہ بڑا اورامام المونین حضرت امسلمہ بڑا گا کہ کے گھر آ یا کرتے تھے۔

8723 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْقَيْسَانِ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَمْرٍ و عَلَى بَنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ الْآسُودِ، حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: جَلَسْنَا اللى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و فِي الْدِحِجُرِ، فَقَالَ: ابْكُوا فَإِنُ لَمْ تَجِدُوا بُكَاء قَتَبَاكُوا، لَوْ تَعْلَمُونَ الْعِلْمَ لَصَلَّى اَحَدُكُمْ حَتَّى يَنْكَسِرَ ظَهُرُهُ وَلَيْكَى حَتَّى يَنْكَسِرَ ظَهُرُهُ وَلَبُكَى حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتُهُ

هلذا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8723 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مقام حجر میں حضرت عبداللہ بن عمرو نظامیا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ، انہوں نے فرمایا: روو '،اگررونانہیں آتا تورونے جیسی شکل بنالو، اگر تمہیں طبیقتِ حال کاعلم ہوجائے توتم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر توٹ جائے ، پھرآپ رونے لگ گئے حتیٰ کہ روتے روتے ان کی آواز بیٹھ گئی۔

الاساد ہے کیکن شخین مواری رہام مسلم میں ایک کے معیار کے مطابق صحیح الاساد ہے کیکن شخین میں اور امام مسلم میں ا کیا۔

8724 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بُنِ حَبَّابٍ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيًّلا وَلَبَكَيْتُمُ قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيًّلا وَلَبَكَيْتُمُ كَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَالُ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجُتُمُ إِلَى كَثِيسًا، وَلَهَ عَلَى الْفُرُشِ وَلَهَ جَرُتُمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجُتُمُ إِلَى الشَّعَدَاتِ مَا وَلَا وَلَهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْعُولُ وَلَوْدِدُتُ اَنَّ اللّهُ خَلَقَنِي شَجَرَةً تُعَصَّدُ

هَذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8724 - منقطع

ابوذر ڈاٹٹونٹر ماتے ہیں: جو کچھ میں جانتاہوں ،اگرتم وہ سب جان لوتو تم تھوڑ اہنسواورزیادہ روؤ،اور مہیں کھانا پینا اچھانہ گئے ،تم بستر پر سونہ سکو،تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دوگے، اورتم پہاڑوں کی جانب نکل جاؤگے،اللہ سے پناہ مانگتے رہوگے اورروتے رہوگے۔کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت بنایا ہوتا جس کو کاٹ دیا گیا ہوتا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ﷺ یہ حدیث امام بخاری پینٹ اور امام سلم بیشتہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین بیشتانے اس کوقل نہیں ۔

8725 – حَدَّ شَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِیُ عَمُ وَ بُنُ النَّهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِیُ عَمُ وَ بُنُ النَّهِ اللهِ الزِّيَادِیِّ، حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِی عُثْمَانَ الْاَصْبَحِیِّ، عَنْ اَبِی هُرَیُرةَ رَضِی عَمُ وَ بُنُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَیْتُمْ كَثِیْرًا وَلَصَحِحُتُمُ قَلِیلًا، الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَیْتُمْ كَثِیرًا وَلَصَحِحُتُمُ قَلِیلًا، يَظُهَرُ النّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَیْتُمْ كَثِیرًا وَلَصَحِحُتُهُ قَلِیلًا، يَظُهَرُ النّهِ فَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَيُوتَمَنُ عَيْرُ اللهِ عَلَيْهِ السّرَفُ وَالْحُوبُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: الْفِتَنُ كَامُثَالِ اللّیلِ الْمُظُلِمِ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8725 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو بریرہ بھا تو اس کے جیں کہ رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الل

😁 🕃 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھتا اورامام سلم بھالیۃ نے اس کواس انداز ہے نقل نہیں کیا۔

8726 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِى، آنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ آبِي ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي آرَى مَا لَا تَرَوُنَ، وَآسُمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، آطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا آنُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُورِقٍ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي آرَى مَا لَا تَرَوُنَ، وَآسُمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، آطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا آنُ تَيْطَ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ زَرْبَعِ آصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبُهَتَهُ سَاجِدًا لِلْهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آعُلَمُ لَصَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَيْدَتُ مَا فِيهُا مَوْضِعُ زَرْبَعِ آبُو وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبُهَتَهُ سَاجِدًا لِلْهِ، وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آغُلَمُ لَصَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَكَ يَتُم اللهِ اللهِ اللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آلَكُ اللهِ وَمَلَكُ وَآفِرِهُ عَلَيْ اللهُ وَمَلَكُ وَآفِرِهُ وَلَوْدِدْتُ آلِي اللهِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَحَرَجُتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجُآرُونَ إِلَى اللهِ، وَلَوَدِدْتُ آلِي وَمَلَكُ وَلَا لِللهِ مَا تَعْلَمُ وَلَا إِلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ مُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عُدَاتِ تَجُآرُونَ إِلَى اللهِ مَا لَكُونُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مُ الْمُوسِ مَا الْعَلَى اللهُ مُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُعْدَاتِ تَجُآرُونَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8726 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوذر وُلِنَّوَ فَرماتے ہیں کہ رسول الله سَلَیْتَوَا نے ارشادفر مایا: میں وہ کچھ دیکھا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور میں وہ کچھ نتا ہوں جوتم نہیں سنتے ،آسان چرچرا تا ہے اوراس کا چرچرانے کا حق بھی ہے ،اس میں چارانگیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایس نہیں ہے جہاں فرشتہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو، الله کی قسم اگرتم وہ سب جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ روؤ، اور تم بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور تم الله تعالیٰ کی بناہ مانگتے ہوئے بہاڑوں کی جانب نکل محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جاؤ، میری آرزو ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کوکاٹ دیا جاتا۔

8727 – آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبِي الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَدِهِ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَاحِدِ بُنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَدِ اللهِ بُنِ اللَّهُ بَنِ اللَّهُ عَنْهَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اللهُ مَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ ؟ قَالَ: أَنْ يَنْظُرَ فِي سَيِّنَاتِهِ وَيَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ مَلْ الشَّوْكَةَ تَشُوكُهُ اللهِ مَا الْمُؤمِنَ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ حَتَّى الشَّوْكَةَ تَشُوكُهُ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ وَشَاهِدُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8727 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ﴿ وَاقَى بِين كه رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ نَهِ يوں دعاما كُلَى '' اے الله ميرا حساب آسان لينا''
ميں نے عرض كى: يارسول الله مَنْ الله عَنْ اللهُ

المسلم والنفاك معيارك مطابق صحيح بسكين شيخين ني اس كفل نهيس كيار

8728 – آخُبَرْنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُوْنَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهَ عَنْهَا، اللهَ عَرَمِيُّ بُنُ عُمَارَةَ، ثَنَا الْحَرِيشُ بُنُ الْحِرِيتِ، ثَنَا ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا رَافِعَةٌ يَدَى وَآنَا اَقُولُ: اللهُمَّ حَاسِئِنِي حِسَابًا يَّسِيْرًا، فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا رَافِعَةٌ يَدَى وَآنَا اَقُولُ: اللّهُمَّ حَاسِئِنِي حِسَابًا يَّسِيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا رَافِعَةٌ يَدَى وَآنَا اَقُولُ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَدُرِينَ مَا ذَلِكَ الْحِسَابُ؟ فَقُلْتُ: ذَكَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ (فَسَوْفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَدُرِينَ مَا ذَلِكَ الْحِسَابُ؟ فَقُلْتُ: ذَكَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ (فَسَوْفَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَدُرِينَ مَا ذَلِكَ الْحِسَابُ؟ فَقُلْتُ: ذَكَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ (فَسَوْفَ يُعَالِمُ اللهُ عَرَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِكَ الْمُمَرُّ بَيْنَ يَدَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْكَ الْمُمَرُّ بَيْنَ يَدَى اللّهِ لَيْ عَالًا يُسِيرًا) (الانشقاق: 8) فَقَالَ لِى: يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ مَنْ حُوسِبَ خُوسِبَ خُوسِمَ ذَلِكَ الْمُمَرُّ بَيْنَ يَدَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8728 – الحريش قال البخاري في حديثه نظر

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ﴿ فَيْ فَا مَا لَى بَينِ: ایک دفعہ کاذکر ہے کہ رسول اللّه سَلَ اللّهُ عَلَيْهُمْ میرے پاس سے گزرے ، میں اس وقت ہاتھ اٹھائے یہ دعاما نگ رہی تھی'' الله میراحساب آسان لینا''۔ رسول اللّه سَلَ اِنْ عَن مَایا: کیا تہمیں پتاہے کہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں آسان حساب کا ذکر کیا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) (الانشقاق: 8)

"اس سے عنقریب مهل حساب لیا جائے گا" (ترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا مينه)

حضور مَلِ اللهِ تَعَالَيْ اللهِ عَا نَشْهِ جَسْ مَحْصَ كا (سخت) حساب لياجائے گا،اس كوالله تعالى كى بارگاه ميں پيش كردياجائے

-6

8729 - حَدَّنَ اللهُ عَجُلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُحُذَى لَهُ نَعُلانِ مِنْ نَادٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُحُذَى لَهُ نَعُلانِ مِنْ نَادٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُلٌ يُحُذَى لَهُ نَعُلانِ مِنْ نَادٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَالنَّعُمَانِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ آمَّا حَدِيْتُ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيدٍ، وَآبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ آمَّا حَدِيْتُ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيدٍ، وَآبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ آمَّا حَدِيْتُ النَّعُمَانِ بُنِ بَيْدِ وَلَا لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ آمًا حَدِيْتُ النَّعُمَانِ بُنِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8729 - على شرط مسلم

کی ہے صدیث امام مسلم میں اسلم میں کے معیار کے مطابق سیح ہے کیکن شیخین مُٹِ اللّیانے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کی کچھ شواہد احادیث بھی موجود ہیں، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس واللہ، حضرت نعمان بن بشیر والله اور حضرت ابوسعید خدری واللہ اللہ مالی اللہ مالی ہی موری ہیں واسطے سے رسول اللہ مالی ہی موری ہیں واللہ علی کے الفاظ میں کچھ فرق ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹھئؤ کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

8730 – فَاخْبَرْنَاهُ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْحَطْمِيُّ، وَاسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ السَّلَمِيِّ، قَالَا: ثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةً، ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَهُوَنَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا مَنُ لَهُ نَعْلانِ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَهُوَنَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا مَنُ لَهُ نَعْلانِ وَشِورَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِى الْمِرْجَلُ، وَمَا يَرَى اَنَّ فِى النَّارِ اَشَدَّ عَذَابًا مِنْهُ وَانَّهُ لَاهُونَهُمْ عَذَابًا

﴿ ﴿ حضرت نعمان بن بشير رفائظ فرماتے ہيں كەرسول الله مَنْ يَتَفِيمُ نے ارشاد فرمایا: دوز خيوں ميں سب ہے كم عذاب جس كو ديا جائے گا،وہ ايسا مخص ہوگا جس كوآگ كے جوتے اورآگ كے تسمے پہنائے جائيں گے، اس كى وجہ ہے اس كاد ماغ ہنڈيا كى طرح اہل رہا ہوگا،اوروہ خودا پنے بارے ميں يہ بجھ رہا ہوگا كہ سب سے زيادہ سخت عذاب أسى كو ہور ہا ہے، حالانكہ اس كاعذاب سب ہے ہكا ہوگا۔

8731 - وَاَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ، انْبَا مُوْسَى بْنُ اِسْحَاقَ، وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ اَسْفَاعَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، اَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ اَسَامَةَ، عَنِ الْاَعْمَانِ بْنِ اللَّيْرِ، اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْلُ اللَّيْرِ، اللَّهُ عَنْ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ هَذَا الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التَّعليق - من تلخيص الذهبي)8730 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ خيثمه نے حضرت نعمان بن بشير ﴿ اللَّهُ كَ حوالے سے بيد حديثُ نقل كى ہے۔

ام بخاری و امام بخاری و الله اورامام مسلم و الله کے معیارے مطابق صحیح بے کیکن یخین موالیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

8732 - حَدَّقَينَى آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقَينَى آبِئَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بُنُ الْإِمَامُ آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَعْفَرٍ، فَعَالَى اللهُ عَنْهُمَا، يَخُطُبُ يَقُولُ: فَنَا مُحَمَّدُ بَنَ بَشِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَخُطُبُ يَقُولُ: مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ آهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ آهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مِنْهَا دِمَاغُهُ

صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8732 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت نعمان بن بشیر رہ انگارہ رکھ دیاجائے گا،جس کی تیش کی وجہ سے اس کاد ماغ ہنڈیا کی مانند کھول والا وہ ہوگا،جس کے قدموں کے تلووں پر انگارہ رکھ دیاجائے گا،جس کی تیش کی وجہ سے اس کاد ماغ ہنڈیا کی مانند کھول رہاہوگا۔

🟵 🟵 بیرحدیث امام بخاری کیستا اورامام سلم میستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخصین میستان نے اس کونقل نہیں کیا۔

8733 - وَاَخْبَرَنِى اَبُوُ الْعَبَّاسِ الْمَحُبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى، اَبْنَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ اَسِعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، اَنْبَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ اَسِعُ اللهِ عَنْ اَسِعُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ : إِنَّ اَهُونَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِي اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِى الْمُرْجَلُ وَالْقُمْقَمَةُ وَامَّا حَدِيْتُ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ "

اس خصرت نعمان بن بشیر و الله فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیقیم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب الشخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں انگارے رکھ دیئے جائیں گے ان کی وجہ سے اس کا دماغ یوں البلے گاجیسے ہنڈیا یا تا نبے کے برتن میں پانی اہلتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری ڈالٹھؤے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

8734 - فَحَدَّتُنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَعْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَعْدِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سَلَمَة، عَنُ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِ، عَنُ اَبِي نَضْرَةً، عَنُ اَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اَهُوَنَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مُتَنَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ مَنُ نَارٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إلى رُكُبَتَيْهِ مَعَ اَجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَلَى اَرْدِيَتِهِ مَعَ اَجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَلَى اَرْدِيَتِهِ مَعَ اَجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ اللَّي تَرْقُوتِهِ مَعَ اَجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ اغْتُمِرَ فِيْهَا

هلذا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَآمًّا حَدِيْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8734 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری بڑاٹیؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلِیّیؤ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا وہ ہوگا جس کو آگ کی جو تیاں پہنائی جائیں گی ، اس کی وجہ سے اس کا د ماغ البے گا، پچھلوگ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک عذاب ہوگا، پچھالیسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک عذاب ہوگا، پچھالیسے ہوں گے جن کی منطق تک عذاب ہوگا اور پچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جو عذاب میں سرتک غرق ہوں گے۔

اممسلم والتفاك معيارك مطابق صحيح بالكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

حضرت عبدالله بن عباس والفاسے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

8735 - فَحَدَّثْنَاهُ اَبُو جَعُفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ بِهَمَدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي جَعْفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ بِهَمَدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي عَنْهَمَا، قَالَ: آدَمُ بُنُ اَبِي عَبْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهُونُ النَّاسِ عَذَابًا اَبُو طَالِبٍ وَفِي رِجُلَيْهِ نَعَكَانِ مِنْ نَارٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8735 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

إِنَّـمَا اتَّـفَقَا عَلَى حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قُـلُـتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَمْنَعُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ فَهَلْ نَفَعْتُهُ؟ قَالَ: قَدْ وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَاحْرَجْتُهُ اللي صَحْضَاحِ

وَحَدِيُتُ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ، عَنْ عَبِّدِ اللهِ بُنِ حُبَابٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ اَبُو طَالِبٍ، قَالَ: فَلَعَلَّهُ اَنْ تَنْفَعَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فِى ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبُلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِى مِنْهُ دِمَاعُهُ

ا بوطالب کو اوروہ یہ جو تاریخ کی جو تیاں پہنادی جا کیں گہ رسول الله مَنْ اَلَیْمَ نَا اِنْدَ مَانِی اَلله مَنْ اِلله مَنْ اِنْدَ اِلله مَنْ اِلله مُنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

اممسلم والفناك معيار كمطابق صحيح بيكن شيخين في اس كفل نبيس كيا-

ا مام بخاری پیشاد اورا مام مسلم بیشانی نے عبد الملک بن عمیر کی عبد اللہ بن حارث کے واسطے سے حضرت عباس دفاق کی بیہ حدیث نقل کی ہے واسطے سے حضرت عباس دفاق کی ایر سول اللہ منافیق ابوطالب تو آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے پورے عرب پر غصہ ہوتے تھے، کیا آپ کی ذات سے بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ حضور منافیق نے فرمایا: میں نے ان کو دوزخ کی گرائی میں پایا توان کو وہاں سے ملکے عذاب کی جانب نکال لیا۔

اور بزید بن الباد نے عبداللہ بن حباب کے واسطے سے حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹا کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی بارگاہ میں! بوطالب کا ذکر ہوا، آپ سُٹاٹیٹی نے فر مایا: ہوسکتا ہے کہ قیامت کے دن ان کومیری شفاعت کام آجائے ،اس لئے ان کو (سخت تیز) آگ سے نکال کرتھوڑی آگ میں رکھ لیا گیا ہے،آگ ان کے نخوں تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ان کا د ماغ . ابل رہا ہے۔

8736 - حَـدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، وَآبُوْ الْفَضْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدْلُ: قَالَا: ثَنَا اَبُوْ آخْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن، اَنْبَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ، عَنْ عَـطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَـالَ: هَـلُ تُضَارُّونَ فِي رُوُيَةِ الشَّمُسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحُوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ؟ فَقُلْنَا: لا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلُ تُصَارُّونَ فِي رُوِّيَةِ الْبَدُرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيْهِ سَحَابٌ؟ قَالُوًا: لَا، قَالَ: " مَا تُصَارُُونَ فِي رُوُيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُصَارُّونَ فِي رُوُيَةِ آحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ آلا لِتَلْحَقُ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى آحَدٌ كَانَ يَعْبُـدُ صَنَمًا وَلَا وَثَنَّا وَلَا صُوْرَةً إِلَّا ذَهَبُوا حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرَاتِ اَهُلَ الْكِتَابِ، ثُمَّ تُعُرَضُ جَهَنَّمُ كَانَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ثُمَّ يُدْعَى الْيَهُودُ فَيَقُولُ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عُزَيْرًا ابْنَ اللَّهِ، فَيَقُولُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَ قُولُوْنَ: أَيْ رَبَّنَا ظَمِئْنَا اسْقِنَا، فَيَقُولُ: اَفَلَا تَرِدُونَ، فَيَذُهَبُوْنَ حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّادِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيَـقُـوُلُ: مَاذَا كُنتُمُ تَعُبُدُونَ فَيَقُولُونَ: الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيَقُولُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّحَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا ظَمِئْنَا اسْقِنَا، فَيَقُولُ: اَفَلَا تَرِدُونَ فَيَلْهَبُونَ حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ مِنُ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ثُمَّ يَتَبَدَّى اللَّهُ لَنَا فِي صُوْرَةٍ غَيْرٍ صُوْرَتِهِ الَّتِي كُنَّا رَايْنَاهُ فِيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ: آيُّهَا النَّاسُ لَحِقَتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتُ تَعُبُدُ وَبَقِيتُمْ، فَلَا يُكَلِّمُهُ يَوْمَنِذٍ إِلَّا الْآنبياء ، فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَنَـحُـنُ كُنَّا إِلَى صُـحُبَتِهِمْ فِيْهَا آحُوجَ، لَحِقَتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتُ تَعْبُدُ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَـقُـوُلُ: آنَـا رَبُّـكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ آيَةٍ تَعْرِفُونَهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمُ السَّاقُ، فَيُكُشَفُ عَنْ سَاقِ فَيَخِرُّ سَاجِدًا آجْمَعُونَ وَلَا يَبْقَى آحَدٌ كَانَ سَجَدَ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَلَا رِيَاءً وَلَا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نِفَاقًا إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ طَبَقٌ وَّاحِدٌ كُلَّمَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ يُرْفَعُ بَرُّنَا وَمُسِيئُنَا وَقَدْ عَادَ لَنَا فِي صُـوُرَتِـهِ الَّتِي رَاَيْنَاهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: اَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ اَنْتَ رَبُّنَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُضَرَبُ الْجِسْرُ عَـلني جَهَنَّمَ، قُـلْنَا: وَمَا الْجِسُوُ يَا رَسُولَ اللهِ بِآبِينَا أَنْتَ وَآثِنَّا؟ قَالَ: دَحْضٌ مَزِلَّةٌ لَهَا كَلالِيبُ وَخَطَاطِيفُ وَحَسَكٌ بِسَجْدٍ عُقَيقٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُ كَلَمْحِ الْبَرُقِ، وَكَالطَّرْفِ، وَكَالرِّيح، وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِدِ الْنَحَيْلِ وَالْمَرَاكِبِ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَّمَخُدُوشٌ مُرْسَلٌ وَّمُكَرْدَسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ مَا آحَـدُكُـمْ بِالشَـدَّ مِنَّا شِـدَّةً فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ يَرَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِخُوانِهِمْ إذَا رَاوُهُمُ قَدْ حَلَصُوا مِنَ النَّارِ، يَـقُــُولُــُونَ: اَىٰ رَبَّنَا اِخُوالْنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، وَيُجَاهِدُونَ مَعَنَا، قَدُ اَخَذَتْهُمُ النَّارُ فَيَدَّفُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ صُوْرَتَهُ فَآخُرِجُوهُ، وَتُحَرَّمُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَجِدُ الرَّجُلَ قَدْ اَحَذَتْهُ النَّارُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَإِلَى انْصَافِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ وَإِلَى حِقُويْهِ، فَيَخُرُجُونَ مِنْهَا بَسَرًّا ثُمَّ يَـعُـودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ فَلَا يَزَالُ يَقُولُ لَهُمْ حَتَّى يَقُولَ: اذْهَبُوا فَاخْرِجُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَإَخُرِجُوهُ " فَكَانَ آبُو سَعِيدٍ إِذَا حَدَّتَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ، يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا فَاقْرَأُوا (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ آجُرًا عَظِيمًا) (النساء: 40) فَيَقُولُونَ: "رَبَّنَا لَمْ نَذَرُ فِيهَا خَيْرًا، فِيَقُولُ: هَلْ بَقِيَ إِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؟ قَدْ شَفَعَتِ الْمَلائِكَةُ وَشَفَعَ الْاَنْبِيَاءُ فَهَلُ بَقِيَ إِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؟ قَالَ: فَيَاحُلُ قَبْصَةً مِنَ النَّارِ فَيُحُرِجُ قَوْمًا قَدْ عَادُوا حُمَمَةً لَمْ يَعْمَلُوا لَهُ عَمَلَ خَيْرٍ قَطٌّ، فَيُطْرَحُونَ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ نَهَـرُ الْـحَيّـاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ وَالَّذِى نَفُسِي بِيَدِهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ الَمْ تَرَوُهَا وَمَا يَلِيْهَا مِنَ الظِّلِّ آصْفَرُ وَمَا يَلِيْهَا مِنَ الشَّمْسِ آخُضَرُ؟ " قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَّكَ تَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ، قَالَ: " يَنْبُتُونَ كَــذَلِكَ فَيَخُرُجُونَ اَمْنَالَ اللُّؤُ لُوِ يُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْحَوَاتِيمُ ثُمَّ يُرْسَلُونَ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَنَّةِ: هٰؤُلَاءِ الْحَهَنَّمِيُّونَ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ آخُرَجَهُمْ مِنَ النَّارِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: خُذُوا فَلَكُمْ مَا آخَـذْتُمُ فَيَاخُـذُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا، ثُمَّ يَقُولُونَ: لَن يُغُطِيَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا آخَذُنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِنِّي اَعْطَيْتُكُمْ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذْتُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا وَمَا اَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِمَّا اَخَذْنَا؟ فَيَقُولُ: رِضُوانِي بِلا

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ بِهِلِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عُلَى حَدِيثِ الزَّهُوِيّ، عَنُ سَمِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ مُخْتَصَوِّا، وَاخْرَجَ مُسْلِمٌ وَخْدَهُ حَدِيثَ عَبُدِ الرَّزَاقِ ، عَنُ اللهُ سَيَّبِ ، وَعَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ بِاقَلَّ مِنُ نِصُفِ هَلِهِ السِّيَاقَةِ مَعْمَدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ بِاقَلَّ مِنْ نِصُفِ هلِهِ السِّيَاقَةِ

ایسعید خدری دانشنایان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله منافیل کیا قیامت کے دن ہم الله علی ہو؟ ہم اللہ علی میں گے؟ آپ منافیل نے فرمایا کیاتم دو پہر کے وقت جب بادل بھی نہ ہوں توسورج کی جانب د کھے سکتے ہو؟ ہم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے کہا: یارسول الله مَالَيْنَظِمْ نہيں۔آپ مَالِيْنِكِمْ نے فرمايا: كياتم چودہويں رات كے جاندكو بادلوں كے بغيرد كيھ سكتے ہو؟ صحابہ كرام جتناتم ان میں سے کسی ایک کو دیکھتے وقت محسوں کرتے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا توایک ندادینے والا کیے گا:خبردار! ہرامت ا پنے معبودوں کے ساتھ مل جائے ، چنانچہ جوکسی بت یا صورت کو بوجتا ہوگا ، سب ان سے جاملیں گے ، اور پیسب دوخ میں جا گریں گے ، اور وہ لوگ باقی بچیں گے جو صرف اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کیا کرتے تھے ، ان میں نیک بھی ہوں گے ،گنہ گار بھی ہوں گے اور باقی ماندہ اہل کتاب بھی ہوں گے ، پھر دوزخ کولایا جائے گا، یہ سراب کی مانند ہوگی ،اس کابعض حصہ اپنی بعض کوجلار ہاہوگا، پھر یہود یوں کو بلایا جائے گا،فرشتہ ان سے یو چھے گا:تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: اللہ کے بينے عزير كى \_فرشتہ كب كانتم جھوٹ بول رہے ہو، الله تعالى كى نهكوئى بيوى ہے اور نه أس كى اولا دہے ،تمہارى مرادكيا ہے؟ وہ كہيں گے: اے ہمارےرب بميں بياس كى ہے بميں يانى پلاءان كوكها جائے گانتم لوٹ كيون بيں جاتے؟، وه لوٹ جاكيں مے ، اور دوزخ میں جا گریں مے ، پھرعیسائیوں کو بلایا جائے گا ، اللہ تعالی ان سے بوجھے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ كہيں سے: اللہ كے بيٹے مسيح كى ـ اللہ تعالى فرمائے كا: تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالى كى نہ بيوى ہے اورنہ اولا دتم كيا چاہے ہو؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب ہمیں پیاس گی ہے ہمیں پانی عطافر ما، الله تعالیٰ فرمائے گا: تم لوٹ کیوں نہیں جاتے ،وہ چلے جائیں گے اوردوزخ میں گرجائیں گے۔اس کے بعد صرف وہی لوگ باقی بچیں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت كرتے ہول كے ، ان ميں نيك بھى ہول كے اورگنه گار بھى \_ پھر الله تعالى مارے سامنے اليي صورت ميں ظاہر ہوگا جو پہلى صورت سے مختلف ہوگی ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے لوگو ہر امت ان معبودوں سے جاملی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ، ابتم باقی بیج ہو، اُس دن اللہ تعالیٰ سے نبیول کے سواکوئی ہم کلام نہیں ہوسکے گا،وہ عرض کریں گے: دنیا میں لوگ ہم سے جدارہے، جب کہ ہم ان کی صحبت کے ضرور تمند تھے ، آج سب امتیں ان معبودوں سے جاملی ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ، اور ہم اینے اس معبود کا انتظار کررہے ہیں جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہار ارب ہوں ، مسلمان کہیں گے: ہم تھے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالی فرمائے گا: کیا تمہارے پاس اللہ تعالی کو پہچانے کی کوئی نشانی ہے؟ وہ کہیں گے: باں ، پنڈلی۔اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا،توسب لوگ سجدہ ریز ہوجا کیں گے اورجس نے دنیامیں منافقت کے طور پر، یا دکھاوے اور ریا کاری کے طور پر تجدہ کیا ہوگا ،اس کی پشت میں لوہے کا ایک سریاڈال دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ جب سجدہ کرنے لگے گا تو گدی کے بل گرجائے گا، پھر نیک وبدسب سراٹھا کمیں گے، اب کی بار پھر اللہ تعالیٰ پہلی ہے الگ صورت میں ظاہر ہوگا، وہ فرمائے گا: میں تمہار ارب ہوں، سب لوگ کہیں گے: جی ہاں تو ہمارارب ہے، یہ بات تین مرتبہ دہرائیں گے، پھرجہنم کے اوپر جسر بچھایا جائے گا، ہم نے پوچھا: یارسول الله مَالَيْتُكُم ، ہمارے مال باب آپ پر قربان ہوجائیں جسر کیا ہوتا ہے؟ آپ مُنافیا ہے فرمایا: ایک بل ہے جس پر پھسلن ہے، اس پراو ہے کے تیز کنڈے ہیں (جس میں انسان کھنس سکتاہے) ، اورنجد کے کانٹے دار بودے ہوں گے ، ان کو'' سعدان'' کہاجاتا ہے۔ اس پر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت ابوسعید جب بیرحدیث بیان کیا کرتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے: اگرتہہیں یقین نہیں آتا، توبیآیت پڑھ لیں

(اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجُرًّا عَظِيمًا) (النساء: 40)

"اللّٰه تعالىٰ ایک ذرہ بھرظلم نہیں فرما تا اور اگر کوئی نیکی ہو تواسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے' (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا بُولِیْنَةِ)

وہ کہیں گے: اے ہمارے رب ہم نے اس میں کوئی مومن نہیں چھوڑا، اللہ تعالی فرمائے گا: ارم الراحمین کے سواکوئی باتی نہیں بچا، فرضے شناعت کر چکے، انبیاء کرام شفاعت کر چکے، اب اس ذات کے سواکوئی نہیں بچا جو ذات ہر رحم کرنے والے سے بڑی رحم کرنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالی ایک مٹھی بھر کر دوزخ سے نکالے گا، یہ لوگ جل کرکوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہوں نے بھی کوئی نیک عمل کیا بی نہیں ہوگا، ان کو نہر حیات میں غوط دیا جائے گا، اس میں ان کے جسم دوبارہ ٹھیک ہوجا کیں گے، اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جیسے دانہ گندم سیلاب کی تری میں اگتا ہے، کیاتم اس کو اور اس کے زرد سائے کوئیس دیکھتے ہو؟ اور اس کے ساتھ سبزروشنی کو ،ہم نے کہا: یارسول اللہ منافی شاید کہ آپ اہل مواثی میں ہوں گے، آپ نافی جو اس طرح اگیں گے ، پھر وہ موتوں کی ما نندہ وجا کیں گے ، ان کی گردنوں میں مہریں لگائی جا کیں گیران کو جنت کی جانب بھیج دیا جائے گا، جنتی لوگ ان کو ( دیکھر ) کہیں گے: یہ جہنی ہیں، انہوں نے نہ کوئی نیک عمل کیا اور نہ کے سائے کوئی کام کیا، ان کو بلائل و براہی سے مزین متنوع و منطق دیں بیر مشتمل مفت آن لائن مکتب

لے لوہتم جوبھی لے لوگے ، وہ تمہارا ہوجائے گا ، وہ بہت کچھ لیں گے اور پھر رک جائیں گے اور کہیں گے : ہم نے جو کچھ لیا ہے ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطانہیں کیا ، اللہ تعالیٰ فر مائے گا : میں نے تمہاری منتخب کر دہ چیزوں سے بہتر چیزیں عطاکی ہیں ، وہ کہیں گے : یا اللہ جو کچھ ہم نے پیند کیا ہے ،اس سے بہتر کون تی چیز ہے ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا : میری خوشنودی ناراضگی کے بغیر۔

المسلم علی استاد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم شخین نے اس کو اس استاد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم شخین نے زہری کے واسطے سے سعید بن مسیّب کی اورعطاء بن یزیدلیثی کی روایت جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ زائتی سے نوانہوں نے حضرت ابو ہریرہ زائتی ہے ، اورا مام مسلم ہونی نے عبدالرزاق کی وہ حدیث نقل کی ہے جو انہوں نے معمر سے ، انہوں نے عطاء بن بیار سے اورانہوں نے حضرت ابوسعید سے روایت کی ہے۔ وہ اس سیاق کے نمید سے روایت کی ہے۔ وہ اس سیاق کے نصف سے بھی کم ہے۔

8737 - أَخْبَوَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُن يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا خَالِـ دُ بُنُ الْحَارِثِ، أَنْبَا عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ الرَّاسِبِيُّ، أَنَّ اَبَا نَضْرَةَ، حَدَّتَهُمْ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يُجْمَعُ النَّاسُ عِنْدَ جِسُرِ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكٌ وَّ كَلالِيبُ، وَيَـمُـرُ النَّاسُ فَيَـمُرُ مِنْهُمُ مِثْلُ الْبَرْق، وَبَعْضُهُمْ مِثْلُ الْفَرَسِ الْمُضَمَّر، وَبَعْضُهُمْ يَسْعَى، وَبَعْضُهُمْ يَمْشِي، وَبَعْضُهُمْ يَزْحَفُ، وَالْمَلائِكَةُ بِجَنْبَنَيْهِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَالْكَلالِيبُ تَخْطَفُهُمْ، قَالَ: وَأَمَّا اَهُلُهَا الَّذِينَ هُمْ ٱهْـلُهَا فَلَا يَـمُـوتُـونَ وَلَا يَـحْيَوُنَ، وَآمَّا أَنَاسٌ يُؤُحَذُونَ بِذُنُوبِ وَحَطَايَا يَحْتَرِقُونَ فَيَكُونُونَ فَحُمًّا فَيُؤْحَذُونَ ضِبَازَاتٍ ضِبَارَاتٍ فَيُفَذَفُونَ عَلَى نَهْرِ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ "، قَالَ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ رَايَتُمُ الصَّبُعَاءَ؟ ثُمَّ إنَّهُمْ بَعْدُ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ، قَالَ اَبُو سَعِيدٍ: فَيُعْطَى آحَـدُهُم مِثْلَ الدُّنْيَا، قَالَ: " وَعَلَى الصِّرَاطِ ثَلَاتُ شَجَرَاتٍ فَيَكُونُ آخِرُ مَنْ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ عَلَى شَفَتِهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَلْدِمْنِي إلى هذِهِ الشَّجَرَةِ اكُونُ فِي ظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا، قَالَ: فَيَقُولُ: عَهُدُكَ وَذِمَّتُكَ لَا تَسْالْنِيْ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: عَهْدِى وَذِمَّتِي لَا اَسْالُ غَيْرَهَا، فَيُحَوَّلُ اِلَيْهَا فَيَرَى الْحُرَى اَحْسَنَ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبّ هُـٰذِهِ آكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَآكُونُ فِي ظِلِّهَا، فَيُحَوَّلُ إِلَيْهَا، ثُمَّ يَرَى أُخْرَى آخُسَنَ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هٰذِهِ آكُلُ مِنْ ثَمَرهَا وَاكُونُ فِي ظِلِّهَا فَيُحَوَّلُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَيَسْمَعُ اَصُواتُ النَّاسِ وَيَرَى سَوَادَهُمُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ " قَالَ اَبُوْ سَعِيدٍ: ثُمَّ ذَكَرَ عَلَى اَثَرِهِ اَصْحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَهَا فَقَالَ اَحَدُهُمَا: يُعْطَى مِثْلُ الدُّنْيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا ، وَقَالَ آخَوُ: مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشُرُ اَمْثَالِهَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8737 - على شرط مسلم

ا بالسام الوسعيد خدرى والنفوافر مات مين كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُم في ارشاد فرمايا: بلصر اط ك باس الوك جمع ك جائير

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گے، اس کے اوپر خاردار جھاڑیاں اور لوہ کے کنڈے ہوں گے، لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، پچھ بجلی کی چمک کی طرح گزرجائیں گے ، کچھلوگ تیزر فارگھوڑے کی مانندگزریں گے ، کچھ دوڑتے ہوئے ، اور کچھ پیدل چلتے ہوئے اور بعض لوگ سرین کے بل گھٹے ہوئے۔اس کے دائیں بائیں فرشتے ہوں گے جوکہ''اللہمسلمسلم'' کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اورلو ہے کے کنڈے ہول گے،وہ کنڈے لوگوں کو اچک رہے ہول گے۔ اور جولوگ دوزخی ہول گے ،نہ وہ جی سکیس کے نہ مرسکیس گے ، کچھ لوگوں کو گنا ہوں کی وجہ سے پکڑا ہوا ہوگا، وہ جل رہے ہوں گے ، جل جل کر کوئلہ ہوجا ئیں گے ، پھران کو جماعت در جماعت سکیرا جائے گا۔ پھران کو جنت کی ایک نہر میں ڈالا جائے گا، یہ اس میں اس طرح اگیں گے جیسے سیلا ب کی تری کی وجہ سے دانہ گندم اگتا ہے۔ نبی اکرم مُنافِینِم نے فرمایا: کیاتم نے بکتی ہوئی تھجوروں کو دیکھا ہے؟ پھراس کے بعدان کواجازت ملے گی توبیہ جنت میں واخل ہوجائیں گے۔حضرت ابوسعید ٹھاٹھؤ فرماتے ہیں: ان میں سے ہرایک کو پوری ونیا کے برابر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: اور پلصر اطریرتین درخت ہوں گے ،سب سے آخر میں جوشخص دوزخ سے نکلے گاوہ اس کے كنارے ير ہوگا، وہ كہے گا: اے ميرے رب مجھے اس درخت كے قريب كردے ، تاكه ميں اس كے سائے ميں بيٹھ سكوں ، اوراس کا پھل کھا سکوں، اللہ تعالی فرمائے گا: اپنا وعدہ یاد رکھنا،اب اس کے علاوہ اور پچھنہ مانگنا، وہ کیے گا: یااللہ میں وعدہ کرتا ہوں ،اس کےعلاوہ کچھنہیں مانگوں گا،اللہ تعالیٰ اس کواس درخت کے قریب کردے گا، وہ وہاں سے دوسرادرخت دیکھے گا جواس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا،وہ کہے گا: یا اللہ! میں اس درخت کا پھل کھانا جا ہتا ہوں اوراس کے سائے میں بیٹھنا چا ہتا ہوں ، ،اس کو اس درخت کے پاس پہنچادیا جائے گا ، وہ وہاں سے اگلے درخت کو دیکھے گا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ کہے گا: یا الله میں اس کا کھل کھانا چاہتا ہوں اوراس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں ،اس کواس تک پہنچادیا جائے گا، وہ وہاں سے لوگوں کی آوازیں سنے گااوران کے سائے دیکھے گاءوہ کہے گا: اے میرے اللہ! مجھے جنت میں داخل فرمادے۔ حضرت ابوسعید رفات این جیرا یہ میں : پھرا پ مالیکم نے اپنے صحابہ کواس کا بورا قصد سنایا ، ایک راوی کابیان ہے کہاس آ دمی کو جنت میں بوری دنیا کی مثل اوراتنا ہی مزید اس کے ساتھ دیاجائے گا،اوردوسرے راوی کابیان ہے کہ دنیا کی مثل اوراس کادس گنامزیدبھی دیاجائے گا۔

الله الله المسلم والنواك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

8738 – جَدَّثَ مَا اللهِ مَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ مُعَيُقِيبٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحُمَّدُ بُنُ حَالِيهِ الْوَهِبِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ مُعَيُقِيبٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُ وَالْعُمُ وَكَانَ فِي حِجْرِ آبِي سَعِيدٍ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهُرَانَى جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكٌ كَحَسَكِ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهُرَانَى جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكٌ كَحَسَكِ السَّعَدَانِ ثُمَّ يَسْتَحِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَّمَجُرُوحٌ بِهِ فَمُنَاخٌ مُحْتَبَسٌ مَنْكُوسٌ فِيْهَا، فَإِذَا فَرَعَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْقَصَاعُ ايَدُ الْعِبَادِ وَتَفَقَّدَ الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمُ، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمُ، وَيَصُومُونَ الْقَصَايَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَتَفَقَّدَ الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمُ، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمُ، ويَصُومُونَ

صِيَامَهُمْ، وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ، وَيَغُرُونَ غَزُوهُمْ، فَيَقُولُونَ: آَى رَبَّنَا عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كَانُوا فِي الدُّنيَا مَعَنَا يُصَلُّونَ الْمَهُمْ، وَيَحُجُّونَ حَجَنَا، وَيَغُرُونَ غَزَوْنَا لَا نَرَاهُمْ، قَالَ: يَقُولُ: اذْهَبُوا لِيصَلَاتِنَا، وَيَوْهُمُ مُنَ اللهُ مُومُ فَي اللهُ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ وَجَدُتُمُوهُ فِيهَا فَآخُو جُوهُ، قَالَ: فَيَجِدُونَهُمْ وَقَدْ آخَذَتُهُمُ النَّارُ عَلَى قَدْرِ اعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتُهُ إلى رُكَبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مِنْ اَزُرَتِهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ آخَذَتُهُ إلى رُكَبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتُهُ إلى يَعْمَلُهُمْ مَنْ اَخَذَتُهُ إلى رُكَبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اللهُ عُنُومُ وَلَهُمْ مَنْ اللهُ عُنُومِ اللهُ وَمَا مَاءً الْحَيَاةِ " قِيلَ: يَا نَبِي الله وَمَا مَاءً الْحَيَاةِ " قِيلَ: يَا نَبِي الله وَمَا مَاءً الْحَيَاةِ اللهُ اللهُ مُخُومُ فَي اللهِ وَمَا مَاءً الْحَيَاةِ اللهُ وَلَا اللهُ مُخُومً اللهُ مُنْ اللهُ مِرْحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ فَي عَنَاءِ اللهُ مِرْحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُولُكُ فِيهَا كَانَ يَشْهَدُ اللهُ مِرْحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ فَيْهَا فَمَا يَتُركُ فَي قَلْهُ مِنْ اللهُ مِرْحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ فَي اللهُ مِنْ اللهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إلَّا اللهُ مُرْجَعُهُ مِنْهَا، ثُمَّ يَتَحَنَنُ اللهُ مِرْحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ فَيْهَا فَمَا يَتُولُكُ فِيهَا اللهُ مِرْحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُولُكُ فِيهَا الْحَدَا فِي قَلْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إلَّا اللهُ مُرْتُومِ مِنْ الْإِيمَانِ إلَّا اللهُ مُرْتَعِهُ مِنْهَا فَمَا يَتُركُونَ فَي مَا اللهُ مُنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ وَيُهُمْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُونَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ فِيهَا فَمَا يَتُولُومُ مُنْ اللهُ مُومُ مُنْ اللهُ مُنْ فِيهُا فَمَا يَتُركُومُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ فِيهُا فَمَا يَتُومُ مُنْ اللهُ مُنْ فِيهُا فَمَا يَتُمُا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8738 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا بوسعید خدری والی فی این که رسول الله منافی نے ارشا دفر مایا: جہنم کے دو کناروں کے درمیان صراط 💠 💠 حضرت ابوسعید خدری والیہ کی درمیان صراط بچھایا جائے گا، اس کے اوپر سعدان کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے۔ پھرلوگ اس کے اوپر سے گزریں گے ، کچھ لوگ سلامتی کے ساتھ نجات یا جائیں گے پچھلوگوں کے جسم چھل جائیں گے اور پچھلوگ اوند ھے منہ دوزخ میں گرجائیں گے ، جب الله تعالی بندوں کے درمیان فیصلوں سے فارغ ہوگا تومسلمان کچھ مونین کومفقود یا کیں گے ،وہ لوگ دنیامیں ان کے ہمراو نمازیں پڑھا کرتے تھے،ان کے ہمراہ زکو ۃ دیا کرتے تھے،ان کے ہمراہ روزے رکھا کرتے تھے،ان کے ہمراہ حج کیا کرتے تھے، انکے ہمراہ جہاد کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تیرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہمارے ہمراہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ زکاتیں دیا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ فج کیا كرتے تھے، ہمارے ہمراہ جہادكيا كرتے تھے، وہ آج ہميں كہيں نظرنہيں آرہے، الله تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ، دوزخ ميں ديکھو، ان میں جو بھی تمہیں وہاں پر ملے اس کو تکال کرلے آؤ، بیلوگ جائیں گے تو ان کو دوزخ میں پائیں گے، آگ نے ان کے اعمال کے مطابق ان کوجلا دیا ہوگا ، ان میں کچھلوگ قدموں تک جل چلے ہوں گے ، کچھ گھٹنوں تک ، کچھ کمرتک ، کچھ سینے تک اور کچھ گردن تک جل جیکے ہوں گے ،لیکن ان میں سے کسی کا چیرہ نہیں جھلسا ہوگا، وہ لوگ ان کو نکال کر نہر حیات میں ڈالیں گے ، آپ مَالْيَنْظُ سے بوچھا گیا: یا نبی الله امْنَالِیْظُ نہر حیات کیا ہے؟ آپ مَالْیُنْظُ نے فرمایا: جنتیوں کے عسل کا دھوون ہے ، یہ اس میں اس طرح اگیں گے جیسے سلاب کے پانی میں فصل اگتی ہے ، پھر انبیاء کرام پیٹھ ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے سیچے دل کلمہ پڑھا ہوگا،ان کو دوزخ سے نکال لیں گے، پھراللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گااور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کوبھی دوزخ سے نکال لیاجائے گا۔

ا مسلم والفؤك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل نهيس كيار المعالق المعالم المعال

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

8739 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِى ءٍ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْارْضُ لَوسِعَتْ، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبِّ لِمَنْ يَزِنُ هِلَذَا؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: لِمَن شِنْتُ مِن خَلْقِى، فَيَقُولُ الْمَلائِكَةُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدَّ لِمَن شِنْتُ مِن خَلْقِى، فَيَقُولُ الْمَلائِكَةُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدَّ الْمُوسِي فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: مَنْ تُجِيزُ عَلَى هِلْذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِنْتَ مِنْ خَلْقِى، فَيَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُوضَعُ المَعَالَى مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدَّ الْمُوسِي فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: مَنْ تُجِيزُ عَلَى هِلْذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِنْتَ مِنْ خَلْقِى، فَيَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُولَى اللهُ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُولُ الْمَلائِكَةُ: مَنْ تُجِيزُ عَلَى هِلْهَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِنْتَ مِنْ خَلْقِى، فَيَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8739 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلِیّنِیْم نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، (وہ اس قدر وسیع ہے کہ) اگراس میں ساتوں آسان اورزمین بھی رکھ دی جائے تواس میں ساجائے گی،فرشتے عرض کریں گے: اللہ تعالی فرمائے گا: میری مخلوق میں سے جس کے لئے میں چاہوں گا،فرشتے کہیں گئے: تیری ذات پاک ہے،ہم تیری عبادت کاحق ادائییں کرسکے، اور پلصر اط بچھایا جائے گا جو کہ تلوار کی دھارسے بھی زیادہ تیز ہوگا،فرشتے عرض کریں گے: یا اللہ! تواس پر ہے کس کو گزارے گا؟ اللہ تعالی فرمائے گا: میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہوں گا گزاروں گا،فرشتے کہیں گئے: تیری ذات پاک ہے،ہم تیری عبادت کاحق ادائییں کرسکے۔

😌 🕃 بیرحدیث امام سلم و گائیؤ کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین نے اس کوهل نہیں کیا۔

8740 – آخبَرَنِي مُسَحَمَّدُ بُنُ طَاهِرِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِي نَضُرَةَ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِي اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنُ آهُلِ النَّارِ لَمَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلى النَّرُ قُوةِ تَعْمَدُهُ أَلَى النَّحُجْزَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلى التَّرُقُوةِ

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8740 - صحيح

﴿ حضرت سمرہ بن جندب و الله علی که رسول الله منگاتیا کم نے ارشادفر مایا: کچھ دوزخی ایسے ہوں گے جن کو تخفوں تک آگ جلا چکی ہوگی۔ تک آگ جلا چکی ہوگی۔

الاسناد بي الكن امام بخارى بيسة ادرامام مسلم موالية أن الساد بالكن المام كليا ..

8741 – حَدَّثَنِيى اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُسُعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، اَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِيِّ، قَالَ: سَالُتُ مُرَّةَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) مُوسَى، اَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِيِّ، قَالَ: سَالُتُ مُرَّةَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فَحَدَّتُنِينُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ حَدَّتُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَرِدُ النَّاسُ النَّارُ ثُمَّ يَصُدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرُقِ، ثُمَّ كَالرِّيحِ، ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَخْلِهِ، ثُمَّ كَشُيهِ كَمَشْيهِ فَي رَخْلِهِ، ثُمَّ كَشَيدِ الرَّجُل، ثُمَّ كَمَشْيهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيَتٌ عَلَى شِرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ السُّدِّيّ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8741 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت سدى بيان كرتے ہيں كہ ميں نے حضرت مرہ سے قرآن كريم كى اس آيت كے بارے ميں پوچھا (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَادِدُهَا) (مريم: 71)

''اورتم میں کوئی ایپانہیں جس کا گزردوز خریر نہ ہو' ( ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا جیسے )

توانہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹھنافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیٹی نے ارشادفر مایا: لوگوں کو دوزخ پر لا یا جائے گا، پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق اس میں سے گزارا جائے گا، ان میں سے پچھ تو بجل کی چمک کی طرح گزر جا کیں گے ، پچھ تیز ہوا کی مانند ، پچھ تیز گھوڑے کی طرح ، پچھ کجاوے میں سوار کی طرح ، پچھ تیز دوڑ کراور پچھ پیدل چل کر گزرس گے۔

> ا مسلم بالتوائي مسلم بالتوائي معيار كے مطابق صحيح بے ليكن شخين نے اس كوفل نہيں كيا۔ شعبہ نے اساعيل السدى كے حوالے سے بيرحديث نقل كى ہے

8742 - حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، اَنْبَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى الْعَوَّامِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السَّدِيِّ، عَنُ مُسَرَّةَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) قَالَ: يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصُدُرُونَ عَنْهَا بِاَعْمَالِهِمُ بِاَعْمَالِهِمُ

﴾ شعبہ،سدی سے مرہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا)

''اورتم میں کوئی ایپانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُینیّۃ )

کے بارے میں فرمایا: لوگ پلصراط پرآئیں گے ، پھراپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزرجائیں گے۔

8743 - حَدَّثَنِيهِ اَبُوْ عَلِيّ الْسَافِقَ، ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّسَائِقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ: (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) قَالَ: الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيّ: فَحَدَّثُتُ شُعْبَةَ، عَنْ اِسُرَائِيلَ، عَنِ السُّدِيّ، يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصُدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيّ: فَحَدَّثُتُ شُعْبَةَ، عَنْ اِسُرَائِيلَ، عَنِ السُّدِيّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْفُوعًا، عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِي اَدَعُهُ عَمْدًا

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

1

(وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا)

''اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو'' ( ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا مُطاللة )

کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگ پلصر اطریر آئیں گے پھراس پر سے اپنے اٹیال کے مطابق گزریں گے۔

عبدالرطن بن مہیدی کہتے ہیں: میں نے شعبہ کو اسرائیل کے واسطے سے ، پھرسدی کے واسطے سے ، پھرمرہ سے ، اور پھر

حضرت عبداللہ کے واسطے سے مرفوعاً نبی اکرم مُنْ اللّٰهِ کے حوالے سے بیان کیا ہے ۔لیکن میں نے اس کو جان بوجھ کر جھوڑ دیا ہے

8744 - حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، وَالْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، قَالا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا ابُوُ صَالِح غَالِبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ زِيَادٍ آبِي سَهُلٍ، الْبَجَلِيُّ، قَالا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ زِيَادٍ آبِي سَهُلٍ، عَنُ مُنْيَةَ الْاَزْدِيَّةِ، عَنُ عَبُدِ السَّرِّحُمَنِ بُنِ شَيْبَةَ، قَالَ: اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَدْخُلُونَهَا جَمِيْعًا، ثُمَّ يُنجِى اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِيهَا بِالْبَصُرَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لا يَدْخُلُونَهَا جَمِيْعًا، ثُمَّ يُنجِى اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا فَاهُوى بِإِصْبَعَيْهِ إلى الْدُنَيْهِ، فَقَالَ : يَدْخُلُونَهَا جَمِيْعًا ثُمُ اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا فَاهُوى بِإِصْبَعَيْهِ إلى الْدُنَيْهِ، فَقَالَ : يَدُخُلُونَهَا جَمِيْعًا ثُمَّ يُنجِى اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا فَاهُوى بِإِصْبَعَيْهِ إلى الْدُنَيْهِ، فَقَالَ : يَدُخُلُونَةًا جَمِيْعًا ثُمَّ يُنجِى اللهُ الَّذِينَ اللهُ الذِينَ اتَّقُوا فَاهُوى بِإصْبَعَيْهِ إلى الْدُنَيْهِ، فَقَالَ : يَدُخُلُونَةَ عَالَ اللهُ اللهُ الذِينَ اتَقُوا فَاهُوى بِإِصْبَعَيْهِ إلى الْدُانِيْهِ، فَقَالَ : يَدُحُلُونَةً عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِينَ اللّهُ الذِينَ التَّقُوا فَاهُوى بِإِصْبَعَيْهِ إلى الْدُانِيةِ، فَقَالَ :

يَـُدُكِ لَهُ مُـ مُومِنَ وَفِينَ احْرُونَ. يَدَّعُلُونَهُ جَمِيعًا ثُمْ يَنْجِى الله الْذِينَ الْطُوا فَاهُوى فِوضَبَعْيَهِ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " الْوُرُودُ الدُّحُولُ لَا يَبْقَى بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرُدًا وَسَلامًا كَمَا كَانَتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ – أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ – ضَجِيجًا

مُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ اتِّقَوْا ويَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيُهَا جِئِيًّا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8744 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن شیبہ فرماتے ہیں : یہاں پر ورود کے بارے میں اختلاف ہے، پچھلوگ کہتے ہیں: مومن دوزخ میں داخل نہیں ہوگا اور پچھ کہتے ہیں کہ سب داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالی ان میں سے متقین کو نجات دے دے گا۔ میں نے ان سے کہا: اس بابت بھرہ میں بھی ہماراا ختلاف ہوا تھا، پچھلوگوں نے کہاتھا کہ مومن دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے اور پچھکا نظریہ تھا کہ سب داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالی ان میں سے متقین کو نکال لے گا، پھر انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کا نوں کو لگا میں اور فرمایا: اگر میں نے رسول اللہ تا ہوئی ہے یہ نہ سنا ہوتو یہ میرے یہ کان بہرے ہوجا کیں، رسول اللہ تا ہوئی فی نیک و بہ نہیں نے گا، البتہ وہ آگ مومن پر سلامتی والی شعنڈی ورود سے مراد دخول ہے۔ کوئی نیک و بہنیں نکچ گا، سب کو اس میں داخل کیا جائے گا، البتہ وہ آگ مومن پر سلامتی والی شعنڈی ہوجا سے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم میلیا پر ہوئی تھی۔ حتی کہ دوزخ اپنے آگ کے شندا ہونے کی وجہ سے جیخ و پکار کر رہی ہوگی، پھر اللہ تعالی متقین کو اس میں سے نجات دے گا اور ظالموں کو اس میں جانار ہے دے گا۔

🚭 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8745 - أَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْجَرَّاحِ الْعَدُلُ بِمَرُو، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَاسَوَيْهِ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِيْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) قَالَ: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) قَالَ: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاحِلُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوُا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيْهَا جِثِيًّا

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8745 - داؤد بن الزبر تركه أبو داود

💠 💠 مرہ ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رٹٹاٹٹؤ سے اللہ تعالٰی کے ارشاد

(وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَاردُهَا) (مريم: 71)

"اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میں 🖹

کے بارے میں یو چھا گیا توانہوں نے فر مایا:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا دَاخِلُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ يُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيْهَا جِثِيًّا ''اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہوتہارے رب کے ذمہ پر بیضرور تھہری ہوئی بات سے پھر ہم ڈروالوں کو بیجالیں گے۔اور ظالموں کو اس میں جیموڑ دیں گے گھٹوں کے بل گے' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

مطلب سیکهاس آیت مین "واردما" کامطلب "داخلها" ہے۔ 🤁 🤁 بیرحدیث منجیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بھائیۃ اورامام مسلم بھیائیۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8746 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عِيْسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا: ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، يَقُولُ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَيَا أُحُلَقَ رَجُلٌ بِيَلِدِ آبِيلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَتُقَطِّعَنَّهُ النَّارُ يُرِيدُ آنُ يُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيُنَادَى: إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدُحُلُهَا مُشْرِكٌ آلا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَي رَبِّ آبِي فَيُحَوَّلُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ فَيَتُرُكُهُ " قَـالَ: فَكَانَ آصُحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرَوْنَ آنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلَمُّ يَرِدُهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8746 - على شرط البخاري ومسلم

ایس کے دن آدی ایس کے دن آدی ایس کا اللہ مالی کے اس کا استرائی کے دن آدی این باپ کا ہاتھ پکڑے گا الیکن آگ اس کا ہاتھ چھڑوادے گی ، وہ بندہ اس کو جنت میں لے جانا جا ہتا ہوگا ، پھر ایک ندادینے والا کیے گا: جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوسکتا خبر دار!اللہ تعالیٰ نے جنت ہرمشرک پرحرام فرمادی ہے۔وہ اللہ تعالیٰ کوآوازیں دے گا، تو اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی اوراس سے بد ہو پھوٹے لگ جائے گی تووہ اینے باپ کو چھوڑ دے گا۔صحابہ کرام اس سے بیہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سمجھا کرتے تھے کہ یہ بات حضرت ابراہیم علیا کے بارے میں کہی گئی ہے۔لیکن رسول الله منافیا آغیر نے بھی اس کی مزید کوئی تشری نہیں فرمائی۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ صَدِيثُ اللهِ بَخَارِي يُنِيَّ اورا مَ سَلَمُ مُنَيَّ عَمُونَ مَ مَعَارِكَ مَطَابِقَ صَحِح بَهُ لِيَكُنَّ خِين بَيَنَيَّا فَ الكُوفَةِ، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ 8747 - حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونُ بَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحُجُوانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْمَجَرَّاحِ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، الْمَجَرَّاحِ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: "بَكَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتُ: رَايَتُكَ تَبُكِى فَبَكَيْتُ، قَالَ: إِنِي نُبِنَتُ آنِي وَارِدُهَا وَلَمْ أَنَبًا آنِي صَادِرُهَا

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن رواحہ رفائق روئے اوران کی زوجہ بھی رونے لگ گئی ،عبدالله بن رواحہ رفائق نے پوچھا: تم کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے کہا: آپ کوروتے ہوئے دیکھ کر میں بھی روپڑی۔آپ نے فرمایا: مجھے بیتو بتادیا گیا ہے کہ میں دوزخ میں داخل ہوں گا، نیکن بینہیں بتایا گیا کہ ہیں نکل بھی پاؤں گایانہیں۔

💬 🖫 بیاحدیث امام بخاری پیشهٔ اورامام سلم بیسهٔ کے معیار کے مطابق صحیح کے کیکن شخین میسینانے اس کوفل نہیں کیا۔

مَّ اللهُ تَعَالَىٰ، ثَنَا اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ، ثَنَا اللهُ عَيْنَةَ، عَنْ السَمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي اللهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اللهِ عَنْ عَلَىٰ اللهِ عَنْ عَلَىٰ اللهِ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8748 - فيه إرسال

﴿ ﴿ حضرت قیس بن ابی عازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑاٹیڈا بی زوجہ کی گود میں سرر کھے رور ہے سے ، ان کو دکھے کر ان کی زوجہ بھی رونے لگ گئی ، انہوں نے زوجہ سے رونے کی وجہ لوچھی توانہوں نے کہا: میں نے آپ کوروتے ویکھا تو میں بھی رونے لگ گئی ، آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ کا پیفریان یا دآگیا

(وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا)

''اورتم میں کوئی اییانہیں جس کا گز ردوزخ پر نہ ہو'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا جیسیہ )

مجھے یہ بنہیں بنا کہ میں اس سے نجات پاؤں گایانہیں۔

﴿ هَ يه حديث الم بَخَارُى بَيْنَةَ اورامام مسلم بَيْنَةَ كَ معيار كَ مطابق صحيح بِ ليكن شخين بَيْنَيْنَ فَي ال وَقَلَ نهيل كيا- 8749 - أَخُبَ رَنِينَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُو بِيُّ بِمَرُو ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هَارُونَ، اَنْهَا اَبُو مَالِكِ سَعْدُ بُنُ طَارِقِ الْآشَجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيّ بَنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ، وَابِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَسْجُمعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُزُلَفُ الْجَنَةَ فَيَاتُونَ الْمَوْمِنُونَ حِينَ تُزُلَفُ الْجَنَةِ الَّا حَطِينَةَ وَهَلُولَ اللهِ، فَيَقُولُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ تَكُيمُ مِنَ الْجَنَةِ اللهُ تَحْلِينَةُ وَيَعُولُ اللهُ تَكُيمُ مَنَ الْجَنَةِ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ الْمَرْوَةُ وَعُلُولَ اللهِ تَكِيمُ اللهِ تَكِيمُ اللهُ تَكْمُلِكُ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُمُ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُيمُ اللهُ تَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ اللهُ وَرُرِحِهِ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيسَى: لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ تَكُمُ اللهُ اللهُ تَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ وَلُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8749 - على شرط البخاري ومسلم

الله تعلق الله تعلى الله تعلق الله

کچھلوگ پرندوں کی طرح اور کچھلوگ سواروں کی طرح گزریں گے۔ان کے اعمال ان کو لے کر جارہے ہوں گے،ان کا نبی پلصر اط پر کھڑا'' رب سلم سلم'' کی دعا ئیں کررہا ہوگا جتی کہ لوگوں کے اعمال کمزور ہوتے جائیں گے، پھر ایک آ دمی آئے گا جو گھسٹ گھسٹ گھسٹ گھسٹ گھسٹ گھسٹ گھسٹ کر گزررہا ہوگا، پلصر اط کے کناروں پر لوہ کے کنڈے لئک رہے ہوں گے، ان کواس بات کا پابند کیا گیا ہوگا کہ جس کے بارے میں انہیں تھم ہو، یہ اس کو پکڑ لیس۔ پچھلوگوں کے جسم چھل جائیں گے لیکن وہ نجات پاجائیں گے اور پچھلوگ دوز خیس جا گریں گے۔اوراس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت ہے۔

8750 - حَدَّثَ مَنَ ابُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمَدَانَ، ثَنَا اِبُواهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آبُو اِيَاسٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، آدَهُ بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَلْقَى رَجُلٌ اَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا اَبَتِ اَتُّ ابْنِ كُنْتُ لَكَ؟ فَلَا: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَلْقَى رَجُلٌ اَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا اَبْتِ اَتُي ابْنِ كُنْتُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: خَيْرُ ابْنِ، فَيَقُولُ: هَلُ اَنْتَ مُطِيعِيَّ الْيَوْمَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ، فَيَقُولُ: خُذُ بِأُزْرَتِي، فَيَأْخُدُ بِأُزْرَتِي، فَيَأْخُدُ بِأُزْرَتِي، فَيَأْولُ: عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُو يَعُرِضُ الْخَلْقَ، فَيَقُولُ: يَا عَبُدِى ادْخُلُ مِنُ اللهُ ابَاهُ ضَبُعًا فَيُعُوضُ عَنْهُ فَيَهُوى فِى النَّارِ اللهُ ابَاهُ ضَبُعًا فَيُعْرِضُ عَنْهُ فَيَهُوى فِى النَّارِ اللهُ ابَاهُ صَلَّعًا فَيُعْرِضُ عَنْهُ فَيَهُوى فِى النَّارِ اللهُ ابَاهُ عَبُولُ اللهُ ابَاهُ صَلَّعً فَيُعُولُ اللهُ ابَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عَبُدِى ابُوكَ هُو؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَيِكَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8750 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوہریہ وَ الله الله عَیْر کا الله مَا الله على الله على

ا المسلم والمسلم والمشارك معارك مطابق صحح بيكن شيخين في اس كفل نهيس كيا-

8751 - أَخُبَرَنِي ٱبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ مِنْ ٱصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ حَازِمِ بُي محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

اَبِى غَسرَزَةَ الْغِفَارِيُ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ السَّكَامِ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَبُوْ خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَسَجُسَمَتُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِى مُنَادٍ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَلَمُ تَرْضَوُا مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمُ وَصَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ اَنْ يُوَالِيَ كُلُّ اِنْسَانِ مَا كَانَ يَعْبُدُ فِي الدُّنْيَا وَيَتَوَلَّى، اَلَيْسَ ذَلِكَ عَمدُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ كُلُّ اِنْسَان مِنْكُمْ اللِّي مَا كَانَ يَتَوَلَّى فِي الدُّنْيَا وَيُمَثَّلُ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا، وَقَالَ: يُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيْسَى شَيْطَانُ عِيْسَى، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُنزَيْرٍ، حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُمُ الشَّجَرُ وَالْعُودُ وَالْحَجَرُ، وَيَبْقَى اَهْلُ الْإِسْلام جُثُومًا فَيَقُولُ لَهُمُ: مَا لَكُمْ لَا تَنْكَطِلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ لَنَا رَبًّا مَا رَايْنَاهُ بَعْدُ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَبِمَ تَعُرفُونَ رَبَّكُمْ إِنْ رَايَتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلَامَةٌ إِنْ رَايَنَاهُ عَرَفْنَاهُ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالُوا: السَّاقُ، فَيُكْشَفُ عَنُ سَاقِ، قَالَ: فَيَحْنِي كُلُّ مَنْ كَانَ لِنظَهْرٍ طَبَّقَ سَاجِدًا وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَيَاصِي الْبَقَرِ يُرِيدُونَ السُّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، قَالَ: ثُمَّ يُؤُمَرُونَ فَيَرُفَعُونَ رُء وُسَهُمْ فَيُعْطِونَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِـنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ دُونَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النَّحْلَةِ بيَمِينِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى دُونَ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفِءُ مَرَّةً فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَهُ، وَإِذَا طُفِءَ قَامَ، فَيَـمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، قَالَ: فَيُقَالُ انْجُوا عَلَى قَدْرِ نُورِكُمْ فَمِنْهُمْ مَنُ يَـمُـرُ كَانْقِضَاضِ الْكُوْكَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيح، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَلِّ الرَّحْلِ وَيَـرْمُـلُ رَمَّلًا فَيَــمُـرُّونَ عَـللي قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ، حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي نُورُهُ عَلى اِبْهَامِ قَدَمِهِ يَجُرُّ يَدًا وَيُعَلِّقُ يَدًا وَيَجُرُّ رِجُلًا وَيُعَلِّقُ رِجُلًا فَسُصِيبُ جَوَانِبَهُ النَّارُ، قَالَ: فَيَخُلُصُونَ فَإِذَا خَلَصُوا، قَالُوا: الْحَمْدُ يُثْهِ الَّذِي نَجَانَا مِنْكَ بَعْدَ إِذْ رَايَنَاكَ، فَقَدْ اَعْطَانَا اللَّهُ مَا لَمْ يُعْطِ اَحَدًا، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى ضَحْضَاح عِنْدَ بَابِ الْبَجَنَّةِ وَهُوَ مُصْفَقٌ مَنْزِلًا فِي آدُنَى الْجَنَّةِ، فَيَـقُولُونَ: رَبَّنَا آعُطِنَا ذَلِكَ الْمَنْزِلَ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمِّ: تَسْأَلُونِي الْجَنَّةَ وَهُوَ مُصْفَقٌ وَّقَدُ أَنْجَيْتُكُمْ مِنَ النَّارِ، هٰذَا الْبَابُ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا، فَيَقُولُ لَهُمْ: لَعَلَّكُمْ إِنّ أُعْطِيتُمُوهُ أَنْ تَسْالُونِي غَيْرَهُ، قَالَ: فَيَـقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا نَسْالُكَ غَيْرَهُ وَآيُّ مَنْزِلِ يَكُونُ آحْسَنَ مِنْهُ، قَالَ: فَيُعْطُوهُ فَيُرْفَعُ لَهُمْ آمَامَ ذَلِكَ مَسْزِلٌ آخَرُ كَانَ الَّذِي أَعْطُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ حُلْمٌ عِنْدَ الَّذِي رَاوَهُ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمْ: لَعَلَّكُمْ إِنْ أَعْطِيتُمُوهُ انَ تَسْاَلُونِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُونَ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا نَسْاَلُكَ غَيْرَهُ وَآتُى مَنْزِلِ اَحْسَنُ مِنْهُ؟ فَيُعْطُوهُ ثُمَّ يَسُكُتُونَ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ، مَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُونِي؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ سَالُنَا حَتَّى اسْتَحْيَيْنَا، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمْ: أَلَمُ تَرْضَوْا إِنْ أَعْطَيْتُكُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا مُنْدُ يَوْمٍ خَلَقْتُهَا اللِّي يَوْمِ اَفَنَيْتُهَا وَعَشَرَةَ اَضْعَافِهَا " قَالَ: قَالَ مَنْسُرُوقٌ: فَمَا بَلَغَ عَبْدُ اللَّهِ هٰذَا الْمَكَانَ مِنَ الْحَدِيْثِ إِلَّا صَحِكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ حُدِّثُتُ بِهِذَا الْحَدِيْثِ مِرَارًا فَمَا

بَلَغْتُ هٰذَا الْمَكَانَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ إِلَّا ضَحِكْتُ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ بِهِلَا الْحَدِيْثِ مِرَارًا فَمَا بَلَغَ هِلَا الْمَكَانَ مِنْ هِلَا الْحَدِيْثِ اِلَّا ضَحِكَ حَتَّى تَبُدُو لَهَوَاتُهُ وَيَبُدُو آخِرُ ضِرْسٍ مِنْ اَضْرَاسِهِ لِقَوْلِ الْإِنْسَانِ: اَتَهْزَا بِي وَانْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: " فَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا وَلَكِتِى عَملى ذَلِكَ قَادِرٌ فَسَملُونِي، قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا ٱلْعِقْنَا بِالنَّاسِ فَيَقُولُ لَهُمُ: الْحَقُوا بِالنَّاس، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ يَـرُمُـلُـوْنَ فِـي الْـجَنَّةِ حَتَّى يَبُدُوَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ قَصْرٌ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ، قَالَ: فَيَخِرُ سَاجِدًا، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: ارْفَعُ رَأْسَكَ فَيَسْرُفَعُ رَأْسَهُ، فَيُ قَالُ: إنَّهَا هَذَا مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَسْتَقْبِلُهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ: أَنْتَ مَلَكُ؟ فَيُقَالُ: إِنَّمَا ذَلِكَ قَهْرَمَانٌ مِنْ قَهَارِمَتِكَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِكَ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّمَا آنَا قَهْرَمَانٌ مِنْ قَهَارِمَتِكَ عَلَى هُ لَذَا الْقَصْرِ تَحْتَ يَدَى ٱلْفِ قَهْرَمَان كُلُّهُمْ عَلَى مَا آنًا عَلَيْهِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى يُفْتَحَ الْقَصُرُ وَهُوَ دُرَّـةٌ مُسجَـوَّفَةٌ سَـقَـايِفُهَا وَٱبُوَابُهَا وَأَغَلاقُهَا وَمَفَاتِيحُهَا مِنْهَا، فَيُفْتَحُ لَهُ الْقَصْرُ فَيَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ حَضْرَاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحَـمُ رَاءَ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِيْهَا سِتُّونَ بَابًا كُلُّ بَابٍ يُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى غَيْرِ لَوْن صَاحِبَتُهَا، فِي كُلِّ جَـوْهَـرَةٍ سُرَرٌ وَّازُوَاجٌ وَّتَصَارِيفُ – اَوْ قَالَ: وَوَصَائِفُ – قَالَ: فَيَدْخُلُ فَإِذَا هُوَ بَحَوْرَاءَ عَيْنَاءَ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةٌ يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا كَبِدُهَا مِرْآتُهُ وَكَبِدُهُ مِرْآتُهَا، إِذَا آعُوَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً ازْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: لَقَدِ ازْدَدْتِ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضَعْفًا، وَتَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَيُشُوِفُ بِبَصَٰرِهِ عَلَى مِلْكِهِ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامِ " قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا كَعُبُ آلَا تَسْمَعُ الَى مَا يُحَدِّثُنَا ابْنُ أُمّ عَبْدٍ عَنْ اَدْنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ مَالَهُ فَكَيْفَ بِاعْلَاهُمُ؟ قَالَ: " يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتُ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ إِنَّ اللُّهَ كَانَ فَوُقَ الْعَرُشِ وَالْمَاءِ فَخَلَقَ لِنَفُسِهِ دَارًا بِيَدِهِ فَرَيَّنَهَا بِمَا شَاءَ وَجَعَلَ فِيهُا مِنَ النَّمَرَاتِ وَالشَّرَاب، ثُمَّ ٱطْبَقَهَا فَلَمْ يَرَهَا ٱحَدُ مِنْ حَلْقِهِ مُنْذُيوم حَلَقَهَا لَا جِبْرِيلُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ، ثُمَّ قَرَا كَعُبٌ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخُهِمَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُسِ وَخَلَقَ دُونَ ذَلِكَ جَنَّتَيْنِ فَزَيَّنَهُمَا بِمَا شَاءَ وَجَعَلَ فِيْهِمَا مَا ذَكَرَ مِنَ الْحَرِيْرِ وَالسُّنُـدُسِ وَالْإِسْتَبُـرَقِ، وَارَاهُـمَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَمَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِّيينَ يُرَى فِي تِلْكَ السَّدَارِ، فَإِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ مِنْ اَهُلِ عِلِّيِّينَ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَنُزِلُ حَيْمَةً مِنْ حِيَامِ الْجَنَّةِ إِلَّا دَحَلَهَا مِنْ ضَوْءِ وَجُهِهِ، ُ حَتَّى إِنَّهُمْ يَسْتَنْشِقُونَ رِيحَهُ وَيَقُولُونَ: وَاهَا لِهاذِهِ الرِّيحِ الطَّيّبَةِ، وَيَقُولُونَ: لَقَدُ اَشُرَفَ عَلَيْنَا الْيَوْمَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ عِلِّيِّينَ "، فَقَالَ عُمَرُ: وَيُحَكَ يَا كَعُبُ إِنَّ هَاذِهِ الْقُلُوبَ قَدِ اسْتَرُسَلَتُ فَاقْبِضُهَا، فَقَالَ كَعُبُ: " يَا آمِيرَ الْـمُـؤُمِنِيـنَ إِنَّ لِـجَهَنَّمَ زَفْرَةً مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا يَحِرُّ لِرُ كُبَتَيْهِ حَتَّى يَقُولَ اِبْرَاهِيْمُ حَلِيْلُ اللهِ: رَبِّ نَـ فُسِي نَفْسِي، وَحَتَّى لَوْ كَانَ لَكَ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا إلى عَمَلِكَ لَظَنَنْتَ أَنْ لَا تَنْجُوَ مِنْهَا رُوَاةُ هَلَا الْحَدِيْثِ عَنْ آخِرِهِمُ ثِقَاتٌ غَيْرَ اَنَّهُمَا لَمُ يُخُرِجَا اَبَا خَالِدٍ الدَّالَانِيَّ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لِمَا ذُكِرَ مِنَ انْحِرَافِهِ عَنِ السُّنَّةِ فِي ذُكُرٍ انصَّحَابَةِ فَامَّا الْآئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ فَكُلُّهُم شَهِدُو الآبِي خَالِدِ بِالصِّدْقِ وَالْإِنْقَان رَالْحَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَّلَمُ

يُخْرِجَاهُ وَآبُوْ خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ مِمَّن يُجْمَعُ حَدِيْتُهُ فِي آئِمَّةِ آهُلِ الْكُوفَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8751 - ما أنكره حديثا على جودة إسناده

💠 💠 حضرت عبدالله بن مسعود وللفيز فرمات بين كه رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فرمايا: الله تعالى قيامت كه دن لوگول كو جمع فرمائے گا، پھر ایک منادی ندادے گا: اے لوگو! کیا جس رب نے تہمیں پیدا کیا ہمہاری صورت بنائی جمہیں رزق دیا، تم ا پنے اس رب پر اس بات پر راضی ہو کہ وہ ہر انسان کو اس کا ساتھ بناد ہے جس کی دنیامیں وہ عبادت کیا کرتا تھا اور جس کواپنا والی سمجھتا تھا ،کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل نہیں ہوگا؟ سب کہیں گے: کیوں نہیں۔ پھرتم میں سے ہرانسان اس کی طرف چل پڑے گا جس کی دنیامیں وہ عبادت کیا کرتا تھا ،اوران کے دنیا کے معبودوں کو قیامت میں شکل دی جائے گی ، جولوگ عیسی علیا کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے لئے عیسیٰ علیا کے شیطان کوایک صورت میں ظاہر کیا جائے گا، اور جولوگ حضرت عزیر مالیا کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے لئے حضرت عزیر مالیا کے شیطان کو ایک شکل میں پیش کیا جائے گا جتی کہ درخت ،عود اور پھروں کو بھی شکلیں دی جائیں گی ۔صرف مسلمان باقی بچیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا بتمہیں کیا ہے؟ جیسے سب لوگ چلے گئے ہیں تم کسی طرف کیوں نہیں گئے؟ وہ کہیں گے: ہمارابھی ایک رب ہے، ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا، الله تعالی فر مائے گا: اگرتم اینے رب کو د کھ لوتواس کو کیسے بہچانو گے؟ وہ کہیں گے: ہمارے پاس اپنے رب کی ایک نشانی ہے، اگرہم اپنے رب کو دیکھیں تواس نشانی کی بناء پراُس کو بہچان لیں گے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: وہ نشانی کیاہے؟ وہ کہیں گے: ساق (پنڈلی) پھر اللہ تعالی اپی شان کے مطابق اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، کشف ساق ہوتے ہی سب لوگ سجدے میں گریڑیں گے ، پچھ لوگ باقی بچیں گے،ان کی پیٹھیں تا نے کی ایک سلیٹ کی مانند ہوں گی ، بیلوگ سجدہ کرنا جا ہیں گے کیکن نہ کریا ئیں گے۔ پھر ان لوگوں کو تھم دیا جائے گا، بیلوگ اینے سراو پڑ اٹھا کیں گے ، پھران کوان کے اعمال کے مطابق نورعطا کیا جائے گا، پچھلوگوں کو پہاڑ کے برابر ان کے سامنے نور دیاجائے گا، پچھ لوگوں کو اس سے ذراکم نور دیاجائے گا، پچھ لوگوں کو درخت جتنا نور دیا جائے گا اوروہ ان کے دائیں جانب ہوگا، کچھلوگوں کواس سے ذرائم نور ملے گا،سب سے کم درجے کا نوریانے والے خص کے یاؤں کے انگو تھے میں نور دیا جائے گا، وہ مجھی روشن ہوگا اور بھی بچھ جایا کرے گا، جب وہ روشن ہوگا تووہ مومن اس کی روشنی میں چلے گا اور جب بجھے گا تو کھڑا ہوجائے گا، پھرلوگ پلصر اط ہے گزریں گے۔پلصر اطتلوار کی دھار کی مانند تیز ہے۔اس پر بہت پھسلن ہے،آپ من النظم نے فرمایا لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس سے نجات یا کمیں گے ، کچھ لوگ ستارہ ٹو شنے کی مقدار میں گزرجائیں گے، کچھ بجلی کی چیک کی مانندگزریں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ سوار کی طرح اور ہشاش · بثاش گزریں گے ، الغرض سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔حتیٰ کہ جس آ دمی کے انگوٹھے میں نور ہوگا وہ گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا،آگ اس کے اعضاء کوجلادے گی ،آپ شائین نے فرمایا: پھرلوگ وہاں سے نجات پائیں گے، جب وہاں سے نجات یا کر مُرا کر پلصر اط کو دیکھیں گے تو کہیں گے ''اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں اس سے نجات بخش وی ہے'۔اللہ تعالیٰ نے میں وہ نعت عطافر مائی ہے جو بھی کسی کونہیں دی۔ پھر بیلوگ جنت کے دروازے کی گزرگاہ کی جانب چلیں گے۔ جنت کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دروازے کی گزرگاہ جنت کے سب سے نیلے درج میں ہوگی ،مومن کہیں گے: اے ہمارے رب ہمیں بیمنزل عطافر ما، الله تعالی ان سے فرمائے گا: تم مجھ سے جنت ما نگ رہے ہو، وہ تو صرف اس کی گزرگاہ ہے، میں نے تمہیں دوزخ سے بحالیا ہے۔ ید درواز ہ ہے ، وہ لوگ اس کی آواز نہیں سنیں گے ، اللہ تعالی ان سے فرمائے گا: ہوسکتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ عطا کردوں توتم اس ہے آ کے کوئی اور سوال کرنے لگ جاؤ گے، بندہ کہ گا: اے اللہ مجھے تیری عزت کی قتم ہے ہم اس کے سوا اور پچھے بھی نہیں مانگیں گے،اس سے اچھا اورکون سامقام ہوسکتا ہے جو ہم تجھ سے مانگیں گے،ان کو وہ مقام دے دیا جائے گا، پھران کے لئے اس سے آ گے ایک اور مقام طاہر کیا جائے گا، وہ اِس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، جب وہ اُس مقام کودیکھیں گے تواپنے پہلے والے مقام کو بہت ہی حقیر جانیں گے، (وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے وہ مقام مانکنے لگ جائیں گے )اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اگر تنہیں وہ مقام دے دیا گیا توتم اس سے آ گے کے مقام کامطالبہ کرنے لگ جاؤگے، وہ کہیں گے: اے اللہ ہمیں تیری عزت کی قسم ہے ہم اس کے سوا تجھ سے اور پھینہیں مانگیں گے ، اوراس سے بڑھ کرخوبصورت کون سی جگہ ہوگی ،ان کو وہ مقام عطا کردیا جائے گا، چر بیلوگ خاموش ہوجا کیں گے اورکوئی مطالبہبی کریں گے ، ان سے یوچھا جائے گا: تہمیں کیا ہوگیا ہے؟ تم مجھ سے ما تگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا ،تونے عطا کردیا ،اب ہمیں مانکتے ہوئے حیاء آتی ہے، الله تعالی ان سے فرمائے گا: کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ جب سے دنیا بنی ہے،اس وقت سے لے کر اس کے فٹا ہونے تک جنتی دنیااوراس کی دولت ہے تہمیں دے دول اوراس سے دس گنامزید بھی عطا کردوں، حضرت مسروق کہتے ہیں: بید حدیث ساتے ہوئے جب حضرت عبداللہ اس مقام پر پہنچ تو ہنے ، ایک آدمی نے ان سے پوچھا: اے ابوعبدالرطن! آپ نے یہ حدیث کی مرتبہ مجھے سائی ،آپ جب بھی اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ضرور ہنتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کئی مرتبہ رسول الله طَالْقِيْم کی زبان مبارک سے سن ہے ،حضور مَالْقِیْم جب بھی اس مقام پر پہنچتے تواس موقع پراس بندے نے اللہ تعالی کو جوجواب دیا اس پرآپ ضرور ہنتے ،اتنا ہنتے کہ آپ ملائی کے دندان مبارک ظاہر ہوجاتے ،وہ بندہ کہے گا: توبادشاہ موکر مجھ سے غداق کررہاہے؟ الله تبارک وتعالی فرمائے گا نہیں ، بلکہ میں واقعی اس پرقادر موں ، اس لئے تم مجھ سے مانگو، بندے کہیں گے: اے ہمارے رب ہمیں صالحین میں شامل فرمادے ،اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا: ان کوصالحین کے ساتھ ملادو،حضور مَنْ الله في أفرماتے ہيں: وه لوگ طبلتے طبلتے جنت میں چلے جائیں گے ، ایک آ دمی کو اندرے خالی موتوں سے بنا ہوا کا ایک محل دکھائی دے گا، وہ بندہ مجدے میں گریڑے گا،اس کو کہاجائے گا: اپناسراٹھا،وہ سراٹھائے گا،اس کو کہاجائے گا، یہ تو تیری منازل میں سے ایک منزل ہے ،وہ پھر چل پڑے گا ، ایک آدمی اس کوسامنے سے ملے گا ،بندہ یو چھے گا: کیا تو فرشتہ ہے؟ اس كو بتايا جائے گا كہ يہ تيرے خدام ميں سے ايك خادم ہے۔ وہ اس كے پاس آئے گا اوراس كو بتائے گا كہ إس محل ميں جوتیرے خادیین ہیں، میں ان میں سے ایک ہول،میرے ماتحت ایک ہزارخدام ہیں،سب کے سب میری ہی طرح ہیں۔وہ اس کو اینے ساتھ لے کرمحل کی جانب جائے گا ، محل کا دروازہ کھلے گا، پورامحل مجوف موتیوں (ایسے موتی جو اندرسے خان ہوں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں بیموتی ) کا بناہواہوگا۔ اس کی چھتیں ، اس کے دروازے ، اس کے تالے ،اُن کی جابیاں، محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سب موتیوں کی ہوں گی ، کل کا دروازہ کھولا جائے گا، سا منے سبزرنگ کا ہیرا ہوگا، جس کے اندرسرخی ہوگی، اس کی لمبائی چوڑائی ستر ہاتھ ہوگی ، اس میں ساٹھ دروازے ہوں گے ، ہر دروازہ ایک الگ کل کی جانب کھاتا ہوگا ہر ایک کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا، ہرایک میں بردے ہوں گے ، ہیر یاں ہوں گی اور خاد ما کیں ، وہ بندہ اس میں داخل ہوگا، اس کے سامنے حور عین ہوگی ، اس نے ستر لباس زیب تن کئے ہوں گے ، اس کی بنڈیوں کی خ ستر لباسوں کے اوپر سے نظر آ رہی ہوگی ، حور کا جگراُس بندے کا آئے ہوگا اور بندے کا جگر حور کا آئے ہوگا، جب بندہ ایک مرتبہ اس سے نگاہ ہٹا کر دوبارہ دیکھے گا تو وہ پہلے جستر گناہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو ، اوروہ حور اس بندے کو جستر گناہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ، اوروہ حور اس بندے کو بھی یہی کہے گی ، وہ اپنی ملک کی ہو وہ اس معبدسب سے کم درج کے جنتی کے بارے میں بیان کررہا ہے ، تو اندازہ لگا ہے کہ سب کعب تم سن بیاں درج ہو جو ابن ام عبدسب سے کم درج کے جنتی کے بارے میں بیان کررہا ہے ، تو اندازہ لگا ہے کہ سب اور نہ کی کان نے سنا ہے ، بے شک اللہ تعالی عرش اور پانی کے اوپر ہے ، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے لئے ایک گھر بنایا ، اس کو بنایا ہاس کو سنا ہی جن کی کہ بی مرضی کی چیزوں سے سنوارا، اس میں پھل رکھے ، مشر وبات رکھی ، پھر اس کو ڈھانپ دیا ، جس دن سے اس کو بنایا ہاس کو وقت سے اس کی مخلوق نے اس کو تبیل نے دیکھا ہے اور نہ کی فرشتے نے ۔ پھر حضرت کعب رفائوٹ نے بیآ یا ہاس وقت سے اس کی مخلوق نے اس کو تبیل نے دیکھا ہے اور نہ کی فرشتے نے ۔ پھر حضرت کعب رفائوٹ نے بیآ یا ہاس پر جھیں

فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعُيُن

''توکسی جی کونہیں معلوم جوآ کھی گھنڈک ان کے لئے چھپار کھی ہے'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمدرضا بہتے)

اس کے علاوہ بھی دوجنتیں بنائی ہیں، ان کوبھی اپنی مرضی کی چیزوں سے مزین کیاہے ، اوراس میں حریر، سندس ،
اوراستبرق رکھا ہے، بیجنتیں اپنی مخلوقات میں سے جن فرشتوں کوچا ہا دکھا دی ہیں، جس کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا ،اس کو بیگر دکھا دیا جائے گا ، جب اہل علیین میں سے کوئی بندہ سوار ہوکر اپنی ملکیت میں چلے گا تو وہ جس خیمے کے پاس اتر ہے گا ،اس کے چرے کی چیک اس خیمے میں پڑے گی ، وہاں کے رہنے والے اس کی خوشبوسو تگھیں گے ، اوراس عمدہ خوشبوکی تحریف کریں گے،
اور کہیں گے آج ہمارے پاس اہل علیین میں سے ایک آدمی آیا ہے ،حضرت عمر دائی نوٹے فرمایا: اے کعب تیرے لئے ہلاکت ہو،
یہ دل جھٹ رہے ہیں ،ان کو قابوکر و،حضرت کعب ڈاٹیؤٹ نے فرمایا: اے امیر المونین ! جہنم کی ایک وادی ایس ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی ایسانہیں جو اپنے گھٹوں کے بل نہ گرتا ہو جتی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیا ہیں گے رب نفسی نفسی جتی کہ فرشتہ اور کوئی نبی ایسانہیں جو اپنے گھٹوں کے بل نہ گرتا ہو جتی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیا ہمیں گے رب نفسی نفسی جتی کہ قواس سے نہیں خیج سے گا۔

کونکھ میر مقول ہے کہ مام راوی تقہ ہیں، البتہ شخین بڑ اللہ البی کی روایات صحیحین میں نقل نہیں کیں،
کیونکھ میر مقول ہے کہ صحابہ کرام کے ذکر میں میرسنت سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن تمام انکمہ متقد مین ، ابوخالد کے لئے صدق اور انقان کی گواہی دیتے ہیں۔ اور میہ حدیث صحیح ہے لیکن امام بخاری بڑ اندا ام مسلم مسلم اللہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔ اور ابوخالد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والانی وہ محدث میں جن کی مرویات کو ائمہ اہل کوفیہ کی روایات میں جمع کیا گیا ہے۔

8752 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ ٱرْفَعُ الْقَضَاءَ إلى آبِي عِنْدَهُ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ ٱرْفَعُ الْقَضَاءَ إلى آبِي عِنْدَهُ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ ٱرْفَعُ الْقَضَاءَ إلى آبِي بِمُردَةَ، فَكُنْتُ عِنْدَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ لَيْلَتَنِذٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، فَحَدَّتَ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ بُرُدَةَ، فَكُنْتُ عِنْدَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ لَيْلَتَنِذٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، فَحَدَّتَ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ٱرْبَعَةٌ إلَّا ٱدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ، قَالَ: وَاثْنَانِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يُعَظَّمُ فِى النَّارِ حَتَى وَثَلَاثَةٌ ؟ قِالَ: وَثَلَاثَةَ أُكُنَرُ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يُعَظَّمُ فِى النَّارِ حَتَى يَكُونَ آحَدَ زَوَايَاهَا، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَدُحُلُ بِشَفَاعِتِهِ الْجَنَّةَ ٱكْثَرُ مِنْ مُضَرَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ ٱلْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8752 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن قیس رفائع فرماتے ہیں: میں اپنے فیصلے حضرت ابوبردہ کے پاس لے جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں ان کے پاس موجودتھا، ان کے پاس اس رات حارث بن قیس رفائع آئے ، وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی اکرم منافی آئے کی یہ حدیث سنائی (نبی اکرم منافی آئے نے ارشاد فرمایا:) ایسے دومسلمان ، جن کے چار نبی فوت ہوجا کیں ، الله تعالی اپنی رحمت اور فضل سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نے کہا: یارسول الله منافی آئے اور تین؟ آپ منافی آئے نے اور تین (والا بھی جنت میں جائے گا) ہم نے کہا: یارسول الله منافی جنت میں جائے گا؟ ) آپ منافی آئے نے فرمایا: اور دو بھی ۔ پھر آپ منافی آئے نے فرمایا: اور دو بھی ۔ پھر آپ منافی آئے نے فرمایا: میری امت میں ایسا آدمی بھی ہے جس کو دوز خ میں اتنا بڑا کردیا جائے گا کہ وہ پوری دوز خ کا ایک کنارہ بن جائے گا، اور میری امت میں ایسا آخمی بھی ہے۔ منافی سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور میری امت میں ایسا آخمی بھی ہے۔ منافی سے مصر سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔

🕀 🕄 بیرحدیث امام مسلم ولائفز کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8753 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْدَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ بَكَارٍ، ثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: بَنُ فَرُقَدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: نَارُكُمُ هَاذِهِ جُزُءٌ مِنْ سَبُعِينَ جُزُءً ا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَوْلَا آنَهَا غُمِسَتُ فِى الْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهَا، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةٌ، وَإِنَّهَا لَتَدُعُو اللَّهَ - آوْ تَسْتَجِيرُ اللَّه - آنُ لَا يُعِيدَهَا فِى النَّارِ آبَدًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8753 - حسن واه

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک و وفرخ کی آگ کا الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَنْ ع

🟵 🤁 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجسلة اورامام سلم میسید نے اس کواس انداز سے فقل نہیں کیا۔

8754 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ، حَدَّثِنَى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ بَنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِى، صَاحِبَ النَّبِيّ صَلَّى بُنُ الْحَارِثِ بَنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِى، صَاحِبَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتٌ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُحْتِ يَلْسَعْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتٌ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُحْتِ يَلْسَعْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتٌ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُحْتِ يَلْسَعْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتُ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُحْتِ يَلْسَعْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتُ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُحْتِ يَلْسَعْنَ الْحَدِيثَ عَرِيفًا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8754 - صحيح

﴾ نبی اکرم منگین کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی بیان کرتے ہیں که رسول الله منگین نے ارشاد فرمایا: دوزخ میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر سانپ ہیں، یہ کسی کوایک مرتبہ ڈس لیس تواس کا درد چالیس سال تک محسوس ہوتا رہے گا۔

🤁 🤁 به حدیث محیح الا ساو ہے کیکن امام بخاری بھانیہ اور آمام مسلم بھانیہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8755 - حَدَّثَنَا آبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا آبُوْ قِلابَةَ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عَمْرِو الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا بَشُرُ بَنُ عَمْرِو الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا مَسُووَقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (زِذْنَاهُمْ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (زِذْنَاهُمْ عَنْا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَبُلهُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (زِذْنَاهُمْ عَنْا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ وَبُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ الْإِلْهُمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ وَجَلْ اللهِ عَنْ وَمُولُولُ اللهِ عَنْ وَبُولُولُ اللهِ عَنْ وَمُولُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَبُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ وَمُنْ وَمُعْلَى السَّوْلُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ فَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الللّهِ الللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الدهبي)8755 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبدالله دلانینه ، الله تعالیٰ کے ارشاد

(زِ دُنَاهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) (النحل: 88)

"جم نے عذاب پرعذاب برهایابدلدان کے فساد کا" (ترجمه كنزالايمان امام احدرضا)

کے بارے میں فرماتے ہیں: وہاں پرایسے بچھوہیں ،جن کے ڈیک ، مجبوروں کے لیے لیے درختوں کی مانند ہیں۔

🕀 🤁 بید حدیث محیح الا سنا و ہے لیکن امام بخاری جیستا اورامام مسلم جیستا نے اس کوفل نہیں کیا۔

8756 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهْبٍ، اَحْبَرَنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ، عَنْ عِيْسَى بُنِ هَلَالٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ، عَنْ عِيْسَى بُنِ هَلَلٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْاَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ عَبْدِ اللّهِ عَنْهُمَا مَلْهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْاَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ ارْضٍ إِلَى النِّيمَ تَلِيْهَا مَسِيْرَةُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ فَالْعُلْيَا مِنْهَا عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ قَدِ التَّقَى طَرَفَاهُمَا فِى سَمَاءٍ ، وَالصَّحُرَةُ بِيَدِ مَلَكِ، وَالثَّانِيَةُ مُسَحَّرُ الرِّيحِ، فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ اَنْ يُهُلِكَ عَادًا وَالسَّحُونَ عَلَى طَهُرِهُ عَلَى طَهُرِهِ عَلَى صَحُورَةٍ، وَالصَّحُرَةُ بِيَدِ مَلَكٍ، وَالثَّانِيَةُ مُسَحَّرُ الرِّيحِ، فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ اَنْ يُهُلِكَ عَادًا مَعْتِهِ مَعْدُولَ عَلَى طَهُرِهِ عَلَى صَحُورَةٍ وَالصَّحُرَةُ بِيَدِ مَلْكِ، وَالثَّانِيَةُ مُسَحَّرُ الرِّيحِ، فَلَمَّا ارَادَ اللهُ اَنْ يُهُلِكَ عَادًا مَعْتِهُ مَعْدُولُ وَبِرَائِينَ سَعِ مِنْ مِنْ مَا عَلَى مُنْ مُنْ اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

اَمْرَ حَازِنَ الرِّيحِ اَنُ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا تُهْلِكُ عَادًا، قَالَ: يَا رَبِّ اُرْسِلُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ قَدْرَ مِنْ حَي النَّوْرِ، فَقَالَ لَهُ عَزَّ الْحَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا تَكُفِى الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَلَكِنُ اَرْسِلُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَاتَمٍ، وَهِى الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: (مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ آتَتُ عَلَيْهِ اللّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ) (الذاريات: 42)، والنَّالِفَةُ فِيهَا حِجَارَةُ جَهَنَّمَ، وَالرَّابِعَةُ فِيهَا كِبُرِيتُ جَهَنَّمَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللَّارِ كِبُرِيتٌ؟ قَالَ: نَعَمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنَّ فِيهَا الْجَبَالُ الرُّواسِى لَمَاعَتُ، وَالْحَامِسَةُ فِيهَا حَيَّاتُ جَهَنَّمَ إِنَّ اَفْوَاهَهَا إِنَّ فِيهَا الْجَهَالُ الرُّواسِى لَمَاعَتُ، وَالْتَابِعَةُ فِيهَا حَيَّاتُ جَهَنَّمَ إِنَّ اَفُواهَهَا عَلَالِ الْمُؤَكِّفَةِ تَضُرِبُ الْكَافِرَ صَرْبَةً تُنْسِيهِ ضَرْبَتُهَا حَرَّ جَهَنَّمَ، وَالسَّابِعَةُ سَقَرُ وَفِيهَا الْمُعَلِيثُ الْمُؤَكِّفَةِ تَضُرِبُ الْكَافِر صَرْبَةً تُنْسِيهِ ضَرْبَتُهَا حَرَّ جَهَنَّمَ، وَالسَّابِعَةُ سَقَرُ وَفِيهَا الْمُعَلِيقِ الْمُلْعِلُهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ يَعْمَى بُنِ مَعِينٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ يَعْمَى بُنِ مَعِينٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ يَعْمَى بُنِ مَعِينٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ عَنْهُ وَالْمَامِ يَعْمَى بُنِ مَعِينٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْمُولُ وَقَدْ ذَكُولُ فِيهَا تَقَلَّمُ عَذَالَتَهُ بِنَصِ الْإِمَامِ يَعْمَى بُنِ مَعِينٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ يَعْمَى بُنِ مَعِينٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ اللهُ عَنْهُ وَالْمَامِ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلُ اللهُ الْمَامِ عَلَالَهُ الْمَامِ الْعَلْمَ الْمَامِ اللهُ عَلَالَةُ عَلَالُهُ الْمُعْمِ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمَامِ اللهُ الْمَامِ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَالَةُ الْمَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8756 - بل منكر

﴿ ﴿ حَصَرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَمِرِ وَالْمَ اللَّهِ مَاللَّهُ عَلَيْتُهُمْ نَهِ اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْتُهُمْ نَهِ اللّهُ مَاللَّهُ عَلَيْتُهُمْ نَهِ اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْتُهُمْ نَهِ اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْتُهُمْ نَهِ اللَّهُ عَلَيْتُهُمْ فَمِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ ع

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ آنَت عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ) (الذاريات: 42)

اور تیسری میں دوزخ کا ایک پھر ہے۔ اور چوتھی میں جہنم کی گندھک۔

کیا آگ کی بھی گندھک ہوتی ہے ،آپ مَلَ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں ،اس ذات کی ہے ۔

اس میں گندھک کی وادیاں ہیں اوران میں مضبوط پہاڑ ڈالے جا کیں تو وہ بھی ساستے ہیں۔ پانچویں میں جہنم کے سانپ ہیں ،

ان کے منہ وادی کے برابر ہیں ، وہ کا فرکوایک مرتبہ ڈ تک ماردیں تو اس کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ ہے گا، چھٹی میں جہنم کے بچھوٹی میں جہنم کے بچھوٹی ہیں ،سب سے چھوٹا بچھو پالان کے ہوئے فچرکے برابر ہوگا۔ وہ کسی کا فرکوایک ڈ تک مارے گا تو وہ اس سے دوز نے کی گرمی بھول جائے گا،ساتویں میں سقر ہے ،اورای میں ابلیس بھی ہے۔اس کولو ہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے ،ایک دوز نے کی گرمی بھول جائے گا،ساتویں میں سقر ہے ،اورای میں ابلیس بھی ہے۔اس کولو ہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے ،ایک

ہاتھ آگے اورایک چیچے باندھا ہواہے، جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے پر اس کو چھوڑ نا چاہتا ہے تواس کو اس بندے کے لئے کھول دیتا ہے۔

ہے۔ اس کو تقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو ابوالسم علی اور امام مسلم کر اللہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو ابوالسم عیسیٰ بن ہلال سے روایت کرنے میں منفرد میں۔ میں نے اس سے پہلے امام یکیٰ بن معین کے حوالے سے ان کی عدالت بیان کردی ہے۔

8757 — آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقُرِءُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، ثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ بَنِ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ بَنِ عَلَى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: " لَسَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ اللَّهَ فِي الْمُزَّمِّلِ: (وَذَرُنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: " لَسَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ اللَّهَ فِي الْمُزَمِّلِ: (وَذَرُنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: " لَسَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَنُهَا، وَلَمْ اللَّهُ عَنُهَا، وَلَمَ اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَنُهُا اللَّهُ عَنُهُا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُا اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عُلِي اللَّهُ الْعَلَا عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

(التعليق – من تلحيص الذهبي) 8757 – على شوط مسلم ﴿ ﴿ اللهِ التعليق – من تلحيص الذهبي) 8757 – على شوط مسلم ﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشة وَاللهُ اللهُ عِين : جب سوره مزل كي بيآيت نازل موئي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعُمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيَّلا إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالًا وَجَعِيمًا) (المزمل: 12) ''اور مجھ پر چھوڑ دوان جھٹلانے والے مالداروں كو اور انہيں تھوڑى مہلت دو، بيشك ہمارے پاس بھارى بيڑياں ہيں بھڑگی آگ''۔ (ترجم كزالايمان، الم احررضا بُيشة)

توزیاده عرصنهیں گزراتھا کہ جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوگیا۔

آخسونا شِبُلٌ، عَنِ ابُنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ: (وَطَعَامًا ذَا غُضَّةٍ) (المزمل: 13)، قَالَ: شَجَرَةُ الزَّقُّومِ صَحِيْحٌ "

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس والمائف مات مين:

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ) (المزمل: 13)

''اور گلے میں پھنتا کھانا'' سے مراد'' زقوم'' کا درخت ہے۔

ا مسلم والمسلم والمشارك مطابق صحح بالكن شخين في اس كوال المارك

8758 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ، ثَنَا الْسَهُ اللهُ عَنَهُ بَنُ خَالِدٍ الْكَاهِلِيُّ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ: يُؤُتَى بِجَهَنَمَ يَوْمَئِذٍ وَلَهَا سَبُعُونَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبُعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا هَلَيْ اللهُ عَدْدُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8758 - لكن العلاء كذبه أبو مسلمة التبوذكي

الله عبدالله والتعافر ماتے ہیں که رسول الله منگاتی من ارشاد فرمایا: قیامت کے دن دوزخ کوستر ہزارلگامیں ڈالی جا کیں گا اور ہرلگام کوستر ہزار فرشتے کی کر کر تھیٹتے ہوئے لا کیں گے۔

امملم والنفز كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل نهيس كيار كا

95 الله عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ الْسُمُفَظُّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّمُفَظُّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السُحَاق، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَعَضُدُهُ مِثْلُ السُّيْفَاءِ ، وَفَحِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ، إنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى ذِكْرِ ضِرْسِ الْكَافِرِ فَقَطُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8759 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ نگائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله مثالیۃ اسٹانیڈ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوجائے گی اوراس کی جلد کی چوڑ ائی ستر گز ہوگی ،اوراس کے بازو بیضاء پہاڑ کی شش ہوں گے ،اس کے ران ،ورقان پہاڑ کی طرح ہوں گے ،اوراس کی سرین آگ کی وجہ سے یہاں سے ربذہ کی چوٹی تک چوڑی ہوجائے گی۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بھتہ اورامام مسلم بھالیہ نے اس کواس انداز سے نقل نہیں کیا۔ تاہم دونوں نے کا فرکی داڑھ کا ذکر کیا ہے۔

8760 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكِرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَادِثِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَا شَيْبَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىّ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ عِلَظَ جَلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَارْبَعُونَ فِرَاعًا بِفِرَاعِ الْجَبَّادِ، وَضِرْسُهُ مِثْلُ اُحُدٍ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ " قَالَ الشَّيْحُ اَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: مَعْنَى قَوْلِه بِسِذِرَاعِ الْحَبَّارِ: أَىْ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ الآدَمَيِّينَ مِمَّنْ كَانَ فِى الْقُرُونِ الْأُولَى مِمَّنْ كَانَ اَعْظَمَ خَلُقًا وَاطُولَ اَعْضَاءً وَذِرَاعًا مِنَ النَّاسِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8760 - على شرط البخاري ومسلم

ر عصیت ابوہریرہ بڑا تیونو ماتے ہیں کہ نبی اکرم تکا تیونی نے ارشاد فرمایا: کا فرکے چیڑے کی موٹائی اللہ تعالی کے گزکے مطابق ۲۳ گز ہوگی اوراس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابرہوجائے گی۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری کی اورامام سلم بھیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین جیسٹانے اس کوفل نہیں کیا۔ شخ ابو بمر کہتے ہیں؛ ذراع الجار'' کا مطلب ہے'' رانے زمانے میں جیسے کئی انبیانوں کا قد اور لمبائی چوڑائی عام لوگوں کی محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پو مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

پەنسىت بہت زيادہ ہوئی تھی''۔

8761 – حَــدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِيْ هِلَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ ضِــرُسَ الْـكَــافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَرَأْسُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ ، وَفَحِـذُهُ مِثْلُ ورِقَانَ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ مَجُلِسَهُ فِى النَّارِ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالرَّبَذَةِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ يُقَالُ بَطْنُهُ مِثُلُ بَطْنِ اِضِمٍ

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ لِتَوْقِيفِهِ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8761 - موقوف

💠 💠 حضرت ابوہریرہ جھنٹی فرماتے ہیں: قیامت کے دن کافر کی داڑھ احدیباڑ کے برابرہوجائے گی ،اس کا سربیضاء پہاڑ کی طرح ہوگا،اس کی ران ورقان پہاڑ کی طرح ہوگی ،اس کے چیڑے کی موٹائی ستر گز ہوگی ،اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی مدینہ سے ربذہ تک کی مسافت ہے۔حضرت ابو ہریرہ رٹائٹونفر ماتے ہیں: کہاجا تاتھا کہ اس کا پیٹ اضم میلے کی وادی جتنا بڑا ہوگا۔

🟵 🤁 یہ حدیث امام بخاری پیشتہ اور امام سلم بیشنہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشنیانے اس کو قل نہیں کیا۔ کیونکہ بیرحدیث حضرت ابو ہربرہ طابقتا تک موقوف ہے۔

8762 - أَخْبَرَنِي أَبُوْ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي أُمِّيَّةَ، آخُبَرَنِي صَفُوانُ بُنُ يَعْلَى، آنَّ يَعْلَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبَحْرَ هُـوَ جَهَـنَّـمَ فَقَالُوا لِيَعْلَى: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (نَارًا آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) (الكهف: 29) فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا اَدْخُلُهَا اَبَدًا حَتَّى اَلْقَى اللَّهَ وَلَا تُصِيبُنِي مِنْهَا قَطُرَةٌ

هٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْبَحْرَ صَعْبٌ كَآنَّهُ جَهَنَّمَ، وَلِذَلِكَ فَرُعٌ عَلَى إِخْرَاج حَدِيْثِ عَبْدِ اللُّهِ بُنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرٌ، فَامَّا النَّارُ فَإِنَّهَا تَحْتَ السَّابِعَةِ، وَقَدُ شَهِدَ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى رُؤْيَةِ دُحَانِهَا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8762 - صحيح

الله من الله الله الله الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله من یعلیٰ سے کہا: اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا ہے

نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) (الكهف: 29)

" بم نے کا فروں کے لئے آگ تیار کررکھی ہے اس کی دیواریں اے گھیرلیں گی" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا ) انہوں نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں الله تعالی سے مل نه لوں ، اور مجھے اس کا ایک قطر ہ بھی نہیں مچھوسکتا۔

© یہ حدیث سیح الا بناد ہے، اس کامعنیٰ یہ ہے کہ سمندر گہراہے گویا کہ وہ جہنم ہو، اور یہ حدیث اُس حدیث کی فرع ہے، جس میں انہوں نے عبداللہ بن عمرو رہ ہے کہ حوالے سے نبی اکرم مَلَ اللہ ارشادُقل کیا ہے کہ سمندر کے بنجے آگ ہے، اورآگ کے بنچ پھر سمندر ہے۔ اور ساتویں زمین کے بنچ ( بھی ) آگ ہے۔ کئی صحابہ کرام نے اوران کے بعدوالوں نے اس کا دھوال اٹھنے کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔

8763 - كَـمَا حَـدَّنَـنَاهُ اَبُـوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّنِنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ فَيْرُوزِ الدَّانَاجُ، حَدَّنِنَى طَلْقُ بُنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْكَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: رَايَتُ الدُّحَانَ مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَارِ حِينَ انْهَارَ هلذَا السُنَادُ صَبِيدِ اللهِ الْاَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: رَايَتُ الدُّحَانَ مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَارِ حِينَ انْهَارَ هلذَا السُنَادُ صَيحيُت وَقَدْ حَدَّتَ لَيْنِي بُنُ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: رَايَّتُ الدُّحَانَ مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَارِ حِينَ انْهَارَ هلذَا السُنادُ صَيحيُت وَقَدْ حَدَّتَ لَيْنِي بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ عَرَفُوا هذَا الْمَسْجِدَ وَشَاهَدُوا هذَا الدُّحَانَ، وَقَدْ صَيدِيتُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ عَرَفُوا هذَا الْمَسْجِدَ وَشَاهَدُوا هذَا اللهُ حَانَ، وَقَدُ عَدَّمُنُ السَّابِعَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8763 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبد الله انصاری و الله فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد ضرار گرائی گئی اور وہ دوزخ میں گری تو میں نے اس کا دھواں دیکھا۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8764 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و این است بین که رسول الله منافیر نظیم نے ارشادفر مایا: ''ویل' جہنم کی ایک وادی ہے ، کافر جہنم کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے جالیس سال تک اس میں گرتے رہیں گے۔ اور 'صعود' جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی ستر سال تک چ' هتارہے گا، پھراس سے گرجائے گا۔

🚱 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8765 - حَـدَّثَـٰنَا اَبُـوُ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ اِمَلاء ً مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عُبَيْدِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

الله السَّعْدِيُّ، أَنْبَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، أَنْبَا أَزْهَرُ بُنُ سِنَانِ الْقُرَشِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعٍ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى بِلَالِ بُنِ آبِی بُرُدَةَ فَقُلْتُ لَهُ: یَا بِلَالُ إِنَّ آبَاكَ، حَدَّثِنِی عَنْ جَدِّكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادٍ، فِي ذَلِكَ الْوَادِي بِئُرٌ يُقَالُ لَهُ هَبْهَبُ، حَقٌّ عَلَى اللهِ تَعَالَى آنُ يُسُكِنَهَا كُلَّ جَبَّارٍ فَايَّاكَ آنُ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا بِلَالُ هَذَا حَدِيْتٌ تَفَرَّدَ بِهِ آزْهَرُ بُنُ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ لَمْ يَكُتُبُهُ عَالِيًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

ب ﴿ حَمد بن واسع فرماتے ہیں: میں بلال بن آبی بردہ کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا: اے بلال بمہارے والد نے مہارے دادا کے حوالے سے مجھے ایک حدیث سنائی ہے کہ رسول الله مُثَافِّةُ نے ارشاد فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے،اس وادی میں ایک کواں ہے جس کو مبہب کہتے ہیں،اللہ تعالی پریہ قت ہے کہ ہر جبار (متکبر) کواں میں تشہرائے،اے بلال بم ان میں سے ہونے سے بچنا۔

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8766 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ولائٹ فرمائے ہیں کہ رسول اللّه مَلَّائیَّم نے ارشادفر مایا: کا فرکے لئے قیامت کا دن بچاس ہزار سال کے برابر ہوگا، جس نے دنیامیں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا اوروہ سیمجھ رہا ہوگا کہ وہ اس کا دفاع کرلےگا۔ ﷺ بیہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشِیَّة اورامام مسلم مُیُشِیَّ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8767 - آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزٍ الْآبِلِيُّ، اَنَّ سَلامَة، حَدَّنَهُمُ، عَنْ عَقِيلٍ، حَدَّثِنَى ابْنُ شِهَابٍ، اَنَّ اَبَا سَلَمَة بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدَ بُنَ الْمُصَيَّبِ، قَالَا: قَالَ اَبُو هُرَيُرَة: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ الشَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِنَّ قَدْرَ مَا بَيْنَ شَفِيرِ النَّارِ وَقَعْرِهَا كَصَحْرَةٍ زِنَتُهَا سَبْعَ خَلِفَاتٍ بِشُحُومِهِنَّ وَلُحُومِهِنَّ وَاوُلَادِهِنَّ، تَهُوى فِيمَا إِنَّ شَفِيرِ النَّارِ وَقَعْرِهَا إِلَى اَنْ تَقَعَ قَعْرَهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)8767 - صحيح

جن کے ساتھ ان کی چربی اور گوشت بھی ہواوران کے بچے بھی ہوں ،اس کو دوزخ کے کنارے سے پھینکا جائے اوروہ اس کی گہرائی کی جانب گرتارہے ،تواس کو گہرائی تک پہنچنے میں ستر سال لگ جائیں گے۔

🚭 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے کین امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8768 - آخُبَونِيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنِ عَزِيزٍ الْآيُلِيُّ، آنَّ سَلَامَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، وَسَعِيدَ بُنِ بُنُ عِنْ عَقِيلٍ، حَدَّفِيُ ابْنُ شِهَابٍ، آنَّ آبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، وَسَعِيدَ بُنِ اللهُ عَزِيزٍ الْآيُلِيُّ، آنَّ سَلَامَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، وَسَعِيدَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ قَدْرَ مَا بَيْنَ شَفِيرِ النَّارِ وَقَعْرِهَا إلى آنُ يَقَعَ قَعْرَهَا سَبْعُونَ خَرِيفًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹے فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلَاثِیَم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دوزخ کے کنارے سے لے کراس کی گہرائی تک کی مسافت سترسال کی ہے۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام سلم میشید نے اس کونفل نہیں کیا۔

8769 - آخُبَسَرَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، بِمَرُوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، حَلَّتَنِي يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ، عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلُحَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَظُنُّ آنُ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتُ يَهُوى بِهَا سَبُعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8769 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ و الله علی الله منافی الله منافی الله منافی ایک بات کردیتا ہے۔ اس کونہیں پتاہوتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچ گی الیکن بندہ اس ایک بات کی وجہ سے ستر سال تک دوزخ میں گرتارہے گا۔ ﷺ یہ حدیث امامسلم والله اللہ علیارے مطابق صحیح ہے لیکن شخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

8770 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ ، ٱنْبَآ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِى ٱبُّونَ بَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِى ٱللهُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا وَبُكَ (الزخرف: 77) قَالَ: " يُحَلِّى عَنْهُمُ ٱرْبَعِينَ عَامًا لَا يُجِيبُهُمْ، ثُمَّ آجَابَهُمْ: (إنَّكُمُ مَاكِئُونَ) (الزخرف: 77) فَيَقُولُونَ: (رَبَّنَا آخُرِجُنَا مِنُهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) (المؤمنون: 107) قَالَ: فَيُخَلِّى عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنيَا، ثُمَّ آجَابَهُمْ : (اخْسَنُوا فِيُهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ) قَالَ: فَوَاللهِ مَا يَنْبِسُ الْقَوْمُ بَعُدَ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ إِنْ كَانَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8770 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن عمر و بران الله تعالى ك ارشاد

وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُصْ عَلَيْنَا رَبُّكَ) (الزحوف: 77

''اوروہ پکاریں گےاہے مالک تیرارب ہمیں تمام کر چکے'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُسَنَّةِ )

کے بارے میں فرماتے ہیں: ان کو چالیس سال تک کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، پھر چالیس سال کے بعد جب ان کو جواب دیا جائے گا تو یہ دیا جائے گا

(إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) (الزحرف: 77)

وجمهیں تو کھبرنا ہے'

وہ کہیں گے:

رَبَّنَا اَخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) (المؤمنون: 107)

''اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُواللہ )

آپ اُلَّتَا اَ فَرَمایا: بوری دنیا کی عمر جتنا زمانه تک خاموثی رہے گی پھراس عرصے کے بعدان کو یہ جواب دیا جائے گا، (اخسسنُوا فِیْهَا وَلا تُکَلِّمُونَ)

"وتكارے بڑے رہوءاس میں اور مجھ سے كوئى بات نه كرو" (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا ميسة)

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَكُمْ مِعْ كَاطْرِح رَيْكِين كَــــ

امام بخاری پیشد اورام مسلم بیشتر کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشیانے اس کو قل نہیں کیا۔

8771 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَوْلِانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ اَبِى السَّمْحِ، عَنْ اَبِى الْهَيْشَمِ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَفْعَدُ الْكَافِرِ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، وَكُلُّ ضِرْسٍ مِثْلُ اُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ، وَجِلْدُهُ سِوَى لَحْمِهِ وَعِظَامِهِ اَرْبَعُونَ ذِرَاعًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8771 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید ﴿ اللهُ عَنْ أَفُونُ مِ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

اور ہڈیوں کے علاوہ جالیس گزموٹا ہو چکا ہوگا۔

الاسناد ہے کی میں میں اور ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں کیا۔

8772 - آخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيُلٍ، عَنْ آبِي الزَّعْرَاءِ ، قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ، فَقَالَ: " يَـفُتَرِقُ النَّاسُ عِنْدَ خُرُوجِهِ ثَلَاتَ فِرَقَ : فِرُقَةٌ تَتُبَعُهُ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِآهُلِهَا مَنَابِتِ الشِّيح، وَفِرُقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَلَاا الْفُرَاتِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى يُقْتَلُونَ بِغَرْبِيِّ الشَّامِ، فَيَبْعَثُونَ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَرَسٌ اَشُقَرُ - اَوْ اَبْلَقُ - فَيَقْتَتِلُونَ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهُمْ آحَدٌ، قَالَ: وَآخُبَرَلِنَي آبُوْ صَادِقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ آنَّهُ فَرَسٌ ٱشْقَرُ، قَالَ: وَيَزْعُمُ آهُلُ الْكِتَابِ اَنَّ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّكَامُ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ وَيَخُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَـلَيْهِمْ دَابَّةً مِثْلَ النَّعَفِ فَيَلِجُ فِي اَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاحِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ، فَتُنْتِنُ الْارْضُ مِنْهُمْ فَيُجَارُ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُـرُسِـلُ مَاءً فَيُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا فِيْهَا زَمْهَرِيْرٌ بَارِدَةً فَلَا تَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنًا إِلَّا كَفَتْهُ تِلْكَ الرِّيئُ، ثُمَّ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ فَيَنْفُخُ فِيْهِ فَلَا يَبُـقَـى مِنْ حَلْقِ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا مَاتَ، إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفُحَيِّنِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَلَيْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ آحَدُ إِلَّا فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِيّ الرِّجَالِ فَتَنْبُتُ لُـحْـمَ انُهُـمُ وَجُثُمَانُهُمْ كَمَا تَنْبُتُ الْآرُضُ مِنَ الثَّراى، ثُمَّ قَرَا عَبْدُ اللَّهِ: (اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيَّتٍ ﴾ حَتَّى بَلَغَ (كَذَلِكَ النُّشُورُ) (فاطر: 9) ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَيَنْ فُخْ فِيْهِ فَيَنْ طَلِقُ كُلُّ رُوحٍ إلى جَسَدِهَا فَتَدْخُلُ فِيهِ، فَيَقُوْمُونَ فَيَجِينُونَ مَجِينَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ تَعَالَى لِلَّحَلْقِ فَيَلْقَى الْيَهُودُ فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ غُزَيْرًا، فَيَقُولُ: هَلُ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ؟ قَالُوا: نَعَمُ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَهِي كَهَيْئَةِ السَّرَابِ، ثُمَّ قَرَاَ عَبْدُ اللهِ (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) (الكهف: 100) ، ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعَبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُبُدُ الْمَسِيحَ، فَيَقُولُ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمُ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَهِيَ كَهَيْنَةِ الشَّرَابِ، ثُمَّ كَذَلِكَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونَ اللَّهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَرَا عَبُدُ اللهِ (وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْنُولُونَ) (الصافات: 24) حَتَّى يَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَ قُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ لَا نُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا فَيَنتَهِرُهُمْ مَرَّتَيْنِ آوْ ثَلَاثًا: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهُ لَا نُشُرِكُ بِه شَيْئًا، فَيَقُولُ: هَلُ تَعْرِفُونَ رَبُّكُمُ؟ فَيَقُولُونَ: إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا سُبْحَانَهُ عَرَفْنَاهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مُونِينٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وَّاحِدٌ كَأَنَّمَا فِيْهَا السَّفَافِيدُ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، فَيَقُولُ: قَدْ كُنتُمْ تُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ وَآنْتُمْ سَالِمُونَ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ بِالصِّرَاطِ فَيُصْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ، فَيَمُرُّ النَّاسُ بِ فَ لُرِ اَعُمَالِهِمُ زُمَرًا اَوَائِلُهُمُ كَلَمُحِ الْبَرُقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، ثُمَّ كَمَرِّ الْبَهَائِمِ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ مَعَمَلِ الْعَيْرِ، ثُمَّ كَمَرِّ الْبَهَائِمِ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ مَعَمَلِهِ مُعَمَلِ مَفْتَ آن لائن مَكتبه

سَعْيًا، ثُمَّ يَمُوُّ الرَّجُلُ مَشْيًا، حَتَّى يَجِىءَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يَتَلَبُّطُ عَلَى بَطْنِهِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لِمَ اَبَطانَ بِي؟ قَالَ: اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُونُ اوَلُ شَافِعِ رُوحُ اللّهِ الْقُدُسُ جِبُويُلُ، ثُمَّ الْبُواهِمُ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيْسَى، ثُمَّ يَقُومُ نَيْكُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا يَشْفَعُ اَحَدٌ فِيمَا يَشْفَعُ فَيْهِ، وَهُو السَّمَةَ الْمُحُمُودُ الَّذِى ذَكَرَهُ اللّهُ تَعَالى (عَسلى آنْ يَبْعَنْكَ رَبُّكُ مَقَامًا مَحُمُودًا) (الإسراء: 79) فِيْكُ مَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُو الإسراء: 97) فَيْسُونُ فَهُ سِ اللّهَ وَهِى تَنْظُرُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْنَا، ثُمَّ تُشْقَعُ الْمَكْرِنِكُةُ وَالنَّبِيُونَ وَالشَّهُمَاءُ وَالصَّالِحُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُونَ وَالشّهُمَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالسُّمَةِ وَالنَّهُمَ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهَ الْمَكْرِنِكَةً وَالنَّبِيْوَنَ وَالشّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالسُّمَةِ وَالسَّمَةُ وَالنَّبِينَ وَالشَّهُمَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالسَّمَةُ وَالنَّبِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ الْمَكْرُقُ عَلَى النَّارِ الْمَعْمُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْنَا، ثُمَّ تُصَفَّعُ الْمَكْرِنِكَةُ وَالنَّبِينَ وَاللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ مَا سَلَكُكُمُ فِى سَقَى (المدثو: 42) وقَالَ بيدِهِ الْعَلَقُ الْمَوْمُ اللّهُ اللهِ اللهُ ا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

الله حضرت ابوالزعواء رفائی افرائی الله و این دجال کا پیر دجال کا تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا: دجال کے طہور کے موقع پرلوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے ، ایک گروہ اس کا پیروکارہوجائے گا، ایک فرقہ جزیرہ عرب میں اپ گھر والوں کے پاس چلا جائے گا، اورایک فرقہ اس فرات کے کنارے پر آگر ان سے جہاد کرے گا، حتی کہ جہاد کا پیسلسلہ غربی شام تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک فرقہ اس فرات کے کنارے پر آگر ان سے جہاد کرے گاہ حتی کہ جہاد کا پیسلسلہ عربی شام تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک فرقہ اس فرات کے کنارے پر ایک ساتھ جہاد کریں گے، کین ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ حضرت ربیعہ بن ناجذ فرماتے ہیں: مرفی مال گھوڑے پر موارک بارے میں، آپ فرماتے ہیں: اہل کتاب یہ جمعتے ہیں کہ سے عیدی علیفانازل ہوکر اس کوفل کریں گے ، اور یا جوج واجوج نکلیس گے ،وہ ہر بلندی سے ڈوماتے ہوں گا، پھراللہ تعالی جائے گا جس کی وجہ سے وہ سب مرجا ئیں گے ،ان کی وجہ سے مثل کوئی جانور بھیج گا،وہ ان کے کانوں اور ناکوں میں گھس جائے گا جس کی وجہ سے وہ سب مرجا ئیں گے ،ان کی وجہ سے کودھوکر صاف کردے گی ، اللہ تعالی کی بارگاہ میں وعاما تکی جائے گا ، اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا، وہ بارش پوری زمین سے دوموڑے گی ، اللہ تعالی انہائی ڈھنڈی ہوا بھیج گا،وہ زمین پر کسی مسلمان کوزندہ نہیں چھوڑے گی ، گھرکائنا سے کودھوکر صاف کردے گی ، گھراللہ تعالی انہائی ڈھنڈی ہوا بھیج گا،وہ زمین پر کسی مسلمان کوزندہ نہیں چھوڑے گی ، گھرکائنا سے خوبیت ترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی ، پھر فرشتہ زمین اور آسان کے درمیان صور لے کر کھڑ اور گالی نہ مارنا چا ہے گا ، نور میں میں اورز مین میں رہے والی تمام گلوقات اس کی وجہ سے مرجا کیں گیس کے سوائے ان کے کہ جن کواللہ تعالی نہ مارنا چا ہو معکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گا، پھراس کے بعد دوسری مرتبہ صور پھو تکنے کے درمیان ایک عرصہ گزرے گا جتنا اللہ چاہے گا، انسان کے جسم کا پھے حصہ زمین میں باقی نیچ گا، پھر اللہ تعالی عرش کے نیچے سے پانی بھیجے گا، یہ پانی مردوں کی منی جیسا ہوگا، پھران کے گوشت جسم کی طرح آگیں گے، جیسا کہ بارش کی وجہ سے زمین آگتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ڈاٹھٹنے نیر آیت پڑھی۔

(اللهُ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ فَتُشِیْرُ سَحَابًا فَسُفُناهُ اِلی بَلَدِ مَیِّتِ) حَتَّی بَلَغَ (کَذَلِكَ النَّشُورُ) (فاطر: 9)

"اورالله ہے جس نے بھیجیں ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں پھر ہم اسے کی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مَرے پیچھے یونہی حشر میں المھنائے "(ترجمہ کنزالا یمان، امام احمد رضا)

پھر فرشتہ دوبارہ صور لے کرزمین اور آسان کے درمیان کھڑا ہوگا اور اس میں پھونک مارے گا، ہرروح اپنے اپنے جہم کی طرف دوڑے گی اور آکراس میں داخل ہوجائے گی، پھرلوگ کھڑے ہوں گے اور سب ایک آدمی کی مانند اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن اللہ تعالیٰ ان بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ خلوق کے لئے ایک صورت میں ظاہر ہوگا، یہودی ،اللہ تعالیٰ سے ملیس گے، اللہ تعالیٰ فرمائے سے بوجھے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم کو پانی کی طلب ہے؟ وہ کہیں گے: جی ہاں، ان کوجہنم دکھائی جائے گی، وہ سراب کی مانند ہوگی، پھر حضرت عبداللہ نے ہے تی ہوں ہے۔ بی ہاں، ان کوجہنم دکھائی جائے گی، وہ سراب کی مانند ہوگی، پھر حضرت عبداللہ نے ہے تی ہوں ہے۔ بی ہوں ہوں کے ایک کی تا تا ہوگی ہور حضرت عبداللہ نے ہوئے ہوئے گی نا تعالیٰ کی طلب ہے؟ وہ کہیں گے: جی ہاں، ان کوجہنم دکھائی جائے گی ، وہ سراب کی مانند ہوگی ، پھر حضرت عبداللہ نے ہوئے سے بیٹر جس

(وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) (الكهف: 100)

پھرعیسائی ،اللہ تعالیٰ سے ملیں گے ،اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا:تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے :ہم سے ک عبادت کیا کرتے تھے ،اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا:تمہیں پانی کی طلب ہے؟ وہ کہیں گے : جی ہاں ۔ان کوجہنم دکھائی جائے گی ، وہ سراب کی مانند ہوگی ، یہی سلوک ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوگا جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ، پھر حضرت عبداللہ رہائیڈنے نے بیآیت پڑھی

(وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْنُولُونَ) (الصافات: 24)

''اورہم اس دن جہنم کا فروں کے سامنے لائیں گے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

صرف مسلمان باقی بچیں گے،اللہ فرمائے گا: تم کسی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اوراس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھراتے تھے ،اللہ تعالی دوتین مرتبہ ان سے یہی سوال کرے گا: وہ آگے سے یہی جواب دیں گے ، اللہ تعالی ان سے بوجھے گا: کیاتم اپ رب کو پہچانے ہو؟ وہ کہیں گے ، جب اللہ تعالی ہمیں اپنی پہچان کروائے گا تو ہم اس کو پہچان لیس گے۔تب اللہ تعالی کشف ساق فرمائے گا، ہر مومن اللہ تعالی کی بارگاہ میں سر بسجو و ہوجائے گا، منافقین رہ جا کیں گی بارگاہ میں سر بسجو و ہوجائے گا، منافقین رہ جا کیں گے ،ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا،ان کی پشت ایک سیرھی سلیٹ کی مانند ہوگی ، گویا کہ ان میں سکہ پچھال کر ڈالد یا گیا ہے ،وہ اپنے رب کو پکاریں گے ، اللہ تعالی فرمائے گا، تمہیں اس وقت سجدے کا کہا گیا تھا جبتم سلامت تھے ، پھر اللہ تعالی فرمائے گا، تمہیں اس وقت سجدے کا کہا گیا تھا جبتم سلامت تھے ، پھر اللہ تعالی عمراط بچھا دیا جائے گا،لوگوں کی جماعتیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے محم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گزریں گی، سب سے پہلی جماعت بجلی کی چمک کی مانندگزریں گے، بعد والے ہوا کی طرح ،ان کے بعد والے پرندے کی پرواز سے ، ان کے بعد والے جانوروں کی مثل ،حتیٰ کہ کئی لوگ دوڑ کر گزریں گے ، پھر ایک آ دمی پیدل چلتا ہوا گزرے گا، وہ کہ گا: اے میرے رب ، تو نے جمھے کیوں دیر کروادی؟ اللہ تعالی اور سب سے آخری شخص بیٹ کے بل کھ شنتا ہوا گزرے گا، وہ کہ گا: اے میرے رب ، تو نے جمھے کیوں دیر کروادی؟ اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے مختے لیٹ نہیں کروایا ، بلکہ تیرے اعمال نے مختے لیٹ کروایا ہے ، پھر اللہ تعالی اون شفاعت عطافر مائے گا، سب سے پہلے روح القدس حضرت جریل امین ملینا شفاعت کریں گے ، پھر حضرت ابراہیم ملینا، پھر حضرت موئی ملینا ، پھر حضرت موئی ملینا ، پھر حضرت ہو چکی ہوگی ،ان کی دوبارہ حضرت میں ملینا شفاعت ہو چکی ہوگی ،ان کی دوبارہ شفاعت نہیں ہوگی ۔ یہ ہو وہ مقام محمود جس کا ذکر اللہ تعالی نے ان الفاظ کے ہمراہ کیا ہے

(عَسٰى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبُّكُ مَقَامًا مَحْمُودًا) (الإسراء: 79)

''قریب ہے کہ تہمیں تمہارارب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)

اس وقت ہر شخص جنت میں اپنے گھر کو دیکھ رہے ہوں گے ،حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ مُلَا ﷺ اس موقع پر بی بھی فرمایا: ''کاش کہ تم جان لو جب جنتی لوگ دوزخ کے حالات دیکھ کر کہیں گے ،اگراللہ نے ہم پراحسان نہ کیا ہوتا تو ہم اس دوزخ میں ہوتے'' پھر فرشے شفاعت کریں گے ، پھر دیگر انبیاء کرام ، پھر شہداء ، پھر صالحین ، پھر دیگر موشین شفاعت کریں گے ، پھر دیگر انبیاء کرام ، پھر شہداء ، پھر صالحین ، پھر دیگر موشین شفاعت کریں گے ، اللہ تعالی فرمائے گا ، پھر اللہ تعالی فرمائے گا ، پھر اللہ تعالی فرمائے گا ، پھر اللہ تعالی فرمائے گا ، میں سب سے بڑارم کرنے والا ہوں ، پھر تمام ہستیوں کی شفاعت سے جتنے لوگ دوزخ سے باہر آئے ہوں گے ، اس سے زیادہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے صدیح میں بھلائی ہے۔ پھر حضرت صدیح میں دوزخ سے آزاد کرے گا ۔حتیٰ کہ ایسا کوئی شخص دوزخ میں نہیں رہنے دیا جائے گا جس میں بھلائی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اپنی مشی کو بند کر کے بیآ یت پڑھی

(مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ) (المدثو: 42) "تهيس كيابات دوزخ ميس لے گئ"

کیاتم ان میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو؟ حالانکہ دوزخ میں ایبا کوئی شخص رہنے ہی نہیں دیا جائے گا جس میں پچھ بھی بھلائی ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ بیارادہ فرمائے گا کہ اب مزید کسی کو دوزخ میں سے نہ نکالا جائے تواللہ تعالیٰ ان کے رنگ اور شکلیں تبدیل فرمادے گا، پھر جب کوئی شخص ان کی شفاعت کرنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو دوزخ میں سے جس کو پیچا نتا ہے اس کو وہاں سے نکال کرلے آ۔ وہ دوزخ میں آئے گا تو اس میں کسی کو بھی نہیں پیچانے گا، بندہ اس کو آوازیں دے دے کر اپنا تعارف کروائے گا کہ میں فلاں ہوں، وہ شفاعت کرنے والا کہے گا: میں مختی نہیں پیچانتا (تم لوگ کس بناء پر دوزخ میں گئے ہو؟) وہ لوگ کہیں گے:

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (المدثر: 44)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

'' وہ بولے ہم نمازنہ پڑھتے تھے اور سکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے'' (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا بُھٹیڈ)

جب وہ بیہ بات کہیں گے : تو دوزخ بند کر دی جائے گی ، پھران میں سے کوئی شخص یا ہز ہیں نکل سکے گا۔

8773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَدُ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْحُبَرَنِي عَدُ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوُ اَنَّ مِقْمَعًا مِنُ حَدِيدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا اَقَلُّوهُ مِنَ الْاَرْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوُ اَنَّ مِقْمَعًا مِنُ حَدِيدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا اَقَلُّوهُ مِنَ الْاَرْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوُ اَنَّ مِقْمَعًا مِنُ حَدِيدٍ وُضِعَ فِى الْآرُضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا اَقَلُّوهُ مِنَ الْارْضِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ اللهِ سُنَادِ وَلَمُ يُحُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8773 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مَاتِے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَالِیَّا اِنْہِ اسْادِفر مایا: اگر ( دوزخ کا )لوہے کا ایک درہ زمین پر رکھ دیا جائے ،تمام جنات اور تمام انسان مل کر بھی اس کوزمین سے نہیں اٹھا سکتے۔

😌 🤁 بیر حدیث صحیح الا سنا دہے کیکن امام بخاری میشاند اورامام مسلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

\* 8774 - آخُبَرْنَاهُ اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى يَحُيَى بُنِ جَعُفَر بُنِ الزِّبُوقَانِ وَالنَّا اَسْمَعُ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلُهِ عَيْنِي الْكَفَيْنِ جَمِيْعًا وَلَا آتِي دِينَكَ وَلَا آتِيكَ وَقَدُ كُنْتُ امْراً لا اَعْقِلُ شَيْنًا إلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنِّي اَسْالُكَ بِوَجُهِ اللَّهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا؟ قَالَ: بِالْإِسُلامِ قَالَ: " اَنُ تَقُولُ اَسْلَمْتُ وَجُهِي لِللهِ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُوبِي الزِّكَاةَ، كُلُّ مُسلِمٍ عَنُ مُسلِمٍ مَصَحَرَّمٌ إِخُوانٌ يَصِيرَانِ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُسلِمٍ اَشُوكَ بَعُدَمَا اَسْلَمَ عَمَّلا حَتَى يُفَارِقَ مُسلِمٍ عَنُ مُسلِمٍ اَشُوكَ بَعُدَمَا اَسْلَمَ عَمَّلا حَتَى يُفَارِقَ مُسلِمٍ عَنُ مُسلِمٍ اَشُوكَ بَعُدَمَا اَسُلَمَ عَمَّلا حَتَى يُفَارِقَ مُسلِمٍ عَنُ مُسلِمٍ اَشُوكَ بَعُدَمَا اَسُلَمَ عَمَّلا حَتَى يُفَارِقَ مُسلِمٍ عَنُ مُسلِمٍ اللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ النَّارِ، الا وَإِنَّ رَبِّى دَاعِيَ، الا وَإِنَّهُ سَائِلِى: هَلُ بَلَعْتَ السَّلَمَ عَمَّلا حَتَى يُفَارِقَ وَالْمَالِمِينَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ ٱلْإسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8774 – صحيحفخة ح

 کے سکھائے ہوئے کے علاوہ کچھ تھی نہیں جا نتا تھا، میں آپ کو اللہ کا واسط دے کر سوال کرتا ہوں ، ہمارے رہ نے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا ہے؟ آپ مکا لیڈ گئے نے فرمایا: اسلام ۔ آپ فرمائے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے نبی !اسلام کی نشانی کیا ہے؟ آپ مکا لیڈ کے نبی فرمایا: یہ کہم کہو: میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا یا اورتم نماز قائم کرو، زکوا ۃ اوا کرو، ہرمسلمان کے لئے ، دوسرا مسلمان حریمت والا ہے دونوں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی عبادت قبول نہیں کرتا جواسلام لانے کے بعد جان ہو جھ کرشرک کرے ، جی کہ وہ مشرکوں کوچھوڑ کر دوبارہ مسلمانوں میں آجائے ، جھے کیا ہے، تہمیں پیٹھ سے پکڑ پکڑ کر دوز خ سے بچا تا ہوں ، سن لوخبروار! میرارب واعی ہے، جبراوارا اوہ جھے سے لوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میراپیغا م پہنچا دیا؟ اور میں کہوں گا: اے میرے رب ایمن نے بہنچا دیا ہے۔ اس لئے جولوگ اس وقت موجود ہیں ، یہ ان تمام تک میراپیغا م پہنچا دیا جو اس وقت موجود ہیں ، یہ ان تمام تک میراپیغا م پہنچا دیں جو اس وقت غیر حاضر ہیں، پھر تمہیں بلایا جائے گا، تہمارے منہ پر چھینکا لگادیا جائے گا، تہمارے اعضاء میں سب سے پہلے دیں جوائی دے گاوہ تمہارے ران اور ہتھیلیاں ہوں گی۔ میں نے کہا: یارسول اللہ منا پیلیا ہوں گی۔ میں نے کہا: یارسول اللہ منا پیلیا ہوں کے میں نے کہا: یارسول اللہ منا پیلیا ہوں کے میں نے کہا: یارسول اللہ منا پیلیا ہوں کے میں نے کہا: یارسول اللہ منا پیلیا ہوں کے میں نے کہا: یارسول اللہ منا پیلیا ہوں کے کئے۔

الاسناد بي الكين امام بخاري والمسلم وا

8775 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِنَى عَـمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ اَبِى الْهَيْثَمِ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: لَسُرَادِقُ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرٍ كُلُّ جِدَارٍ مِنْهَا مَسِيْرَةُ اَرْبَعِينَ سَنَةً

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

ارد بواری جارت ابوسعید خدری را الله علی الله می الله می الله می الله می الله می الله می جارد بواری میں ، ان میں سے ہرد بواری لمبائی جالیس سال کی مسافت ہے۔

🟵 🤁 بیرحدیث محیح الا سنا و ہے کیکن امام بخاری تجیشاتی اور امام مسلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

8776 - حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ فِرَاسِ الْمَالِكِيُّ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ اللِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ، الْحَرَامِ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ اللِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: " إِنَّ السُّورَ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: " إِنَّ السُّورَ اللهِ بُنَ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: " إِنَّ السُّورَ اللهِ بُنَ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: " إِنَّ السُّورَ اللَّهُ تَعَالَى فِى الْقُرُ آنِ (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) (الحديد: 13) هُوَ السُّورُ الشَّرْقِيُّ بَاطِنُهُ الْمَسْجِدُ وَمَا يَلِيْهِ، وَظَاهِرُهُ وَادِى جَهَنَّمَ اللهُ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ اللهُ اللهُ عَدِيثًا صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8776 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَفرت عبدالله بن عمر و ﴿ أَنْهُ أَفر مات بين الله تعالى في قرآن كريم كى اس آيت محمد دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فَضُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) (الحديد: 13)

''ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر کی طرف رحمت اوراس کے باہر کی طرف عذاب''(ترجمہ کنزالا میان،امام احمد رضا مُواللہ )

میں جس دیوار کا ذکر کیا ہے وہ مشرقی دیوارہے، اس کی اندر کی جانب مسجد ہے، اور اس کے باہر کی جانب دوزخ ہے۔ ﷺ جاری میں اللہ مسلم میں ہے۔ اس کو قاشیں کیا۔

8777 - حَدَّنَ مَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ الْحَوُلانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْسَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجِ آبِي السَّمُع، عَنُ آبِي الْهَيْشَم، عَنُ آبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، قَالَ: لَوُ صَرَبَ مِقْمَعٌ مِنْ حَدِيدِ جَهَنَم الْجَبَلَ لَتَفَتَّتُ كَمَا يُضُرَبُ بِهِ اَهْلُ النَّارِ فَصَارَ رَمَادًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8777 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید و النظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے ارشاد فر مایا: اگر دوزخ کالوہے کا ایک درہ کسی پہاڑ پر مارا جائے تووہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائے ، جیسا کہ اس کے ساتھ دوز خیوں کو مارا جائے گاتوہ وہ راکھ بن جائیں گے۔

الاسناد بے میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری اللہ اور امام مسلم میں نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8778 - حَدَّثَنَا آبُو الْحُسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آبُو الْحُسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ قَادِمٍ، ثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ آوُ تَبَسَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ آوُ تَبَسَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلا تَسَالُونِي مِنْ آيِ شَيْءٍ ضَحِكُتُ؟ فَقَالَ: "عَجِبُتُ مِنْ مُجَادَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ آلَيْسَ وَعَدْتَنِي آنُ لَا تَظُلِمَنِي؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: "عَجِبُتُ مِنْ مُجَادَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ آلَيْسَ وَعَى اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8778 - على شرط ومسلم

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک و الله و الله

تواس کے مند پرمبر لگادی جائے گی اوراس کے اعضاء اس کے عمل کے بارے میں بول پڑیں گے، وہ کہے گا: تمہارے لئے ہلاکت ہو، میں ہمیشہ تمہارا دفاع کرتار ہا اورآج تم میرے ہی خلاف ہوگئے ہو؟

ا المسلم والنواك معيار كمطابق صحيح به كيكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

8779 - حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَ رَنِي عَمُورُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ آبِى الْهَيْثَمِ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ آنَ دَلُو غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِى الدُّنْيَا لَانْتَنَ اهْلَ الدُّنيَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8779 - صحيح

انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹری انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل انٹریل سے ساری و نیا ہد بودار ہوجائے۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام سلم میشید نے اس کونفل نہیں کیا۔

8780 – أخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرَوَيُهِ الصَّفَّارُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا رُوحُ بُنُ عُبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ آنَهُ كَانَتُ لَهُ امْرَاتَانِ فَجَاءَ اللي رَوْحُ بُنُ عُبَادَهَ، ثَننا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ آنَهُ كَانَتُ لَهُ امْرَاتَانِ فَجَاءَ اللي الحَداهُ مَا، قَالَ: فَجَعَلَتُ تَنْزعُ عِمَامَتَهُ وَقَالَتُ: جِنْتَ مِنْ عِنْدِ امْرَاتِكَ؟ فَقَالَ: جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّتَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: أَقَلُّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ وَكُلُ شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِلِذِهِ السِّيَاقَةِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8780 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت مطرف فرماتے ہیں: ان کی دوبیویاں تھیں، آپ ان میں سے ایک کے پاس آئے ،وہ ان کا عمامہ اتارتے ہوئے بولی: آپ اپنی بیوی کے پاس سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں حضرت عمران بن حصین رہائی کے پاس سے آیا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم مُنافیئ نے ارشاد فرمایا: جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگ۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری بیانیہ اورامام سلم پینیہ کے معیار کے مطابق سیح الا سناد کیکن شیخین میں انداز کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8781 - حَدَّ تَنِيى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِي ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيِّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُلَمَةَ، ثَنَا اَبُو جَعُفَرِ الْخَطْمِيُّ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ خُزِيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ فِي ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اَبُو جَعُفَرِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ خُزِيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمُرو بُنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ اَوْ عَمُرَةٍ فَلَمَّا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهُرَانِ إِذَا نَحْنُ بِعُرُبَانِ كَثِيرةً فِيهَا خُرَابٌ اَعْصَمُ اَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجُلَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَبَى هَوْدَجَهَا وَالْمَعْقَارِ وَالرِّجُلَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى مَعْتِهُ مَعْتَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْتَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْتَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةُ مِنَ النِّسَاءِ الَّا مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَلِهِ الْغِرُبَانِ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَّطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8781 - على شرط ومسلم

﴿ ﴿ عَمَارہ بن خزیمہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ کسی تج یا عمرے کے موقع پر ہم حضرت عمرو بن العاص کے ہمراہ تھے، جب ہم مرانظہر ان پنچ تو ہم نے ایک عورت کو دیکھا ،وہ اپنے کجاوے میں بیٹی ہوئی تھی ،کجاوے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں تھیں ، جب ہم وادی میں اترے تو ہم نے بہت سارے کوے دیکھے ،ان میں ایک کواالیا تھا جس کی چوٹج اور پاؤں سرخ تھے ، رسول اللہ مثل ایک فرمایا: جنت میں عورتوں کا تناسب اتنا ہی ہوگا جتنا ان کووں میں سرخ چوٹج اور یاؤں والا۔

المسلم والمسلم والمثناك معيارك مطابق صحيح بياكن شيخين في اس كوفل نهيس كيار

8782 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنَ الْمَحْسَنِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ الْآسَدِيُّ، ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُحَسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ابُو جَعُفَرِ الْحَطُمِيُّ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ابُو جَعُفَرِ الْحَطُمِيُّ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْعَاصِ فِي حَبِّ اَوْ عَمْرَةٍ فَإِذَا امْرَاةٌ فِي يَدِهَا حَوَاتِيمُهَا وَقَدُ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا عَلَى هَوْدَجِهَا فَدَحَلَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ شِعْبًا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُمَالُو اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْبَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِعُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُوالِي اللهُ عَلَيْهِ الْعُوالِ الْعَرْبَانِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْوَصَعْمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْهِ الْعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَامِعُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَامِعُ الْعَمُولُ الْمُعَلِيْهِ الْعَلَمُ عُمْ الْلَهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ اللهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهُ الْمُؤَالِلَهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقُ ا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُبِخُرِ جَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت عمارہ بن خزیمہ بن خابت فرماً تے ہیں جم کسی حج یا عمرے کے موقع پر حضرت عمرو بن العاص والنظام میں اسلام میں اسلام کے ہاتھ میں انگوٹھی اسلام کے ہاتھ میں انگوٹھی اسلام کی اسلام کی اسلام کی ہمراہ تھے ،ہم نے ایک عورت دیکھی جس کے ہاتھ میں انگوٹھیا کے ہمراہ اس وادی میں تھے ، یہاں بہت سارے کوے تھے ، عمرو بن العاص والله علی الله میں اللہ میں الله میں

🕾 🕾 یہ حدیث امامسلم ڈاٹٹا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8783 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَصْلِ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ وَائِلِ بُنِ مَهَانَةَ التَّيْمِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ فَإِنَّكُنَ اكْثَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَر النِّسَاءِ ، تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ اكْثَرُ اللهِ مَعْنَمَ فَقَالَتِ امْرَاةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: وَبِمَ يَا رَسُولُ اللهِ نَحْنُ اكْثَرُ اهْلِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: لِانَّكُنَّ تُكْثِرُنَ اللهِ مَتَمَا مَوْنَ وَلَوْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ و منفود كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَايَتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اَغْلَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ مِنْكُنَّ

هَ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَّمُ يُخُرِّجَاهُ " وَقَدَّ رَوَاهُ جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ بِزِيَادَةِ اَلْفَاظٍ فِيْهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8783 - على شرط البخاري ومسلم

ﷺ یہ حدیث امام بخاری ﷺ اورامام مسلم بھٹھ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم جریر نے منصور سے ،انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے اوراس میں کچھالفاظ کا اضافہ بھی ہے۔

8784 - حَلَّثَنَا اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَو بَنِ حَمَدَانَ الزَّاهِدُ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدُ بَنِ حَمَدَانَ الزَّاهِدُ مِنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطِلِقِ، عَنِ ابْنِ اَحِى رَبُولُ اللهِ حَلَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ بِهِلِذِهِ السِّيَاقَةِ، وَتَفَرَّدَ مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِخْرَاجِهِ مُخْتَصَرًا "

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 8784 - علی شرط البخاری ومسلم محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ﴿ حضرت زینب نُی ایک مرتبد رسول الله من ایک مرتبد رسول الله من ایک جہیں نظید دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے عورتو! تم صدقہ دیا کرو، اگر چہ ایپ زیورات میں سے ہی دے دیا کرو، کیونکہ جہیںوں میں اکثریت تمہاری ہے۔ آپ فرماتی ہیں: کامیرے لئے بیصد قد حضرت عبدالله نگ دست تھے، میں نے ان سے کہا: آپ میرے لئے رسول الله من الله علی ان کے کھانے پینے کا انتظام کافی ہے کہ میں اپنے شوہر کی دکھ بھال کرتی ہوں اور میری پرورش میں پہھیتیم بچے ہیں، میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں؟ میں نے کہا: مجھ پررسول الله من الله علی الله کا ایک کہا ہوں؟ میں ہوں؟ میں نے کہا: مجھ پررسول الله من الله کا اور جاکر پوچے لے، آپ فرماتی ہیں: میں خود ہی حضور من الله کی ہی کہا ہیں: پھر حضرت بلال با ہرتشریف لائے ، ہم نے ان سے کہا: آپ حضور کا گئی ہے۔ ہمارا یہ منافی ہوں کہ میں جا سے شوہر پر اورا پی پرورش میں بتیموں پر جوخر چہ کرتی ہیں، کیا ہمارے کے وہ صدفہ کافی ہے؟ حضرت بلال الله کی ہی کہا کہ میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول الله کی ہی ہی دروازے پر زیب آئی ہے؟ آپ منافی ہیں۔ کو چھنے آئی ہیں کہ ہم اپ شوہروں پر اورا پی پرورش میں بتیم بچوں پر جوخر چہ کرتی ہیں، کیا وہ دروازے پر زیب آئی ہے؟ آپ منافی ہیں وہ آپ ہو چھنے آئی ہیں کہ ہم اپ شوہروں پر اورا پی گود میں میتیم بچوں پر جوخر چہ کرتی ہیں، کیا وہ میں انساری خاتون ہیں، وہ آپ سے پوچھ کر حضرت بلال منافی ہی ہوں کر اورا پی گود میں میتیم بچوں پر جوخر چہ کرتی ہیں، کیا وہ ہمارے لئے کافی ہے؟ یہ پوچھ کر حضرت بلال منافی ہی ہے اور ہمیں بتایا کہ دسول الله منافی ہی نے ارشاد فرمایا: ان کے اس کی اس کی ان ان ہے۔ کی ہی کہ میار کی انساری خاتوں ہیں۔ گیا آئی ہی کہ ہم اپ شوہر سے کا ثواب بھی ہے۔

لئے اس عمل میں دگنا اجر ہے، قرابت کا ثواب بھی ہے اور صدقے کا ثواب بھی ہے۔ ﷺ یہ حدیث امام بخاری ﷺ اورامام سلم میں ہے کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین میں ہیں نے اس کوفل نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے اس کو اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم صرف امام مسلم میں ہیں نے بہت اختصار کے ساتھ اس کوفل کیا ہے۔

8785 - حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُحُرُ بُنُ سَهُلٍ اللّهِ مِنْ اَبَى سَوْدَةَ، قَالَ: "كَانَ اللّهُ مَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ زِيَادِ بُنِ اَبِي سَوْدَةَ، قَالَ: "كَانَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَلَى سُورِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الشَّرُقِيِّ يَبُكِى، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: مَا يُبْكِيكَ يَا اَبَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَلَى مَنْ هَاهُنَا، اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ رَاى جَهَنّمَ هَذَا حَدِيثَ صَحِيعٌ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8785 - صحيح

﴿ ﴿ رَادِ بِنِ ابِي سودہ بيان كرتے ہيں كه حضرت عبادہ بن صامت وَلِأَوْنَ بيت المقدس كَي مشرقى ديوار پر بيٹھے رور ہے تھے،كسى نے كہا: اے ابوالوليد! آپ كيوں رور ہے ہيں؟ انہوں نے فرمايا: يہاں پر كھڑے ہوكررسول الله مَالَيْنَا مِ نَع بميں بتايا تھا كه آپ مَالَيْنَا فَارْ وَرْ رَحْ كُور كِيور ہے ہيں۔

کی کی سی حدیث سی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیست اورامام سلم بیست نے اس کوفل نہیں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 8786 - حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِى عَمُرُو بُنُ اللهِ عَنُهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَنَ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَاءٌ كَالُمُهُلِ كَعَكِرِ الزَّيْتِ فَإِذَا أَقُرِبَ إلى فِيهِ سَقَطَتُ فَرُوةً وَجُهِهِ فِيْهُ هَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8786 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید بھی تنظیف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سی تیکی نے ارشاد فرمایا: پھیلے ہوئے تا ہے کی طرح جوش مارتا ہوا پانی کی طرح ہوگا ، جب دوزخی اس کواپنے منہ کے قریب کرے گا تواس کے منہ کی کھال جھڑ کراس میں گرجائے گی۔ ﷺ نے اس کو کا نہیں کیا۔ ﷺ نے اس کو کا نہیں کیا۔

8787 – آخبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِ شَامٌ، عَنُ يَحْدَى بُنِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَحْدَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنُ آبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِبْلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمُ اَهُلُ النَّارِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: التِسَاءُ قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: التِسَاءُ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: التِسَاءُ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا الْحُطِينَ لَمُ يَشْكُونَ وَإِذَا الْبَلِينَ لَمُ يَشُكُونَ وَإِذَا الْبَلِينَ لَمُ يَصْبُونَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8787 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن شبل وَلَ فَيْهُ مَاتِ مِين كه رسول الله مَا لَيْهُمْ نِهِ ارشاد فرمايا: فساق دوزخی مين ، صحابه كرام و الله مَا لَيْهُمْ نِهِ حِيهَا: يارسول الله مَا لَيْهُمْ فَسَاقَ كون مِين؟ آپ مَا لَيْهُمُ فَيْمُ نِهِ حِيهَا: يارسول الله مَا لَيْهُمُ فَيْمُ فَيْمَ عَنِهُ مَا اللهُ مَا لَيْهُمُ فَيْمُ فَيْمَ عَنِهُ مَا اللهُ مَا لَيْهُمُ فَيْمُ فَيْمَ عَنِهُ مَا اللهُ مَا لَيْهُمُ فَيْمُ عَنِي اللهُ مَا يَا عَلَى اللهُ مَا يَا عَلَى اللهُ مَا يَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَنِي اللهُ مَا يَعْمَ اللهُ مَا يَا عَلَى اللهُ مَا يَكُن ان كوجب بِحَهُ ديا جائے تو شكر ادانهيں كرتيں ، اور جب ان يرآز مائش آئے تو صبر نہيں كرتيں ۔

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يُنْقِصُونَهُ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَعُرِضَتُ عَلَى النَّارُ فَلَمَّا وَجَدُتُ سَفَعَتَهَا تَآخَرُتُ عَنْهَا، وَآكُشُرُ مَنْ رَايَّتُ فِيهُا مِنَ النِّسَاءِ، إِنِ ائْتُمِنَّ اَفْشَيْنَ، وَإِنْ سَالُنَ اَلْحَفْنَ، وَإِذَا سُئِلُنَ بَحِلْنَ، وَإِذَا الْعُطِيْنَ لَمُ يَشُكُرُنَ، وَرَايَّتُ فِيهَا عَمُوو بُنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَاشْبَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ مَعْبَدُ بُنُ اكْثَمَ الْخُزَاعِيُّ فَقَالَ يَشْبَهِهِ فَإِنَّهُ وَالِدِى؟ فَقَالَ: لَا أَنْتَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ، وَهُوَ اوَّلُ مَنْ حَمَلَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الْاصْنَام

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)87.88 - صحيح

﴿ حَصْرَتُ طَفِلُ ابْن ابْن بن کعب بن الله عن والدے روایت کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ ) ایک دفعہ کاؤکر ہے کہ مرسول الله تنافیق کے ہمراہ ظہری نماز اوا کررہے تھے ،لوگ آپ تنافیق کے پیچے صفوں میں موجود تھے ،ہم نے دیکھا کہ حضور مختلق کی چیز کو پکڑر ہے ہیں،اس کو لے کرآپ تھوڑ اپیچے ہے ، اوگ بھی پیچے ہیں۔ گئے ،میں نے عرض کی یارسول الله تنافیق ہم نے آج آپ کونماز کے دوران ایسامکل کرتے دیکھا ہے کہ اس لوگ بھی پیچے ہیں۔ گئے ،میں نے عرض کی یارسول الله تنافیق ہم نے آج آپ کونماز کے دوران ایسامکل کرتے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے آپ کوالیا کرتے بھی نہیں دیکھا، آپ تنافیق نے فرمایا: میرے سامنے جنت تمام خوبصورتی اورشادا فبی کے ساتھ پیش کی ٹی ،میں نے اس کے انگوروں کے خوشوں میں سے ایک خوشہ لینے کا ارادہ کیا تھا ، اگر میں وہ لے لیتا تو زمین وا آسان کے درمیان اولی تمام مخلوق اس کو کھاتی ،وہ تب بھی کم نہ ہوتا ، پھر میرے اوراس کے درمیان کوئی چیز حائل کردی گئی۔ پھر مجھ پر دوز خ پیش کی گئی ،جب میں نے اس کی گر مائش کوصوں کیا تو پیچے ہے گیا ، میں نے اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگران کوکوئی راز بتا دیا جائے تو یہ اس کو کوئی شروبی کردی تی ہیں، آگر یہ پچھ مائتی ہیں تو بہت زیادہ صند کرتی ہیں اورا آگر کو دیکھی وہ کی خور دی تیں ان کو پھر دیا جائے تو شکر نہیں کرتیں ، اور میں نے اس میں عمروبین کی کو دیکھی دور کی عیادت نے دور تا میں ایش کی تعرف میں ان اللہ بھنٹی کی اس میں میں ہور وہ کافر ہے ۔ دہ سب سے پہلٹی میں ہورہ کو نوں کی عبادت سے دوشناس کروایا۔

🟵 🤁 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام مسلم میشاند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8789 – آخُبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِى الْوَزِيرِ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْآنِصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتُ عَلَيْ النَّهُ عَمْرِو وَهُو يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى وَسَلَّمَ: عُرِضَتُ عَلَى النَّارُ فَرَايَتُ فِيهَا عَمْرَو بُنَ لُحَيِّ بُنِ قَمَعَةَ بُنِ حِنْدِفَ آبُو عَمْرٍ و وَهُو يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ، وَهُو آوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَغَيَّرَ عَهُدَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَآشُبَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ اكْثَمُ بُنُ آبِى الْجَوْنِ النَّالَ فَوَالِبَ وَغَيَّرَ عَهُدَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَآشُبَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ آكُثَمُ بُنُ آبِى الْجَوْنِ قَالَ: لَا إِنَّكَ مُسْلِمٌ وَآنَهُ كَافِرٌ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْتِهِ مَا عَلَيْهِ السَّلامُ مَقْتَ آن لائن مِعْتِهِ مَعْدَ اللهِ يَضُرُّ فِي مَنْ مَنْ مَنْ مَعْتِهِ وَمَعْوَى وَمَعْوَى وَمَعْوَى وَمَعْوَى مُعْتَلِعُ وَلَا وَيَعْ مُولِ وَاللّهِ يَضُرُّ فِي مَنْ مَنْ مَنْ مَعْتِهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْتَهُ مُنْ وَيَعْتُونَ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْتَمُ مُنْ مُعْتَمَةً وَقُلُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَاللهُ عَلْمُ مُنْ مُعْتَمَا مُفْتَ آن لائن مِعْتِهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَعَةُ عُنْ مِنْ مَعْتَهُ مُنْ مَعْتَهُ مُنْ مُعْتَهُ مُنْ مُعْتَمَا مُولِعُونَ عَمْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْلَهُ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمُعْتَقِيْرَا عَلَالُونُ الْمُعْتَلِقُولُ السَّلَمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الْمُعْتَقِيْنَ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَمِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْتَلِ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الل

# هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8789 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وُلِنَّوْفر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَلَّ اللّه عَلَیْ نَظِیم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر دوزخ پیش کی گئی ، میں نے اس میں عمر و بن لحی بن قمعہ بن خندف ابوعمروکو دیکھاوہ آگ میں اپنی آئٹیں گھیٹیا پھر رہا تھا ، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانورچھوڑ ہے اور حضرت ابراہیم علیا کے غد ہب کو تبدیل کیا ، اوروہ اکٹم بن ابی الجون سے بہت ملتا جلتا ہے ، یہن کر اکٹم نے کہا: یارسول الله مَثَلَّ اللّهِ عَلَی کیا سے ساتھ مشابہت سے مجھے کوئی نقصان ہے؟ آپ مَثَلِی اِنْ نے فرمایا: نہیں ،تم مسلمان ہو، وہ کافر

المسلم والنيز كمعارك مطابق صحيح بيكن شيخين في الكوقل نهيس كيار

8790 - حَدَّثَ مَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بَنُ نَصْرٍ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَـمُـرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ اَبِي الْهَيْثَمِ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عُيِّرَ الْكَافِرُ بِعَمَلِهِ فَجَحَدَ وَخَاصَمَ، فَيُقَالُ لَهُ: جِيرَانُكَ يَشُهَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَلِفُونَ ثُمَّ يُصُمِتُهُمُ عَلَيْكَ، فَيَقُولُ: كَذَبُوا، فَيُعْلَوُن ثُمَّ يُصُمِتُهُمُ اللهُ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِمُ الْسِنتُهُمُ فَيُدْحِلُهُمُ النَّارَ

ِ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8790 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید رہائیوُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگھو آغیر نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کافرکواس کے عمل کی وجہ
سے شرم دلائی جائے گی، وہ انکارکرے گااور جھکڑا کرے گا، اس کو کہا جائے گا، تیرے پڑوی تیرے خلاف گواہی دے رہے
ہیں، وہ کہے گا: جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اس کو کہا جائے گا: تیرے گھر والے اور تیرے خاندان والے تیرے خلاف گواہی
دے رہے ہیں، وہ کہے گا: ییسب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پھران سے کہا جائے گا کہتم قتم اٹھاؤ، وہ قتم اٹھالیس گے، پھراللہ
تعالی ان کو خاموش کروادے گا،اوراس بندے کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی،اوروہ دوزخ میں چلا جائے گا۔

🕄 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم بیشتہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8791 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا اَبُوُ النَّعُمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ النَّعُمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اَهُلَ النَّارِ لَيَبُكُونَ حَتَّى لَوْ أَجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمُ لَجَرَتُ، وَإِنَّهُمُ لَيَبُكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اَهُلَ النَّارِ لَيَبُكُونَ حَتَّى لَوْ أَجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمُ لَجَرَتُ، وَإِنَّهُمْ لَيَبُكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اَهُلَ النَّارِ لَيَبُكُونَ حَتَّى لَوْ أَجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمُ لَجَرَتُ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَانَ الدَّمْع

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8791 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن قیس رُلِیَّ فَرماتے ہیں کہ رسول الله مُلِیَّیِّم نے ارشاد فرمایا : بے شک دوزخی لوگ روئیں گے ، (ان کے آنسوؤں کی مقداراتنی زیادہ ہوگی کہ )اگران کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہوتو چلائی جاسکے گی ، اور آنسوؤں کی بجائے ان کی آنکھوں سے خون لکلے گا۔

🟵 🤂 بید حدیث صحیح الا سا دیے کیکن امام بخاری بیشة اورامام مسلم بیشته نے اس کوفل نہیں کیا۔

8792 - آخُبَونَا ٱلْاستَاذُ ٱبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى بَكُو، ثَنَا الْحَسَنَاءِ ، عَنُ آبِى هُوَيُوةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ الْمُعَنَّمَ، ثَنَا فَوْقَدُ بْنُ الْمُحَسِّنَاءِ ، عَنُ آبِى هُويُوةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ أُحِذَ سَبُعُ خَلِفَاتٍ بِشُحُومِهِنَّ فَيُلْقَيْنَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مَا انْتَهَيْنَ إلى آخِرِهَا سَبْعِينَ عَامًا

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8792 - سنده صالح

ان کی چربیوں سے او ہر رہ ہوں گھٹافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ٹالٹیٹا نے ارشادفر مایا۔ اگرسات حاملہ اونٹنیاں ان کی چربیوں سے سمیت لے کر دوزخ کے اوپر کے کنارے سے بیٹینے جائیں تووہ سترسال تک بھی اس کی گہرائی تک نہیں بہنچ سکیں گے۔

التَّيْمِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، ثَنَا اَبُو حَمْزَة، عَنُ اِلْعَدُلُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبٍ، ثَنَا عَبِدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدُ التَّيْمِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، ثَنَا اَبُو حَمْزَة، عَنُ اِلْمُواهِيْم، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: " أَيْسَتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جُبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَارَ بِنَا إِذَا وَمُعَلَيْهُ وَسَلَّم، قَالَ: " أَيْسَتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جُبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَارَ بِنَا فِي ارْضٍ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ عُلَيْهِ الْمُعْتَى رِجُلاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتُ يَدَاهُ، قَالَ: فَسَارَ بِنَا فِي ارْضٍ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ وَقَالَ: مَنُ هَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَقَالَ: هَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَقَلَ: سَلُ لِلْمُتَّتِي، فَقَالَ: مَنُ هَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَقَالَ: سَلُ لِلْمَتِكَةِ، وَقَالَ: سَلُ لِلْمَتِكَةِ، وَقَالَ: سَلُ لِلْمُتَلِيّ وَفَعَلُتُ: مَنُ هَلَا ايَا جِبُرِيلُ ؟ فَقَالَ: هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَقَالَ: سَلُ لِلْمَتِكَةِ، وَقَالَ: سَلُ لِلْمُتَاعِقَةُ وَقَالَ: سَلُ لِللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَكُ مَنُ مَنْ كَانَ تَذَمَّرُهُ وَقَالَ: سَلُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللللْ الللللّهُ عَلَى اللللللْ اللللللْ الللللْ الللللْ اللللْ الللللْ الللّهُ عَلَى اللللْ اللللْ الللللْ اللللْ اللللْ الللَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الثَّلاثَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسى وَعِيْسَى عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هَاذَا حَدِيْتٌ تَفَرَّدَ بِهَ أَبُوْ حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْاَعُورُ، وَقَدِ اخْتَلَفتُ آفَاوِيلُ أَنِمَّتِنَا فِيْهِ وَقَدُ آتَى بِزِيَادَاتٍ لَمُ يُخْرِجُهَا الشَّيْحَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فِي ذِكْرِ الْمِعْرَاجِ

الله عن معود والله الله عن معود والمنظفة فرمات مين كدرسول الله من الله عن ارشاد فرمايا: ميرے ياس براق لايا كيا، مين جبریل امین ملیات کے بیچھے اس پر سوار ہوگیا، وہ ہمیں لے کر روانہ ہوا، وہ جب او پراٹھتا تو اس کے پاؤں بھی او پراٹھتا ،اور جب وہ نیچ آتا تواس کے ہاتھ بلند ہوتے ، یہ ہمیں ایک تاریک اور بدبودارجگہ لے گیا، پھر جب ہم خوشگوارز مین میں پہنچ تومیں نے کہا: اے جبریل ہم پہلے تاریک اور بد بودارجگہ ہے گزرے پھراس خوشبودارمقام پرآ گئے، بیکون سے مقامات ہیں؟ حضرت جبریل امین طلیقانے کہا: وہ دوزخ کی زمین تھی اور پیر جنت کی جگہ ہے۔ آپ منافیظ نے فرمایا: میں ایک آدمی کے یاس پہنچا وہ کھڑانماز پڑھ رہاتھا ،اس نے بوچھا: اے جبریل! یہ تیرے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین ملیلانے کہا: یہ آپ کے بھائی محد مناتیظ میں ، انہوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لئے برکت کی دعا کی ، اور مجھ سے کہا: آپ اپنی امت کے لئے آسانی مانگنا، میں نے بوچھا: جبریل! بیکون ہیں؟ جبریل امین ملیا نے بتایا کہ وہ آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ بن مریم میلا ہیں، پھرآ گے برط گئے ، میں نے کچھلوگوں کی آوازیں سنی ، میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس آیا،اس نے کہا: اے جبریل ملیا، بیکون ہیں؟ حضرت جبریل امین علیانے کہا: یہ آپ کے بھائی محمد منافیظ میں ،انہوں نے بھی خوش آمدید کہا،اورمیرے لئے برکت کی دعافر مائی ، اور مجھ سے کہا: اپنی امت کے لئے آسانی مانگنا، میں نے یوچھا: اے جبریل! بیکون ہے؟ حضرت جبریل ملیلانے بتایا کہ بہآ ہے بھائی حضرت موسیٰ ملیطامیں ۔ میں نے کہا: ان کی آواز جو آرہی تھی وہ کیاتھی؟ حضرت جبریل امین ملیطانے كها: وه ايخ رب سے جم كلام مور بے تھے، ميں نے يوچھا: ايخ رب سے؟ جريل نے كہا: جي مال -اس وجہ سے ان كى طبیعت کی شدت بالکل بجاہے، ہم مزید آ گے بڑھ گئے ، ہم نے کچھ قندیلیں روش دیکھیں، میں نے بوچھا، جریل! یہ کیا ہے؟ حضرت جريل امين عليه في بتاياكة ب ك داداحضرت ابراجيم عليه كا درخت ب، كيا آب اس ك قريب جانا جا بي؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہمیں ان کے قریب کردیا گیا ، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے برکت کی دعا کی ، پھر ہم آ گے بڑھ گئے اور بیت المقدل پہنچ گئے ،اور جہال پر انبیاء کرام میلیمانے جانور باندھا کرتے تھے وہاں پر ہم نے براق کو باندھا، پھر میں مسجد میں داخل ہوگیا، وہاں پرتمام انبیاء کرام موجود تھے جن کے نام بیان کئے گئے ہیں وہ بھی موجود تھے اور جن کے نامنہیں بیان کئے گئے وہ بھی وہاں موجود تھے ، میں نے ان سب کونماز پڑھائی سوائے تین لوگوں کے۔حضرت ابراہیم عليلاً، حضرت موى ماينلاً، حضرت عيسلي ملينلاك

ﷺ ابو حمزہ میمون الاعور اس حدیث کو روایت کرنے میں منفر د ہیں۔ ہمارے ائمہ کے اقوال اس بارے میں مختلف میں، اس میں وہ اضافے موجو دہیں جن کوامام بخاری ﷺ اورامام سلم سیسے نے ذکر معراج میں نقل نہیں کیا۔

8794 - اَخْبَرَنِي عَبْدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمَدَانَ، ثَنَا اِبْزَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا اَبُوُ طُلُحَةَ الرَّاسِيِّيُ، عَنُ غَيْلانَ بُنِ جَرِيْرٍ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تُحْشَرُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ هَ ذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ آصُنَافٍ: صِنُفٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَصِنُفٍ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، وَآخَرُ يَجُوزُونَ عَلَى ظُهُورِهِمُ آمُنَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ فَسَالَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَهُوَ آعُلَمُ، فَيَقُولُ: هَا وُلَاءِ عُبَيْدٌ مِنْ عَبِيْدِى لَـ جُوزُونَ عَلَى ظُهُورِهِمُ الذُّنُوبُ وَالْخَطَايَا حُطُّوهَا وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8794 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت الوبردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنَافِیْنَم نے ارشادفر مایا: میری امت کا تین گروہوں میں حشر ہوگا، ایک جماعت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی، ایک جماعت سے ہاکا پھلکا حساب لیاجائے گا، اورایک اور جماعت ہوگی وہ اپنی پشت پر بلندوبالا پہاڑوں کی مانندگناہ لے کرآئیں گے، اللہ تعالی ان سے پوچھے گا حالانکہ وہ سب پچھ بہت اچھی طرح خود جانتا ہے، اللہ تعالی فرمائے گا: یہ میراوہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھمرایا تھا، اگر چہ ان کی پشت پر گناہوں اور خطاؤں کا انبار موجود ہے، لیکن ان کے گناہ ان سے ہٹا کر یہود یوں اور نصرانیوں پر ڈال دیئے جائیں اوراس کومیری رحمت سے جنت میں وافل کردو۔

ﷺ یہ حدیث امام سلم رُوٹینڈ کے معیار کے مطابق صحیح الاسنادہے کیکن امام بخاری رُوٹینڈ اورامام سلم رُوٹینڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8795 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ الْحَوُلانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَكُرُ وَالْحَدِيْعَةُ وَالْحِيَانَةُ فِى النَّارِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8795 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان بن ما لک ٹھ فُٹو ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَقِیْم نے ارشادفر مایا: دھوکہ ،فریب اور خیانت دوزخ میں (لے جانے والے کام) ہیں۔

8796 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرَوَيُهِ الصَّفَّارُ بِبَعُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا آبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، آنَهُ كَانَ يَقُولُ: آطَلَعَتِ الْحَمُرَاءُ بَعُدُ؟ فَإِذَا رَآهَا قَالَ: لَا مَرْحَبًا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ اللّهُ عَنْهُمَا، آنَهُ كَانَ يَقُولُ: اَطَلَعَتِ الْحَمُرَاءُ بَعُدُ؟ فَإِذَا رَآهَا قَالَ: لَا مَرْحَبًا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ هَارُوتَ سَالًا اللّهَ تَعَالَى آنُ يَهْبِطَا إِلَى الْآرُضِ فَأَهْبِطَا إِلَى الْآرُضِ، فَكَانَا يَقُضِيَانِ بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا مَمْ مَا وَمَارُوتَ سَالًا اللّهَ مُونَ الْمَاسِ وَالْقِيَتُ عَلَيْهِمَا الشَّهُونَ النَّاسِ فَإِذَا مَنَى النَّاسِ وَالْقِيَتُ عَلَيْهِمَا الشَّهُونَ وَمَارُوتَ سَالًا وَالْقِيَتُ عَلَيْهِمَا الشَّهُونَ وَعَدَتُهُمَا مِنْكَانَا مِعْتَالًا مَعْتَلَى النَّاسِ وَالْقِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّهُونَ وَعَدَّهُمَا مِنْعَادًا وَيُولِيَتُ فِى الْفُيسِهِمَا، فَلَمْ يَزَالًا يَفْعَلَانِ حَتَى وَعَدَتُهُمَا مِيْعَادًا فَاتَتُهُمَا لِلْمِيعَادِ، فَقَالَتُ مَحْمَلًا عَلَى مُعْتَلِى مَعْتَلَ اللّهُ مَا مِنْ مَنْ مَا لائل مَن مَعْمَا لِلْمُعَلِيْ عَلَى اللّهُ مَا مَانِ لائل مَعْتَلَى اللّهُ مَا مُؤْلُولُ مَا وَالْوَلَقِي الْفُولُ وَ مِولِين مَتَوْعُ و مَنْ وَمُولَ مَلَى مُولِيل مَا لائل مَكْتِهِ مَا لائل مُعْتَمَا مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مُولُولُولُ اللّهُ مَا مُؤْلُولُ مَا اللّهُ مَا عَلَى الْمُقَالِقُ اللّهُ مَلْكُولُولُ الْمُعَلِيْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مَنْ مَا لائل مَكْتِهِ الْمُؤْلُولُ مَا مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الللْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

عَلِّمَانِى الْكَلِمَةَ الَّتِى تَعُرُجَانِ بِهَا، فَعَلَّمَاهَا الْكَلِمَةَ، فَتَكَلَّمَتُ بِهَا فَعَرَجَتُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَمُسِخَتُ، فَحُمِّ لِنَّهَ اللَّهَ عَمَا تَرَوُنَ، فَلَمْ يَعُرُجَانِ بِهَا إِلَى النَّمَاءِ الْهُعِمَا الْكَلِمَةِ الَّتِى كَانَا يَعُرُجَانِ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمْ يَعُرُجَا فَبُعِثَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللللللِّلْمُ اللللللللِيَّةُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللَّهُ الللللل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَتُرِكَ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ آبِيْهِ مِنَ الْمُحَالَاتِ الَّتِي يَرُدُّهَا الْعَقْلُ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ آنَهُ مِنْ آهُلِ الصَّنْعَةِ فَلَا يُنْكُرُ لِآبِيْهِ آنْ يَخُصَّهُ بِآحَادِيْتَ يَتَفَرَّدُ بِهَا عَنْهُ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8796 - قال النسائي متروك

﴿ حضرت سعید بن جبیر دا الله فرات میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فاق فرمایا کرتے تھے 'اس کے بعد سرخی نمودار ہوگی ، جب کوئی اس کود کھے تواس کا خوشد لی سے استقبال نہ کرے ، پھر فرمایا: دوفر شتوں ہاروت اور ماروت نے اللہ تعالی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کو زمین پر اتارد ہے ، ان کو زمین پر اتارد یا گیا، یہ لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرتے تھے ، جب شام ہوتی تو پھر کلمات پڑھتے اوران کی برکت سے وہ آسمان میں پڑھ جاتے ، انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت عورت کے بارے میں کوئی ، یہ فیصلہ کیا، اس عورت نے ان کو برائی کی وعوت دی ، لیکن فرضتے اس کوٹا لئے رہے ، لیکن ان کے دل میں اس کی یا در بخ گئی ، یہ دونوں اس سے را بط میں رہے تی کہ ایک دن اس نے ان سے وقت طے کرلیا اور پھر مقررہ وقت پر ان کے پاس آگئی ، اس نے کہا: پہلے مجھے تم وہ کلمات سکھاؤ جو پڑھ کرتم آسانوں پر جاتے ہو، انہوں نے اس عورت کو وہ کلمات سکھاؤ ہو پڑھ کرتم آسانوں پر جاتے ہو، انہوں نے اس عورت کو وہ کلمات سکھاؤ ہو پڑھ کی بیان اس کوٹر کردیا گیا، اور پھر اس کو یوں بنادیا گیا جیسا کہ تم اس کو در کھتے فوراؤہ کلمات پڑھام ہوئی ، انہوں نے وہ کلمات پڑھ جن کی جانب بی خواج ہوئو قیامت تک تمہیں وہ انہوں پر چڑھا کرتے تھے لیکن ، س دن وہ اور پر کی جانب نہ عذاب دیا جائے ، پھر جب قیام ہیجا گیا ، اگر تم چاہوئو تمہیں آخرت کا عذاب دیا جائے اورا گرچاہوئو قیامت تک تمہیں عذاب و اور چاہوئو تم پر جمت کرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کی جانب دیا جا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میزا کا ٹیس گے جانے وہ بڑار گنازیادہ کیوں نہ ہو، چانچے ان کوقیامت تک عذاب دیاجا ہے اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میزا کا ٹیس گے جانے وہ بڑار گنازیادہ کیوں نہ ہو، چانچے ان کوقیامت تک عذاب دیاجا ہے اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی سراکا ٹیس گی جانب دیکھا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی سراک ٹیس گیرا کیا ہوتار ہوتا ہوتار ہوتار ہوتار کیا گیا۔

© بیر صدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری کیاتہ اور امام مسلم بینیٹ نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور کی بن سلمہ کی ان کے والد سے روایت کردہ وہ صدیث چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ بیر محالات میں سے ہے عقل اس کو قبول نہیں کرتی کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اہل فن میں سے ہیں، اس لئے کچھ بعید نہیں ہے کہ ان کے والد کی کچھ خصوص احادیث ہوں جن کی روایت کرنے میں وہ منفر د ہوں۔

8797 - أَخُبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب ير مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

آبُوْ عَاصِمٍ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَوِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْوٍ، قَالَ: جَلَسْتُ اِلَى ابْنِ عُمَرَ وَابِي سَعِيدٍ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اَحْدُهُ مَا لِيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو مَبْلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو مَبْلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو مَبْلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو مَبْلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو مَبْلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ الْحَدُهُ الْعَرَقُ وَاشَارَ ابْنُ عُمَرَ فَخَطَّ بَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنِهِ بِالسَّبَّابَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8797 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں: میں حضرت عبدالله بن عمر رُوسِنا ورحضرت ابوسعید دُلِنَوْ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں نے نبی اکرم سُلِیَوْ کم کو قیامت کے دن انسان کے کیسینے کی انتہا بیان کرتے ہوئے سناہے، ایک نے کہا: اس کے کانوں کی لوتک ہوگا ، اور دوسرے نے کہا: وہ کیسینے میں ڈوبی ہوگی ، حضرت عبدالله بن عمر ﴿ الله الله عنامِ الله عنامِ الله الله عنامِ الله عنام کان کی لوکے درمیان خط کھینچا۔

🕾 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیستا اورامام مسلم میستیانی اس کوفل نہیں کیا۔

8798 – آخُبَىرَنَا آبُو سَهُلٍ آحُمَدُ بَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا آبُو عَلِيّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنِ عَمَّادٍ، ثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ، حَدَّثِنِى آبِى، قَالَ: عُبَيْدُ اللّٰهِ مَنْ عَلْدِ الْحَنْفِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْعُو كَا فَوَضَعْتُ يَدى عَلَيْهِ فَقُلْتُ: تَاللَّهِ مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ عُدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْعُو كَا فَوَضَعْتُ يَدى عَلَيْهِ فَقُلْتُ: تَاللَّهِ مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْنِ الْمُعَلِّي الرَّاكِنِي الْمُعَلِّي الرَّاكِنِي الْمُعَلِي الْمَلْعَلِي الْمَالِمُ اللهُ الْمُعَلِّي الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اصْعَالِهِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8798 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ایاس بن سلمہ بن الاکوع اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) ہم رسول الله نظافیۃ کے ہمراہ ایک بیاری عیاوت کے لئے گئے ، میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا ، میں نے کہا: الله کی قتم امیں نے آج ہے پہلے اتنازیاوہ بخار کھی کسی کونہیں و یکھا، رسول الله مل الله علی فیلے میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو قیامت کے دن اس ہے بھی زیادہ گرم بوں گار آپ شافیۃ کے یاس اس وقت دوآ دمی کھڑے تھے ان کومراد لیتے ہوئے آپ نے فرمایا: ) ، یہ دوسوار آدمی جومنہ پھیرے کھڑے ہیں۔

#### حديث 8798

صحیح مسلم - کتساب صفات العنافقین واحکامریم' حدیث: 5096 السعم الکبیر للطبرانی - مین استه سریل من استه سلسه عکرمة بن عبار ' حدیث: 6122 السنن الکبری للبیریقی - کتاب القسامة کتاب البرتد - بایب ما بحرم به الدم من الإسلام زندیقا کان او غیره ' حدیث 693 و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 8799 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بَنُ الْمَحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ بَنُ الْمَحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ الْكِنُدِيّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا اَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا اَرَادَ بِعَبْدٍ شَرَّا مَسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8799 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک و الله فالفؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیَّا نے ارشاد فرمایا: جب الله تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ '' شر'' کا ارادہ سراتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تواس کو دنیا ہی میں اس کے گناہ کی سزادے دیتا ہے ، اور جب کسی بندے کے ساتھ '' شر'' کا ارادہ فرما تا ہے تواس کی سزاکوموفر کر دیتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پوری سزادے گا۔

8800 - اَخُبَرَنَا اَبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَ فِيُّ بِمَرُو، ثَنَا اَبُو مُوسٰى سَهُلُ بَنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا مِنَ الْمَدَائِنِ عَلَى فَرُسَخٍ فَلَمَّا جَاءَ لِ الْمُعْمَّةُ حَضَرَ وَحَضَرُتُ مَعَهُ فَحَطَبَنَا حُذَيْفَةُ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ، الا وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ السَّاعَةُ وَانْشَقَ اللهُ عَنَ وَجَلَّ يَعُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَ الْعَمْرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هٰذَا جَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8800 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوعبدالرحمن سلمى بيان كرتے ميں: آپ فرماتے ميں: مدائن سے ایک فرسخ كے فاصلے پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، جب جمعه آیا تو ہم جمعه پڑھنے آئے، حضرت حذیفه وہائن نے خطبه دیا، اور فرمایا: القد تعالی ارشاد فرما تا ہے افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَر

" پاس آئی قیامت اورشق ہوگیا جاند' (ترجمه کنزالا یمان،امام احمد رضا)

حديث 8799

الجامع للترمذى أبو ب الرهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاه فى الصبر على البلاه حديث: 2377 مشكل . تعبد بن ثرّ نار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه هديت: 1727 مسند ابى بعلى الموصلى - سعيد بن سنان حديث 4140 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

دوڑ ہے اور کی اس بیں سبقت ہوگ میں نے حضرت ابی سے کہا: کیا لوگ کل سبقت حاصل کریں گے؟ آپ نے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے ہم نادان ہو، اس سے مرادیہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اعمال کی جزاء ملے گی ، جب اگلاجمعہ آیا تو ہم جمر جست کے لئے عاصر ہوئے ،حضرت حذیفہ زلا تھا۔ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے

خبرواراونیا جدائی کے قریب ہے، خبردار، آج مضمار ہے اور کل سباق ہے۔ خبردار انتہاء، دوزخ ہے۔ اور سبقت حاصل کرنے والا وہ ہے جو جنت کی جانب سبقت کر گیا۔

ﷺ المسلم میشد نے اس کو تا اساد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

8801 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُو بُنُ نَصُرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْسَحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنْ آبِي الْهَبْغَمِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَأْكُلُ التَّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنِبِهِ قِيلَ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مِثْلُ حَبَّةِ خَرُدَل مِنْهُ يُنْشَاوُنَ

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8801 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و النظافی مات میں که رسول الله نے ارشاد فرمایا: مٹی ،انسان کاسب بچھ کھاجائے گی سوائے "عجب الذنب" کے عرض کیا گیا: یارسول الله مظافیق وہ کیا چیز ہے؟ آپ ملاقی آغیر نے فرمایا: رائی کے دانے کے برابرایک ہڈی ہے، اس سے لوگوں کو دوبارہ پیدا کیاجائے گا۔

😂 🕄 پیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کونقل نہیں کیا۔

2880 – آخُبَرَنِى الشَّيْخُ ابُو بَكُرٍ آخْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنْبَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّ ادٍ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ، قَالَ: دَحَلَ نَفَرٌ مِنَ الْقُرَّاءِ عَلَى اَبِى وَلَابَةَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهَا عَبَاءَ ةُ قَطُوانِيَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا مَجَاسِدٌ وَلَا خَلُوقٌ، فَقَالَ ابُو ذَرِّ: اتَدُرُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَفُولُ هَا ذِهِ، تَأْمُرُنِى اَنْ آتِى الْعِرَاقَ وَلَوْ اتَيْتُ الْعِرَاقَ لَقَالُوا: هذا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُمَ عَلَيْهُ وَسُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُوا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُوا عَلَيْهِ وَالْمُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ وَالْمُؤْلِقُوا فَالْوَالْمُ وَالْمُوا عَلْهَ الْمُؤْمِ وَالْمُوا عَلَمُ وَالْمُ وَالْمُوا عَلَى الْمُؤْمِقَالَ الْمُؤْمِ وَ

صعيح ابن حبان - كتساب البجنسائيز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا 'فصل فى احوال البيت فى قبره - ذكر وصف قدر عجب البذسب البذى لا تاكله الأرض من ابن 'حديث: 3197'مسسنيد المهد بن حنيل - 'مسسنيد ابنى سعيد الغدرى رضى الله عنه -حديث:11013 مستند ابى يعلى البوصلى - من مستند ابى معيد الخدرى 'حديث:1351

#### حويث: 8802

مستند احبد بن منيل - مستند الأشصار' حديث إلى قر القفاري - حديث: 20890'مستند الحارث - كتساب الزهد' باب في الاقتصاد - حديث:1074 فَ مَالُوا عَلَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ حَلِيلِي اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَّيَّ اَنَّ جِسُرَ جَهَنَّمَ دَحُضٌ مَزِلَّةٌ، وَفِي اَحْمَالِنَا اَفْسَادٌ لَعَلَّنَا اَنْ نَنْجُوَ مِنْهَا

ه لذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِنْ كَانَ اَبُو فِلابَةَ سَمِعَ مِنْ اَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(التعلیق – من تلحیص الذهبی) 8802 – علی شوط البخاری و مسلم إن کان أبو قلابة سمع من أبی ذر التعلیق – من تلحیص الذهبی) 8802 – علی شوط البخاری و مسلم إن کان أبو قلابة سمع من أبی ذر الحج حضرت ابوقل بر فرماتے ہیں: قاریوں کی ایک جماعت حضرت ابوذر الحظافیٰ کے پاس عاضر ہوئی ،اس وقت ان کے پاس ایک سیاہ فام خاتون تھی ، اس نے قطوانیہ برقعہ اوڑھ رکھا تھا ، اس کے اوپر نہ مجاسد (زعفرانی یا عصفر کے رنگ) کا اثر تھا اور نہ اس برخلوق (زعفرانی خوشبو) کا اثر تھا، حضرت ابوذر الحظافیٰ نے فرمایا: تم جانے ہوکہ بی خاتون کیا کہدر ہی ہے؟ یہ کہدر ہی ہے کہ میں عراق میں آؤں ،اگر میں عراق میں گیا تولوگ کہیں گے کہ بیرسول الله تُلَاقیٰ کے صحابی ہیں، پھر ہمارے پاس بہت ساری دنیا آئے گی ، اور میرے دوست ابوالقاسم مُلَاقیٰ آغے کے بیرسول الله تاکہ پلصر اطبیسلنے والی جگہ ہے اور ہمارے بوجھوں میں خرابیاں ہیں، شاید کہ ہم اس سے نجات یا جا کیں۔

ابوذر غفاری رہائی ہے جھزت ابوذر غفاری وٹائفٹے ساع کیا ہے توبے حدیث امام بخاری ہو استا اورامام مسلم مُوسیّت کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیک شیخین مُوسیّت نے اس کوفل نہیں کیا۔

8803 – آخُبَرَنَىا آبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى مُلَيْكَةَ، آنَّ رَجُلا سَالَ ابْنَ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى مُلَيْكَةَ، آنَّ رَجُلا سَالَ ابْنَ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا تَعُدُّونَ) (الحج: 47) فَقَالَ: مَنُ ٱنْتَ؟ فَذَكَرَ لَهُ عَنْهُ مَا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنَّ يَوُمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (الحج: 47) فَقَالَ: مَنْ ٱنْتَ؟ فَذَكَرَ لَهُ اللهُ عَنْهُ مَا يَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ؟ فَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا: فَمَا يَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ؟ فَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ؟ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا ذَكَرَهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ اللهُ اَعْدُمُ لَا لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ فِي كِتَابِ اللهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ،

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8803 - على شرط البخاري

﴿ ﴿ حضرت عبدالله ابن ابی ملید فرماتے ہیں: ایک آدمی نے حضرت عبدالله بن عباس و الله تعالیٰ کے اس ارشاد

(وَإِنَّ يَوُمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (الحج: 47)

حديث : 8803

حامع البيان في تفسير القرآن للطبرى - سوردة العارج القول في تاويل قوله تعالى : سال سائل بعذاب واقع للكافرين - وفوله : تعرج السلائكة والروجحاليج فلاتليوم بوكلهن مقسل من خين حتيى عومينق ن 32288 مشتمل حفت آن لائن حكتب '' بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برک' (ترجمہ کنزالا بمان ،ام احمد رضا)

کے بارے میں پوچھا حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا ،حضرت عبداللہ بن عباس بڑا سے نوچھر ہا نے کہا: وہ کون سادن ہے جو بچاس ہزارسال کا ہوگا؟ اُس آ دمی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے میں تو آپ سے پوچھر ہا ہوں ، آپ جھے بتا ہے ، (آپ الٹا مجھ ہی سے پوچھنے لگ گئے ہیں )حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہو ، اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سادن سے ، آپ بڑا ہوں نے کتاب اللہ کے بارے میں بغیرعلم کے بچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔

😌 🕾 یہ حدیث امام بخاری است کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میستانے اس کوفل نہیں کیا۔

آخِرُ كِتَابِ الْآهُ وَالِ، وَهُوَ آخِرُ كِتَابِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ الْمُسْتَدْرَكِ، تَالِيْفُ الْحَاكِمِ الْإِمَامِ آبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجْمَعِينَ "

كتاب الاهوال مكمل بوگئ ہے۔ امام حاكم ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن حمدویه كي كتاب الجامع الصحیح المستدرك يهال برختم

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَصَلَامُهُ وَسَلامُهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ "

الله رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ بارشکر ہے ،جس نے اپنے ایک حقیر بندے کو صدیث پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی آجے ۲۷ رمضان المبارک ۳۳۳ اھ بمطابق ۲ اگست ۲۰۰۳ء بروز پیرشریف کوچھٹی جلد اوراس کی فہرست کا کام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے۔ اور قرآن وحدیث کی خدمت مزید جاری رکھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین بجاہ النبی الامین ساتھیے۔